A New York of the State of the اردوبازار ولاجوز



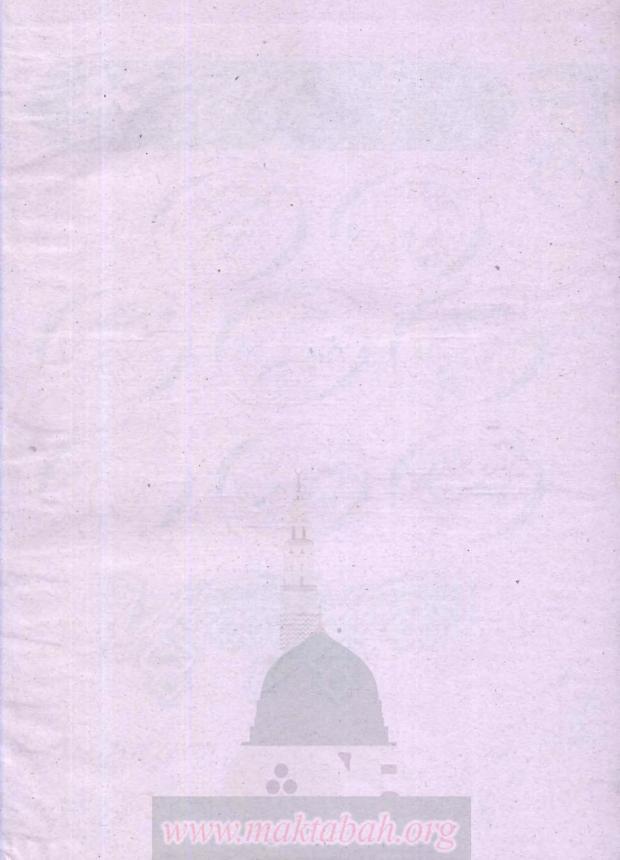



www.maktabah.org

Significant Strains of the Strains o

عاشقان خواجگان جینت را از قدم ماسر نشانی بیراست





















www.maktabah.org

جمله حقوق تجق ناشر محفوظ مين

نام كتاب مدود من المنابش

پروف ریدنگ وترتیب ----- شکیل مصطفے اعوان صابری چشتی

کپوزنگ ۔۔۔۔۔ حادیلی

بابتمام مك شبيرسين

سن اشاعت ----- اگست 2006

سرورق ----- محدرمضان فيضى

يدي ---- چاڪ روپي

نبيد منظر زوم ماؤل بافي سكول بهر ارو بازار لا بور منظر زوم ماؤل بافي سكول بهر ارو بازار لا بور منظر فروم ماؤل بافي سكول بهر ارو بازار لا بور



# (اردوترجمه) انكسُ الارواح المنس الارواح

لعيني

#### ملفوظات

سيدالاتقيا شهنشاه ولايت حضرت خواجه عثمان ماروني والمالة



حضورخواجة خواجگان مهندن ولي غريب نواز عين الدين سن چشتي اجميري واليه



نيومنوزو كومادل الأكوار الداد الدورات المادر المادر

## فهرست

| W.           | K ( ) is a constant                                                |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| لفتلو        | حضورخواجه غريب نوازمعين الدين حسن چشتى رحمة الله عليه كى ابتدائيًا |          |
| 1•           | ائيان كى حقيقت                                                     | مجلس(۱)  |
| P            | روحول کی چارشمیں                                                   |          |
| W            |                                                                    | مجلس (۲) |
| 1            |                                                                    |          |
| Ir           |                                                                    | مجلس (٣) |
| *            |                                                                    |          |
| ir           | عورتول کی فر مانبر داری                                            | مجلس (۴) |
| Ir           | غلام آزاد کرنے کی جزا                                              | 12/5     |
|              | جناب صديق اكبررضي الله عنه كاغلام آزاد كرنا                        |          |
| •            |                                                                    |          |
|              | جناب عثمان غني رضي الله عنه كاغلام آ زاد كرنا                      |          |
| 10           | جناب على مرتضى رضى الله عنه كانذرانهٔ جال                          |          |
| 'n           | ابل عشق كامقام                                                     |          |
| 14           |                                                                    |          |
| •            | صدقے کی فضیات وفوائد                                               | ولس (۵)  |
|              |                                                                    | بلس (۲)  |
| 1A           | نفس كوخوابشات يرسزا                                                |          |
| 19           | مومنول کواذیت دینا کیسی                                            | بلس (٤)  |
| #            |                                                                    |          |
| 1/11/11/11/1 | ALTANAM AND                                                        |          |

www.maktabah.org

| (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | انيس الارواح =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| the trade areas of the contract of the contrac | مجلس (۲۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مجلس (۲۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ", /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مجلس (۲۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| معجد ميں چراغ روشن كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مجلس (۲۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مجلس (۲۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| آخری زمانه میں عالموں کی بے قدری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مجلس (۲۸)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فرمانِ مرشد وعطائے مرشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مستحقین رحمت الهی مون کی حاجت روائی آخری زماندگی علامات انجان کی دوشمیں انجان کی دوشمیں اسلام کی دوشمیں فاق کی دوشمیں علم کی دوشمیں علم کی دوشمیں علم کی دوشمیں موت اور انبیاء علیجم السلام کی یاد موت اور انبیاء علیجم السلام کی یاد محروم جنت کون ؟ څروم جنت کون ؟ آخری زمانه میں عالموں کی بے قدری توبہ کرنا فرض ہے توبہ کی دوشمیں توبہ کی دوشمیں |

# بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. وَالصَّلُومُ عَلَى رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ.

# حضورخواجهغريب نوازمعين الدين حسن چشتى بينية كى ابتدائي گفتگو

خدا کاشکر ہے جو پروردگار ہے جہانوں کا اور عاقبت واسطے پر میز گاروں کے اور دروداس کے رسول محمد ناتیج پر اور اس کی تمام آل واصحاب یر، خدا تحقیے نیک بنادے۔ تحقیم معلوم ہو کہ جونبیوں کی خبریں اور نشانیاں اور ولیوں کے اسرار اور انوار ، عابدوں کے سردار اور عارفوں کے جاند، اہل ایمان کے معزز اور نیکی اور احسان کے وافر چیخ بزرگ خواجہ عثمان ہارونی (خدا انہیں اور ان كوالدكو بخشى) كى زبان سے سننے ميں آئے ہيں۔اس رسالے ميں جس كانام انيس الارواح ہے كھے گئے ہيں۔ آلْحَمْدُ لِلّٰهِ رب العلكيين مسلمانول كے دعا كوفقير حقير كمترين بندگان معين حسن خرى ( بينية ) كوشم بغداد مين خواجه جنيد بغدادى بينية كى متجد میں حضرت خواجه عثمان ہارونی مینید کی قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی اور اس وقت معزز مشائخ بھی خدمت میں حاضر تھے۔ جونبی کہ بندہ نے سرز مین پررکھا آپ سی نے فرمایا کہ دوگاندادا کرمیں نے ادا کیا۔ پھر فرمایا: قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹی، میں بیٹھ گیا۔فرمایا کہ سورۃ البقرہ پڑھ۔ میں نے پڑھی۔ پھرفر مایا ۳ دفعہ کلمہ سجان پڑھ۔ میں نے پڑھا۔ بعد میں خود کھڑے ہوکر منہ آسان کی طرف کیا اور میرا ہاتھ بکڑ کرفر مایا کہ میں نے مجھے خداتک پہنچادیا۔ جونمی بیفر مایا بھیجی اپنے دست مبارک میں لے کرمیرے سر پر چلائی اور چارتر کی کلاہ اس عقیدت مند کے سر پر رکھی اور خاص گووڑی عنایت فرمائی۔ پھرفر مایا، بیٹھ جا۔ میں بیٹھ گیا۔ فرمایا کہ ہمارے خانوادے میں آٹھ پہر کا مجاہدہ ہوتا ہے۔ آج کی رات اور آج کا دن مجاہدے میں مشغول رہو۔ آپ کے ارثاد کے موافق میں نے ایک دن رات گزارے۔ جب دوسرے دن خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا، بیٹھ۔اورایک ہزار مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ۔ میں نے پڑھی۔فر مایا: اوپر کی طرف دیکھ، جونہی کہ میں نے آسان کی طرف نگاہ کی ، آپ نے فرمایا مختے کیا دکھائی دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ عرش عظیم تک سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ پھر فرمایا زمین کی طرف دیکھ، جب میں نے زمین کی طرف دیکھا، فرمایا کہاں تک مجھے دکھائی دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حجاب عظمت تک فرمایا۔ آئکھ بندكر۔ جب ميں نے بندكى فرمايا، كھول! ميں نے كھولى۔ مجھے دوانگلياں دكھا كرفر مايا كہ مجھے كيا دكھائى ديتا ہے۔ ميں نے عرض كيا کہ اٹھارہ ہزارتھم کی مخلوقات۔ جب میں نے عرض کیا تو آپ ہیں نے فرمایا جا! تیرا کام سنور گیا۔ ایک اینٹ پاس پڑی تھی۔ آپ مینید نے فرمایا کہ اس کو الٹ! جب میں نے الٹی تو اس کے نیچے ایک مٹی سونے کے دینار تھے۔ آپ مینید نے فرمایا اسے

www.makaabah\_org

لے جا کرفقیروں کوصدقد دے۔ جب میں نے صدقہ دیا تو فر مایا کہ چندروز تک تو ہماری خدمت میں رہو۔ میں نے عرض کیا کہ بندہ فر مانبردار ہے۔ پھرخواجہ عثمان ہارونی پُوشیٹ نے خانہ کعبہ کی طرف سفراختیار کیا اور پہلاسفر دعا گوکا یہی تھا۔

الغرض! ایک شہر میں پہنچ کرہم نے مقربان خداکی ایک جماعت دیکھی جن کو آپ آپ کی ہوش نہ تھی چندروز انہیں کے پاس رہے جواب تک ہوش میں نہیں آئے تھے پھر خانہ کعبہ کی زیارت کی۔ اس جگہ بھی خواجہ صاحب میں نہیں آئے تھے پھر خانہ کعبہ کی زیارت کی۔ اس جگہ بھی خواجہ صاحب میں نہیں آئے تھے پھر خانہ کعبہ کی زیارت کی ۔ اس جگہ بھی خواجہ صاحب میں مناجات کی۔ تو آ واز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ جب وہاں سے لوٹ کرہم نبی کریم خال کے زیارت کیلئے آئے تو فر مایا کہ سلام کر! میں نے سلام کیا۔ آ واز آئی وہلیم السلام اے سمندر اور جنگل کے مشار کے عقلب! جب یہ آ واز آئی تو خواجہ صاحب نہیں نے فر مایا۔ آ! تیرا کا مکمل ہوگیا۔

اس کے بعد ہم بدخثاں میں آئے اور ایک بزرگ سے ملے جو کہ خواجہ جنید بغدادی مین ہے بیش کاروں میں سے تھا اور جس کی عمر سوسال کی تھی۔ وہ از حد خدا کی یاد میں مشغول تھا لیکن اس کا ایک پاؤں نہ تھا۔ اس بارے میں جسب، اس سے لوچھا گیا تو اس نے فرمایا کہ ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ نفسانی خواہش کی خاطر میں جمونیڑی سے باہر قدم رکھا ہی چاہتا تھا کہ آواز آئی۔ اسے مدعی! یہی تیرا اقر ارتھا جو تونے فراموش کردیا۔

جھری پاس پڑی تھی۔ ہیں نے اٹھا کراپنا پاؤں کاٹ ڈالا اور باہر پھینگ دیا۔ آج چالیس سال کاعرصہ گزرا ہے کہ ہیں نے اپنے پاؤں کوکاٹا۔اور جرانی کے عالم ہیں بہتلا ہوں۔ ہیں نہیں جانتا کہ کل درویشوں ہیں بیرمنہ سطرح دکھاؤں گا پھر ہم وہیں سے واپس آئے اور بخارا ہیں پہنچ اور دہاں کے بزرگوں کوایک اور بی حالت میں پایا جن کا وصف تح برنہیں ہوسکتا۔۔۔ ہیں خواجہ صاحب کی خدمت (ہمراہی) ہیں سفر کرتا رہا۔ اس کے بعد پھر دس سال تک لوٹا اور سونے کا کپڑ اسر پر اٹھا کر سفر کرتا رہا۔ پھر جب خواجہ صاحب کی خدمت (ہمراہی) میں سفر کرتا رہا۔ اس کے بعد پھر دس سال تک لوٹا اور سونے کا کپڑ اسر پر اٹھا کر سفر کرتا رہا۔ پھر جب خواجہ صاحب نے واپس آگر بغداد ہیں گوشنشنی اختیار کی اور اس درویش کو تھم ہوا کہ ہیں پچھ مدت تک باہر نہیں نکلوں گا۔ بھی لازم ہے کہ چاشت کے وقت آؤتا کہ ہیں گئے فقر کی ترغیب دول جو کہ میرے بعد میرے مربیدوں اور فرزندوں کیلئے میری یادگار ہے۔ بندہ نے تھم کے بموجب اس طرح کیا۔ ہر دوز ہیں خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور جو پھھآپ کی زبانِ کو ہرفشاں سے سنتا۔ اس کو کھر لیتا۔ بیسب اٹھائیس مجلوں پر نظم ہے۔

ا- پہلی مجلس-ایمان کے بارے میں

۲- دوسری مجلس-مناجات کے بیان میں

س-تیسری مجلس-شہرک بتابی کے بیان میں

٧- چوتھى مجلس- عورتوں كے بيان ميں فرمانبردارى اورغلام آ زادكرنے كے بيان ميں

۵- یا نچویں مجلس-صدقے کے بیان میں

٢-چھٹی مجلس-شراب پینے کے بیان میں

2-ساتویں مجلس-مومنوں کو تکلیف دینے کے بیان میں

www.makaabah.ong

٨- آ گھوس مجلس-گالی گلوچ کے بارے میں ۹-نویں مجلس- کام کرنے اور کمانے کے بیان میں ١٠- دسوس مجلس-مصيبت کے بيان ميں ۱۱ - گیار ہویں مجلس - جانوروں کے مارنے کے بیان میں ١٢- يار ہويں مجلس-سلام كرنے كے بيان ميں ۱۳- تیرہویں مجلس-نماز کے کفارہ میں سما- چودہویں مجلس- فاتحہ کے اور اخلاص کے بیان میں 10- بندر ہوس مجلس- بہشت اور اہل بہشت کے بیان میں ١٧-سولهوس مجلس-مسجد کی فضیلت کے بیان میں ے استر ہو سمجلس- دنیا کے اکٹھا کرنے کے بیان میں ۱۸-اٹھارہوس مجلس-چھینک لینے کے بیان میں 19-انیسوی مجلس-نماز کی بانگ کے بیان میں ۲۰-بیبوی مجلس-مومن کے بیان میں ۲۱- اکیسوس مجلس- حاجت روا کرنے کے بیان میں ۲۲-بائیسوی مجلس-آخری زمانہ کے بیان میں ۲۳-تیسوسمجل - موت کے بادکرنے کے بان میں ۲۴- چوبیسویں مجلس-معجد میں چراغ بھیجنے کے بیان میں ۲۵- پیسوس مجلس- درویشوں کے بیان میں ٢٧- چبيوي مجلس-شوارك يانج لمبرن كے بيان ميں ٧٤-ستائيسوي مجلس-عالموں کے بارے میں ۲۸- اٹھائیسوس مجلس-توبہ کے بیان میں

مجلس(۱)

# ايمان كي حقيقت

مجلس اول میں ایمان کاذکر ہوا۔ آپ مین نے زبان مبارک سے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس بھا اللہ اور ہیں کرتے ہیں کہ پیغیبر خدا تھ ایک نے فرمایا کہ ایمان برہند ہے اور اس کا لباس پر ہیزگازی ہے اور اس کا سر ہانہ فقر ہے اور اس کی دواعلم ہے اور اس بات کی شہادت آزاللہ اِلّااللّٰهُ مُحَمَّدٌ دَّسُولُ اللّٰهِ پرایمان ہے اور آپ نے کہا اے مسلمانو! ایمان کم وہیش نہیں ہوسکتا اور جو شخص انکار کرتا ہے وہ ایٹ آپ برظم کرتا ہے۔

پھر فر مایا کہ نبی کر یم ناتی گیا کیلئے عظم آیا کہ جاؤا کافروں سے جنگ کرو۔اس وقت تک کہیں آزاللہ آلاالله مُحَمَّدُندَّسُولُ الله و نبیس ہے کوئی معبود مگر الله اور محد ناتی خدا کے بیجے ہوئے ہیں) جو نبی ورسول خدانا پھلے نے کافروں سے جنگ کی۔انہوں نے گوائی دی کہ خدا ایک ہے۔ پھر نماز کا عظم دیا انہوں نے قبول کیا۔ پھر روزہ ، حج اور زکوۃ کا عظم ہوا۔ یہ بھی انہوں نے قبول

كے اور خدائے بزرگ اور بلند پرايمان لائے۔

پھرفر مایا کہ بیسب با تیں ایمان کا بار بار یا و تازہ کرنا ہے کین روزے اور نمازے گفتا بڑھتا نہیں۔ اس واسطے کہ جس نے نماز کے صرف فرضوں کو ہی ادا کیا ہواور ان بیس کی قتم کا نقصان نہ کیا ہو۔ خدا تعالی اس کیلئے حساب آسان کر دیتا ہے اور اگر فرضوں میں کسی قتم کا نقصان نہیں کیا اور فرضوں میں کسی قتم کا نقصان نہیں کیا اور عبادت کی ہوت فرضوں کے وض اے شار کرلو۔ اور اگر اس نے فرض بھی پورے ادا نہ کئے ہوں اور نہ ہی کوئی فاضلہ عبادت کی ہو تو وہ دوزخ کے لائق ہوتا ہے۔ بشر طیکہ خدا کی رحمت یا رسول اللہ علی ہی شفاعت نہ ہولیکن اہل شرع کا قول ہے کہ جو شخص فرض کا مشکر ہے، وہ کا فرہے کین ایمان کی اصلیت میں کی بیشی نہیں ہوتی۔

پھر فرمایا کہ جوشخص نماز ادانہیں کرتا۔ وہ اس صدیث من ترك الصلوة متعبدًا فقد كفر مستوجب القتل عندالشافعي (جس شخص نے ارادتا نمازترک كى۔ پس وہ كافر ہوائيني امام شافعی پيسية كنزديك قبل كرنے كے قابل ہے) كے بموجب كافر ہوتا ہے۔

روحول کی چارفشمیں

پھر فر مایا کہ خواجہ جنید بغدادی میں شہرے عرہ میں، میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ خواجہ یوسف چشق میں میں ہے۔ کہ حس کہ جس وقت اَلَسْتُ بِدَ بِیْکُمْ ( کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں) کی آ واز آئی تو اسوقت تمام مسلمانوں اور کا فروں کی رومیں ایک جگہ تھیں۔آ واز کے آتے ہی ان کی چار تشمیس ہوگئیں۔

پہلی قتم کی روحوں نے جب آ واز سی اس وقت مجدہ میں گر پڑھیں اور دل اور زبان سے کہا قالُوْ ابَلی (انہوں نے کہا۔ ہاں) دوسری قتم کی روحوں نے بھی مجدہ کیا اور زبان سے کہا قالُوْ ابَلیٰ لیکن دل سے نہ کہا۔ تیسری قتم کے روحوں نے دل ہے کہا۔ اور چوتھی قتم کی روحوں نے نہ دل ہے کہا اور نہ بی زبان ہے کہا۔
پھر خواجہ صاحب پیلیا نے اس کی تفصیل یوں فرمائی کہ جنہوں نے سجدہ کیا اور دل اور زبان ہے اقر ارکیا۔ وہ اولیاء نبی اور موثن تھے اور جنہوں نے زبان ہے کہا اور دل ہے نہ کہا وہ ان مسلمانوں کا گروہ تھا جو پہلے مسلمان ہوتے ہیں اور مرتی دفعہ بے ایمان ہوکر دنیا ہے جاتے ہیں اور تیسری قتم جنہوں نے زبان سے نہ کہا لیکن دل ہے کہا وہ ایسے کا فر ہوتے ہیں اور بعد میں مسلمان ہوجاتے ہیں کی فرہوتے ہیں اور بعد میں مسلمان ہوجاتے ہیں لیکن چوتھی قتم جنہوں نے نہ دل ہے کہا اور نہ زبان ہے، وہ کا فرجھ جو پہلے ہی کا فرہوتے ہیں اور بعد میں موکر دنیا ہے گزرجاتے ہیں۔

جب ان فوائد كوخواجه صاحب بينية نے ختم كيا۔ تو آپ يا دالهي ميں مشغول ہو گئے اور دعا گوواپس چلا آيا۔ آلْحَمُدُ لِلّهِ عَلَى ذلِكَ-

## مجلس (۲)

مناجات آدم عليه السلام

مجل دوم میں حضرت آ دم علیہ السلام کی مناجات کے بارے میں گفتگو ہوئی۔خواجہ صاحب بُیشنڈ نے فرمایا کہ میں نے خواجہ یوسف چثتی بُیسنڈ کی زبانی سنا ہے۔انہوں نے کہا کہ میں نے ابواللیث سمرقندی کی فقہ میں لکھا ویکھا ہے کہ علی ڈاٹھٹوائین ابی طالب روایت کرتے ہیں فَقَدَقُی الدَّمُ مِنْ ذَہِّہِ کَلِمَات (پس آ دم نے اپ پروردگار سے سکھ لیں پچھ باتیں) یہ وہ وقت تھا جب حضرت آ دم علیہ السلام بہشت سے بھاگ تھے۔خداوند تعالی نے فرمایا، اے آ دم! کیا تو بچھ سے بھاگتا ہے۔عرض کی کہ نہیں میرے پروردگار! بلکہ مجھے اس رسوائی کے سب تجھ سے شرم آتی ہے۔

## سورج اور جاند گرئين

پھر سورے گران اور چاندگران کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ خواجہ صاحب بینٹیٹ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ طاقیق کے عہد میں چاندگرائن واقع ہوا جب بیغیمر خدا سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آن مخضرت طاقیق نے فرمایا کہ جب دنیا کے بندوں کے گناہ بہت ہوجاتے ہیں اور بہت گنا فی کرتے ہیں تب تھم ہوتا ہے کہ سوری گرائن یا چاندگرائن واقع ہواور ان کے چبرے سیاہ کے جاتے ہیں تا کہ خلقت عبرت پکڑے۔ پھر فرمایا کہ جب چاندگرائن کے مہینے میں واقع ہواو اس سال تھا اور موت زیادہ ہوگی۔ اور مینہ اور اگر ماہ رہے الآخر میں واقع ہوتو اس سال قط اور موت زیادہ ہوگی۔ اور مینہ اور ہوا زیادہ ہوگی اور اگر ماہ رہے الآخر میں واقع ہوتو بزرگوں کی تبدیلی اور ملک میں فقر رواقع ہوگا اور جب جادی الاقل میں واقع ہوتو بکی اور بارش بکٹرت ہوگی اور نا گہانی موتیں کثر ت سے واقع ہوں گی اور اگر جمادی الآخر میں واقع ہوتو اس سال فصلیس عمرہ ہوں گی اور زم اور اور اور گیش وعشرت میں بہر کریں گے۔ او، اگر ماہ رجب میں واقع ہواور اس سال فصلیس عمرہ ہوں گی اور زم وتو اس سال بھوک اور مصیبتیں بہت نازل ہوں گی اور آسان پرسیابی تازل ہوگی اور آسان پرسیابی تازل ہوگی اور آسان پرسیابی تازل ہوگی اور اگر ماہ شعبان

www.makiabah.org

میں واقع ہوتو اس سال خلقت سے درمیان سلح اور آ رام ہوگا اور آگر ماہ رمضان میں واقع ہواور مہینے کا شروع جمعہ کا دن ہواور اس سال قبط اور مصیبت نازل ہوگی اور آ سان سے بڑی سخت آ واز آئے گی جس سے خلقت بیدار ہوجائے گی اور کھڑے ہوئے آ دی منہ کے بل گر پڑیں گے اور اگر ماہ شوال میں واقع ہوتو اس سال مردوں کو بہت ی بیاریاں لاحق ہول گی اور اگر ماہ ذوالحجہ میں واقع ہوتو اس سال فراخی ہول گی اور اگر ماہ ذوالحجہ میں واقع ہوتو جو اننا چاہیے کہ سارا سال فراخی ہوگی اور اس سال خروج میں واقع ہوتو جاننا چاہیے کہ سارا سال فساد بریا ہوں گے اور ایک دوسرے کے عیب بیان کریں گے اور دنیا کوچھوڑیں گے اور آخرت و بران کریں گے اور تول و قرار میں موج ہیں رہیں گے ۔وہ منافق دولت مند کو بزرگ خیال کریں گے اور درویشوں کو ذکیل خیال کریں گے ۔اس وقت خداوند تعالیٰ ان پڑھیمینیس نازل کرے گا تا کہ ان کی عیش تلخ ہوجائے پھر فر مایا کہ جب ایس حالت ہوتو مصیبتوں کے فتظر رہنا چاہئے۔ جب ان فوائد کو خواجہ صاحب ختم کر چکے تو یا دالہی میں مشخول ہوگئے اودود عاگو والیس چلا آیا۔ الْحَمْدُدُ لِلْلٰہِ عَلٰی ذٰلِكَ۔

مجلس (۳)

## شهروں کی تباہی

مجس مہیں ہوں کی تباہی کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ فر مایا کہ آخری زمانے میں شہر بسبب گنا ہوں کی شامت کے برباد ہوجا ئیں گے۔ چنا نچہ میں نے خواجہ یوسف چشق ہیں کی زبانی سنا ہے کہ ایک دفعہ میں سمر قند کی طرف جارہا تھا تو میں نے خواجہ یجی سمر قندی ہیں کی زبانی سنا کہ امیر المونین حضرت علی ڈاٹٹ نے روایت فر مائی ہے کہ جب بی آیت نازل ہوئی:

. وَإِنْ مِّنْ قَرْيَةِ إِنْ نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمَ الْقِينَةِ آوْمُعَدِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتْبِ مَسْطُوْدًا

(کوئی شہراییانہیں جس پر قیامت سے پہلے ہم مصیب اور عذاب اور ہلاکت نازل ندکریں اور وہ شہرویران ندہو) آثارِ قیامت

تو حضرت علی طاق فرمایا کہ چونکہ آخری زمانے میں گناہ کثرت ہوں گے ملے کوجشی لوگ ویران کریں گے اور مدینہ مورہ قبط ہے برباد ہوجائے گا اور بھوک کے مارے خلقت مرجائے گی اور بھرہ ،عراق اور مشہد شرا بخوروں کی شامت اعمال کے سبب شراب ہوں گے اور اس سال مصببتیں بہت نازل ہوں گی اور عورتوں کے بداعمال سے بھی خراب ہوں گے اور ملک شام بادشاہ کے ظلم سے برباد ہوگا اور کرئی آسان سے اترے گی اور روم کثرت لواطت کے سبب خراب ہوگا اور آسان سے ہوا چلے گی مسبب خراب ہوگا اور آسان سے ہوا چلے گی مسبب خراب ہوگا اور آسان سے ہوا چلے گی مسلمان اور بلخ تا جروں کی خیانت کے باعث ویران ہوں گے اور مسلمان اس کی شامت سے مروار ہوجائیں گے۔

اس کے بعد فرمایا کہ میں نے خواجہ مودود چشتی میں کے نبانی سنا ہے کہ خوارزم اور چند شہر جواس کے گردونواح میں واقع ہیں

پھر فر مایا کہ جب شہراس طرح پرخراب ہوں گے تو امام مہدی ظاہر ہوں گے اور مشرق سے مغرب تک ان کے عدل کی دھوم کچ جائے گی اور حضرت میں علیہ السلام آسان سے نیچا تریں ۔ جماور ان دونوں کو مسلمانی از حدعزیز ہوگی اور اس وقت دن بہت چھوٹے ہوں گے۔ چنانچہا کی دن میں ایک نماز ادا ہوگی۔

پھر فرمایا کہ میں نے خواجہ حاجی میں کے خواجہ حاجی میں کے عہد میں سال مہینوں کی طرح اور مہینے ہفتوں کی طرح اور ہفتے دنوں کی طرح ہوں کے اور دن ایک وقت میں گزر جا کیں گے۔خواجہ صاحب میں کی خرجہ ہوکر فرمایا کہ اے درویش! آدی کو چاہیے کہ انہی سالوں اور مہینوں کو وہ سال اور مہینے خیال کرنا چاہے۔رسول خدا تا گاڑے نے فرمایا کہ میرے بعد کتیا کے بچ پیدا ہوں گے نہ کہ آدی کے۔اب خودلوگ قیاس کریں کیونکہ زمانہ درازگزر چکاہے۔

جونبی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کوختم کیا آپ یا داللی میں مشغول ہو گئے اور دعا کو واپس چلا گیا۔ اَلْمَحَمُّدُ لِلَّهِ عَلَى ذلاك (اس كيلئے خدا كاشكر ہے)۔

مجلس (۴)

## عورتول كى فرما نبردارى

مجلس چہارم: عورتوں کی فرمانبرداری کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی۔آپ نے فرمایا امیر المونین حضرت علی را اللہ نے فرمایا میر المونین حضرت محمصطفیٰ ناٹھی کی زبان مبارک سے سنا کہ جوعورت اپنے خاوند کی فرمانبرداری کرتی ہے وہ فاطمة الزہرا بڑا تھا کے ہمراہ بہشت میں داخل ہوگی۔اس کے بعد فرمایا کہ جس عورت کو خاوند بستر پر طلب کرے اوروہ نہ آئے تو اس کی تمام کی ہوئی نیکیاں دور ہوجاتی ہیں اوروہ ایسی صاف رہ جاتی ہے جسے سانپ کینچلی اتار کر اور اس کے شوہر کی طرف سے اس کی تمام کی ہوئی نیکیاں دور ہوجاتی ہیں اوروہ ایسی صاف رہ جاتی ہے جسے سانپ کینچلی اتار کر اور اس کے شوہر کی طرف سے اس کی تمام کی ہوئی تاریک اور شوہر اس کے راضی نہ ہوتو اس کیلئے دوز خ کے ساتوں دروازے کھل جاتے ہیں ، رہ گرعورت سے خاوند راضی ہواور عورت وفات پا جائے تو اس کیلئے بہشت کے دورج قائم ہوتے ہیں۔

www.makaabah.org

پھرفر مایا کہ میں نے تنبیہ میں تکھا دیکھا ہے کہ جو تورت خاوند ہے تر شروئی ہے پیش آئے اور اس کی طرف نہ دیکھے تو اس کے اعمال کے سازوں کے برابر گناہ لکھے جاتے ہیں پھرفر مایا کہ اگر خاوند کی ناک کے ایک نتھنے ہے خون جاری ہواور دوسرے سے ریحہ (پیپ) اور عورت اسے زبان سے صاف کرے تو بھی خاوند کا حق ادانہیں ہوتا۔ پس اے درویش! اگر خدا کے سواکسی کو بحدہ کرنا جائز ہوتا تو نبی کریم تالیق حکم فرماتے ہیں کہ عورتیں اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں۔

#### غلام آزاد کرنے کی جزا

پھرغلام آزاد کرنے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ای اثنا میں ایک درولیش آیا اور آ داب بجالا کر جو بردہ (غلام) اس کے ہم اہ تھا خواجہ صاحب کے روبرد آزاد کردیا۔خواجہ صاحب نے دعائے خیر کی پھر فرمایا کہ رسول اللہ ظاہر آنے فرمایا کہ جو خص بردہ آزاد کرتا ہے اس کے بدن کی ہررگ کے بدلے اس خیس کو پیغیری کا ثواب ملتا ہے اور دنیا ہے باہر جانے سے پیشتر ہی اس کے چوٹے بڑے گناہوں کو خداو ندتعالی بخش ویتا ہے اور اس کے بدن پر جینے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک شہر بہشت میں اس کے نام بناتے ہیں اور اسکی ہررگ کے بدلے اے نور دیتے ہیں اور اس پر بل صراط آسان کرتے ہیں اور آسان پر اس کا نام اولیاء میں شار کرتے ہیں اور آسان پر اس کا نام اولیاء میں شار کرتے ہیں۔

## جناب صديق اكبر الله كاغلام آزادكرنا

پھر فر مایا کہ ایک دن رسول اللہ طال ہیں ہوئے سے اور اصحاب بھی آپ طال کی خدمت میں حاضر سے۔ امیر المونین حضرت ابو بکر صدیق واللہ طال ہیں ہوئے سے اور اللہ طال ہیں ہوئے خدا حضرت ابو بکر صدیق وال سے بیں ہوئے خدا تعالیٰ کی رضامندی کیلئے آزاد کے۔ نبی کر یم طال ہی دعائے فیم کی است میں حضرت جرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے رسول اللہ طال ہیں آپ کی امت میں سے ای قدر آدمیوں کہا کہ اے رسول اللہ طال ہیں آپ کی امت میں سے ای قدر آدمیوں کو جم نے دوزخ کی آگ ہے نبات دی اور اس قدر ثواب حضرت ابو بکر صدیق بھی شائے خاصل کیا۔

#### جناب عمر فاروق الله كاغلام آزادكرنا

اس کے بعد فرمایا کہ امیر المومنین عمر الحق کر آ داب بجالائے۔اورعرض کی کہ اے رسول الله ظافیم میرے پاس تمیں بردے بیں ان میں سے بندرہ میں نے خدااور خدا کی رضا کیلئے آزاد کئے۔ بی کریم طافیم ان نے دعائے خیر کی۔اتنے میں حضرت جرائیل امین علیہ السلام پھر انزے اور کہا اے رسول اللہ طافیم فرمان الہی اس طرح پر ہے کہ جس قدر رگیس ان بردوں کے جس میں بیں ان سے بچاس گئے آ دمی آ پ طافیم کی امت کے میں نے دوزخ کی آگے ہے آزاد کے اور ای قدر تواب حضرت عمر طافیہ کو اس سے بیاں گئے آدرای قدر تواب حضرت عمر طافیہ کو است میں میں ا

جناب عثان غنى الله كاغلام أزاوكرنا

یاس کے بعد فرمایا کہ امیر المونین حفرت عثان غنی ٹائٹ اٹھ کر آ داب بجالائے اور عرض کی کہ میرے پاس بردے بہت

ہیں۔ان میں سے سوبردے خداکی رضا کیلئے آزاد کئے۔رسول الله طاق الله طاق خیر کی اور حضرت جرائیل امین علیہ السلام نے آ کر حکم اللی اس طرح بیان کیا کہ اےرسول الله طاق جتنی رکیس ان بردوں کے بدنوں میں ہیں ان سے سوگنا آدمی آپ کی امت کے بخشے گئے اور ثواب حضرت عثمان رٹائٹ کوعنایت ہوا۔

## جناب على مرتضى الله كانذران وجال

اس کے بعد فرمایا کہ امیر المونین حضرت علی کرم اللہ وجبہ الکریم اٹھے اور آ واب بجالا کرعرض کی کہ اے رسول اللہ انظامیا ،
میرے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں میرے پاس جان ہے سوخدا پر بیس نے قربان کی۔ یہی با تیں، موری تھیں کہ حضرت جرائیل
امین علیہ السلام حاضر ہوے اور کہا اے رسول اللہ اللہ اللہ قائم فرمان الہی ہیہ کہ ہمارے علی مظافرے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ، ہم نے
دنیا بیس اٹھارہ ہزار عالم پیدا کے ہیں۔ تیری اور علی بڑائی کی رضا پر ہم نے ہر عالم میں سے دس ہزار کو دوز نے کی آگ سے نجات
ہجشی۔

پھر فرمایا کہ خواجہ یوسٹ چشتی میشنے کا طریق تھا کہ جو بزرگ خواجہ صاحب کی خدمت کیلئے آتا ایک بردہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا اور خواجہ صاحب اس کو قبول کر کے فرماتے کہ تو اس کو آزاد کر شاید کہ قیامت کے دن میں اور تو اس کی بدولت دوزخ کی آگ ہے فتا جا کیں۔

#### ابل عشق كامقام

www.makiabah.org

سب نے اپنے آپ کوطفیلی خیال کر کے نبی کریم ٹائٹی کا دائن پکڑا اور عرض کی کداے رسول اللہ ٹائٹی قیامت کے دن ہمیں نہ چھوٹو بنا اوراینی شفاعت سے محروم نہ رکھنا۔

#### آتشِ عشق کے سوختہ جال

پھر فرمایا اے درویش! تختبے یاد رہے کہ جب آ دی دوست کا بن جاتا ہے تو سب چیزوں اس کی بن جاتی ہیں لیکن مرد کوچاہئے کہ تمام موجودات سے فارغ ہوکر دوست کی طرف مشغول رہے تا کہ جو پچھ دوست کا ہے اس کی پیروی کرے۔

پھر فر مایا اے دولیش! ایک دفعہ میں سیوستان کی طرف سفر میں تھا تو سیوستان میں ایک غار کے اندر ایک درولیش کو دیکھا جے شخ سیوستانی کہا کرتے تھے لیکن وہ بوڑھا اس قدر بزرگی اور جیت رکھتا تھا کہ میں نے آج تک کی کوابیا نہیں دیکھا۔وہ عالم تجریس مشغول تھا جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے سر جھکا لیا۔ اس بزرگ نے فرمایا سراٹھا۔ میں نے سراٹھایا تو فرمایا اے دویش! آج قریباً سر سال کاعرصه گزرا ہے کہ سوائے خدا کے کسی اور شے میں مشغول نہیں ہوالیکن تیرے ساتھ جو میں مشغول ہوتا ہوں سے محم الی ہے سن! اگر تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے سواکسی اور چیز میں مشغول نہ ہونا اور کسی ہے میل جول نہ کرنا تا كرتو جلايا نہ جائے كيونكه غيرت كى آگ عاشقول كے اردگر درہتى ہے جب عاشق نے معثوق كے سواكى چيز كا خيال كيا۔اى دم غیرت کی آ گ نے اسے جلایا۔ لیکن مجھے یا در ہے کہ مجت کی راہ میں جو درخت ہے اس کی دوشاخیں ہیں۔ ایک کونرگس وصال کتے ہیں اور دوسرے کوزگس فراق ہی جو تحض سب سے فارغ ہوکر دوست میں مشغول ہووہ دوست کے وصال کی دولت ہے مشرف ہوتا ہے اور جواس کے سواکسی اور چیز کی رغبت رکھتا ہے وہ فراق میں مبتلا ہوجاتا ہے جو نہی کداس بزرگ نے اس بات کو ختم کیا۔ فرمایا کہ جا! تو نے ہمیں کام سے رکھا۔ اتنا کہہ کروہ یادالہی میں مشغول ہو گئے اور دعا کو واپس چلا آیا پھر فرمایا اے درولیں! ہم بردہ آزاد کرنے کے بارے میں گفتگو کررے تھے۔رسول الله مالیا کے فرمایا ہے کہ جو محص بردہ آزاد کرتا ہے وہ دنیا ے باہر جانے سے پیشتر ہی اپنامقام بہشت میں دیکھ لیتا ہے اور جان کی کے وقت فرشتہ اسے بہشت کی خوشخری ویتا ہے پھر فر مایا کہ میں نے خواجہ محد چشتی ہیں کی زبانی سنا ہے کہ جو مخص غلام آ زاد کرتا ہے وہ دنیا سے رحلت کرنے سے پیشتر ہی بہشت کی شراب پیتا ہےاور جان کن کاعذاب اس پر ہل ہوجاتا ہے۔اور قیامت کے دن عرش کے سامیہ تلے ہوگا اور بغیر حساب کے بہشت میں داخل ہوگا جو نمی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کوختم کیا آپ یادالہی میں مشغول ہو گئے اور دعا گووالی چلا آیا۔ آلتحمد للہ عَلَى ذٰلِكَ (ال بات يرخدا كاشكر ب-)

مجلس (۵)

# صدقے كى فضيلت وفوائد

صدقہ دینے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ خواجہ صاحب یوسف چثتی میں ا

فاوئی میں، میں نے لکھا دیکھا ہے کہ ابو ہریرہ ڈیاٹیٹر روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ٹاٹیٹر کی خدمت میں عرض کی کہ سب عملوں سے اچھا عمل کون سا ہے تو آنخضرت ٹاٹیٹر نے فرمایا کہ صدقہ دینا دوزخ کی آگ کیلئے پردہ ہوتا ہے بھر فرمایا کہ ایک دفعہ نبی کریم ٹاٹیٹر سے بچھا گیا کہ صدقے کے بعد دوسرے درجے پرکون سا میک عمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کا بڑھنا پھر فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا ہے کہ میں نے ستر سال تک اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ گیا ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ میں نے مصیبتیں بہت اٹھائی ہیں لیکن بارگاہ اللی کا دروازہ نہیں کھلا جو نہی کہ میں نے اپنی طرف خیال کیا اور جو مال میری ملکیت میں تھا سب راہ خدا میں صرف کیا تو روست یعن خدا میرا بن گیا اور جو دوست کی ملکیت تھی سب میری ملکیت ہوگئ۔

پھر فرمایا کہ ابراہیم ادھم میکھنے نے آٹاراولیاء بیس لکھا ہے کہ ایک درم صدقہ دینا ایک سال کی الی عبادت ہے بہتر ہے جس میں دن کوروزہ رکھا جائے اور رات کو کھڑے ہو کرعبادت کی جائے پھر فرمایا کہ جس روز امیر المونین حضرت ابو بحرصدیق ڈاٹھ نے نے ۸ ہزارہ ینارضدا کی راہ میس خرج کئے اور گودڑی پہن کرسید عالم ٹاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آ نجناب ٹاٹھ کے نے پوچھا کہ اے ابو بکر (ٹاٹھ)! دنیاوی ذخیرے میں سے پھھ باتی رکھا ہے تو آپ نے عرض کی کہ اے رسول اللہ ٹاٹھ ! خدا اور سول یعنی خدا اور خدا کا رسول کا ٹی ہے۔ جو نہی کہ حضرت ابو بکر ٹاٹھ یہ کہا فوراً حضرت جرائیل علیہ السلام مع سر ہزار مقرب فرشتوں کے گودڑی پہنے ہوئے نازل ہوئے اور سلام کے بعد عرض کی کہ اے رسول اللہ ٹاٹھ ! حکم الہی ای طرح پر ہے کہ آج ابو بکر (ٹاٹھ) نے ہماری راہ میں اپنا مال خرج کیا ہے اور اس کو ہمارا سلام دو اور کہو! کہ تو نے وہ کام کیا جس میں ہماری رضا تھی اور ہم وہ کام کرتے ہیں جس میں تیری رضا ہے۔ اور محمد ٹاٹھ اور تمام فرشتوں کو تھم ہوا کہ ابو بکر ٹاٹھ کی موافقت کی وجہ سے سب گودڑی پہنیں کوئلہ قیامت کے دن گورڈی پہنے والوں کو ابو بکر کی گورڈی کے صدقے میں ہم بخشیں گے۔

پھر فرمایا کدایک دفعدامیر المومنین حضرت علی ٹاٹٹ نے پوچھا کداے رسول الله ناٹٹی قرآن شریف پڑھنا بہتر ہے یا صدقہ دینا۔ تو آنخضرت ناٹٹی نے فرمایا کہ صدقہ دینا بہتر ہے کیونکہ صدقہ دوزخ کی آگ ہے بچاتا ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک دفعہ ایک یمبودی رائے میں کھڑ اایک کے کوروٹی کا کلڑا کھلا رہا تھا۔ انقاق سے خواجہ حسن بھری بیٹیٹ کا بھی ادھرسے گزر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ اپنا ہے یا برگانہ؟ اس نے کہا کہ مرد برگانہ کا ہے خواجہ صاحب نے کہا جب بیرحالت ہے تو تو کیا کرتا ہے کیونکہ بیرقبول نہیں۔اس نے کہا کہ اگر بیرقبول نہیں تو تا ہم وہ (خدا) تو دیکھتا ہے کہ میں کیا کررہا ہوں۔

الغرض! مدت کے بعد خواجہ مُیشنہ کعبہ معظمہ میں پہنچ تو پرنا لے کے پنچ سے آواز آئی کہ دَیتی (اس) میرے رب ) چرفوں تو رب ) چرفی سے آواز آئی کہ دَیتی کے عبوی (اس) میرے رب کی گھوں تو رب ) چرفیب سے آواز آئی کہ دیکی کے عبوی کردیکھوں تو ہیں۔ وہ کیبا نیک بخت بندہ ہے جونمی کہ آپ وہاں پنچ کیاد کھتے ہیں کہ ایک خف سجدے ہیں سر رکھ کردیتے سے (اس میرے رب ) پکارتا ہے آپ تھوڑی دیر وہاں کھیرے۔ است میں اس شخص نے سراٹھایا اور خواجہ صاحب سے کہا: کیا اس کھی بیچا تنا ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا نہیں۔ دیکھا! میری پیز کواس نے خواجہ صاحب نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں وہی آدی ہوں جے تو کہنا تھا کہ میری نیکی قبول نہیں۔ دیکھا! میری پیز کواس نے قبول کیا اور مجھے بلالیا۔

محرفر مایا کہ آثار اولیاء میں، میں نے لکھا دیکھا ہے کہ مدقد نوری ہے اور حوروں کی خوبصورتی کا باعث اور صدقد

ہزار رکعت نماز سے بہتر ہے۔ پھر فر مایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو صدقہ دینے والوں کا ایک گروہ عرش کے بیچے مقام پائے گا اور جن لوگوں نے موت سے پہلے صدقہ دیا ہے موت کے بعدوہ ان کیلئے گنبد بے گا۔

پھر فر مایا کہ صدقہ بہشت کی سیدھی راہ ہے اور جو خص صدقہ دیتا ہے وہ خدا کی رحمت سے دور نہیں ہوتا۔

پھر فرمایا کہ خواجہ حاجی بھینے کے جماعت خانہ میں، میں نے ان اشخاص سے جوشی سے شام تک آتے تھے کوئی بھی ایسانہیں دیکھا جو کچھ کھا کرنہ جاتا ہوا دراگر اس وقت کوئی چیز مہیا نہ ہوتی تو خدام کو آپ فرماتے کہ یانی بلا دوتا کہ دن دینے سے خالی نہ جائے۔

پھر فرمایا کداے درولیش! زمین تخی آ دمی پر فخر کرتی ہے اور رات اور دن جب زمین پر چلتا ہے تو نیکیاں اس کے اعمال نامے میں کاسی جاتی ہیں۔

پھر فر مایا کہ تنی لوگ ایک ہزار سال سب سے پہلے بہشت کی بوسوٹکھیں گے اور ہر روز ان کو پیغیبری کا ثواب ماتا رہےگا۔ جو نبی کہ بیٹو ائدخواجہ صاحب نے ختم کئے خلقت اور دعا گوواپس آئے۔ آلْبحیْدُ لِلّٰیہِ عَلٰی ڈلِلِکَ۔

مجلس (۲)

## شراب نوشى وغيره

شراب پینے کے بارے میں گفتگوہوئی۔آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ مشارق الانوار میں لکھاہوا ہے کہ امیر المومنین عمر بین خطاب ڈٹاٹٹ نے پیفیر خدا سے روایت کی ہے فرمایا یارسول اللہ ٹاٹٹٹ نے ،اے عمر! بیطل نہیں ہے چھن حرام اور خراب ہے اور بیشراب مومنوں کی نہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک وفعہ رسول اللہ ٹاٹٹٹ نے فرمایا کہ جس وقت مل جائے اور سخت نہ ہوتو اس کا پی لینا جائز نہیں پھر فرمایا کہ جی کر یم ٹاٹٹٹ نے اس شخص پر لعنت کی جائز ہے اور اگریل کر پچھ کو صد گرز جائے اور سخت ہوجائے تو اس کا پینا جائز نہیں پھر فرمایا کہ جی کر می ٹاٹٹٹ نے اس شخص پر لعنت کے جو اس کے جو شراب پینے یا اس کی قیمت میں سے پچھ کھائے۔ پھر خواجہ صاحب آئسو بھر لائے اور فرمایا کہ بیشر بعت ہے جو اسے حرام گنتے ہیں ور نہ طریقت میں ندی کا پائی پینے سے خدا کی بندگی ہیں سستی ہو۔ بمز لہ شراب کے ہے۔

## تفس كوخوابشات برسزا

پھر فرمایا کہ ایک دفعہ بایزید بسطامی بھنڈ سے لوگوں نے پوچھا کہ اپنے مجاہدے کا حال بیان کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ش اپنے مجاہدے کا حال بیان کروں تو تہمیں اس کے سننے کی طاقت نہیں لیکن ہاں جو میں نے اپنے نفس کے ساتھ محاملہ کیا ہے اگر وہ سننا چاہتے ہوتو میں سنا تا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ رات کے وقت میں نے نفس کونماز کیلئے طلب کیا تو اس نے موافقت نہ کی اور نماز قضا ہوگئی۔ اس کا باعث بیتھا کہ میں نے مقررہ مقدار سے کچھڑیا دہ طعام کھالیا تھا جب دن چڑھا تو میں نے ول میں ٹھان کی کہ سال بھر میں نفس کو یانی نہیں دوں گا۔

پر فرمایا کدایک دفعد ابور اب بخشی مینید کوسفیدروٹی اور مرغی کے انڈے کھانے کی خواہش پیدا ہوئی کداگر آج مل جائے

توان سے دوزہ افطار کروں۔ انفا قاعمر کی نماز کے وقت خواجہ صاحب تازہ وضوکرنے کیلئے باہر نکلے تو ایک لڑکے نے آکر خواجہ صاحب کا دامن پکڑلیا اور کہا کہ بیدہ چورہ جواس دن میرااسب چراکر لے گیا تھا اور آج پھر آیا ہے تاکہ کی اور کا مال چراکر لے جائے۔ بیغو غاس کر لوگ انکھے ہوئے۔ لڑکا اور اس کا باپ کے مارنے گے۔ خواجہ صاحب نے ان کی گنتی کی تو چھالگ پچکے سے۔ اسخ میں ایک شخص آیا اس نے خواجہ صاحب کو پیچان کر کہا کہ اے لوگو! یہ چور نہیں، یہ تو خواجہ ابوتر اب بخشی (ریوائی ہیں۔ خلقت معافی کی خواہ تاکہ رہو گی کہ آپ معافی فرمادیں۔ ہمیں معلوم نہ تھا جب وہ آدی خواجہ صاحب کو اپنے گھر لے گیا اور شام کی غماز کے بعد بیٹھے تو مرغی کے انڈے اور سفید روٹی۔ جواتفا قیاس کے گھر میں موجود سے آپ کے پیش کئے۔ جب خواجہ صاحب نے دیکھا تو آپ مسکرائے اور فر بایا کہ اٹھا لے۔ میں نہیں کھاؤں گا۔ اس نے عرض کیا کہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ آج میں نے جو محکے کھائے۔ اگر میں اسے کھالوں تو شاید کیا مصیبت نازل ہو۔ خواجہ صاحب اٹھ کر بغیر کھائے چل دیے۔

جونهی که خواجه صاحب نے ان فوائد کوختم کیا خلقت اور دعاء گووالی چلے گئے۔ آلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی ذٰلِكَ۔

مجلس (۷)

# مومنوں کواذیت دینا

مومن کو تکلیف دینے کے بارے میں گفتگو ہوئی آپ نے زبان مبارک سے فر مایا کہ ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ نے رسول اللہ ٹائٹٹا سے روایت کی ہے کہ جس شخص نے مومن کوستایا۔ سمجھو کہ اس نے مجھو کہ اس نے مجھو کہ اس نے محداد ندتعالی کو ناراض کیا ہور سے میں اور ہر پردہ پرفرشتہ کھڑا ہوتا ہے جو شخص کی مومن کوستا تا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے ۸۰ فرشتوں کو ناراض کیا۔

#### نمازين كامل حضوري

پرنماز کے بارے میں گفتگو ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ نماز فریضہ نماز کے بعدادا کی جاتی ہے اور ہمارے مشائخ نے اس فماز کوادا کیا ہے پس جوشن ظہر کی نماز سے پہلے چار رکعت نماز ادا کرے اور جو پھے قرآن سے چائیا ہو پڑھے تو خداوند تعالیٰ اسے بہشت کی خوشخری دیتا ہے اور اس کواس وقت ، کے ہزار فرشتے ہدیے لے کرآتے ہیں اور اس نماز کے ادا کرنے والے کے سر پر قربان کرتے ہیں اور جوشن اس نماز کوظہر کی نماز قربان کرتے ہیں اور جوشن اس نماز کوظہر کی نماز میں پہنا کر بہشت میں لے جاتے ہیں اور جوشن اس نماز کوظہر کی نماز کے بعدادا کرتے اس میں قرآن مقرر نہیں تو خداوند تعالی ہر رکعت کے بدلے ہیں اس کی ہزار حاجتیں روا کرتا ہے اور ہزار نیکی اس کی ہزار حاجتیں روا کرتا آتے ہیں کہ دانا آدی اس وقت تک نماز نہیں پڑھانے جب تک نماز ہیں پوری حضوری حاصل نہ ہو چنانچہ ہیں مشائخ طبقات کہتے ہیں کہ دانا آدی اس

لکھا ہوا دیکھا ہے کہ خواجہ یوسف چشتی بھانے چاہتے کہ نماز کوشروع کریں۔ ہزار دفعہ تکبیر کہذکر بیٹھ جاتے۔ جب کمل حضوری حاصل ہوتی تب نمازشروع کرتے اور جب اِیّاکَ نَعْبُدُوْ وَإِیّاکَ نَسْتَعِیْنُ (ہم تیری بی عبادت کریں اور تھے بی سے مدوطلب کریں) پر چیجے تو دیر تک تھبرے رہے۔

الغرض! ان سے جب اس کا سبب بوچھا گیا تو آپ نے فر مایا کہ جس وقت مکمل حضوری حاصل ہوتی ہے پھر نماز شروع کرتا ہوں کیونکہ جس نماز میں مشاہدہ نہ ہو۔اس میں کیا نعمت ہوسکتی ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک دفعہ خواجہ جنید بغداری پہنے اور خواجہ بلی پیلٹ بغداد سے باہر نکلے اور نماز کا وقت قریب آن پہنچا۔ دونوں بزرگ تازہ وضوکر نے میں مشغول ہوئے اور وضوکر نے کے بعد نماز اداکر نے لگے۔ اتنے میں ایک شخص لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے جارہا تھا۔ جب اس نے ان کو دیکھا تو فوراً ایندھن کا گٹھائے کھاکہ وضو میں مشغول ہوا ان بزرگوں نے عقل ہے معلوم کرلیا کہ بیم د خدارسیدوں میں سے ہے۔ سب نے اس کو امام مقرد کیا جب نماز شروع کی تورکوع اور بجود میں دیر تک رہا۔ نماز سے فارغ ہوکر اس سے اس کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ دیراس وجہ سے کرتا تھا کہ جب تک ایک تبیع پڑھ کر کہیگائے عَبْمِینی (میرے بندے! میں حاضر ہوں) نہ من لیتا، دوسری تبیع نہ کرتا۔

## خواجه عمرتضى بيلة كامرتبه

پھر فرمایا کہ ایک دفعہ میں خانہ کعبہ معظمہ کی طرف مجاوروں کے درمیان کچھ عرصہ گوشہ نشین رہا۔ ان بزرگوں میں ایک بزرگ تھا جےخواجہ عرفضی کہتے تھے۔ ایک دن وہ بزرگ امامت کررہے تھے فوراْ حالت عجیب ہوگئی۔مرمراقبہ میں لے گئے۔ پچھ در کے بعد جب سراٹھایا تو آسان کی طرف دیکھنے لگے اور اہل مجل کوفر مایا کہ سراویراٹھاؤ اور دیکھو۔

جونبی کہ بیفر مایا میں نے دیکھا پھر فر مایا کہ کیا گہتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں نے دیکھا پہلے آسان کے فرشتے رحمت کے تقال ہاتھ میں لے کر کھڑے ہیں اور ہونؤں میں پھے کہدرہے ہیں۔ انہوں نے فر مایا جانتے ہو یہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ شخ صاحب کی بندگی ہماری بندگی کی نسبت بہتر معلوم ہوتی ہے۔

جونبی میں نے بیکہااس نے سراٹھایا اور مناجات کی کہ اے خداوند! جو پچھ تیرے بندے سنتے ہیں اہل مجلس بھی اسے سنیں فوراً غیبی فرشتے نے آواز دی، اے عزیز د! بیفرشتے جولبوں کو ہلارہے ہیں، بیہ کہتے ہیں کہ اے خداوند! خواجہ نفسی کے مجاہدہ اور علم کی عزت کے صدقے میں ہمیں بخش دے۔

اس کے بعد فرمایا کہ بینعت ہر مرتبے میں حاصل ہے لیکن مردوہ ہے کہاں میں کوشش کرے تا کہاں مرتبے پر پہنچ جائے۔ پھر فرمایا اے دردلیش! بغداد میں ایک بزرگ تھا جو صاحب کشف و کرامات تھا۔ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نماز کیوں نہیں ادا کرتے فرمایا کہاں میں تنہیں کچھ دخل نہیں لیکن جب تک دوست کا چہرہ نہیں دکھے لیتا میں نہیں پڑھتا۔ کھو فرمال کی سند میں کے بعض میں کے فرمات کرتے ہے علم علم سے کے ایس میں سند

پھر فر مایا، یہی سبب ہے کہ جو بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ علم ہے جس کو عالم جانتے ہیں اور زہد زہد ہے جس کو زاہد جانتے ہیں اور پیر بھید ہے جس کو اہل معنی کے سوااور کوئی نہیں جانتا۔

N YMPHILKIADAH OTS

## نماز عصرت قبل حارر كعت نماز كالبهترين عوض

پھر فر مایا کہ جو شخص عصر کی نماز ہے پہلے چار رکعت نماز ادا کرے ابودردا ء ڈٹاٹٹ نے فر مایا کہ اس کو ہر رکعت کے بدلے بہشت میں ایک محل ملتا ہے اور ایسا ہے کہ گویا اس نے ساری عمر خداوند تعالیٰ کی عبادت میں بسر کی ہے اور جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان چاررکعت نماز ادا کرے وہ بہشت میں جاتا ہے اور مصیبتوں سے امن میں ہوتا ہے اور ہر رکعت کے بدلے پیغیبری کا تواب ملتا ہے اور جو شخص عشاء کے بعد چاررکعت نماز ادا کرے بغیر حساب کے بہشت میں جائے گا اور بینماز سوائے خدا کے دوست کے اور کوئی ادانہیں کرتا۔

پھر فرمایا کہ جوفخص نماز زیادہ کرتا ہے وہ حساب میں بہت زیادہ رہتا ہے اور جو بدی کرتا ہے نیکی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ مومن کومنافق اور لعنتی کے سوا اور کوئی نہیں ستا تا۔ جونہی خواجہ صاحب نے ان فوائد کوختم کیا خلقت اور دعا گو واپس چلے آئے۔آلگے نیڈ لیلنیہ علی ڈلیک۔

----

مجلس (۸)

ہے دیکھاہے۔

## مومن سے گالی گلوچ فرعون کی مدد کرنا ہے

گالی دینے کا ذکر ہوا تو آپ ( پینینے) نے زبان مبارک سے فرمایا کہ جوشخص مؤس کو گالی دیتا ہے وہ گویا اپنی مان اورلڑ کی کے ساتھ زنا کرتا ہے اورا یسے ہے کہ جیسے حضرت موئی علیہ السلام کی لڑائی میں فرعون کی مدد کرنا۔

پھر فرمایا کہ چوشص مومن کو گالی دیتا ہے اس کی دعا چندروز تک قبول نہیں ہوتی اورا گر بغیر تو بہ کئے مرجائے تو گنبگار تھم رتا ہے۔

### سرخ دسترخوان پر کھانے کی برکات

اور کھانے کا ذکر آیا۔ جب کھانا آیا تو آپ نے فرمایا کہ کھانا دسترخوان میں لاؤ تا کہ اس کے اوپر رکھ کر کھا ئیں گورسول خدا ناتی نے دسترخوان پر طعام نہیں کھایالیکن دسترخوان پر رکھ کر کھانے کوئنع بھی نہیں فرمایا۔ اگر کھالیں تو جائز ہے لیکن آؤ! سب ال کر کھائیں اور ایسا کریں جیسا کہ میرے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔

پھر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دستر خوان کا رنگ سرخ تھا جوآ سان سے اثر تا تھا اور اس میں سات روٹیاں اور پانچ سیر نمک ہوتا تھا پس جو شخص دستر خوان پر روٹی نمک کے ساتھ کھائے ہرلقمہ کے ساتھ سوئیکی لکھتے ہیں۔ اور سو در جے بہشت میں زیادہ کرتے ہیں اور بہشت میں حضرت موکیٰ علیہ السلام کے ہمراہ ہوتا ہے اور جو شخص سرخ دستر خوان پر نمک کے ساتھ رو ٹی کھا تا ہے اسے بہشت میں ایک شہر ملتا ہے اور جب روٹی کھانے سے پہلے فارغ ہوتا ہے خداوند تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ پھر فر مایا کہ خواجہ مودود دھن بھی ہے کی زبانی سنا ہے کہ جو شخص سرخ دستر خوان پر روٹی کھا تا ہے خداوند تعالیٰ اسے نظر رحمت

www.malaahah.org

پھرفر مایا کرش العارفین کو بینام رسول الله من کی دوخه مبارک سے عطا ہوا۔ بیاس طرح پر ہوا کہ جس روز وہ رسول الله من کی منظم کے دوخه مبارک بے عطا ہوا۔ بیاس طرح پر ہوا کہ جس روز وہ رسول الله منظم کی تھے پر سلام۔ پھر فرمایا کہ بہی معاملہ امام اعظم کاٹو سے چیش آیا تھا۔ جب آپ ابتدائی حالت میں رسول الله مناظم کے دوخه مبارک پر پینچے اور کہا:

اے مرسلوں کے نر دار! بچھ پر سلام ہوتو آ واز آئی۔ علیك السلام یا امام المسلمین! اے مسلمانوں کے امام! تجھ پر سلام ہو۔ سلام ہو۔

## ابل محبت وادب كاانعام

پھر فرمایا کہ خواجہ بایزید بسطامی میں کے وقت اٹھ کوسلطان العارفین کا خطاب آسان سے ملاتھا چنا نچہ ایک دن آرھی رات کے وقت اٹھ کرمکان کی جھت پرآ کر خلقت کو سویا دیکھا اور کمی شخص کو جاگتے ہوئے نہ پایا تو خواجہ صاحب کے دل میں خیال گزرا کہ افسوس! الی باعظمت درگاہ میں بیدار اور مشغول ہونے کی دعا ایسی باعظمت درگاہ میں بیدار اور مشغول ہونے کی دعا کریں پھردل میں خیال آیا کہ بید شفاعت کا مقام مرور کا گنات مانٹی کا کے بھے کیا مجال ہے کہ ایسی درخواست کروں۔

جونہی کردل میں بیخیال پیدا ہواغیب سے آواز آئی کہ اے بایزیداس قدر ادب جوتو نے محوظ رکھا۔ میں نے تیرانام خلقت میں سلطان العارفین رکھا۔

پھرفر مایا کہ احرمعثوق بین کے ساتھ بھی ایہا ہی ہوا تھا کہ ایک دفعہ آپ جاڑے کے موسم میں چلے کی رات نصف شب کے قریب جب باہر نکلے تو پانی میں چلے گئے اور دل میں ٹھان لی کہ جب تک بیمعلوم نہ ہوجائے کہ میں کون ہوں ہرگز پانی ہے باہر ندنگلوں گا۔ آ واز آئی کہ تو وہ مخض ہے جس کی شفاعت سے قیامت کے دن بہت ہے آ دی بخشے جا کیں گے۔

فيخ احد نے كہا يس بيربات بندكرتا ، مجھے بيرمعلوم مونا جا ہے كہ ميں كون مول-

پھرآ وازئ كه ميں نے تھم كيا ہے كەتمام دروليش اور عارف ميرے عاشق ہوں اور تو ميرامعثوق ہو۔

پرخواجه صاحب وہاں سے باہر نکلے۔ جو محض آپ کوماتا السلام علیم احمد معثوق کہتا۔

پھر فر مایا کہ مم العارفین نماز ادانہ کرتے تھے جب لوگوں نے آپ سے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ کے پڑھتا ہوں لوگوں نے کہا کہ پیکسی نماز ہے پھر لوگوں نے التجاء کی تو آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ تو پڑھتا ہوں لیکن اِیّاک نَعْبُدُ وَاِیّاکَ نَسْتَعِیْنُ نَہِیں پڑھتا ،لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ضرور پڑھیں۔

اس کے بعد دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ جب نماز کیلئے کھڑے ہوئے اور سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی تو جب اِیّا اَفَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ پر پہنچ تو آپ کے وجود مبارک کے جردو نکٹے سے خون جاری ہوگیا۔

پھرحاضرین کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ میرے لئے نماز درست نہیں۔ گولوگ تو کہتے ہیں کہ میں نماز ادا کرتا ہوں۔ جب خواجہ صاحب ان فوائد کو فتم کر چکے تو یا دخدا میں مشغول ہوئے اور خلقت اور دعا گو واپس چلے آئے۔ آلمَّحَمْدُ لِلْلهِ عَلَى ذٰلِكَ۔

مجلس (۹)

# حصول معاش مين مختلف بيشول كى فضيلت

کھرفر مایا کہروزی کمانے والا خداکا دوست ہوتا ہے لیکن اسے جا ہے کہ نماز ہروقت اداکرے اور شریعت کی حدے قدم باہر خدر کھے کیونکہ حدیث میں ہے کہ ایما روزی کمانے والا خداکا پیارا ہے اور خداکا صدیق (دوست) ہے۔ پھرفر مایا کہ ابودردا ڈاٹٹوئٹ کو کمانداری کیاکرتے تھے۔ جب آخری زمانے میں آپ ڈاٹٹوئٹ کو مسلمانی کی حقیقت معلوم ہوئی۔ تو آپ ڈاٹٹوئٹ نے دکا نداری ترک کردی۔ لوگوں نے کہاکہ آپ نے دکان کیوں چھوڑ دی؟ آپ ڈاٹٹوئٹ نے فرمایا کہ جب جھے معلوم ہواکہ دکانداری کے ہمراہ مسلمانی کردی۔ لوگوں نے کہاکہ آپ نے دکانداری چھوڑ دی۔ پھرفر مایا کہ روزی کمانے والا خداکا صدیق ہوتا ہے کیونکہ اس شخص کو خدا پر مجمور میں بہت تو میں نے دکانداری چھوڑ دی۔ پھرفر مایا کہ روزی کمانے والا خداکا صدیق ہوتا ہے کیونکہ اس شخص کو خدا پر مجمور پرنہیں رہی تو میں بردوزی کمانا کفر ہے بشرطیکہ جس وقت نماز کا وقت قریب ہو۔ سب کام دھندے چھوڑ کرنماز اداکرے تو مجبر وسی ہو سب کام دھندے چھوڑ کرنماز اداکرے تو

ایاروزی کمانے والاصدیق ہے۔

جونى خواجرصاحب في ان فوائد كوخم كيا خلقت اوردعا كووالى علي آئ الْحَدُدُ لِلَّهِ عَلَى ذلك -

مجلس (١٠)

# مصيبت ميں آه وزاري (محروم رحمت مستحق لعنت)

مصیبت کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی آپ نے فرمایا کہ عبداللہ انصاری ڈٹاٹڈ نے پیغمبر خدا تکاٹیٹرا سے روایت کی ہے کہ جو شخص مصیبت میں آ ہ وزاری کرتا ہے خدااس پرلعنت کرتا ہے۔

پھر فرمایا کہ مشائخ طبقات نے کہا ہے کہ مصیبت میں آہ وزاری کرنا کفر ہے اور جو شخص کہ ایسا کرتا ہے اس کا نام منافق مومنوں میں لکھتے ہیں اور ایسے شخص پر خدا کی لعنت ہوتی ہے جومصیبت کے وقت شور کرے۔

پھر فرمایا کہ مشائخ طبقات نے کہا ہے کہ جو خص مصیبت کے وقت گریہ وزاری کرتا ہے اور واویلا مچاتا ہے جالیس روز کے گناہ اس کے ذمے لکھے جاتے ہیں اور سوسال کی عبادت اس کی ضبط کی جاتی ہے اور اگر اس حالت میں بغیر تو ہے کئے مرجائے تو دوزخ میں شیطان کے ہمراہ ہوگا۔

پھر فرمایا کہ ایک دفعہ خواجہ ابراہیم ادھم میکٹیٹ کا ایک راہ ہے گزر ہواجب آپ نے رونے چلانے کی آوازی تو قلعی میکھلا کر کانوں میں ڈال لی اور بہرے ہوگئے۔

اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص مصیبت کے دقت اپنا گریبان چاک کرے خدا اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھا اور قیامت کے دن اس کو بخت عذاب میں مبتلا کرے گا اور ایک روایت میں اس طرح آیا ہے کہ جس شخص نے کپڑے بھاڑ ڈالے تو قیامت کے دن اس کی دونوں بھوؤں کے درمیان لکھا ہوگا کہ بیشخص خداوند تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہے مگر تو ہم کرے تو نہیں اور جو شخص مصیبت کے دفت لباس کوسیاہ کرے اس کیلئے دوزخ فیں ستر گھر تیار ہوتے ہیں اور اس کی کسی قتم کی اطاعت قبول نہیں ہوتی اور ایس اور کسی کسی جاتی ہوتی اور ایسا ہوکہ گویا اس نے ستر مومنوں کو جان سے مار ڈالا ہے اور ہزار بدی اس کے اعمال نامہ میں کسی جاتی ہوتی اور آسمان و زمین کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں جب تک کہ وہ سیاہ کپڑ اپنے رہے۔ پھر یانی کے دینے کے بارے میں گفتگو ہوئی تو آپ بھر نین نے ذبان مبارک سے فرمایا کہ جس وقت کوئی آ دی پیاہ کو پانی دیتا ہے اس گھڑی اس کے تمام گناہ بخشے جاتے ہیں گویا کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلا نا اور لڑ کیوں کی پیدائش پر خوشی کرنا

پھر فر مایا کہ جو شخص بھو کے کو کھانا کھلائے ، خداوند تعالیٰ اس کی ہزار حاجتوں کو پورا کرتا ہے اور دوزخ کی آگ ہے آزاد کرتا ہے اور بہشت میں اس کیلئے ایک محل بنا تا ہے۔

پھر فرمایا لڑکیاں خدا کا ہدیہ ہیں۔ پس جو شخص ان کوخوش رکھتا ہے خدا اور رسول اللہ طافیق اس سے خوش ہو گئے ہیں اور جس شخص کو خداوند تعالیٰ لڑکیاں عنایت کرے خدا اس سے خوش ہوتا ہے اور جو شخص لڑکیوں کے پیدا ہونے پرخوشی کرے تو یہ خوشی کرنا خانہ کعبہ کی ستر (۵۰مرتبہ) زیارت کرنے ہے بھی زیادہ فضیلت والی ہے جو والدین اپنی لڑکیوں پررحم کرتے ہیں خدا ان پررحم پھر فرمایا کہ میں نے آ ٹاراولیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ رسول اللہ ٹاٹھ کے فرمایا کہ جس شخص کے ہاں ایک لڑکی ہوگی قیامت کے دن اس کے اور دوزخ کے درمیان پانچ سوسال کی راہ کا فرق ہوگا۔

پھر فرمایا کہ اولیاء اللہ اور انبیاء کرام اڑ کیوں کو برنست اڑکوں کے زیادہ پیار کرتے تھے۔

پھرفر مایا کہ خواجہ مرتی مقطی بیشان کی ایک اڑی تھی جس کو وہ بہت پیاد کرتے تھے چنا نچدا یک دفعہ خواجہ صاحب بیشان کو نے کو نے اور خونڈے پانی کی خواہش پیدا ہوئی۔ جونہی کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ اگر سرد پانی اور نیا کوزہ ہوتو اس سے روزہ افطار کروں اور بزرگوار کی لڑکی نے سنا فوراً لا کرصاحب خانہ کے آگے رکھ دیا۔ عصر کی نماز کا وقت تھا خواجہ صاحب کو نیند آئی اور مصلے پر سو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گویا خداوند تعالیٰ بہشت جیسے گھر ہیں اتر آیا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے لڑکی! تو کس کی بیٹی اور مصلے پر سو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گویا خداوند تعالیٰ بہشت جیسے گھر ہیں اتر آیا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے لڑکی! تو کس کی بیٹی ہوں جس نے سے کوزے میں سرد پانی بیا۔ جونہی کہ ہاتھ پر ہاتھ مارا، کوزہ ٹوٹ گیا۔ اس نے نعرہ مار کرکہا، اے سری افزیم ہرگز ایسے مرتبے پر نیز کو مار کرکہا، اے سری افزیم ہرگز ایسے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے۔

جونبی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کوختم کیایا دالہی میں مشغول ہوگئے اور خلقت اور دعا گوواپس چلے آئے۔ آلْتحمْدُ لِلّٰهِ عَلَى ذلِكَ۔

مجلس (۱۱)

جانورول برظلم

جانوروں کو مار ڈالنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ آپ پیشنے نے زبان مبارک سے قرمایا کہ عبداللہ بن مسعود ڈاٹنو اللہ مظافیا ہے۔ اور جو رسول اللہ مظافیا ہے۔ روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص چالیس گائے ذرخ کرتا ہے اس کے ذرے ایک خون کبیرہ لکھا جاتا ہے اور جو جانورنقس کی خواہش کے واسطے ذرخ کیا جاتا ہے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کے ویران کرنے میں مدد کی ہے مگر اس جگہ کہ جہال بمل کرنا جائز ہے پھر فرمایا کہ میں نے خواجہ حاجی پیشنے کی زبانی سناہے کہ اے درولیش! خواجہ عبداللہ مبارک فرمایا کرتے میں کہ جہال کی عربے۔ میں نے اس میں مجھی جانور کو ذرخ نہیں کیا۔

پھر فرمایا کہرسول اللہ ظافی نے فرمایا ہے کہ جو محف کسی جانور کو آگ میں پھینکتا ہے یا بے رحی سے مار ڈالتا ہے اس کا کفارہ سیہ ہے کہ خلام آزاد کرے یا ساٹھ مکینوں کو کھانا کھلائے یا متواتر دو مہینے لگا تارروزے رکھے۔رسول اللہ ظافی فرمایا کرتے تھے کہ کسی جانور کو گھیں ڈالا جائے گا مگر دنیا میں اور آخرت میں عذاب ہوگا اور جو فحف جانور آگ میں پھینکتا ہے گویا وہ اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ نَعُو ذُباللّٰیہ مِنْها۔

جونبى كمخواجه صاحب في الن فوائد كوفتم كيا خلقت اوردعا كمروالى علية عدر التحديد يليه على ذليك-

مجلس (۱۲)

سلام کرنا سنت انبیاء اور گناموں کا کفارہ ہے

سلام کہنے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ رسول اللہ ظافیہ سے صدیث میں آیا ہے کہ جب مجلس سے اٹھے تو سلام کہے کیونکہ سلام کہنا گنا ہوں کا کفارہ ہے۔اور فرضتے اس کیلئے بخشش کے خواستگار ہوتے ہیں جو شخص مجلس سے اٹھتے وقت سلام کہتا ہے تو خداوند تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے اور اس کی نیکیاں اور زندگی زیادہ ہوتی

ہے۔ پھر فر مایا کہ میں نے خواجہ یوسف حسن چثتی میشانہ کی زبانی سنا ہے کہ جب کوئی شخص مجلس سے انھتا ہے اور سلام کہتا ہے اسے ہزار نیکیاں ملتی ہیں اور اس کی ہزار حاجتیں روا ہوتی ہیں اور گنا ہوں سے ایسا پاک ہوجا تا ہے گویا کہ ماں کے شکم سے لکلا ہے اور ایک سال کے گناہ بخشتے ہیں۔ اور ایک سال کی عبادت اس کے اعمال نانے میں درج کرتے ہیں اور شوقج اور عمرہ اس کے نام کھتے ہیں اور رحمت کے سوتھال اس بندے کے سر پر قربان کرتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ امیر الموشین حضرت علی مظافظ نے فرمایا ہے کہ میں نے چاہا کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ رسول اللہ مٹافظ کے مجلس میں تشریف لانے کے وقت یا تشریف لے جانے کے وقت میں سلام کہوں لیکن موقع نہ ملا جب مجھی میں نے سلام کرنا چاہا تو رسول اللہ طافظ پہلے ہی سلام کہتے ۔ کہتے ہیں کہ سلام کرنا نبیوں کی سنت ہے۔ تمام پیغیم علیم السلام جوگز رہے ہیں سب سے پہلے سلام کہا کہ تر تھے۔

جونبی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کو حتم کیا آپ یا دالہی میں مشغول ہو گئے اور خلقت اور دعا گووالی چلے آئے۔ آلحیند للہ علی ذلائے۔

مجلس (۱۳)

## قضاء نمازون كاكفاره

نماز کے کفارہ کا ذکر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ امیر الموشین حضرت علی ڈاٹٹونے فرمایا کہ رسول اللہ ظافیر اسے روایت ہے کہ جس شخص کی نمازیں قضا ہوگئ ہیں اور اے معلوم نہ ہو کہ گئی ہیں پس سوموار کی رات بچاس رکعت نماز اداکرے اور ہر رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھے تو خداوند تعالیٰ اس کی گزشتہ نماز وں کا کفارہ کرتا ہے خواہ اس نے سوسال بھی نمازیں ادانہ کی ہوں۔

اس کے بعدرات کو قیام کرنے کے بارے میں گفتگو ہوئی۔آپ نے فرمایا کدرسول الله تا الله علی نے فرمایا ہے کہ جو مخص رات

WWW Makielbeth or:

کو قیام کرنے اور خلقت سوئی ہوئی ہوتو خداوند تعالی فرشتوں کو تھم دیتا ہے تا کہ دوسری رات تک اسے نگاہ میں رکھیں اور رات سے لے کر دن نگلنے تک اس کیلئے بخشش طلب کرتے رہیں۔

روز جمعه بيس ركعت نماز كااجر عظيم

اورایک اورروایت میں آیا ہے کہ رصول الله طاق نے فرمایا کہ جو محف جمدے روز بیس رکعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت میں فاتحہ اور اخلاص ایک مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن لا کھ صدیقوں اور شہیدوں کے ہمراہ اٹھے گا اور ہر رکعت کے بعد دن رات کا ثواب اے ملے گا اور ہر حرف کے بدلے نوریائے گا اور بل صراط ہے آسانی کے ساتھ گزرجائے گا۔

پھر فرمایا کہ جو مخص قیام کرے اگر چہ اونٹ کی گردن کے مقدار گردن ہلائے۔اس سے بہتر ہوتا ہے کہ وہ ساٹھ جج اور عمرہ کرے اور رحمت کے دروازے اس کیلئے کھل جاتے ہیں۔

#### لذت ايمان

پھرفر مایا کہ ایک دفعہ میں سمرقند میں مسافر تھا۔ ایک ہزرگ تھا جے شخ عبدالواحد سمرقندی کہتے ہیں اس سے میں نے سناکہ ایمان میں کچھٹر ہنیں تاوقتیکہ دن اور رات قیام نہ کیا جائے لیں جوشخص بید دونوں کام کرتا ہے وہ ایمان کامرہ چکھتا ہے۔ امام اعظم میں شک کی نما نے عاجز انہ اور حنفیوں کی بخشش

پھر فرمایا کہ امام اعظم ابوصنیفہ کوفی مینید تمیں سال تک رات کونہیں سوئے اور آپ کا پہلومبارک زمین پرنہیں لگا۔

پھر فرمایا کہ جب انہوں نے آخری جج کیا توامام اعظم بُرینیڈ کھیے کے دروازے پرآئے اور کہا دروازہ کھولو! آج کی رات خداوندتعالی کی عبادت کرلیں۔کون جانتا ہے کہ دوسری دفعہ جھیے جج کی قدرت حاصل ہویا نہ ہو۔دروازہ کھل گیا۔امام اعظم اندر چلے گئے خانہ کعبہ کے دوستونوں کے درمیان نماز اوا کرنے کیلئے کھڑے ہوئے اور وائیں پاؤں کو بائیں پاؤں پررکھ کرآ دھا قرآن شریف پڑھ کر رکوع اور بچود پورا کر کے کہا اے خداوند! میں نے تیری اطاعت الی نہیں کی جیسا کہ اطاعت کاحق تھا اور میں نے نہیں پہچانا کچھے جیسا کہ تیرے بہچانے کاحق تھا۔

غیب ہے آ داز آئی کہا ہے ابوصنیفہ! تونے پہچانا جیسا کہ پہچاہنے کاحق تھا میں نے مجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے پیرو ہیں اور وہ لوگ جو تیرے مذہب برچلیں گے بخشا۔

پر فر مایا که یوسف چشتی میشد جالیس سال تک ندسوئے اور آپ کی پیٹے مبارک زمین پر نہ لگی۔

#### خواب مين رويت حق

پھر فرمایا کہ خواجہ احمد چنتی میں نے تمیں سال تک رات کے وقت قیام کیا اور ہررات ہر دورکعت میں دو دو دفعہ قر آن مجید تم کرتے۔

محرفر مایا، کہتے ہیں کدانہوں نے خداوند تعالی کوخواب میں دیکھا۔اس کے بعد باتی عمر وہ نہیں سوئے۔ و بسال اور جیتے

www.makiabah.org

رے۔ جب آپ کے انقال کا وقت قریب پہنچا تو ایک بزرگ نے آپ کوخواب میں و کھ کر پوچھا کیف حالك ۔ آپ کی کیا حالت ہے۔ کس طرح آپ جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں مردانہ طور پر جاتا ہوں۔ اے عزیز و! آج ٥ ٤ سال کاعرصہ گزرا ہے کہ میں نے وہ خواب ویکھا تھا۔ آج تک میں نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس وقت بھی میں ای خواب میں غرق ہوکر

پر فر مایا کہ اے درولیش! دنیا میں بھی نور ہے اور پل صراط میں بھی اور بہشت میں بھی نور ہے۔ پھر فر مایا کہ جو شخص رات کو قیام کرتا ہے جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوجاتی ہے اور اس کا خواہش مند ہوتا ہے اور خداوند تعالیٰ

ب سے وی اور ہے۔ پھر فر مایا کہ ایک دفعہ میں بخارا کی طرف سفر کر رہاتھا۔ ایک درولیش کو میں نے دیکھا جو کہ از حد بزرگ تھا۔ میں پھھ مت اس کی صحبت میں رہا۔ کسی رات کو میں نے نہ دیکھا کہ وہ قیام میں نہ گزارتے ہوں۔ آخر سنا گیا کہ چالیس سال سے اس درولیش نے پہلو زمين يرتبيل ركها-

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ-

مجلس (۱۳)

## فضيلت سورة فاتحداوراخلاص

سورہ فاتحداورسورہ اخلاص کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ خواجہ بوسف حسن چشی المنظمة النبين الكفة مين كه يغير خدا النافيز التلاس عديث م كر جو تفل سوت وقت سورة فاتحدا ورسورة اخلاص بره هتام وه قیامت کے دن امینوں سے ہوگا اور پیغمروں کے بعدسب سے پہلے وہ بہشت میں جائے گا اور بہشت میں جاتے وقت حضرت عیسیٰعلیہالسلام کے نزدیک ہوگا۔

پھر فرمایا کہ خواجہ محمد عرشی میں ایک سے جو شخص سوتے وقت ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے وہ گناہوں

ےالیایاک ہوجاتا ہے گویا کہ مال کے شکم سے پیدا ہوا ہے۔

پھر فرمایا کہ حدیقہ میں لکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ والٹنا اور ابن عمر والٹان نے فرمایا کہ جو مخص سوتے وقت قُلْ بِلَا يُتِهَا الْكُفِدُونَ بِرْ هِ جَرَاراً وَى بَهِشت مِين اس كَي كُوابي وي كي-

پر فرمایا که ایک دفعه میں بدخشاں میں اپنے بیر حاجی بیشیا کی خدمت میں حاضرتھا۔ بدخشاں کی ایک محید میں ایک بزرگ کود یکھا کہ ان کوخواجہ تھ بدخشانی رئیر اللہ اکھتے تھے اور جو یادالی میں از حدمشغول تھے۔ ان سے میں نے سنا کہ جو تحف سورج فکتے

وقت دورکعت نماز اداکرے یا چار رکعت تو ج اور عمرے کا ثواب فر شنے اس کے اعمال نامے میں لکھتے ہیں۔اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص سورج نکلتے وقت دویا چار رکعت نماز ادا کرتا ہے اس سے بہت افضل ہوتا ہے جو کہ دنیا کا تمام مال صدقہ کرے۔ جو نمی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کوختم کیا، یا دالہی میں مشغول ہوگئے اور دعا گوواپس چلا آیا۔اَلْحَدُدُ لِلَٰہِ عَلٰی ذٰلِكَ۔

مجلس (۱۵)

# اہل بہشت کے لئے بےمثل نعتیں

ہہشت اور اہل ہہشت کے بارے میں گفتگو ہوئی۔آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ امام شغی پیشنے کی تغییر میں بہشت کے بیان میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ رسول اللہ بن گفتگا ہے لوگوں نے عرض کیا کہ ہمیں اہل بہشت کی خوراک کی بابت آپ بن گھا خبر دیں۔ نبی کریم بنگھ نے فرمایا مجھے ای خدا کی تئم ہے جس نے مجھے پنجبر بنایا کہ مرد بہشت میں سومردوں کے ہمراہ کھا تا کھائے گا اوراپ نا اوراپ اہل وعیال کے ہمراہ مل کررہ کا۔ لوگوں نے عرض کہ اے رسول اللہ دن گھا اس کھانے ہوگی یا اوراس کے بیٹ میں پھے بھی نہیں ، نبیس ؟ آپ بنگھ نے فرمایا کہ ہاں! ہوگی اوراس سے پہینہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار نکلے گا اوراس کے بیٹ میں پھے بھی نہیں رہیں ؟ آپ بنگھ نے فرمایا کہ ہاں! ہوگی اوراس سے پہینہ موگی اور جوانی ہوگی جو ہرگز بردھا ہے میں تبدیل نہ ہوگی اور ہمیشہ تازہ دے میں رہیں گے اور ہردوز ان پرفعتیں زیادہ ہول گی۔

اس کے بعد فرمایا کہ جو محف ان نعتوں کو حاصل کرنا چاہے تو جعہ کے دن مجع کی نماز کے بعد سود فعہ سورہ اخلاص پڑھے اور جمیشہ پڑھے۔اس پر نعتیں زیادہ ہوتی ہیں۔اوررسول اللہ ساتھ کے سے عرض کی کہ بہشت میں ماں باپ اور فرزند بھی ایک دوسرے سے ملیس کے؟ آنخضرت ساتھ کے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ فرما تا ہے:

جَنَّاتُ عَنْنِ يَّنْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ البَّآئِهِمُ وَٱلْوَجِهِمُ وَذُرِّيَّاتِهِمُ وَالْمَلَآئِلَةِ يَّدُخُلُونَ عَلَيْهِمُ مِنْ كُلِّ بَابُ.

لینی جب ماں باپ اور فرزندایک دوسرے کو ملنا جا ہیں گے تو بہشتی گھوڑوں پرسوار ہوکران کے محلوں میں جا کیں گے۔ جو نمی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کو ختم کیا۔ آپ یاوالہی میں مشغول ہوگئے اور خلقت اور دعا گو واپس چلے آئے۔آنحمد کی لیلیے علی ذلیک۔

----

# مسجد میں داخل ہونے کے آداب

محدے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ جو مخص دایاں پاؤں مجد میں رکھے اور کے: قو تحکم الله کو کھول وکڑ ہوئے آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ جو مخص دایاں پاؤں مجد میں رکھے اور کہے: قوت کا کھٹ عکم دیتا ہے کہ جرر کعت کے بدلے سو رکعت نماز کا ثواب کھیں اور خداوند تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور جرقدم کے بدلے ایک درجہ بہشت میں اسے ملتا ہے اور اس کے نام پر بہشت میں ایک کی تیارہوتا ہے۔

پھر فر مایا کہ جو محص مجد میں جاتا ہے اور کہتا ہے مِنَ الشّیطنِ الدَّ جیٹھ د تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے بیکلمہ کہہ کرمیری کمر توڑ ڈالی ہے۔ پس اس کے اعمال نامے میں ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتے ہیں اور جب باہر نکلتے وقت بیکلمہ پڑھے تو اس کے جسم کے ہر بال کے بدلے خدا تعالی سونیکی عنایت فرما تا ہے اور بہشت میں سو درجے بڑھتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ امام زید و لبی زندہ رائتی میں نیاب میں لکھتے ہیں کہ جب موس مجد میں آتا ہے اور دایاں پاؤں مجد میں رکھتا ہے تو اول سے آخر تک اس کے سارے گناہ گرجاتے ہیں، جب باہر آتا ہے اور بایاں پاؤں رکھتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں۔ اے خداوند تعالیٰ! اے نگاہ میں رکھاور اس کی حاجت کو پورا کراور اس کا مقام ہمیشہ کیلئے بہشت میں بنا۔

پھر فرمایا کہ خواجہ محمد مرحثی میں شاہ میں اسلامیں میں نے لکھا ویکھا ہے کہ سفیان ٹوری میں شاہ خدا میں اس طرح بے اوبوں کی طرح وار دہوئے کہ جب انہوں نے بایاں پاؤں مجد میں رکھا تو اس بے اوبی کی وجہ سے ان کا نام ٹور (بیل) پڑگیا۔ جونمی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کو فتم کیا خلقت اور دعا گووا پس چلے آئے۔آن تحدید کی لیاہے عکلی ڈلیکے۔

مجلس (۱۷)

## مال د نيا اور صدقه

دنیا اور مال کے جمع کرنے کے بارے بیل گفتگوشروع ہوئی۔آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ مردکو چاہئے کہ اس دنیا کی طرف نگاہ نہ کرے اور نزدیک نہ چھے اور جو کچھا سے طے خداکی راہ بیل فرج کردے اور کچھ ذخیرہ نہ کرے۔
کی طرف نگاہ نہ کرے اور نزدیک نہ چھے اور جو کچھا سے طے خداکی راہ بیل فرج کردے اور کرنا صدقہ دینا ہے اور اسلام کا شکر یہ اور کھوٹ کی زبانی سنا ہے کہ مال کا شکر یہ اداکرنا صدقہ دینا ہے اور اسلام کا شکر یہ المحکم کی نہا ہے۔ اور جو محض المحکم کی لیا ہے دہ یہ المعلم بین کہتا ہے اسلام کا شکریہ بجالاتا ہے اور جو محض ذکو قا اور صدقہ دیتا ہے وہ مال کاحق اوا کرتا ہے۔

### بچوں کو مارنے کی ممانعت

پھراڑکوں کی بڑی خوکی بابت ذکر مواتو آپ نے فرمایا کررسول الله منافظ نے فرمایا کہ جب الرکے روتے ہیں تو تعنق شیطان ان کا کان اینٹھتا ہے تب وہ روتے ہیں ہی جو والدین آپ بچوں کو مارتے ہیں، ان کے نام گناہ لکھا جا تا ہے۔

پھر فرمایا کہ صدیث میں آیا ہے کہ چھوٹا بچہ نہیں روتا تاوفتیکہ اس کو شیطان نہ ستائے لیکن بچہ روئے تو لاحول وَلاقُوَةَ إِلَا بِاللّٰهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ كَبِنا جاہے تاكم تہمیں خوشخرى مواوروہ رونے سے بازرہے۔

#### عالمول كاحسد

پھر فرمایا کہ عالموں کا حسد اچھانہیں خصوصاً مسلمان کیلئے بعض عالموں کا قول ہے کہ حسد دل سے نکال دینا جا ہے جب حسد کو دل سے نکال دیں گے تو بہشت میں جائیں گے۔

پھر فر مایا کہ عالموں کا حسد زیادہ ہے کیونکہ وہ دنیا کی بابت حسد نہیں کرتے بلکہ ایک ایسی چیز کی نسبت حسد کرتے ہیں جس کے دیکھنے میں نقصان نہیں۔

جونبی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کوختم کیا آپ یا دالہی میں مشغول ہوئے۔خلقت اور دعا گوواپس چلے آئے۔آلحند کُ لِلْهِ عَلَى ذٰلِكَ۔

----

مجلس (۱۸)

## چھنکنے کے بعد حمر باری تعالی کے انعامات

چھنک لینے کے بارے میں بات شروع ہوئی تو آپ ( پھٹٹ ) نے زبان مبارک سے فرمایا کہ رسول اللہ منافیظ سے صدیث میں ہے کہ جب مومن چھنک لیتا ہے اور الْحَمَّدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمَیْنَ کہتا ہے تو خدائے بزرگ اور بلنداس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے اور بہشت میں اس کے نام کا ایک درجہ مقرر ہے۔ اور ایک بروے کے آزاد کرنے کا ثواب اس کے اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے۔ لین جب دومری چھنک لیتا ہے تو اس کے والدین کو بھی بخش دیتا ہے اور تیسری مرتبہ چھینک لیتا ہے تو بھے کہ زکام ہے۔ ایس ملمانو! چھینک لیتا ہے تو بھی اللّٰهُ تعالی ) کہنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور درجوں کی زیادتی کا باعث ہے اور چھینک دوزخ کی آگ کے درمیان پردہ کا کام دیتی ہے اور ہزار نیکی اس کے نام کھتے ہیں اور قیامت کے دن اس کے ترازو میں رکھتے ہیں تو عرش اور کری کی نسبت وزنی ہوتا ہے۔ جو چھینک کا جواب دیتا ہے اور جو شخص ایک دفعہ الْحَمْدُ لِللّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمْیْنَ مِن کے قداوند تعالی اے بہشت میں پیغیروں کی ہما گیگی عنایت کرتا ہے اور ایک شہر بہشت میں اے عنایت ہوتا ہے۔ کو چھینک کی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت جرائیل علیہ السلام پاس ہی تھے۔ کی خرفر مایا کہ پہلے پہل جس نے چھینک کی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت جرائیل علیہ السلام پاس ہی تھے۔ کو فرمایا کہ پہلے پہل جس نے چھینک کی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت جرائیل علیہ السلام پاس ہی تھے۔

انہوں نے کہایڈ خبک اللہ ۔ Www.wmaktabah.org جونہی کہ خواجہ صاحب سی ان فوائد کو ختم کیا آپ یادالی میں مشغول ہوگئے اور خلقت اور دعا گوواپس چلے آئے۔ آٹ حَمُدُلِلْهِ عَلَى ذٰلِك۔

----

مجلس (۱۹)

# اذان اورمؤذن كى فضيلت

نمازی اذان کینے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو آپ نے زبان مبارک نے فربایا کدامیر الموشین حضرت علی ہوئی تو آپ نے زبان مبارک نے فربایا کدامی الموشین حضرت علی ہوئی تو آپ خدائے تعالی بررگ اور بلندی جانتا ہے لیک مجتا ہے اس کا ٹواب خدائے تعالی بررگ اور بلندی جانتا ہے لیکن ٹمازی اذان نمیری امت کیلئے جت ہے جس کی تغییر ہیں ہے کہ جب موثن اللّٰ اُکٹیر اُللّٰه اُکٹیر اللّٰه اُکٹیل اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اُکٹیل اور جب اَشْھدُانَ مُحتَدد اُلا اللّٰه اللّٰه اللّٰه اُکٹیل ہوا کہ اس کے براہ کو کہ براہ کے اس کے براہ کو کہنا ہے تو کہنا ہے کہ اس بات کی گوائی دیا ہوں کہ گھر (نواج اُل کھر اور جب اُللّٰه کا کا مانوا اور جب مَن اللّٰه کا کہ اور اور جب اللّٰه المکٹیل کی احت اس بی مواد اور جب اللّٰه المکٹیل کا محمل انوا بنا کہ خدا تو کہنا ہے کہ رحت کی دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اٹھواور اپنا حصولو کوئی تھی اور انہ اور جب اللّٰه المکٹیل کا احت اس بی جوٹی کی امت! ہو کہنیل اور خدا اور خدا اور خدا کو درول کاٹھا کی کا مور ہو اللّٰه المکٹیل کا محمل انوا ور اور کی کا مور ہو کہ خور اور اور کی کوئی کی اماز اور کوئیل کوئی کی اماز اور کوئیل کوئی کی اماز سے بھوٹیل کی اماز اور کوئیل کوئی کی اماز سے بھوٹیل کی اماز اور کوئیل کوئی کی اماز سے بھوٹیل کوئی کی اماز سے بھوٹیل کی اماز سے بھوٹیل کوئی کی اماز سے بور کوئیل کوئیل کوئی کی اماز سے بھوٹیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی اماز سے بور کوئیل کوئیل کی اماز سے بھوٹیل کوئیل کوئ

#### اجابت اذان كاانعام

پھرفرمایا کہ بغداد میں، میں نے ایک بزرگ سے بوچھا۔ اس نے کہا کہ اذان کا جواب دینا گناموں کا کفارہ ہے اور جو مسجد میں خدا اور خدا کے رسول ساتھ کی اطاعت کرتا ہے وہ صدیقوں اور شہیدوں کے ہمراہ بہشت میں جاتا ہے اور حضرت داؤدعلیہ السلام کارفیق ہوتا ہے۔

پھر فر مایا کہ خواجہ جنید بغدادی پیسیا کے عمدہ میں لکھا ہے کہ مؤذن کی اجابت کرنا قیامت کے دن خلقت کی شفاعت ہے۔

MANA MARKALALALA (A. 1822)

پس جو خص اذان نے اور امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے تو ہر رکعت کے بدلے تین سور کعت کا ثواب ماتا ہے اور ہر رکعت کے بدلے بہشت میں اس کیلئے شہر بناتے ہیں۔

پر فرمایا کدرسول الله ما فیل یا فی قتم کے لوگوں پر راضی نہیں۔

اوّل: وه لوگ جو جمعه کی نماز قضا کرتے ہیں۔

دوم: جوآ زاد کئے ہوئے غلاموں کو بیچے ہیں۔

سوم: وه جوبمسائے کوستاتے ہیں۔

چہارم: جو کسی سے ناحق کوئی چیز چھین لیتے ہیں۔ نف

پنجم: ده جواپے عیال پرظلم کرتے ہیں۔

پھر فرمایا جو شخص مؤذن کی اجابت کرتا ہے فرشتے اس کیلئے معافی کے خواستگار ہوتے ہیں اور سلام جھیجتے ہیں اور وہ نجات پا تا ہے اور بغیر حساب کے بہشت میں جاتا ہے۔

پھر فرمایا: اے درویش! اس طرح تکبیر کہنا جیسی کہ میں نے کہی ہے کہ خدا تمہارے دونوں ابروؤں کے درمیان ہے اور مقام تمہارے سینے کے سامنے ہے پس تمیں یا درہے کہ خداوند تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے اور دونوں پاؤں پل صراط پر ہیں اور بہشت دائمیں طرف ہے اور دوز نے بائیں طرف ہے گہ تو اللہ اکبر کم اور فکر سے قرآن شریف پڑھے۔ اور عاجزی کے ساتھ رکوع کرے اور مسکینی کے ساتھ مجدہ کرے پھر بیٹھ کر التحیات پڑھے۔ تو فرشتے تیرے لئے معافی کے خواستگار ہوں گے اس وقت تک کہ تو سلام کیے۔

#### طلال رزق کے فوائد

پھر فرمایا کہ کھانا حلال کھاؤ اور حلال کی کمائی کا کپڑا پہنو اور تو بہ کرو اور حرام کی کمائی کا کپڑانہ پہنو۔ جب ایبا کرو گے تو بنہشت کے ساتوں دروازوں میں سے ایک درواز ہتمہارے لئے کھول دیا جائے گا اور تمہاری نماز کو قبول کیا جائے گا۔

#### تلاوت قرآن کے فوائد

پھر فرمایا کہ قرآن شریف کو بار بار پڑھنا چاہئے۔ یہ بھی گنا ہوں کا کفارہ ہے اور دوزخ کی آگ کیلئے بمنزلہ پر دہ کے ہے اور جو شخص قرآن پڑھنے میں مشغول ہوتا ہے خداوند تعالی بہشت کے دروازے اس کیلئے کھول دیتا ہے اور ہرخوف کے بدلے جو وہ پڑھتا ہے۔ خداوند تعالی ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک تنبیج پڑھتا ہے اور کوئی شخص خدا کا اس قدر نزد کی نہیں جس قدر کہوہ شخص ہے جوعلم سیکھے اور قرآن کے پڑھنے کو بار بار کرے۔

پھر فرمایا کہتم پر لازم ہے کہ قر آن شریف پڑھواور سکھو۔ رسول اللہ ٹاٹھٹانے فرمایا ہے کہ جو شخص قر آن شریف کی ایک آیت پڑھتا ہے وہ نیکی سے بدر جہا بہتر ہےاور جس وقت فوت ہوجا تا ہےاور قر آن پڑھنے کی دوئتی اس کے دل میں ہوتی ہے تو فرشتے کے کان میں نیکی کی صورت میں آتا ہے اور فرشتہ بہشت سے ایک نارنگی لاتا ہے اور کہتا ہے کہ پڑھو! وہ شخص کہتا ہے کہ

www.makaabah.org

----

مجلس (۲۰)

# موس كون؟

مومن کے بارے گفتگوشروع ہوئی تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ مومن وہ مخص ہے جوتین چیزوں کو دوست رکھے۔ اول موت، دوم درویثی، سوم فاتحہ۔ پس جو شخص ان تین چیزوں کو دوست رکھتا ہے۔ فر شتے اسے دوست رکھتے ہیں اور اس کا بدلہ بہشت ہوتا ہے۔

پھر فرمایا کہ خداوند تعالی درویشوں کودوست رکھتا ہےاورموس خداوند تعالی کے دوست ہوتے ہیں۔

پھرفر مایا کہ حضرت انس بن مالک ڈھٹوفر ماتے ہیں کہ جس مخص کے پاس آئھ ہزار درہم ہوں۔وہ دولت مند ہوتا ہے جس کے پاس اس سے کم ہوں۔وہ درولیش ہے۔اور جس کے پاس ان میں سے پچھ بھی نہ ہووہ دن رات شکر بجالائے۔وہ پیغیمر حضرت ایوب علیہ السلام کا مرتبہ پائے گا۔

مستحقين رحمت البي

پھر فر مایا کہ میں نے خواجہ مودود چشق بھائیۃ کی زبانی سا ہے کہ خداد ند تعالیٰ تین گروہ کی طرف نظر رحمت ہے دیکھا ہے اور وہ لوگ عرش کے پنچے ہوں گے۔ اول وہ ہمیشہ ہمت کرتے ہیں، دوسرے وہ جو ہمسایوں ادر عورتوں کو خوش رکھیں۔ تیسرے وہ جو درویشوں اور عاجزوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔

پھر فر مایا کہ رسول اللہ تا ﷺ نے فر مایا ہے کہ سب سے افضل نماز اور دوسرے درجہ پرصدقہ اور تیسرے درجہ پرقر آن شریف پڑھنا۔ پس جوشخص ان تینوں کو بجالا نے میں کوشش کرتا ہے۔وہ میری امت سے ہے اور بہشت میں جائے گا۔

پھر فربایا کہ امیر المومنین حضرت علی ٹاٹھؤنے فرمایا ہے کہ رسول اللہ ٹاٹھٹا نے جسامیہ کی بابت اس قدر ذکر فرمایا کہ مجھے گمان پیدا ہوا اور پوچھا کہ اے رسول اللہ ٹاٹھٹا کیا جسامیہ کے فوت ہوجانے کے بعد اس کی ورشد کا مالک جسامیہ ہوسکتا ہے یا نہیں؟ آنخضرت نے فرمایا۔ ہاں! ہوسکتا ہے۔ اگر کوئی وارث نہ ہو۔

پھر فرمایا کہ رسول اللہ مُلِقِظِ نے فرمایا کہ جو شخص ہمسایہ کے ساتھ حتی الوسع مہربانی سے پیش آئے۔ان شاء اللہ تعالی وہ قیامت کے دن میر ہے ہمراہ ہوگا اور بہشت میں جائے گا۔

www.maldabah.org

مجلس (۲۱)

# مومن کی حاجت روائی

حاجت روائی کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ تو آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ اس مومن سے خداوند تعالیٰ خوش ہوتا ہے جومومن کی ضرورت کو پورا کرے اور بہشت میں اس کا مقام ہوتا ہے اور فرمایا کہ جوشخص مومن کی عزت کرتا ہے۔ اس کی جگہ بہشت میں ہوتی ہے اور خداوند تعالی اس کے تمام گنا ہوں کو بخش دیتا ہے۔ اگر بندہ کسی کی جوتی سیدھی کرے یا مومن کے پاؤں سے کا نٹا تکالے تو خداوند تعالی اسے صدیقوں اور شہیدوں میں شار کرتا ہے۔

سے وہ فرمایا کہ مثارکن طبقات اولیاء نے فرمایا ہے کہ اگر فرضاً کوئی شخص درودوں یا بندگی میں مشغول ہو اور کوئی حاجت مند آئے اور اس سے ملنا چاہتو اسے لازم ہے کہ سب کام چھوڑ کر اس کے کام میں مشغول ہو جائے اور جس قدر مقدور ہو۔اس میں کوشش کرے اور رسول اللہ کا پھڑا سے حدیث میں ہے کہ جوشخص اپنے بھائی مومن کی حاجت کو پورا کرتا ہے خداوند تعالی اس کی دنیا اور آخرت کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے اور قیامت کے دن بہشت میں جائے گا اور حضرت آدم علیہ السلام کا ہمسا میہ ہوگا۔ جونہی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کوختم کیا۔ آپ یا دالہی میں مشغول ہوئے اور خلقت اور دعا گو واپس چلے آئے۔

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ-

مجلس (۲۲)

# آخرى زمانه كى علامات

۔ آخری زمانے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کدرسول اللہ مُلَافِیْ سے حدیث میں ہے کہ جب آخری زمانی گے اور منافقوں کو عالم۔ ہے کہ جب آخری زمانی آئے گا تو عالموں کو چوروں کی طرح ماریں گے اور عالموں کو منافقوں کو عالم۔ پھر فرمایا کہ جو مختص علم سکھتا ہے خداوند تعالی تھم دیتا ہے کہ اس کا نام اولیاء کے آسان پرلیا جائے۔

كفركي دوقتمين

پھر فرمایا کہ حضرت ابن عباس ڈاٹھ نے روایت فرمائی ہے کہ کفر، ایمان، اسلام، نفاق اور علم میں سے ہرایک کی دوشمیں ہیں۔ کفر کی دوشمیں ہیں۔اول وہ کفر جوخداوند تعالی کی نعتوں کا کیا جائے۔مثلاً نماز جماعت کے ساتھ ادا نہ کرنا، بیاریوں کا دیکھنا اورمسلمانوں کوفائدہ نہ پہنچانا۔ان سب باتوں کے سبب ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ دوسرے کفریہ ہے کہ سلمانی سے پھر جانا اور فریضہ باتوں کامنگر ہونا۔اس کے سبب انسان ایمان سے خارج ہوجا تا ہے۔

#### ایمان کی دوسمیں

ایمان کی دوقشیں ہیں: ایک منافقوں کا ایمان ہوتا ہے جو زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل میں شک رکھتے ہیں یہ منافقوں کا کام ہے لیکن دوسرا ایمان خاص جومومن لوگ زبان اور دل سے تصدیق کرتے ہیں۔ یہ ایمان سوائے نیکوکار آ دمی سے کسی کی قسمت میں نہیں ہوتا۔

#### اسلام کی دوقتمیں

اوراسلام کی دوقتمیں یہ ہیں: ایک یہ کہ جب خداوند تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتو شک نہ کرے اور جب اس کے سامنے سے مدہ کرے تو دل اور زبان سے اسے ایک جانے پس بیاسلام پاکیزہ ہے۔ دوسرا اسلام یہ ہے کہ زبان سے کے کہ میں مسلمان ہوں اور دل میں کفر دکھے اور اس بات کا خوف نہ کرے کہ دین کا کیا حال ہوگا اور کیسی ندامت اٹھانی پڑے گی اور جو پچھول میں ہووہ بی زبان سے کے اور لوگوں کے درمیان لاآلہ آلا اللّٰه کی شہادت سے زندگی بسر کرے۔ ایسا شخص دوز خ سے نے جائے گا۔

#### نفاق کی دوقتمیں

اور نفاق کی دونشمیں یہ ہیں: اوّل ہے کہ بندہ حلال وحرام اور امرو نہی کا اقرار کرے اور پھر گناہ میں مشغول ہوجائے۔اور برائی کرےاور خداوند تعالیٰ سے ڈرےاور تو ہے کا میدر کھے اور بیامید کرے کہ خدااسے بدکارجا نتا ہے۔

اور دوسرا نفاق یہ ہے کہ زبان سے حلال وحرام اور امرو نہی کا اقر ار کرے اور دل میں خیال کرے کہ نماز ، روز ہ اور ز کو ہ بیہ عمل ہیں۔ایگر کروں گا تو اس کا ثو اب ل جائے گا ، بی نفاق ہے۔اس کا بدلہ دوزخ کی آگ ہے۔

## علم کی دوسمیں

اورعلم کی دونشمیں یہ ہیں ایک خاص خدا کیلے علم حاصل کرنا اور دوسراعلم عام جو خض علم کا ایک کلمہ ہے اس ہے بہتر ہے کہ ایک سال عبادت کرے اُور جو خض ایسی جگہ بیٹھتا ہے جہاں علم کا تذکرہ ہوتا ہے۔اس کا ثواب غلام آزاد کرنے کے برابر ہوتا ہے اورعلم اندھے کیلئے اور بہشت کا رہنما اور اللہ جل شانہ علم کو دنیا اور آخرت میں ضائع نہیں کرتا۔

## عمل کی دوقتمیں

اورعمل کی دونتمیں ہیں:اول جوخدا کیلے کیا جائے یہ خاص ہے دوسرا جولوگوں کے دکھلاوے کیلئے کیا جائے۔اس کا بدلہ نہیں ملتا اوراییا کرنا احیمانہیں۔

جونی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کوختم کیا آپ یا دالہی میں مشغول ہو گئے اور خلقت اور دعا گو واپس چلے گئے۔ آلمحمد دُ لِلّٰهِ عَلَى ذٰلِكَ۔

مجلس (۲۳)

موت اورانبياء عليهم السلام كي ياد

موت کے یاد کرنے میں گفتگوشر وع ہوئی تو آپ نے زبان مبارک سے فر مایا کدرسول الله تا الله علی ہے کہ موت کو یاد کرنا دن رات کے قیام اور عبادت فاضلہ سے بہتر ہے۔

پھر فرمایا کہ زاہدوں میں سب سے اچھا زاہدوہ ہے جوموت کو یا در بھے اور ہمیشہ موت کے شغل میں رہے۔ایسا زاہدا پئی قبر میں بہشت کاسبزہ زارد کیھےگا۔

پھر فرمایا کہ نبیوں میں سے جو حضرت آ وم علیہ السلام کو یا دکرے اور صَلّوۃُ اللّٰهِ عَکَیْهِ تین بار کے۔خداوند تعالیٰ اس کے متمام گناہ بخش دیتا ہے۔ اگر چداس کے گناہ دریا ہے بھی زیادہ ہوں اور ان (آ دم علیہ السلام) کے پڑوں میں ہوگا اور جو حضرت داؤد علیہ السلام کو یا دکرے اور تین مرتبہ صَلّوۃُ اللّٰهِ عَکَیْهِ کے بہشت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہوگا فرمایا کہ نبیوں کے یادکرنے میں خداوند تعالیٰ اس کے فت اندام پردوز نے کی آگرام کرے گا۔

جونہی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کوختم کیا آپ یا دالہی میں مشغول ہو گئے اور خلقت آور دعا گووا پس چلے آئے۔ آلمحمندگ لِلّهِ عَلَى ذٰلِكَ۔

مجلس (۲۳)

# مسجد میں چراغ روش کرنا

مسجد میں چراغ سیجنے کی بابت گفتگو ہوئی۔آپ نے زبان مبارک سے فر مایا کہ امیر المومنین حضرت علی والنظانے فر مایا کہ جو شخص ایک رات مسجد میں چراغ بھیجنا ہے اس کے ایک سال کے گناہ معاف کئے جاتے ہیں اور ایک سال کی نیکیاں اس کے اعمالنا سے میں اس کیلے ایک شہر بنایا جاتا ہے اور جو شخص ایک مہینے تک لگا تارم بد میں چراغ بھیج تو خداوند تعالیٰ کی طرف سے اس کیلئے بہشت کے تمام درواز کے کھل جاتے ہیں جس درواز سے سے چاہے اس میں داخل ہواور دنیا سے انتقال کرنے سے پہلے ہی وہ اپنی جگر ہواور دنیا سے انتقال کرنے سے پہلے ہی وہ اپنی جگر ہوئت میں دکھ لیتا ہے اور بہشت میں پینیسر خدائل گئا کار فیق ہے۔

پر فرمایا کہ میں نے خواجہ یوسف چشق میشانہ کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جو خص معجد میں چراغ بھیجنا ہے اور جس وقت اس کی روشنی معجد میں ہوتی ہے تو سب فرشتے اس کیلئے بخشش طلب کرتے ہیں اور اس کو تملۃ العرش کہتے ہیں۔الْعَحَمْدُ لِللهِ عَلَى دُلِكَ۔

----

مجلس (۲۵)

# درويشون كوكهانا كطلانا

درویشوں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ نبی کریم ظافیم سے صدیث میں ہے کہ جو شخص درویشوں کو کھانا کھلاتا ہے وہ تمام گناہوں سے پاک ہوجاتا ہے۔

محروم جنت كون؟

پھر فرمایا کہ تین قتم کے لوگ بہشت کی طرف نہیں آئیں گے۔ایک جھوٹ بولنے والا در کپٹی، دوسرا بخیل دولت مند اور تیسرا خیانت کرنے والا سوداگر۔ کیونکہ ان تنبول کو سخت عذاب<sub>ید</sub>، ہوگا۔ پس جب درولش بھوٹا اور دولت مند بخیل بن جائے اور سوداگر خیانت کرنے والا ہوجائے تو خداوند تعالی دنیاہے برکت اٹھالیتا ہے۔

پھر فرمایا کہ جو شخص دن رات میں ہرنماز کے بعد سورہ کلیمن اور آیت الکری ایک دفعہ اور قُلْ 'ہؤ اللّٰہ اَحَدُ تین مرتبہ پڑھے اور خداوند تعالیٰ اس کے مال اور اس کی عمر کو زیادہ کرتا ہے اور اس کو قیامت کے میزان اور پل صراط کے حساب میں آسانی ہوتی ہے۔

جونبی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کو ختم کیا۔ آپ یادالبی میں مشغول ہوگئے اور خلقت اور دعا کو واپس چلے آئے۔آلْحَمْدُ لِللهِ عَلَى ذٰلِكَ۔

----

فلس (۲۲)

# شلوار کے پائنچ دراز کرنا

شلوار کے پائیج دراز کرنے کے بارے میں آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ امیرالمؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا تا گھڑا نے فرمایا کہ شلوار کا پائنچہ دراز کرنا منافقوں کی علامت ہے اور جو شخص شلوار کا پائنچہ دراز کرتا ہے اور پاؤں کے نیچے تک لٹکا تا ہے تو ایسا شخص خدا اور خدا کے رسول تا گھڑا کا فرما نبردار نہیں ہوتا ہے۔

پھر فرمایا کہ جو شخص شلوار کے پانچے کواس قدر دراز کرے کہ وہ پاؤں کے پنچے تک لٹکے تو ہر قدم پرزیمنی اور آسانی فرشتے اس پر لعنت جھیجے ہیں اوراس کے بدن کے ہر بال کے بدلے دوزخ میں اس کے لیے ایک مکان تیار ہوتا ہے۔اور حضرت ابو ہر یرہ ڈٹاٹٹونے فرمایا کہ جو لمباتہ بند باندھتا ہے وہ منافق ہوتا ہے اور جو آستین دراز کرتا ہے وہ لعنتی ہوتا ہے۔

پھر فرمایا کہ دوگر دہوں پر ہمیشہ خدا کی لعنت ہوتی ہے۔اوّل: دراز آسٹین کا پہننے والا۔ دوم: لمبے پانچے والی شلوار پہننے والا۔ اس کے نام پر دوزخ میں سات گھر تیار ہوتے ہیں۔

www.maktabah.org

انيس الارواح في المواح في

پھرفر مایا کہ بدن پر کپڑا پہننے میں فضول خرچی نہ کریں کیونکہ پیٹیم خدا تا افرام نے مردے کے بدن پر کفن کے زیادہ کرنے کوشع فر مایا ہے اور دو چیز وں کے بدلے عذاب ہوگا۔ایک: کفن کی زیادتی سے۔اور دوسرا: پائٹچہ دراز کرنے سے۔ الْحَنْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ

مجلس (۲۷)

# آخری زمانه میں عالموں کی بے قدری

عالموں کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ جب آخری زمانہ آئے گا امیرز پروست ہوجا ئیں گے اور عالم روزی کمانے کی خاطر محنت مشقت کریں گے اور جہان میں فساد بریا ہوگا اور زمینوں اور پہاڑوں میں ان پرعیش تک ہوجائے گی۔

پھر فرمایا کہ امیر لوگ زبردست ہوجائیں گے اور عالم لوگ عاجز۔ پھر خداوند تعالیٰ خلقت سے اپنی برکت اٹھائے گا اورشہر
ویران ہوجائیں گے اور دین میں فسادوا قع ہوگا۔ پس جہیں یا در ہے کہ وہ لوگ اہل دوز خ ہیں۔ نَعُودُ باللّٰهِ مِنْهَا۔ ﴿
پھر صدقہ کے بارے میں آپ مُؤاللہ نے فرمایا کہ ایسے تحض کوصد قہ دے جو درویشوں کومہمان رکھتا ہے۔ دس گنا تو اب ملتا ہے
اور اپنے قربیوں کوصد قہ دینے سے ہزار گنا تو اب ملتا ہے پس انسان کولازم ہے کہ صدقہ ایسے طور پر دے کہ خداوند تعالیٰ خوش ہو۔
جو نہی کہ خواجہ صاحب نے اس بیان کوختم کیا۔ آپ یا دالہی میں مشغول ہوئے اور خلقت اور دعا گو واپس چلے

آئِدَ الْحَدُدُ لِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ -

----

مجلس (۲۸)

توبه كرنا فرض ہے

توبكا ذكركرت موع آپ نے فرمایا كرقر آن شریف می حكم البی يول ہے: يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ المَنُوْ التُوبُو الِلَي اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا

(ايمان لانے والو! توبر كرواور خداكى طرف والى آؤكه خداوند تعالى توبة بول كرنے والا ہے۔)

پر فر مایا کہ میں نے حدیقہ میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ سلمان کیلئے توب کرنا فرض ہے۔

پھر فرمایا کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام دنیا میں آئے تو بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے خداوند! تونے شیطان کو مجھ پرمقرر کیا ہے اور مجھ میں پیطافت نہیں کہ اس کو منع کرسکوں۔ گرتیری توفیق سے تو تھم آیا کہ جب میں تجھے اور تیری اولا دکو محفوظ رکھوں گا تو ہرگز قابونہیں یا سکے گا۔

www.makiabah.org

پھر حضرت آ دم عليه السلام نے عرض كى كه اے خداوند تعالى ! زياده واضح كر\_

آ واز آئی کہاے (حضرت) رآ دم علیہ السلام؟ میں نے توبدفرض کردی جب تک کہ خلقت اس جہان میں ہے جب تیرے فرزند توبہ کریں گے تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا۔

پھر فرمایا کہ مرنے سے پہلے تم توبہ کرلو پھر بعد میں افسوں کرنے کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔

پھر فرمایا رسول اللہ منافظ سے حدیث میں ہے کہ خداوند تعالیٰ نے مغرب کی طرف رات کی توبہ کیلئے ایک دروازہ بنایا ہے جس کی فراخی • کسال کی راہ کے برابر ہے۔

تؤبدكي دوقتمين

پھر فرمایا کہ توبہ دوقتم کی ہے۔ایک توبہ نصوحی کہ اس کے بعد انسان گناہ کے نزدیک نہ بھٹے۔اور دوسری توبہ بیہ ہے کہ دن رات توبہ کرے اور توڑڈ ڈالے اور ایسی توبہ اچھی نہیں۔

## فرمالي مرشد وعطائے مرشد

پھرفر ایا کہائے معین الدین! میں نے تیری کمالیت کیلئے ان باتوں کی ترغیب دی ہے پس چاہئے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے تو دل وجان سے اسے بجالائے تاکہ قیامت کوشر مندہ نہ ہوئے۔

پھر فرمایا کہ لائق فرزندوہ ہے کہ کچھاپنے پیرکی زبان سے سے تو ہوش کے کانوں سے سے اور اس میں مشغول ہوجائے اور سے بجالائے۔

پھرفر مایا کہ لائق فرزندوہ ہے کہ جو پھھا ہے ہیر کی زبان سے سے اپ شجرہ میں لکھ لے تا کہ شرمندہ نہ ہوئے۔
جونہی کہ خواجہ ادام اللہ بقاءاس بات پر پہنچے عصا، پاس پڑا تھا اٹھایا اور دعا گو کوعطا فر مایا اور خرقہ اور لکڑی کی پاپش یعنی کھڑاویں
اور مصلی مرحمت کر کے فر مایا کہ بیتمام چیزیں ہمارے ہیروں کی یادگار ہیں جورسول اللہ ٹاٹھ ہے ہم تک پہنچی ہیں۔ ہم نے بختے دیں۔
مناسب ہے کہ جیسا ہم نے ان چیزوں کو رکھا ہے ویسا ہی تو بھی رکھے اور جس شخص کو تو مردخدا معلوم کرے یہ یادگار اسے
مناسب ہے کہ جیسا ہم نے ان چیزوں کو رکھا ہے ویسا ہی تو بھی دکھے اور جس شخص کو تو مرد خدا معلوم کرے یہ یادگار اسے
دے دے۔ جب یہ فرما چی تو بندہ سے بغل گیر ہوکر فرمایا کہ تجھے خدا کو سونیا۔ جونہی کہ یہ فرمایا عالم تخیر میں مشغول
ہوگئے۔ الْکے ڈی لِلْیْ عَلٰی ذٰلِلْکَ فَقَطْ۔



(اردورجمه) دليا والعافلين دليل لعاربين

ليعني

ملفوظات

حضرت قدوة العارفين خواجه غريب نواز معين الدين سنجرى جشتى اجميري وثالثة

مرتبه حضرت خواجه قطب الدين بختيار كاكى اوثى ميشية



نيو مززد المائل بان سول الدورات المائل بان سول ١٠٠٠ مراد وبازار لا بور 042-7246006

#### فهرست

| مجلس (اول) | فقروصواب                             | 6   |
|------------|--------------------------------------|-----|
|            | فرمان پیر برعمل کرنا                 | *** |
|            | محروم شفاعت کون؟                     | 4   |
|            | وقت دضوانگليوں كاخلال كرناسنت ب      |     |
|            | باوضوسونے کے فوائد                   |     |
|            | حقیقت عارف                           | 4   |
|            | نماز اشراق کی برکات                  |     |
| مجلس (۴)   | جنابعت وطهارت                        | . / |
|            | شر ليت وطر ليقت وحقيقت               | 9   |
|            | مقبول اورغير مقبول نماز              |     |
| 90         | امام جعفر صادق رضی الله عنه کی روایت | 11  |
| مجلس (۳)   | نماز کی ادائیگی میں تاخیر            |     |
|            | ايلِ شوق كى نماز                     | 11  |
|            | دونمازیں اکٹھی کرنا                  | 48  |
|            | منافق کی نماز                        | 13  |
|            | نماز کے متیج اوقات                   | H   |
|            | جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں     |     |
| 4          | بِنْمَازى اور جِموتى فتم كھانے والا  | 11  |
| 7          | سچي نتم کا کفاره                     | 1   |
| A -        | 2 2 2                                |     |

www.maltabah.arg

www.makiabah.org

| ملفوظات خواجمعين الدين چشتى | (r) |                               | دليل العارفين |
|-----------------------------|-----|-------------------------------|---------------|
| ry                          |     | محبت حق میں درجهٔ کمال        | 21            |
|                             |     | الل الله كى كرامات            | -             |
| FZ                          |     | حق تعالیٰ کی شاخت             | .00:          |
| r9                          |     | عالم محبت ایک بھیدے           |               |
|                             |     | نیک و بدصحبت کا اثر           | مجلس (١٠)     |
| pr.                         | ,   | وانابادشاه                    |               |
| ٣١                          |     | صوفی وعارف کون؟               | -11           |
| rr                          | ي   | اولياءالله خالى ماته تهيس لوا | 100           |
| MA.                         |     | محبت کے چار معنی              |               |
|                             |     |                               | مجلس (۱۱)     |
| rs                          |     | رضائے محبت کیاہے؟             |               |
| н                           |     | عاشقٍ صادق                    |               |
| r4                          | ,   | آ دمی کی اصل                  | 1             |
| rz                          |     | ملك الموت                     | مجلس (۱۲)     |
| ۳۸                          |     | حارنفیس گوہر                  |               |

بي صحيفه رُبانى اورنسخه فقرمبانى ملك المشائخ سلطان السالكين منهاج المتقين وقطب الاولياء مثم الفقراء وثم المهدين معين الملة والدين صن مجموعه كانام دليل المعاد فين بهاس الملة والدين صن مجموعه كانام دليل المعاد فين بهاس مين حسب ذيل حال المعاد فين بين حسب ذيل حال المعاد فين بين حسب ذيل حال المعاد فين بين حسب ذيل حال المعاد فين المعاد في المعاد فين المعاد فين المعاد في الم

قتم اول: -ففروصواب میں فتم دوم: - مکتوبات و تبیج میں ۔ فتم سوم: - اوراد وغیرہ میں ۔ فتم چہارم: -سلوک اوراس کے فائدوں کے بیان میں ۔ فیکس اوّل:

#### فقر وصواب

پانچویں ماہ رجب ۵۱۳ ہو کو اس درویش نحیف قطب الدین بختیار اوشی کو جو ملک المشائخ ، سلطان السالکین حضرت خواجہ معین الدین حس چشی بخری اجمیری کی افتہ کے غلاموں میں ہے ہے۔ جب اس شاہ فلک دستگاہ کی قدم بوی کی دولت بغداد میں امام ابواللیث سرقدی کی مجد میں حاصل ہوئی تو ای وقت شریف بیعت ہے۔ مشرف فرمایا اور چہار ترکی کلاہ میرے سر پر رکھی۔ اَلْم یحفہ لُم لِلْلَٰہِ عَلَیٰ ذلِک اس ون شخ شہاب الدین مجر سروروی ، شخ داؤ دکر مانی ، شخ برہان الدین مجر چشی اور شخ تاج الدین مجموعت الدین مجر صفا بانی الدین مجر چشی اور شخ تاج الدین مجر سروروی ، شخ داؤ دکر مانی ، شخ برہان الدین مجر چشی اور شخ تاج الدین مجر سروروی میں سر نگاو عزت ہو لوگ فرد کے بارے میں گفتگو ہوری تھی۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ صرف نماز الصّائح و عُم میں سروروں کی معراج ہے جو سے ان مورج ہوتا ہے۔ پھر الصّائح و عُم میں سروری کی معراج ہے جو بی میں اللہ میں میں مورج ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ نماز ایک دنماز ایک دنماز ایک دنماز ایک دنماز ایک دنماز ایک دائر ہو ہوتا ہے۔ پھر سے جو اس داز کے لائق ہو۔ یہ بھی کہ داز سوائے نماز کے کرائے والا اپنے پروردگارے بیان کرتا ہے۔ بعدازان مجھ سے نماطب ہوکر فرمایا کہ جب شخ ہے جو اس داز کے لائق ہو۔ یہ بھی کہ داز سوائے نماز کے کی طرح حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ نیز ہو بھی حدیث ہے کہ اللہ کہ تا السکام سلطان المشائخ خواج میں ہارونی نوراہ مورد کی کو راس ہوتا ہو ہوتا جب میری خدمت میں ایک ہو ہوتا ہو ایس نہیں۔ دن دیکھا نہرات ہوں آپ سفر کو جاتے سونے کے کپڑے اورتو شدا تھا کر ہمراہ ہوتا جب میری خدمت دیکھی تو ایک نعمت عطا فرائی جس کہیں۔

# فرمانِ پيريمل كرنا

پھر فرمایا جس نے کچھ پایا خدمت سے پایا۔ پس مرید کولازم ہے کہ پیر کے فرمان سے ذرّہ بھر بھی تنیاوز نہ کر ہے اور جو پچھ اسے نماز شبیج اوراد وغیرہ کی بابت فرمائے گوش ہوش ہے سنے اور اسے بجا لائے تا کہ کسی مقام پر پہنچ سکے کیونکہ پیر مرید کا سنوارنے وال ہے۔ پیر جو کھ فرمائے گا وہ مریدے کمال کیلیے ہی فرمائے گا۔

#### محروم شفاعت کون؟

بعدازاں فرمایا کہ امام خواجہ ابواللیث سمر قندی کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہرروز دوفر شنے آسمان سے اترتے ہیں۔ ایک کعبہ کی حجمت پر کھڑا ہو کرآ واز دیتا ہے کہ اب اللہ تعالی کا فرض بجانہیں لاتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرض بجانہیں لاتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق سے عہدہ بڑآ نہیں ہوسکتا۔ اور دوسرا فرشتہ رسول اللہ تا پھڑا کے خطیرہ پر کھڑا ہوکرآ واز دیتا ہے کہ اے آ دمیو! اور پر پا اسنو! اور اچھی طرح جان لوکہ جو محف سنت نبوی تا پھڑا ادائمیں کرتا اور تجاوز کرتا ہے وہ شفاعت سے بے بہرہ رہے گا۔

#### وقت وضوانگلیول کا خلال کرنا سنت ہے

پھر فرمایا کہ مجد کگری میں اولیائے بغداد کے مقابل حاضر تھا اور گفتگو انگلیوں کے خلال کے بارے میں ہور ہی تھی۔ فرمایا کہ وضوکرتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ اس واسطے کہ حدیث میں آیا ہے کہ میں نے صحابہ کرام کو انگلیون کا خلال کرنے کو کہاہے جو آبدست کے وقت انگلیوں کا خلال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی انگلیوں کوشفاعت سے محروم نہیں رکھے گا۔

پھر فر مایا کہ شخ اجل شیرازی کے ہمراہ میں ایک مقام میں تھا اور شام کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت خواجہ صاحب نیا وضوکرتے تھے۔ اتفاقاً آپ انگلیوں کا خلال کرنا بھول گئے غیبی فرشتے نے آواز دی کہ اے اجل! تو ہمارے محمد مُلاہم کی ووتی کا دعو کی کرتا ہے اور اس کی امت بنرآ ہے لیکن اس کی سنت کور ک کرتا ہے اس کے بعد خواجہ اجل نے تیم کھائی کہ اس وقت سے لے کر مرتے دم تک میں نے کوئی سنت ترکنہیں کی۔

کے خوامایا کہ ایک مرتبہ میں نے خواجہ اجل شیرازی ( پیکٹے) کو بہت متر دّ دیا کرحالت پوچھی فر مایا کہ جس روز جھے انگلیوں کا خلال سہوا ترک ہوا میں فکر میں ہوں کہ بیدمنہ نبی کریم ٹاکٹا کو قیامت کے روز کیے دکھاؤں گا۔

پھرفر مایا کہ صلوۃ مسعودی میں بطریق ترغیب ابو ہریرہ اللظ کی روایت کے مطابق فقد سنت میں لکھا ہے کہ ہر عضو کو تین مرتبہ دھونا سنت ہے۔ چنا نچہ حدیث میں ہے کہ ہر عضو کو تین مرتبہ دھونا میری سنت ہے اور مجھ سے پہلے پیغیبروں کی بھی یہی سنت ہے۔اس پر زیادہ کرناستم ہے۔

بعدازاں ای موقعہ پر فرمایا کہ فضیل عیاض بھیلیائے وضوکرتے وقت ہاتھ صرف دوم رتبہ دھوئے جب نماز ادا کر پچکے توای رات حضرت رسالت ماآب ٹائٹیل کوخواب میں دیکھا جوفر ماتے ہیں کہ مجھے تو تنجب ہے کہ تہمارے وضو میں کی رہ جائے خواجہ صاحب اس ہمیت سے جاگ پڑھے اور پھر تازہ وضوکر کے نماز اداکی اور کفارہ کیلئے سال بھریا پنچ سورکعت بطور وظیفہ کے روز انداداکی۔

#### باوضوسونے کے فوائد

پھر فر مایا کہ عارف اہل فضل ہیں اور وہ دوست کی محبت میں منتفرق ہیں۔ پس وہ اپنی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب آ دمی رات کو باطہار نتہ ہوتا ہے تو تھم ہوتا ہے کہ فرشتے اس کے ہمراہ رہیں۔ وہ صبح تک اللہ تعالیٰ سے یہی التجا کرتے رہتے ہیں کہ اے

الله تعالى اس بقر ع كويخش إكونك بدياطهارت سويا ب-

مچرائ مفل میں فیر مایا کہ عارفوں کی شرح میں آیا ہے کہ جب آدی باطہارت سوتا ہے اس کی جان عرش کے بنچے کے جاتے ہیں اور تھم ہوتا ہے کداے نوری خلعت پہنا دو۔ جب وہ مجدہ کرچٹتا ہے تو تھم ہوتا ہے کداسے واپس لے جاؤ کیونکہ سے نیک بندہ ہے جو باطہارت سویا ہے اور جو تحص بے طہارت سوتا ہے اس کی جان کو پہلے ہی آسان سے واپس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیدلائق نہیں کہ اسے اوپر لے جایا جائے۔ابیا آ دمی اللہ تعالی کو مجدہ کرنے والانہیں۔

مجرزبان مبارك عفرمايا كدفقيد كلمتا ب كدرسول خدائقة فرمات بي اليمين للاكل والوجه واليسار المقعد ليني

دایاں ہاتھ کھانا کھانے اور ہاتھ منہ دھونے کے واسطے ہاور بایاں ہاتھ استفا کرنے کیلئے۔

پھر بات اس بارے میں شروع ہوئی کہ جب آ دی مجد میں آئے تو سنت سے کہ پہلے دایاں پاؤں اندرر کھے اور جب باہر تط توبایاں پاؤں پہلے باہرر کھے۔

پر فرمایا کرایک مرتبه خواجه سفیان توری مجدمیں آئے اور بھول کر پہلے بایاں پاؤں اندر کھ دیا اور آواز آئی کہ بیل خان خدا میں ایے بادبان مس آتے ہیں۔اس روزے آپ کوخواجہ سفیان توری کہنے گا۔

#### حقيقت عارف

پھر عارفوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ عارف اس مخض کو کہتے ہیں کہ تمام جہان کو جانتا ہواور عقل سے لاکھوں معنی پیدا کرسکتا ہواور بیان کرسکتا ہواور محبت کے تمام دقائق (باریکیاں کتے) کا جواب دے سکتا ہواور ہروقت بجر قاطن و حکمت میں تیرتا رہے تا کہ اسرارالهی و اثوارالهی کے موتی نکالنا رہے اور دیدہ ورجو ہر یوں کے پیش کرتا رہے جب وہ اے دیکھیں پند کریں۔ایا محص بے شک عارف ہے۔

بعدازاں ای موقع پر فرمایا کہ عارف ہروقت ولولہ عشق میں مبتلا رہتا ہے اور قدرت خدا کی آ فرینش میں متحیرر ہتا ہے۔ ا كركم إب توجعي دوست كے وہم ميں۔اور اگر بينا بوجي دوست كا ذكركرتا ب،اگرسويا بي تو دوست كے خيال ميں متحير ہے۔اگر جا گتا ہے تو بھی دوست کے حجاب عظمت کے گردطواف کرتا ہے۔

نماز اشراق کی برکات بعدازاں فرمایا کہ الی عشق میج کی نماز اداکر کے جائے نماز پر سورج تکلنے تک قرار پکڑتے ہیں۔ان کا مقصداس سے یہ ہوتا ہے کہ دوست کی نظر میں قبول ہوجا نیں اور انوار کی جی ان پر دم بدم ہو۔

پھر فرمایا کہ جب ایسا مخص صبح کی نماز ادا کرکے جائے نماز پر قرار پکڑتا ہے تو فرشتے کو تکم ہوتا ہے کہ جب تک وہ نہ اٹھے اس کے پاس آگراس کیلے بخشش مانگے۔

پھرائی موقع کے مناسب فرمایا کہ خواجہ جنیر بغدادی میسیا ہے عمدہ میں لکھتے ہیں وہ اسرارالہٰی کا اشازہ ہے کہ ایک روز رسول الله على في شيطان كومكين وكي كرسب دريافت فرمايا عرض كى آب نظام كى امت كے جار كروہ مول كے -سب سے اول موذن جوبا نگ کہتے ہیں۔ اس واسطے کہ جب وہ اذان کہتے ہیں تو جوسنتا ہے وہ اذان کے جواب میں مشغول ہوجا تا ہے۔

کہنے والے اور سننے والے سب بخشے جاتے ہیں۔ دوسرے جو جہاد کیلئے باہر نکلتے ہیں تو ان کے گھوڑوں کی سموں کی آ واز سے
جب وہ تکبیر کہتے ہیں اور خدا کیلئے لڑتے ہیں تو تھم ہوتا ہے کہ ان کومع ان کے متعلقین کے بخشا۔ تیسرے وہ گروہ جو کسب حلال
سے روزی کماتے ہیں اور درویش جب وہ حلال کی کمائی کھاتے ہیں اور اور وں کو کھلاتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو بخشا ہے۔ چوتھے وہ
لوگ جوسے کی نماز اوا کر کے سورج نکلنے تک وہیں بیٹھے رہتے ہیں اور پھر نماز اشراق ادا کرتے ہیں۔ شیطان نے عرض کی یارسول
اللہ خالیج جس روز میں ملکوت میں تھا تو میں نے لوح محفوظ میں لکھا و یکھا تھا کہ جوشھ صبح کی نماز اوا کر کے سورج نکلنے تک یا والہی
میں مشغول رہے اور پھر اشراق کی نماز اوا کر بے تو اللہ تعالی مع اس کے ستر ہزار متعلقین کے اسے بخشا ہے اور دوز خ کے عذاب
میں مشغول رہے اور پھر اشراق کی نماز اوا کر بے تو اللہ تعالی مع اس کے ستر ہزار متعلقین کے اسے بخشا ہے اور دوز خ کے عذاب
میں مشغول رہے اور پھر اشراق کی نماز اوا کر بے تو اللہ تعالی مع اس کے ستر ہزار متعلقین کے اسے بخشا ہے اور دوز خ کے عذاب
میں مشغول رہے اور پھر اشراق کی نماز اوا کر بے تو اللہ تعالی مع اس کے ستر ہزار متعلقین کے اسے بخشا ہے اور دوز خ کے عذاب

بعدازاں فرمایا کہ بین نے فقہ الا کبر میں لکھا دیکھا ہے کہ امام المتقین ابوحنیفہ کوئی پیشٹروایت فرماتے ہیں کہ ایک گفن چور چالیس سال تک گفن چرا تارہا۔ آخر جب مراتو اسے خواب میں دیکھا کہ بہشت میں نہل رہا ہے۔ اس کا سبب پوچھا تو بولا کہ جھے میں ایک چیز تھی۔ وہ یہ کہ جب میں آخر جب میں آخر کا تعاق سورج نکلنے تک یا والہی میں مشغول رہ کر پھر اشراق کی نماز اوا کرتا حق میں ایک چیز تھی۔ وہ ہے جب میں اور بسیار بخش (زیادہ بخشنے والا) ہے اس نے اس کی برکت سے جھے بخش دیا۔ میرے افعال کا پچھ خیال نہ کیا اور جھے اس درجہ پر پہنچا دیا۔

پھرای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ عارف کو جب حالت ہوتی ہاوراس چیز میں تو ہوتا ہوتا ہوتا ہیں اگر کئی ہزار ملک جن میں بجیب وغریب چیزیں ہوں اس کے پیش کی جائیں تو وہ ان کی طرف آ نکھا تھا کر بھی نہیں دیکھا۔ گرای چیز میں دیکھا ہوتا ہوتا کے بیٹر نال ہوتی ہے۔ عارف کی ایک علامت تو بہی ہے کہ وہ ہر وقت متبسم رہتا ہے جس وقت عارف مسکراتا ہا اس وقت عالم ملکوت میں مقرب اسے دکھائی دیتے ہیں۔ پس جو پھھان سے ظاہر ہوتا ہے وہ اس کے مسکرانے کا سبب ہوتا ہے۔ بعد ازاں فرمایا کہ عرفان میں ایک حالت ہوتی ہے جب وہ حالت اس پرطاری ہوتی ہے تو ایک ہی قدم میں عرش سے تجاب عظمت تک کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں اور وہاں سے تجاب کریا تک پہنچ جاتے ہیں پھر دوسرے قدم پراپ مقام پر آ چینچ ہیں۔ پھر خواجہ صاحب آ بدیدہ ہوئے کہ عارف کا سب سے کم درجہ بہی ہے لیکن وہ جو کا بل ہیں ان کا درجہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کہاں تک چینچ ہیں اور کب واپس آ تے ہیں۔ آلگے ٹائولڈ تھلی ذلاک

مجلس (۲)

#### جنابت وطهارت

جمعرات کے روز قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی۔ اس وقت جنابت کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ مولا نا بہاؤالدین بخاری اور مولانا شہاب الدین محمد بغدادی حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ انسان کے ہر بال تلے جنابت ہے۔ پس لازم ہے کہ جس جس بال کے تلے جنابت ہے وہاں پانی پہنچائے اور اپنے بالوں کوتر کرنا جاہئے۔ اگر ایک بال بھی خشک رہ جائے گا تو قیامت کے دن وہی بال اس سے جھڑے گا۔

پھر فرمایا کہ فناوی ظہیر ہے ہیں، میں نے لکھا دیکھا ہے کہ آ دمی کا منہ پاک رہتا ہے۔ جب تک جب کی حالت میں رہے جو پھھ یانی وغیرہ چیئے۔وہ ناپاک نہیں ہوتا۔اگروہ بےطہارت ہے یا جنبی ہے یا حائض،مومن ہو۔خواہ کا فر۔اس کا منہ پاک ہے۔

بعدازاں ای بارے میں فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم ٹاٹھ میٹے تھے کہ ایک صحابی نے اٹھ کر پوچھا یار سول اللہ ٹاٹھ آگر کوئی جنبی موادر گرم ہوا جلتی ہوادر کرم ہوا جائے ہوجا کیں تو وہ کیڑے ناپاک ہوجا کیں ہوا۔ گے۔ پھر فرمایا! آب دہن بھی پاک ہے آگر کیڑے کولگ جائے تو ناپاک نہیں ہوتا۔

بعدازاں اس موقعہ کے مناسب فرمایا کہ میں نے خواجہ عثان ہار ق فی بھتے کی زبانی سنا ہے کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام ہے ہم ہشت ہے باہر دنیا میں آئے اور حضرت حواعلیہ السلام کے ساتھ صحبت کا اتفاق ہوا تو حضرت جرائیل امین علیہ السلام نے آ کر کہا اٹھ کو مشل کر ۔ تو بہت خوش ہوئے اور کہا۔ اے بھائی جرائیل! اس عشل کا کچھاجر؟ جواب ملا۔ آپ کے بدن کے ہر بال کے بدن کے ہر بال کے بدن سے چھوا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو روز قیامت تک عبادت کرتا رہے گا اور اس عبادت کا تو اب آپ کو ملے گا۔ بوچھا۔ اس بھائی جرائیل! بیہ تو اب میرے بی لئے ہے یا میرے فرزندوں کیلئے بھی؟ جواب ملاجو تیرا فرزندمومن ہوگا اور حلال عشل کرے گا۔ اس کے بالوں کی تعداد کے موافق اسے بی سالوں کی عبادت اس کے نامہ اعلیٰ میں مشغول رہیں گے اور اس کا تو اب اس مومن کو برقطرے کے موض ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ پیدا کردے گا جو قیامت تک تیجے وہلیل میں مشغول رہیں گے اور اس کا تو اب اس مومن کو برقطرے کے موض ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ پیدا کردے گا جو قیامت تک تیجے وہلیل میں مشغول رہیں گے اور اس کا تو اب اس مومن کو برقطرے کے موض ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ پیدا کردے گا جو قیامت تک تیجے وہلیل میں مشغول رہیں گے اور اس کا تو اب اس مومن کو اور جو حرام میسل کرتا ہے تو اس کے ہر بال کے بدلے ایک سال کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں تکھے جاتے ہیں اور ہر ایک خواص کے ذم کہ می جاتے ہیں اور ہر ایک خواص کے ذم کہ می جاتے ہیں اور ہر ایک خواص کے ذم کہ می جاتے ہیں اور ہر ایک کے دواس می خواس کے بدن ہے گرتا ہے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ قیامت تک جو بدی اس شیطان سے ہوئی قطرے سے خواس کے ذم کہ می جاتے ہیں اس کے دوت جو اس کے بدن ہے گرتا ہے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ قیامت تک جو بدی اس شیطان سے موتی خواص کو ذم کہ می جاتے ہیں اور ہو تی جو اس گو می کرتا ہے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ قیامت تک جو بدی اس شیطان سے موتی کو دوت جو اس کے بدن ہے گرتا ہے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ قیامت تک جو بدی اس شیطان سے موتی ہو دو تو دو اس می خواص کے دوت جو اس کے بدن ہے گرتا ہے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔

#### شريعت وطريقت وحقيقت

پھر فرمایا کہ داہ شریعت پر چلنے والوں کا شروع یہ ہے کہ جب لوگ شریعت میں ثابت قدم ہوجاتے ہیں اور شریعت کے تمام فرمان بجالاتے ہیں اور ان کے بجالانے میں ذرّہ بھر تجاوز نہیں کرتے تو اکثر وہ دوسرے مرتبے پر پہنچتے ہیں جے طریقت کہتے ہیں اس کے بعد جب مع شرا لطاطریقت میں ثابت قدم: دیتے ہیں اور تمام احکام شریعت بلا کم وکاست بجالاتے ہیں تو معرفت کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں جب معرفت کو پہنچتے ہیں تو شاخت و شناسائی کا مقام آجاتا ہے۔ جب اس مقام پر بھی ثابت قدم ہوجاتے ہیں تو درجہ حقیقت کو پہنچتے ہیں اس مرتبے پر بہنچ کر جو پچھ طلب کرتے ہیں یا لیتے ہیں۔

پھر فر مایا کہ میں نے ایک بزرگ سے عارف کی تعریف یوں تی کہ عارف وہ ہے جو دونوں جہاں سے قطع تعلق کر ہے پھر

مقام فروانیت پر پنچ کیونکہ بیراہ وہی محض اختیار کرسکتا ہے جوسب سے برگاندین جائے۔

ای موقعہ پر پھرفر مایا کہ نماز ایک امانت ہے جواللہ تعالی نے بندوں کے سپر دکی ہے پس بندوں پر واجب ہے کہ امانت میں سی قتم کی خیانت شکریں۔

#### مقبول اورغير مقبول نماز

وليل العارفيين

پھر فر مایا کہ انسان نماز اوا کرے تو رکوع و بجو د کما حقہ بجالائے اور ارکان نماز اچھی طرح کمحوظ برکھے۔

پر فرمایا کہ میں نے صلوۃ مسعودی میں تکھاد یکھا ہے کہ جب لوگ نمازاچھی طرح اداکرتے ہیں اوراس کے تمام حقوق بجا لاتے ہیں اوررکوع اور بچوداور قرائت وہ تھے کو طوظ رکھتے ہیں تو فرشتے اس نماز کو آسان پر لے جاتے ہیں پھراس نمازے نورشا کع ہوتا ہے اور آسان کے دروازے کھل جاتے ہیں جب وہ نمازعرش سے نیچے لائی جاتی ہوتا ہے کہ بجدہ کر اور نمازا دا کرنے والے کیلئے بخشش مانگ کیونکہ وہ تیرے حقوق اچھی طرح بجالایا ہے پھرخواجہ صاحب روئے اور فرمایا کہ بہتو آچھی نماز ادا کرنے والوں کے حق میں ہے لیکن جوارکان نماز کو بخو بی طوظ نہیں رکھتے جب ان کی نماز کوفرشتے آسان پر لے جانا چاہتے ہیں اداکرنے والوں کے حق میں ہے لیکن جوارکان نماز کو بخو بی طوظ نہیں رکھتے جب ان کی نماز کوفرشتے آسان پر لے جانا چاہتے ہیں تو آسان کے درواز نے نہیں کھلتے اور تھم ہوتا ہے کہ اس نماز کو لے جاکرائی نمازی کے منہ پر دے مارو پھرنماز زبان حال ہے گہتی ہے کہ جس طرح تونے مجھے ضائع کیا ہے خدا تھے ضائع کرے۔

پھرای موقع پر قرمایا ایک مرتبہ میں بخارامیں دستار بندوں کے فیج بیٹھا تھا تو ان سے بید حکایت کی۔ کدایک مرتبہ پغیم ضدا عُلَّا نے ایک شخص کونماز اداکرتے ہوئے دیکھا جو رکوع و بچود میں نماز کاحق اچھی طرح ادانہیں کرتا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ جوا تو پوچھا کہ کتنے عرصہ سے اس طرح نماز اداکر رہا ہے۔عرض کی یارسول اللہ چالیس سال سے ایسی ہی نُمَاز اداکر رہا ہوں۔ فرمایا۔ اس چالیس سال میں تونے کوئی نماز ادانہیں کی اگر تو مرجائے گا تو میری سنت پرنہیں مرے گا۔

پھر فر مایا کہ میں نے خواجہ عثان ہار و کی بھیلیہ کی زبانی سنا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب انبیاء، اولیاء اور ہرمسلمان سے پوچھیں گے جواس حساب سے عہدہ برآ نہیں ہو سکے گا وہ عذاب دوزخ میں مبتلا ہوگا۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میں شام کے قریب ایک شہر میں تھا جس کا نام میری یاد سے اتر گیا ہے۔ اس کے باہر ایک غارتھی جس میں ایک بزرگ شخ اوحد محمد الواحد غزنو کی رہتا تھا اور جس کے وجود مبارک پر چیزا ہی چیزا تھا۔ سجادے پر بیٹھا ہوا تھا اور دوشیر اس کے پاس کھڑے تھے۔ میں شیروں کے ڈر کے مارے پاس نہ جاسکتا تھا۔ جب اس کی نگاہ مجھ پر پڑی تو فرمایا آجاؤ، ڈرونہیں۔ جب میں پاس گیا تو آ داب بجالا کر بیٹھ گیا۔

پہلی بات جو ہزرگ نے بھے ہے ک۔وہ یہ ہے کہ اگر تو کسی کا ارادہ نہ کرے گا تو دہ تیرا بھی ارادہ نہ کرے گا یعنی شیر کی کیا متی ہے کہ تو اس سے ڈرتا ہے پھر فر مایا کہ جب تیرے دل میں خوف خدا ہوگا تمام تجھ سے ڈریں گے۔شیر کی کیا حقیقت ہے۔ وہ لوگوں سے بھی نہیں ڈرے گا۔اس تھم کی بہت می با تیں بیان فرما ئیں پھر پوچھا کہاں ہے آتا ہوا۔عرض کی بغداد سے فرمایا ، آنا مبارک ہولیکن لازم ہے کہ تو درویشوں کی خدمت کرے تا کہ بزرگ بن جائے لیکن سنو! مجھے اس غار میں رہتے ہوئے گئ

www.malaabah.org

ایک سال گزر گے اور تمام خلقت ہے گوشنینی اور تنہائی اختیار کی ہے لیکن تمیں سال ہے ایک چیز کے سبب رور ہا ہوں۔ اس ڈر سے دن رات روتا ہوں۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا جب میں نماز ادا کرتا ہوں تو اپنے آپ کو دیکھ کر روتا ہوں کہ اگر ذرّہ ہجر شرط نماز ادا نہ ہوئی تو سب پچھ ضائع ہوجائے گا۔ اسی وقت بیطاعت میرے منہ پروے ماریں گے۔ پس اے درویش! اگر تو نماز کے حق سے عہدہ برآ ہوجائے تو واقعی تو نے بڑا کام کیا ہے نہیں تو، تو اپنی عمر ضائع کرے گا پھر میے حدیث بیان فرمائی کہ رسول اللہ طابع فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے نزدیک کوئی گناہ و نیا میں اور کوئی دشمن قیامت میں اس سے بڑھ کر نہیں کہ نماز کو باشرا لکا ادا نہ کیا جائے۔

پھر فرمایا کہ میرے بدن پر جو ہڈیاں اور چڑا دکھائی دیتا ہے ہیات کے سبب سے ہے مجھے معلوم نہیں کہ آیا مجھ سے تماز کا حق ادا ہوا بھی ہے یا سبب سے ہے مجھے معلوم نہیں کہ آیا مجھ سے تماز کا حق ادا ہوا بھی ہے یا نہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے ایک سیب اٹھایا جواس کے پاس ہی تھا۔ اس کی ساری گفتگو کا الب لباب بیتھا کہ نماز کا عہدہ بڑا بزرگ عہدہ ہے۔ اگر سلامتی کے ساتھ اس سے عہدہ برآ ہو سکے تو خلاصی پا جا تا ہے۔ نہیں تو شرمندہ رہتا ہے اور یہ چیرہ کی کونہیں دکھلاسکتا۔

پھرخواجہ صاحب نے آبدیدہ ہوکر فرمایا کہ اے درویش! نماز دین کا رکن ہے اور رکن ستون ہوتا ہے۔ پس جب ستون قائم ہوگا تو گھر بھی قائم ہوگا جب ستون نکل جائے گا تو حصت فوراً گر پڑے گی چونکہ اسلام اور دین کیلئے نماز بمنز لہستون ہے جب نماز کے اندر فرض ، سنت ، رکوع اور جود میں خلل آئے گا تو حقیقت اسلام اور دین وغیرہ خراب ہوجا کیں گے۔

بعدازاں فرمایا کہ صلوٰۃ مسعودی کی شرح میں امام زاہدرجمۃ اللہ واسعہ کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عبادت

میں ایس تاکیدوت دینیں کی جیسی کہ نماز کے بارے ہیں۔

امام جعفر صادق و رفر مایا کہ امام جعفر صادق روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید ہیں جا بجا نصیحت کی ہے۔ بعض ان میں سے بدلفظ مدح خطاب ہے اور بعض بطور ترغیب اور بعض بطور ترجیب (خوف دلانا) سات سومقام پر ایسی تصحیل کی ہیں۔ نماز قائم کرو کیونکہ بید دین کا ستون ہے۔ تفسیر میں بیاکھا ہے کہ قیامت کے روز پچاس مخلف مقامات پر مخلف سوال ہرآدی سے بوجھے جا کیں گے۔ پہلے مقام پر اگر ایمان اور اس کی شرائط و صفات اور شخاخت باری تعالی سے بال بھر بھی بیان نہیں گر سکے گا۔ تو و ہیں سے سیدھا دوز خ میں بھیج دیا جائے گا۔ بعد از ال دوسرے مقام پر نماز اور فریضہ کی بابت سوال کریں گے۔ اگر عبدہ کر آ ہوگا تو رہا کیا جائے گا کہ بیخش کی بابت سوال کریں گے۔ اگر عبدہ برآ ہوگا تو رہا کیا جائے گا ورنہ مو کلوں کے ہاتھ پنج بمبر خدا تائیق کی خدمت میں بھیجا جائے گا کہ بیخش آ پ تائیق کی امت سے برآ ہوگا تو رہا کیا جائے گا ورنہ مو کلوں کے ہاتھ پنج بمبر خدا تائیق کی خدمت میں بھیجا جائے گا کہ بیخش آ پ تائیق کی امت سے برآ ہوگا تو رہا کیا جائے گا جب خواجہ صاحب سے جس نے سنت کے ادا کرنے میں کوتا ہی کی ہے جب ان فوائد کوختم کر چکے تو زار زار رود دیے اور بیا لفاظ زبان مبارک سے فرائے کہ انسوں ہے اس خواجہ صاحب بید خواجہ صاحب بید فرائے کہ انسوں ہے اس خواجہ صاحب بید خواجہ صاحب کیا گورائی گیا۔ آئے خواجہ کا گورائی گیا۔ کو خواجہ کا گورائی گیا۔ آئے خواجہ کی گورائی گیا۔ آئے خواجہ کا گورائی گیا۔ آئے خواجہ کا گورائی گیا۔ گورائی گیا۔ گورائی گیا۔ گورائی گیا۔ گورائی گیا۔ گورائی گورائی گورائی گیا۔ گورائی گیا۔ گورائی گیا۔ گورائی گیا۔ گورائی گیا۔ گورائی گورائی گیا۔ گیا۔ گورائی گورائی گورائی گیا۔ گورائی گیا۔ گورائی گورائی گیا۔ گورائی گورائی گیا۔ گورائی گیا۔ گورائی گیا۔ گورائی گیا۔ گورائی گیا۔ گورائی گورائی گورائی گیا۔ گورائی گورائی گورائی گیا۔ گورائی گورائی گیا۔ گورائی گیا۔ گورائی گورائی گیا۔ گورائی گیا۔ گورائی گار کور

مجلس (۳)

# نماز کی ادائیگی میں تاخیر

بدھ کے روز قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ سرقند کی طرف کے چھ درولیش حاضر خدمت تھے۔ مولانا بخاری حاضر تھے جو خواجہ صاحب کی بھی خدمت میں رہتے تھے پھر شخ اُ عدالدین کر مانی بھی آ کر بیٹھ گئے۔ گفتگواس بارے میں ہورہی تھی کہ نماز فریضہ میں اس قدر تا خیر کی جائے کہ وقت گزرجائے اور قضا کر کے اداکریں۔ آپ نے زبان مبارک سے فر مایا وہ کیسے مسلمان میں جو نماز وقت پر ادانہیں کرتے اور اس قدر در کرتے ہیں کہ وقت گزرجا تا ہے۔ ان کی مسلمانی پر ہیں ہزار افسوس! جواللہ تعالیٰ کی بندگی میں کوتا ہی کرتے ہیں۔

#### اہلِ شوق کی نماز

پھر فرمایا کہ میراگر را لیے شہر سے ہوا جہاں پر بدر م تھی کہ وقت سے پہلے نماز کیلئے تیار ہوجاتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت ہے؟ تم سب وقت سے پہلے ہی تیار ہو۔ کہا، سب بدہ کہ جب وقت ہوفو را نماز اداکرلیں۔ جب تیار نہ ہوں گے تو شاید وقت گر رجائے پھر بیمنہ نبی کریم مُلِّیِّم کو کس طرح دکھا کیس گے کیونکہ صدیث شریف میں آیا ہے کہ عَجّلُوا بالتَّوْبَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَعَجِّلُوا بالصَّلُوةِ قَبْلَ الْفَوْتِ۔ مرنے سے پہلے تو بہ کیلئے جلدی کرواور فوت ہوجانے سے پیشتر نماز کیلئے جلدی کرو۔ وونماز س اکٹھی کرنا

بعدازاں فرمایا کہ امام یکی زندوی بُیشندے روضہ میں واسعہ میں، میں نے لکھا دیکھا ہے کہ مولانا حیام الدین مجر بخاری سے جومیرے استاد تھے سنا ہے کہ پینمبر خدائل فی اس سے بڑا گناہ یہ ہے جومیرے استاد تھے سنا ہے کہ پینمبر خدائل فی اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ نماز فریضہ میں اس قدرتا خیر کی جائے کہ وقت گزرجائے اور پھر دونمازیں اکٹھی اداکی جائیں۔

## منافق کی نماز

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ عثان ہارؤنی میں گئے کے خدمت میں، میں حاضر تھا۔ آپ بھالیہ سے میں نے بید حدیث می جس کی روایت حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھٹو نے کی ہے۔ پیغیبر خدا تا گھٹا نے فرمایا کہ کیا میں تہہیں منافقوں کی نماز بتاؤں۔ عرض کی جناب فرمایا جو شخص (عصر) کی نماز میں اس قدر تا خیر کرے کہ سورج کی روشی میں فرق آ جائے اور اس کا رنگ زردی مائل ہوجائے۔ فرمایا جو شخص کی کہ وقت مقرر فرما ئیں۔ فرمایا اس کا ٹھیک وقت سے ہے کہ آفتاب نے اپنا اصلی رنگ نہ بدلا ہو یعنی زردنہ پڑگیا ہو۔ جاڑے اور گری میں یہی تھم ہے۔

نماز کے سی اوقات

بعدازاں فرمایا کہ میں نے فقہ ہدایہ میں شخ الاسلام خواجہ عثمان ہارؤنی کے ہاتھ کی کھی ہوئی بیرحدیث دیکھی ہے۔ حدیث

شریف:-اسفروا بالفجر لانه اعظم للاجر - یعنی صبح کی نماز سفیری میں اداکروتا که ثواب زیادہ ہو۔ظہر کی نماز میں سنت طریقہ بیہے کہ اس قدرتا خیر کی جائے کہ ہوا سرد ہوجائے اور جاڑے میں جب سابی ڈھلے تو اداکی جائے۔ چنا نچہ صدیث شریف میں آیا ہے ابعدوا بالظهر فان شدہ الحرمن فیصحه ند - یعنی گری میں ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت اداکرو۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ بایزید بسطای ﷺ سے شیج کی نماز قضا ہوگئ تو اس قدرروئے اور آہ وزاری کی کہ بیان نہیں ہو علق۔ آواز آئی کہ اے بایزید! تو اس قدر آہ وزاری کیوں کرتا ہے اگر شیج کی ایک نماز فوت ہوگئ تو ہم نے تیرے اعمال میں ہزار نماز کا ثواب ککھ دیا ہے۔

کیر فرمایا کر تغییر محبوب قرایش میں لکھا دیکھا ہے کہ جو شخص پانچ نمازیں باونت ادا کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس کی رہنما

- سير تغ

## جس کی نمازنہیں اس کا ایمان نہیں

بعدازان فرمایا کہ پیغیر خدائا اللے فرماتے ہیں کہ جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں۔

پر فرمایا کہ پیغیر خدا تا پیم فرماتے ہیں لاایمان لدن لاصلوة له جس کی نماز نہیں، اس کا ایمان نہیں۔

اسی موقعہ پر پھر فرمایا کہ میں نے شخ الاسلام خواجہ عثان ہارؤنی بھٹ سے سنا ہے کہ امام زاہد کی تفسیر میں انکھا ہے فَوَیْلٌ لِلْمُنْصَلِّیْنَ الَّذِیْنَ هُمْهُ عَنْ صَلوتِهِمْ سَاهُوْنَ۔ (۱۶ون) یعنی ویل دوزخ میں ایک کنوال ہے بعض کہتے ہیں کہ دوزخ کی ایک وادی ہے جس میں سخت سے خت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جونماز میں غفلت کرتے ہیں۔

کے مرویل کی تفییر یوں فرمائی کہ ویل نے ۵۰ ہزار مرتبہ اللہ تعالی سے روکر بو جھا کہ ایبا سخت عذاب کن لوگوں کو ہوگا؟ تھکم ہواان کیلئے جونماز کووقت پرادانہیں کرتے اور قضا کرتے ہیں۔

پھرفر مایا کہ ایک مرتبہ امیر المونین حضرت عمر خطاب ٹاٹٹ نے شام کی نماز ادا کی اور جب آسان کی طرف ویکھا تو ستارا وکھائی دیا۔غمناک ہوکر آپ اندر چلے گئے اور اس کے کفارے میں ایک غلام آزاد کیا۔ اس کا سبب بیتھا کہ تھم ہے کہ جب سورج غروب ہوفورا نماز اداکروکیونکہ ایسا کرنا سنت ہے۔

بعدازاں صدقے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے۔اللہ تعالیٰ قیامت کے روزاس کے اور دوزخ کے مابین سات پردے حائل کردے گا جن میں سے ہرا یک پردہ پانچ سوسالہ راہ نے برابر بڑا ہوگا پھر پچھ دیر جھوٹ کہنے کے بارے میں گفتگو ہوئی تو فرمایا جس نے جھوٹی قتم کھائی گویا اس نے اپنے خاندان کو ویران کیا۔اس گھر سے برکت اٹھالی جاتی ہے۔

بنمارى اورجھوٹی قتم کھانے والا

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ بغداد کی جامع مسجد میں ایک ذاکر مولانا عمادالدین بخاری نام رہتے تھے جونہایت ہی صالح مرد تھے۔ بیہ حکایت میں نے ان سے تن کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ حضرت موٹی علیہ السلام سے دوزخ کے بارے میں گفتگو کررہا تھا۔

www.makiahah.org

فرمایا کداے موی ! بیس نے دوزخ بیس ایک وادی ہاویہ پیدا کی ہے جو ساتواں دوزخ ہے اور سب سے خوفناک اور سیاہ ہے اور اس کی آگ بھی سیاہ اور نہایت نیز ہے۔اس بیس سانپ بچھو بکثرت ہیں۔ وہ گندھک کے پھروں سے ہرروز تپایا جاتا ہے۔اگر اس گندھک کا ایک قطرہ دنیامیں آپڑے تو تمام پانی خشک ہوجائے اور تمام پہاڑگل جائیں اور اس کی گری سے زمین بھٹ جائے۔اے موی ! ایسا عذاب دو شخصوں کیلئے بنایا ہے، ایک وہ جو نماز ادانہیں کرتا اور دوسرے وہ جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا

سيخ فتم كأكفاره

پھر فرمایا کہ ایک بزرگ خواجہ محمد اسلم طوی نامی نے ایک مرتبہ کی کام کی خاطر تجی قتم کھائی۔ اس وقت وہ حالت سکر (بیہوٹی) میں تھا۔ جب حالت صحو (ہوشمندی) میں آیا تو پوچھا کہ کیا میں نے آج قتم کھائی ہے؟ کہا، ہاں! فرمایا چونکہ آج تجی قتم کھانے پر میر نے فس نے جرائت کی ہے۔ کل جھوٹی فتم کی جرائت کرے گا۔ اس لئے بہتر ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں بات ہی نہ کروں۔ اس کے بعد چالیس سال تک زندہ رہے لیکن کمی سے کلام نہ کی۔ بیاس تجی فتم کا کفارہ تھا جو اس نے ایک مرتبہ کھائی۔

بعدازاں دعا گونے التماس کی کداگر خواجہ صاحب کو ضرورت پڑتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ فرمایا اشاروں سے کام لیتے تھے جب میفوائد ختم ہوئے تو سارے آداب بجالا کراپنے گھرواپس گئے اور خواجہ صاحب یادالہی میں مشغول ہوئے۔ اَلْمَحَمُنُدلِلْهِ عَلَى دٰلِكَ

مجلس (۴)

## محبت میں صادق کون؟

سوموار کے روز قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ اس روز شخ شہاب الدین سہروردی خواجہ اجل شیرازی اور شخ سیف الدین باخرزی بیشیدم زیارت کیلئے آئے ہوئے تھے۔ بات اس بارے میں شروع ہوئی کہ محبت میں صادق کون آتا ہے۔ آپ بیشیئے نے زبان مبارک سے فرمایا کہ محبت میں صادق وہ ہوتا ہے کہ جب دوست سے مصیبت آئے تو رغبت ہے اسے قبول کرے۔ بعد از ال شخ شہاب الدین سپروردی نے فرمایا کہ محبت میں صادق وہ ہوتا ہے کہ جس پر شوق اور اشتیاق اس قدر غالب ہو کہ اگر لکھ تلوار بھی اس کے سریر ماری جائے تو اسے کوئی خبر نہ ہو۔

بعدازاں خواجہ اجل شیرازی نے فرمایا کہ دوتی مولا میں وہ مخص صادق ہوتا ہے کہ اگر اس کا ذرّہ ذرہ کر دیا جائے اورآگ میں جلا کرخا مشرکر دیا جائے تو بھی دم نہ مارے۔

بعدازاں شیخ سیف الدین باخرزی نے فرمایا کہ دوی مولا میں وہ مخض صادق ہوتا ہے کہ جے ہمیشہ چوٹ لگے۔اور مشاہدہ

دوست میں اس چوٹ کو بھول جائے اور اس پرکوئی اثر نہ ہو۔ پھر شخ الاسلام خواجہ معین الدین ادام اللہ تقوٰ ہ نے فرمایا کہ یہ بات شخ شہاب الدین میں پائی جاتی ہے۔ اس واسطے کہ اسرار اولیاء میں، میں نے لکھا دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ رابعہ بھری ،خواجہ حسن بھری، مالک وینار اور خواجہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہم سب بھرے میں ایک جگہ بیٹھے تھے اور گفتگوصد ق محبت کے بارے میں ہور ہی تھی۔خواجہ حسن بھری نے فرمایا کہ مولا کی دوستی میں وہ شخص صادق ہے کہ جب اسے رہنے و در د ہوتو صبر کرے۔ رابعہ نے فرمایا کہ اے خواجہ اس سے غرور کی بوآتی ہے بھر مالک وینار نے فرمایا کہ مولی کی دوستی میں وہ صادق ہے جو ہر بلا میں جو دوست کی طرف سے اس پرآئے کے رضا طلمی کرے اور اس پر راضی رہے۔ رابعہ نے فرمایا اس سے بہتر ہونا چاہئے۔

بعدازاں خواجہ شفق نے فرمایا کہ مولی کی دوئتی میں وہ شخص صادق ہے کہ اگر اس کا ذرّہ وزّہ بھی کردیا جائے تو بھی دم نہ مارے۔ رابعہ ﷺ نے فرمایا کہ جب اے رنج والم پہنچے تو وہ اے دوست کے مشاہدہ میں بھول جائے پھرخواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہم بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ شخ سیف الدین باخر زی نے فرمایا کہ صدق محبت ای کا نام ہے۔

#### قبرستان میں ہنسنا

پھر ہنمی کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ دراصل جو خندہ اور قبقیہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ وہی خندہ اور قبقیہ اہل سلوک میں ہے۔ فرمایا کہ خندہ وقبقیہ جائز تو ہے لیکن قبرستان میں نہیں جائے کیونکہ وہ عبرت کا مقام ہے۔ نہ کہ تھیل کود کا۔ عدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص قبرستان سے گزرتا ہے تو مردے کہتے ہیں کہ اے عافل! اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ تجھے یہ کچھ پیش آنا ہے تو تیرے جم کا گوشت و پوست گر پڑے۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اور شیخ او عد کرمانی کرمان میں مسافر تھے ہاں پرایک بوڑھے کو جوحد سے زیادہ بزرگ صاحب نعمت اور یا دالہی میں مشغول تھا دیکھا لیکن جیسااس بزرگ کومشغول دیکھا ویسا بھی بھی نہیں دیکھا۔ الغرض! جب میں نے اسے دیکھا تو سلام کیا۔معلوم ہوا کہ گویااس میں گوشت و پوست ہے ہی نہیں۔صرف روح ہی روح

الغرض! جب میں نے اسے ویکھا تو سلام کیا۔ معلوم ہوا کہ کو یا اس میں کوشت و پوست ہے ہی ہیں۔ صرف روح ہی روک ہے۔ وہ ہزرگ بات بھی بہت کم کرتا تھا۔ میرے ول میں خیال آیا کہ اس بزرگ سے ماجرا پوچھوں تو کیوں ایسالاخر و نا تواں ہوگیا ہے۔ وہ روش خمیر تھا۔ پیشتر اس کے کہ میں پوچھوں۔ خود ہی فر مایا کہ اے درویش! ایک روز میں ایک یار کے ہمراہ قبرستان سے گزرا۔ ایک قبر کے نزد یک تھوڑی دیر تھر ہے۔ جب بیٹھے تو اتفا قا کوئی الی بات ہوئی جس کے سب سے جھے بنی آئی اور قبقہد لگا کر ہنا۔ قبر سے آواز آئی، اے غافل! جس کو ایسا مقام در پیش ہواور اس کا حریف ملک الموت ہواور اس کا خمخوار خاک کے بیچ سانپوں اور چھوؤں کے بس میں ہوا ہے بنی سے کیا کام؟ جو نہی آواز سی۔ میں آ ہت سے اٹھ کھڑا ہوااور دوست کا ہاتھ چوم کر اسے میں اور خود نماز میں آ بیٹھا اور اس ہیں سے سے لیا کام؟ بونی آئی اور خود نماز میں آ بیٹھا اور اس ہیں دیکھا اور ان ہیں سال ہونے کو آئے کہ میں نے اسی شرم کے مازے آسان کی طرف نہیں دیکھا اور نہی مسکرایا ہوں۔ میں شرمندہ ہوں کہ قیامت کے دن کیا مند دکھاؤں گا۔ اسی شرمندہ ہوں کہ قیامت کے دن کیا مند دکھاؤں گا۔

#### عذاب وهيت قبراور قيامت كاخوف

بعدازاں ای بارے میں آپ نے ایک بزرگ کی حکایت سائی جے خواجہ عطائی سلنی بیلید کہتے ہیں اورجس نے جالیس سال

تك أسان كى طرف نهيں ويكھا تھا جب سبب يو چھا گيا كەكيول اس قدرروتا ہے؟ تو كہا، قبر كے ڈراور قيامت كے خوف ہے۔ بعدازاں اس ہے آسان کی طرف نہ دیکھنے کی وجہ پوچھی تو کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کیونکہ میں نے گناہ بکثرت کئے ہیں اور مجلسوں میں خندے اور قبقیم لگائے ہیں۔ اس واسطے میں اوپر کی طرف نہیں دیکھتا۔ اور نہ ہی آسان کی طرف دیکھتا ہوں۔ اس حکایت کے بعد ایک اور کی حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ فتح موسلی جو بندہ طریقت تھے آٹھ سال تک روتے رہے۔ چنانچہ آپ المنظم المرادل بر الوشت و پوست ندر ہا۔ جب وفات کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ کہا بخش دیا۔لیکن جب اوپر لے گئے اور عرش کے نیچے پہنچے تو میں نے سجدہ کیا۔لیکن ڈرتا تھا اور کا نیتا تھا۔ آ واز آئی کہ فتح! تواس قدر کیوں روتا ہے؟ کیا میرا غفار ہونا مجھے معلوم نہیں؟ میں نے سر مجدہ میں رکھ دیا اور مناجات کی کہ پروردگار! مجھے معلوم تو تھالیکن میں عذاب قبراور ہیب قبر اور ملک الموت کی تختی ہے ڈرکر روتا تھا کہ اس تنگ لحد میں میری کیا حالت ہوگی۔

بعدازاں علم ہوا کہ چونکہ اس سے تو ڈرتا تھا۔ واپس چلا جا کہ میں نے تنہیں اس خوف سے رہائی دی اور مجھے بخش دیا۔ پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ سیوستان میں خواجہ عثان ہارؤنی کے ہمراہ میں سفر کرر ہا تھا۔ ایک جھونپڑی میں ایک درویش شخ صدرالدین مخراجرسیوستانی کو دیکھا جواز حدیا دالہی میں مشغول تھے اور بزرگ تھے۔ میں چندروز ان کی صحبت میں رہا۔ جو خص جھونپرٹی میں آتامحروم نہ جاتا۔ عالم غیب سے چھونہ پچھاہے دیتا اور سے کہتا کہ اس درویش کو دعائے ایمان سے یاد کرو۔اگر میں

ا پناایمان گور میں سلامت لے جاؤں گا تو گویا میں بردا کام کروں گا۔

الغرض! جب وہ بزرگ موت اور قبر کی ہیب گوسنتا تو بید کی طرح کا نیتا۔ اور اس کی آئھوں سے خون جاری ہوجا تا گویا یانی کا چشمہ ہے۔اس کے بعد سات رات دن تک وہ روتا رہتا لیکن کھڑے ہوکر اور آ تکھیں آسان کی طرف کئے ہوئے کہ اس کا رونا دیکھ کر جمیں بھی رونا آجاتا۔ جب رونے سے فارغ ہوتا تو بیٹھ کر ہماری طرف مخاطب ہوکر کہتا۔ اے عزیز واجے موت آنی ہے اور ملک الموت کا ساحریف اس کا پیچیا کئے ہوئے ہے اور نیز روز قیامت کا سا دن اس کے پیش آنا ہے اسے خواب و اقراراور بلنی وخوشد لی سے کیا واسطہ اور دوسرے کام میں مشغول ہونا اے کس طرح بھلامعلوم ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اے عزیز و! اگر تم مردون کا حال جو چیونٹیوں اور سانپوں کے بس میں ہیں اور مٹی کے قید خانے میں بند ہیں ذرہ بھر بھی معلوم ہوجائے جوان سے معاملہ ہور ہاہے تو کھڑے کھڑے تمک کی طرح یانی بن جاؤ۔

پھر فر مایا، اے عزیز وابیس نے ایک مرتبہ بھرہ میں ایک بزرگ کو دیکھا جواز حدیا والہی میں مشغول تھا۔ اس کے ساتھ میں قبرستان میں گیا۔وہ صاحب کشف تھا۔ایک قبر کے پاس ہم دونوں بیٹھ گئے کیاد مکھتے ہیں کہ فرشتے اس مردے کو براسخت عذاب كررے ہيں۔ جب اس بزرگ نے ويكھا تو نعرہ ماركرگر بڑا۔ جب ميں نے ويكھا تو معلوم ہوا كمر كيا ہے۔ ايك كھڑى بعد نمک کی طرح پانی بن کرغائب ہوگیا جیسا کہ خوف اس بزرگ پرطاری ہوتے دیکھا۔ کسی میں نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا۔

پھر فرمایا کہ بیں ایسااینے آپ بیں تحوہوں کہ ہرروزاپنے آپ بیں گھاتا ہوں۔ تمیں سال بعد میں نے تم سے گفتگو کی ہے۔ پس اے عزیز واجس قدر لوگ خلقت میں مشغول رہتے ہیں کیوں اپنے کام (اطاعت الی) میں مشغول نہیں ہوتے کیونکہ جس قدر طقت میں مشغول ہوتے ہیں ای قدر خالق سے دور جا پڑتے ہیں۔ پس جا کر توشے کی تیاری کرو کیونکہ ہم سب کوایک دن

پیش آنے والا ہے ممکن ہے کہ ہم ایمان سلامت لے جائیں۔ یہ کہہ کر دو کھجوریں جواس کے پاس تھیں مجھے دیں اور خوواٹھ کر رونے میں مشغول ہوگیا اور پھر عالم تحیر میں محوہوگیا۔ بعداز ال خواجہ صاحب زارز ارروئے اور فر مایا اے درولیش! مجھے اس خداکی فتم! جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس دن سے لے کر آج تک ہر روز موت اور قبر کی ہیبت سے گھلا جاتا ہوں۔ میرے پاس نہ سواری ہے نہ توشہ جس کی وجہ سے خوف سے بے کھئے ہوجاؤں۔

قبرستان میں کھانے پینے والاملغون ومنافق ہے

پھر فرمایا کہ قبرستان میں عمداً کھانا کھانا یا پانی پینا کبیرہ گناہ ہے جوعمداً کھائے۔وہ ملعون اور منافق ہے کیونکہ گورستان عبرت کا مقام ہے نہ کہ حرص وہوا کا۔

پھرائی موقعہ کے مناسب سے حکایت بیان فرمائی کہ میں نے امام یکی ابوالخیرزندوی کے روضے میں لکھادیکھا ہے کہ پیغمبر خدا عُلَّا فَرُمَاتْ بین "من اکل فی المقابد طعاماً اوشر ابا فھو ملعون و منافق "جس نے قبرستان میں پھے کھایا پیاوہ ملعون اور منافق ہے۔

بعدازاں ای موقعہ کے مناسب میہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ خواجہ حسن بھری کا گزر قبرستان سے ہوا۔ تو کیا دیکھتے ہیں کچھ مسلمان قبرستان میں بیٹھ کرکھائی رہے ہیں۔ پاس جا کر پوچھا کہ بھائیوتم منافق ہو یا مسلمان! ان کو یہ بات نا گوار معلوم ہوئی۔خواجہ صاحب نے فرمایا میں نے اس واسطے پوچھا ہے کہ حضرت رسالت پناہ تا گئے ہم موئی۔خواجہ صاحب سے براسلوک کرنا چاہا۔خواجہ صاحب نے فرمایتے ہیں جو قبرستان میں کھائے چیئے وہ منافق ہے۔ اس واسطے کہ یہ عبرت کا مقام ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو یہاں تم جیسے اور تم میں سوئے پڑے ہیں اور چونٹیوں اور سانیوں کے بس میں ہیں اور قید میں گرفتار۔ ان کا گوشت و پوست گل سرٹر کیا ہے بہتر خاک میں سوئے پڑے ہیں اور چونٹیوں اور سانیوں کے بس میں ہیں اور قید میں گرفتار اول کس طرح چاہتا ہے ہواران کا جمال خاک میں مل گیا ہے۔ تم نے اپنے ہاتھوں ان عزیز وں کوخاک میں وفن کیا ہے تمہارا دل کس طرح چاہتا ہے ہواں بیٹھ کرکھانا کھاؤ اور کھیل کود میں مشغول ہو۔خواجہ صاحب نے یہ کہا تو سب نے فوراً تو بہ کی کہ ہمیں معاف کردیں اور بخش دیں۔ ہم اس سے باز آئے۔

بنی اور کھیل کو دمیں مشغولیت کیوں؟

بعدازاں خواجہ صاحب نے ای موقعہ کے مناسب ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ میں نے ریاحین میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رسالت بناہ تائی ان کھی ہے آ میوں کود یکھا جوہنی اور کھیل کود میں مشغول سے آ تخضرت تائی ان کھی نے تھم کرسلام کہا تو سب احترا انا کھڑے ہوئے اور سرز مین پر رکھ ڈیٹیے پھر کھا موں کی طرح دست بستہ خدمت میں پیش ہوگئے ۔ آنخضرت تائی ان کھا تو سب احترا انا کھڑے ہوگئے نے پوچھا۔ بھا نیوا کیا تم موت نے بے خوف ہو۔ سب نے ایک زبان ہو کر عرض کی نہیں فرمایا: کیا تم اعمال کے وف سے نجات یا جبح ہو؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ فرمایا: کیا پل صراط سے گزرگئے ہو؟ عرض کی نہیں فرمایا کی مادر کھیل کود عمار مشغول ہو؟ آنخضرت تائی کی تھے۔ نے ان پرایاار کیا کہ بعدازاں ان میں سے کی نے آن کو مینتے نہ دیکھا۔

پھرخواجہ صاحب نے فرمایا مشائخ طبقات اولیائے صفاتِ طریقت۔امامانِ دین اورخواجگان معرفت دنیا و مافیہا ہے بیزار

میں کیونکہ انہیں ہیت وحیرت کاعذاب دکھائی دیتاہے۔

### مومن کوستانا کبیره گناه ہے

بعدازاں خواجہ صاحب نے حکایت بیان فرمائی کہ ایک بادشاہ نے رعایا پرظلم و تعدی کرکے ملک کو برباد کررکھا تھا اور بڑی ۔
تکلیف دیتا تھا۔ مدت بعدای بادشاہ کو بغداد میں کنگری مجد کے پاس کھڑے ہوئے و یکھا کہ سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور گرد آلود ہیں۔ پہلی حالت بالکل بدل چکی ہاور بدن پر خاک ڈالی ہوئی ہے۔ ایک شخص نے اسے پہلیان کر پوچھا کہ تو وہی بادشاہ ہے جو مکہ میں لوگوں پرظلم و تعدی کرتا تھا۔ شرمندہ ہوکر جواب دیا تو نے مجھے کس طراح پہلیانا؟ کہا، میں نے تجھے اس دن نعمت و دولت میں و یکھا ہے۔ جب تو خلق خدا پر رحم نہیں کرتا تھا بلکہ الٹاظلم و تعدی کرتا تھا کہا، ہاں! اس و فقت میں بے سب خلق خدا کو تکلیف پہنیا تا تھا اور ان پرظلم کرتا تھا۔ اس واسطے اپنا کیا یالیا۔

بعدازاں خواجہ صاحب میں ایک بزرگ رہتا تھا جب میں جھونیڑی میں آیا تو سلام کہا سلام کا جواب اس نے اشارے سے دیا اور اشارے ہی ہے فرمایا کہ بیٹھ جا۔ پچھ دریش بیٹھ بیٹ جھونیڑی میں آیا تو سلام کہا سلام کا جواب اس نے اشارے سے دیا اور اشارے ہی سے فرمایا کہ بیٹھ جا۔ پچھ دریش بیٹھ بیٹ تو مجھ سے تخاطب ہو کر فرمایا۔ اے درولیش! قریباً بچپاس سال سے بیٹن نے گوشہ تنہائی اختیار کیا ہے جس طرح تم جہان میں سفر کررہ ہو ہو۔ ای طرح میں سفر کرتا تھا۔ میں نے ایک دنیا دار بزرگ کو ایک شہر میں و یکھا جو خلق خدا کو لین دین میں ستاتا تھا۔ میں نے ایک دنیا دار بزرگ کو ایک شہر میں و یکھا جو خلق خدا کو لین دین میں ستاتا تھا۔ میں نے اسے پچھ نہ کہا، نہ اسے باز رکھا۔ میں دکھر چلا آیا۔ فرشتے نے آواز دی اے درولیش! اگر حق کی خاطر اس دنیا دار کو کہد دیتا کہ اللہ تعالی سے ڈر! اور خلقت سے زیادتی نہ کرتو وہ تیرے کہنے سے باز آجا تا لیکن تو اس بات سے ڈرگیا کہ وہ دنیا دار جو تجھ پر مہر بانی کرتا تھا شاید نہ کرے۔ جب سے میں نے غیب کی آواز تی مارے شرم کے گئی سال سے درگیا میں رہتا ہوں اور قدم با ہر نہیں رکھتا۔ میں اس اندیشے میں ہوں کہ اگر قیامت کو مجھ سے اس معاسلے کی بابت ہو جھا گیا تو کہا جواب دوں گا پی اے درولیش! اس روز سے میں نے فتم کھائی ہے کہ میں کی طرف نہیں نکلوں گا تا کہ کی فعل کو دکھے کراس کا گوہ نہ بنیا بڑے۔

بعدازاں جب شام کاونت ہوا تو اس کیلئے جو کی دوروٹیاں، ایک بیالہ اورائیک کوزہ پانی کا اترا۔ میں نے اوراس فقیر نے اکٹھا افطار کیا۔ جب میں وہاں سے روانہ ہوا تو اس نے دوسیب مصلّے بٹلے سے نکال کر مجھے دیئے۔ میں آ داب بجالا کرواپس چلا آیا۔ بعداز ال زبان مبارک سے فرمایا کہ سلوک میں چوتھا مرتبہ سے کہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام سے یا کلام اللہ سے تو اس کا دل زم نہ ہواور ہیبت الہی ہے اس کا اعتقادا کیان میں زیادہ نہ ہو۔ پس اگر عیاد اُ باللہ ذکر الہی قر آ ن مجید سنتے وقت سننے والوں کا دل زم نہ ہو یا ان کا اعتقادا کیان میں زیادہ نہ ہو بلکہ ہلمی اور کھیل کود میں مشخول ہوں تو گناہ کبیرہ ہے۔

www.malaabah.org

جيما كه خود الله تعالى فرمايا ب:

"إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا بُلِيَتْ عَلَيْهِمْ الْيَاتُهُ زَادَتُهُمْ اِيْمَانًا وَعَلَى رَبَّهُمْ يَتُوكَكُونَ ".

اماً مَ زَاہِدِ تَفْیر مِیں لَکھتے ہیں کہ اس آیت کے معنی یوں ہیں کہ حقیقت میں مومن وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام سنتے ہیں تو ان کا اعتقادا یمان میں زیادہ ہوجاتا ہے جس وقت ذکر اللہی سنتے ہیں یا کلام اللہی اس وقت جو ہنتے ہیں وہ ضرور بالضرور منافق ہیں۔ پھراسی موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم ٹاٹھ نے کچھ آ دمیوں کو دیکھا کہ وہ ذکر خدا بھی کرتے ہیں۔ مگر ہنی اور کھیل کو دمیں بھی مصروف ہیں اور ذکر ہے ان کے دل زم نہیں ہوتے۔ آنخضرت ٹاٹھ نے کھڑے ہو کرفر مایا بیر منافقوں کا تیسرا گروہ ہے جس کا دل کلام اللی سنتے وقت نرم نہیں ہوتا۔

#### اللدكانام

پھر حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ ابراہیم خواص نے پھے آدمیوں کود یکھا جوذاکر تھے اور بیٹھ کر ذکر کررہے تھے۔ جونہی خواجہ صاحب نے ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام سااییا ذوق اور درو پیدا ہوا کہ رقص کرنے لگے۔ سات دن رات رقص کرتے رہے اور بے ہوش ہوجاتے جس وقت ہوش میں آئے تو تازہ وضوکر کے دوگانہ ادا کیا اور سرمجدہ میں رکھ کریا اللہ کہا اور جاں بجق ہوئے ۔خواجہ صاحب نے پیشعر پڑھا

عاشقٌ بہوائے دوست بیہوش بود وزیاد محب خولیش مرہوشٌ بود فرط کہ بحشر خلق حیراں باشد نام تو درونِ سینہ و گوش بود

بعدازاں خواجہ صاحب نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ خواجہ یوسف چشتی مُیسیّد کی خانقاہ میں چندورولیش صاحب عال و نعمت دائر ہ میں عاضر تھے اور میں بھی موجود تھا۔ یہی شعر پڑھ رہے تھے۔ میں اور وہ درولیش اس شعر کے سننے سے سات رات دن ہے ہوش رہے اور رقص کرتے رہے۔ جب قوال اور شعر پڑھنا چاہتے تو ہم یہی کہلواتے ان درولیشوں میں سے دوتو ایسے بخبر ہوگئے کہ زمین پر گر پڑے اور درمیان سے غائب ہوگئے۔ جب خواجہ صاحب نے ان فوائد کوختم کیا تو تلاوت میں مشغول ہوگئے۔ آئے کہ اُلگ فیل خلاف میں اور درمیان سے خائب ہوگئے۔ جب خواجہ صاحب نے ان فوائد کوختم کیا تو تلاوت میں مشغول ہوگئے۔ آئے کہ اُلگ فیل خلاف کیا

مجلس (۵)

# والدین کونظر محبت سے دیکھنا

سوموار کے روز قدمبوی کی دولت نصیب ہوئی۔ شخ جلال الدین شخ محمداو حد چشتی اور دوسرے بزرگ حاضر خدمت تھے اور بات اس بارے میں ہورہی تھی کہ پانچ چیزوں کو دیکھنا عبادت میں واضل ہے۔ بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ ان پانچوں میں سے پہلی سے کہ اپنے والدین کے چہرے کومحبت کی نگاہ ہے دیکھا جائے۔ اس واسطے کہ حدیث میں ہے کہ جوفرزند اللہ ہوئیں تو جھے کوزہ لئے کھڑا دیکھا۔ جب جھے کوزہ لیا تو سردی کے مارے میرا ہاتھ کوزے سے چھیکا ہوا تھا۔ کوزے کے ساتھ

ہی میرے ہاتھ کا چڑا اکھڑ گیا۔ مال نے ترس کھا کرمیرا سربغل میں لیا اور چھاتی سے لگا کر بوسدلیا اور کہا: اے جان مادر! تونے

بری تکلیف اٹھائی۔ بیا کہ کرمیرے حق میں دعا کہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخشے۔میری ماں کی دعا قبول ہوئی اور بیسب دولت ای دعا

قرآن مجيدكود يكهنا

کی بدولت نصیب ہوئی۔

بعدازاں دوسرے درجہ کے متعلق فرمایا کہ قرآن شریف کو دیکھنا عبادت ہے اس داسطے کہ شرح اولیاء میں، میں نے لکھا دیکھا ہے کہ جو شخص کلام اللہ شریف کی طرف دیکھتا ہے یا پڑھتا ہے اور اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اسے دو تو اب دو۔ ایک قرآن شریف پڑھنے کا اور دوسرا قرآن شریف دیکھنے کا اور ہرحرف کے بدلے دس نیکیاں عطا ہوتی ہیں اور دس بدیاں مٹائی جاتی ہیں۔ بعدازاں دعا کونے التماس کی کہ مصحف مجید شکر اور سفر میں ہمراہ لے جاسکتے ہیں یانہیں؟ فرمایا: اسلام کے شروع میں چونکہ کفار کا غلبہ تھا اس لئے آنخضرت نافیظ قرآن نشریف ہمراہ نیس لے جایا کرتے تھے کہ مبادا کفار کے ہاتھ آن جائے لیکن جب اسلام نے دور پکڑا تو پھر ہمراہ لے جایا کرتے تھے کہ مبادا کفار کے ہاتھ آنجا کے لیکن جب اسلام نے دور پکڑا تو پھر ہمراہ لے جایا کرتے تھے کہ مبادا کفار کے ہاتھ آنجا کے لیکن جب اسلام نے دور پکڑا تو پھر ہمراہ لے جایا کرتے تھے کہ مبادا کفار کے ہاتھ آنجا کے لیکن جب اسلام نے دور پکڑا تو پھر ہمراہ لے جایا کرتے تھے۔

بعدازاں اسی موقعہ پر فرمایا کہ سلطان محمود غزنوی اناء اللہ برہانہ کو وفات کے بعدلوگوں نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا سلوک کیا؟ فرمایا، ایک رات میں ایک شخص کے ہاں مہمان تھا۔ ایک طاق میں قرآن شریف پڑا تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ قرآن شریف کی اور مکان میں رکھ دیا جائے۔ نے دل میں کہا کہ قرآن شریف کی اور مکان میں رکھ دیا جائے۔

www.malaabah.org

پھر خیال آیا کہ اپ آرام کی خاطر میں کول اے باہر جیجوں موت کے وقت ای کے عوض بخش دیا گیا۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ جو شخص قر آن شریف کو دیکھتا ہے۔اللہ تعالی کے فضل وکرم سے اس کی بینائی زیادہ ہوجاتی ہے اوراس کی آئکھ بھی نہیں دکھتی اور نہ خشک ہوتی ہے۔

پھرائی موقعہ کے مناسب فرمایا کہ آیک مرتبہ ایک بزرگ جادے پر بیٹھا ہوا تھا اور سامنے قرآن شریف رکھا تھا۔ ایک نابینے نے آ کر التماس کی کہ میں نے بہت علاج کئے گرآ رام نہیں ہوا اب آپ کے پاس آیا ہوں تا کہ میری آ تکھیں ٹھیک ہوجا کیں میں آپ سے فاتحہ کیلئے بلتی ہوں۔ اس بزرگ نے قبلہ رنٹ ہوکر فاتحہ پڑھی اور قرآن شریف اٹھا کر اس کی دونوں آ تکھوں پر ملاجس سے اس کی دونوں آ تکھوں پر ملاجس سے اس کی دونوں آ تکھوں پر ملاجس سے اس کی دونوں آ تکھیں چراغ کی طرح روشن ہوگئیں۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے جامع الحکایات میں لکھا دیکھا ہے کہ پہلے زمانہ میں ایک فاسق جوان تھا جس کی بدکاری ہے. مسلمانوں کونفرت آتی تھی۔ بہتیرا اُسے منع کرتے لیکن ایک نہ سنتا۔

الغرض! جب وہ مرگیا تو تو گول نے اے خواب میں دیکھا کہ مر پر تاج رکھے، خرقہ پہنے فرشتوں کے ہمراہ بہشت میں جارہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ تو بدکار تھا۔ بیدولت کہاں سے نصیب ہوئی؟ جواب دیا کہ دنیا میں مجھ سے ایک نیکی ہوئی۔ وہ بید کہ جہاں کہیں قرآن شریف دیکھ لیتا کھڑے ہوکر بڑی عزت کی نگا ہوں سے اسے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت مجھے بخش دیا اور یہ درجہ عنایت فرمایا۔

#### علاءاورمشائخ كومحبت سے ديكھنا

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ تیسرامرتبہ ہے کہ اگر کوئی شخص علاء کی طرف دیکھے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو تیامت تک اس کیلے بخشش مانگنارہتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ جس دل میں علاء اور مشائخ کی محبت ہو۔ ہزار سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں کبھی جاتی ہے۔ اگر
وہ اسی اثناء میں مرجائے تو اے علاء کا درجہ ملتا ہے اور اس مقام کا نام علمین ہوتا ہے۔ پھر فراوی ظہیر یہ میں کبھاد کے جان آ کہ دورفت رکھے اور سات دن ان کی خدمت کرے۔ اللہ تعالی اس کے سارے گناہ بخش
دیتا ہے اور سات ہزار سال کی نیکی اس کے نامہ اعمال میں کبھتا ہے۔ ایسی نیکی کہ دن کوروز ہ رکھے اور رات کو قیام میں گزار دے۔
کھر حکامت سان فرائی کی مہل نے ان میں اس کے نامہ اعمال میں کبھتا ہے۔ ایسی نیکی کہ دن کوروز ہ رکھے اور رات کو قیام میں گزار دے۔
کھر حکامت سان فرائی کی مہل نے ان میں اس کے نامہ ایس کی میں میں گزار دے۔

پھر بید حکایت بیان فرمائی کہ پہلے زمانہ میں ایک آ دی تھا جو علاء اور مشاکح کود کھے کرازروئے حسد منہ پھیر لیتا تھا۔ جب وہ مرگیا تو لوگوں نے اس کا رخ قبلہ کی طرف کرنا چاہا لیکن نہ ہوا فیب ہے آ واز آئی اس کو کیوں تکلیف دیے ہو؟ اس نے دنیا میں علاء اور مشاکح سے روگردانی کی ہے۔ اس لئے ہم اپنی رحمت سے اس کا منہ پھیر دیے ہیں اور قیامت کے دن ریچھ کی صورت میں اس کا حشر کرس گے۔

#### خانة كعبهكود يكهنا

بعدازاں فرمایا کہ چوتھا مرتبہ خانہ کعبہ کا دیکھنا ہے۔ رسول الله ٹاٹھا فرماتے ہیں جوشخص خانہ کعبہ کی زیارت کرے گا وہ

www.umaktabaki.org

عبادت میں داخل ہوگا۔اس کی زیارت سے ہزارسال کی عبادت اور حج کا ثواب اس کے نامۂ اعمال میں تکھا جائے گا اور اولیاء کا درجہا سے نصیب ہوگا۔

#### ایے پیرکود یکھنا

دليل العارفين

بعدازاں فرمایا کہ پانچواں درجہاہے پیرکود کھنااوراس کی خدمت کرنا ہے۔ میں نے معرفۃ المریدین میں کھادیکھا ہے کہ شخ عثان ہارؤنی مجھنے فرماتے ہیں کہ جوشخص اپنے پیر کی خدمت کماحقہ ایک روز بجالائے اللہ تعالیٰ بہشت میں مرواریدی ہزارمحل اسے عنایت کرے گااور ہزارسال کی عبادت کا ثو اب اس کے نامۂ اعمال میں کھاجائے گا۔

#### خدمت پيركاصله

بعدازاں فرمایا کہ مرید کو لازم ہے کہ جو کچھ پیر کی زبان سے سنے اس پر بردی کوشش سے عمل کرے اور پیر کی خدمت بجا لائے اور حاضر خدمت رہے۔اگر متواتر خدمت بجانہ لا سکے تو کم از کم اس بات کی ضرور کوشش کرے۔

بعدازاں ای موقعہ کے مناسب حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ کی زاہد نے سوسال خدا کی اس طرح عبادت کی کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا۔ کوئی دم یا دالہی سے عافل نہ رہتا۔ جواس کے پاس آتا سے نصیحت کرتا۔ آنے جانے والوں کو کہتا کہ قرآن ن شریف میں اللہ تعالی جل شانۂ فرماتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ اِلَّلِيَعُبُدُوْنَ لِيْنَى اِللهِ بَعْرُونَ لِمِنَى اللهِ بَعْروا بَهِ بَعْروا ہِ مِن واجب ہے کہ کی کام میں دست اندازی نہ کریں گرعبادت اور طاعت الہی میں۔

الغرض! جب زاہد فوت ہوا تو لوگوں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیما برتاؤ کیا۔ کہا مجھے بخش دیا پوچھا کس مل کے بدلے؟ جواب دیا۔ میں دن رات بیدار رہتا اور کسی وقت آ رام نہ لیتا۔لیکن بیٹمل خدانے پہند نہ فرمایا بلکہ میری بخشش کا سبب بیتھا کہ میں اپنے بیر کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اس لئے حکم ہوا کہ چونکہ تم نے اپنے بیر کی خدمت میں کوتا ہی نہیں کی۔ اس لئے ہم نے مجھے بخش دیا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے آب دیدہ ہوکر فرمایا کہ قیامت کے دن صدیق، اولیاء اور مشاکخ وغیرہ کو ایسی حالت میں مبعوث کیا جائے گا کہ ان کے کندھوں پر گدڑیاں ہوں گی۔ اور ہر گدڑی میں لاکھوں دھاگے ہوں گے۔ ان کے مرید اور فرزند آکر ان دھا گوں میں لئک جا کیں گا اور ایک ایک دھا گہ مضبوط پکڑیں گے۔ جب خلق خدا حشر قیامت سے فارغ ہوجائے گی تو اللہ تعالی انہیں قوت عنایت کرے گا اور وہ بل صراط کے قریب پہنچ جا کیں گے۔ اس گدڑی کے وسلے سے مرید و فرزند تمیں ہزار سالہ راہ اور قیامت کے عذابوں سے بآسانی گزر کر بہشت میں جا پہنچیں گے۔ بجال نہیں کہ انہیں مختی لاحق ہوجب خواجہ صاحب یہ فوائد بیان کر چکے تو خلقت اور دعا گو واپس چلے آئے۔ آلْ حَدْدُلِلْهِ عَلَى دَٰلِكَ.

مجلس (٢)

## قدرت بارى تعالى

جمعرات محے روز قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بات شروع ہوئی۔ شخ بر ہان الدین چشتی اور شخ محمد صفا ہانی اور درولیش بغداد کی جامع مجد میں حاضر خدمت متھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ سے ایسی چیزیں پیدائی ہیں اگر انسان غور کرے تو ایک بل میں دیوانہ ہوجائے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم ٹاٹیٹی نے آرزو کی کہ اصحاب کہف کودیکھیں تھم ہوا کہ میں نے کہد دیا ہے کہ تو دنیا میں انہیں نہیں دیکھ سکے گا۔البتہ آخرت میں دکھا دوں گا۔اگرانہیں اپنے دین میں لانا چاہتا ہے تو میں لاسکتا ہوں۔بعدازاں فرمایا کہ اپنے یارون کواس گدڑی پر بٹھاؤ۔گدڑی یاروں کو لے کراصحاب کہف کی غار کے دروازے پر پہنچی ۔ یاروں نے اصحاب کہف کو سلام کیا۔اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا اورانہوں نے سلام کا جواب کہا۔ پھریاروں نے دین نبوی سکاٹیو ان کو پیش کیا جوانہوں نے تبول کیا۔

پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ کؤی چیز ہے جواللہ تعالی کی قدرت میں نہیں۔ مردکو چاہئے کہ اس کے احکام کے بجالانے میں کی نہ کرنے پھر جو کچھ چاہئے گاں جائے گا۔ پھر آبدیدہ ہوکر فرمایا کہ ایک مرجہ میں اپنے خواجہ شے عثان ہار تی نہ ہے خاس کی ایک بوڑھا خدمت میں حاضرتھا اور، اور دروہ ہیں بھی میٹے سے اور بات متعقد مین کے جاہدے بارے میں ہور بی بھی کہ استے میں ایک بوڑھا نہایت میں سام ہور تی تھی کہ استے میں ایک بوڑھا نہای جا گھر دی۔ اس بوڑھے نے بیان کیا کہ نمیں سال سے میرالؤکا جھے ہوا۔ ہاں کے درد فراق سے میری حالت سے ہوگئی ہو ہے۔ جھے اس کے مرفے جینے کی کوئی اطلاع نہیں۔ اب میں خواجہ صاحب کی خدمت میں آیا ہوں کہ میرے لڑے کے گجے سام سے میرالؤکا جھے ہوا ہے۔ اس کے درد فراق سے میری حالت سے ہوگئی سے بھی سامت آنے کی بابت دعا کریں۔ شخصاحب نے خدمت میں آیا ہوں کہ میرے لڑے کے گئی سلامت آنے کی بابت دعا کریں۔ شخصاحب نے خدمت میں ان اور ملا قات کی۔ بوڑھے کی سامت آنے کی بابت دعا کر دور نے کا اور ملا قات کی۔ بوڑھے کی کردوانہ ہوا۔ رائے میں اور ملا قات کی۔ بوڑھے کی کردوانہ ہوا۔ رائے میں اور میں کہ کردوانہ ہوا۔ اور میری گردون مضوط پکڑ کرفرمایا کہ میرے پاؤں رکوانہ صاحب نے خدمت میں لایا اور قدم ہوی کرائی۔ خواجہ صاحب نے خدمت میں لایا اور قدم ہوی کرائی۔ خواجہ صاحب نے خدمت میں لایا اور قدم ہوی کرائی۔ خواجہ صاحب نے خدمت میں لایا اور قدم ہوی کرائی۔ خواجہ صاحب نے خدمت میں لایا اور قدم ہوی کرائی۔ خواجہ صاحب نے خدمت میں لایا اور قدم ہوی کرائی۔ خواجہ صاحب نے خدمت میں لایا کہ میرے پاؤں پر پاؤں رکھا اور میا کہ کہ میرے پاؤں کہ کہ کراور بھی اس بند کر پھر فر فرایا کہ میرے پاؤں کر بایا کہ میرے پاؤں کہ کوئی رکھوا مردان خدا باوجود کوئی کرنا چاہا گین خواجہ صاحب کے قدموں پر مردکھ دیا کہ دیکھوا مردان خدا باوجود کوئی کرنا چاہا گین خواجہ صاحب کے قدموں پر مردکھ دیا کہ دیکھوا مردان خدا باوجود کوئی کرنا چاہا گین خواجہ صاحب کے قدموں پر مردکھ دیا کہ دیکھوا مردان خدا باوجود کوئی کرنا چاہا گین خواجہ صاحب کے قدموں پر مردکھ دیا کہ دیکھوا مردان خدا باوجود کوئی کرنا چاہا گین کو دیکھوا مردان خدا باوجود کی کرنا ہو کہ کوئی کہ کوئی کرنا ہو کہ کوئی کرنا ہو گوئی کرنا ہو کہ کوئی کرنا ہو کہ کوئی کرنا ہو کوئی کرنا ہو کہ کوئی کرنا کے کوئی کرنا کوئی کرنا ہو کی کرنا کوئی کرنا کوئی کرنا کوئی کرن

#### تاریکی اور روشنی کا فرشته

پھر فر مایا کہ کعب الا خبارے روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے کہ اس کی ہزرگی اور ہیبت کو خدا ہی جاتا ہے۔ اس کا نام ہابیل ہے۔ اس فرشتے نے دونوں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں۔ ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں اور لاّ اللہ مُحکم مُدّد سُولُ اللّٰهِ کی شبیع پڑھتا ہے اور روشنی کا موکل ہے۔ مشرق والے ہاتھ سے روشنی دیتا ہے اور مغرب والے ہاتھ سے تاریکی۔ اگر روشنی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہان تاریک ہوجائے اور بھی دن نہ آئے۔ ایک ختی لئی ہوئی ہے جس پرسیاہ وسفید لکیریں تھینی ہوئی ہیں۔ وہ د کھی کر بھی زیادہ کرتا ہے اور بھی کم۔ جب زیادہ کرتا ہے تو روشنی ہوجاتی ہوائی ہو اور جب کم کرتا ہے تو تاریکی چھا جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھی دن بڑے ہوجاتے ہیں اور بھی راتیں۔ خواجہ صاحب جب یہ فوائد ختم کرتا ہے تو زار زار روئے اور عالم سکر میں فرمایا کہ اس راہ میں اللہ تعالیٰ کے ایسے مرد بھی ہیں جو معالمہ جہان میں گزرتا ہے اور بھی بی تا ہے دوروہ معالمہ بھی خدوجہ میں آتا ہے وہ سب ان کے پیش نظر ہے اور اسے دیکھتے ہیں اور بندگان خدا کے روبرو وہ معالمہ بیش کرتے ہیں۔

بعدازاں ای موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ اس قدر ہیبت والا بنایا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ آسان میں ہے اور دوسراز مین میں۔ آسان والے ہاتھ ہے ہوا کونگاہ میں رکھتا ہے اور زمین والے ہاتھ سے پانی کو۔اگر پانی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو ساراجہان غرق ہوجائے۔اگر ہوا کوچھوڑ دے تو جہان تہد و بالا ہوجائے۔

#### كوه قاف اورفرتا ئيل فرشته

بعدازاں ای موقع کے مناسب فرمایا کہ اللہ تعالی نے کوہ قاف پیدا کیا ہے جو اتنا بڑا ہے کہ تمام دنیا کے گرد پھیلا ہوا ہے اور دنیا و مافیہا اس کے اندر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ق وَالْقُدُ آنِ اللّہ عِیْد۔ رسول الله مَالِیُظُ نے اس کی تغییر یوں بیان فرمائی ہے کہ الله تعالی نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو اس پہاڑ پر بیٹھا ہے۔ (اس کا نام فرتا ئیل ہے) اس کی تبیج یہ ہے لا آلله اللّه الله اللّه مُحمّدٌ دَسُولُ اللّٰهِ اس کا نام فرتا ئیل ہے اور وہ اس پہاڑ کا موکل ہے بھی وہ ہاتھ بند کرتا ہے بھی کھولتا ہے زمین کی رکس اللہ تعالی نے اس کے ہاتھ میں وے رکھی بیں۔ جب اللہ تعالی زمین کو تک کرنا چاہتا ہے تو فرشتے کورگیس کھینچنے کا تھم دیتا ہے جس تعالی نے اس کے ہاتھ میں وے رکھی ہیں۔ جب اللہ تعالی زمین کو تک کرنا چاہتا ہے تو فرشتے کورگیس کھینچنے کا تھم دیتا ہے۔ جب خواخ سالی کرنا چاہتا ہے تو رکیس کھولنے کا تھم وے دیتا ہے۔ جب خواخ سالی کرنا چاہتا ہے تو رکیس کھولنے کا تھم وے دیتا ہے۔ جب خواف سالی کرنا چاہتا ہے تو رکیس کھولنے کا تھم وے دیتا ہے۔ جب خواف سالی کرنا چاہتا ہے تو رکیس کھولنے کا تھی موجائے ہیں اور نباتا تا تنہیں اکٹیں۔ جب فراخ سالی کرنا چاہتا ہے تو رکیس کھولنے کا تھی موجائے ہیں اور نباتا تا تنہیں اکٹیں۔ جب فراخ سالی کرنا چاہتا ہے تو رکیس کھولنے کا تھی موجائے ہیں اور نباتا تا تنہیں اکٹیں۔ جب فراخ سالی کرنا چاہتا ہے تو رکیس کھولنے کا تھی ہوتا ہے تو زمین ہلتی ہے۔ جب فراخ سالی کرنا چاہتا ہے تو رکیس کو تا ہے تو زمین ہلتی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے شخ الاسلام خواجہ عثان ہارؤنی اور شخ سیف الدین باخرزی میسید کی زبانی سنا ہے کہ "اسرارالعارفین میں یوں کھاہے کہ اللہ تعالی نے اس پہاڑکو چالیس جہان کے برابر بنایا ہے۔ ہر جہان میں اس کے وجہ جھے بیں۔ ہرایک حصہ اس ونیا ہے چارگنا ہے۔ اس پہاڑک چیچے کوئی تاریکی نہیں اور نہ ہی وہاں رات ہوتی ہے۔ وہاں کی زمین سونے کی ہواور وہاں کے رہنے والے فرشتے ہیں۔ نہ آ دم شیطان نہ بہشت، نہ دوز خ۔ جس روز سے اللہ تعالی نے آئیس پیدا کیا ہے سارے فرشتے آلااللہ مُحکمن اللہ کہتے ہیں۔ ان جہ جہانوں کے پیچھے بجاب ہیں اور ان کے پیچھے اور

www.makiabah.org

مجاب ہیں جن کی برائی اللہ تعالی ہی کومعلوم ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ یہ پہاڑا کیک گائے کے سر پر رکھا ہے جس کی بڑھائی تمیں ہزار سال کے راہ کے برابر ہے۔ گائے کھڑی ہوئی اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کرتی ہے اس کا سرمشرق میں اور اس کی دم مغرب میں ہے۔

بعداڈ آل شیخ عنان ہارؤنی نے منام کھائی کہ جس روز ہیں نے یہ حکایت شیخ مودود چشتی سے بی تو آپ نے مراقبہ کیا۔ ایک درولیش حاضر خدمت تھا دونوں عائب ہو گئے پھر آ موجود ہوئے۔ اس درولیش نے شم کھا کر کہا کہ ہیں اور شیخ مودود چشتی دونوں اس پہاڑ کے پاس سے اور جس جہان جوخواجہ صاحب نے بیان کئے آئیس معاینہ کرنے کی خواہش تھی۔ ہم نے دیکھا تو جو پچھ فر بایا گیا تھاوہ ویہا ہی تھا واقعی ان میں ذرہ بھر فرق نہیں تھا۔ ٹھیک ای طرح ہیں جیسا کہ خواجہ صاحب نے بیان کئے ہیں۔ اس مکا شف کا سبب سے تھا کہ مجھے شک ہوا۔ آپ نے دوران بیان حکایت اس شک کو معلوم کر لیا۔ اس وقت شیخ الاسلام خواجہ معین الدین ادام سے اللہ تھواہ نے فر مایا کہ درولیش میں ایسی قوت باطنی ہونی چاہئے کہ اگر سننے والا حکایت اولیاء میں شک کرے تو اسے وہ دکھا دیں اور کرامت کی قوت سے اسے قائل کریں۔

پھرای موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک دفعہ میں سمرقند کی طرف مسافر تھا۔امام ابواللّیث کے کل کے قریب ایک بزرگ مجد تیار کرار ہا تھا۔ایک دانشمند کھڑا کہتا تھا کہ محراب اس طرف رکھو کیونکہ کعبہ اس طرف ہے۔ میں نے کہا کہ اس طرف نہیں بلکہ اس طرف ہے جذھر میں کہتا ہوں۔ بہتیرا میں نے کہالیکن نہ مانا۔ میں نے اس کی گردن پکڑ کر کہا کہ دیکھو۔ جدھر میں کہتا ہوں ادھر بی کعبہ ہے۔ جب اس نے نظر اٹھائی تو کعبہ دکھائی دیا۔

#### سانپ کے منہ میں دوزخ

بعدازاں ای موقع محل پر بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایک ایساسانپ پیدا کیا ہے کہ جس روز دوزخ پیدا کی اس سانپ کوکہا کہ اے سانپ! بیامانت میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ عرض کی کہ فرمانبر دار ہوں۔ آواز آئی منہ کھولو۔ منہ کھولا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تھم موا کہ منہ بند کرلے۔ اب دوزخ سانپ کے منہ میں ہو اور ساتویں ڈمین کے دنے میں سازے ہوجا تا۔ اور ساتویں ڈمین کے بیٹی اگر دوزخ اس سانپ کے منہ میں نہ ہوتی تو سارا جہاں جل جاتا اور ہلاک ہوجاتا۔

بعدازاں فرمایا کہ جب قیامت ہوگی تو اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے منہ سے دوزخ نکال لاؤ۔ دوزخ کی ہزار زنجر میں ہزار فرشتے لئے ہوں گے۔ وہ فرشتے اس قدر بڑے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حکم کر ہے تو ایک فرشتہ تمام مخلوقات کو ایک نوالہ بنا کرنگل جائے۔ پھر دوزخ تپائی جائے گی جب ایک پھونک لگائیں گے تو قیامت برپا ہوگی جب خواجہ صاحب نے بیفوائد ختم کئے تو فرمایا کہ جو شخص اس عذاب سے بچنا چاہئے وہ فرما نبر داری کر سے کیونکہ خدا کے نزدیک اس طاعت سے بڑھ کر اور کوئی طاعت مندوں کی سے بڑھ کر اور کوئی طاعت مندوں کی حاجت مندوں کی حاجت روائی اور بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ ان سے بڑھ کر کوئی نیک کا منہیں ہے۔ جب خواجہ صاحب بیفوائد ختم کر چھے تو خلقت اور عاجت روائی ور بیان کھانا کھلانا۔ ان سے بڑھ کر کوئی نیک کا منہیں ہے۔ جب خواجہ صاحب بیفوائد ختم کر چھے تو خلقت اور میں واپس چلے آئے۔ اُلْحَدُمُ کُولُونُ فیلک

www.maktabah.org

مجلس (۷)

وليل العارفين

# سورة فاتحه كى فضيلت وعظمت

بدھ کے روز طاقات کا شرف حاصل ہوا۔ چند حاجی بھی آئے ہوئے تھے اور بات فاتحہ کے بارے میں ہوری تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ مشاکُخ طبقات کے آثار میں میں نے لکھا ویکھا ہے کہ فاتحہ حاجت برآ ری کیلیے بکشرت پڑھنا چاہئے۔ حدیث میں ہے کہ جے کوئی مشکل پیش آ جائے وہ حسب ذیل طریق سے سورہ فاتحہ پڑھے: بشیر الله الدَّحمیٰن الدَّحیٰی الدَّحیٰن الدَّحیٰن الدَّحیٰن الدَّحیٰن الدَّحیٰن کوالہ سے ملائے اور آمین کے وقت تین مرتبہ آمین گے۔ اللہ تعالی اس مشکل کوال کردے گا۔

#### سورہ فاتحہ بے مثل ہے

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ ہی کریم تا لیے تھے اور یار آنخضرت تا لی کے گردا گرد بیٹھے تھے۔فرمایا کہ جھے اللہ تعالیٰ نے بہت ی کرامتیں عنایت فرمائی ہیں کہ حضرت جرائیل امین علیہ السلام نے آکر کہا کہ تھم اللی ہے کہ ہیں نے تیرے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایک سورۃ ہے کہ اگر وہ تو رایت میں ہوتی تو موئی علیہ السلام کی امت ہے کوئی شخص یہود نہ ہوتا۔ اگر انجیل میں ہوتی تو کوئی شخص داود علیہ السلام کی امت ہے مُنغ (آتش اگر انجیل میں ہوتی تو کوئی شخص داود علیہ السلام کی امت ہے مُنغ (آتش پرست) نہ بنآ۔ اس واسطے یہ بھیجی گئی ہے تا کہ اس کی برکت کے بعد تیری امت اللہ تعالیٰ سے مد حاصل کرے اور قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے خلاصی پاوے۔ آنخضرت تا بھی ایو پھیا وہ کون می سورۃ ہے فرمایا کہ وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ پھر جرائیل دن دوزخ کے عذاب سے خلاصی پاوے۔ آنخضرت تا پھیجی ہی کو پغیر بنا کر بھیجا اگر روئے زمین کے دریا سیابی اور تمام درخت قلم بن جائیں اور ساتوں آنسیاس کا غذ ہوجا کیں اور ابتدائے عالم سے لے کر سب فرشتے اور آوی اس کے فضائل کھتے رہیں تو اس کی ایک فضیلت بھی نہ لکھ سیس۔

#### تمام امراض كے لئے شفا

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ سورۃ فاتحد تمام دردوں اور بیاریوں کیلئے شفاء ہے جو بیاری کمی علاج سے درست نہ ہو۔ وہ صبح کی نماز کے فرضوں اور سنتوں کے درمیان اس مرتبہ بھم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کردم کرنے سے دور ہوجاتی ہے۔

بعدازال فرمایا كه حديث مي ب الفاتحة الشفاء من كل دآء يعني سوره فاتحه بردردكي دواب\_

بعدازاں فرمایا ایک مرتبہ ہارون اگرشیدنوراللہ مرقدہ کو بخت بیاری لائق تھی۔دوسال سے زیادہ تک ربی۔ جب علاج سے عاجز رہا تو وزیر کوخواجہ نفسیل عیاض میں کھیلا کی خدمت میں بھیجا کہ میں زحمت سے تنگ آگیا ہوں۔ کسی علاج سے افاقہ نہیں ہوا۔

الغرض! چونکہ شفاعت کا وقت پہنچ چکا تھا۔خواجہ فضیل عیاض پڑھیا۔ فوراً اٹھ کر ہارون الرشید کے پاس آئے اور اپنا وست مبارک اس کے جسم پر پھیرا۔ ۴۱ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ابھی اچھی طرح دم نہ کیا تھا کہ اسے صحت حاصل ہوگئ۔

پرای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ امیر المونین حضرت علی ڈاٹٹو نے ایک بہار کے اوپر سورۃ پڑھ کر دم کیا۔ ای
وقت اے صحت ہوگئی۔ ایک اور آ دمی اس کی بہار پری کیلئے آیا اور پوچھا کہ کیا حالت ہے کس طرح صحت ہوگی کہا امیر المونین حضرت علی ڈاٹٹو آ گئے تھے اور سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں پڑھ کر دم کیا تھا جس سے جھے صحت ہوگی تھی۔ ابھی بات ختم نہ کرنے پایا تھا کہ پھر وہی بہاری لاحق ہوئی جس سے وہ مرگیا۔ اس کا سبب بداعتقادی اس کی تھی۔ آ دمی کو ہر بات میں صدق سے کام لینا چاہئے اور نیک عقیدہ رکھنا چاہئے۔ اگر بغیر فاتحہ بھی ہاتھ پھیرا جائے تو بھی شفا ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ تمام دردوں کی دوا ہے۔

پیم اردی سے اس میں ایک سے فرمایا کہ تغییر میں انھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور سورتوں کا ایک ایک ایک ایک مام رکھا ہے اور سورة ملت مات مام فاتحۃ الکتاب، می المثانی، ام الکتاب، ام القرآن، سورة مغفرت، سورة رحمت اور سورة الکنز رکھے ہیں۔ اس سورة میں سات حرف بالکل نہیں آئے۔ اول ث ۔ کیونکہ بیٹبور کا پہلا حرف ہے۔ اور فاتحہ کے پڑھنے والے کو جمود واسط نہیں۔ دوئم میں پڑھنے والے کو چھر وکارٹیس ۔ تیسرے ذ ، جوزتو م کا پہلا حرف ہے اور الحمد کے پڑھنے والے کو چھر وکارٹیس ۔ تیسرے ذ ، جوزتو م کا پہلا حرف ہے اور الحمد کے پڑھنے والے کو چھے میں مشقاوت کا پہلا حرف ہے جس سے سورہ فاتحہ کے پڑھنے والے کو چھتاتی نہیں۔ پانچواں ط ، جوظمت کا پہلا حرف ہے جس سے الحمد پڑھنے والے کو چھتاتی بہلا حرف ہے بھی سے الحمد کے پڑھنے والے کو تواری کا پہلا حرف ہے بھی سے الحمد کے پڑھنے والے کو تواری کا پہلا حرف ہے بھی جس سے الحمد کے پڑھنے والے کو تواری کا پہلا حرف ہے بھی سے الحمد کے پڑھنے والے کو تواری کا پہلا حرف ہے بھی سے الحمد کے پڑھنے والے کو تواری کا پہلا حرف ہے بھی سے الحمد کے پڑھنے والے کو تواری کا پہلا حرف ہے بھی سے الحمد کے پڑھنے والے کو تواری کا پہلا حرف ہے بھی سے الحمد کے پڑھنے والے کو تواری سے بھی طالے کے بیں بھی تیں بھی سے المام ناصر استی بھینے کھتے ہیں کہ اس سورة میں سات آپیں ہیں جو تھی ان کو پڑھتا ہے وہ ساتوں دوزخوں سے محفوظ رہتا ہے۔ المحمد کے بیٹ میں بین میں ان کی بھی جو تھی ان کی پر ھتا ہے وہ ساتوں دوزخوں سے محفوظ در ہتا ہے۔

پر فرمایا کہ مشائخ کے طبقات اور اہل سلوک لکھتے ہیں کہ اس سورۃ میں ۱۲ سرف ہیں اور ایک لاکھ ۲۳ ہزار پیغبر گزرے ہیں۔ اس سورۃ کے ہر حرف کے بدلے ہزار پیغبر کا ثواب ہے جو ملتا ہے۔

#### سورة فاتحدك أسرار

پر فرمایا کہ الْحَدُدُک پاٹی حرف ہیں۔ حق تعالی نے پاٹی وقت کی نماز فرمائی ہے۔ جو شخص اسے پڑھتا ہے تو جونقص اس نے پانچوں نمازوں میں کیا ہے اللہ تعالی قبول کر لیتا ہے۔

پر فرمایا کہ للہ میں تین حرف ہیں۔ اگر پانچ آلک کندے طاؤ تو کل آٹھ ہوجاتے ہیں اس کے پڑھنے والے کیلئے اللہ تعالی بہشت کے آٹھوں وروازے کھول ویتا ہے تاکہ جس دروازے ہاس کی مرضی ہوداخل ہوسکے۔ رَبِّ الْعٰلَویْنَ میں دس حرف ہوتے ہیں در اور آٹھول کر اٹھارہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اٹھارہ ہزار عالم پیدا کئے ہیں جو خض بیا ٹھارہ حرف پڑھتا ہے اس اللہ تعالی نے ون ہا اللہ تعالی نے ون ہے اس اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی نے ون مات کے چہیں ہوتے ہیں جو بندہ ان چوہیں خروف کو پڑھتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوجا تا ہے گویا کہ آج ہی ماں دات کے چہیں گھنے بنائے ہیں جو بندہ ان چوہیں خروف کو پڑھتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوجا تا ہے گویا کہ آج ہی ماں

کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔الدّ جینو کے چھڑف ہیں چھاور چوہیں ل کرتیں ہوتے ہیں اللہ تعالی نے بل صراط بمقد ارتمیں ہزار
سالہ راہ بنایا ہے جو بندہ ان تیں حرفوں کو پڑھتا ہے وہ بل صراط ہے بکل کی طرح گزرجا تا ہے۔ ھالیہ یوٹو ہر الدّینی ہیں بارہ
حرف ہیں بارہ اور تمیں ملا کر بیالیس ہوئے۔اللہ تعالی نے سال کے بارہ مہینے کے جوشص ان بارہ حرفوں کو پڑھتا ہے اس کے
بارہ مہینے کے گناہ تخفے جاتے ہیں۔ ایگائ نَعْبُدُ میں آٹھ حرف ہیں۔آٹھ اور بیالیس پچاس ہوتے ہیں۔اللہ تعالی نے روز
قیامت جو پچاس ہزارسال کے برابر ہوگا پیدا کیا ہے جو بندہ ان پچاس حروف کو پڑھتا ہے۔اللہ تعالی نے زمین و آسان میں
معاملہ کرتا ہے اور ایگائ نَشْدَعِیْنُ میں گیارہ حروف ہیں۔گیارہ اور پچاس ال کراکشے ہوئے۔اللہ تعالی نے زمین و آسان میں
اکشے دریا پیدا کے ہیں جوشن ان اکٹھ حروف کو پڑھتا ہے تو اکٹھ دریاؤں کے قطروں کے موافق نیکیاں اس کے نامہ اعمال
میں کھی جاتی ہیں اور ان قدر بدیاں اس کے نامہ اعمال سے منائی جاتی ہیں۔ افھرنا السّر اَطْ الْسُسْتَوَیْم میں اور
ہیں اور اکٹھ ۸ ہوتے ہیں جو دنیا ہیں شراب بیتا ہے اسے ۸ درے لگانے کا تھم ہے۔اس کے پڑھے والے کو ۸ درے معاف کرتا ہے۔ انگوئی تو ہیں۔ انسی تھالیس حروف ہیں۔ چوہیں اور
معاف کرتا ہے۔ انْعَمْتَ عَلَيْھِ فَعْ غَيْر الْدَهُ فُوٹِ عَلَيْهِ هُ وَلَالْفَالِيْنَ الْمِیْنَ میں چوالیس حروف ہیں۔ چوہیں اور اسٹی کے بیں جوان ایک سو چوالیس حروف ہیں۔ چوہیں ہزار پینج بر پیدا کئے ہیں جوان ایک سو چوالیس حروف کو پڑھتا
ہ اساکرایک سو چوہیں ہوتے ہیں۔اللہ تقائی نے ایک لاکھ چوہیں ہزار پینج بر پیدا کئے ہیں جوان ایک سو چوالیس حروف کو پڑھتا

#### اليمان افروز حكايت

بعدازاں ای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ شیخ عثان ہار آئی می او تھا۔ جب دریائے وجلہ کے محراہ سفر کررہا تھا۔ جب دریائے وجلہ کے کنارے پہنچ تو کشتی نہ پائی۔ ہمیں جلدی تھی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ آئیس بند کرو جب بند کیس تو اپنے تئیں اور خواجہ صاحب کو دریا کے دریا کے کنارے کھڑا ویکھا۔ میں نے عرض کی کہ ہم کس طرح دریا پارہو گئے۔ فرمایا میں نے پانچ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر بائی پرقدم رکھا ہے اور پارہو گئے۔ پس اگر کوئی شخص کی مہم کیلئے سورہ فاتحہ پڑھے اور حاجت پوری نہ ہوتو میرا دامن پکڑلے۔ جب خواجہ صاحب بی فوائد ختم کر چکو خلقت اور میں واپس چلے آئے۔ الْدَحَهُدُولِلْهِ عَلَى ذٰلِكَ.

مجلس (۸)

#### اوراد ووظائف

جعرات کے روز قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی۔ ورداور شیج کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی۔ زبان مبارک سے فر مایا کہ جو تخص وردمقرر کرے اسے روزانہ پڑھنا چاہئے اور دن کو اگر نہ پڑھ سکے تو رات کو ضرور پڑھے لیکن پڑھے ضرور۔ بعدازاں کسی اور کام میں مشغول ہوئے۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ ورد کا تارک لعنتی ہے۔ بعدازاں اسی موقعہ کے مناسب فر مایا کہ ایک دفعہ مولانا رضی اللہ بڑی میں ہی گوڑے پرے گر پڑے۔ جس سے یاؤں میں چوٹ آگئی۔ جب گھر آئے تو

www.makiabah.org

سوجا کہ یہ بلا مجھ پر کہاں ہے آئی۔ یاد آگیا کہ مج کی نماز کے بعد سورہ کئین پڑھا کرتا تھا، وہ آج نہیں پڑھی۔ پھرائی موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فر مائی کہ ایک بزرگ دین خواجہ عبداللہ مبارک نام سے ایک مرتبہ وظیفہ نہ ہوسکا۔ ای وقت غیب ہے آ واز آئی کہ اے عبداللہ جوعہد تونے ہم سے کیا تھا شاید تو بھول گیا ہے یعنی وظیفہ تونے آج نہیں پڑھا۔

پھر فرمایا کہ انبیاء اور اولیاء مثائ اور مردان خدا رحمۃ الله علیم کا وظیفہ جوہوتا ہے وہ برابر پڑھتے ہیں اور جو کچھ اپنے پیروں سے سنتے ہیں بجالاتے ہیں۔ بعدازاں فرمایا کہ جو ورد ہمارے خواجگان سے منقول ہیں۔ وہ ہم پڑھتے ہیں۔ تم بھی پڑھا کروتا کہ وظیفے ہیں ناغہ نہ ہو۔ اور جب اٹھوتو واکیں پہلواٹھواور بسم اللہ پڑھ کر باشرائط وضو کرو۔ پھر دوگا نہ اوا کر کے مصلی پر بیٹھو۔ اور سورہ بقری اور سورہ انعام کی ستر آئیتیں پڑھ کریے ذکر سومر تبہ کے: کلاللہ الله اللہ مُحَدَّدَ سُولُ الله پھر سے کی نمازی سنتیں اس طرح اوا کرے پہلی رکعت ہیں فاتحہ اور الم نشرح، دوسری ہیں سورہ فاتحہ اور الم ترکیف۔

بعدازال قرابا سوم تب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استففرالله من كل ذنب واتوب الهه يره عدم جب كي نمازادا كر يحاة قبلارخ بين كردل م تبدلااله الاالله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويعيت وهوحى لايموت ابدا ابدا ذوالجلال والاكرام بيده المحيد وهوعلى كلى شيء قدير للحمد يحيى ويعيت وهوحى لايموت ابدا ابدا ذوالجلال والاكرام بيده المحيد وهوعلى كلى شيء قدير يره على محمد ما اختلف الملوان وتعاقب العصران و تكرارالجديد ان واستصحب الفرقد ان والقيران بلغ على روح محمد منى التحية والسلام يره على موجد عنى التحية والسلام يره على على موجد عنى الالله والله والله الاالله والله الاالله والله الاالله والله الاالله العلى العظيم يره على يرم عبد المنان الله من كل ذنب واتوب اليه يره عد العدازال بيره عسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده المتففر الله الذي لااله الاهوالحي القيوم غفارالذنوب ستارالعيوب علام الغيوب كشاف الكروب مقلب القلوب واتوب عليه

بعدازال تمن مرتب ياحى ياقيوه ياحنان يامنان ياديان ياسبحان ياسلطان يابديع السلوات والارض ياذال المراد والارض ياذالجلال والاكرام برحمتك يا ارحم الراحبين-

بعدازال تين مرتب كم لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم يا قديم يادائم ياحى يا قيوم يااحد ياصد ياحليم ياعظيم ياعظيم ياعلى يانور يافرد ياوتر يا باقى ياحى ياقيوم ياحى اقض حاجتى بحق محمدواله اجمعين العدازال الله تعالى كه ١٩ نام پر هـ بعدازال بغير ضائل كه ١٩ نام پر هـ بعدازال الله الرحين الرحيم محمد، احمد، محمود، تاسم، عاقب، فاتح، خاتم، حاشر، حى، ماحى، داعى، سراج الرحيم معيد، نذير، هادى، مهدى، رسول، رحمة، نبى، طه، ياسين، مزمل، مدار، صفى، خليل، كريم، حبيب، مجيد، احد، وحيد، قيم، جامع، مقضى، مقتضى، رسول البلاحم، رسول الرحمة، كامل، اكبل، حبيب، محيد، احد، وحيد، قيم، جامع، مقضى، مقتضى، رسول البلاحم، رسول الرحمة، كامل، اكبل، مصطفى، مرتضى، معتار، ناصر، قائم، حافظ، شهيد، عادل، حكيم، نور، حجة، بيان، برهان، مومن، مطبع، مذكر، واعظ، واحد، امين، صادق، ناطق، صاحب، مكى ، مدنى، ابطحى، عربى، هاشمى، مطبع، مذكر، واعظ، واحد، امين، صادق، ناطق، صاحب، مكى ، مدنى، ابطحى، عربى، هاشمى،

www.makiabah.ore

مضرى، اللي، عزيز، حريص، رؤف، رحيم، يتيم، طيب، طاهر، مطهر، فصيح، سيد، متقى، امام، حق، مبين، اول، اخر، ظاهر، باطن، شفيع، محرم، المر،ناهي، حليم، غني، قريب، منيب، ولي ، شاف، عبدالله، محمد، كرامت الله، محمد ايت الله وسلم تسليماً، كثيراً كثيراً. برحمتك يا ارحم الراحمين.

بعدازال تين مرتب درود پره اللهم صل على محبد حتى لايبقى من الصلوة شي ، وارحم على محبد حتى لايبقى من الرحمة شيء وبارك على محمد حتى لاي تى من البركات شيء-

پجرايك مرتبه آية الكرى پر هــ الله لااله الاهوالحي القيوم لا تأخذة سنة ولانوم له مافي السنون وما في الارض من ذالذي يشفع عنده الابادنه يعلم مابين ايديهم وما خلفهم ولايحيطون بشيء من علمه الابماشآء وسع كرسيه السلوت والارض ولايوده حفظهما وهوالعلى العظيمر

بعدازال تين مرتبه كم: اللهم مالك الملك توتى الملك من تشاء وتنزع الملك مين تشاء وتعزمن تشاء وتذل من تشآء بيدك الخير انك على كل شيء قدير-

بعدازال تين مرتبه قل هوالله احد پرهے بعدازال سات مرتبه برهے فان تولوا فقل حسبي الله لااله الاهواليه توكلت وهو رب العرش العظيم

پرتين مرتبه يره- ربنالاتحملنامالاطاقة لنابه ط واعف عناواغفرلنا وارحمنا انت مولنا فانصرنا على القوم الكفرين برحبتك يأرحم الراحبين-

بعدازال ين مرتب برص - اللهم اغفرلي ولوالدى والجميع المومنين والمومنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يأارحم الراحمين-

بعدازال تين مرتبك سبحان الاول المبدى سن ان الباتي المعيدالله الصمد لم يلدرام يولد ولم يكن له كفواً احد-

يرتين مرتبريك كموان الله على كل شيء قدير. وان الله قاداحاط بن شيء علماء.

پرتين مرتبك اتوب توبة عبد ظالم لاعلمك لنفسه نفعاً إلاضرا ولاموتا ولاحيوة ولانشوراً.

بعدازال ثين مرتبه كم اللهم ياحي ياقيوم ياالله يااله الاانت اسئلك ان تحي قلبي بنور معرفتك ابدأ ياالله ياالله.

بعدازال عين مرتبه يه كم: يامسبب الاسباب ياه خت الابواب يامتملب القلوب والابصاريا دليل المتحيرين يأغياث المستغيثين اغثني توكلت عليك يارب وفوضت امرى، اليك يارب لاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم ماشاء الله كان وما لم يشاء لم يكن بحق اياك نعبد واياك نستعين-

بعدازال ايكمرتبكم: اللهم اني استلك يامن عليك حوائج انسائلين ويعلم ضبير المامتين فان لك من

WWW.WILLIAMSCHOOLS

كل مسئلة منك سبعاً حاضراً جواباً عقيداً وان لك من كل مامت عليًا ناطقا فاعطنا مواعيدك الصادقة واياديك الشامله ورحبتك الواسعة ونعبتك السابقة انظرالي نظرة برحبتك يا ارحم الراحبين-

بعدازال ايكم تبديك ياحنان يامنان ياديان يابرهان ياسبحان ياغفران ياذالجلال والاكرام.

مرتين مرتبك اللهم اصلح امة محمد اللهم ارحم امة محمد اللهم فوج مين امة محمد

وكرمك والمراحبين الحددالله الذى في السبوت عرشه والحددالله الذى في القبور قضاؤه وامره والحددالله الذى في القبور قضاؤه وامره والحددالله الذى في البروالبحر سيبله والحددالله الذى لاملا ذوالاملجا الااليه رب لاتذرني فوداً و انت خيرالوارثين. العدازال تين مرتبريك سبحان الله ملاء البيزان ومنتهى العلم وزينة العرش ومبلغ الرضاء برحمتك يا ارحم الراحبين.

كِم ايك مرتبه يه پڑھے رضيت بالله ياكريها وبحمد نبينا و بالاسلام علينا و بالقران اماما وبالكعبة وقبلة وباالمومنين اخوانا.

ور تين مرتبه بيك بسعد الله خير الاسهاء بسعد الله رب الارض والسبآء بسعد الله الذى لايضومع اسمه شيء في الإرض ولا في السباء وهو السبيع العليم ط

بعدازال چندمرتبديك اللهم اجرنا من النار يامجير.

بعدازال وس مرتبديك للاالله والله الله وسوي مرتبه مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله كم:

كراك مرتبيك والسوال حق والنارحق والبيزان حق والبوت حق والسوال حق والصراط عق والسوال حق والصراط حق والصراط عق والشفاعة حق وكرامة الاولياء حق و معجزة الانبيآء حق في الدارالدنيا وان الساعة ايتة لاريب فيها وان الله يبعث من في القبور.

و و الله الله الله الله عنه الم المعلى الم الله الله عنه ال

بعدازاں مبعات عشرہ اور سورہ کیسین پڑھے پھر سورہ الملك پھر سورہ جمعہ پھر جب سورج بلندہوتو اشراق كى نماز دى ركعت باخ سلام ہے اس طرح پڑھے كہ پہلى ركعت بيس فاتحدا كي مرتبہ اذا زلزلت الارض ذلز الها ايك مرتبہ دوسرى ركعت بيس فاتحدا كي مرتبہ درووشريف پڑھ كرتلاوت قرآئى بيس مشغول ہو بيس فاتحدا كي مرتبہ درووشريف پڑھ كرتلاوت قرآئى بيس مشغول ہو پھرچاشت كى نماز بارہ ركعت بيس سورہ فاتحد، ايك باراورسورة والضحى ايك بار سلام كے بعد سوم تبدكلمہ سبحان الله آ فرتك پڑھے اور سوم تبدورود پڑھے پھر دریتك تلاوت قرآئى بيس مشغول ہوجائے۔ المبتہ حضرت خضر عليه السلام سے ملاقات ہوگی۔ بھروس سورتيں پڑھے يعن المد توكيف سے لے كر قل اعوذ برب الناس تك ملام كے بعد دس مرتبہ درود پڑھے پھر سوم تبدلاھول

www.makaabah.org

ولاقوة الابالله العلى العظيم پڑھ پھرسورہ فتح پھرسورہ ملك پانچ مرتبہ پڑھے۔ پھرسورة عمر يتساء لون اورسورة والنازعات پڑھے تو اللہ تعالی اے قبر میں نہ چھوڑے گا پھر يادالهی میں مشغول ہوجائے۔

شرح مشائ میں لکھا ہے کہ چوتھی سورہ والنازعات پڑھے گا۔اللہ تعالیٰ اسے قبر میں نہ چھوڑے گا۔ (ایعنی مقام علیہن پر پہنچا دے گا) اس کے بعدشام کی نمازادا کرے۔سنوں کے بعد دورکعت نمازحفظ ایمان ادا کرے۔ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص تین مرتبہ اور قل اعو ذہر ب الفلق ایک مرتبہ اور دوسری رکعت میں فاتحہ ایک مرتبہ اظلمان میں مرتبہ پڑھے۔ نمازے ہو کر سر بحدے میں رکھ کے یاحی یا قیوم ثبتنی علی الایمان۔ اعو ذہر ب الناس ایک مرتبہ پڑھے۔ نمازے فارغ ہو کر سر بحدے میں دکھ کر کہے یاحی یا قیوم ثبتنی علی الایمان۔ پھر نماز اقابین ادا کرے لیکن ہمارے نزدیک چھر کھت تین سلام ہے ادا کرے۔ پہلی دورکعت میں فاتح کے بعد سورہ واقعہ پڑھے۔ پھر نماز الارض دوسری دورکعت میں فاتح کے بعد سورہ واقعہ پڑھے۔ پھر نماز عشاء تک نماز چار رکعت میں فاتح کے بعد تین مرتبہ آیۃ الکری اور باقی تینوں عبادتك پھر عشاء کی نماز چار رکعت ادا کرے۔ ہر کھت میں فاتح کے بعد تین مرتبہ آیۃ الکری اور باقی تینوں عبادتك پھر عشاء کی نماز چار رکعت ادا کرے۔ ہر کھت میں فاتح کے بعد تین مرتبہ آیۃ الکری اور باقی تینوں مرتبہ سورہ اظامی ہا جہت رواہوگ۔ پھر غیار رکعت نمان فاتح کے بعد تین مرتبہ آیۃ الکری اور باقی تینوں مرتبہ ان فاز فارغ ہو کر سر بحدے میں رکھ کر تین مرتبہ میں فاتح کے بعد تین مرتبہ آیۃ اللہ و ست میں اللہ کہ اللہ کہ اللہ میں میں دیں دیا دو صحة فی الدرزی و ذیادہ فی العدو و صحة فی المعمد فی الدرزی و ذیادہ فی العدہ و ثبتنا علی الایمان۔

بعدازاں رات کے بین صے کرے پہلاحہ نماز میں گزارے، دومرا تہجد میں جس کے بارے میں رسول خدا تا فیا فرماتے ہیں کہ یہ نماز ہمارے لئے فرض ہے۔ یہ چارسلام سے اداکرے اور جس قدر قرآن شریف یاد ہو پڑھے۔ پھر تھوڑی دیر سوجائے پھر اٹھ کرتازہ وضو کرے اور نج کا ذب تک یا دالہی میں مشغول رہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ سے تہجد کی نماز فوت ہوگئی تو گھوڑے سے گرکراس کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ سوچنے لگا کہ یہ مصیبت کیوں نازل ہوئی۔ غیب سے آواز آئی کہ تہجد کی نماز تھے سے فوت ہوگئی جیسا کہ اوپر ذکر ہوچکا ہے۔ شبح کا ذب تک مشغول رہے۔ اس طرح ہر روز کیا کر لے لیکن اس میں کی بیشی نہ کرے تاکہ مشاکے کی سنت ادا ہو۔ آئے ٹیکولٹی علی ڈیلگ

مجلس (۹)

# سلوک کے درج

جب قدم بوی کی دوات نصب ہوئی تو اس وقت شیخ اوحد کرمانی شیخ داحد بربان غزنوی خواجہ سلیمان عبدالرحمٰن اور چندادر دردلیش حاضر خدمت تھے۔ بات سلوک کے بارے میں شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ مشائخ نے سلوک کے سو(۱۰۰) درجے اور مرجے مقرر کئے ہیں۔ ان میں سے ستر ہواں مرتبہ کشف وکرامت کا ہے۔ پس جو خض اس ستر ہویں درجے میں اپنے تئیں ظاہر کردے وہ باتی کے تراس کس طرح حاصل کرے گا۔ سالک کوچاہئے کہ جب تک سویں مرتبہ پرند پہنٹے جائے اپنے تئیں ظاہر ندکرے۔

پر فر مایا کہ خواجگان چشت کے خاندان میں بعض نے پندرہ درجے مقرر کئے ہیں جن میں پانچواں کشف وکرامات کا ہے۔ ہمارے خواجگان فرماتے ہیں کہ جب تک پندرہویں درجے تک نہ پانچ جائے اپنے تیکن ظاہر نہ کرے۔ پھر کامل ہوگا۔

نیز فر مایا کہ سلوک کی بابت لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ جینید بغدادی پیشائے سے پوچھا گیا کہ آپ دیدار کیوں نہیں چاہتے؟ اگر چاہوتو ضرور مل جائے فرمایا میں ایک چیز نہیں چاہتا وہ یہ ہے کہ جو حضرت موی علیہ السلام نے مانگی اور اسے نصیب نہ ہوئی لیکن رسول اللہ منافظ کو بے مانکے ملی ۔ پس بندے کوخواہش سے کیا واسطہ۔ اگروہ اس کے لائق ہوگا تو خود ہی تجاب اٹھا دیں گے اور حجلی ہوجائے گی پس کیا ضرورت ہے کہ ہم خواہش کریں۔

بعدازاں عشق کے بارے میں گفتگوشر دع ہوئی تو فرمایا کہ عاشق کا دل محبت کا آتش کدہ ہوتا ہے جواس میں جائے۔اے جلا دیتا ہے اور ناچیز کر دیتا ہے کیونکہ عشق کی آگ سے بڑھ کرکوئی آگ تیزنہیں ہے۔

#### آتش محبت

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ بایزید بسطامی میں مقام قرب میں پنچے۔ تو غیب ہے آ واز آئی کہ اے بایزید آئ تیری درخواست اور ہماری بخشش کا وقت ہے جو ہا ہتا ہے ما نگ ہم دیں گے۔ خواجہ صاحب نے سر بحو دہوکرع ض کیا کہ بندے کوخواہش ہے کیا واسطہ جو کچھ بادشاہ ہے عطا ہوگا ای پر راضی ہے۔ آ واز آئی۔ اے بایزید! ہم نے تجھے آخرت دی۔عرض کی کہ وہ دوستانہ اللی کا قید خانہ ہے۔ پھر آ واز آئی۔ اے بایزید! ہم شت۔ دوزخ، عرش، کری اور جو ہماری ملکیت ہے سب پچھ تجھے دیا۔عرض کیا تہیں۔ آ واز آئی کہ پھر تیرا کیا مطلب ہے؟ عرض کی پروردگار! تجھے خودمعلوم ہے آ واز آئی۔ اے بایزید کیا تو ہمیں طلب کرتا ہے؟ اگر میں تیری طلب کروں تو پھر کیا کرے؟ یہ آ واز سنتے ہی عرض کی کہ جھے تیری شم! اگر تو جھے طلب کرے تو قیامت کے دن جب میراحش ہوتو دوزخ کی آگ کو نابود کردوں کیونکہ مجت کی آگ کے مقابلے میں دوزخ کی آگ کی پچھ حقیقت نہیں۔ جب یہ تم کھائی تو آ واز آئی اے بایزید! جو پچھ تو چاہتا ہے وہ تجھے لی گیا۔

پرای موقعہ کے مناسب سے حکایت بیان فرمائی کر رابعہ بھری ﷺ ایک رات عشق کے شوق واشتیاق کی وجہ سے الحدیق المحدیق پکارتی تھیں۔ اہل بھرہ سے فریاد من کر ہا ہر نظے تا کہ آگ بچھا کیں۔ ان میں ایک شخص واصل خدا تھا۔ اس نے کہا کیے بوق ف ہیں جورابعہ کی آگ بچھا نے آئے ہیں۔ اس کے توسینے میں عشق کی آگ بحرکی ہوئی ہے۔ یہ وصال دوست کے سوا نہیں بچھے گی۔

پھرفر مایا کہ مصور صلاح بین ہے پوچھا گیا کہ دوست کے عشق میں کمالیت کس بات کا نام ہے؟ فرمایا جب معثوق سیاست کرنا جاہے اور عاشق سرکا ٹنا جاہے تو چون وچرانہ کرے۔ اور رضائے معثوق میں کمربستہ رہے اور اس کے مشاہدہ میں ایسا مستغرق رہے کہ اے بندھنے کھلنے کی ذرّہ مجرفیرنہ ہو۔ پھرخواجہ معین الدین اوام اللہ تقواۂ نے آب دیدہ ہوکر بیشعر پڑھا۔

خوب رویال چول بنده گیرند عاشقال پیش شان چنین میرند

بعدازاں ای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ بغداد میں ایک عاشق کو ہزار کوڑے لگائے گئے۔ نہ تو اس نے ہاتھ اٹھایا اور نہ اس کے مثاہدہ کے یاؤں نے لغزش کھائی۔ ایک واصل نے اس سے پوچھا کیا حالت ہے۔ کہا میر امعثوق میرے سامنے تھا۔ اس کے مشاہدہ کی قوت سے مجھے ذرا تکلیف نہیں ہوئی بلکہ خبر بھی نہیں ہوئی۔

امام محمر غزالی میشید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بغدادیش کمی عیار کے ہاتھ پاؤں کائے گئے تو وہ ہنتا تھا۔ ایک نے اس ہنسی کا سبب بوچھا کہا میرامجوب آتھوں کے سامنے ہے۔اس کی قوت مشاہدہ کے باعث مجھے اس تکلیف اور درد کی خبر ہی نہیں۔ میں ایسا متعفر تی تھا کہ مجھے ہاتھ پاؤں کئنے کی خبر بی نہیں۔خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہوکر میشعر پڑھا۔ او برسر قمل و من درد حیرانم کاں راندن تبعش چہ کلوے آید

بعدازاں اہل سلوک اور عارفوں کے احوال کی بابت گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرجبہ خواجہ بایزید بسطامی مُعَلَّمَٰ نے مناجات کے وقت سے الفاظ کہے: کیف السلوك علیك آواز آئی، اے بایزید! طلق نفسك ثلث وقل هوالله یعنی پہلے اپنے تئیں تین طلاق دے اور پھر ہماری بات كر۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب تک آ دمی راہ سلوک میں پہلے دنیا و مافیہا اور پھراپے تئیں نہ چھوڑے وہ اہل سلوک میں داخل ہی نہیں ہوسکتا۔اور نہان میں کا ہوتا ہے پس اگر اس کی بیرحالت نہ ہوتو سمجھو کہ جھوٹا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک بزرگ طریقت نے جو اہل عشق تھا ایک مرتبہ مناجات میں کہا کہ تو، تو جھے سے ستر سال کا حماب پوچھے گالیکن میں توستر ہزارسال کا پوچھوں گا اور' بلی '' کہنے کے بارے میں دریافت کروں گا ستر ای ہزارسال کا عرصہ ہوا ہے تو نے الست بد بحد کہہ کرسارے جہان میں' بلی '' کہنے کا شور برپا کردیا۔ بیشور جو زمین و آسان میں برپا ہے سب الست کے شوق کی وجہ سے ہے۔ جو نہی اس بزرگ نے یہ بات کہی، آواز آئی کہ جواب من! تیری آرز و تجھے مل جائے گی لیمنی میں تیرے وجودکو ذر ہ ذرہ کرے ہر ذرہ کو دیدار دکھاؤں گا اور کہوں گا یہ ہیں ستر ہزار سال اور باقی الگ رکھ دوں گا۔

پھرائی موقعہ کے مناسب فرمایا کہ عارف ہرروزیبی بات کہا کرتا ہے کہ ہرائیک مخص کی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے لیکن میں کی چیز کی طرف مائل نہیں ہوتا پس ایک مرتبہ بھی میں نے اپ آپ کوفدانہ کیا۔خواہ ساتوں زمینیں درہم برہم ہوجا کیں۔ میں بھی اپنے لئے نہ طلب کروں گا پھر غلبات شوق میں کہا کہ اس نے جھے دیکھنا چاہا لیکن ہم نے اسے دیکھنانہ چاہا یعنی بندے کو مراد اورخواہش سے کیا کام؟

ایک مرتبدایک بزرگ نے بیان کیا کہ ہم نے مہل سے منہ پھیرلیا اور جب بارگاہ میں گئے تو انہیں اپنے سے پہلے موجود پایا جو کچھ ہم چاہتے تھے اللہ تعالی نے عنایت کا ملہ سے پہلے ہی ہمیں پہنچادیا۔

پھرای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک بزرگ بیفرماتا تھا کہ جب سانپ کی طرح کینجل سے نکلا اور نگاہ کی توعاش معثوق دونوں کو ایک بی پایا یعنی عالم تو حید میں ایک بی ہے۔ای واسطے تونے ایک بی و یکھا۔ بعدازاں فرمایا کہ جب عارف کا حال کائل ہوجاتا ہے تو لا کھوں مقام سے باہر نکلتا ہے اور اپنا کام ترقی پر دیکھتا ہے۔ اگر اس مقام سے نہ نکلے تو اس مقام میں جیران رہ جاتا ہے یعنی ابھی کفارے پر ہے۔ اسے راہ ہی معلوم نہیں۔ اس واسطے زیادہ تر ضائع ہی رہتا ہے۔

پھر فرمایا کہ خواجہ بایزید بسطامی میشد فرماتے ہیں کہ تین سال سے حق میں تھا۔اب میں نے اپنا آئینہ دے دیا یعنی جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ نہ رہا اور شرکت وغیرہ اور تکبر وخودی بالکل اٹھ گئی لیکن چونکہ میں نہیں رہا ہوں۔اس لئے حق تعالیٰ ہی اپنا آئینہ ہے اور یہ جو میں کہتا ہوں اپنا آئینہ ہوں' تو یہ حق تعالیٰ میری زبان سے کہتا ہے اور میرا پچ میں دخل نہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ بایزید بسطامی میشد فرماتے ہیں کہ میں اس درگاہ میں کئی سال مجاور رہا۔ آخر سوائے حسرت کے پچھے
نصیب نہیں ہوا۔ جب میں بارگاہ میں آیا تو کوئی تکلیف نہ تھی۔ اہل دنیا، دنیا میں اور اہل آخرت، آخرت میں مشغول تھے۔ مدع،
دعویٰ میں اور اہل تقویٰ، تقویٰ میں۔ بعض کھانے پینے میں۔ بعض سماع ورقص میں مشغول تھے اور بعض بادشاہ کے پاس تھے جو
دریائے بجز میں غرق تھے۔

بعدازاں یہ حکایت بیان فرمائی۔ مدت ہوئی کہ میں خانہ کعبہ کے گرد پھرتا تھا۔اب خانہ کعبہ میرے گرد پھرتا ہے۔ پھرفر مایا جب میں خدارسیدہ ہوا تو ایک رات عشق میں، میں اپنے دل کوطلب کر رہا تھا۔ صبح کے وقت آ واز آئی ، اے بایزید! کیا تو ہمارے سوااور پھھطلب کرتا ہے۔ تجھے دل سے کیا سروکار؟

بعدازاں ای موقعہ پر فرمایا کہ عارف وہ مخص ہے کہ خواہ کہیں ہواور خواہ کچھ طلب کرے ای کے پاس آئے جس سے بات کیے جواب ای سے نے۔اس راہ میں وہ عارف نہیں جواللہ تعالیٰ کے سوااور کسی چیز کے دریے ہو۔

بعدازاں فرمایا کہ عارفوں کا درجہ اس فتم کا ہوتا ہے کہ جب اس درجہ پر پہنچتے ہیں قو دنیا و مافیہا اپنی انگلیوں میں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ بایزید مین سے پوچھا گیا کہ آپ نے طریقت میں کہاں تک نرقی کی ہے؟ فرمایا یہاں تک کہ جب میں اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان نگاہ کرتا ہوں تو اس میں تمام دنیاو مافیہا دکھائی دیتا ہے۔

پھر فرمایا کہ مرید کو طاعت میں مزہ آتا ہے۔ اسے طاعت میں مزہ اس وقت آتا ہے جب اسے طاعت میں خوشی وخوری حاصل ہوتی ہے۔ اس خوشی سے اسے حجاب بھی قرب ہوجاتا ہے۔

بعدازان فرمایا که عارف کاسب سے ممتر درجہ یہ ہے کہ صفات حق اس میں پائی جاتی ہیں۔

پھرفر مایا کہ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بھری ہیں۔ نے شوق کے غلبہ میں کہا اے درویش! اگر خلقت کے بدلے مجھے آگ میں جلایا جائے اور میں صبر کروں تو چونکہ مجھے محبت کا دعویٰ ہے اس لئے میں نے گویا کچھ نہیں کیا۔ اگر میرے گناہ ساری خلقت کے عوض بخش دے تو چونکہ اس کی رحمت مہر بانی اور عنایت ہے ابھی تک میں نے بہت کا منہیں کیا۔

پھر فر مایا۔اہل سلوک کے مذہب میں کسی پر تنجب کرنا بھی ایک گناہ ہے۔ پھر فر مایا کہ گناہ ہے بھی بدتر کیونکہ گناہ سے ایک مرتبہ تو بہ کی جاتی ہے اور طاعت سے ہزار مرتبہ۔لینی خود پسندی بڑاسخت گناہ ہے۔

www.maktabah.org

#### محبت حق میں درجه کمال

پھر فرمایا کہ مجت حق میں عارف کا کمال ورجہ ہے کہ پہلے خود دلی نور دکھائے اور پھر اگر کوئی مخص اس کے پاس دعویٰ کرکے آئے تو اے بر در کرامت قائل کرے۔

پھرفر مایا کہ ایک مرتبہ شخ او حد کر مانی اور شخ عثان ہارؤنی پیشٹا کے ہمراہ میں مدینے کی طرف سفر کر رہاتھا جب ہم دشق میں پہنچ تو ہاں پر مسجد کے سامنے بارہ ہزار انبیاء علیم السلام کے روضے دیکھے جہاں پر لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ ہم نے انبیاء کی زیارت کی اور وہاں کے بزرگوں کے بارے میں دریافت کیا۔ چنا نچہ ایک روز میں نے شخ او حد کر مانی اور شخ عثان ہارؤنی کی زیارت کی اور وہاں کے بزرگوں کے بارے میں دریافت کیا۔ چنا نچہ ایک روز میں دیکھا۔ چنداور درولیش اس کے پاس بیٹھے تھے۔ میراہ ایک بزرگ واصل حق درولیش مجمد عارف نامی کو دمشق کی مجد میں دیکھا۔ چنداور درولیش اس کے پاس بیٹھے تھے۔ اور بات اس بارے میں ہورہی تھی کہ جو محض کی چیز کا دعویٰ کرے جب تک وہ لوگوں میں اس کا اظہار نہ کرے وہ کب معلوم کرسکتے ہیں؟

الغرض! ایک آ دی محمد عارف سے بحث کررہا تھا اور محمد عارف کہتا تھا کہ قیامت کے دن درویشوں سے معافی مانگی جائے گ اور دولت مندسے حساب کتاب لیا جائے گا۔ اس شخص کو بینا گوارگز را۔ پوچھا کہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ خواجہ محمد عارف کو کتاب کا نام یاد نہ تھا۔ پچھ دیر مراقبہ کرکے نام بتایا۔ اس شخص نے کہا جب تک مجھے نہ دکھلاؤ گے، میں نہیں مانوں گا۔ سراٹھا کر کہا جو بندگان خدا کو صحیفہ دکھایا ہے اس مرد کے سامنے رکھ تا کہ دیکھ لے۔ فرشتوں کو بھم ہوا کہ وہ کتاب جس میں بیہ بات کہ بھی ہوئی تھی اسے دکھائیں۔ اس نے اٹھ کر اقر ارکیا اور قدموں میں گریڑا۔ اور کہا دیکھویہ ہیں مردان خدا۔

## ابل الله كى كرامات

بعدازال گفتگواس بارے میں شروع ہوئی کہ جوشخص اس مجلس میں ہے وہ اپنی کرامت دکھائے۔ یہ سنتے ہی خواجہ عثمان ہارو نی نے فوراُمصلے کے پنچ ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھراشر فیال ثکال لائے۔ایک درویش موجود تھے۔انہیں دے کرفر مایا کہ درویشوں کیلئے علوہ لے آ۔ جب یہ کرامت دکھائی تو شخ اوحد نے پاس پڑی ہوئی لکڑی پر ہاتھ مارا ہے مالئی ہے وہ لکڑی سونے کی بن گئی۔ پیچھے رہ گیا میں، میں اپنے پیرکی وجہ سے کوئی بات ظاہر نہیں کرسکتا تھا۔ شخ عثمان ہارو نی نے میری طرف مخاطب ہوکر فر مایا میں ایک بیس کے گئے۔ پیچھے رہ گیا میں، میں اپنے پیرکی وجہ سے کوئی بات ظاہر نہیں کرسکتا تھا۔ شخ عثمان ہارو نی نے میری طرف مخاطب ہوکر فر مایا تم کیول نہیں کہتا تھا۔ میں نے گدڑی میں ہے جو کی چار دو نیال نکال کراسے دے دیں۔اس درویش اور خواجہ محمد عارف نے فر مایا کہ درویش میں جب تک اتی قوت نہ ہواہے درویش نہیں کہتے۔

پھر فرمایا کہ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ جب سے میں نے دنیا کو دشن قرار دیا میں خلقت کے نزدیک نہیں گیا۔ خدا کو خلقت پر رقی دی اور مجھ پرمحبت نے اتی فلی مناب کا اسیں اپنے وجود کو بھی دشمن سیجھنے لگا اور زندگی اور موت کو درمیان سے اٹھا لیا۔ سرف حق نعالی کی بقاءاور انس کو جا بتا تھا۔ بعدازاں فرمایا کہ سلوک کے بارے میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب خاص قتم کے عاشقوں کو بہشت میں لے جانے کا علم ہوگا وہ کہیں گے ہم بہشت کو کیا کریں؟ بہشت اے دے جس نے بہشت کے لائح میں تیری پستش کی۔ پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب اپنا دیدار کی فحض کو دیا جائے تو پھر وہ بہشت کو کیا کرے پھر یہ اشارہ فرمایا کہ کہ اگرتم ہے ہوسکے تو پہلے بقا حاصل کرو۔ اگر نہیں کرسکتے تو صلاحیت اور زہرتو ایک ہوا کی طرح ہے جوتم پر چلتی ہے۔

پھرخواجہ صاحب نے آب دیدہ ہو کرفر مایا کہ بہت ہے مردوں کو عاجز اور عاجز وں کومر دبنادیا ہے (اس راہ میں) پھرائی بارے میں فرمایا کہ گناہ تہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا مسلمان بھائی کوخوار کرنا اور اس کے بےعزتی کرنا۔ بعدازاں فرمایا کہ ایک ورولیش از حد بزرگ اور واصل تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اہل دنیا، دنیا کی راہ میں معذور ہیں۔ اور اہل آخرت جن کی دوئتی کے قرور میں خوش ہیں۔اور اہل معرفت نورعلی نور ہیں۔ یہ ایک بھید ہے جسے اہل سلوک ہی جانتے ہیں۔اہل معرفت کی عبادت یاس انفاس ہے۔

پھر فرمایا کہ جب عارف خاموش ہوتا ہے تو اس سے بیر مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالی سے باتیں کرتا ہے اور جب آس تکھیں بند کرتا ہے یعنی سوتا ہے تو اس واسطے سرنہیں اٹھا تا کہ شاید اسرافیل علیہ السلام صور نہ چھونک دے۔

# حق تعالیٰ کی شناخت

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ ذوالنون مصری مُنظینے فرمایا کرنے سے کہتی تعالیٰ کی شناخت کی علامت بیہ کہ خاموش رہے اور خلقت سے دور بھاگے۔ پھر ای موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ شجاع کرمانی سے پوچھا گیا کہ کتنے سال سے شناخت حاصل ہوئی۔ فرمایا جب سے شناخت حاصل ہوئی خلقت سے بھاگئے لگا۔

بعدازاں فرمایا جس نے خدا کو پیچان لیا اگر دہ خلق سے دور نہ بھا گے توسمجھ لو کہ اس میں کوئی نعت نہیں۔ پھراسی موقعہ کے مناسب فرمایا کہ عارف وہ فخص ہوتا ہے جو پچھاس کے اندر ہو۔وہ دل سے نکال دے تاکہ اپنے دوست کی طرح یگانہ ہوجائے۔ پھراللہ تعالیٰ اس سے کوئی چیز ہٹانہیں رکھے گانہ وہ دونوں جہان کی پرواکر ہے گا۔

پھرزبان مبارک سے فرمایا کہ عارف کا کمال اس میں ہے کہ اپنے شیک راہ خدامیں چلائے۔

بعدازاں فرمایا اگر قیامت کے دن کوئی چیز بہشت میں پہنچائے گی تو زہدنہ کے علم۔

پھر فرمایا کہ عارف خواہ معرفٹ کی بابت کتنا ہی بیان کرے اور دوست کی گلی میں پھرے جب تک معارف یا د نہ کرے تب تک عارف ہوہی نہیں سکتا۔

بعدازاں فرمایا کہ اہل محبت کی فریاد بوجہ شوق واشتیاق اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ وہ دوست سے مل نہ جا ئیں۔ اس واسطے کہ عاشق ای وقت واویلا کرتا ہے جب تک معثوق سے اس کا وصال نہ ہو۔ جب معثوق کود کھے لیتا ہے تو گفتگو پچ سے اٹھ جاتی ہے۔

پھرزبان مبارک سے فرمایا کہند یوں میں بہتا ہوا پانی شور کرتا ہے لیکن جب سمندر میں جا گرتا ہے تو پھر آ واز بند ہوجاتی

www.makiabah.org

ہے۔اس طرح جب عاشق کومعثوق کا وصال ہوجاتا ہے تو عاشق واو پلانہیں کرتا۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے شیخ عثان ہارؤنی کھنٹے کی زبانی ستا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے دوست بھی میں کہ اگر دنیا میں وہ ان ے ایک کحظ جاب میں رہے تو نا بؤد ہوجا ئیں اور عبادت نہ کر عمیں۔

بعدازاں ای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ عبداللہ حنیف بھول کر دنیا کے کام میں مشغول ہوئے۔ یاد آیا پہلو دوست کے خلاف ہے۔ قتم کھائی کہ جب تک زندہ رہوں گا دنیاوی کام میں مشغول نہیں ہوں گا۔ چنا نچاس کے بعد پچاس سال تک زندہ رہے لیکن آپ کوکسی ونیاوی کام میں مشغول نہ پایا۔ پھر بایزید بسطامی پیشائے کے ولول عشق کی بابت فرمایا که آپ ہر صبح نمازے فارغ ہوکرایک یاؤں پر کھڑے ہو کرفریاد کیا کرتے تھے۔ایک روزیة وازی کہ یوم تبدل الارض یعن اس وقت وصال موگاجب برزمین لبیف لی جائے گی اور دوسری زمین پیداکی جائے گا۔

پھرای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ بایزید بسطای پیپٹیٹ بشطام کے جنگل میں نکلے۔ عالم شوق واشتیاق میں پڑ كرية فرياد كرتے تھے كہ جتنا جنگل و كيتا موں اى قدر مجھے دكھائى ديتا ہے كہ يہال عشق برسا موا ہے۔ يہاں سے ياؤل تكالنا

عابتا ہوں لیکن نہیں نکال سکتا<sub>۔</sub>

پر فرمایا کہ محبت کی راہ ایسی راہ ہے کہ جو محف عشق کی راہ میں پڑتا ہے اس کا نام ونشان نہیں ملتا۔ اسی موقعہ پر فرمایا کہ اال عرفان یا دالی کے سوااور کوئی بات زبان سے نہیں نکالتے۔ پھر فرمایا کہ عارف سے ادنی سے ادنی بات بے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ملک و مال سے بیز ار ہوجاتا ہے۔ پھرآ ب دیدہ ہو کر فرمایا کہ حق توبیہ ہے کہ وہ اس کی دوئی میں اگر دونوں جہان بھی خرچ کردیں تو بھی تھوڑ اہے۔ پھر فرمایا کہ اہل محبت اگر چہ محبت میں مجور ہیں لیکن کام ایسے لوگوں کا ساکرتے ہیں جو سوئے ہوئے ہیں اگر جاگیں تو مطلوب کے طالب ہیں اور اپنے دوست کی طلب گاری سے فارغ ہیں۔ ساہدہ معثوق میں مشغول ہیں معثوق ایسا ہے جوخود عاشق کود کیھنے کیلئے بیٹھتا ہے محبت کی راہ میں کام ہی اطاعت گز اروں اور فر مانبر داروں کا ہوتا ہے۔

پھر فرمایا کہ خواجہ سنون محب بھائیہ فرماتے ہیں کہ جب اولیاء کے ول خوداس بات میں مطبع ہیں کہ اس کی معرفت اور محبت کا بوجھ تہیں اٹھا عمیں کے اس لئے عبادت میں مشغول ہیں۔ پس خاص بوجھ تہیں اٹھا سکتے کیونکہ مجاہدہ وریاضت سے ملال ہوتا ہے۔ بعدازاں فرمایا کہ عارف وہ مخص ہوتا ہے جواس بات کی کوشش کرے کدوم ہاتھ میں لائے وم وہ ہے جواللہ تعالیٰ کا ذکر كرے اور اپنى سارى عمراس ايك دم كے بدلے ميں خرچ كردے۔ اگر ايے دم كوآ سانوں اور زمينوں ميں سالها سال بھى د هوند بوجهی نه یا سکے۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے اپنے پیرشخ عثان ہارؤنی کی زبانی سنا ہے کہ اگر کسی شخص میں تین خصلتیں یائی جا کیں توسمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اے دوست رکھتا ہے۔ سخاوت اور شفقت اور تواضع سخاوت درایا کی ی ، شفقت آ فاب کی می اور تواضع زمین کی ہی۔ بعدازان فرمایا کہ حاجی لوگ تو قالب کو لے کرخانہ کعبہ کاطواف کرتے ہیں اور پھر بھی انہیں مشاہدہ حاصل نہیں ہوتا مگر اہل

محبت اورعاشق لوگ دل سے حجاب عظمت کے عرش کا طواف کرتے ہیں۔ اگر اس کے سواکسی اور چیز کو دیکھ پاتے ہیں تو فریا و کرتے ہیں۔وہ صرف اسی کے مشاہدہ کو پیند کرتے ہیں۔

عالم محبت ایک بعید ہے

پھر فرمایا کہ اکل سلوک میں محبت ایک ایسا عالم ہے کہ لاکھوں علاء اس کے بیکھنے کی خواہش کرتے ہیں لیکن ذرہ بھر بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور زہد میں ایسی طاعت ہے جس کی زاہدوں کو خبر نہیں اور اس سے غافل جیں۔ وہ ایک جمید ہے جو دونوں جہان سے باہر ہے اور جے الل محبت اور اہل عشق کے سواکوئی نہیں جانتا۔

پھر فر مایا کہاہے وہی شخص جانتا ہے جوان دونوں جہانوں میں ثابت ہوتا ہے جواسے جانتا ہے وہ ہرگز اسے نہیں دیکھتا۔ اس کے بعد دعویٰ کرنا چھوڑ دیتا ہے تا کہاہے رنج میں رکھے۔

بعدازاں فرمایا کہ جوعشق ومحبت میں گفتگو اور حرکت ومشغلہ ہے ہیاس وقت ہے جب تک (پردہ کے ) باہر ہیں۔ جب اندر آ جاتے ہیں تو پھر آ رام' خاموثی اور سکون حاصل ہوتا ہے گویا وہ فریا داور شوز نہیں ہوتا۔

پھرفر مایا کہ بید لیری اتی نہیں کہ خواجہ دوست حقیق کی درگاہ سے عاری ہے اور اپنے آپ پر عاشق ہے۔ جب حضوری حاصل ہوتی ہے تو پھر فریاد و گفتگو نہیں رہتی۔ جب خواجہ صاحب بید فوائد ختم کر پکے تو دعا کو اور خلقت واپس لے آئے۔ آلْحَدُدُولِلْهِ عَلَى ذٰلِكَ۔

----

# مجلس (١٠)

# نیک و بدهجت کا اثر

جعرات کے روز قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی۔ بہت ہے بزرگ اوراصحاب سلوک حاضر تھے اور بات نیک صحبت کے بارے میں ہوری تھی۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے السصحبة تو شور یعنی صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اگر کوئی برافخص نیکوں کی صحبت اختیار کرے تو امید ہے کہ وہ نیک ہوجائے گا اور اگر نیک شخص بدوں کی صحبت میں بیٹھے تو بد ہوجائے گا کونکہ جس کمی نے بچھ حاصل کیا صحبت سے حاصل کیا اور جونعت حاصل ہوئی وہ نیکوں سے حاصل ہوئی۔

پھر فر مایا کہ اگر کوئی براخض کچھ عرصہ نیکوں کی صحبت میں رہے تو ضروران کی صحبت کا اثر اس میں ہوجائے گا اور وہ نیک بن جائے گا اور اگر نیک محض بدوں کی صحبت میں بیٹھے تو ان کی صحبت کا اثر اسے بدکردے گا۔

پھرائ موقعہ کے مناسب فرمایا کہ سلوک (کے ختمن) ہیں آیا ہے نیوں کی صحبت نیک کام سے بہتر ہے اور بروں کی صحبت بدکام سے بری ہے۔ بدکام سے بری ہے۔

واناباوشاه

دليل العارفين

پھر فر مایا کہ جب خلافت حضرت عمر بن خطاب ڈاٹھ کو ملی تو اس وقت عراق کا باوشاہ لزائی میں گرفتار ہوکر آپ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا اگر تو مسلمان موجائے گا تو مجھے عراق کا بادشاہ کردیا جائے گا۔ اس نے اٹکار کیا پھر فرمایا اما ان الاسلام واما ان السيف ليني يا تواسلام اختيار كروورن قل كياجائ كا-اس في محريمي انكاركيا-فرمايا تكوار لاؤ-وه بادشاه نهايت عقل مند تھا جب بد حالت دیکھی تو آپ سے مخاطب مور کہا میں پیاسا مول مجھے پانی پلاؤ۔ تھم دیا کہ اسے شعشے کے برتن میں پانی یلاؤ۔اس نے کہا میں اس برتن میں نہیں چینا جا ہتا۔ فرمایا: چونکہ بادشاہ ہاس کئے سونے یا جا ندی کا برتن لاؤ۔ کہا۔ میں مٹی کے برتن میں یانی پوں گا۔ جب یانی منظ کراہے دیا گیا تو کہا کہ جھے عہد کرو کہ میں جب تک یہ یانی نہ بیوں مجھے قُل نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا، اچھا! میں نے اقرار کیا کہ جب تک توب یانی نہیں چینے گا میں قبل ند کروں گا۔ بادشاہ نے فورا کوزہ زمین پروے مارا۔ کوزہ ٹوٹ گیا اور پانی گر گیا۔ پھر کہا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں سے پانی ند پول گائل ند کیا جاؤں گا۔ آپ اس کی دانائی سے متبجب ہوئے۔ فرمایا مجھے معاف کیا۔ پھراسے ایک صالح اور زاہد محف کے سپرد کیا جب مجھ مدت اس صالح مخص کی صحبت میں رہا تو اس کی صحبت نے اس میں اثر کیا۔ آپ کی طرف پیغام بھیجا، مجھے اپنے پاس بلاؤ تا کہ اسلام قبول كرول\_ جب اسلام قبول كيا تو حضرت عمر الأثنائ فرمايا كداب بم فيعراق كى حكومت مجفي دى - جواب ديا- مجھے ملك دركار نہیں بلکہ ملک عراق کا کوئی ویران گاؤں دو جومیری وجد معاش کیلئے کافی ہو۔ آپ نے منظور فرما کرایے آ دمیوں کوعراق میں بھیجا۔ آخر بزی تفتیش کے بعد بھی کوئی ویران گاؤں نظر نہ آیا۔ جب بادشاہ کو کہا گیا۔اس نے کہا۔میرااس سے بیہ مطلب ہے کہ میں نے ملک عراق ایس حالت میں آپ کو دیا ہے کہ اس میں ایک گاؤں بھی غیرآ با ذہیں۔اگر اس کے بعد کوئی گاؤں ویران ہوگا تو اس کا جواب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے روبروحضرت عمر ٹاٹٹو کو دینا ہوگا نہ کہ مجھے۔ پھر آبدیدہ ہوکر فر مایا کہ وہ بادشاہ کیسا

پھر فرمایا کہ میں نے شخ عثان ہارونی میں کے کا زبانی سا ہے کہ لوگ اس وقت اسم نقر کے مستحق ہوتے ہیں جبکہ ان کے بائیں طرف کا فرشتہ آٹھ سال تک کچھ نہ لکھے۔

پھر فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کے عارف ایے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پھونیس کیلتے پھر فر مایا کہ جس عارف ہیں تقویٰ ہے وہ گداگری کر کے مجف حرام کھاتا ہے پھر فر مایا کہ ایک روز میں نے خواجہ جنید بغدادی پھٹنے کی زبانی سنا کہ طریقت محبت کے پیر سے پوچھا گیا کہ محبت کا ثمرہ کیا ہے؟ فر مایا ،محبت کا ثمرہ سے ہے کہ حق تعالیٰ سے مُرور اور اشتیاق اس قدر ظاہر ہو جتنا اسے اپ سے روار کھے لیکن جے خود اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے بہشت میں اس کے لقاء کا خواہش مند ہوتا ہے۔

پھرخواجہ معین الدین اوام اللہ تقواہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اہل محبت اور اہل سلوک اس بات میں ملتے جلتے ہیں کہ دونوں مطیح ۔ وقتے ہیں۔اس ڈر کے مارے کہ کہیں دور نہ کردیئے جائیں۔

پھر فر مایا کہ بیں نے کتاب محبت میں اپنے استاد مولانا شرف الدین جوصا حب شرع اسلام تھے کے ہاتھ کا لکھا ویکھا ہے

www.makiabah.org

کہ ایک مرتبہ خواجہ بلی میں ہے ہے ہوچھا گیا کہ باد جوداس قدر طاعت اور ریاضت کے جوتو کرتا ہے اور آ کے بھیجے چکا ہے اس قدر كيول ڈرتا ہے۔ فرمايا، دو چيزوں كے خوف سے۔ اول يدكهيں بين كہددے كدتو ميرے لائق نہيں اور مجھے اپنى درگاہ سے دور ند کردے۔ دوسرے اگر موت کے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گا توسمجھوں گا کہ میں نے کچھ کام کیا ہے ورنہ مجھوں گا کہ سارے اعمال اور طاعت کوضائع کیا۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ بلی میں ہے ایک مخص نے محبت کے بارے میں سوال کیا کہ بدیختی کی کیا علامت ہے؟ فر مایاء میر که نا فرمانی کرے اور قبولیت کی امید رکھے۔ پھر پوچھا عارفوں میں اصل بات کون <sub>ک</sub>ی ہوتی ہے، فر مایا ہمیشہ خاموش رہنا اورغم واندوہ میں رہنا کیونکہ ای سے عارفوں کی فضیلت ہوتی ہے۔

اور فرمایا جہان میں سب سے عزیز تین چیزیں ہیں۔اول عالم، جوابے علم سے بات کے دوسرا غیرطع شخص، تیسراوہ عارف جو ہیشہ دوست کی صفت کرے۔

## صوفى وعارف كون؟

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ ذوالنون مصری میانید ککری مجدمیں مع اصحاب طریقت بیٹھے تھے اور بات محبت کے بارے میں ہور ای تھی۔ ایک صوفی نے سوال کیا کہ صوفی اور عارف کے کہتے ہیں؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ صوفی اور عارف وہ ہیں جن کے دل کدورت بشریت ہے آ زاد ہوں اور دنیا اور حب دنیا ہے صاف۔ جب ان میں بیادصاف پائے جائیں گے تو وہ اعلیٰ درجد پائیں کے اور تمام مخلوقات سے برگزیدہ کہلائیں گے اور غیر دوست سے دور بھائیں کے پھروہ مالک ہوجائیں گے نہ کہ

پھر فرمایا کہ تصوف رسوم ہے نہ کہ علوم۔اور بیا ہل محبت کے انفاس میں ہوتی ہے۔ مشائخ طبقات کا اخلاق بھی ہے کہ تُعَیِّقُوْ ا بِآخَلَاقِ اللّٰیاس واسطے کہ خلق سے باہر لکلنا نہ رسوم سے حاصل ہوتا ہے نہ

پر فرمایا کہ عارف دنیا کا دشمن ہوتا ہے اور مولی کا دوست۔ چونکہ وہ دنیا سے بیزار ہوتا ہے اورغل وعش اور حمد وغیرہ کی اسے خرنہیں ہوتی۔

بعدازاں پوچھا کہ عارف کیوں زیادہ روتے رہتے ہیں۔فر مایا، ہاں اس وقت تک روتا رہتا ہے جب تک راہ میں ہوتا ہے کیکن جب حقائق قرب کوچنج جاتا ہے اور اسے وصال حاصل ہوتا ہے رونا بس ہوجاتا ہے۔ پھر فر مایا اللہ تعالیٰ کے ایسے عاشق بھی میں جنہیں اللہ تعالیٰ کی دوسی نے خاموش کر رکھا ہے کہ انہیں عالم موجودات کی کسی چیز کی خرنہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی دوئی قرار پکڑتی ہےاہے واجب ہے کہ دونوں جہان کی خبرر کھے۔اگرابیا نەكرىے توعاشق صادق نېيى۔

پر فرمایا کہ ایک مرتبہ داؤد طائی مینید کو دیکھا کہ آ تکھیں بند کئے ہوئے جھونپڑے سے باہر آئے۔ایک درویش حاضر

ليل العارفين \_\_\_\_\_مفوظات خواجيعين الدين چشتى

خدمت تھا۔اس نے پوچھا کہ اس کا کیا سب ہے؟ فرمایا ۴۵ سال ہے میں نے آ تکھیں بند کی ہوئی ہیں تا کہ اللہ تعالیٰ کےسوا کسی کو نہ دیکھوں۔اس واسطے کہ بیرمجت نہیں کہ دوئتی تو اللہ تعالیٰ سے کروں اور دیکھوں غیر کی طرف۔

بعدازاں فر مایا کہ ایک بزرگ ہے میں نے سا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اولیاء کے اعمال کا مطالعہ کرو۔ان کے آزاد ہونے کا سبب بیہوگا کہ اس نے اختیار کے پیچپے غیر کے وخل کوروارکھا۔اولیاءوہ ہیں جنہیں کسی کام میں اس کے سواچین نہیں آتا۔

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ ابوسعید ابوالخیر فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالی کی بندے کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اپنی محبت اس پر غالب کرتا ہے۔ دوسری مرتبہ جب آ دمی کی بیرحالت ہوتی ہے تو دوست اسے فردانیت کی سرائے میں لاتا ہے تا کہ باقی رہے۔ پھر فرمایا کہ جب عارف حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے تعلق ہوجاتا ہے تو منزل قرب میں ساکن ہوجاتا ہے۔ بعدازاں جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو کہاں تھا اور کیا چاہتا ہے؟ تو وہ اس کے سوااور کوئی جواب نہیں ویتا کہ اللہ تعالیٰ

ای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ اگر اَفَمَنْ شَرَاحَ اللّٰهُ صَدْرَهٔ کی بات بوچیس کد کیا ہے؟ تو کہنا چاہئے کہ جب عارف کی نگاہ عالم وحدانیت اور جلال ربوبیت پر پڑتی ہے تو نابینا ہوجاتا ہے تا کہ غیر کی طرف ندد کھے سکے۔

پھرفر مایا کہ ایک مرتبہ میں بخارا میں بطور مسافر کے دارد تھا۔ وہاں پر ایک شخص کودیکھا جواز حدیا دالہی میں مشخول تھا لیکن نابینا تھا۔ میں نے پوچھا، کب سے نابینا ہوئے ہو؟ فر مایا، جب میرا کام کمالیت کو پہنچ گیا اور داحد نیت اور جلال اور عظمت پر نگاہ پڑئی شروع ہوئی تو ایک روز بیٹھے بیٹھے میری نگاہ ایک غیر پر جا پڑی۔ غیب سے آ داز آئی۔ اے مدعی! دعوی تو، تو ہماری محبت کا کرے اور دیکھے غیر کی طرف! جب بیآ داز سن تو ایسا شرمندہ ہوا کہ بات نہیں ہوسکتی تھی۔ بارگاہ اللی میں دعا کی کہ جوآ نکھ دوست کے سواکسی غیر کو دیکھے واند تھی ہوجائے۔ ابھی بیہ بات اچھی طرح نہ کہنے پایا تھا کہ دونوں آئے تھوں سے اندھا ہوگیا۔

پھر فرمایا کہ جب الله تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرمایا کہ نماز ادا کرے ۔ یعنی قیام کرے۔ دل صحبت میں لگا اور جان نے منزل قرب میں آ رام کیا اور سروصل کو پہنچا۔ آ دمیوں کو پیدا کرنے میں یہی مصلحت تھی۔

پھر فر مایا کہ ایک بزرگ صاحب طریقت جب سر مجدے بیں رکھتا تو بید دعا کرتا کہ قیامت کے دن مجھے تابینا اٹھا۔سبب یو چھا تو کہا کہ جو شخص دوست کود مکھتا ہے مناسب نہیں کہ قیامت کے دن غیر کود کیھے۔

بعدازاں درویش کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔فرمایا کہ درویش اس بات کا نام ہے کہ جو آئے اے محروم نہ کیا جائے۔اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلایا جائے۔اگر نگا ہے تو نفیس کپڑا پہنایا جائے۔بہرحال اسے خالی نہیں جانے دینا چاہئے اس کا حال ہو چھ کردل جوئی ضرور کرنی چاہئے۔

اولياء الله خالى باته نبيس لوثات

بعدازان فرمایا که ایک مرتبہ شخ عثان مارونی میشد اور ایک اور درویش سفر کررہے تھے۔ہم نے شخ بہاؤالدین بختیاراوثی کو

www.makiabah.org

معین الدین چشتی الدین چشتی الدین چشتی از حد بزرگ مرد پایا۔ آپ کی خانقاہ میں بیدوستورتھا کہ جوآتا خالی نہ جاتا۔ اگر بر ہند ہوتا تو نفیس کیڑے اسے دیئے جاتے۔ ابھی دےند چکتے کرغیب سے ویسے ہی اور آجاتے۔

الغرض! چندروز آپ کی خدمت میں گزارے ۔ آپ کی پہلی نقیحت بیٹھی کہ جو پچھ طے۔اسے راہ خدا میں صرف کرنا چاہے کہ ایک پیر بھی این میں رکھنا جاہے تا کہ انڈر تعالیٰ کی دوتی حاصل ہو۔

پھر فرمایا اے درولیش! جھے نعمت حاصل ہوئی۔ای ہے ہوئی۔ پھر ایک حکایت بیان فرمائی کدایک درولیش از حدفقیر تھا کیکن اس کی عادت میتھی کداگر کوئی چیز بطور فتوح آ جاتی تو درویشوں کو بانٹ دیتا اور خود گھر میں گزارہ کرتا چنانچہ ایک مرتبہ دو ورولیش صاحب ولایت اس کے پاس آئے اور اس سے پانی مانگا۔ درولیش اندر سے بوکی دوروٹیاں اور پانی کا کوزہ لے کر آیا کیونکہ وہ بھوکے تھے۔روٹی کھا کر پانی پیا۔اورایک دوسرے کی طرف دیکھ کر باہم کہنے لگے کہ درولیش نے تو اپنا کام کیا ہے۔ ہمیں بھی اپنا کام کرنا جائے۔ایک نے کہا اے دنیا دینی جائے۔ دوسرے نے کہا کہ بیددنیا کے سبب کمراہی میں پڑ جائے گا۔ جواب دیا که درویش بخشنے والے ہوتے ہیں۔ دنیا آخرت کے بدلے دی۔ دعا کرکے چلے گئے۔ پھروہ درویش ایسا کامل حال ہوا کہ ہرروزاس کے باور چی خانے میں ہزار من طعام موجود ہوتا جو خلق خدا کو کھلاتا۔

بعدازاں فرمایا کرراہ محبت میں عاشق و محف ہوتا ہے جودونوں جہان سے ول اٹھالے۔

## محبت کے جارمعنی

پھرخواجہ صاحب نے فرمایا کہ محبت کے چارمعنی ہیں۔ پہلے ذکر خدامیں دل و جان سے خوش رہنا، دوسرے ذکر حق کو برا جاننا، تیسرے (علائق دُنیوی سے )قطع تعلق کرنا اور چوتھے اپنی اور جو اس کے سواہے سب کی حالت پر رونا جیسا کہ کلام مجید میں آيا ب-قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم واذواجكم السخاور وولى كاصفت يهاكران كى محبت المعنى ير ایثار ہوجائے۔ بعدازاں چارمنزلیں محبت علم جیاءاور تعظیم کی طے کریں۔

پھر فر مایا کہ محبت میں صادق وہ ہے کہ والداور خویش واقرباء سے قطع تعلق کرکے خداور سول ناٹیجا ہے تعلق پیدا کرے پس محب وہ مخص ہے کہ کلام الہی کے حکم پر چلے اور دوئی حق میں صادق ہو۔

بعدازان فرمایا کہ عاشقوں کا ایثار عاشقی بے نیازی اور محوں کا ایثار آرزو کا نہ کرنا ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ رابعہ بھری ایکھنے ہے ہو چھا گیا کہ عارف کون ہے؟ فرمایا ،جو دنیا سے روگر دانی کرے اور جو پھھا اس کے یاس ہوراہ خدا میں صرف کرے۔

پھر فرمایا کہ عارفوں کی خصلت محبت میں اخلاص کرنا ہے پھر فرمایا کہ جہاں میں سب سے عمدہ بات سے کہ درولیش درولیش کے ساتھول بیٹھے اور جو کچھ دل میں ہوایک دوسرے سے بیان کرے اور صاف صاف کہددے اورسب سے بُری چیز بید ہے کدورویش ورویش سے جدار ہے۔ اگر ایک صورت ہے تو معرفت سے خالی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ اللہ تعالی کی دوی اس بات سے پیدا ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالی دشمن جانتا ہے ان سے دشمنی کی

جائے مثلاً دنیا اورنفس۔

بعدازاں فرمایا کہ عارف محبت میں کب کامل ہوتا ہے؟ اس وقت جبکہ گفتگون سے اٹھ جائے ایما ہوجائے کہ دوست رہے یا وہ۔ بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ عارفوں میں صادق وہ ہے کہ جس کی ملکیت میں کوئی چیز نہ ہواور نہ ہی وہ کسی کی ملکیت

پھر فرمایا کہ ایک دفعہ خواجہ سنون محب میں پہنچ محبت کے بارے میں گفتگو کررہے تھے۔ ایک پرندہ آ کرآپ کے سر پر بیٹھا۔ چندمرتبہ چونچ مارکر ہاتھ پر بیٹھا پھر بغل میں پھرز مین پر۔ چندمرتبہ چونچ ماری چونچ سے خون جاری ہوا پھر گر کر جان دے دی۔ جب خواجه صاحب يوفوا كدفتم كر يكوتوس اورلوك والى علية عدر الْحَدْدُ لِللهِ عَلَى ذلك.

# مجلس (۱۱)

# عارفوں كا تو كل

بدھ کے روز قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی۔مولانا بہاؤالدین صاحب تفییر عضی اوصد کرمانی اور چند اور درویش ھاضر خدمت تھے۔ بات عارفوں کے توکل کے بارے میں شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ عارفوں کا توکل یہ ہے کہ ان کا تو کل سوائے خدا کے کی پرند ہواورنہ کی چیز کی طرف توجد کریں۔

پھر فرمایا کہ متوکل حقیقت میں وہ ہے جوخلقت کی مدداور تکلیف کی حکایت وشکایت نہ کرے۔

پھر فرمایا کہ حضرت جرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراجیم خلیل الله علیہ السلام ہے کہا کہ کیا تجھے کچھ ضروت ہے؟ فرمایا۔ تجھ سے نہیں۔اس واسطے کہ آپ اپنفس سے غائب تھے لیکن اللہ تعالیٰ سے باطنی حضور حاصل تھا۔

بعدازان فرمایا که ایل توکل پر تجلیات شوق میں ایک ایبا وقت آتا ہے که اگر اس وقت انہیں ذر و درو کردیا جائے یا تلوار سے زخمی کیا جائے یا کسی اور طرح رنج والم پہنچایا جائے تو انہیں مطلق خرنہیں ہوتی۔

بعدازال فرمایا که عارف کا تو کل حق پراس قیم کا ہوتا ہے کہ وہ عالم سکر میں متحیر رہتا ہے۔

بعدازال فرمایا کہ خواجہ جنید میان سے پوچھا گیا کہ عارف کون ہے؟ فرمایا ، جوتین چیزیں علم عمل اور خلوت سے قطع تعلق رکھے کہ جب "عضی الدم" کی آواز آئی تو سونے جاندی کے سواباتی سب چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کی حالت پر روئیں۔ الله تعالیٰ نے بوچھا کہتم کیوں نہیں روئے عرض کی جوتیرا نافر ما نبردار ہے اس کی حالت پر ہم نہیں روئیں گے۔الله تعالیٰ نے فر مایا کہ مجھے اپنے عزت وجلال کی قتم! کہ تمہاری قیت اور جو پھھتم میں ہےان پر ظاہر کروں گا اور اس کے فرزندوں کوتمہارا خادم

بعدازان فرمایا کہ جب محت مملکت کا دعویٰ کرے تو محبت کے درج سے گرجا تا ہے۔

پھراسی موقعہ کے مناسب فرمایا کہ محبت وفا کا دعویٰ ہے مع وصال اور حرمت باطل یعنی فقر کا مشاہدہ ایسا محبّ ہے۔ جوفریضہ نماز وں میں اپنے نفس کان اور سر کا خیال رکھے۔

#### رضائے عجت کیاہے؟

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ جنید بغدادی مُنظیٰ ہے بوچھا گیا کہ محبت کی رضا کیا ہے؟ فرمایا 'اگر ساتوں دوزخ مع عظمت و ہیبت ان کے دائیں ہاتھ پر رکھ دیئے جائیں تو یہ نہ کہے کہ بائیں ہاتھ پر رکھ دو۔

بعدازاں ای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ سب سے پہلے چیز جوانسانوں پرفرض ہوئی وہ معرفت تھی۔ وَمَا حَسَلَقْتُ الْبِحِنَّ وَالْإِنْسُ إِلَّالِيَعْبُدُوْنَ -جنوں اور انسانوں کوعبادت کیلئے پیدا کیا ہے۔

پھر فر مایا کہ اللہ تعالی نے اپنی حکمت ہے بعض چیزوں کو بعض چیزوں میں پوشیدہ کیا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ اسراراولیاء کی محبت میں لکھا ہے کہ حق تعالی جب محبول کو آپنے انوار و تجلیات سے زندہ کرے گا تو انہیں وہ رویت نصیب ہوگی جو حضرت رسالت پناہ ٹاٹھا کو ہوئی۔ چونکہ حق تعالی بے زبان و بے جان و بے مکان و بے جہت ہے۔ اس واسطے آنخضرت ٹاٹھا حق تعالی کے اوصاف سے متصف ہوئے۔

#### عاشقِ صادق

پھر فرمایا کہ قیامت کے دن المَنّا وَصَدَقْنَا عاشقوں کوصادق محبّ بنا دےگا۔اگرییسوال کیا جائے کہ ان عاشقوں میں سے کوئی عاشق محبت کا دعو کی تو کرے لیکن صادق و ثابت نہ ہوتو وہ شرمندہ ہوگا اور اپنا منہ محبوں میں نہیں دکھا سکے گا پھر آ واز آئے گی کہ بیعاشق صادق نہ تھا اسے عاشقوں سے نکال دو۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ اہل محبت وہ لوگ ہیں جو صرف دوست کی بات سنتے ہیں۔ الحدیث عن قلبی دبی۔ یعنی عاشقوں کا دل صرف حق تعالیٰ کی بات سنتا ہے۔

بعدازان فرمایا که جب صاحب الخبت مرجاتا بواسے جلدی بخش دیاجاتا ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک درولیش کو جنگل میں دیکھا کہ مرگیا ہے اور بنس رہا ہے کہا تو ، تو مرگیا ہے کیوں بنتا ہے؟ کہا محبت خدا کی مرضی ہی ایسی تھی۔

بعدازاں ای موقعہ کے مناسب فرمایا ڈل وہ ہے جواپنے حال سے فانی ہواور مشاہرہ دوست میں باقی ہو۔اللہ تعالیٰ اس کے اعمال پر غالب ہواوراس کا اپنے آپ پر پچھاعتبار نہ ہواور عرش تک اسے قرار نہ ہو۔

فرمایا، ایک روز مالک دینار کمینیئی سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالی کے دوستوں کی ملازمت (خدمت) کرنا کیسا ہے؟ فرمایا جو خض اللہ تعالی کے دوستوں کی ملازمت کرتا ہے وہ ضرور واصل بن جاتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کدرابعہ بھری ﷺ سے سوال کیا گیا کہ سب سے اعلیٰعمٰل کون سا ہے؟ فرمایا، اپنے اوقات کو یا دالہی میں بسر کرنا۔ چوفض بزرگی کا دعویٰ کرے اوراس میں مرادیائی جائے تو سمجھو کہ دہ جھوٹا ہے۔ دعویٰ محبت میں مردوہ فخض ہے جواپی مراد

www.makiabah.org

رس المارین و اور مرادی اختیار کرے۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کا دوست کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ اے دوست کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ اے دوست کھے تو بندگی کا جواب کے۔ (یعنی بندگی کے سوائیکھے جواب نہ دے) اس واسطے کہ اہل محبت کا نہ نام ہوتا ہے نہ جواب نہ دے۔

ی کیر فر مایا کہ میں نے شخ الاسلام خواجہ عثان ہارؤنی میں آئے کی زبانی سنا کہ اہل عشق دوست کے سواغیر کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔اس واسطے کہ جو بغیر دوست کے خوش ہوتا ہے تواہے ہرفتم کا اندوہ لاحق ہوتا ہے۔ کیونکہ اے دوست کی خدمت سے انس نہیں۔اے سب سے وحشت آتی ہے جو دوست سے دل نہیں لگا تا۔وہ بھے در بھے ہے۔

بعدازال فرمایا که عارف و مخف موتا ہے جوسی اٹھے تو رات کی بابر یہ اسے پھھند یا دمو۔

بعدازاں خواجہ صاحب ادام اللہ تقواہ نے آبدیدہ ہوکر فرمایا اے عافل اس سفر کیلئے توشہ تیار کر جو تخفے در پیش ہے۔ یعنی موت۔ بعدازاں فرمایا کہ ابل محبت کا ایسا گروہ ہے کہ ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی تجاب نہیں۔ بعدازاں فرمایا کہ محبت میں عارف وہ فحض ہے جے کوئی شے عجیب معلوم نہ ہو کیونکہ شلیم دعویٰ صرف ایک چیز میں نہیں ہوتا جب کہ ہاتھ سے دیا جا چکے۔ پھر فرمایا کہ سب سے عمدہ وقت وہ ہے جب کہ دل میں کوئی وسوسہ اور خیال نہ ہو۔ اور لوگوں سے رہائی حاصل ہوں پھر فرمایا جے محبت دی گئی ہے اسے فقر ووحشت دی گئی ہے تا کہ دنیا پر فریفتہ نہ ہوجائے۔

پھر فر مایا، عارف کہتے ہیں کہ یقین بمنز لہ نور ہے جس ہے انسان منور ہوجا تا ہے پھر وہ محبول اور متقیوں کے درجہ کو پہنچ جاتا

# آ دمی کی اصل

بعدازاں فرمایا کہ آ دی کی اصل پانی اور خاک ہے ہے جس پر پانی غالب ہے اگر وہ لطف وریاضت ہے جمال (الہی) کے دیکھنے میں خود پسندی ہے کام لے تو وہ مقصود حاصل نہیں کرسکتا اور جس پر خاک غالب ہوتو تختی کے وقت وہ نیک پایا جاتا ہے تا کہ کسی کام کے لائق ہوجائے۔

ہ کی است و اللہ اللہ تعالیٰ نے بادل پیدا کرنا چاہا کہ ہرفتم کا رنگ ہواور ہرفتم کا مزا۔ جب رنگوں کو ملایا تو اس سے پانی کا رنگ بنا اور جب سب مزوں کو ملایا تو پانی کا سا ذا گفتہ ہوگیا۔اس کے پینے سے زندگی تو پاتے ہیں لیکن اس کی لذت کی خبرنہیں۔ ہرا یک چیزیانی کے سبب زندہ ہے۔

بعدازاں ایک درویش نے جو حاضر خدمت تھا پوچھا کہ مجنون کون تھا؟ فرمایا وہ جو آغازعشق میں ناچیز ہوجائے اور دوسرے ادر تیسرے درجہ میں گم ہوجائے۔ پوچھا فنا و بقا کیا ہے؟ فرمایا فنا و بقاحق ہے اور بقا' بقائے حق ہے اور فناء فنائے نفس۔ پوچھا تجرید کیا ہے؟ فرمایا صفات محبوب کا ذہن نشین کرنا (اسی لئے فرمایا گیا ہے) جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کیلئے کان اور آگھ بن جاتا ہوں۔

میر فرمایا۔ میں نے ملتان میں ایک بزرگ سے سنا کہ اہل محبت کی توبہ تین فتم کی ہوتی ہے۔ اول ندامت، دوم گناہوں کا

www.makaabah.org

چھوڑ دینا اور سوم اپنے تین ظلم وجھگڑے سے پاک رکھنا۔

بعدازاں فرمایا کے علم ایک ایس چیز ہے جومحیط ہے معرفت اس کی ایک جز ہے پس خدا کہاں ہے اور بندہ کہاں علم خدا ہی کو ہے۔معرفت دونوں کی۔

پھر فر مایا جب تک عارف کے برتر خالف نہیں ہوتے اس کا کوئی فعل صاف نہیں ہوتا۔

پھر فر مایا جس کوتو دوست رکھے گا اس کے سر پر بلا برسائے گا۔

پر فرمایا توبة الصوح میں تین باتیں ہیں اول کم کھانا، روزے کیلئے۔

دوسرے کم سونا طاعت کیلئے۔

تيسرے كم بولنا وعاكيلئے۔

جب خواجہ صاحب میہ بیان کر چکے تو آبدیدہ ہوکر فرمایا کہ اب میں وہاں کا سفر کرتا ہوں جہاں میرا مدفن ہوگا لیعنی اجمیر جاتا ہوں۔ان دنوں اجمیر ہندوؤں سے بھر پورتھا اور مسلمانی وہاں پر کچھالی ترقی پر نہتھی۔ جب خواجہ صاحب کا قدم مبارک وہاں پہنچا تو اس قدر اسلام ظاہر ہوا جس کی کوئی صرفہیں۔الْحَدُمُ لِللّٰهِ عَلَى ذٰلِكَ.

مجلس (۱۲)

## ملك الموت

جعرات كروزقدم بوى كاشرف حاصل موااورية خرى مجلس تقى اجميركى جامع مجدين درويش عزيز الل صفااور مريد حاضر خدمت تقد بات ملك الموت كى بارك بين شروع موئى - آپ نے زبان مبارك سے فر مايا كه بغير ملك الموت كه دنيا كى قيمت بَو بحر بھى نہيں - پوچھا كيول فر مايا: اس واسط كه حديث بين ہے الموت جسد يوصل الحبيب الى الحبيب -يعنى موت ايك بل ہے جودوست كى دوست سے ملاقات كراتا ہے۔

پھر فرمایا کہ دوست وہ ہے جو دل سے یا دکرے کیونکہ ول یار کیلئے پیدا کئے گئے ہیں۔ خاص کراس واسطے کہ عرش کے گرد طواف کمریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اے میرے بندے! جب میرا ذکر تھھ پر غالب آ جائے گا تو میں تیرا عاشق ہوجاؤں گالیٹن تیرامحت۔

www.malitabah.org

پھر فر مایا عارف آفقاب کی طرح ہوتا ہے جو سارے جہان کوروثنی بخشاہے جس کی روثنی ہے کوئی چیز خالی نہیں رہتی۔ جب خواجہ صاحب بید فوائد ختم کر چکے تو آبدیدہ ہو کر فر مایا کہ جمیس اس جگد لایا گیا ہے کہ ہمارا مدفن یہاں ہوگا۔ ہم چند ہی روز میں اس جہان سے سفر کر جائیں گے۔ شخ علی خری پڑھ خاصر تھے انہیں حکم ہوا (حکم وفر مان) مثال کھواور شخ قطب الدین بختیار کا کی کو دے دوتا کہ دبلی جائیں۔ کیونکہ خلافت ہم نے انہیں دی ہے اور وہی (دبلی) ان کا مقام ہے۔

بعدازاں جب مثال ختم ہوئی تو مجھے دی۔ میں آ داب بجالایا۔ تھم ہوا کیزودیک آؤاجب میں نزدیک گیا تو دستاراور کلاہ میرے سر پررکھی اور شخ عثان ہارونی مجھے دی عصا دیا اور زرہ مجھے پہنائی۔ اور قرآن شریف اور مصلی بھی عنایت کیااور فرمایا کہ یہ پغیر خدا اللہ تا کے تعلق میں ہے۔ ہم نے مجھے دے کر روانہ کیا ہے جس طرح انہوں نے ہم تک پنجی خدا اللہ تاکہ قیامت کے دن ہم خواجگان کے روبر وشرمندہ نہ ہوں۔ میں آ داب بہنچائی ہے۔ تم آگے پہنچا دینا اور نیز الکاحق اداکر کے فرمایا جاا مجھے خداکوسونیا اور مجھے منزل گاہ تک عزت سے پہنچایا۔

## جارتفيس گوہر

بعدازاں فرمایا کہ چار چیزیں نہایت نفیس گوہر ہیں۔ اول وہ درویش جوابے تین دولت مند ظاہر کرے۔ دوسرے بھوکا جو اپنے تین پیٹ بھرا ظاہر کرے۔ تیسرے غمناک جوابے تین خوش ظاہر کرے۔ چوتھے جس سے دشمنی ہو۔ اسے دوست دکھائی دے۔ پھر فرمایا کہ اہل محبت کا مرتبہ ایسا ہے اگر اس سے پوچیس کہ تونے دات کی نماز ادا کی تھی تو کہہ دے کہ جھے فرصت نہیں۔ ہم ملک الموت کے گروا گرد گھومتے ہیں جہاں وہ جاتا ہے وہیں اسے پکڑتے ہیں۔ خواجہ صاحب بہی فوائد بیان کررہے تھے۔ میں نے چاہا کہ قدم بوی کھے دوانہ ہوجاؤں۔ چونکہ آپ روشن خیر تھے فوراً معلوم کرلیا۔ فرمایا 'نزدیک آ! میں نے اٹھ کر سر قدموں میں رکھ دیا۔ فاتحہ پڑھ کر فرمایا کہ غم نہ کرو! اور مردہ نہ بنو! میں آ داب بجالا کرواپس آیا۔ جب دہلی پہنچا تو تمام امام اور اللی اصفیاء میرے پاس آئے۔ دہلی آئے چاہیس روزگز رہے تھے۔ خبر پیچی کہ خواجہ صاحب میرے دوانہ ہونے کے بعد ہیسویں دوراس جہان فانی سے کوج فرما گئے۔ اسی رات دل خراب مصلی پر بیٹھ کرسوگیا دیکھا کہ خواجہ صاحب عرش کی زمین پر کھڑے ہیں۔ ہیں۔ میں نے سرفدموں پر رکھ دیا اور احوال پوچھا۔ فرمایا اللہ تعالی نے بخش دیا اور کروبیوں اور ساکنان عرش کے پاس جگہ دی۔ ہیں۔ ہیں رہوں گا۔ آئے جنگ ذیلائے۔

----



لعين

# ملفوظات

حضرت قطب الاقطاب خواجه قطب الدين بختيار كاكى اوشى رحمة الله عليه



زُمِد الانبياءُ امام الاتقياءُ خواجه فريد الدين سعود كمنج شكر رحمة الله عليه



نيوسززد المائل الي الدواز الرائد الدواز الدو

#### فهرست

| r   | كشف وكرامات اولياء       |
|-----|--------------------------|
| ۵   | 1.5                      |
| ٧   |                          |
| "   |                          |
| 4   |                          |
| Λ   |                          |
| 9   |                          |
| [•  |                          |
| II  | مردان غيب                |
| п   | باطنی متابعت             |
| п   | مجلس میں بیٹھنے کے آ داب |
| IF  |                          |
| n . |                          |
| IF  |                          |
| и   |                          |
| ۱۴  |                          |
|     | قبر پیرکی تعظیم          |
| ía  |                          |

## بم الله الرحمٰن الرحم الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ.

واضح رہے کہ بیائر اوالی کاسلوک اور ہے انتہاء انوار کے فوائد مشائخ کے سلطان حقیقت کی دلیل برزگ شخ پر ہیزگاروں کے رئیس۔ اٹل جہان کے امام، اولیاء کے چراخ، صوفیاء کے سرتاج قطب الحق والدین بختیار اوثی خدا ان کے تقوی اور مبارک ذات کو ہمیشہ رکھے۔ آپ کی زبان گو ہر نثار الفاظ ور ربار (موتی بھیرنے والے) سے سنے ہوئے کھتا ہوں۔ اللہ تعالی کی توفیق سے اس مجموعہ میں سالکین کے فوائد کھے جا کیں گے۔ اس کے بعد فقیر حقیر مسعود اجود ھنی جو کہ درویشوں کا غلام بلکہ ان کی خاک یا ہے یوں عرض کرتا ہے کہ جب دوسری ماہ رمضان ۵۸ ھے کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا تو ای وقت چو گوشیر ترکی گلاہ جو آپ پہنے ہوئے شے اس دعا گو کے سر پر رکھی اور نہایت شفقت و مہر بانی میرے حال پر فرمائی۔

قاضی حمیدالدین نا گوری اورمولا نامش الدین ترک خواجه محمود،مولا نا علاؤالدین کرمانی،سیدنورالدین غزنوی، پیخ نظام الدین ابوالمؤیداورکئی بزرگ حاضر تنھے۔

#### كشف وكرامات اولياء

اولیا کی کشف اور کرامات کے بارے بیس گفتگوشروع ہوئی۔خواجہ قطب الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ شخ بیس قدر دل کی قوت اور خمیر کی صحبت ہوئی چاہئے کہ جب کوئی فخض اس کے پاس بیعیت ہونے کے لئے جائے تو اس پر واجب ہے کہ اپنی قوت باطنی سے اس فحض کے سینے کے زنگار کو جو دنیاوی آلائٹوں سے آلودہ ہوئی تقل کرے تاکہ کھوٹ دعا فریب حسد برائی اور دنیاوی آلائٹوں سے کوئی کدورت بھی اس کے سینے بیس ندرہے۔اس کے بعد اس کا ہاتھ کیکڑ کر معرفت کے بعیدوں سے واقف کردے۔اگر بیر کواس قدر قوت حاصل نہ ہوتو تحقیق جان! کہ پیراور مرید دونوں گرائی کے جنگل بیس سرگرداں ہوں گے۔ واقف کردے۔اگر بیر کواس قدر قوت حاصل نہ ہوتو تحقیق جان! کہ پیراور مرید دونوں گرائی کے جنگل بیس سرگرداں ہوں گے۔ اور اس موقعہ پر آپ نے فرمایا کہ کتاب اسرار العارفین بیس خواجہ بگی مُؤاللہ کیا۔اس نے فرمایا کہ بیٹے جا کیس کر رہا تھا ایک بزرگ کو دیکھا جس کی بزرگ کی صفت بیان نہیں ہو سکتی۔ بیس نے اسے سلام کیا۔اس نے فرمایا کہ بیٹے جا کیس۔ میں بیٹے گیا۔ چندروز بیس اس کی خدمت بیس رہا۔افطار کے وقت جو کی دوروٹیاں عالم غیب سے مل جا تیں۔ایک سے دہ بزرگ میں بیٹے گیا۔ چندروز بیس اس کی خدمت بیس رہا۔افطار کے وقت جو کی دوروٹیاں عالم غیب سے مل جا تیں۔ایک سے دہ بزرگ

الغرض! اس بزرگ نے والی بدخشاں کوفر مایا کہ میرے لئے چند خانقا ہیں تیار کرا۔ والی بدخشاں نے پین کے محم کے بموجب چندروز میں خانقاہ تیار کرا کے عرض کی کہ جناب! خانقا ہیں تیار ہو پھی ہیں۔ تب اس بزرگ نے فرمایا کہ ہرروز بازارے ایک

www.makiabah.org

کھک (ناچنے اور گانے والالڑکا) خرید لاؤ! انہوں نے ای طرح کیا۔ جب وہ بازار سے خرید لاتے تو وہ بزرگ اس کھک کا ہاتھ پکڑ کرسجادے پر بٹھا دیتا اور کہتا کہ میں نے اسے خدارسیدہ کردیا۔ آخر کاروہ کٹھک ایسے ہوئے کہ جرایک ان میں سے پانی پر چل سکتا تھا اور جس مخص کووہ کٹھک دعا دیتے ٹھیک ای طرح ظہور میں آتا۔خواجہ شبلی فرماتے ہیں کہ جھے ان کٹھکوں کی کشف و کرامات سے جرائی ہوئی تو اس بزرگ نے فرمایا اے شبلی! سجادے پر بیٹھنا اور بیعت کرنا اس مخص کیلئے مناسب ہے جس میں تو ت ہوکہ دوسرے کوصا حب سجادہ کرسکے اور اگر ولایت کی قوت نہ ہوتو وہ شخ نہیں ہوتا بلکہ وہ اہل سلوک کے زدیکے محض مرعی اور دروغ گوہے۔

#### كماليت جار چزوں ميں ہے

ای موقعہ پرآپ نے فرمایا کہ اہل سلوک اپنی خصلتوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آدی کی کمالیت ان چار چیزوں یعنی کم کھانے، کم مونے، کم بولنے اور خلقت سے کم میل جول کرنے میں ہے۔

فرمایا کہ غزنی میں ایک درویش تھا جو ہرروز تج ید میں صبر کرتا۔ اگر دن کے وقت کوئی چیز زائد اے ال جاتی تو رات تک
ایک پید بھی پاس نہ رکھتا تھا جو چھوٹے بڑے دولت مند یا درویش اس کے پاس آتے تو وہ محروم نہ جاتے۔ چنانچہ اگر کوئی بھوکا
آتا تو اے کھانا کھلاتا اور اگر کوئی نظا آتا تو اپنے بدن کے کپڑے اتا دکراہے پہنا تا۔ وہ درویش اور دعا گوایک ہی جگہ پر رہے
تھے۔ اس کو میں نے یہ کہتے سنا کہ چالیس سال میں نے مجاہدے اور بندگی میں صرف کئے کیکن کوئی روشنی اپ آپ میں نہ پائی
جب سے میں نے چار نہ کورہ بالا چیزیں کیں تب سے روشنی اس قدر حاصل ہوئی کہ اگر کسی وقت آسان کی طرف دیکھتا ہوں تو
عرش عظیم تک کوئی پر دہ نہیں رہتا اور اگر زمین کی طرف نگاہ کرتا ہوں تو سطح زمین سے لئے کرتھت المثر کی تک جو پھھ اس میں ہے
سب دکھائی ویتا ہے۔

یکی وجہ ہے کہ آج تمیں سال کا عرصہ ہونے کو ہے کہ میں لب بند کئے ہوئے بیٹھا ہوں پھر مجھے ناطب کر کے فر مایا اے درویش! جب تک تو ہم ہر گزنچھ میں پیدا نہ ہوگا کیونکہ درویش درویش! جب تک تو تم نہ بولے گا اور لوگوں سے میل جول کم نہ کرنے گا درویش کا جو ہم ہر گزنچھ میں پیدا نہ ہوگا کیونکہ درویش لوگوں کا وہ گروہ ہے جس نے اپنے لئے نیند حرام کی ہاور بات کرنے میں زبان گوگی بنالی ہے اور عمرہ کھانے کومٹی میں ملاویا ہے اور لوگوں کو ذہر ملے سانپ کی طرح خیال کیا ہے۔ تب کہیں قرب اللی حاصل کیا ہے۔

فرمایا کہ اگر درویش عمرہ لباس پہنے بعنی خلقت کے دکھاوے کیلئے تو ٹھیک جانو کہ وہ درویش نہیں بلکہ راہ سلوک کا راہزن ہادر جو درویش نفس کی خواہش کے مطابق عمدہ کھاتا ہیٹ بھر کر کھائے تو یقین جانو کہ وہ بھی راہ سلوک میں دروغ گواور جھوٹا مدعی اور خود پرست ہے اور جو درویش کہ دولت معرکی ہم نشینی کرتا ہے اسے درویش نہ خیال کرو بلکہ وہ طریقت کا مرتد ہے اور جو درویش نفسانی خواہش کے مطابق خوب دل کھول کر سوتا ہے یقین جانو کہ اس میں کوئی نعت نہیں۔

فرمایا کہ میں ایک دفعه ایک دریا کی طرف سیر کررہا تھا۔ ایک بزرگ اور مالدار درویش کودیکھالیکن ساتھ ہی اے مجاہدے

میں یہاں تک پایا کہاس کے وجود مبارک پر ہٹریاں اور چیڑہ مجی نہیں رہاتھا۔

الغرض! اس درویش کی بیرسم تھی کہ جب نماز چاشت ادا کرتا اور سجادے پر بیٹھتا تو اس کے دسترخوان پرتقر با اڑھائی من طعام ہوتا۔ چاشت سے ظہر کی نماز تک جو محض آتا کھانا کھا کر چلا جاتا۔ اگر کوئی نگا ہوتا تو اسے جمرے میں لے جاکر کپڑا پہنا تا اور جب طعام ختم ہوجاتا اور کوئی مسکین اور عاجز آجاتا تو مصلے کے نیچے ہاتھ ڈال کر جو پھھاس کا نصیب ہوتا اسے دے دیتا۔

الغرض! دعاً گو چندروز اس بزرگوار کی خدمت میں رہا۔ جونہی کہ افطار کا وقت ہوتا چار مجبوری عالم غیب سے پینی جا تیں۔ ان میں ہے دو مجھے دیتا اور دوخود کھالیتا اس کے بعد کہتا کہ جب تک دورلیش کم نہ کھائے اور کم نہ سوئے اور کم نہ بولے اور لوگوں کے میل جول کوڑک نہ کرے کی مرتبے کونہیں پہنچتا۔

## د نیاوی آلائش کا نقصان

اسی موقعہ پرآپ نے فرمایا کہ اے درولیش! حضرت عیسیٰ علیہ السلام باجود آئی درولیثی اور قرب کے چوہے آسان پر پہنچاتو علم ہوا کہ اے چوہے ہی آسان پر رہنے دو کیونکہ دنیاوی آلائش اس میں ابھی باقی ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تلاش کیا تو ایک کٹڑی کا پیالہ ہوئی اور خرقہ موجود پایا۔ آواز دی کہ اسے میں کیا کروں؟ تھم ہوا کہ تو نے اپنے پاؤں پر اپنے ہاتھ سے کلہاڑی ماری ہے جو بہالہ اور سوئی با ہزئیں چھنک آیا۔

آب ای جگہ رہو۔ پُس اے مودیش! وہ اسباب جو بالکل چھ ہیں۔ اس کے بدلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے ہی آسان میں رکھے گئے تو یہ س طرح ہوسکتا ہے کہ بیانسان باوجوداتی آلائشوں کے بارگاہ الٰہی میں باریاب ہو۔

فرمایا که درویش مجرد مونا چاہے اوراے ایک ملک سے دوسرے ملک میں سیر کرنی چاہے۔

# عالم تخريس أسرار الهي

فرمایا کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک درولیش صاحب تفکر تھا وہ ہمیشہ جرانی ہیں رہا کرتا تھا جب اس سے لوگوں نے لوچھا
آپ جو عالم تجر میں متغزق رہتے ہیں اس ہیں کیا حکمت ہے۔ اس نے کہا جہاں تک میں نگاہ کرتا ہوں۔ جب ایک ملک سے
گزرتا ہوں تو اس سے سوگنا اور ملک دیکھتا ہوں۔ اور جب میں آئییں دیکھتا ہوں تو ایک نہیں ماتا اس واسطے میں ایک
ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہوں۔ اور آئییں خیالات میں متغزق رہتا ہوں۔ خواجہ قطب الدین میں شاخ اشک بارہو گئے اور
فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے ایک درولیش سے بیمشنوی سی تھی۔

ہر آل ملکے کہ واپس سے گزارم دو صد ملکے دار در پیش دارم

ترجمہ: وہ ملک جو میں پیچھے چھوڑ آتا ہوں۔ویے بی دوسوادر ملک میرے آگے آتے ہیں۔

سے گزرنا چاہیں۔ اور پھر بھی قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ پس جے عالم غیب سے پچھ حاصل نہیں اس کی نگاہ خود درویش ہے۔ اس موقع پرآپ نے فر مایا کہ جواولیاء اسرار کو ظاہر کرتے ہیں وہ شوق کے غلبہ میں ہوتے ہیں۔ اور اسی غلبہ کی وجہ سے کہہ بیٹھتے ہیں۔ اور بعض ایسے کامل حال ہیں کہ کسی فتم کا بھید ظاہر نہیں کرتے۔ پس اس راہ میں اہل سلوک کا حوصلہ وسیع ہونا چاہیے۔ تا کہ اسرار الہی کو پوشیدہ رکھ سکیں اس لیے کہ یہ بھید دوست کے بھید ہیں۔ پس جو کامل حال ہے وہ بھی بھیدوں کو ظاہر نہیں کرتا۔ اُسرار اللی کا ظاہر نہ کرنا ضرور ی ہے

اسی موقع پرآپ نے فرمایا کہ میں کئی سال تک شیخ معین الدین حسن سنجری قدس الله سرہ العزیز کی خدمت میں رہا ۔ لیکن یہ مجھی نہ دویکھا کہ آپ نے دوست کا بھید ظاہر کیا ہویا اس کا تذکرہ تک کیا ہو۔ اور نہ ان انوار کو ذرہ بھر بھی ظاہر کیا۔ جوان پر نازل ہوتے۔ ایک روز فقیر کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا۔ اے فرید! کامل حال وہ خض ہیں جو دوست کی ہدایت میں مکا شفہ نہیں کرتے۔
تاکہ دوسرے اس سے واقف نہ ہوجائیں۔

آپ نے فرمایا:اے فرید! تو نے دیکھا کہ اگر منصور حلاج کامل ہوتا۔تو ہرگز دوست کا بھید ظاہر نہ کرتا۔لیکن چونکہ کامل نہیں تھااس واسطے دوست کے اسرار کے شربت کا ذرّہ بھراس نے ظاہر کر دیا اور جان سے مارا گیا۔

آپ نے فرمایا کہ جب خواجہ جنید بغدادی قدس اللہ سرہ العزیز عالم سکر میں ہوتے تو سوائے ایک بات کے اور کچھ نہ فرماتے۔ وہ پیتھی کہ اس عاشق پر ہزار افسوس ہے جو اللہ تعالی کی دوتی کا دم مارے اور جو اسرار اللی اس پر نازل ہوں ان کوفوراْ دوسروں کے سامنے ظاہر کردے۔

ای موقع پرآپ نے فرمایا کہ میں نے شخ معین الدین حسن خری قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے کہ ایک بزرگ نے سوسال سے کچھاہ پر تک اللہ تعالیٰ عزوجل کی عباوت کی اور جو کچھ بجاہدے کا حق تھا ادا کیا۔ اس کے بعد اسرار اللہی سے ایک بھید اس پر ظاہر کیا گیا چونکہ وہ بزرگ تنگ حوصلہ تھا اس کے اس کی تا ب نہ لاکرا سے ظاہر کر دیا دوسر سے روز جونعت اسے عطاء کی گئی سب چھین کی گئے۔ وہ دیوانہ ہو گیا کہ یہ کیا ہوا غیب سے آواز آئی کہ اسے خواجہ! اگر تو اس راز کو ظاہر نہ کرتا تو دوسر سے رازوں کے لائق بنما لیکن جب ہم نے دیکھا کہ تو ابھی ساتویں پردہ میں ہے اس لیے ہم نے اپنی نعمت جھے سے چھین کر دوسر سے کود ہے۔

خواجہ قطب الاسلام دام تقواہ نے فرمایا کہ اے فرید! اس راہ میں اٹل سلوک کے درمیان ایسے لوگ بھی ہیں۔ جو کہ اسرار کے لاکھوں دریا پی جاتے ہیں۔ اور آئییں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا بیا ہے۔ بلکہ پھر بھی ہل من مزید کی فریاد کرتے ہیں۔
ای موقع پر آپ نے فرمایا کہ ایک بزرگ نے کسی دوسرے بزرگ کو خطاکھا کہ وہ شخص کیسا ہے جو محبت کے ایک ہی پیالے سے مست ہوجائے۔ اور اسرار اللی ظاہر کردے؟ اس بزرگ نے جواب میں لکھا کہ وہ بہت ہی کم ہمت اور نگ حوصلہ ہے۔ لیکن یہاں ایسے مرد ہیں کہ ازل اور ابد کے دریا اور دوست کے اسرار اور محبت کے پیالے پیئے ہیں۔ اور آج تقریباً بچاس سال کا

عرصہ ہونے کوآیا ہے کہ ھل من مزید کی فریاد کرتے ہیں۔ بیکیابات ہے جوتو نے کہی ہے۔ میں مجھے منع کرتا ہوں کہ یہ بات نہ کہنا کہ اہل سلوک کے پیر جواسرار طاہر کر دیتے ہیں۔ پچھ حاصل نہیں کرتے۔ کیونکہ اس سے ہمیں شرم آتی ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ جب تک درویش سب سے بگانہ نہ بن جائے اور ہر وقت مجرد نہ رہے اور کوئی وُنیا کی آلائش باقی رہے۔ تو وہ ہرگز قرب کے مقام کونبیں پہنچا۔

پھرای موقع پرفر مایا کہ خواجہ با پزید بسطامی قدس اللہ سرہ العزیز سنر سال کے بعد مقام قرب پر پہنچے۔ تو تھم ہوا کہ اس کو واللہ اس کر دو کیونکہ دُنیاوی آلائش اس میں ابھی باقی ہے۔ خواجہ با پزید مُرا اپنی تلاش کی ۔ تو پرانی پوسین اور ٹوٹا ہوا پیالہ اس کر دو کیونکہ دُنیاوی آلائش اس میں ابھی باقی ہے۔ خواجہ با پزید مُرا اپنی تلاش کی ۔ تو ہم جیسے کب باریاب ہو سکتے ہیں۔ جن ایسے ہمراہ پایا اس سبب سے باریاب ہو سکتے ہیں۔ جن میں اتنی دُنیاوی آلائش پائی جاتی ہیں۔ بس اے بھائی! درویش کی راہ پر چلنا اور بات ہے اور ذخیرہ جمع کرنا اور بات یا تو ورویش میں ان یا ذخیرہ جمع کرنے والا۔

#### كامل درويش

جب درولیش کامل ہوجاتا ہے تو جو کھ کہتا ہے وہی ہوتا ہے اور ذرہ مربھی اس بات میں فرق نہیں آتا۔

پھر قرایا کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ہیں اور قاضی جمید الدین ناگوری جواس دُعا گو کے یار غار ہیں۔ وریا کی طرف سرکر

ہم تھے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جائبات کا نظارہ کر رہے تھے جس کی صفت بیان نہیں ہو عتی ۔ دریا کے نزدیک ایک مقام تھا

ہماں پر ہم دونوں بیٹھ گے اور بھوک نے ہم دونوں کو لا چار کر دیا وہاں بیابان ہیں طعام کہاں سے ل سکنا تھا کچھ وقت کے بعد

ایک بکری منہ ہیں دورو ٹیاں لیے ہوئے آئی اور ہمارے سامنے رکھ دیں اور خود واپس چلی گئی ہم نے روٹیاں کھالیں اس کے بعد

ہم نے آپس ہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں روٹیاں اپنے تزانہ ٹیب سے عطائی ہیں وہ بری ٹیس تھی بلکہ وہ مروان ٹیب سے

کوئی ہوگا ہم یہی با تیں کر رہے تھے کہ ایک بچھوا یک بڑے اور نہ کا ظاہر ہوا اسی طرح جسے کمان سے تیر نگاتا ہے اور دوڑ تا

ہم نے آپس ہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں روٹیاں اپنے تزانہ ٹیب سے عطائی ہیں وہ بری ٹیس تھی بلکہ وہ مران ٹیب سے کہا ور دوڑ تا

کوئی ہوگا ہم یہی با تیں کر رہے تھے کہ ایک بچھوا یک بڑے اور نہ کی کہاں نے تیر نگاتا ہے اور دوڑ تا

ہم نے آپس میں کہا کہ اس میں کہا کہ اس میں پچھ بھید ہے جو بچھو جلدی جادی آرہا ہے مناسب ہے کہ ہم بھی اس کے پچھے چل کر دیکھیں کہاں جاتا کہ ہم چل کر اس پچھو کا تماش دیکھیں کہاں جاتا کہ ہم چل کر اس پچھو کا تماش دیکھیں کہ کہاں جاتا کہ ہم چل کر اس پچھو کا تماش دیکھیں کہ کہاں جاتا ہم بھی کہاں ہو تا کہ ہم چل کر اس پچھو کا تماش دیکھیں کہ کہاں جاتا ہوا ہم یہا تھا اور ہم چچھے بچھے چل دیے۔ ہم ایک درخت کے پاس پہنچ جہاں ایک آدی سویا پڑا تھا اور درخت ہے ایک بڑا اس اور ہاک کر دیا۔ ہم دونوں پارا تھا اور درخت سے ایک بڑا اور سانپ اس آدی کے پاس بی مردہ ہو کر گر پڑا۔ ہم نے زد دیل جا کر سانپ کود یکھا۔ جو تقریبا ارسائی من وزن میں موگار سانپ اس اور دون میں موگار سانپ اس اور دون میں مورون میں مورون مورون مورون مورون مورون مورون مو

ہم نے کہا۔ جب وہ آدی جاگے ہم دریافت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جواہے بچایا تو پیضر ورکوئی بزرگ ہوگا۔ جب ہم اس کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ شراب پی کر پڑا ہے۔ اور قے کی ہوئی ہے۔ ہم بے صدشر مندہ ہوئے۔ اور کہا کہ کاش ہم نہ ہی آتے تا کہ اس طرح کی حالت نہ دیکھتے۔ اس کے بعد ہم دونوں نے کہا کہ اللہ عزوجل نے ایسے شراب خور اور نافر مان کو بچایا۔ ابھی بی خیال پورے طور پر ہمارے دِل میں نہ گزرنے پایا تھا کہ غیب سے آواز آئی کہ اے عزیز دااگر ہم صرف پر ہیز گاروں اور صالح آدمیوں کو بچا کیں تو گئم گاروں اور مفدوں کوکون بچائے؟ ابھی ہم اس گفتگویں تھے کہ وہ مرد جاگ پڑا اور سانپ کو پاس مرا ہواد یکھا تو بہت ہی جران ہوا اور اس فعل سے تو ہی کہ جوان خدار سیدہ بن گیا۔ اور ستر جج نگلے یاؤں کیے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب لطف البی کی ہوا چنتی ہے تو لاکھوں شراییوں کوصاحب سجادہ بنا دیتی ہے اور بخش دیتی ہے اور خدانہ کرے اگر قبر کی ہوا چلے تو لاکھوں سجادہ نشینوں کو رائدہ درگاہ بنا دیتی ہے۔ اور سب کوشراب خانوں میں دھکیل دیتی ہے۔ اور سب کوشراب خانوں میں دھکیل دیتی ہے۔ پس اے بھائی! اس راہ میں بغم نہیں ہونا چاہیے اس داسطے کہ اس راہ میں کامل سلوک والے دِن رات ہروقت فراق کے ڈراور خوف سے جیران اور ممکن رہے ہیں کیونکہ کی کو معلوم نہیں کہ کس طرح ہوگا۔

ای موقع پرآپ نے فرمایا کہ اگر گھنتی شیطان اپنے انجام کو جانتا۔ تو حضرت آ دم علیہ السلام کو بحدہ کرنے سے انکار نہ کرتا۔ اور بے شبہ بحدہ کرتا لیکن چونکہ اس گھنتی کو انجام معلوم نہ تھا۔ اور اپنی طاقت پرغرور تھا اس لیے یہ کہہ دیا کہ بیس ہرگز خاکی کو بحدہ نہ کروں گا۔ اس لیے وہ بلاشک و شبہ لعنتی ہوگیا اور اس کی سب طاعتیں ضائع اور اکارت گئیں اور واپس اس کے منہ پر ماری گئیں۔ ابل التاریکیا فرجے ہے۔

اسی موقع کے مناسب آپ نے فر مایا کہ بیں ایک مرتبر ایک شہر میں گیا۔ اہل اصلاح کے ایک گروہ کو دیکھا کہ بیں بیں کی ٹولی عالم تخیر میں کھڑی ہو اور ان کی آئی کھیں آسان کی طرف تکی ہوئی ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز ادا کر کے عالم تخیر میں مضغول ہو جاتے ہیں۔ بیں بھی پچھ مدت ان کے پاس رہا۔ ایک وِن ان بیں سے چند آ دی عالم صحوبی آئے تو اس دُعا گو بیں مضغول ہیں انہوں نے کہ تقریباً ساٹھ یا ستر سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ کہ ہم لعنتی شیطان کے قصے کے خیال بیں ہیں کہ اس نے چھ لاکھ چھتیں ہزار سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ۔ لیکن جب حضرت آ دم علیہ السلام کو تجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تو مردود ہو گیا۔ اس خوف اور تیرت سے ہم کانپ رہے ہیں۔ اور اس عالم تخیر بیل پڑے ہیں اور ای سوچ بچار میں پڑے ہیں۔ اور جمیں سے معلوم نہیں کہ انجام کیا ہوگا؟ اس خوف سے خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ تقواہ رو پڑے۔ اور زبانِ مبارک سے فر مایا کہ کامل مردوں کا حال یوں ہے کہ وہ خوف الی کے مارے جیران رہتے ہیں۔ اللہ تقواہ رو پڑے۔ اور زبانِ مبارک سے فر مایا کہ کامل مردوں کا حال یوں ہے کہ وہ خوف الی کے مارے جیران رہتے ہیں۔ بھے معلوم نہیں کہ ہم کس گروہ میں ہیں۔

جونبی خواجہ صاحب نے ان فوائد کو ختم کیا۔ آپ اٹھ کرعالم تخیر میں مشغول ہوئے۔الحصد اللہ علیٰ ذالك۔ ہفتہ کے روز ماہ شوال ۵۸۴ ہجری کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ قاضی حمید الدین نا گوری مولانا علاؤ الدین کر مانی او مولانا شمیں الدین رحمۃ اللہ علیم اجمعین کے علاوہ اور صاحب بھی خدمت میں حاضر تنے۔

www.makaabah.org

سلوک اور اہلِ سلوک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو آپ نے زبانِ مبارک سے فرمایا کہ راہ سلوک کے سالک وہ ہیں جوسر سے پاؤں تک دریائے محبت میں غرق ہیں ۔کوئی لحظہ اور گھڑی این نہیں گزرتی کہ ان پرعشق کی بارش نہ بر ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ عارف و چھ ہے کہ ہر لحظ اس میں عالم اسرار سے ہزار ہا اسرار پیدا ہوں اور عالم سکر میں رہے اور اگر اس حالت میں اٹھارہ ہزار عالم اس کے سینے میں ڈالے جا کمیں تو بھی اسے خبر نہ ہو۔

اس کے بعدای موقع پرفر مایا کہ ایک مرتبہ سرفند میں میں نے ایک درولیش کو دیکھا۔ جو عالم تیر میں تھا۔ میں نے لوگوں نے دریافت کیا کہ بیس سال سے۔الغرض میں کچھ مدت ان کی خدمت سے دریافت کیا کہ بیس سال سے۔الغرض میں کچھ مدت ان کی خدمت میں رہا۔ایک مرتبہ اسے عالم صحوبیں پاکراس سے پوچھا کہ جس وقت آپ عالم تیر میں ہوتے ہیں تو کیا تہ ہیں آ مدورفت کی فہر بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ درولیش نے کہا اے یارو! جس وقت درولیش دریائے محبت میں غرق ہوتا ہے۔ تو جو پھے تھی تار مال کی بھی فہر نہیں ہوتی۔ پس می عشق بازی کی راہ ہے۔ جس نے اس میں قدم رکھا وہ جان سامت نہ لے گیا۔

ای موقع پرآپ نے فرمایا کہ جب حضرت یجی علیہ السلام کے گلے پرچھری پھیری گئی۔ تو انہوں نے جاہا کہ فریاد کریں تھی ہوا کہ السلام )! اگر تو نے دم مارا تو یا در کھ تیرا نام اپنے محبوں کی فہرست سے کاٹ ڈالوں گا پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ جب حضرت ذکر یا علیہ السلام کے سرمبارک پر آ را چلنے لگا تو انہوں نے جاہا کہ فریاد کریں۔لیکن جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ اور کہا جناب الہی سے رہے ہوا ہے کہ اگر تو نے دم مارا تو تیرا نام صابرین کے دفتر سے مناد ما حائے گا۔

ای وقت خواجہ صاحب قطب الاسلام اشک بار ہو گئے اور فر مایا کہ جو محت کا دعویٰ کرے اور مصیبت کے وقت فریاد کرے وہ در حقیقت سپا دوست نہیں ہوتا بلکہ جموٹا ہے۔ اس واسطے کہ دوسی اس بات کا نام ہے کہ جو پچھ دوست کی طرف سے آئے اس پر راضی رہے اور لاکھوں شکر بجالائے اور دوسرے یہ کہ شایدای بہانے سے یاد کرے۔

اس کے بعدای موقع پرفر مایا کہ حضرت رابعہ بھری رحمۃ اللہ علیما کا پہ طریقہ تھا کہ جب آپ پرکوئی بلانازل ہوتی تو آپ خوثی منا تیں اور کہتیں کہ آج اس بڑھیا کو دوست نے یا دکیا اور جس روز مصیبت نازل نہ ہوتی تو آپ روکر کہتیں کہ آج کیا ہوگیا اور مجھ سے کیا خطاسرز د ہوئی کہ دوست نے اس بڑھیا کو یا ذہیں کیا۔

اس کے بعد فرمایا کہ میں نے شخ الاسلام شخ معین الدین قدس الله سره العزیز کی زبانی سنا ہے کہ راہ سلوک میں ہے بات ہے کہ جوشخص بحبت کرے اور محبت کا دعویٰ کرے وہ دوست کی مصیبت کوخواہش سے جاہتا ہے۔ کیونکہ اہل معرفت کے نزدیک دوست کی مصیبت دوست کی رضا ہے۔

گ پھر فرمایا کہ جس روز دوست کی مصیبت ہم پر ناز ل نہیں ہوتی ہے۔ہم کومعلوم ہو جاتا ہے آج نعمت ہم سے چھن گئی۔اس واسطے کہ راہ سلوک میں دوست کی رحمت دوست کی مصیبت ہوتی ہے۔

www.maktabah.org

مردان غيب

مردان غیب کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جس آدی سے مردان غیب کی ملاقات ہوتی ہے۔ پہلے وہ اسے آواز دیتے ہیں جب وہ اس میں پکا ہوجاتا ہے تو پھرا ہے آپ کو اس پر ظاہر کرتے ہیں۔ پھرا ہے جلس سے بلا لیتے ہیں۔ فرمایا کہ اس دُعا گوکا ایک یار شخ عثان بخری (علیہ الرحمة) جو ہم خرقہ بھی تھا۔ وہ از حد مشغول حق تھا چنا نچہ اسے مردان غیب آواز دیا کرتے تھے۔ چونکہ شخ نے اپنا کام اور بھی بڑھا لیا تھا اس لیے اس سے ملاقات بھی کرتے تھے۔ ایک دن وہ یاروں کے ہمراہ مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور میں بھی اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک شخ کے آنے پرلبیک کہا: انہوں نے کہا آتے ہو یا ہم چوجا کیں۔ جو نہی اس نے یہ بات می مجلس سے اٹھ بیٹھا اور آواز کی طرف چلا گیا ہم سے دور یہاں تک کہ نظر سے غائب ہو گیا۔ بچھ معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں گیا اور اسے کہاں لے گئے۔

خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ تقواۂ نے زبانِ مبارک سے فرمایا کہ اگر چلنے والا ایک خاص سمت میں چاتا ہے اور اس کا یقین کامل ہے اور کمالیت کی اُمیدر کھتا ہے۔ تو یقیناً وہ کمالیت کو گائی جاتا ہے۔

#### باطنى متابعت

اس کے بعدای موقع پر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اور قاضی حمید الدین ناگوری ( بیشنہ) خانہ کعبر کا طواف کررہے بیٹے وہاں پر شخ برہان الدین ( بیشنہ) نام کے ایک بزرگ جو خواجہ ابو بکر شبلی (علیہ الرحم) کے غلام سے اور از حد بزرگ سے ۔خانہ کعبہ کا طواف کر کے آئے سے ۔ہم نے بھی ان کے چیجے اس طرح طواف کرنا شروع کیا کہ جہاں وہ قدم رکھتے ہم بھی وہیں رکھتے ۔ چونکہ وہ پیرروشن خمیر سے بچھے گئے انہوں نے کہا میری ظاہری متابعت کیوں کرتے ہو؟ اگر کرنی ہے تو باطنی کرو۔ اور جو ہمارا عمل ہے ۔ اس پر کار بندر ہو۔ ہم دونوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کونساعمل کرتے ہیں ۔شخ فہ کور نے کہا کہ ہم ایک دن میں ہیں ہزار مرتبہ قرآن شریف ختم کرتے ہیں ۔ہم دونوں نے اس بات پر بڑا تجب کیا کہ یہ بزرگوار کیا کہتا ہے ۔ہم نے خیال کیا کہ اس نے شاید ہر سورۃ کا کوئی خاص حصہ زبانی یاد کیا ہوگا۔ استے ہیں اس نے سراٹھا کر جھے کہا۔ خبر دار! ایسانہیں بلکہ ہم حرف بخرف پڑھے ہیں مولا ناعلاؤ الدین کرمانی بھی حاضر مجلس سے انہوں نے فرمایا کہ یہ کرامت ہے۔

خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ تقواۂ نے فرمایا کہ ہاں! جو بات عقل میں نہ آسکے وہی کرامت ہوتی ہے اس کے بعد خواجہ صاحب نے اشک بار ہوکر فرمایا کہ جو محض حقیقت کے مرجے پر پہنچتا ہے اپنی نیک اعمالی کے باعث پہنچتا ہے اگر چہ فیض سب پر ہوتا ہے لیکن کوشش لازم ہے۔

## مجلس میں بیٹھنے کے آ داب

اس کے بعد مجلس میں آنے اور پیر کی خدمت میں باادب بیٹنے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو خواجہ قطب الاسلام ادام الله تقوال نے زبان مبارک سے فرمایا کہ جب کوئی شخص مجلس میں آئے تو جہاں خالی جگہدد کیھے وہیں بیٹھ جائے کیونکہ آئندہ جگہ بھی اس کی وہی ہے اس کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ دُعا گواجمیر میں شیخ معین الدین حسن سنجری کی خدمت میں مولانا صدر الدین کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔مولانا صدرالدین نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول الله ٹاٹیٹا ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے اور اردگر دصحابہ كرام بيشے بوئے تھے كەتين آدى باہرے آئے۔ايك نے اس حلقه ميں جگه پائى دە دہيں بيٹھ كيا۔ دوسراجس نے اس حلقه سے باہر جگہدیکھی وہ وہیں بیٹھ گیا۔اور تیسرے نے جب جگہ نہ پائی۔تووایس چلا گیا۔ای وقت جرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض كى \_ يارسول الله على إلله تعالى فرماتا ہے كه جس مخص نے حلقه ميں جگه يائى ہے اس كو ہم نے اپنى پناہ ميں لے ليا اور جو حلقے سے پیچے بیٹا ہے۔ ہم اس سے بہت شرمندہ ہیں۔اور قیامت کے دِن ہم اے رسوانہیں کریں گے اور تیسرا جو چلا گیا ہے وہ ہماری رحمت سے دور ہو گیا اورمحروم رہا قاضی حمید الدین ناگوری (علیہ الرحمة ) نے عرض کی جو مخص چلا گیا اگروہ نہ چلا جاتا تو کیا

خواجہ قطب الاسلام نے فرمایا کہ بیاس بات کی دلیل ہے کہ انسان مجلس میں جہاں جگہ پائے بیٹھ جائے۔اورای جگہ بیٹھا رے کیونکہ آئندہ جگہ بھی وہی ہوتی ہے یا حلقہ کے بیچے بیٹ جائے لیکن ہر حال میں دائرہ کے درمیان نہ بیٹے۔اس واسطے کہ 

#### دُعا اور بدوعا

فوائدالساكين

چرچیری دعاء اور بددعاء کے بارے میں بات شروع ہوئی۔آپ نے فرمایا زبانِ مبارک سے کہ دعا دوسم کی ہوتی ہے: ایک نیک اور دوسرے بد کی کے حق میں بدؤ عالمبیں کرنی چاہے۔

فرمایا ایک مرتبہ شیخ معین الدین حس سنجری قدس الله سره کی خدمت میں حاضر تھے انہوں نے بید حکایت بیان فرمائی کدایک روز میں اپنے پیر شخ عثان ہارؤنی قدس اللہ سرہ العزیز کے سامنے کھڑا تھا کہ شخ بر ہان الدین نام کا ایک درویش جوشخ معین الدین حسن بخرى كا بم خرقه تقارات بسايد ي تك موكراس كا كلدكرتا مواآب كى خدمت يس حاضر موارشخ في فرمايا بيره جاوه بيره كيار پر شیخ نے یو چھا کہ میں تھے کچھ ملول سادیکتا ہوں اس نے سر جھا کرعرض کیا کہ میرا بمسایہ ہے۔ میں اس سے بمیشہ تنگ رہتا مول-اس واسطے کماس نے اپنامکان بلند بنوایا ہے اور ہر بارچھت پر چڑھتا ہے اور اس وُعا کو کے گھر کی بے پردگی موتی ہے جونجی اس نے سیوض کی فورا شخ عثان علیہ الرحمة نے فرمایا کہ کیا اے معلوم ہے کہتم ہم سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے عرض کی کہ ہاں! خواجہ صاحب نے دِعا کی کہ کیا وہ جھت سے نہیں گرتا اور اُس کی گردن نہیں ٹوٹی۔ وہ فقیر آ داب بجا لا کر گھر واپس کیا ابھی آ دھا راستہ طے کیا ہوگا۔ محلے داروں کا شور سنا کہ درولیش کا فلال جسامی چھت ہے گر پڑا ہے اوراس کی گردن ٹوٹ کئی ہے۔

#### رائح متحورا كاانجام

پراسی موقع رآپ نے فرمایا کدایک مرتبہ میں اجمیر میں شیخ معین الدین ( میلید) کی خدمت میں بیٹا ہوا تھا۔ اور ان

دنوں وجھورا (پرتھوی راج) نزندہ تھا۔ اور کہا کرتا تھا کہ کیا ہی اچھا ہوجو یہ فقیر یہاں سے چلا جائے اور یہ بات ہر خض کو کہا کرتا تھا۔ ہوتے ہوتے یہ خیر شخ معین الدین نے بھی من کی اور درویش بھی اس وقت موجود تھے۔ آپ اس وقت حالت سکر میں تھے فورا آپ نے مراقبہ کیا۔ اور مراقبہ میں بی آپ کی زبان مبارک سے پی کلمات نگلے کہ ہم نے رائے و تھو را کو زندہ بی مسلمان کے حوالے کیا۔ چنا نچ تھو را کو زندہ بی مسلمان کے حوالے کیا۔ چنا نچ تھوڑے عرصے بعد سلطان شہاب الدین جھ خوری کا لکر پڑھ آیا اور شہر کو لوٹ مارکر نے کے بعد و تھو را کو زندہ کی کو کر کے گیا اس معلوم ہوتا ہے کہ درویش ایک پیالے میں آگ رکھتے ہیں۔ لینی فقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اور دوسرے میں پانی لیعنی فقع بہنچا سکتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین انجی بی فوائد بیان کر رہے تھے کہ ملک اختیار الدین اس قصبے کا مالک آیا اور کھر فقتی کا دول و کھر فرا ما ہمارے خواجگان کی آب بیا اور کھر فقتی کو ذول تو کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ نفتی کا دول کو کی نفتی کو کہ جس کر کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اٹھایا اور ملک اختیار الدین اور حاضرین کو دکھایا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بور نے کے نیچ سونے کی تھے اٹھایا اور ملک اختیار الدین اور حاضرین کو دکھایا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بور نے کے نیچ سونے کی تھیلیوں کی نہر جاری ہے۔ شخ نے فرایا کہ اے اختیار الدین کا مال کس طرح قبول کر سکتا ہے۔ اسے میں الدین! جا بیائی کو دے دے اور کہہ دے کہ خبر دار! دوبارہ درویشوں کے ساتھ الی گرافی گرافی کو تیان کی اس کو کہ دے کہ خبر دار! دوبارہ درویشوں کے ساتھ الی گرافی گرافی کو تیا تھ الی کس طرح قبول کر سکتا ہے۔ اسے میش الدین! جا بیائی کو دے دے اور کہد دے کہ خبر دار! دوبارہ درویشوں کے ساتھ الیک گرافی گرافی کو تیاں کو تھاں انہا ہے گا۔

#### بادشامت كى بشارت

کھر فرمایا کہ ایک و فعہ شخ معین الدین اور شخ او حد کرمانی اور شخ شہاب الدین سپروردی اور وُعا گوایک ہی جگہ بیٹے ہوئے سے کہ انہاء کا تذکرہ شروع ہوا۔ اس وقت آپ نے زبانِ مبارک سے فرمایا کہ سلطان شم الدین اللہ تعالی اس کی دلیل کوروشن کرے۔ ابھی بارہ سال کا تھا اور ہاتھ میں بیالہ لیے جارہا تھا۔ بزرگوں کی نگاہ جب اس پر پڑی تو فوراً شخ معین الدین کی زبان مبارک سے نکلا کہ بیلڑ کا جب تک و بلی کا باوشاہ نہ ہوگا۔ اللہ عزوجل اُسے وُنیاسے نداٹھائے گا۔

پھر آپ نے قرمایا کہ نیک دُعا بہت اچھی ہوتی ہے خصوصاً وہ جو بزرگوں کی زبان سے نکلے۔ پھر بیعت کے بارے میں مختصور گفتگوٹروع ہوئی۔ آپ نے قرمایا کہ بیعت دوبارہ ہوسکتی ہے اس واسطے کہ اگر کوئی بیعت سے پھر جائے یا اس میں شک پڑے تو از سر نوبیعت کر لینی جائز ہے۔

#### ذكر بيعت رضوان

اس کے بعد فرمایا کہ شخخ الاسلام برہان الملة والدین کے حالات مبارک میں میں نے پڑھا ہے کہ خواجہ حسن بھری دلائٹنؤ کی روایت کے مطابق جب حضرت رسالت پناہ تائی ا کے مکہ فنج کرنے سے پہلے جب سے کا ارادہ کیا تو عثان غنی ذوالنورین دلائٹن اور حضرت علی دلائٹنؤ کو بھیجا کہ کے والوں کی مفارت کرو۔ اسی اثناء میں رسول اللہ تائی کی خدمت میں عرض کی گئی کہ دشمن نے عثمان غنی ذوالنورین اور حضرت علی کرم اللہ و جہہ کو شہید کر دیا ہے۔ جب رسول اللہ تائی نے سنا۔ تو سارے صحابہ کو بلا کرفر مایا کہ آؤ! از سرنو بیعت کریں اور مکہ جائیں اور ہم سب یکسال لا انی کریں یاروں نے حکم کے مطابق نے سرے بیعت کی۔
اوراس وقت آپ درخت کے علے تکیدلگا کر بیٹے ہوئے تھے۔اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ان میں ایک صحابی تھے جے
ابن رکوع ڈاٹٹو کہتے ہیں وہ بھی رسول اللہ ٹاٹٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جھے بھی از سرنو بیعت کی بحث سرکار ٹاٹٹی نے فرمایا کہ تو نے اس سے پہلے بیعت کی ہوئی ہے۔اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ ٹاٹٹی چونکہ اس وقت ہم سب یکسال حرمت سے جاتے ہیں۔اس لیے واجب ہے کہ آپ شے سرے سے ہمیں بیعت کریں۔رسول اللہ ٹاٹٹی نے اسے بیعت سے مشرف فرمایا کی آپ شے سرے سے جواز سرنو بیعت کر سے ہیں۔ وُعا کو نے التماس کی کہ فرمایا کی ایک بھی سبب ہے جواز سرنو بیعت کر سکتے ہیں۔ وُعا کو نے التماس کی کہ اگر بیر نہ ہو پھر کیا کرے۔آپ نے فرمایا کہ اپنی سبب ہے جواز سرنو بیعت کر سے پھر فرمایا کہ کوئی تجب نہیں کہ شخ خوالد ہو بھر کیا ایک کوئی تجب نہیں کہ شخ خوالد ہو بیعت کرتا ہے۔

## مريد كائسنِ اعتقاد

اس کے بعد مریدوں کے حسن اعتقاد کے بارے میں ذکر تمروع ہوا تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک درولیش کو بغداد میں کی بدلے پکڑا گیا۔ اور قل گاہ میں کھڑا کر دیا گیا جب جلاد مقتل کی طرف آیا۔ اور چا ہا کہ اس پروار کرے اس درولیش کی نظرا پنے پیر کی قبر پر پڑی۔ فورا کعبہ سے منہ پھیر کراپنے شخ کی قبر کی جانب رُخ کیا۔ جلاد نے اس سے پوچھا کہ تو نے قبلہ سے منہ کیوں پھیرا؟ اس نے کہا کہ میرا منہ اپنے قبلہ کی طرف ہے تو اپنا کام کر درولیش اور جلاد میں ابھی یہی گفتگو ہور ہی تھی کہ مرداد کا تھی اس درولیش کوچھوڑ دو۔ خواجہ قطب الاسلام نے اشک بار ہوکر فر مایا۔ سپاعقیدہ الی چیز ہے کہ اس نے درولیش کوتل ہونے سے بچالیا۔

## قبر بير كانعظيم

ای موقع پرآپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ معین الدین قدس اللہ مرہ العزیز اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور
سلوک کی باتیں ہورہی تھیں جب آپ دائیں طرف دیکھتے آپ اٹھ کھڑے ہوتے تمام لوگ یہ دیکھ کر جیران ہوئے کہ شخ
صاحب کس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں چنا نچہ اس طرح انہوں نے کئی مرتبہ قیام کیا۔ الغرض جب سب دوست اور لوگ
وہاں سے چلے گئے تو ایک دوست جو آپ کا منظور نظر تھا اس نے موقعہ پاکرع ض کی کہ آپ جس وقت ترغیب دیتے تھے۔ تو ہر
مرتبہ آپ قیام کیوں کرتے تھے اور کس کی تعظیم کے لیے یہ قیام کیا تھا۔ شخ معین الدین (میشنہ) نے فرمایا کہ اس طرف میرے ہیر
یعنی عثان ہارو نی میشنہ کی قبر ہے۔ پس جب اپنے ہیر کی قبر کی طرف دیکھتا تھا تعظیم کے لیے اُٹھتا تھا۔ پس! میں اپنے ہیر کے
دوضہ کے لیے قیام کرتا تھا۔

پھر فرمایا - کدمرید کواپنے پیر کی موجود گی اور غیر موجود گی میں یکساں خدمت کرنی چاہیے چنا نچہ جس طرح اس کی زندگ میں خدمت کرتا تھاای طرح اس کے انقال کے بعد بھی اس کے لیے لازم ہے بلکہ مناسب ہے کداس سے بھی زیادہ کرے۔

زوق ماع

پھر ساع کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ تو آپ نے زبانِ مبارک سے فرمایا کدؤعا گو کے نزدیک ساع میں پھھ ایسا ذوق ہے کہ مجھے کی چیز میں لطف نہیں آتا۔ جتنا کہ ساع میں آتا ہے۔

پیر فرمایا که صاحب طریقت اور مشاق حقیقت لوگوں کوساع میں اس متم کا ذوق حاصل ہوتا ہے جیسا کہ بدن میں آگ لگ اٹھتی ہے اگریہ نہ ہوتا تو لقا کہاں ہوتا اور لقا (دیدار - ملاقات) کا لطف ہی کیا ہوتا۔

اس کے بعد فرمایا – کہ میں اور قاضی حمید الدین نا گوری پیشنة ایک مرتبہ شیخ علی سنجری قدس الله سرہ العزیز کی خانقاہ میں تھے۔ وہاں ساع ہور ہاتھا۔اور قوال پی تصیدہ پڑھ رہے تھے۔

کشت گان خنجر تعلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگراست ترجمہ جنجرتعلیم کے مقتولوں کو ہروفت غیب سے ایک نئی زندگی ملتی ہے۔

ہم دونوں پر اس شعر نے کچھ الیا اثر کیا کہ ہم تین دِن رات ای شعر میں مدہوش رہے پھر جب ہم گھر آئے تو پھر بھی قوالوں سے بہی سنتے۔ چنا نچہ تین دِن رات اور بھی ہم اس شعر کی حالت میں رہے کہ ہمیں اپنے آپ کی پچھ سدھ بدھ نہ رہی تقی ۔ اس طرح سات دِن اور سات را تیں ہم نے ای شعر میں گزار دیں اور ہر مرتبہ جب پڑھنے والے یہ پڑھتے تو ہم پر ایک خاص قتم کی حالت طاری ہوتی ۔ جن کا بیان نہیں کر کتے۔

#### اولياء اللداور ثماز

پھرآپ نے زبانِ مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میں اور قاضی حمید الدین نا گوری مینینے ایک شہر میں گئے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ بارہ آدمیوں کی ایک جماعت عالم حمرانی میں کھڑی ہوئی ہے۔ اوران کی آنکھیں آسان کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ وہ دِن رات متحرر ہے ہیں لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز ادا کر کے عالم حمرانی میں تحوج وجاتے۔ پھرخواجہ قطب الدین علیہ الرحمہ نے زبانِ مبارک سے فرمایا کہ ہاں! اولیاء اللہ کا بھی خاصہ ہوتا ہے جوان میں ہے کہ اگر چہدوہ متحر تھے۔ لیکن نماز کا وقت فوت نہ ہونے دیتے تھے۔

## ولى كى ولى كونفيحت

اسی موقع پرآپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ شیخ معین الدین حسن سنجری پھٹٹ کے ہمراہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے میں سفر کر
رہا تھا۔ چلتے چلتے ہم ایک شہر میں پہنچ۔ وہاں ایک بزرگ کو دیکھا کہ جو ایک کٹیا میں معتلف ہے۔ اور غار کے اندر کھڑا ہو کر
دونوں آئکھیں آسان کی طرف لگائے ہوئے ہے۔ جیسا کہ کوئی سوکھا ہوا ڈھانچا کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے۔ بید مکھ کرشنخ معین الدین
حسن سنجری پھٹٹ نے میری طرف دیکھ کرفرمایا کہ اگر تو کہاتو چندروز یہاں تھہر جا کیں؟ میں نے عرض کیا بسروچشم! غرض بیا کہ ہم
تقریباً ایک ماہ اس کے پاس رہے۔ اس عرصے میں ایک روز وہ بزرگ عالم تجیرے ہوش میں آیا۔ ہم نے اُٹھ کرسلام کیا۔ اس

www.makuabah.org

نے سلام کا جواب دیا۔ اور فرمایا: اے عزیز وا تم نے تکلیف اٹھائی اللہ عزوجل تہمیں اس کا اجر دے گا اس واسطے کے بزرگوں کا قول ہے کہ جو شخص درویشوں کی خدمت کرتا ہے وہ کسی مرتبے پر پہنٹے جاتا ہے پھر فرمایا کہ بیٹھ جاؤا ہم بیٹھ گئے۔ تو حکایت ہوں بیان کرنی شروع کی کہ میں شخ عمد اسلم طوی پیٹھ نے فرزندوں میں سے ہوں اور تقریباً تمیں سال سے عالم تخیر میں متعزق ہوں۔ مجھے ان کی ٹی کھ خبر نہیں آج اللہ تعہمیں اس جھے دات وان کی پھ خبر نہیں آج اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے جھے حولیتی ہوش میں لایا۔ اے عزیز واجم والیس چلے جاؤا اللہ تمہیں اس تکلیف کا اجر دے گا۔ لیکن ایک بات فقیر کی یا در کھنا۔ کہ جب تم نے راوطریقت میں قدم رکھا ہے تو وُنیا اور نفسانی خواہش کی طرف مائل نہ ہوتا۔ اور خلقت سے کنارہ کئی کرنا اور جو تمہیں تند رو نیاز ملے اے اپنے پاس جمع نہ کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو خطا کھاؤ کے جب اس برزگ نے نصیحت ختم کی تو پھر عالم تخیر میں تو ہوگیا اور ہم وہاں سے واپس چلے آئے جب خواجہ قطب الاسلام نے ان فوائد کوختم کیا۔ تو عالم سکر میں تو ہو گئے اور وُعا گو واپس چلا آیا۔ ایک ویرانہ میں گھر بنایا ہوا تھا وہاں آگر یا دِ اللّٰی میں مشغول ان والحملہ لللہ علی ذلك۔

#### سلوک کے درج

سوموار کے روز ماوشوال ۵۸۴ ہجری کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ چند درویش اہل صفا حاضر تھے اور سلوک کے بارے بیس گفتگو ہور ہی تھی کہ طریقت کے اولیاء اور بزرگ مشائخ اور بحرو ہر کے چلنے والوں نے سلوک کے حسب ذیل در جے مقرر کیے ہیں۔

بعض نے سلوک کے ایک سوائی درجے مقرر کیے ہیں۔لیکن طبقہ جنیدیہ نے ایک سومر ہے مقرر کیے ہیں۔اور بھریہ نے اسی (۸۰) اور ذوالنون مصری نے سر (۵۰) اور ابراہیم بشرحافی والوں نے پچپن (۵۵) اور خواجہ بایزید اور عبداللہ مبارک اور سفیان توری نے پینتالیس (۴۵) اور شجاع کرمانی اور خواجہ محمد عرشی (رحمۃ اللہ علیم ) نے بیس (۴۰) مرجے سلوک کے مقرد کے بین۔پھر خواجہ قطب الاسلام نے فرمایا کہ مندرجہ بالاطبقات نے سلوک کے درجے مقرد کرکے مندرجہ ذیل طور پران کی مشیل کی ہے۔

چٹانچہ جنہوں نے ایک سواسی درجے مقرر کیے ہیں۔انہوں نے اُسی (۸۰) وال حصہ کشف وکرامات کا رکھا ہے اگر اُسی (۸۰) ویں درجے پر پہنچ کر کشف وکرامات سے اپ آپ کو بچالے تو ہاتی سوبھی طے کرلے گااس کے بعد جو چاہے کشف کر لے لیکن جب اُسی ویں (۸۰) درجہ میربی کشف کرے تو ہاتی سو درج طے نہیں کرسکتا لیکن کامل مردوہ ہے جو اپنے آپ کو اس وقت تک کشف نہ کرے جب تک کہ یہ تمام درجے حاصل نہ کرلے۔

حلقہ جنید یہ میں سومر ہے مقرر ہیں۔ انہوں نے ستر ہواں مرتبہ کشف وکرامات کا مقرر کیا ہے پس جو شخص اسی ستر ہویں درج میں کشف وکرامات میں مشغول ہو جائے تو وہ آگے ترتی نہیں کرسکتا۔ لیکن کامل مردوہ ہی ہے جو سارے مرجے طے کر لینے سے پہلے کشف نہ کرے۔ پھرخواجہ قطب الاسلام نے دُعا گو کی طرف مخاطب ہو کر فر مایا کہ یہ بات اہل طریقت نے اس لیے کہی ہے کہ جب سالک ایک سوائی (۱۸۰) ویں درجے پر پہنچ کر بھی اپنے آپ کو کشف نہ کرے تو وہ اور ترقی کرسکتا ہے لیکن سالک عموماً اسی درجہ میں جو کشف وکرامت کے لیے مقرد کیا گیا ہے۔ اسی میں اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا ہے پس آگے کہاں ترقی کرسکتا ہے۔

طبقہ بھریہ کے مطابق اُسی (۸۰) و یں درج پر پہنچ کر کشف و کرامات میں مشغول نہ ہووے۔ تو بہتر ہے۔ اس لیے کہ اور مرتبوں میں بھی تر تی کر سکے۔

کیکن خواجہ ذوالنون مصری والوں نے ستر (۷۰) درجے مقرر کر کے پچپیواں درجہ کشف و کرامات کا مانا ہے۔ پس سالک کو چاہیے کو پچپیویں درجے پر پہنچ کراپنے تیک کشف نہ کرے اگر کرے گا تو ای درجہ میں رہ جائے گا۔اور باقی پینیتیں (۲۰)نہیں کر سکے گا۔لیکن خواجہ بایزیوالائنے پینٹالیس درجے مقرر کر کے تیر ہواں درجہ کشف و کرامات کا مانا ہے۔ جب نما لک اس تیر ہویں درجے میں اپنے آپ کو کشف کر دے تو باقی مرتبے حاصل نہیں کرسکتا۔

پھر آپ نے فرمایا کہ بعض اولیاء اور مشائخ جنہوں نے اپنے آپ کو اِن مراتب میں کشف کر دیا۔وہ اسی مرجے میں رہ گئے ہیں۔ ان کو کال نہیں کہا جاتا کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس مرجے میں ظاہر کر دیا۔لیکن کامل حال وہ اشخاص ہیں کہ جب تک سارے مرجے طینیں کرلیتے کشف و کرامات کی بات ظاہر نہیں کرتے۔اگر چہ سارے درجے طی کرنے کے بعد کشف و جسکہ کرامت کرتے ہیں۔ تو عین وہی ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں اولیاء اللہ کی وُعا میں جو فرق آ جاتا ہے اس کی وجہ بہی ہے کہ اس مرجے کے شروع ہی ہیں اور جو کامل ہیں وہ جب تک پورے سے مرجے کے شروع ہیں کرلیتے کشف نہیں کرتے۔ پس ان کی وُعا ضائع نہیں جاتی۔

 خواجہ قطب الاسلام (ہمیشہ ان کی برکتیں رہیں) نے ان فوائد کوختم کیا۔ عالم تخیر میں مشغول ہو گئے اور دعا گو کی ایک ویرانے میں کٹیاتھی۔ وہاں جا کرمشغول ہوگیا۔ آلْ محمّدُ لِلّٰهِ عَلَى ذٰلِكَ۔

تكبير كهني كالمحيح موقع

سوموار کے روز ماہ ذیقتد ۵۸ ہجری کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ اہل صفا اور دردیشوں کا ایک گروہ مولا تا علاؤالدین کر مانی اور شخ محمود موزہ دوز حاضر خدمت تھے۔ درویشوں کی تکبیر کہنے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ درویش لوگ جوگلی کوچوں میں اور دروازوں اور بازاروں میں تکبیر کہتے ہیں ان کی اصلیت کیا ہے خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ برکانہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اس طرح پر تکبیر کہنی کہیں نہیں آئی جسیا کہ تکبیر کے موقعہ پر کہتے ہیں کیونکہ تکبیراصل میں شکر کے موقعہ پر کہتے ہیں کیونکہ تکبیراصل میں شکر کے موقعہ پر کہی جاتی ہے۔ جب انسان کوکوئی دنیاوی یا دبی نعمت حاصل ہوتو نعمت کی زیادتی کیلئے شکر کرتا ہے۔ ایسے موقعہ پر تکبیر جائز ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک روز میں بغداد میں شخ شہاب الدین سپروردی کی مجلس میں حاضر تھا جو تشاغل میں نے ان میں دیکھی۔ وہ

میں نے اپنی ساری سیروساحت میں کہیں نہیں دیکھی۔

الغرض! آیک خرقہ پوٹ درویش آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا۔ شخ شہاب الدین کو تجبیر کا بیان کچھ دشوار سا معلوم ہوا اور بید حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ٹاٹھا بیٹے ہوئے سے اور صحابہ کرام آپ کے گردا گرد حلقہ با ندھے بیٹے ہوئے سے اور صحابہ کرام آپ کے گردا گرد حلقہ با ندھے بیٹے ہوئے سے آئے خضرت ٹاٹھا نے یاروں کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا جھے امید ہے کہ قیامت کے دن چوھائی بہشت تہمیں طے گی اور باقی تین چوھائی دوسری امتوں کو فورا امیر المونین صدیق آگیر ٹاٹھا ور ووسرے یاروں نے اللہ اکبر کہا۔ اس واسطے کہ نفت زیادہ ہو۔ دوسری مرتبہ پھر رسول اللہ ٹاٹھا نے فرمایا کہ تیسرا حصہ بہشت کا تہمیں طے گا اور باقی دو تہائی دوسری امتوں کو جوہی کہ آئے خصرت ٹاٹھا نے فرمایا کہ تیسرا حصہ بہشت کا تہمیں طے گا اور باقی صحابہ کرام نے اٹھ کر تکبیر کی ۔ اس واسطے کہ شکر کرنے نے نعمت اور زیادہ ہوجائے ۔ تیسری مرتبہ پھر آئے خضرت ٹاٹھا نے فرمایا کہ نفست تہمیں سلے گی اور باقی نصف دوسری امتوں کو امیر المونین حصرت عان غی ٹاٹھا ور حضرت علی مرتبی کا شخاور باقی سب یار کھڑے ہوئے اور اس نعمت کا شکر بجالائے تا کہ اور زیادہ ہو۔ چوٹھی مرتبہ آئے خضرت ٹاٹھا نے فرمایا کہ بہشت میں سب سے پہلے میری امت داخل اس نعمت کا شکر بجالائے تا کہ اور زیادہ ہو۔ چوٹھی مرتبہ آئے خضرت ٹاٹھا نے فرمایا کہ بہشت میں سب سے پہلے میری امت داخل کو گھر جو چار تکبیر ہیں اللہ بین قدس اللہ مرہ العزیز نے فرمایا کہ فقیر اوگ جو چار تکبیر ہیں کہتے ہیں ای وجرسے ہیں۔ پس ہموقع پر تکبیر نہیں کہتی چا ہے۔

پیرے آوازدیے پرنفل نمازتوڑدے

اس کے بعداس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ اگر مرید نفل کی نماز میں مشغول ہواور اُس کا پیراس کوآ واز دے اگروہ پیر کی بات کا جواب دینے کیلئے نفل کی نماز کوٹرک کر دے تو اس کی بابت آپ کی کیا رائے ہے؟ خواجہ قطب الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ یہ بہتر ہے کہ وہ نماز ترک کر کے اپنے پیر کی بات کا جواب دے کیونکہ یہ نفلوں کی نماز سے افضل ہے اور اس

میں بہت بڑا تواب ہے۔

ای موقعہ کے مناسب آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نفل کی نماز میں مشخول تھا۔ شخ معین الدین ادام اللہ برکانہ نے مجھے آ داز دی۔ میں نے فورا نماز ترک کی ادر لبیک کہا۔ آپ نے فرمایا ادھر آ دَا جب میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ تو کیا کردہا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نفل ادا کردہا تھا۔ آپ کی آ دازین کرنماز ترک کردی ادر آپ کو جواب دیا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا کام کیا ہے کیونکہ بیفلوں کی نماز سے افضل ہے۔ اپنے پیر کے دینی کام میں معتقد ہونا بہت اچھا کام ہے۔ حسن عقیدہ

ای موقعہ کے مناسب آپ نے فر مایا کہا یک وفعہ کا ذکر ہے کہ میں اور بہت سے اہل صفاح خو معین الدین مُوسط کی خدمت میں حاضر سے اوراولیاء اللہ کے بارے میں ذکر ہور ہا تھا۔ ای اثنا میں ایک شخص باہر سے آیا اور بیعت ہونے کی نیت سے خواجہ صاحب کے قدموں میں مرر کھ دیا۔ آپ نے فر مایا بیٹے جا۔ وہ بیٹے گیا اور اس نے عرض کی کہ میں آپ کی خدمت میں مرید ہونے کے واسط آیا ہوں! شخ صاحب اس وقت اپنی خاص حالت میں سے آپ نے فر مایا کہ جو پچھ میں تھے کہتا ہوں وہ کہواور بجالا شب مرید کروں گا۔ اس نے عرض کی کہ جو آپ نے فر مایا کہ جو پچھ میں تھے کہتا ہوں وہ کہواور بجالا سب مرید کر کہا۔ آلا اللّٰه مُحکم لَّد اللّٰہ اللّٰہ مُحکم لَّد اللّٰہ مُحکم لَّد اللّٰہ عالہ اللّٰہ ال

#### توبه كے تقاضے

پھراس بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ جب انسان تو بہ کرے تو پھراہے گناہوں سے میل جول نہیں رکھنا چاہئے جن سے وہ پہلے رکھنا تھا کہ کہیں پھراس گناہ میں مشغول نہ ہوجائے کیونکہ انسان کیلئے بری صحبت سے بڑھ کر اور کوئی بری چیز نہیں۔اس واسطے کہ صحبت کی تا ثیر ضرور ہوجایا کرتی ہے اور اسے چاہئے کہ خود بھی جس کام سے تو بہ کی ہے اس سے کنار ہ کشی کرتا رہے اور اسے اپناوشمن خیال کرتا رہے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ خواجہ حمیدالدین بہلوانی ایک مرد بزرگ جوحفرت خواجہ معین الدین کے مریدوں میں سے سے اور اس کے بعد آپ نے مریدوں میں سے سے اور اس دعا گو کے ہم خرقہ سے جب انہوں نے تو بہ کی تو یاراور ہم نشین پھر آئے اور آپ سے کہا کہ آؤ! پھروہی عیش لوٹیس۔ خواجہ حمیدالدین بہلوانی نے وہاں جانے سے انکار کیا اور کہا کہ جاؤ! گوشہ میں بیٹے مواور اس مسکین کوچھوڑ دو کہ میں نے اپنا از اربند

اییا مضبوط باندها ہے کہ بہشت میں حوروں پر بھی نہیں کھلے گا۔خواجہ قطب الاسلام انہیں فوائد کو بیان کررہے تھے کہ طعام لایا گیا۔خواجہ قطب کیا۔خواجہ قطب کیا۔خواجہ قطب کیا۔خواجہ قطب الاسلام نے ان کی درویش کھانے میں مشخول ہو گئے۔ ای اثنا میں شخ نظام الدین ابوالمویدکویہ بات نا گوارگزری۔ الاسلام نے ان کی ذرہ بھر پروانہ کی اور سلام کا جواب تک نہ دیا۔شخ نظام الدین ابوالمویدکویہ بات نا گوارگزری۔

مصروف طاعت برجواب سلام نبيل

الغرض! جب طعام سے فارغ ہوئے تو ابوالمؤید نے سوال کیا کہ جس وقت ہم آئے تو اس وقت آپ کھانا کھارہے تھے۔

یس نے سلام کیا تو آپ نے جواب تک نہ دیا اس کی کیا وجہ ہے؟ خواجہ قطب الاسلام نے فرمایا کہ ہم اس وقت طاعت میں تھے
ہم کس طرح سلام کا جواب دیتے کیونکہ ورولیش لوگ جو کھانا کھاتے ہیں تو صرف اس غرض سے کھاتے ہیں کہ ان میں عبادت
کرنے کی طاقت پیدا ہوجائے چونکہ ان کی نیت بھی یہی ہوتی ہے۔ اس لئے وہ در حقیقت عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ پس جوفض خدا کی بندگی میں مشغول ہواس پر واجب نہیں کہ سلام کا جواب دے۔ اور آنے والے خض پر جائز ہے کہ وہ سلام نہ کے
اور بیٹے کرکھانا کھانے میں شغول ہوجائے جب کھانے سے فارغ ہوجائے تو پھر سلام کے۔

كعبه معظمه الله والون كاطواف كرتاب

ہفتہ کے روز ماہ ذوالحجہ ۵۸ ہجری کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ یج کرنے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔اس وقت قاضی حمیدالدین نا گوری ومولا نا علاو الدین کر مانی اور سید نورالدین مبارک غزنوی اور سیدشرف الدین اور شیخ محمود موزہ ووز اور مولا نا معہ خدائیداد (رحمتہ الله علیہ م) اور باقی جو وہاں موجود تھے۔ ان میں سے ہرایک ایسا با کمال تھا کہ عرش سے لے کرتحت الله کا تک ان کی تگاہ میں کوئی حجاب نہ تھا اور سارے ہی صاحب کشف و کرامت تھے۔اس وقت خانہ کعبہ کے مسافروں کی

حکایت شروع ہوئی۔ خواجہ قطب الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ خدا کے ایسے بند ہے بھی ہیں کہ جب وہ اپنی کئیا ہی ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ کو حکم ہوتا ہے کہ جاکران کے گر دطواف کرے۔ ابھی بیفر مارہے تھے کہ آپ اور سارے حاضرین اٹھ کر عالم تیر میں تو خانہ کعبہ کو حکم ہوتا ہے کہ جاکران کے گر دطواف کرے۔ ابھی بیفر مارے اشخاص وہی الفاظ زبان سے ذکا لیے تھے جو حاجی لوگ عالم تیر میں تو کی اور می الفاظ زبان سے ذکا لیے تھے جو حاجی لوگ طواف کے وقت ہوگئے ایس اوران کی کیفیت یہ تھی کہ ہرایک کے بدن سے خون جاری تھا اور جو خون کا قطرہ زمین پر گرتا تھا اس سے تکبیروں کے لقش بنتے جاتے تھے۔ جب ہوش ہیں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ سامنے کھڑا ہے۔ ہم سارے مقررہ آداب بجالائے اور چارم رتبہ اس کے گر دی پر کے بین سے آواز آئی کہ اے عزیز واجم نے تہمارا خواف اور تہماری خوتہماری جو تہمارا خواف اور تہماری خوتہماری جو تہماری جو تہماری جو تہمارے تابع ہیرہ ہیں۔

اس کے بعد خواجہ قطب الا اسلام اوام الله برکات نے فرمایا کہ شیخ الاسلام معین الدین حسن سنجری قدس الله سرہ العزیز ہرسال المجیرے خانہ کعبہ جایا کرتے تھے وہ آپ کو وہاں پاتے المجیرے خانہ کعبہ جایا کرتے تھے وہ آپ کو وہاں پاتے حالا تکہ آپ گھر میں گوشد شین ہوا کرتے ۔ آخر معلوم ہوا کہ خواجہ معین الدین ہررات خانہ کعبہ جاتے تھے اور رات وہاں بسر کرتے تھے اور حق میں اوا کرتے تھے۔

پھراسی موقعہ کے مناسب بیفر مایا کہ ٹس نے خواجہ معین الدین کی زبان مبارک سے سنا ہے جنہوں نے بہی حکایت شخ عثان ہارونی کی زبان مبارک سے بی تھی کہ آپ ایک روز سمرقند میں تھے کہ خواجہ مودود چشتی مُواللہ کی بیرحالت تھی کہ جب بھی آپ کو کعبہ کے دیدار کا اشتیاق ہوتا تو فرشتوں کو تھم ہوتا کہ خانہ کعبہ طشت میں لاکر رکھو! اور خواجہ مُواللہ کو دکھاؤ۔ جب خواجہ مُواللہ وغیرہ ساری رسومات اداکر لیتے تو فرشتے خانہ کعبہ کواس کے اصلی مقام پر پہنچا دیتے۔

پھرآپ نے فرمایا کہ خواجہ حذیفہ موشی قدس اللہ سرہ العزیز نے ستر سال سجادہ سے قدم مبارک ندا ٹھایا اور کہیں تشریف نہ لے گئے لیکن وہ مسافر اور حاجی جو ہر سال خواجہ صاحب کی زیارت کیلئے آتے تو کہا کرتے کہ ہم نے خواجہ کو بیت المقدس میں دیکھا ہے۔

## جلدحفظ قرآن کے لئے سورہ بوسف کا پڑھنا

پھرقر آن شریف کے پڑھنے اور اس کے یاد کرنے کے بارے بیں گفتگوشروع ہوئی۔خواجہ قطب الاسلام اوام اللہ ہرکاتہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ دعا گوکوابندائے حال بیں قر آن شریف یا دہیں تھا۔ اس لئے طبیعت پریٹان ہی رہا کرتی تھی۔ ایک رات بیس نے حضرت مثالث بناہ مثالث کوخواب میں ویکھا تو اپنی آنکھوں کو آنخضرت مثالث کے قدم مبارک پر ملا اور زار زار دویا اور عرض کی یارسول اللہ مثالث با میری ایک التماس ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے یاد ہے! آپ کومیری حالت پر رحم آیا اور فرمایا کہ سے قر آن شریف حفظ ہوجائے پھرمیری آنکھ کھی تو مایا کہ سراٹھا ہو ایک کے میری آنکھ کھی تو اس کے بعد میں ہمیشہ سورہ یوسف پڑھتارہا یہاں تک کہ جلد ہی جھے قر آن شریف حفظ ہو گیا۔

#### حفظ قرآن کے لئے سورہ اخلاص کا پڑھنا

پھرای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ میں نے شیخ معین الدین حس نجری قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا جنہوں نے اپنے پیرخواجہ عثمان ہارونی کو یہ فرماتے ہوگئے سنا کہ ابو یوسف چشتی کو قرآن شریف حفظ نہ تھا ایک رات آپ ای متر دد حالت میں سو گئے خواب میں اپنے پیرکود کے مصار انہوں نے فرمایا تو اتنا متر دد کیوں ہے؟ اس نے عرض کی کہ قرآن شریف یاد کرنے کیلئے۔ آپ نے فرمایا کہ ہرروز ہزار بارسورہ اخلاص اس نیت سے پڑھا کہ کہ جھے قرآن شریف حفظ ہوجائے ان شاء اللہ تعالی خدا تیر بے نصیب کرے گا۔ اوراگرکوئی اور بھی پڑھے گا تو اسے بھی نصیب ہوگا۔ جب میں جاگا تو حسب الہدایت ہرروز سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا۔ تھوڑ ہے بی دنوں میں خدا کے فضل سے جھے قرآن شریف حفظ ہوگیا۔ آخری عمر میں یہاں تک کہ کمال حاصل کیا کہ ہر روز پانچ ختم کلام اللہ کے کرتا اور پھر کسی دوسرے کام میں مشغول ہوگیا۔ آخری عمر میں مشغول ہوگیا۔ آلم حیث کہ اللہ علی خلاف کے میں مشغول ہوگیا۔ آلم حیث کی ایک میں مشغول ہوگیا۔ آلم حیث کی اور دیا گو بھی ایک ویرائے میں جہاں اس کی کٹیا تھی۔ یا دالہی میں مشغول ہوگیا۔ آلم حیث کی لیا تھا کہ خلاف ۔ حوض شمشی (ایک ایمان افروز حکایت)

جدے روز ماہ شوال ۱۸۸۴ بحری کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ اہل صفا حاضر تھے اور حوض شمی کے پانی کا تذکرہ ہور ہا تھا۔ خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ برکانت نے زبان مبارک سے قربایا کہ جبش (سلطان شمس الدین المش) نے چاہا کہ دہلی میں حوض بنائے تو ایک روز اپنے امیروں وزیروں کے ہمراہ حوش کیلئے جگہ تلاش کرنے کیلئے نکلا۔ جہاں پراب حوش واقع ہے جب یہاں پہنچا تو کھڑا ہوگیا اور کہا کہ بیز میں حوش کیلئے بہتر ہے چونکہ وہ خدارسیدہ مردتھا۔ ای نبیت سے اس رات مصلے پروہیں سوگیا۔ خواب میں کیاد کھتا ہے کہ اس چوتر سے کے زدیک جوحش میں واقع ہے۔ ایک مردنہایت خوبصورت اور وجیہہ جس کی صفت میران خوب ہوں کہ اس چوتر سے کے زدیک جوحش میں واقع ہے۔ ایک مردنہایت خوبصورت اور وجیہہ جس کی صفت بیان نہیں ہوگئی۔ گھوڑے کے اس کو تعلق میں ایک خوص کی کہ میری نبیت یہاں حوش بنوانے کی ہے۔ اس گفتگو میں ایک خوص نے جونزد یک ہی کھڑا تھا۔ آ ہت ہے میرے کان میں کہ دیا کہ ایران کی کہ روز کیا ہے جون کی اور آپ کے مبارک قدموں پر گر پڑا۔ پھر میں نے دست بہ عرض کی اور آپ کے مبارک قدموں پر گر پڑا۔ پھر میں نے دست براک ویک بھی اس کو تعلق کی این ایس کو تعلق کی کی ایس کو تو تعلق کی ایس کو تو تعلق کر ہم وہاں کے خوش کا پائی ایسا کہ جہاں پر آخضرت کا گھڑا کے کھوڑے نے جہاں پر آخضرت کا گھڑا کہ کی کھوڑے نے تھی ارا، وہاں سے پائی جاری ہے۔ اس کو جیسی لذت نہیں آئی ایس کی جون کو ایک کو تا کہ تیری اور کوش بنوایا جوخص وہاں آ کر کہاں پڑی پڑتا جسم کھا کہ بہی کہتا کہ اگر لاکھوں شیر بینیاں اسٹھی کر کے کھائی جا کی تو بھی اس پائی جیسی لذت نہیں آئی۔

خواجہ قطب الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اس پانی کی شیر بنی صرف آنخضرت علی کے قدم مبارک کی برکت سے ہے اور دوسرے اس حوض کے مبارک ہونے کی وجہ ہے کہ اس کے گروکئی بزرگ لیٹے پڑے ہیں اور نہ معلوم اور کتنے لیٹیں

www.maktabah.org

فوائدالياكين ـ

= (MM) =

گے۔ پھر خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ برکانہ نے آب دیدہ ہوکر فرمایا ہمیں امید ہے کہ ہم بھی ای حوض کے نزدیک اپنامسکن بنا میں گے پھر خواجہ صاحب نے ہم میں اول کی بابت فرمایا کہ وہ از حدصاحب اعتقاد تھا۔ کی نے اس کو سوئے نہیں دیکھا۔ وہ راتوں کو جاگا رہتا اور عالم تجر میں کھڑ ارہتا۔ پھر فرمایا کہ اگر سات وہ فوراً جاگ اٹھتا اور آپ بی پانی لے کر وضو کرتا اور مصلے پر جا بیشتا۔ اور اپنے کی نوکر کو نہ جگا تا اور بہ کہتا کہ میں آ رام کرنے والوں کو تکلیف دوں۔ پھر فرمایا کہ ٹی رات وہ خرقہ پہنا کیا کہ کی رات وہ خرقہ وروازے پر جاتا اور ہرایک کا حال بوچھ کر ان کو بانٹ دیتا۔ جب وہاں سے فادئے ہوتا تو مجدوں اور خانقا ہوں اور عبادت و دور ان اور بازاروں میں گشت کرتا اور ان میں جو رہا کرتے تھان کو پچھ نہ پچھ دیتا اور لاکھوں عذر کرتا اور ساتھ تھ بھے ہتا خبروار! میں کے آگے اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ جب دن لگا تو عام طور پر سب کو کہتا کہ ان مسلمانوں کو لاؤ جنہوں نے رات کو فاقہ کیا گئر دروازے جاتے تو ان کو ان کو ان کو ان کو بیشا ہوا ہوں اور انسان کی ذبحہ بھی تہمیں اتاج و غیرہ کی ضرورت ہو۔ یا کوئی تم پرظام کرے قریرے پاس آئو کا کہیں تیا مت کوتا بھی پردوئی نہ کرو۔

پھرخواجہ قطب الاسلام ادام اللہ برکانہ نے فرمایا کہوہ یہ بات اس لئے کرتا تھا تا کہ ایسا کرنے سے وہ سبکدوش ہوجائے اور قیامت کے دن مخلصی پائے کہ میں نے تو کہددیا تھاتم خود نہ آئے۔

پھرآپ نے فرمایا کہ ایک روز اس نے آ کر اس دعا گو کے قدم پکڑے۔ میں نے کہا تیری کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہر یانی سے سلطنت مجھے عطا فرمائی ہے اور سب پچھ ہے لیکن میری التماس سیہ ہے کہ (معلوم نہیں) قیامت کومیر ا حشر کس گروہ میں ہوگا اور پھروہ واپس چلا گیا۔

پھر فر مایا کہوہ از حد نیک معاملہ تھا اور ورویشوں کا تو غلام تھا کہ اس کا ذرہ بھر بھی ان کی محبت سے خالی شرتھا۔

پر فرمایا کہ ایک دفعہ میں بدایوں کی طرف سفر کررہا تھا اور شمی والی بھی بدایوں میں تھا ایک روز گیند کھیلئے کیلئے باہر گیا ایک

بوڑھے کمزور نے اس سے پچھ ما ٹکالیکن اسے پچھ نہ دیا۔ جب آ گے بڑھا تو ایک نوجوان ہے گئے آ دی کو دیکھا تو تھیلی سے پچھ

روپید ٹکال کراسے دیا آ گے بڑھا تو امیروں وزیروں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھو! اس بوڑھے نے جھے سے ما ٹکالیکن میں

نے اسے پچھ نہیں دیا اور اس نوجوان تشدرست کو میں نے بغیر مانگے دے دیا۔ بیاس واسطے ہے تا کہ تمہیں معلوم ہوجا۔ یہ کہ اگر

میری مرضی ہوتی تو اس بڈ سے کو دیتا جو لینے کا مستحق تھالیکن جس کو دیتا ہے ضدا دیتا ہے میں درمیان میں کون ہوں جو کہوں میں

نے اسے پچھ دیا اور اسے نہ دیا جو پچھ ہے سب اللہ تعالی کی مرضی پر موقوف ہے۔

في جلول الدين تريزي الله كي بررگ

ای موقعہ پرآپ نے فرمایا کہ شخ الاسلام و بلی نے میرے بھائی شخ جلال الدین عمریزی مینید پر بیتہت لگائی کدوموی تو

درویش کا کرتا ہے لیکن خیال اس کا امیری کی طرف ہے۔ چنانچہ بیخبر مشس والی نے بھی من لی۔ اس نے شیخ جلال الدین کے روبرو پکھے نہ کہا۔ شخ الاسلام دیلی کا اس میں پکھے خاص کا م تھا نوبت یہاں تک پینچی کہ ان کو بلایا گیا اور شخ جلال الدین کوکہلا جمیجا كداس دعوى كيلي كوئى منصف بهونا حاجة -

شخ الاسلام دہلی نے کہلا بھیجا کہ جس کوآپ منصف کریں پھر شخ جلال الدین نے کہلا بھیجا کہ شخ بہاؤالدین زکریامنصف ر ہے۔ پینے الاسلام نے کہلا بھیجا کہ ان کو بلایا جائے چنانچہ دوسرے روز سارے بزرگ اکٹھے ہوئے اور پینے جلال الدین بھی آئے اور معمولی صف میں بیٹھ گئے میش والی نے بہت جا ہا کہ شیخ جلال الدین میشید آپ سے اوپر بیٹھیں کیکن شیخ جلال الدین نے فرمایا کہ اب دعویٰ کا مقام ہے میرااس وقت مقام یہی ہے۔اس کے بعد شخ الاسلام نے جلال الدین کے مناسب حال روایتیں اور باتیں بیان کیں۔ای اثنا میں شخ بہاؤالدین زکریا قدس اللہ سرہ العزیز بھی آن بہنچے۔سب لوگ جیران رہ گئے۔ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بیخ بہاؤالدین ذکر یا کوس نے خبر کی تھی اور وہ ملتان سے کب رواند ہوئے اور کب یہاں پہنچے اور جب شخ بہاؤالدین زکریا وہاں آئے تو جہاں پر بزرگوں نے جوتیاں اتاری تھیں وہاں کھڑے ہو گئے اور شخ جلال الدین کی تعلین مبارک کو پیچان کرز مین سے اٹھالیا اور چوم کرسرآ تھوں پرر کھ لیا اور پھرآ سٹین مبارک میں رکھ کرآ نے اور سلام کہا اور شخ جلال الدين تبريزي مُنظينة كي بزرگي ميں كوئي كلام نہيں كيا كيونكہ جب بہاؤالدين جيسے منصف نے ﷺ جلال الدين كي تعلين مبارك كو بوسدد \_ كرآسين ميں ركھ ليا \_ پس معلوم ہو كيا كدوه دعوى باطل ب جو يضخ الاسلام دبلي نے بيخ جلال الدين يركيا ہے اور يقل کہان کی نیت میں نہیں ہے حس والی نے بہت ہی معذرت کی۔

الغرض! شخ جلال الدین اور شخ بهاؤالدین دونوں ندی کے کنارے آئے۔رات ای جگہ بسر کی۔ جب دن چڑھا تو شخ بہاؤالدین ملتان کی طرف وداع ہوئے اور شخ جلال الدین تیریزی لکھنؤتی (ہندوستان) کوروانہ ہو گئے۔ اور مدت تک زندہ رے۔(رحمة الله

الغرض! بہت عرصہ ندگر رنے پایا کہ شخ الاسلام دیلی پیٹ کے درد میں مبتلا ہوئے اور ای عارضہ میں انتقال فرمایا۔ إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَتُهُونَ-

پھر دنیا کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کدسالک کیلئے دنیا سے بڑھ کر کوئی حجاب نہیں۔اس واسطے کہ کوئی مختص اس وقت تک خدا رسیدہ نہیں ہوتا۔ جب تک وہ دنیا میں مشغول رہتا ہے اور اہل سلوک نے فرمایا ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان دنیا ہے بڑھ کرادر کوئی حجاب نہیں۔ پس جو مخص دنیا میں مشغول ہوجائے وہ خدا سے لا تعلق رہتا ہے۔لوگ جس قدرونیا میں مشغول رہتے ہیں ای قدر خدا کی طرف سے اتعلق رہ جاتے ہیں اوراس سے جدا ہوتے ہیں۔ محبت ونيا يرابليس كاخوش مونا

پھر فر مایا کہ جب ونیا میں دنیا کی محبت رکھی گئی تو تمام فرشتوں نے اس بات پر زور دیا۔ لیکن ابلیس لعین خوش ہوا اور کہا کذ

(حضرت) آدم (علیہ السلام) کے فرزندوں میں فساد کی بنیاد ڈالی گئے۔ اس واسطے کہ اس مردار کی خاطر بھائی بھائی کو ہلاک کردے گا اور شتہ دار قطع تعلق کرلیں گے اور کئی شہر خراب ہوجا کیں گے اور آدی ایک دوسرے سے چدا ہوجا کیں گے اور ایک دوسرے سے عدادت رکھیں گے اور ہلاک ہوجا کیں گے اور دنیا برقر ارر ہے گی۔ اس دنیا کی محبت کو بعث شیطان نے بوی تعظیم و حکریم سے سرآ تکھوں پر رکھا۔ تھوں اور میں اے اور بھی اس واسطے سرآ تکھوں پر رکھا ہے کہ جو شخص اسے دوست رکھے گا اور اس میں مشغول رہ کا وہ میرا پیرو ہوگا اور میں اسے اور بھی اس میں مشغول روں گا۔ یہاں تک کہ اسے تمام طاعتوں اور عبادتوں اور میکوں سے بازرکھوں گا ہوں کا مال دوسرے لوگ کھا کیں گے اور وہ درمیان سے اٹھ جائے گا۔

## د نیاد رِ درولیش پر

پھرخواجہ قطب الاسلام منے زبان مبارک سے فرمایا کہ دنیا کیسی بے وفا اور مکار ہے پھر فرمایا کہ دنیا سب کی دوست ہے لیکن درویشول کی نہیں کیونکہ انہوں نے اسے رد کر دیا ہے اور اپنے آپ سے دور کر دیا ہے۔

پھر فرمایا کہ خواجہ یوسف چشی مینید فرمایا کرتے تھے کہ دین محمدی تاہیم میں ایسے مردان خدا بھی ہوں گے کہ دنیا ہزاروں مرتبددرویشوں کے دروازے پرآئے گی اور کہے گی کہ اے خواجگان! اگر آپ مجھے قبول نہیں کرتے تو کسی وقت بڑھیا کی طرف نظر ہی ڈال لیا کرولیکن وہ فرما ئیں گے کہ جاچلی جا! اگر دوسری دفعہ آئے گی تو ہلاک ہوجائے گی۔

اس کے بعد مید حکایت بیان فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک سیاہ رنگ بدصورت بڑھیا عورت کود یکھا اور اس سے
پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں بوڑھی دنیا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو نے کتنے شوہر کئے ہیں؟ اس نے
کہا بے حداور بے شار۔ اگر ان کی گنتی ہوتو شار کروں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ان میں سے کی خاوند نے مجھے طلاق
مجھی دی؟ اس نے کہا کہ میں نے سب کوقل کیا ہے۔

### فاقهُ دروليش معراج فقر

پھر شخ الاسلام ادام اللہ برکاتہ زار زار روئے اور فرمایا درویٹی بڑا آ رام ہے اور دنیاوی آ فتوں ہے محفوظ ہے لیکن درویشی کے کام بین تختی بہت ہے جس رات درویش کو فاقہ ہوتا ہے وہ اس کا معراج ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ اہل صفا اور تصوف کا قول ہے کہ معراج الفقر فی لیلۃ الفاقۃ یعنی فقر کا معراج فاقے کی رات ہوتا ہے لیس کوئی فتحت درویش کا فاقہ درویش کے اختیار میس رکھا گیا ہے کیونکہ دنیا اس کو دی گئی ہے کہ جس طرح چاہے اس کو خرج کرے۔ پس وہ اپنے واسطے بھی خرج کرسکتا ہے لیکن ایسا نہیں کرتا ہے کہ دوسروں کو دیتا ہے اور خود فاقہ کشی کرتا ہے۔ اس سے اس کا کام ترقی کی ٹرتا ہے

پھرخواجہ قطب الاسلام نے ان فوائد کوختم کیا تو اٹھ کرآ سان کی طرف و یکھنے لگ گئے اور عالم تخیر میں مشغول ، ر گئے اور دعاء

كووالي آكرايي كثيامي ياوالبي مين مشغول موكيات ألْحَمْدُ لِللهِ عَلَى وَلِكَ

ذكرالله

بدھ کے روز ۵۸ ھو کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ قاضی حمیدالدین اور مولانا شہاب الدین اوشی اور محمود موزہ دوز اور خواجہ تاج الدین غزنوی اور مولانا شہاب الدین ترک اور مولانا خواجہ تاج الدین غزنوی اور مولانا فقیمہ خدادادادادر سید نور دین مبارک غزنوی اور سید شرف الدین اور شمس الدین ترک اور مولانا علاو الدین کرمانی اور گافتی عملا الدین اور مولانا فخر الدین زاید بیانام (بیشیہ) صاحب کشف و کرامات حاضر خدمت تھے۔ اور سلوک کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ اس آشاء میں قطب الاسلام ادام اللہ برکات نے فرمایا کہ ایک مرتبہ امام الحرمین میں شور اللہ مولی ۔

یاروں کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ آپ پر حالت طاری ہوئی۔

امام الحرمین نے ذکرالہی شروع کیا اور ان کی موافقت ہے سارے بزرگ جووہاں موجود تھے ذکرالہی میں مشغول تھے اور انہیں اپنے آپ کی خبر نہ تھی اور ہرایک کے رونگئے ہے خون جاری ہوا اور جوقطرہ زمین پرگرتا اس سے زمین پراللہ کے نام کانقش پیدا ہوجا تا اور اس قطرے ہے بھی ذکرالہی جاری ہوتا۔ جب خواجہ صاحب نے یہ حکایت بیان فرمائی تو سب کو وجد ہوگیا اور ذکر پیدا ہوجا تا اور اس قدر ذکر کیا کہ بے ہوش ہوگئے تو خواجہ بیسیانے یہ رباعی پر بھی ہے

رباعي

ذکر خوش تو زہر دہن ہے شنوم شرح غم توز خویشنن ہے شنوم ترجمہ: - تیراخوش ذکر میں ہر منہ سے سنتا ہوں اور تیرے غم کی شرح اپنے آپ سے سنتا ہوں۔ گریج نہ باشد کہ کیے منشا نم تانام تو ہے گوید ومن ہے شنوم ترجمہ: - تاوقتیکہ کوئی تیرانام نہ لے اور میں سنہ لوں میں اے اپنے پاس ہی نہیں ہیٹھنے دیتا۔

اہل مجلس ذکر میں پھرمشغول ہوگئے اور اس قدر ذکر کیا کہ ہرایک کے رونگٹوں سے خون جاری ہوگیا اور قطرہ جوز مین پر گرتا اس سے سُبنے کان اللّٰہ کانقش بن جاتا۔ اور قطرہ سے بڑی بلند آ واز کے ساتھ ذکر اللی نکلتا۔ جب اس ذکر سے فارغ ہوئے تو دعا گو نے سراٹھا کر سرز مین پر رکھ دیا میری ہے نہتے تھی کہ میں ہانی کی طرف جاؤں خواجہ قطب الاسلام اوام الله برکان کی نظر دعا گو پر پڑی تو آئھوں میں آ نبو بھر لائے اور پھر مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ مولانا فرید! میں جانتا ہوں کہ تو جائے گا پھر میں نے سر زمین پر رکھ دیا اور عرض کی اگر آپ کا تھم ہو فرمایا کہ جا تقدیم اللی اس طرح ہے کہ آخری سفر کے وقت تو ہمارے ہمراہ نہ ہو پھر حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس فقیر کی دیا دور دنیا وی فیمتوں کی زیادتی کیلئے فاتحہ اور اخلاص پڑھواور دعائے فیم کہو پھر مجھے مصلی اور عصاء عطافر مایا اور دوگا نہ اوا کی اور دنیا وی فیمتر کی خواجہ صاحب کے تھم کے بموجب میں نے دوگا نہ اوا کیا اور میں متعلق ہیں۔ میٹھ گیا۔خواجہ قطب الاسلام اوام اللہ برکانہ نے دعا گوکی طرف مخاطب ہوکر فرمایا کہ میں تبہاری امانت یعن سجادہ بھیں ، وستار اور میں خوت قطب الاسلام اوام اللہ برکانہ نے دعا گوکی طرف مخاطب ہوکر فرمایا کہ میں تبہاری امانت یمن کونکہ یہ تیرے ہی متعلق ہیں۔ خواجہ قطب الاسلام اوام اللہ برکانہ نے دعا گوکی طرف مخاطب ہوکر فرمایا کہ میں تبہاری امانت یعن حوادہ بھی متعلق ہیں۔ خواجہ قطب الاسلام اوام اللہ برکانہ کے دعا گوکی طرف مخاطب ہوکر فرمایا کہ میں تبہاری امانت کونکہ یہ تیرے ہی متعلق ہیں۔ خواجہ قاضی حمیداللہ بن نا گوری کو دے دوں گا۔ حمیرے انقال کے بعد یا نجو ہیں دور آنا اور لے لینا کیونکہ یہ تیرے ہی متعلق ہیں۔

جونہی کہ خواجہ صاحب نے یہ کہا مجلس ہے آہ و بقاکی آواز بلند ہوئی سب نے خواجہ صاحب کیلئے دعاکی بعدازاں خواجہ صاحب میشند نے فرمایا کہ میں خود بھی اپنے خواجہ شیخ الاسلام خواجہ معین الدین حسن خری علیہ الغفریہ کے وقت حاضر نہ تھا اور انہوں نے خود سجادہ عنایت جبیں کیا بلکہ مجھے بھی اسی طرح ملاتھا جیسا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا۔

## خوف اللى

پھر فرمایا کہ مرید پر لازم ہے کہ اپ پیر کے طریقے پر ثابت قدم رہے اور اس سے ذرہ بھرنہ بوسے تاکہ قیامت کوشر مندہ نہ ہوئے۔ پھر خوف کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ خوف الہی تازیانہ (کوڑا) ہے جو بے ادبوں کیلئے مقرر کیا ہے تاکہ جو شخص بے ادبی کرے اسے لگائیں۔ یہاں تک کہ درست ہوجائے۔

## آتش پرست طبیب کا قبول اسلام

پھر فرمایا کہ جس دل میں خوف الہی ہوتا ہے اے پاش پاش اگر دیتا ہے پھر فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خواجہ سفیان ثوری بھی خواجہ کو ایک زحمت تھی۔ ہارون الرشد نے ایک آئش پرست طبیب کو بلایا جوسب سے بڑھ کر لائق تھا جب نزویک آکر خواجہ سفیان ثوری کے سینے پر ہاتھ رکھا تو نعرو مار کر بے ہوش ہوگیا اور گر پڑا اور کہا سُبتہ تھان اللّٰه دین محمدی (کا ایش میں ایسے مرد بھی ہیں کہ جنکا دل خوف الہی سے پاش پاش ہوگیا ہے۔ اس طبیب نے فوراً کلمہ پڑھا۔ اور دین قبول کیا۔ جب بی خبر ہارون الرشید نے تی تو کہا میں نے تو خیال کیا تھا کہ طبیب کو بیار کے پاس بھیجا ہے لیکن مجھے معلوم ندتھا کہ بیار کو طبیب کے پاس بھیجا ہے۔ وولت و دنیا اور محبت الہی

پھر فرمایا کہ اہل سلوک کا قول ہے کہ اگر درولیش دولت مندی کو چاہے تو دولت مند سے محبت کرے اور اگر محبت اللی کا فخر حاصل کرنا چاہتا ہے تواپی خواہشوں سے ناامید ہوجائے۔ تب کہیں ان مقامات کو حاصل کرسکے گا اور اگر ایسانہ کرے گا تواس کا کام بگڑ جائے گا۔

## مرشدكال كى مريدكال كفيحتين اوروداع كرنا

اس کے بعد میری طرف مخاطلب ہوکر فرمایا کہ اے فرید! تو دنیا اور آخرت میں ہمارایار ہے لیکن غافل ہرگز نہ ہونا کیونکہ اہل سلوک کا قول ہے کہ طریقت کی راہ ازبس پرخوف ہے جو شخص اس راہ میں قدم رکھتا ہے اگر وہ اہل سلوک کے فرمان کے مطابق عمل نہ کرے تو بھی خدار سیدہ نہیں ہوسکتا اور جب تک عاجزی اور غم سے اندر آنے کی اجازت نہ مانگے وہ ہرگز باریاب نہیں ہوسکتا اور جب تک سرے بل نہ چلے وہ ہارگاہ الہی میں نہیں پہنچ سکتا۔

پھر فر مایا کہ ۸ سال تک جب تک میں نے سب زبانوں سے دخل کی اجازت نہ ما تکی انہوں نے نہ دی اور سارے ہاتھوں سے جب تک دروازہ نہ کھٹا تا انہوں نے نہ کھولا۔ اور جب تک سارے قدموں سے اس کی راہ میں نہ چلا ہر گزعزت کے مقام پر نہ پہنچا۔ خلاصہ سے کہ ہوی عاجزی اور انکساری اور تکلفات ہرداشت کر کے منزل مقصود پر پہنچا جونہی کہ خواجہ صاحب قطب اسلام

improductana and anticopy

ادام الله بركاته نے ان فوائد كوخم كيا-سارے حاضرين نے سرزين پرركدديئے-آپ نے سب كواشايا جب ميرى بارى آئى تو جھے بغل بيس كے كرروئے اور بيرالفاظ زبان مبارك سے فرمائے هندا فيرَ اقْ بَيْنِنى وَبَيْنِكَ (جدائى ہم ميرے اور تيرے

اس کے بعد فرمایا کہ ارادت کاحق پورا کر اور چونکہ آب و دانہ کی کشش سخت ہے جا! میں نے مجھے خدا کوسونیا اور قرب اور عظمت کے مقام پر پہنچایا۔

جونبی کہ یہ فرمایا: عالم تخیر میں مشغول ہو گئے اور دعا گوواپس چلا آیا۔ یہ سلوک کے وہ فوائد ہیں جواہل جہان نے مخدوم کی زبان سے من کراس مخضری کتاب میں لکھے ہیں۔ آلم حمد کی للہ علی ذلاتے.

التنت

----

(أردوترجمه) الموالع العالم الماء

ملفوظات

ز مدالاتقیاء ٔ سرائح الاولیاء حضرت خواجه فریدالدین گنج شکر مسعودا جودهنی چشتی رحمة الله علیه





حضرت خواجه بدرالدين اسحاق رحمة الشعليه

نيو منزز كرا بالله الله الله بالله بالم بالله با

## فهرست

| مرا زُ الإولياء        | سخن در ذ کر اُم | فصل (۱) |
|------------------------|-----------------|---------|
| رانشائے سرِ الٰہی      | خواجهمنصوراور   |         |
| ہے عثق حقیق تک         | عشقِ مجازی۔     |         |
| فولصورت بين            |                 |         |
| ناني کي عناب           | خواجه حسن خاقا  |         |
| "ى                     | زلیخا کی خدایر  |         |
| وحكم البي              | حضرت موسیٰ ک    |         |
|                        | أمراروانوارال   | -       |
| ويشول كي حقيقت<br>قشمه | عابدول اور درو  | فصل (۲) |
| وشمين                  | عابدوں کی جارا  |         |
| عابد                   |                 |         |
| اٿ<br>و <i>ڪي</i>      | افشائے سر در    |         |
| 14                     | درویتی کیاہے    |         |
| اكرامت                 | ایک ولی الله کی |         |
| ردے ہے سوال            | حضرت على كامر   |         |
| ون بين .               | كامل درويش      | ,       |
| בוניט ביי              |                 | فصل (۳) |
| ت کی فضیلت             | صدقه اورسخاور   |         |
| يضرور ملے گا           | جومقدر میں ہے   |         |
| P7"                    | تخليةِ عشق      |         |
| n                      |                 |         |
| norm modeled of on     |                 |         |

www.makiabah.org

www.maktabah.org

| = (٣) مافوظات خواج فريدالدين معود منج شكر |                              | امرارالاولياء |
|-------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| ٣٣                                        | فضيلت سورة اخلاص             | فصل (٤)       |
| rr                                        |                              |               |
| п                                         |                              |               |
| и                                         | خورہ میں ان ای کی اگ         |               |
|                                           |                              |               |
| ra                                        |                              |               |
| "                                         | سورهٔ احلاس اورن غیبر        | ( ) (0)       |
| my                                        | خرقه ونقر کی حقیقت           | فصل (۸)       |
| "                                         | خرقه پېنناسنتِ انبياء ٻے     |               |
| ۳۷                                        |                              |               |
| ۳۸                                        |                              |               |
| ۳۹                                        | ندبب سلوك مين دروليش كون؟    |               |
| ۵+                                        | درویتی کا مرتبہ              | 1             |
| н                                         | علاءاورفقراء كي نماز كافرق   |               |
| ۵۱                                        | حضرت خضرعليه السلام كا گناه؟ |               |
| ۵۲                                        |                              |               |
| n .                                       | گلیم (نمبل) وصوف کی حقیقت    | فصل (٩)       |
| or                                        |                              |               |
| or                                        |                              |               |
| п                                         |                              |               |
| ۵۲                                        |                              |               |
| ω1                                        |                              |               |
| 02                                        | تاب ديداريلل                 | رُم ا         |
| ۵۸                                        | مقامات ومحبت                 | هل (۱۰)       |
|                                           | مقام محبِّ ومحبت             |               |
| ۲۰                                        |                              |               |
|                                           | حق تعالی کی محبت             |               |
| n                                         | عاشق کی صدا! الله            |               |
| ٧٣                                        | مقام مجذوب                   |               |
|                                           | shorth own                   |               |

www.maktabah.org

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وفضل احوال المحبين على العاملين بكمال فضله وحكمته

بے عدد ثناءاس خالق کوجس کے فضل کے فیض سے صاحب المکارم سلطان الا ولیاء قطب العالم وارث الانبیاء و المستقرق الم تأج الاصفیاء مثم العارفین فریدالحق والشرع والدّین ادام الله تقواهٔ کے الفاظ وربار کے فوائد جومیں نے سے لکھے اوران کا نام''اُسرار الاولیاء''رکھا۔

بعدازاں بندہ درویشاں خادم الفقراء والمساکین جوان معانی کا جمع کنندہ ہے عرض پرداز ہے کہ جب قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ای وقت آنجناب نے فرمایا۔اے درولیش! انوار داسرار کے لئے حوصلہ وسیع چاہیے۔تا کہ دوست کے اسرار قرا، کیٹریں اور مقام بنائیں۔اگر دوست کا ایک بھیہ بھی ظاہر کر دیا جائے تو سر برباد ہو جائے گا۔ جیسا کہ مصور حلاج کا ہوا تھا. کیونکہ بیددوست کے بھید ہیں۔ پس جوسر انسان کو عالم انوار تحلّی ہے حاصل ہواسے ظاہر نہیں کرنا چاہئے۔ بیام طور پر مشہو، ہے کہ جو بادشا ہوں کے بھید ظاہر کردے وہ دوسرے بھیدوں کے لائق نہیں ہوتا۔

بعدازاں فرمایا کہ اے درویش! تمام اُسرار اللی تعداد میں ستر ہزار ہیں۔جو ہرروز اولیاء اللہ کے دلوں پر عالم نورانی سے نازل ہوتے ہیں۔ اور نیز اس دل پر جوان اسرار کا ڈھونڈ نے والا ہو۔ لیکن اے درویش! اسرار اللی کا پہلا مقام یہ ہے کہ جب عاشق پر اُسرار محجلی ہوتے ہیں اگر ان کا ذرّہ بحر بھی باہر نظے تو تمام جہان منور ہو جائے۔ پس اس راہ میں صادق ہونا چاہیے۔ تاکہ دوست کے سارے اسرار سے واقف ہوجائے اور ذرّہ بحر بھی ظاہر نہ کرے۔ اگر پہلے ہی مقام میں بھید ظاہر کردے گا نہ بہت ہی کم حوصلہ ہوگا اور سرتر کے لائق نہیں۔

پھر فرمایا۔ اے درولیش!''مشائخ طبقات' میں تکھا ہے کہ جب کئی آ دمی کومیز کی اطلاع دی جائے۔ اور وہ شخص اس کر تاب نہ لا سکے اور ظاہر کردے تو اس کی وہی سز اہوتی ہے (جو اس شخص کی ہوتی ہے ) کہ جو بادشا ہوں کا بھید ظاہر کرتا ہے۔

----

فصل اوّل

فصل دوم:

تخن در ذكرا سرارعشق اولياء حمهم الله تعالى سخن در ذكراحوال سعيدان درويشان سخن درعكم لدني محن در ذكرتو به وجزا مخن در ذكر خدمت بزرگان سخن درذ كرتوبه وخرقه وتلادت قرآن سخن درفضيات سورة اخلاص محن درذ كرخرة افقر تخن درذ كر كليم وصوف سخن درذ كرمحت وجزآل تخن درذ كرخوف وتوكل سخن درذكر لاطيه محن در ذكر درويتي سخن در ذ کرمحیت وعداوت د نیا تخن در ذ کرعقیده بزرگان مخن درذ كررسيدن دست بزرگان تحن در ذكرطا نفه كه در ذكرحق مستغرق اند سخن در ذكرعلاء ومشائخ وجزآل سخن در ذكرامساك بارال تخن درذ کر کشف وکرامت تخن در ذكر تعظيم بير سخن در ذكررنج ومثقت

فصل سوم: فصل جهارم: فصل پنجم: فصل ششم: فصل بفتم: فصل مشتم: فصل تم: فصل وهم: فصل مازدهم: فصل دوازدهم: فصل سيردهم: فصل جهاروهم: فصل يانزوهم: فصل شانزوهم: فصل بفت وهم: فصل هودهم: فصل نوزدهم: فصل بستم: عل بهت و كم. فصل بست ودوم:

فصل اوّل

امرارالاولياء

# سخن در ذكراً سرارُ الاولياء

## خواجه منصوراورافشائي سرر الهي

سوموار کے روز اٹھارھویں ماہ شعبان ۱۹۳ ہجری کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ زبان مبارک ہے فرمایا کہ خواجہ منصور بیست کی ایک ہمشیرہ تھیں۔ جن کی بید عادت تھی کہ بغداد کے ایک جنگل میں جا کر باد الہٰی میں مشغول ہوا کرتیں اور جب واپس آ تیں تو فرشتے کو تھم ہوتا جو کہ اسرار الہی کے ہمتی شراب کا ایک پیالہ لاکر آپ کے ہاتھ پر رکھتا اور آپ اے پی لیتیں اور واپس اپنے مکان میں آ جا تیں۔ جب آپ ہم تاکھیں اور اپنے مکان میں آ جا تیں۔ جب اس حال کی خبر خواجہ منصور ہو تھے کو ہوئی تو آپ جھپ کرد کھتے رہے۔ جب آپ ہم تاکھیں اور حسب عادت روانہ ہوئیں اور چھچے تیجھے خواجہ منصور ہو تھیں ہوئیں۔ ابھی تھوڑا ساپیا تھا اور کچھ باتی تھا کہ خواجہ منصور پیار تے ہوئیں اور فرشتہ حسب معمول شراب کا پیالہ لایا اور آپ پینے لگیں۔ ابھی تھوڑا ساپیا تھا اور کچھ باتی تھا کہ خواجہ منصور پیار تے ہوئیں اور فرشتہ حسب معمول شراب کا پیالہ لایا اور آپ پینے لگیں۔ ابھی تھوڑا ساپیا تھا اور کچھ باتی تھا کہ خواجہ منصور پیار تے ہوئی آئے کہ بہن! میرا حصد رکھ لینا۔ آپ نے مرگر منصور کود یکھا تو بہت افسوں کیا کہ میرا بھید طاہر ہوگیا۔ پھر منصور کو کہا۔ اے منصور! تو پی جائے گالیکن اے برداشت نہیں کر سکے گا۔

الغرض! خواجه منصور نے اسے پی لیا۔ جونہی ایک گھونٹ پیا از خودرفتہ ہو گئے۔ اور'' انا الحق'' پکار اٹھے۔ آپ کی بمشیرہ صاحبردونے لکیں اور کہا۔اے منصور! تلک حوصلہ! تونے اپنے تین بھی رسواء کیا اور مجھے بھی۔

بعدازاں جب خواجہ صاحب شہر میں آئے اور "اناالحق" کہا۔ تو سولی پر چڑھائے گئے اس وقت آپ کی بمشیرہ نے واپس جاکر کہا۔ "اے منصورا کیا میں مجھے نہ کہتی تھی؟ کہ تو اس کو برداشت نہ کر سکے گا۔ چؤنکہ تو نے جد ظاہر کر دیا ہے۔ اس لئے اب تو مارا جائے گا"۔

الغرض! خلقت نے بہ کہنا شروع کیا کہ منصور ( ایسینہ) مردتھا۔ جس نے دوست کی راہ میں جان دے دی اور آپ کی بمشیرہ صاحبہ نے مسکرا کر فرمایا۔ اے عافلو! اگر میرا بھائی مرد ہوتا تو مجت کی شراب کاذرہ بھر پی کراز خودرفتہ نہ ہوجا تا۔ وہ مرد ہی نہ تھا جواس طرح مد ہوش ہوگیا۔ پھراپی حکایت یوں بیان فرمائی۔ کہ قریباً بیس سال سے ہررات اسرار دوست کا ایک پیالہ مجھے ماتا ہے۔ بیس پی لیتی ہوں ایکن بھی از خودرفتہ نہیں ہوئی۔ بلکہ ہرروز ھل مِن مَّوِیْدٍ پکارتی ہوں۔ اس دقت شی الاسلام آب دیدہ ہوکر زار رار روئے اور بہوش ہوگئے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا کہ اے درویش! راہ خدامیں ایسے مرد بھی ہیں۔ کہ ایک ساعت میں دوست کے اسرار کے لاکھ لاکھ دریا پی جاتے ہیں لیکن ذرہ بھراثر ظاہر نہیں ہوتا۔

WAYAYAY BULAN KI QUOXUILL (OI)

' بعدازاں فر مایا کہ اے درولیش! جو شخص محبت میں ثابت قدم اور سچے وعدے والانہیں۔ جان لے کہ وہ قیامت کے دن محبوں میں ضرور شرمندہ ہوگا۔

بعدازاں فرمایا کہ اے درویش! قاضی حمیدالدین ٹاگوری بیستانی تواریخ میں لکھتے میں کہ قیامت کے دن مجنوں کو حاضر کرنے کا حکم ہوگا ۔ جب اے لایا جائے گا۔ تو پھرتمام اولیاء کو جومجت کے مدمی ہوں گے۔ اس کے پاس لایا جائے گا اور حکم ہوگا کہ اگرتم مجت کا دعویٰ کرتے ہو۔ تو الیا کیوں نہ کیا۔ جیسا کہ مجنوں نے کیا کہ جب تک وہ زندہ رہا۔ لیلیٰ کی دوتی میں غرق رہا اور جب مرا تو بھی ای کی محبت میں متعزق ہے۔ اور جب مرا تو بھی ای کی محبت میں متعزق ہے۔

بعدازاں فرمایا۔ اے درولیش! نظامی گنجوی ٹیشیوہ صاحب نعت تھے کہ جو کچھ آپ نے سلوک کے بارے میں لکھا ہے۔
کی نے نہیں لکھا' میں نے ایک مرتبہ جب کہ میں درولیثوں کی مجلس میں حاضرتھا۔ ساع میں قوالوں نے یہ دوشعر گائے جن کے
سننے سے ہر باراور ہی حالت اور حیرت طاری ہوتی تھی۔ اگر سوسال تک بھی ایبا وقت طلب کریں تو شاید پنہ ہی طے۔ وہ شعریہ
ہیں۔

آل عشق کہ بود کم گردد

عشقے کہ نہ عشق جاودان است
بازیچۂ شہوت جوان است
بعدازاں فرمایا کہا سے درولیش! فقیرانلی عشق ہیں اور علاءابلی عقل ای واسطےان کے مابین تضادر ہتا ہے۔
پھر فرمایا۔ اے درولیش! کام سے واقف وہی لوگ ہیں۔ جن میں سے دونوں با تیں لیعنی عشق اور عقل پائی جاتی ہیں۔ راہ سلوک میں درولیش کاعشق علاء کی عشل پر غالب ہے۔

پھرای موقعہ کے مناسب فر مایا کہ ایک درولیش بھیانام میرا دوست تھا۔ جو داصل خدا اور صاحب در دتھا۔ جب وہ رستہ چلتا تو مستوں کی طرح جھوم جھوم کر چلتا۔

## عشق مجازى سے عشق حقیقی تک

پھر فرمایا۔ اے درولیش! ایک واصل جوانی کے دنوں میں ایک عورت پر عاش تھا۔ ایک رات وہ اپنی معثوقہ کے مکان کی دیوار کے پاس کھڑکی کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس کی معثوقہ نے کھڑکی ہے سر نکالا اور دونوں آپس میں با تیں کرنے لگے شام ہے کے کرشیح تک باتیں ہی کرتے رہے جب شیح کی اذان ہوئی تو انہوں نے سمجھا کہ شاید ابھی عشاء کی اذان ہوئی ہے۔ لیکن جب انچھی طرح دیکھا۔ تو شیح کا وقت تھا۔ اتنے میں غیب ہے آ واز آئی کہ اے جوان! تو نے عورت کے عشق میں شام ہے شیح کردی۔ مجھی یاد حق کی طرف بھی ایسا کیا ہے۔ جب اس جوان نے بیا واز تنی تو فورا تو ہدکی اور یاد حق میں مشغول ہوگیا۔ اس وقت شیخ کمھی یاد حق کی طرف بھی ایسا کیا ہے۔ جب اس جوان نے بیا واز تنی تو فورا تو ہدکی اور یاد حق کی طرف ) پس اے درولیش! جے الاسلام نے آ ب دیدہ ہوکر فرمایا کہ ان اسرار میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ داپس چلا گیا۔ (حق کی طرف) پس اے درولیش! جے اس قسم کا ذوق ہوگیا' بھلا وہ کب غیر سے الفت کرتا ہے۔

پھرای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک دفعہ مجنوں نے سنا کہ لیل صدقہ دے رہی ہے اٹھ کرلکڑی کا پیالہ ہاتھ میں لئے لیل

کے إدهراُدهر پھرنے لگا۔ ليكا نے سب كو پھے نہ پھے دیا۔ ليكن مجنوں كو پھے نہ دیا جب اٹھ كراندر چلى گئ تو مجنوں مارے نوشی كے وقص كرنے لگا۔ لوگوں نے طعن كى كہ بيكونسا موقع رقص كا ہے؟ نہ ہى اس نے تجھے پھے دیا اور نہ ہى تیرى طرف توجہ كى۔ مجنوں نے كہا۔ بے شك دیا تو اس نے پھے نہيں 'ليكن اتنا تو دكھ ليا كہ مجنوں ہے۔ پھر شخ الاسلام نے آب دیدہ ہو كر فر مایا كہا ہو۔ پھر اس بات كى قدراس كومعلوم ہوتى ہے۔ جو دریائے محبت ہیں غرق ہو یا عالم غیب پھٹمہ رواں ہے اور دن نصیب ہو۔ پھر فر مایا۔ اے درویش! جو خص محبت اور عشق كا دعوى كرتا ہے۔ وہ معثوق كا دروازہ اس وقت تك كھكھنا تا رہتا ہے۔ جب تك اس فر مایا۔ اے درویش! جو خص محبت اور عشق كا دعوى كرتا ہے۔ وہ معثوق كا دروازہ اس وقت تك پھتے جائے۔ پھر فر مایا۔ اے درویش! بن اس ایس کے قالب میں جان ہے۔ اس واسطے كہ شاید كى عبادت كی۔ آخر اس وقت كے پنج ہر كو تكم ہوا كہ فلاس زاہد كو كہد دو كہ طاعت میں ہوں كہ فلاس زاہد كو كہد دو كہ طاعت میں ہے ہودہ تك نے بیام دیا تو زاہد رقص كرنے لگا۔ وجہ پو پھى تو كہا۔ گر میں طاعت قبول نہیں تا ہم شار میں تو ہوں۔ جھے یا دتو كہا ہے۔

پھر فرمایا: اے درویش!اس راہ میں صادق اور عاشق وہی ہے کہ عالم اسرار میں سے جومصیبت وغیرہ اس پر نازل ہو اس پر صبر کرے اور راضی رہے۔ چنانچے اللّٰہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا ہے۔

رَبَّنَا آفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَكَبِّتُ آقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ پُرشُخُ الاسلام نے آب دیدہ ہوکر بیشعر پڑھے۔جن سے خاص ہی حالت اور چرت طاری ہوئی۔ سرّیت مرا دردن جان درعشقت گر سرّ رود اے دوست گویم باکس

سر یت عاشقاں رادر طاقت نہانی پیشیدہ دار از خود تا آں جانجل زمانی بعدازاں فرمایا۔اے درویش!صاحب سر میں ذاتی قوت اس شم کی ہونی چاہیے کہ جوسر حن اس پرنازل ہو۔اے محفوظ سکہ

#### أسرار دوست خوبصورت بين

پھرفرمایا۔اے درولیش! خواجہ معین اللہ بن حسن خری بینے لکھتے ہیں کہ دوست کے اسرار خوبصورت ہیں اور خوبصورت عاشق کے بی دل میں قرار پکڑتے ہیں۔اس واسطے کہ جب یجی معاذرازی قدس اللہ سرہ العزیز ہے بوچھا گیا کہ آپ کو بھی بنتے یا بات کرتے نہیں دیمھا گیا تو فرمایا کہ کوئی گھڑی الی نہیں گزرتی کہ اللہ تعالی کی بچلی کے انوار اور اسرار میرے دل میں نہ ہوں۔ پس جس دل میں دوست کے اسرار وانوار ہوں۔اسے بنی اور باتوں سے کیا واسطہ پس! اے درولیش! بنی اور بات چیت ای روز ہوتی ہے۔ جب بی عظم ہوتا ہے کہ ''دوسل الحبیب الی الحبیب' یعنی دوست دوست سے جاملا۔ پھرای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ امیرالمونین عمر بن خطاب ڈاٹھ نے بوچھا گیا کہ آپ نے کیا بات دیکھی جو تی تعالی سے آشنائی کی۔فرمایا۔ایک روز میں بیٹھا تھا کہ محبت کا آئید میرے ہاتھ میں دیا گیا۔ میں نے اس میں نگاہ کی تو مجھے ایک صورت دکھائی دی جس پر میں شیفتہ ہوگیا۔فریاد کراٹھا

اورتو به واستغفار کی اور کہا کہ بینعت مجھے عطا ہو حکم ہوا کہ بینعت مجھے دیتے ہیں۔لیکن کسی پر ہمارا یہ جھید ظاہر نہ کرنا۔ تا کہ اور جھید کے لائق ہوسکے۔

پر شخ الاسلام نے آب دیدہ ہوکر بدر باعی پڑھی۔ جو جناب قاضی حمید الدین ناگوری کی زبان مبارک ہے ایک مجلس میں

عشق تو مرا اسرو حیران کرده است در کوئے خرابات پریشاں کردہ است باایں ہمہ رنج و محنت اے دوست بین اسرار تو دردنم که پنہال کردہ است

## خواجه حسن خا قانی کی عنایت

بعدازاں فرمایا کہ اے درویش!خواجہ حسن ابوالخیر خاتانی بیسٹراستہ پر چل رہے تھے آپ کی موجھیں بڑھ گئ تھیں۔ایک نائی نے کہا کہ لاؤ آپ کی جحامت بنادوں! آپ نے فرمایا۔میرے پاس پیپے نہیں۔نائی نے کہا پھردے دینا۔ جب نائی نے جحامت بنائی۔جس درخت کے تلے بیٹھے اوپر کی طرف دیکھ کرعوض کی۔ یا الہی! میں کیا درخواست کروں خواجہ صاحب نے یہ بات ابھی کی پی تھی کہاللہ تعالیٰ کے تکم ہے وہ درخت ہلا اور زمین سرخ دیناروں ہے پر ہوگئی اور نائی حیران رہ گیا خواجہ صاحب نے فر مایا کہ جتنا الله على مورالله الوابير كه كروبال سے چل ديے۔

مچر ﷺ الاسلام نے آب دیدہ ہو کر فرمایا کہ اے درویش! مردانِ خدا ایبا ہی کیا کرتے ہیں۔ ہرایک در ماندہ کو نعمت عطا کر کے وہاں سے چل دیے ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ اے درولیش! ایک صاحب حال ہر روز صبح کو اٹھ کر فریاد کیا کرتا تھا۔ تا کہ دوست کاعشق آجائے اور ہتی کا نام ونشان مٹادے۔ایک روز وہ اپنے عشق کی آگ ہے جل ہی گیا اور یگانہ ہو گیا۔ پس اے درویش! جہاں پر محبت آتی ہے۔ دوئی درمیان سے اٹھ جاتی ہے محبت کے معاملہ میں یگانہ ہونا جا ہے۔ تا کہ محبت کے وصال خانہ میں وخل پاسلیس۔اگر اليانه موكا تو مركز مركز دخل نبين يايا جائے گا۔

بعدازاں ﷺ الاسلام نے آب دیدہ ہوکریہ مثنوی پڑھی اور فر مایا کہ میں نے ایک مرتبہﷺ الاسلام خواجہ قطب الدین بختیار اوثی قدس اللَّه سر ہ العزیز ہے مجلس میں تی تھی اور اب تک اس مثنوی کے ذوق میں جول ہے

تانفس من زعشق دوست زدم خاست ازما بسے دو کی جز دوست

زليخا كى خدايرتى

بعدازاں غلبات شوق سے مید حکایت بیان فرمائی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے نکاح کیا۔ زلیخا نے

حضرت یعقوب علیہ السلام کا دین قبول کیا۔ یادخق میں مشغول ہوئی تو ایک روز حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کا پیچھا کرتے تھے۔آپ پیچھا چھڑا تا تھے۔آپ پیچھا چھڑا تی تھیں۔اس وقت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ ایک دن وہ تھا تو میرا پیچھا کرتی تھی اور میں پیچھا چھڑا تا تھا اور آج میں پیچھا کرتا ہوں اور تو چھڑاتی ہے'اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا'اے یوسف اس دن مجھے اللہ تعالیٰ کی آشائی حاصل نہ تھی۔ اس کی پستش سے دورتھی' تیرے سواکسی سے آشائی نہتی۔ میں بھی کہ بس تو بی تو ہے۔اس واسطے میں تیرا پیچھا کرتی تھی۔ لیکن اب میں نے اللہ تعالیٰ کو پیچان لیا ہے اور اس کی پستش میں مشغول ہوں۔ مجاہدہ سے مشاہدہ تک پہنچ گئی ہوں اور اس کی دورتی میرے دل میں قرار پکڑگئی ہے۔ پس اے یوسف! اب تو تو اور لاکھ تھھ سے بہتر میری نگاہ میں نہیں۔ جب مجھے اللہ تعالیٰ دی تیرا سے الفت ہوگئی۔اب تو تو اور لاکھ تھھ سے بہتر میری نگاہ میں نہیں۔ جب مجھے اللہ تعالیٰ سے الفت ہوگئی۔اب میں اس کے غیر سے الفت کروں۔ تو میں جھوٹی مدی بنوں گی۔نہ کہ اس کی محبت میں صادق۔

پھر فر مایا۔عشق کی آگ ایسی ہے جو درولیش کے دل کے سوااور کہیں قرار نہیں پکڑتی اگر صاحب ذکراپنے سینے ہے ایک آ ہ تکالے تو شرق سے غرب تک جو کچھ ہے سب کوجلا کر ملیامیٹ کردے۔

## حضرت موى كوظهم الهي

پھرائ موقعہ کے مناسب فرمایا۔ اے درولیش! جو حضرت موئی علیہ السلام پر انوار کی تحبیٰ ہوئی توعشق ہے مشرف ہوئے۔ پھر فرمایا۔ جب نورعشق سے آپ جلنے لگے تو سونے چاندی کی اوٹ کی۔ وہ بھی ندرہی اور جل گئیں۔ پھر تھم ہوا کہ موئی! اگر لاکھ پردے بھی کرے گا۔ تو بھی نہیں رہیں گے ہاں! اگر بچنا ہے۔ تو کسی گودڑی پوش کا خرقہ ما نگ کراس کا برقع بنا۔ البتہ وہ نہیں جلے گا۔ جب آپ نے اسی طرح کیا تو اس خرقہ کا تار بھی نہ جلا۔

أسراروانوارالبي

بعدازال شیخ الاسلام نے آب دیدہ ہو کر فرمایا۔اے درویش! واضح رے کہ درویش اور جو کھاس کے وجود میں ہے وہ

سب کچھ کی ہی کے نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ پس جوحقیقت ہے وہ کس طرح جل سکتی ہے۔ نیز فرمایا کہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ درویش کی وعشق کی خاک اور انوار کی سے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا۔ اے درویش! زاد آئین میں لکھا دیکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے علم وقد رہ سے اہل عشق کو عالم موجودات میں پیدا کرنا چاہا تو زمین کا ایک ایسا قطعہ تھا جس کی طرف شوق واشتیاق' انوار کی اور اسراعشق کی نگاہ ہے دیکھا۔ وہ قطعہ ملنے لگا۔ ابتداء ہی میں عالم سکر میں پڑ کرفریا دکرنے لگا۔" آئیسا السم شعب نے الله علی بیدا کی نگاہ ہے دونوں جہان کے پروردگار کے دیدار کا مشاق ہوں۔ پھر اس زمین سے اہل عشق پیدا کیے گئے اس لئے درویشوں کو دلولہ کا ابتداء سے لے کر انتہاء تک رہتا ہے اور دریا ہے محبت میں غرق رہتے ہیں۔

بعدازاں ای موقعہ کے مناسب فرمایا۔ ایک واصل حق مناجات میں کہا کرتا تھا۔ اے پروردگار! اگرتو قیامت کے دن مجھے جلائے گایا دوزخ میں بھیج گاتو مجھے تیرے جلال اورعزت کی قتم! کہ دوزخ کے دروازے پر سینے ہے ایک ایکی آہ نکالوں گاجو دوزخ کی ساری آگ کونگل جائے گی۔ ناچیز کردے گی۔ اس سے پوچھا گیا کہ اے خواجہ! بیتو کسی بات کہتا ہے؟ دوزخ کی آگ کس طرح نگلی جا سکتی ہے؟ فرمایا! اس واسطے کہ اگر آتش محبت کے بالمقابل دوزخ کی می لاکھوں آگیں جلائی جائیں تو جب صاحب عشق اپنے سینے کی آہ نکالے گاتو سب کونا بود کردے گا۔ ای واسطے محبت کی آگ سے بڑھ کر تیز آگ اور کوئی نہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ اے درولیش! درولیش کے سینے میں اس فتم کی آگ رکھی گئی ہے کہ خدانخواستہ اگر ایک شعلہ اس کا نکل جائے ۔ تو عرش سے تحت الثر کیٰ تک سب چھ جلا کر را کھ کر دے۔

پھرشنخ الاسلام نے آب دیدہ ہوکر بیمصرعہ پڑھا۔مصرعہ

#### درسينه عاشقال همه ورونهند

آپ بار باراس مصرعہ کو پڑھتے' ہے ہوش ہوجاتے۔ جب ہوش میں آتے تو فرماتے کہ تین وقت میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ اول ساع کے وقت اہل ساع پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ دوسرے درویشوں کے ماجرائے ( تذکرے ) کے وقت تیسرے جب کہ عاشق انوار تحلٰی کے عالم میں متعفر ق ہوتے ہیں۔

پھرائی موقعہ کے مناسب فرمایا کہ اے درویش! ایک مرتبہ میں' خواجہ قطب الدین بختیاراوثی اورخواجہ حمید الدین ناگوری پیشیاسماع کی ایک مجلس میں تھے۔ ایک رات دن رقص کرتے رہے لیکن نماز کے وقت نماز ادا کر لیتے۔اسی اثناء میں انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کراڑنا شروع کردیا' وہاں بھی رقص ہی کرتے رہے۔جس تصیدے سے وجد ہواوہ یہ ہے۔

## ابيات

اگربہ نیخ کشدم در تو نگرارم مبادانیج کے را قوی است دشوارم موں نشد کہ گیے دل رود بگرارم محبۂ نخرم من کہ ست دیدارم

من آن بینم که زعش تو پائے کی آرم میرس از شب جمرال چگونه میگزرد من از جمال تو اے سرو باغ نادیدم آگرد مند بفردابہشت باہمہ چیز بعدازاں فرمایا کہاہے درویش! ایک مرتبہ میں ایک صاحب حالت درویش کے پاس گیا۔ جو عام شوق واشتیاق میں تھا۔ درداورحال کی وجہ سے ہر بارسر تجدے میں رکھتا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہوتا اور پیشعر پڑھتا ہے

جان وہم از برائے جانانِ من گر بود صد بزار جان در تن میں گنتا گیا' تقریباً ہزار مرتبداس نے ایسا کیا۔ ہر مرتبہ ہے ہوش ہو جاتا اور سر مجدے میں رکھتا تھا۔ جب شخ الاسلام نے بیہ فوائد خم كيوتواندر على كئے ميں اور لوك والى على آئے الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذلك -

فصل دوم

## عابدون اور درویشون کی حقیقت

جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا تو درولیش کمال الدین۔ حاکم اجودھن اور چنداور درولیش حاضر خدمت تھے'جو خانہ کعبہ کی زیارت سے آ رہے تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ متعبد ال ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کا ظاہرو باطن حق ہے آ راستہ ہو اور کمی قتم کا ریا' حسد' بغض اور کھوٹ ان کے ظاہر و باطن میں نہ ہوجو طاعت کریں خالص اللہ تعالیٰ کی خاطر کریں' نہ کہ خلقت کو دکھانے کے لئے۔ کیونکہ جو معتبد ظاہر میں عبادت کرے اور باطن اس کا خراب ہو۔ اس کی ہرایک عبادت لپیٹ کراس کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ بلکہ راہ سلوک میں تو اس بات کا بھی ڈ رہے کہ کہیں اس کے ایمان میں خلل نہ آ جا ہے فعوذ باللہ منہا۔

پھر فرمایا کہاے درولیش! بعض متعبّد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا ظاہر آ راستہ ہوتا ہے اور ظاہر میں خلقت کو دکھانے کے لئے بہت عبادت کرتے ہیں لیکن باطن میں اس یار کی طرف نہیں ہوتے۔

عابدول كي جارفتمين

بعدازان فرمایا كهاب درولش! معتبدون كي حارضمين مين اوّل وہ جن کا ظاہر طاعت ہے آ راستہ ہوتا ہے کین باطن خراب ہوتا ہے۔ دومرے وہ جن کا ظاہر خراب کیکن باطن آ راستہ ہوتا ہے۔

تيسرے وہ جن كا ظاہر و باطن دونوں خراب۔

چوتھےوہ جن کا ظاہر و باطن دونوں آراستہ ہوتے ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ اے درولیش سنو! جن کا ظاہر طاعت ہے آرات ہے لیکن باطن خراب ہے وہ ایسے لوگ ہیں جولوگوں کے دکھاوے کی خاطر بہت عبادت کرتے ہیں اور وہ انہیں عزیز جانتے ہیں' اور ان کا دل دنیا میں مشغول ہوتا ہے۔

## بن اسرائيل كاعابد

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں ایک زاہدنے پانچے سوسال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جب وہ مرگیا تو اسے خواب میں دیکھا گیا کہ آگ کے طوق اس کے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں اور آگ کی بیڑیاں اس کے پاوک میں پہنائی ہوئی ہیں اور اس کے گرداگر دتمام آگ ہی بی آگ جل رہی ہے اور فرشتے گرزیں مارتے ہیں اور وہ تو بہتو بہ پکا رد ہا ہے۔اس سے پوچھا گیا کہ تو زاہد تھا اور پانچے سوسال تو نے عبادت بھی کی پھر تیری بیر حالت کیوں ہے؟ اس نے کہا'اے مسلمانو! جوعبادت میں کرتا تھا۔سب دکھلا وے کی تھی میشنول تھا۔اس لئے وہ ساری طاعت میرے منہ یہ ماری گئی اور تھم ہوا کہ زاہر سخت عذاب کے لائق ہے'اسے عذاب کرو۔

شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اے درولیش! دوسرا گردہ وہ جن کا باطن آراستہ اور ظاہر خراب ہوتا ہے۔ وہ مجانین لیعنی دیوانے میں جو باطن میں حق تعالیٰ میں مشغول ہوتے ہیں اور ظاہر میں ان کے پاس کوئی سروسا مان نہیں ہوتا۔

پھر فر مایا۔اے درولیش! دیوانے لوگ حق تعالیٰ کی یاد میں اس طرح مشغول ہوتے ہیں کہ کسی کوان کے حال کی خرنہیں ہوتی۔اس لئے ان کا ظاہر خراب رہتا ہے۔

#### افشائے سر درولیش

پھر فرمایا۔ اے درولیش! ایک مرتبہ میں نے ایسے دیوانے کو دیکھا جوساٹھ سال سے جنون کی حالت میں تھا اور اس طرح یاد
حق میں مشغول تھا کہ نور چمکنا تھا۔ گر اسے اس نور کی روشیٰ کی خبر نہتھی' چنا نچہ ایک رات اسے خلوت میں میں نے تلاوت میں
مشغول دیکھا۔ اس وقت اس سے ایسا نورنکل رہا تھا جس کی روشیٰ عرش سے لے کر تجاب عظمت تک جاتی تھی میں آگے ہوھا
تاکہ اس نعمت سے مجھے بھی پچھل جائے۔ جو نہی میرے پاؤں کی آ ہٹ نی مزکر دیکھا اور کہا۔ اے درولیش! چونکہ تو نے ہمارا بھید
پالیا ہے اب بہتر یہی ہے کہ اے فاش نہ کرے۔ یہ کہا اور آسان کی طرف منہ کرکے کہا۔ اے پروردگار! چونکہ میرا بھید تو نے ظاہر
کر دیا ہے اب میرے لئے یہاں رہنے کی جگہ نہیں۔ ابھی پورے طور پر کہنے نہ پایا تھا کہ جان خدا کے حوالے کی۔

بعدازاں فرمایا۔اے درویش! جن لوگوں کا ظاہر و باطن خراب ہے وہ عوام الناس ہیں۔جنہیں طاعت وغیرہ کی پچے خبر نہیں لیکن جن کا ظاہر و باطن جن کا ظاہر و باطن آراستہ ہے وہ مشاکخ ہیں اگر اتفاق سے ان سے پچھ طاعت ریا کے طور پر ظاہر ہو جائے تو اپنے تنبی اس وقت تک مجاہدہ میں رکھتے ہیں جب تک کداس ریا ہے بری نہ ہوجائیں۔

پھر فر مایا کہ مشائخ وہ لوگ ہیں جن کو جس وقت حالت ہو تی ہے اگر اس وقت تکوار کے لاکھوں وار کئے جا ئیں یا ذرّہ ذرّہ کر دیئے جائیں تو انہیں مطلق خرنہیں ہوتی۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ کوئی شخص کسی درولیش کے پاس آیا اور آ داب بجالا کر التماس کی کہ جس وقت آپ کوئی تعالی کی محبت میں حالت پیدا ہواس وقت مجھے بھی یا د کرنا۔ درولیش نے مسکرا کر کہا' صاحب! اس وقت اور اس حالت پرصدافسوس جب کہ میں حالت میں ہوں اور تو مجھے یا د آئے۔ تا کہ میں خدا کوچھوڑ کر تیری یا دمیں ہوں۔

پر فرمایا کہ کلام اللہ میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

ٱلْكُوْمَ نَخْتِمُ عَلَى ٱفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا آيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ ٱرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ. ليني دنيامِيں جو پچھ كررہے ہيں قيامت كے دن يَهِي اعضاء كواہي ديں گے۔

درولیتی کیاہے....؟

پھر فرمایا کہ اے درویش! درویشوں نے دنیا ہی میں بحالت زندگی اپنے تئیں مردہ بنایا ہے اور اپنے تئیں تمام چیز وں سے
ہازر کھا ہے۔ ہاتھوں کو چھوٹا کرلیا ہے تا کہ نہ لینے کے قابل جو چیز ہے وہ نہ لیں اور زبان کو گونگا بنالیا ہے تا کہ نہ کہنے والی بات نہ
کہی جائے۔ پاؤں کولنگڑ اکرلیا ہے تا کہ جہاں پر جانا مناسب نہیں وہاں نہ جائیں پس جولوگ اس فتم کے ہیں وہ واقعی مقام قرب کو پہنچ بھی ہیں اور انشا اللہ قیامت کے عذاب سے نجات پائیں گے۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ بغداد میں ایک درولیش کو دیکھا جواز حدیا دِالَہی میں مشغول اور صاحب نعت تھا۔ ایک دفعہ وہ جعد کی نماز پڑھ کر جو باہر نکلاتو اس کی نگاہ ایک عورت پر پڑی۔ فوراً دونوں ہاتھوں ہے آنکھوں کو ڈھانپ لیا اور یاغفور یاغفور! کہنے لگا۔

الغرض! جب گھر آیا تو دعا کی کہ پروردگار! جن آنکھوں نے تجھے دیکھا ہو انہیں دوسرے کو نہ دیکھنے دے۔ ابھی سہ بات پورے طور پر کہنے بھی نہ پایا تھا کہ دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا اور اس بات کے شکرانے میں دور کعت نماز اوا کر کے بیٹھ گیا۔
جب شنخ الاسلام اس بات پر پہنچ تو آب دیدہ ہو کر فرمایا کہ دوست کے بغیر کی اور کو دیکھنا سخت کوتاہ نظری ہے۔ بعداز ال بیشعر زبان مبارک سے فرمایل

چشے کہ در رخ تو بنیدہ ومدار جزور جمال تو کہ دگر سونظر کند بعدازاں چندروزنہ گزرنے پائے تھے کہ اس درولیش نے ایمی بات نی جو سننے کے قابل نہ تھی تو اس نے دونوں انگلیوں کو کانوں میں دے کرکہا۔اے پروردگار! دہ کان جو تیرے نام کے سواادر کچھ نے۔بہرا ہوجائے تو بہتر ہے فوراً دونوں کانوں سے بہرا ہوگیا۔

بعدازاں اٹھ کرتازہ وضو کیا اور دوگانہ ادا کیا اور فر مایا'اب امید ہے کہ میں دنیا سے ایمان سلامت لے جاؤں گا کیونکہ مجھ سے بید دنوں چیزیں لے لی گئی ہیں۔ پھر بیش عر پڑھا۔

گوشے کہ جزینام تو اب دوست بشنو کر بادچوں بریخے گوش بر کند

جب شخ الاسلام نے بید کایت ختم کی توزارزار روئے اور بیشعرزبان مبارک سے فرمایا

چہ نیکو بود وقت مردن اگر سلامت برم رخت ایماں بگور آپ بار باریہ شعر پڑھتے اور آسان کی طرف منہ کرکے کہتے اے پروردگار! میر کی خواہش میہ ہے کہ جہان سے ایمان سلامت لے جاؤں!

پھر فر مایا: اے درولیش! اگر لوگ ایمان سلامت لے جائیں توسمجھو کہ انہوں نے پچھ کام کیا ہے۔

www.maktabah.org

پھر فرمایا کہ امام احمر صنبل میرینید کوسوائے جان کئی کے وقت کے بھی بنتے ند دیکھا گیاتھا وہ بھی اس طرح کہ اس وقت ابلیس لعین آپ کے پاس کھڑا ہوا افسوس کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اے امام احمر صنبل میریند! تونے اپنا ایمان میرے ہاتھ ہے بہت عمدہ طور سے بچایا اس واسطے امام صاحب اس بات پر بنسے اور فرمایا: الْحَمْدُ بِللهٰ بارے ایمان تو سلامت لے چلا ہوں۔

پھر فرمایا کہ آے درولیش! ایک مرتبہ میں اور میرے بھائی مولانا بہاؤالدین زکریا ایک ہی جگہ بیٹھے تھے اور سلوک کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی تق کے دروائی للّٰهِ وَإِنَّا اِلّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَإِنَّا اِللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ المِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمِ اللللللّٰمِ الللللّٰمِ اللللّٰمِ اللللللّٰمِ اللّٰمِ

### ایک ولی الله کی کرامت

پھر فرمایا۔ اے درولیش! ایک مرتبہ میں لا ہور کی حد میں بطور مسافر داردتھا۔ وہاں پر ایک درولیش صاحب اسرار و کشف کھیتی باڑی پر گزارہ کیا کرتا تھا اور کوئی کارکن اس سے زمین کامحصول وغیرہ نہ لیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہاں کا حاکم کوئی بے مبرخض مقرر ہو کرآیا جس نے اس سے محصول ادا کریا کوئی کرامت دکھا۔ کرآیا جس نے اس سے محصول ادا کریا کوئی کرامت دکھا۔ درولیش نے کہا میں مسکین آ دی ہوں مجھے کرامت سے کیا واسطہ؟ مگر اس حاکم نے ایک نہ مانی اور اس بات پر اڑا رہا۔ آخر درولیش نے نگ آ کر تھوڑی دریسوچ کر کہا۔ اچھا تو کیا کرامت دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اگر تجھ میں کرامت ہے تو پانی پرچل۔ درولیش یائی پر پاؤں رکھ کر پار ہوگیا جیسے کوئی خشکی پر چلتا ہے۔ پار جا کر کشتی مانگی تا کہ واپس آ جائے لوگوں نے کہا اس طرح واپس کیوں نہیں آ جائے کہا 'اس واسطے کیفس میں غرور نہ آ جائے۔

## حفزت علی کا مردے سے سوال

بعدازاں فرمایا کہ اے درولیش جس روزعبدالرحمٰن ابن مجم بد بخت نے امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہ کی ہلاکت کے ارادے سے آل جناب کا پیچھا کیا۔ تو آل جناب ایک گاؤں سے گزر کر پانی کے کنارے آئے اور گورستان کی طرف منہ کر کے جو وہاں سے قریب ہی تھا۔ ایک کے نام آواز دی کہ اے فلال ابن فلال! قبر سے آواز آئی۔ لبیک یا علی ڈائٹو! پوچھا گھاٹ پایاب کس طرف ہے؟ کہا۔ جہال آپ کھڑے ہیں! آپ قدم رکھ کر پار ہوئے۔ ابن مجم نے آکر پوچھا کہ آپ کوم دے کا نام اور اس کے باپ کا نام تو معلوم ہوگیا۔ لیکن میمعلوم نہ ہوا کہ پانی پایاب کہاں ہے؟ فرمایا: جانتا تو تھا لیکن اس واسطے پوچھا کہ نفس ہے باک نہ ہوجائے اور شوخ نہ ہوجائے۔

## كامل دروليش كون بين؟

پھریشخ الاسلام نے فرمایا کہ اے درولیش! جب کوئی دوست دوست کے اسرار سے مالا مال ہوتا ہے۔اس وقت اگر اس کی زبان سے کوئی بات نکل بھی جائے تو کوئی عیب کی بات نہیں کیونکہ جب جگہ ہی نہ رہے تو پھروہ اسے کہاں رکھے بیتو کا ملوں کی حالت ہے۔لیکن وہ شخص جو اہتدا ہی ہیں اپنے اسرار غلبات شوق کی وجہ سے ظاہر کر دے وہ البتہ خام کاری کرتا ہے کیونکہ جہاں

امرارالاولياء = (١٩)

تک نگہداشت کی حدہے وہاں تک تو اے محفوظ رکھنا جاہیے۔لیکن ہاں! جب زیادہ ہو جائیں اور پچھے ظاہر کر دے تو بعض اہل سلوک اے معاف کرتے ہیں۔اگر کرے تو جائز ہے۔

پھر فرمایا کہ مومنوں کے دل پا کیزہ زمین کی طرح ہیں اگر محبت کا پیج اس میں بویا جائے تو اس سے طرح طرح کی نعمتیں پیدا ہوں گی۔ پس اس سے تو اور د ں کو بھی حصہ دے سکتا ہے اور تیرے لئے کافی ہوتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ جب تک تو سانپ کی طرح کینچلی نہا تارے گا بھی محبت حق کا دعویٰ تجھ سے ضادق نہیں آئے گا۔

پھر فرمایا کہ کامل حال درویش وہ بیں جنہیں کسی اور کی حاجت نہیں بلکہ اسرار نعمت سے جوان میں بیں آنے والوں کو حصہ
دیتے ہیں اوران کا مدعا پورا کر کے لوٹا تے ہیں۔ لیکن کوئی درویش کا دعوی کرے اور بادشا ہوں اورامراء کے پاس روپے پینے کی
خاطر آئے تا کہ اپنی ضروریات مہیا کر سکے تو سمجھ لوائے نعمت حاصل نہیں۔ اگر اسے پچھ حاصل ہوتا تو بھی مخلوق کے دروازے پر
نہ جاتا اور کسی سے تو قع نہ رکھتا۔ جہاں پر درویش کا قدم آتا ہے وہاں پر کسی کا گز رنہیں ہوتا۔ اس واسطے کہ درویشوں پرخود نعمت کا
دروازہ کھلا ہوتا ہے اور سلطنت کا خزانہ درویشوں کے بیر دہوتا ہے تا کہ جیسے چاہیں درویشوں کی محاش کی خاطر خرچ کریں پس

پھر فر مایا کہ جب درویشوں کو حالت ہوتی ہے تو عرش سے لے کر فرش تک کی ساری چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں اور ہر چیز جوحق سے نازل ہوتی ہے اس میں وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ پھر فر مایا کہ جس طرح اولیاء میں احوال ہوتے ہیں ای

طرح انبیاء میں بھی تھے۔

پھر فرمایا کہ قاضی حمیدالدین ناگوری بھنٹیا پنی تواریخ میں لکھتے ہیں کہ درولیش کے احوال محبت حق کی زیادتی کے سبب شوق میں ہیں۔ جب درویشوں پر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہوتی ہے تو تحبّی دوست کے نور میں اس قدر محوہوتے ہیں کہ سی مخلوق کو یا دنہیں کرتے۔ پھریہ شعر پڑھ کربے ہوش ہو گئے۔

ہر کھلہ کہ در شوقِ خیال تو شوم غرق جزروع تو در پیش نظر جلوہ گرے نیست

بعدازاں زبان مبارک نے فرمایا کہ خواجہ اما مجھ ظاہر غزالی اپنی تواریخ میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت رسالت پناہ تاقیقہ کو حالت ہوئی تو مدینے کے باہرا یک باغ میں تشریف لائے۔ جس میں ایک کنواں تھا اس میں ایپ یا وئل مبارک لاکا کر بیٹے گئے اور عالم احوال میں متجر تھے۔ ایوموی اشعری ڈٹاٹٹ آنخضرت تاقیقہ کے ہمراہ تھے انہیں فرمایا کہ صحابہ میں سے اگر کوئی آئے تو بغیر میری اجازت اندرند آنے و بنا۔ جب امیر المونین حضرت ابو بکرصد ایق اور امیر المونین حضرت عمر خطاب ڈٹاٹٹ آئے اور ابوموی اشعری ڈٹاٹٹ نے اطلاع کی فرمایا۔ آنے دو! جب اندر آئے تو تھم ہوا کہ میری دائیں طرف اسی طرح بیٹے جاؤ! پھر امیر المونین عثمان ڈٹاٹٹ اور امیر المونین علی کرم اللہ وجہد آئے اطلاع ہونے پر اندر آنے کی اجازت کی اور حکم ہوا کہ بائیں طرف اسی طرح بیٹے ہیں اسی جاؤ دیر تک بیٹھے رہے اور رسول خدا تاقیق آئے احوال میں بیٹھے رہے پھر فرمایا کہ اے یارو! جس طرح زندگی میں ہم بیٹھے ہیں اسی طرح وفات کے بعد بھی ایک ہی جگہ ہوں گے۔ اور اسی طرح ہماراحش ہوگا اور بہشت میں بھی ایک ہی جگہ ہوں گے۔ صحابہ کرام طرح وفات کے بعد بھی ایک ہی جگہ ہوں گے۔ اور اسی طرح ہماراحش ہوگا اور بہشت میں بھی ایک ہی جگہ ہوں گے۔ صحابہ کرام المرح وفات کے بعد بھی ایک ہی جگہ ہوں گے۔ اور اسی طرح ہماراحش ہوگا اور بہشت میں بھی ایک ہی جگہ ہوں گے۔ صحابہ کرام المرح وفات کے بعد بھی ایک ہی جگہ ہوں گے۔ اور اسی طرح ہماراحش ہوگا اور بہشت میں بھی ایک ہی جگہ ہوں گے۔ صحابہ کرام المرح وفات کے بعد بھی ایک ہی جگہ ہوں گے۔ اور اسی طرح ہماراحش ہوگا اور بہشت میں بھی ایک ہی جگہ ہوں گے۔ صحابہ کرام

بعدا زاں آنخضرت ٹانٹی نے فرمایا کہ اس وقت بہشت میری نظر میں ہے۔اس میں مجھے ایک محل دکھائی دے رہا ہے جو یا قوت کے ایک ہی دانے سے اللہ تعالیٰ نے بیدا کیا ہے اور اس کے ساتھ چاراور کل بھی ہیں۔ جب میں نے پوچھا کہ یہ کل کس کے ہیں تو تھم ہوا کہ ایک آپ کے لیے اور چار آپ کے یاروں کے لیے تو میں مارے خوثی کے پھولا نہ تایا اور پھریہ بات تمہیں کہی کہ ہم ہروفت انکھے ہی رہیں گے۔

بعدازاں شیخ الاسلام نے فر مایا کہ احوال ایسے ہی ہوتے ہیں جبکہ کوئی صاحب سر کسی چیز میں محو ہوتا ہے تو اس حالت میں متغرق ہوتا ہے۔

پھرفرمایا کہ جب میں آسرار دوست کے کی برتر میں یعنی احوال میں مستغرق ہوتا اس وقت ضرور دوسات کی کوئی نہ کوئی بات بھو سے منکشف ہوجاتی۔ جب بیہ بات میرے بھائی بہاؤالدین زکریا مجھیے نے ٹی تو ٹاپندفر مائی فوراً میری طرف دیکھا کہ اے درویش! بید کیا نادانی کررہے ہو؟ کہ اسرار حق ظاہر کررہے ہواور بیہ بات اہل اسرار کے لیے ٹھیک نہیں رہی تھی کہ اس میں ساسکے۔ جان! کام گفتگو ہے گزرگیا اور میراسیقاسرار دوست سے پُر ہوگیا تھا۔ جس میں ذرہ بھر جگہ خالی نہیں رہی تھی کہ اس میں ساسکے۔ اب چونکہ گھجائش نہیں رہی اس لیے عالم انوارسے جو اسرار دوست میٹی ہوتے ہیں وہ ظاہر ہوجاتے ہیں اور بہتات کی وجہ سے گرے جاتے ہیں۔ پس اے بھائی! میں تو بہتیرا جا بہتا ہوں کہ محفوظ رکھوں اور ذرہ بھر بھی ظاہر نہ کروں لیکن مجھ سے ہونہیں سکتا۔ اب کہو کہ کس طرح کروں؟ جب بی خطآ ہی کی خدمت میں پہنچا تو سر جھکا کیا اور فر مایا کہ ہمارے یار نے اپنا کام انجام تک سکتا۔ اب کہو کہ کس طرح کروں؟ جب بی خطآ ہی کی خدمت میں پہنچا تو سر جھکا کیا اور فر مایا کہ ہمارے یار نے اپنا کام انجام تک رہے۔ یہ جائی جانے ہو کہ کی خالت رہی۔ مصلے پر پڑے سے کہنچا لیا ہے۔ بید حکایت قتم کرتے ہی شی السلام میں تھی تھی تو میں ہوگے۔ دودون رات یہی حالت رہی۔ مصلے پر پڑے رہے۔ بی جائی جب ہوش میں آئے تو تھڑ ہے دودون رات یہی حالت رہی۔ مصلے پر پڑھے۔ رہے۔ اپنے آ ہی کی بالکل خبر رہتھی۔ بعدازاں جب ہوش میں آئے تو تھڑ ہے دودون رات یہی حالت رہی۔ مسلے پر پڑھے۔

#### رباعي

آنانکه در رجوائے تو شیدا نشتہ اند از جمله کس بریدہ و تنہا نشتہ اند خودرا فدائے نام تو اے دوست گفته اند اے عاشقان که برتو شیدا نشتہ اند در عالم تفکر بر دل نهادہ اند گاہے فادہ و گه بریا نشتہ اند

بعدازاں فرمایا کہ اے درولیش! ایک مرتبہ کوئی شخص ملتان ہے آیا اور اس نے کہا کہ میں شخ بہاؤالدین زکریا ہوئی کی خدمت میں تھا۔ ایک مرتبہ جب آپ کو حالت ہوئی تو اپنی خانقاہ ہے نکلے اور (سواری پر) سوار ہوکر ملتان بحر میں پھرے اور فومٹری پیوادی کہ جو شخص آج بہاؤالدین کا چہرہ دکھ لے گا میں ضامن ہوں کہ قیامت کے دن اسے دوزخ میں نہیں لے جایا جائے گا۔ جوق در جوق مسلمان آکر آپ کا دیدار کرتے اور آپ تیم کھا کر فرماتے کہ قیامت کے دن تم دوزخ میں نہیں جاؤگے کونکہ مجھے کہا گیا ہے کہ اے دوزخ میں نہیں بھیجیں گے جو نہی اس کھونکہ مجھے کہا گیا ہے کہ اے بہاؤالدین جو آج میرادیدار کرے گا قیامت کے دن جم اسے دوزخ میں نہیں بھیجیں گے جو نہی اس شخص نے یہ حکایت تم کی مجھ پر حالت طاری ہوئی اور کہا اے درولیش! اگر بہاؤالدین نے یہ بات کہی ہے کہ جو شخص آج میرا دیدار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں نہیں بھیج گا۔ اب میں شم کھا کر کہتا ہوں کے دنیا میں جس مسلمان نے میری بیعت کی دیدار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں نہیں بھیج گا۔ اب میں شم کھا کر کہتا ہوں کے دنیا میں جس مسلمان نے میری بیعت کی

KVIVIKUITUULUUUNULLETE

(M)

ہوگی یا جھے ہے مصافحہ کیا ہوگا یا میرے فرزندوں کا ہاتھ بکڑا ہوگا یا میرے مریدوں کی بیعت کی ہوگی یا میرے خانوادہ میں بیعت کی ہوگی وہ ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا۔

اس واسطے کہ میرے پیر قطب الدین قدس الله مرہ العزیز نے ایک دفعہ فرمایا کہ اے فرید احق تعالیٰ نے مجھے یہ درجہ عنایت فرمایا ہے کہ جو شخص تیرایا تیرے فرزندوں یا تیرے مرکیدوں کا مرید ہوگا۔ وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ وہ بالضرور بہشت میں جائے گا۔ فہ برادمرتبہ میں آواز آچکی ہے کہ فرید اجودھنی نیک بخت بندہ ہے جب شخ الاسلام میں نے یہ حکایت ختم کی تو عالم تخیر میں کھڑے ہوں گئے۔ میں پاس تھا سات دن رات تک اس عالم تخیر میں مشغول رہے۔ کھانے پینے کی حاجت نہ ہوئی۔ جب عالم صحور ہوش۔ بیداری) میں آئے تو طاعت میں مشغول ہوئے۔ آلم تحدُد لله علی دلائے ۔

----

فصل سوم

## رزق اورعطائے رزق

جب قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا اس وقت رزق کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ زبان مبارک ہے فرمایا کہ اے درولیش! شریعت اور طریقت میں صادق بندہ وہ ہے جو روزی ہے دل نہ لگائے بلکہ فراخ دلی ہے اپنے مولا کی طاعت میں مشغول رہے اور درحقیقت جان لے کہ جو کچھ میرے مقدر میں ہے بجھے ال کررہے گا۔ اس سے پچھ ذرہ بحر بھی کم نہ ہوگا۔ پس اے درولیش! اگر سالہا سال تو مارا مارا پھر ہے تو جو رزق تیری قسست میں تکھا جا چکا ہے وہ بغیر تیری کوشش اور طلب کے مجھے ال اور اگر تو زیادہ چا ہے تو ایک ذرہ بھر بھی نہیں لے گا۔ اے درولیش! فقر کی راہ میں ثابت قدم وہ ہے جو روزی ہے دل نہ لگائے کہ آج تو میں نے کھالیا ہے۔ کل کیا کھاؤں گا۔ ایسے مخصوں کو اصحاب طریقت بددین اور بددیان کہتے ہیں۔

پھر فر مایا کہ اہل سلوک لکھتے ہیں کہ جس طرح موت انسان کوڈھونڈ تی رہتی ہے اور اس کے کندھے پراکھی ہے اسی طرح رزق بھی لکھا ہوا ہے اور وہ انسان کو ڈھونڈھتا ہے۔ جہاں کہیں آ دمی جاتا ہے ٔ رزق اس کے ہمراہ جاتا ہے۔ اگر بیٹھتا ہے تو رزق تھے ایسے کی ایسے میں ڈینڈ

بھی اس کے پاس ہی بیٹھتا ہے۔

پھر فرمایا کہاے درولیں! بےغم رہ کیونکہ تیرارزق تیرے کندھے پر تکھا ہے تو فراخ دلی سے اللہ تعالیٰ کے کام میں مشغول ہو کیونکہ جو تیرامقسوم ہے وہ ضرور بالصرور تجھے مل کررہے گا۔

پھر فرمایا کہ تو مولی کا طالب بن تا کہ جو بچھ مولی کے ملک میں ہے۔ وہ تیری طلب کرے۔اس واسطے کہ آثار اولیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ جب کوئی مسلمان دنیا طلب کرتا ہے۔تو ہرگز اس کے پاس نہیں بھٹکتی اور اس سے اس طرح بھا گتی ہے جیسے مسلمان مردارے اور جو شخص مولا کی طلب میں ہوتا ہے اور دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتا تو دنیا ہزار آرز و سے اس کے پیچھے پڑتی ہے اوروہ اے آئکھ اٹھا کربھی نہیں ویکھا۔ بلکہ اس سے اس طرح بھا گتا ہے جیے مسلمان مردارے۔

### صدقه اورسخاوت كى فضيلت

ہے فر مایا کہ رسول خدا تا گیا نے جوفر مایا کہ الدنیا مزرعة الاخرة لینی دنیا آخرت کی کیتی ہے۔ تو اس سے مطلب سے ہے کہ اس میں صدقہ زکوۃ اور سخاوت کرے اور آئندہ کے لیے کچھ بوئے۔ تاکہ پھل اٹھا سکے۔ کیونکہ دنیا میں صدقے اور سخاوت سے بڑھ کرکوئی کام نہیں۔ جس نے اپنا کام نکالا ہے سخاوت اور صدقے سے نکالا ہے۔

#### جومقدر میں ہے ضرور ملے گا

پھر فرمایا کہ جتنے متوکل ہیں انہیں رزق وغیرہ کا نہ ثم ہے نہ اندیشہ اس واسطے کہ جو پچھ مقوم میں ہے 'وہ مل کر ہی رہے گا۔ پھراندیشہ کرنے کا فائدہ ہی کیا۔

پھر فر مایا کہ اہل سلوک میں جے دیکھتے ہیں کہ رزق کے لیے اندو ہگین ہے درویشوں کو عکم کرتے ہیں کہ اس کی گردن پکڑ کر خانقاہ سے نکال دو کیونکہ وہ بداعتقاد درولیش ہے اور اس میں صدق نہیں۔

پھر فرمایا کہ میں نے ایک بزرگ کی زبانی سا ہے کہ ریجھی ایک کبیرہ گناہ ہے کہ انسان رزق کے لیے عملین ہو کہ آج تو کھا لیاکل شاید ملے گایانہیں۔

یں میں ہے۔ پھر فرمایا کہ اے درولیش! اگر سوسال بھی مازا مارا پھرے اور مقسوم ہے برفرھ کررزق طلب کرے تو مقدر ہے زیادہ ذرّہ بھر بھی تجھے نہیں ملے گا۔

پھر فرمایا کہ ایک شخص کئی سال تک روز گار کے لیے مارا مارا پھرا ایک شہرے دوسرے میں جاتا اور ایک مقام ہے دوسرے م مقام میں ۔ لیکن جواس کی روزی تھی اس سے ذرّہ بھر بھی زیادہ نہ ہوئی۔ چنا نچہ جب وہ شخص واپس آیا تو پہلے کی نسبت بھی بری حالت تھی۔ لوگوں نے بوچھا کیا حالت ہے؟ کہا مسلمانو! میں تو اس واسطے گیا تھا کہ رزق زیادہ ہوجائے گالیکن جو پچھ میری قسمت میں لکھا ہے اس سے ذرّہ بھر بھی زیادہ نہیں ہوا۔ پھر شیخ الاسلام بیسٹے نے آب دیدہ ہوکر پیشعرز بان مبارک سے فرمایل گرکشی صد حزار بادی چست خوری پیش از آئکہ روزی تست

جونبی شیخ الاسلام نے بیشعر پڑھا۔ ایک عزیز نے عرض کی کداگر تھم ہوتو مجھے یاد ہے عرض کروں؟ فرمایا: پڑھو! اس نے بید

شعريزه

بہ شغل جہاں رنج بروں چہ سود کہ روزی بکوشش بناید فزود بدنبال روزی چہ باید دوید تید پدید

پھر فرمایا کہاے درولیش! اگررزق کی زیادتی کے لیے سوسال سے بھی کوشش کرتا ہے تو ذرّہ بھر بھی زیادہ نہ ہوگا۔ پس ہر حال اور کام میں صادق ہونا چاہے۔ بعض نادان جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس شہر سے باہر جاتے ہیں۔ شایدرزق زیادہ ہوجائے۔ شایدرزق زیادہ ہوجائے۔ پھر بھی کبیرہ گناہ ہے اور ان کی بے صدقی ہے جواس قتم کا خیال کرتے ہیں۔ یہ براخیال ان کو پریشان رکھٹا ہے پس اے درولیش! جہاں تو جائے گا پروردگار تو وہی ہے۔ وہ تو نہیں بدل جائے گا جو پچھاس نے لکھار کھا ہے وہ مجھے پہنچا دےگا۔

پھرای موقعہ کے مناسب میہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ ایک شخص نے روز گار سے ننگ آ کرشہر کو چھوڑنا چاہا۔ جب ایک بزرگ سے وداع ہونے کو گیا تو اس نے پوچھا کہاں اور کیوں؟ جاتے ہو کہا اس شہر کو چھوڑتا ہوں۔ شاید روز گار میں بہتری ہوجائے۔ اس بزرگ نے کہا چھا! اس شہر کے خدا کو میراسلام کہنا۔ وہ حیران رہ گیا اور پوچھا کہ کیا وہاں کا خدا کوئی اور ہے؟ خدا تو ایک ہی ہے۔ اس بزرگ نے کہا اے نادان! جب تو اتنا جا تنا ہے کہ خدا ہر جگہ ایک ہے ہو کیا اتنا بھی نہیں جا تنا کہ اس شہر میں اور اس شہر میں تیرا مقدرا کی ہی ہے۔ جا! فراخ ولی سے طاعت الی میں مشغول ہو کھر دیکھ کہ تجھے کیا کیا نعمیس ملتی ہیں۔

پھرفر مایا کہ اے درویش ایک مرتبہ ایک واصل کے ہاں بارہ روز تک فاقہ رہا۔ آخر بچوں نے تنگ آکر کہایا تو ہمارے لیے خوراک لاؤیا ہمیں مارہی ڈالو! تا کہ عذاب ہے جان چھوٹے۔ اس نے کہااچھا! آج صبر کروکل میں مزدوری کرنے جاؤں گا۔ چنانچہ دسرے روز علی الصح وضو کر کے جنگل میں جا کرعبادت الہی میں مشغول ہوا۔ جب عصر کے وقت واپس آیا اور بچوں نے آکر دائن پکڑا کہ پچھلائے ہو؟ اس نے بیچھا چھڑا نے کی خاطر کہد دیا کہ جس شخص کے ہاں مزدوری کرنے گیا تھا۔ اس نے کہا ہے کہ کل دودن کی اسمینی مزدوری دوں گا۔ بچوں نے واویلا مجالا کہا جا کہ اس مزدوری کردنے گیا تھا۔ اس نے بہا اور تو کل دودن کی اسمینی مزدوری دوں گا۔ بچوں نے واویلا مجالا کہا اس روز بھی وعدہ کیا اور جنگل میں جا کر نماز میں مشغول ہوگیا۔ جب عصر کا وقت ہوا تو فرشتوں کو تکم ہوا کہ دوسیر آٹا ایک برتن میں بچھ شہد اور دو ہزار اشرفیاں بہشت سے لاکر اس درویش کے گر پہنچا کر اس کے بچوں کو کہدو کہ جس کے ہاں دور روز تمہارا باپ مزدوری کرتا رہا ہے اس نے دوروز کی مزدوری بھیجی ہے اور یہ بھی کہلا اس کے بیا کہ کہار تو جماری خوشی نے اس کے دجب وہ درویش گھر آیا تو کیا دیکھا ہو کہا جب کے جائے بین ذرا کی نہ کریں گے۔ جب وہ درویش گھر آیا تو کیا دیکھا ہو کہا جب کہ باور بی خانہ گرم ہے اور گھر میں خوشی کے آٹار پائے جاتے ہیں۔ بیج خوشی آگر لیٹ گئے اور سارا حال عرض کیا۔ بھی خوشی نے نعرہ مار کر کہا۔ اللہ تعالی سوگنا مہر بانی کرتا ہے۔ بشر طیکہ ہم اس کے کام میں کچے ہوں۔

پھر فرمایا اے درولیش! جو مخص اللہ تعالیٰ کی عبادت فراخ دلی ہے کرٹا ہے اور معبودہ رزق کے لیے کسی قسم کا اندیشہ نہیں کرتا میں اس طرح نہ قبر مہنتا ہے جب بات ہوں گی سائ

تواے اس طرح رزق پینچتاہے جیسااس بزرگ وارکو پہنچا۔

بعدازاں ای موقعہ کے مناسب فر مایا کہ حقیقی عشق ایک ایساموتی ہے جس کی قیمت کا انداز ہ کوئی جو ہری یا قدر شناس نہیں رسکتا۔

پھر فرمایا کہ اس فتم کی بے بہانعت کسی مقرب فرشتے کوئیس ملی۔ بی صرف آدی کوملی ہے۔ جیسا کہ خود فرمایا ہے۔ وَ لَقَدْ تَحَرَّمُنَا بَسِنِٹی الْاَمَّ جَس وفت عشق پیدا کیا گیا۔ تواسے تھم ہوا کہ اے عشق! تو جا کراندو بہناک آدمیوں کے دل میں قرار پکڑ کیونکہ وہی جگہ تیرے دہنے کے قابل ہے۔ بعدازاں شیخ الاسلام ٹیسٹیٹ نے غلباتِ شوق میں بیر باعی زبان مبارک سے فرمائی۔

www.makiabah.org

رباعي

اکنوں کہ مگہ ہے کئم تو جان منی اے جانجمال تو کفرو ایمان منی

گفتم صما گر تو جانان منی مرتد گردم اگر زمن برگزری

بعدازاں فرمایا کہا ہے درویش! جس روزحق تعالی نے عشق کو پیدا کیا۔ تو شوق کے لاکھوں سلسلے اور دیشے پیدا ہوگئے۔ پھر مومنوں کی روحوں کو بلایا گیا اور فرشتوں کو تھم ہوا کہ عشق کو ہزار ناز اور کر شمے سے ان روحوں کے سامنے لاؤ۔ پھر جو روعیں عشق و محبت کے لائق تھیں وہ آ گے بڑھیں اور انہوں نے محبت کے رہنے اورعشق کی زنجیر کو ہاتھ مارا اور قبۂ اوّل میں محبت کے دریا میں غرق ہوئیں جن کا نام ونشان تک مٹ گیا وہ انبیاء ٔ اولیاء اور عاشقوں کی رومیں تھی بعض رومیں و کیھ کرمتعفرق ہوئیں وہ اہل مجاز کی روحیں تھیں جو مخص پہلےعشق مجازی میں مبتلا ہوتا ہے جب عشق حقیقی کی طرف آتا ہے تو اسے حقیقت معلوم ہوجاتی ہے۔ پھر شخ الاسلام ﷺ نے آب دیدہ موکر بدرباغی زبان مبارک سے فرمائی۔

یا در غلطم که عاشقی تو برمن یافیمه زند وصل تو اندر برمن

چندال ناز است زعشق تو برسرمن یا در سرای غلط شود این سرس

وہاں پرایک عزیز حاضر خدمت تھا۔اس نے آ داب بجالا کرعرض کی کہ امام محد غزالی بھٹے کی تواریخ کا ایک شعر مجھے یاد

ہے اگر محم ہوتو عرض کروں فرمایا کہواس نے کہا ہ

اے دوست ترا بخویشتن دوست برام از رشک تو بادیدہ خود دوست نہ ام

پر شخ الاسلام مُسَنَة نے فرمایا که عاشقوں کا ولولہ اور زمزمہ جو ابتدا ہے انتخل تک ہے۔ وہ ای روز سے ہے۔ جس روز سے عشق کی صورت پرمفتون (شیدا - فریفته) ہوئے تھے۔ پس اے درولیش! مجھے قدر بی معلوم نہیں کہ تیرے دل کے اندرالیی خوبصورت نعمت مقام کیے ہوئے ہے اور روح کو جوتمام اعضا کی بادشاہ ہے۔ پیدائش میں اس دل کو دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پیشق ہے۔وہاں پردل بھی ہے۔اس بات کی قدروہی جانتا ہے کہ جس کے دل میں اسرار دوست اور انوارعشق کا مقام ہو اوراس کے قرب میں عشق کی جگہ ہو۔

رزق كى اقسام

مجرای موقعہ رِفر مایا کہ مشاک طبقات نے جورزق کو چارتم کا لکھا ہے۔ (۱) رزق مقوم (۲) رزق ندموم (۳) رزق مملوک اور (س) رزق موعود\_(۱) رزق مقوم وہ ہے جوقست کے اندرلوح محفوظ میں لکھا جاچکا ہے۔ وہ ضرور بالضرور ملے گا۔ (٢) رزق مذموم وہ ہے کہ جو کچھ کھانے پینے کی چیز ملے اس پرصبر نہ کرے۔ لینی جبکہ خود اللہ تعالیٰ رزق کا ضامن ہے۔جبیبا کہ

قرآن مجید میں وعدہ فرمایا ہے: وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِی الْارْضِ إِلَّا عَلَی اللهِ دِذْقُهَا تَو پُرصِرنه کر سکے۔کیامعنی؟ (٣) رزق مملوک وہ ہے جونفذی اور اسباب وغیرہ جمع کیا جائے یا تجارت کی جائے۔البتہ اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیکی حاصل ہوتی ہے جس سے قوت حاصل ہوتی ہے۔لیکن اے درولیش! اس راہ کے سالکوں نے کہا ہے کہ تجارت وہ مخف کرتا ہے جے حق تعالیٰ کے فضل و کرم کا انکار نہ ہو۔ مگر درولیش کے لیے یہی مناسب ہے کہ جونفذی یا اسباب اسے ملے سب راہ خدا میں صرف کرے۔اور ذرہ مجربھی اینے لیے محفوظ نہ رکھے۔

پھر فرمایا کہ اے درویش! (٣) موعودرزق وہ ہے جس کا وعدہ اللہ تعالی نے نیک لوگوں اور عابدوں سے کیا ہے اور خود کلام مجید میں فرمایا ہے: وَمَنْ یَتَعَقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا وَیَوْزُقُهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ بعن نیک لوگوں کورزق کے اندیشے سے فارغ کردیا جائے۔ کیونکہ ان سے اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ بے مانکے ان کورزق پنچے گا اور جو ان کی ضروریات ہیں ، مہاکی جائیں گی۔

#### بِ شک الله بی رزاق ہے

پھرفر مایا کہ ایک مرتبہ ہیں سیوستان ہیں بطور مسافر وارد تھا۔ میرے ہمراہ چنداور درولیش بھی تھے۔ اس شہر کے باہر غار ہیں ایک ورولیش از حدیا والی میں مشغول ارہتا تھا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو تلاوت سے فارغ ہوکر دیر تک یا والی میں مشغول مربا اور پھر یہ حکایت شروع کی کہ اے عزیز وا میں ہیں سال تک سیر کرتا رہا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کے پاس پہنچا جو پہاڑ میں جنگل کے اندر دہتا تھا۔ جہاں پر پرند کا بھی گزر نہ تھا۔ میرے ول میں خیال آیا کہ اے خوراک کہاں سے ملتی ہوگی۔ جو نہی میرے دل میں خیال گزرا اس نے کہا کہ اے درولیش! کیا تو خوراک کے لیے تعجب کرتا ہے؟ شاید تو خدا کو مائی ہوگی۔ جو نہی میرے دل میں خیال گزرا اس نے کہا کہ اے درولیش! کیا تو خوراک کے لیے تعجب کرتا ہے؟ شاید تو خدا کو رائق نہیں مانتا جو فرما تا ہے: إِنَّ اللّٰمَ هُو الدَّرِ ذَاقُ ذُو الْقُو قِ الْمَدِینُ ، لیخی اے میرے بندو! خواہ تم جنگل میں ہو یا آبادی میں جو تہا دے مقدر میں ہو یا آبادی میں جو تہا دے مقدر میں ہو یا آبادی میں جو تہا دے مقدر میں ہو دو منر در تہمیں ملے گا۔ پھر کہا کہ میٹھ جا اور قدرت کا تماشہ دیکھ! جب اس بزرگ نے یہ کہا تو میں کانپ انتفاد فرمایا یہ پھر جو میرے سامنے پڑا ہے اسے اٹھا کر تو ڑوال ایمیں نے تو ڑا تو کیا دیکھا ہوں کہ اس پھر کے اندر ایک کیڑا ہے جس کے منہ میں بزیا ہے۔

پھر فرمایا کہ اے دردیش! جو کیڑے کو پھر میں روزی پہنچا تا ہے کیا وہ میرامقدر مجھے نہ دے گا؟ پھر وہ رات میں نے وہیں گزاری۔افطار کے وقت ایک آدمی دوروٹیاں اور تھوڑا سا حلوالے کر آیا اور آواب بجالا کراس دردلیش کے سامنے رکھ کر واپس چلا گیا۔ جب وہ بزرگ تلاوت سے فارغ ہوا تو جھے بلایا کہ آکر کھا لواور کہا کہ تو تو کہتا تھا کہتم کہاں سے کھاتے ہو۔ دیکھو! اللہ تعالی اس طرح روزی پہنچا تا ہے۔ جب دن چڑھا تو جس آواب بجالا کرواپس چلا آیا پس اے درویش! جو بات اس بزرگ نے تھے کی ۔ وہ جس نے بغورسی اور اس مقام جس آکرساکن ہوگیا۔ آج تمیں سال کا عرصہ ہونے کو آیا ہے کہ جھے عالم غیب سے روزی ملتی ہے اور جو آتا ہے اے بھی (رزق) مل جاتا ہے۔

پیر شیخ الاسلام پیشینے فرمایا۔ جب شام کی نماز کاوفت ہوا تو میں نے اور مسافروں نے اس کے ہمراہ نماز ادا کی تھوڑی دمر

WWW.Withelikilalbath.com

عزیز! ہیں سال سے میں اس شرمندگی کے مارے آسان کی طرف نگاہ نہیں کرتا اور یہی کہتا ہوں کہ ہائے! میں نے یہ کیا کیا۔ بعد ازاں شخ الاسلام مُیشنیٹ نے فرمایا کہ مرد خدا وہی تھے جو ذرّہ بھر بھی راہ خدا سے باہر نہیں ہوئے اور رزق کی خاطر بھی مُثَوَّ شُ (پریثان-مضطرب) نہیں ہوئے۔

#### توكل كي حقيقت

پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ چند فقیر خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے باہر نگلے اور تو گل کے طور پر کہا کہ ہم اپنا دلی راز سمی کونہیں بتا ئیں گے اور نہ ہی ہم کس سے پچھے مانگیں گے۔

الغرض! جب جنگل میں پنچ۔ جہاں پر آدم زاد کا پہ تک نہ تھا تو وہاں پر ایک چشمہ دیکھا۔ جہاں انہوں نے وضو کیا اور دوگا نہ ادا کیا۔ استے میں کیا و کیھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ہوکی چند روٹیاں لے کر تشریف لائے۔ سب آپ کی طرف رجوع ہوگئے اورخوشی کرنے گئے کہ الْکَنْدُوللْیہ ایک تو خضر علیہ السلام کی زیارت ہوگئی اور دوہر ہے ہم بھو کے حصے کھانے کو بچھ مل گیا۔ جو نہی یہ خیال ان کے دل میں گزرا آواز آئی کہ اے بدعمد مرعوا کیا تم نے ہم سے بھی عہد کیا تھا۔ استے میں آسان سے ایک تلوار نمودار ہوئی جس سے سب کے مرتن سے جدا ہوگئے۔

شیخ الاسلام بیشنے نے فرمایا کہ اے درولیش! جو محض عہد کو تو ڑتا ہے اور تو کل میں ثابت قدم نہیں ہوتا۔ اس کی یہی سزا ہوتی ہے۔ پھر آب دیدہ ہوکر پیشنے کی زبان سے سنا تھلے۔ ہے۔ پھر آب دیدہ ہوکر پیشنے کی زبان سے سنا تھلے۔ ہم کہ با دوست عہد کردد شکست عاقبت کشتہ شد جو بد عہد آں

#### آغاز عشق

پھر فر مایا کہاے درویش!عشق کا آغاز آ دم صنی اللہ علیہ السلام ہے ہوا ہے جب آپ کو دنیا میں پیدا کیا گیا تو آپ کوعشق کا جمال کرایا گیا۔ آپ دیکھتے ہی عاشق ہوگئے۔ پس اے دردلیش! میسب جنبش عشق کی وجہ ہےتھی۔ بہشت کے نگار خانہ پر لات مار کر دیوانوں کی طرح دہاں سے نکل آئے اور دنیا کے خرابے میں آ کر قرار لیا۔لیکن آپ سے لغزش وقوع میں آئی تھی۔اس لیے فرشتوں کو مم ہوا کہ اے فرشتو! میں آدم کے لیے عمخوار پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تا کہ اس سے الفت کرنے ہیں تو یہ برداشت نہیں کرسکے گا اور ہلاک ہوجائے گا۔ فرشتوں نے سرمجدے میں رکھ دیئے اور عرض کی کہ جو کچھ تو جانتا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں تو حاکم ہے جس طرح تیرا حکم ہو۔ تھم ہوا کہ اے فرشتو! دیکھو کہ ہم وہ مونس کس طرح پیدا کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام تنہا بیٹھے تھے کہ آپ کے پہلو سے حوا پیدا کیں۔ حوا سلام کرکے آپ کے پہلو میں بیٹھ گئیں۔ آپ نے اس کی صورت دیکھ کر پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا میں تیراجوڑا۔ جس سے تجھے قر ارحاصل ہوگا۔

کیرشخ الاسلام بھینے نے فرمایا کہاے درولیش!حقیقی عاشق کا شوروغو غااسی وقت تک ہوتا ہے کہ جب تک وہ اپے مقصود کہ نہیں پہنچتا جبمعشوق کا وصال حاصل ہوجا تا ہے تو سب شوروغو غاجا تار ہتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ اے درویش! مجھے شخ بہاؤالدین بخاری کا جوایک واصل حق ہوگز را ہے ایک قطعہ یاد ہے جواس نے از ُروئے شوق کہاتھا۔

قطعه

ندانستم که تو بودی یا که بودست ایس که من دیدم که من از خود شدم بیرون ترا درجان و تن دیدم نے ایک دفعہ قاضی حمیدالدین نا گوری میشید کی زبانی بیر باعی سی تھی۔

من اوّل روزچوں ورتو بدیدم شیفته مخشم چناں در روئے آل جاناں شدم من شیفته واللہ پھرای موقعہ پرشوق اوراشتیاق کے غلبہ میں فرمایا کہ میں

رباعي

چول عشق خفته بود شور من بر انگیزم مرا خوش است بهر دو بهم بر آمیزم بلا دل است من از دل چگونه پرهیزم بلاست عشق منم کزبلا به پرهیزم اگرچه عشق خوش است و وفا آمد خوش مرا رفیقال گویند کز بلا به پرهیز

توكل اوررزق مقسوم

پھرش الاسلام میں نے فرمایا کہ اے درولیش! تو کل صرف رزق مقوم میں ہوسکتا ہے۔ اس واسطے کہ تھے معلوم ہے کہ جو تیرے مقدر میں ہے۔ اس میں خود تو کل ہی نہیں لیکن جو تیرے مقدر میں ہے وہ تھے مل کر ہی رہے گا۔ لیکن دوسرے رزقوں میں نہیں۔ جو مملوک ہے اس میں خود تو کل ہی نہیں لیکن جو رزق مقوم میں اگر تو کل رزق موجود ہے اس میں بھی تو کل نہیں کیونکہ جس رزق کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور مل کر رہے گا۔ لیکن رزق مقوم میں اگر تو کل کرے تو جائز ہے۔ کیونکہ میں مجھے کہ جو میری قسمت میں ہے وہ مل کر ہی رہے گا۔

پھر فرمایا۔اے درولیش! کہ باقی اقسام کے رزق میں متقد میں کو بھی ٹو کل میسر نہیں ہوا۔ کیونکہ کسی نے بیس سال تو کل کیا اور کسی نے دس سال اور سارے جہان سے مبرا ہوگز رہے ہیں۔

پھر فرمایا کہاے درولیش! خواجہ ابراہیم ادھم میں ایک میں سال تک متوکل رہے اور خلقت سے گوشہ گیری اختیار کی اور اس

WWW. William of the control of the c

پچاس سال کے عرصے میں کہی کواپنے پاس نہیں آنے دیا۔اگر کوئی پچھلاتا بھی تو دروازے سے ہی واپس کردیتے اور فر ماتے کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔جومیری روزی ہے۔وۂ مجھے ل جائے گی۔

پھر فرمایا کہ اے درولیش! شخ قطب الدین بختیاراؤی ہیں سال تک خواجہ معین الدین بنجری میں ہے۔ میں رہے۔ ہیں نے اس عرصے میں بھر فرمایا کہ کی کو آپ نے اپنے پاس آنے دیا ہو لیکن ہاں! جب آپ کے نظر میں پچھ نہ ہوتا تو خادم آن کر کھڑا ہوجا تا۔ خواجہ معین الدین میں اٹھا کر فرماتے کہ جتنا آج اورکل کے لیے کافی ہو۔ اٹھا لو! سارا سال بہی طریق رہا۔ اگر کوئی مسافر آجا تا تو جو پچھوہ مانگ تا ہے دے دیا جاتا۔

پھر فر مایا کہ جو شخص حق تعالیٰ کی دوتی اور محبت کا دم بھرے اور اپنے تیس درویش کہلائے اور تو کل میں متوکل ہواور پھر رب تعالیٰ کو چھوڑ کر بندوں سے کسی چیز کی تو قع کرے سمجھ او کہ وہ درویش نہیں پھر خواجہ صاحب نے یہ دوشعر زبان مبارک سے فرمائے۔

ہر کہ دعوٰے کند بدرویثی خط بیزاری از جہاں بد ہد بد بالحقیقت بدائکہ مرتد ہست رفت بد نام کش نثان ند ہد جب شخ الاسلام مُسَلَّمَ نے بید کایت ختم کی تو آپ اٹھ کراندر تشریف لے گئے اور میں اور خلقت واپس چلے آئے۔ آلْتَحَدُدُ لِلّٰهِ عَلَى ذَٰلِكَ .

## فصل چہارم

# توبه کی حقیقت

جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا بہت ہے لوگ جماعت خانہ میں بیٹھے تھے اور توبہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ اتنے میں شخ بدرالدین غزنوی اور شخ جمال الدین ہانسوی آئے اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرکے بیٹھے گئے۔

توبه كي اقسام

پھر شخ الاسلام بھائے نہان مبارک سے فرمایا کہ تو ہے چوشمیں ہیں۔اول دل اور زبان سے تو ہر کرنا۔دومری آگھی۔
تیسری کان کی۔ چوشی ہاتھ کی۔ پانچویں پاؤس کی۔ چھٹی نفس کی پھر ہرایک کی شرح بیان فرمائی۔ کہ اول جب تو ہی ول سے
تفسد بین نہ کرے اور زبان سے اقرار نہ کرے تو ہدرست ہی نہیں ہو گئی۔ اس واسطے کہ جب تک دل دنیا کی دوئی کھوٹ میں دکھ
مخش ریا اور برائی وغیرہ سے پاک نہ ہوجائے اور ان معاملات سے سیچ دل سے تو بہ نہ کرے اس کی تو بہ تو بہ شار نہیں ہوتی۔ مثل ایک شخص گناہ کر دہا ہے اور ای وقت تو بہ بھی کرتا ہے اور اس کی تو بہ تو بہ شار نہ ہوگی۔ اپنی نفسانی خواہش کے لیے گناہ کرتا ہے اور

www.makaabahlorg

بات توبہ کی کرتا ہے یہ بھلا کب درست ہو کتی ہے جب تک کہ پہلے اپنے دل کو اس معالمے سے بالکل صاف نہ کرے۔ تو یہ درست ہی نہیں ہوئی۔ اس واسطے کہ کلام اللہ میں فرمان ہے کہ اے ایمان والوا ضروری تو بہ کرو۔ یعنی ایسی تو بہ جو دل ہے بھی ہو اور زبان ہے بھی۔ اس تو بہ نصوحی ہے مراد دل کی تو بہ ہے۔ جب تو بہ کروتو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ جاؤ۔ جب دل ان دنیاوی خرابیوں سے صاف ہوجائے گاتو تو بہ شار ہوگی اور تو متقی کے برابر ہوجائے گا۔ جیسا کہ کہا گیا ہے۔ اکتفائی ہوئی اللہ نو بہ کہ کہ کہ کہا گیا ہے۔ اکتفائی ہوئی اللہ تو بہ کرے۔ وہ ایسے خص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ پس اس صورت میں تو بہ کرنے والا اور متقی دونوں برابر ہیں۔

پھر فرمایا کہ تو بہ دل کی ہوتی ہے۔ زبان سے خواہ لاکھوں مرتبہ تو بہ کی جائے۔ جب تک دل سے تصدیق نہ کی جائے بھی درست نہیں ہوتی۔ جب زبان سے اقرار کرے تو دل سے تصدیق بھی کرنی جائے۔

پھرفر مایا کہ بعض تائب دل سے تو تو بہ کرتے ہیں لیکن دل اس بدی کی طرف ماکل رہتا ہے۔ بیار صبح سے شام تک تو بہ تو پکارتے ہیں۔ جب اس بیاری سے خلاصی ہو جاتی ہے تو پھر بے خودی اور غفلت میں پڑ جاتے ہیں اور تو بہ کو بھولے سے بھی یاد نہیں کرتے پھرشنے الاسلام میشند نے آب دیدہ ہوکر بیر باعی پڑھی۔

#### رباعی

بر دل اثر گناه بر لب توبه در صحت خوش دلی و در تپ توبه هر روز شکستن است و هر شب توبه ن درست یا رب توبه

پھر فرمایا کہ مرنے سے پہلے تو بہ کرنی چاہے۔ پھریہ حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ پشر حافی بیشنیسے پوچھا گیا کہ آپ کی تو بہ
کا باعث کونمی بات ہوئی؟ فرمایا ایک روز میں شراب خانے میں بیٹھا تھا۔ غیب سے آواز آئی کہ اے پشر حافی! موت سے پہلے
تو بہ کرلے۔ جب بیہ آواز سی تو تو بہ کرلی اور پھران گناہوں کے نزدیک بھی نہ بھٹکا۔ جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ درجہ
عنایت فرمایا۔

پھر فرمایا کہ جب انسان اپنے تینوں دلوں کو دنیاوی خرابیوں وغیرہ سے پاک کرلے اور بالکل توبہ کرے لیعنی اس کے دل سے لوگوں کے دماغ کوخوشبو حاصل ہوتو سمجھ لو کہ اس کی توبۂ توبہ نصوحی ہے۔ قلوب تلانٹہ کی تعریف حصرت علی کرم اللہ وجہہ نے یوں بیان فرمائی:

#### قلوب ثلاثه كي وضاحت

القلوب ثلاثة قلب سليم و قلب منيب وقلب شهيد اما قلب السليم فهو الذى ليس فيه سواء معرفة الله تعالى واما القلب المنيب فهوالذى تأب من كل شيء الى الله تعالى واما القلب الشهيد فهوالذى شاهد الله في كل شيء

'' دل تین ہیں۔ایک سلیم' دوسرامنیب' تیسراشہید' سلیم وہ جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سوااور کچھ نہ ہو' مذیب وہ

WWW.W.Maletaloupl.org

جو ہر چیز سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آیا ہواور شہید وہ جس نے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کیا ہو'۔ پھر فر مایا کہ جب انسان کے دل میں یہ تین چیزیں پیدا ہوجاتی ہیں اور ان پر قر ار ہوجاتا ہے تو واقعی جان لو کہ وہ سلیم منیب اور شہید ہوگیا ہے پس اس کی تو بۂ تو بۂ نصوحی ہے اور اگر ابھی دنیاوی اشغال شہوات اور مالوفات سے آلودہ ہے۔ تو دل مردہ ہے۔ اگر ان سب سے صاف ہوگیا ہے تو از ل سے ابد تک زندہ رہے گا۔

#### حجاب مابين عبدومعبود

ﷺ پُر فر مایا کہ مولی اور بندے کے درمیان جو تجاب ہوتا ہے۔ وہ بھی ای آلائش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب آلائش دور ہوجائے اور تو بہ کے ذریعے اپنے تئیں پاک کرے۔ تو وہ تجاب اٹھ جاتا ہے یہی دل آلائش مشغولی ہے۔ پس تو اپنے دل کوشہوات اور خواہشات سے پاک کر۔ تاکہ تجاب بچ سے اٹھ جائے۔اور تو مشاہدہ اور مکاشفہ کی لذت اور مقام کے درجے کو پہنچ جائے۔

بعدازاں فرمایا کہ اے درولیش تونے دل کی توبہ کا حال سن لیا اوراب زبان کی توبہ کا حال سن ازبان کی توبہ ہے کہ تو تو ہہ کے بعد زبان کو ہر ناشائٹ کلام سے دورر کھے اور ہے بعودہ بات نہ کرے اور نہ کہنے والی باتوں سے توبہ کرے۔ دومری شرط ہے کہ تازہ وضوکر کے دوگانہ ادا کرے اور پھر قبلہ رخ بیٹھ کریے دعا کرے کہ پرور دگار! میری اس زبان کو برا کہنے سے توبہ عنایت کر اور ایخ نے ذکر کے سواکسی اور بات کے کہنے پراسے جاری نہ کر اور جن باتوں میں تیری رضانہیں ان کے بیان کرنے سے بازر کھے۔

۔ کھرفر مایا کہ جب صبح ہوتی ہےتو ساتوں اعضا زبان حال سے کہتے ہیں کہ اے زبان!اگرتو اپنے تیئں محفوظ نہ رکھے گی تو ہم ہلاک ہوجا ئیں گے۔

کھر فرمایا کہ خواجہ حاتم اصم بھنے نے صرف ایک غیر شائستہ بات کہی تھی۔ سواپنی زبان کو ای قدودوائٹوں تلے دبایا کہ خون نکل آیا اور بعد ازاں عہد کرلیا کہ جب تک زندہ رہوں گاکسی ہے گفتگونہ کروں گا۔ پس ایک بے ہودہ بات کے عوض ہیں سال کسی ہے ہم کلام نہ ہوئے۔

نجر فر مایا کہ ایک روز ایک واصل خدامجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔اس نے ایک شخص کے آنے کی بابت پوچھا کہ آیا فلاں شخص آگیا ہے؟ بعد ازاں اپنے دل میں سوچا کہ میں نے (ذکر حق کی بجائے) یہ بات کی ہے۔اس کے موض (یعنی کفارہ میں) تمیں سال تک لوگوں سے گفتگو بالکل بندر کھی۔ پھر شخ الاسلام میں نے آب دیدہ ہوکریہ شعر پڑھا۔

کر کام زبان وشمن جان گر جان گر جان گر جان گر جان بکار آید ہو شدار زبان کوریکھا جو پھر نہاں کے بیان کہ میں نے قاضی حمید الدین ناگوری بھینے کی زبانی سنا ہے کدایک وفعہ میں نے ایک درولیش واصل حق کودیکھا جو اللہ تعالیٰ میں مشغول تھا۔ میں دس سال اس کے پاس رہائیکن اس عرصے میں اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نہی جو کہنے کے قابل نہ ہو۔ گرایک بات نی وہ یہ کداس نے ایک عزیز کو کہا کدا ہے درولیش! اگر تو آخرت میں اپنے تیس سلامت لے

جانا جاہتا ہے تو ناشائستہ گفتگو سے اپنی جان کو بچا۔ یہ کہ کرفوراً اپنی زبان کو دانتوں تلے اس قدر زور سے دبایا کہ خون فیک پڑا اور کہا کہ یہ بات مجھے کہنی مناسب نہتی ۔اس کے عض ہیں سال تک سمی سے کلام نہ کی ۔

www.makiabah.org

پھر شیخ الاسلام ہے اف فرمایا کہ اے درویش! جس روز اللہ تعالی نے زبان کو آدم علیہ السلام کے منہ میں رکھنا چاہا تو زبان کو فرمایا۔ اے زبان کو آدم علیہ السلام کے منہ میں رکھنا چاہا تو زبان کو فرمایا۔ اے زبان دکھے! تیری پیدائش سے میرا خاص مدعا ہے کہ تو میرے نام کے سوااور کوئی نام نہ لے۔ اور میرے کلام کے سوا اور کوئی کلام نہ پڑھے اور اگر ان کے علاوہ تو نے کچھاور کہا تو یا در کھے! تو بھی اور باتی کے اعضا بھی مصیبت میں گرفتار ہوں گے ہیں اے درویش! زبان خاص کر ذکر اور قرآنی تلاوت کے لیے بنائی گئی ہے۔

۔ پھرمشائخ طبقات لکھتے ہیں کہ انسان کے ہرعضو میں شہوت اور خواہش ہے جو حجاب اور آفت کا موجب ہوتی ہے۔ جب تک ان شہوات اور خواہشات سے توبید نہ کرے اور تمام اعضاء کو پاک نہ کرے ہر گز کسی مرتبے پرنہیں پہنچتا۔

پر فر مایا کہ جواعضاء بیان کے گئے ہیں۔ان میں سے اول نئس ہے جس میں شہوت رکھی گئی ہے۔ دوسرے آ کھا اس میں در کھنے کی خواہش رکھی گئی ہے۔ ای طرح ناک میں سونگھنے اور چھنکنے کی اور باتھ میں پکڑنے اور چھونے کی اور زبان میں تعریف کرنے کی اور آٹھواں دل ہے جس میں درد ہی درد ہی درد ہے باس حق تعالیٰ کے طالب کو چاہیے کہ ان سے تو بہرے تا کہ اللہ تعالیٰ اسے من لے جو فرما تا ہے کہ میں اپنی حکمت سے خلقت کے مابین اسے معزز کروں گا جو دنیاوی محبت سے دل کو محفوظ رکھا ہے اور جو اپنے نفس کو دید بازی سے محفوظ رکھ سکے گا۔ اسے ترک گناہ سے معزز بناؤں گا۔

پھر فرمایا کہ اے درولیش!سب سے بڑھ کر سعادت ہیہ ہے کہ انسان اپٹے نفس پر حکمران ہوتا کہ نفس شہوت رانی نہ کر سکے۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدوطلب کرنی چاہیے یہی درولیش کے کام کا خلاصہ اور درولیش کا جو ہرہے۔

#### زبان وقلب كى موافقت

پھر فرمایا کہ جب عالم نورانی سے مجلی الہی کے اسرار اور انوار نازل ہوتے ہیں تو پہلے دل پر نازل ہوتے ہیں اور جب زبان اور دل آپس میں موافق ہوجاتے ہیں تو پھر عشق کے انوار وہاں مکان (قیام) کرتے ہیں۔اگر دل اور زبان ایک دوسرے کے موافق نہیں تو محبت کے انوار وہاں سے واپس چلے آتے ہیں اور ایسے دل پر جاتے ہیں جو زبان سے موافق ہوتے ہیں۔

پر فرمایا کہ ایک مرتبہ کی واصل سے پوچھا گیا کے عشق حقیقی میں ثابت قدم کون ہے؟ فرمایا جس کا دل اور جس کی زبان آپس
میں موافق ہوں اس واسطے کہ پہلے عشق حقیقی دل پر ظاہر ہوتا ہے۔ پھر زبان پر جب دل اور زبان عشق سے آپس میں ٹل گئے تو وہ
میت حق ہوگئی۔ زبان تمام اعضاء کی بادشاہ ہے۔ جب زبان سلامت ہے تصمیحہ کو کہ سارے اعضا سلامت ہیں۔ اس واسطے مشہور
ہے کہ جب بادشاہ دین کے کام میں خلل ڈالے تو تمام رعایا خلل انداز ہوتی ہے اور جب بادشاہ سلامت ہوتو ساری سلطت کے
سارے کام بخوبی سرانجام پاتے ہیں۔ پس اے درولیش! کان آئے نفس وغیرہ ساتوں اعضا زبان نئے تالیع ہیں۔ جب زبان
سلامت ہے تو سارے اعضاء سلامت ہیں۔ پھر فر مایا کہ دوسری آٹھ کی تو بہ ہے۔ اس تو بہ کی شرط بیہ کے کہ سل کر ہے اور دو گا نے نماز
ادا کر کے روبھ بلہ بیٹھے اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کر یہ کے کہ اے پروردگار! میں ان تمام چیزوں کے دیکھنے سے جود سیسے کے اور بعد
قابل نہیں تو بہ کرتا ہوں۔ آئندہ میں کی ناد کھنے والی چیز کو نہ دیکھوں گا۔ صرف ان چیزوں کودیکھوں گا جن کا دیکھنا جائز ہے اور بعد

mmmunamamamang

ازاں آنکھ کوممنوعات کے دیکھنے سے بچائے رکھے۔ بیآ نکھ کی توبہ ہے کیونکہ یہی ایسی چیز ہے جس سے حضور کی نعمت بھی حاصل ہوسکتی ہےاورآ نکھ ہی ایسی چیز ہے جس سےلوگ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پس اے درولیش!عشق کا پہلا مرتبہ آنکھ میں ہے۔ لوگوں کو جا ہے کہ جس کام میں مشاہدہ کی نعمت ہے اس کی کوشش کریں اور حق تعالیٰ کے سواکسی کونہ دیکھیں۔

پھر فرمایا کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام نے نا قابل دیدایک شے کودیکھا تو تین سوسال تک روتے رہے۔ تھم ہوا کہ داؤ دا کس واسطے روتے ہو؟ عرض کیا کہ کیا کہوں؟ اس آنکھ نے مجھے مصیبت میں پھنسایا ہے۔ چونکہ آنکھ کا قصور ہے۔ اس لیے آنکھ ہی کو اس کی سزاملنی جانبے کیونکہ اس نے ممنوعہ چیز کودیکھا ہے۔

پھر فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام اس قدرروئے کہ نابینا ہو گئے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ دوسب ہیں۔ایک بیک اس نے ایک ممنوعہ چیز کوریکھا۔ دوسرے بیر کہ جس آنکھ نے دوست کا جمال دیکھا ہوحیف ہے کہ پھروہ کسی اور کو دیکھے۔اگروہ دیکھے تو اس کا اندھا ہونا ہی بہتر ہے تاکہ قیامت کے دن جب اٹھے تو جمال دوست ہی میں آنکھ کھولے بعد از ان ساٹھ سال تک زندہ رہے۔لیکن کی نے آنکھ کھو نے ہوئے نہ دیکھا۔

پھر شیخ الاسلام بھینے نے فرمایا کہ بیشعر میں نے خواجہ قطب الدین بختیار اوثی نیسے کی زبان مبارک سے سناتھا۔ دیدۂ کو جمال دوست بدید تابود زندہ مبتلا باشد

پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں صادق وہ ہے جب اس کی آنکھ میں مشاہدہ حق کا سرمہ لگ جائے تو آنکھ بند کرلے اور غیر کی طرف نیدد کیصے سرف قیامت کے دن ججکی تق کو کیھے۔وہ اس وفت جبکہ دوستِ اس کی منت کرے کہ اب آنکھ کھول' تب کھولے۔ آنکھ کی تو سہ

بعد ازاں فرمایا کہ آنکھ کی توبہ تین قتم کی ہے۔ اول ممنوعہ اشیاء کے دیکھنے ہے دوسرے اگر کوئی مسلمان بھائی کی غیبت کرے اور چھود کھے لے تواس سے توبہ کرے کہ میں نے کیوں دیکھا۔ آنکھ دیکھ لے تو کسی کے آگے اسے بیان نہ کرے۔ پھر فرمایا اے درویش! کان کی توبہ سے ہے کہ تمام نا قابل شنید باتوں سے توبہ کرے اور کوئی ممنوعہ شے نہ ہے۔ پھر اس کی تو ہے تو بہ شار ہوتی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ انسان کو جوشنوائی دی گئی تو اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور جہاں کلام اللہ پڑھا جارہا ہو کان دھر کر نے۔ نہاس واسطے دی گئی ہے کہ جہاں برائی تمسخراور سرود (موسیقی) وغیرہ ہورہا ہو ہے۔ اس واسطے کہ خبر میں ہے کہ جواس قتم کی آوازیں سنے گا قیامت کے دن سیسہ پگھلا کراس کے کا نوں میں ڈالا جائے گا۔

#### کان کی توبہ

پھرفر مایا کہ عمداللہ خفیف ٹینٹیڈا کیک دفعہ راستہ چل رہے تھے کہ آ ہ و بقا کی آ واز کان میں آئی۔فوراْ دونوں انگلیوں سے کان بنوکر کے گھر پہنچے تو تھم ہوا کہ کچھ سیسہ پچھلا کر لاؤ جب لا یا گیا تو فر مایا کہ میرے کا نوں میں ڈال دو کیونکہ میں نے نا قابل شنید چیز سی ہے۔قیامت کے دن کے عذاب ہے تو خلاصی ہوگی۔ آج ہی اس کا کفارہ کر لیتا ہوں۔ پس اے درویش! درویشوں نے ایئے تئیں خلقت کی صحبت سے دور رکھا ہے اور تنہائی اختیار کی ہے۔ تا کہ نا قابل شنید ہا تیں نہ سنیں یہی کان کی توبہ ہے چوتھی تو بہ ہاتھ کی ہے یعنی کوئی چیز ایسی نہ چھوئی جائے جس کا پکڑنامنع ہے۔الیی تمام ہاتوں سے تو بہ کرے۔

پھرای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ خواجہ قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز نے ایک دروایش کو بدختاں میں دیکھا۔ جو بزرگان دین سے تھا اور جس کا نام شخ برہان الدین میں تھا اور اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا اور جس کا نام شخ برہان الدین میں تھا اور اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا اور جس کا نام شخ برہان الدین میں تھا در اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا اور جس کا نام شخ برہان الدین میں ایک مجلس میں حاضر تھا صاحب مجلس کی اجازت کے بغیر میں فی ہون کی وجہ یوچی تو کہا کہ ایک مرتبہ میں ایک مجلس میں حاضر تھا صاحب مجلس کی اجازت کے بغیر میں ایک کی ہون کے دورویش! بیکیا حرکت تو نے کی ہے؟ کہ مالک کی اجازت کے بغیر گیہوں کا دانہ دو نکڑے کر ڈالا۔ جو نہی میں نے سے بات نی ہاتھ کا نے کر باہر پھینک دیا۔ تا کہ پھر نا کیڑنے کے اجازت کے بغیر گیر سکوں پھرشخ الاسلام نہیں نے آب دیدہ ہوکر فرمایا کہ مردانِ خدا ایسانی کر کے کسی مرجے کو پہنچتے ہیں۔

ياؤل كي توبه

بعد ازاں فرمایا کہ پانچو ٹیں توبہ پاؤں کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جن مقامات پر جانا مناسب نہیں ہے۔ وہاں نہ جائے اور خواہش سے پاؤں باہر نہ رکھے۔ تا کہ اس کی توبہ تو ہے تارہو۔

پھرفر مایا کہ خواجہ ذوالنون مصری بین نے ایک مرتبہ سفر کرتے کرتے ایک جنگل میں غار کے اندرایک درولیش صاحب نعمت اور از حد بزرگ دیکھا جس کا ایک پاؤں کٹا ہوا تھا۔ سلام کے بعد جب وجہ پوچھی تو کہا کہ ایک روز میں وضو کرنے کے لیے غار سے باہر فکلا ، تو میری نگاہ ایک عورت پر پڑی مجھے خواہش ہوئی اور غارے باہر قدم رکھا۔ کہ اے پکڑلوں تو وہ عورت غائب ہوگئ ۔ فوراً چھری لے کر پاؤں کاٹ کر باہر پھینک دیا۔ بس اے درولیش! آج چالیس سال کاعرصہ ہونے کو آیا ہے کہ ایک ہی پاؤں پر کھڑا ہوں اور شرمندگی کے مارے جمران ہوں کہ قیامت کے دن میر منرکس طرح دکھاؤں گا اور کیا جواب دوں گا۔

الک حمرتبہ خواجہ بایزید بہتے ہے کی درویش نے پوچھا کہ آیا عاشق کو ہروقت حضوری رہتی ہے یا بھی بھی ؟ فرمایا 'ہروقت اس واسطے کہ عاشق خواہ کھڑا ہوتو بھی مشاہدہ حق کے حضور میں ہے بیٹھا ہے تو بھی مشاہدہ میں غرق ہے۔اگر سویا ہوا ہے تو بھی مشاہدہ حق کے خیال میں مستغرق ہے۔ پس عاشق کومشاہدہ دوست میں ہروقت حضوری حاصل ہے۔

پھر فرمایا کہ عاشق کے لیے حضور اور غیب کیساں ہے۔جس طرح حضور ہے ای طرح غیب کھر فرمایا کہ میں نے یہ شعر شخ بہاؤالدین زکر یا بیالیہ کی زبانی سناتھا

بغیب مت جابش حضور و نیز ہمالت

حضور وغيب عاشق چو جردو يكسان ست

لفس كي توبير

بعدازاں فرمایا کہ چھٹی تو بنفس کی ہے۔ پس جا ہے کہ فس کوتمام خواہشات ماکولات اور شہوات سے بازر کھا جائے اور ان سب سے تو بہ کی جائے اور نفس کی خواہش کے مطابق کام نہ کیا جائے قرآن شریف میں ہے کہ اَمَّامَنِ خَافَ مَقَامَر رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَرَ، عَنِ الْهَوٰى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى. ليني جُوِّخُص اپنِ پروردگارے ڈرے اور خواہشات سے نفس کورو کے ۔ تو اس کا مقام بہشت میں ہوگا۔

خواہشِ نفس پر قابو

الغرض! بیہ کہ کر بعد میں وہ پشیمان ہوا کہ میں نے ایسا کیوں کہا۔سب علماءکو بلایالیکن کسی نے بیہ نہ کہا کہ تو بہثق ہے۔اس مجلس میں امام شافعی ہمیں موجود تھے، انہوں نے اٹھ کر پوچھا کہ کیاتم مجھی اپنی نفسانی خواہش ہے بھی ٹلے ہو؟ کہا ہاں! فلاں مجلس میں۔امام نے فتویٰ دیدیا کہ تواس آیت کے مطابق بہثتی ہے۔آیت

> اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَن الْهَوٰى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِى الْمَاوْى. يعنى جُوُّفُ الله كِنوف كِسبب خوابمش نفسائى سے بازر بتا ہے۔اس كى جگہ بہشت ميں ہوگى۔ بعدازاں شخ الاسلام بَيْسَةِ نے فرمايا كما كرويش! توبة عن قتم كى ہوتى ہے حال ماضى اور مستقبل۔

> > حال: يركه كي بوع كناه عندامت حاصل بوي

ماضی: یہ کہ دشمنوں کوراضی کرے۔ اگر کسی کی کوئی چیز چھین لی ہے تو واپس کے بغیر تو بہ کرے۔ تو تو بہ قبول نہیں ہوتی۔ بلکہ اس سے دوگنی چیز دے کراہے خوش کرے۔ پھر تو بہ قبول ہوتی ہے۔ اگر کسی کو برا بھلا کہا ہوتو اس سے معافی مانگے اگر وہ شخص جے برا بھلا کہا ہوم جائے تو غلام آزاد کرے۔ ایسا کرنے ہے گویا اس نے مردہ کوزندہ کیا۔ اگر کسی کی منکوحہ یا کنیز سے زنا کرے تو اس سے معافی نہ مانگے۔ بلکہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے اور تو بہ کرے اگر شراب پینے سے تو بہ کرے تو لوگوں کو شربت اور شخت ایا نی پلائے خلاصہ یہ کہ تو بہ کرتے وقت گناہ کی بابت معذرت کرے۔

مستقبل بیہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کی ٹھان لے۔

جب شيخ الاسلام مُناسد ميفائد بيان كر حكية والله كراندر على كاور مين اوراورلوك والس علية عد المحمد لله على ذلك .

----

فصل پنجم

# بزرگان وین کی خدمت وادب

قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا تو شیخ الاسلام ہیں نے زبان مبارک سے فرمایا کدا سے درولیش! جس نے سعادت حاصل کی خدمت سے کی۔ کیونکد دین و دنیا کی نعمت مشائخ اور پیروں کی خدمت کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

www.makabah.erg

بعدازاں فرمایا کہ جوشخص سات دن مشائخ اور پیروں کی خدمت کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ اس کے اٹمال نامے میں سات سو سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے اور جوقدم اٹھا تا ہے ہرقدم کے بدلے قج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔

شيخ جلال الدين تبريزي عيه كاانداز خدمت

پھر فرمایا کہ شخ جلال الدین تبریزی مُوسِیہ نے اپنے پیرکی وفات کے بعد شخ بہاؤالدین مُیسِیہ کی الیمی خدمت کی کہ کوئی خادم الیمی خدمت بجانبیں لاسکتا۔ چنانچدایک دفعہ آپ کو بغداد میں مَیں نے دیکھا تو آپ سرپرچولہا اٹھائے ہوئے تھے اوراس پردیکچی میں پچھ گرم کررہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کہاں جارہے ہیں؟ فرمایا جج کو۔ مجھے بیددیکھ کرتعجب آیا کوگوں سے پوچھا کہ آپ کہاں جارہے ہیں، فرمایا جج کو۔ مجھے بیددیکھ کرتعجب آیا کوگوں سے پوچھا کہ آپ کہاں جارہے ہیں، فرمایا ججھے کہ کہ تعدمت بجالاتے ہوئے دیکھ کہ آپ کتنے سال سے بین خدمت بجالا رہے ہیں۔ کہا! پچپیں سال سے اس درویش کو اس طرح خدمت بجالاتے ہوئے دیکھ

#### خواجه عبداللدخفيف يهيئة كاانداز خدمت

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ عبداللہ خفیف سے پوچھا گیا کہ یہ دولت کہاں سے پائی؟ فرمایا۔ایک درولیش کی خدمت کرنے سے کہ جو پچھ وہ درولیش فرماتا تھا' میں سرآ تکھوں سے بجالاتا تھا۔ چنا نچہ ایک روز ججھے اس درولیش نے فرمایا کہ فلال درولیش کو میرا سلام پہنچانا اور عرض کرنا، کہ کل میر سے پیر کاعرس ہے' کھانا موجود ہوگا۔ قدم رنجہ فرمایئے گا اور اس مقام کو با برکت سیجھے گا۔ تاکہ کھانا آپ کے رو برقشیم ہو۔ جہاں پر وہ درولیش رہتا تھا رائے میں شیر کا ڈرتھا۔اس درولیش نے ججھے یہ کام آزمائش کے لے فرمانا تھا۔

الغرض! تھم کے بموجب روانہ ہوا تو ایک مقام پرشیر بالمقابل ہوا جب میں اس کے پاس پہنچا تو کہا کہ اے شیر! میں اپنے پیر کے تھم کے بموجب فلاں درولیش کے پاس جاتا ہوں۔ مجھے راستہ دے دو۔ یہ سفتے ہی شیر نے راستہ دے دیا اور آ داب بجالا کر چلا گیا میں گزر کر اس درولیش کے پاس پہنچا اور پیغام پہنچایا اس نے قبول کیا کہ میں آ وُں گا میں آ داب بجالا کر واپس حاضر خدمت ہوا تو میرے پیر نے مجھے گلے لگایا اور فر مایا کہ واقعی خدمت کا حق یہی تھا جو تو بجالایا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف منہ کیا اور فر مایا کہ جاؤ! مجھے دین اور دنیا (مالا مال کردیا) وہاں سے لوٹ کر میں کٹیا میں آگیا۔ پس جو نعمت مجھ میں دیکھتے ہو وہ سب اس درولیش کی عطا کر دہ ہے۔

#### خواجه بایزید بسطامی بینیا کی وجه عظمت

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ بایزید بسطامی بھتے ہے ہو چھا گیا کہ یہ دولت کہاں سے پائی؟ فرمایا دو باتوں سے ایک اپنی مال کی خدمت سے اور دوسرے اپنے بیر کی خدمت کرنے ہے۔ مال والا واقعہ تو یوں ہے کہ ایک دفعہ جاڑے کے موسم میں رات کو میر کی والدہ صاحبہ نے پائی ما نگا۔ میں نے اٹھ کر کوزہ بھرااور ہاتھ پر رکھ کر حاضر خدمت ہوا۔ لیکن والدہ صاحبہ ہوگئیں۔ جب تیسرا حصد رات گزرگئی اور والدہ بیدار ہوئیں تو پائی میرے ہاتھ سے لیا اور آسان کی طرف منہ کرکے دعا کی اور پیر والا واقعہ یوں ہے کہ بین سمال میں نے خدمت کی اس عرصے میں مجھے دن رات برابر تھے۔ چنانچہ ایک رات میں قرآن مجید کی تلاوت میں کہ بین سمال میں نے خدمت کی اس عرصے میں مجھے دن رات برابر تھے۔ چنانچہ ایک رات میں قرآن مجید کی تلاوت میں

مشغول تھا اور میرے سوااس وقت کوئی مرید حاضر خدمت نہ تھا۔ شخ صاحب نے آواز دی کہاےعزیز! قر آن شریف لاؤ میں لے گیا تو مجھ سے لے کر دعا کی نہ

پھر شیخ الاسلام پھنٹ نے فرمایا کہا۔ درولیش! جب تک تو درولیثوں کی خدمت نہ کرے گا کبھی بھی (بلند) مقام پر نہ پہنچے گا۔ پھر فرمایا کہ شیخ معین الدین سنجری پھنٹ اپنے پیر کے خواب کے کپڑے میں سال سر پر اٹھائے رہے اور جج کو ہمراہ لے گئے۔ تب بینمت یائی جوتمام اہل جہان کے نصیب میں ہوئی۔

پھر فر مایا کہ اے درولیش! میں نے ایک بزرگ سے سا ہے کہ ایک روز صدق سے اپنے پیر کی خدمت کرنا بے صدق کی ہزار سالہ عبادت سے بہتر ہے۔

#### میز بانی کے آ داب

پھر فرمایا کہ اے درولیش! پیغیبر خدا تا گھٹا فرماتے ہیں کہ ساقبی القوم اخو ھم یعنی جولوگوں کو پانی پلائے۔اے سب سے بعد پینا چاہیے۔ای طرح کھانا کھلائیں۔واجب ہے کہ خادم پہلے نہ کھانا کھائے۔پھر فرمایا کہ میز بان کو واجب ہے کہ خودمہمان کے ہاتھ دھلائے اس میں حکمت سے ہے کہ پہلے اپنے ہاتھ دھوکر پاک کرے۔ تاکہ دوسرے کے ہاتھ دھلانے کے قابل ہوجائے۔لیکن پانی پلاتے وقت پہلے خود نہ پے بلکہ پہلے اوروں کو پلائے اور بعد میں آپ ہے۔

پھر فر مایا کہاے درویش! ایک شخص خواجہ جنید بغدادی مُیسَدُ کی خدمت میں ہاتھ دھلانے کے لیے پانی لایا اور بیٹھ گیا۔خواجہ صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔وجہ پوچھی تو فر مایا کہ چونکہ تم بیٹھ گئے ہو۔اب مجھے واجب ہے کہ میں اٹھ کھڑا ہوں۔مطلب بیر کہ ہاتھ دھلانے والے کو واجب نہیں کہ وہ بیٹھے۔ کیونکہ خلاف ادب ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ امام شافعی بھنڈ امام مالک بھنڈ کے ہاں بطور مہمان وار دہوئے تو امام مالک بھنڈ نے خود امام شافعی بھنڈ کے ہاتھ دھلائے۔

پھر فرمایا: ایک دفعہ میں بطور مسافر بغداد میں وارد ہوا تو دجلہ کے کنارے نماز میں ایک بزرگ کود یکھا جونہایت باعظمت اور صاحب نعمت تھا۔ لیکن از حد کمزور اس وقت کٹیا کے اندر نماز میں مشغول تھا۔ جب فارغ ہوا تو میں نے سلام کہا۔ فوراً فرمایا علیہ السلام۔ اے فرید! میں جیران رہ گیا کہ اے میرانام کون بتا گیا۔ فوراً فرمایا کہ جو تجھے یہاں لایا۔ وہی نام بتا گیا۔ پھر مجھے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ! میں بیٹھ گیا پچھ عرصہ میں خدمت میں رہا۔ افطار کے وقت دوآ دی دستر خوان لاتے اور اس کے سامنے رکھ کر فرمایا کہ بیٹھ جاؤ! میں بیٹھ گیا پچھ عرصہ میں خدمت میں رہا۔ افطار کے وقت دوآ دی دستر خوان لاتے اور اس کے سامنے رکھ کر سامنے رکھ کر اس درویش نے خود ہاتھ دھلائے میں نے عرض کی کہ است اس کے ہوئے ہوئے بھی آپ نے ہاتھ دھلائے۔فرمایا بیقاعدے کی بات ہے کہ مہمانوں کے ہاتھ میز بانوں کوخود دھلانے جائیں۔ دھلانے جائیں۔

كليم اور حبيب ميں فرق

بعد أزال حکایت بیان فرمائی که رسول الله منافظ فرماتے ہیں کہ جب حضرت مویٰ صلوٰۃ الله علیہ کوہ طور پر آئے۔فرمان ہوا

کہ تعلین ا تارکر آؤتا کہ بہاڑی گردتمہارے پاؤں پر پڑے اور تم بخشے جاؤ۔ لیکن جب رسول اللہ علی اُمعراج کی رات عرش کے نزدیک پنچے تو تھم ہوا کہ یامحد ( من اُلیٹر کے گئر کے کھر فرمایا کہ اے درولیش! جب حضرت موی علیہ السلام قبرے اٹھیں گے تو مستوں کی طرح چلیں گے اورعرش کے کنگر کے پہلے مارکر فریاد کریں گے کہ دَب اَدنی اَلفظ اِلیٹر اِلیٹ کی جم ہوگا۔ چپ رہ اے موی اُلیٹر اللہ اللہ اُلیٹر کی انتظار اللہ کی بھی اور آنجناب منافظ اور آنجناب منافظ کے اُمتی آئیں گئو ان میں بعض ایسے بھی عاشق ہوں گے جن کے لیے فرشتوں کو تھم ہوگا کہ انہیں ذبچروں سے جکڑ کر بہشت میں لے جاؤ لیکن وہ ذبخیروں کو تو ٹر کر فریاد کرتے ہوئے عرش سے آجا کینے کے پھر وہما ہوگا۔ پھر تو ٹر کر آجا کیں گے۔ خرضیک ستر ستر ہزار زبخیرتو ٹریں کے پھر تھم ہوگا کہ دیدار کا وعدہ بہشت میں ہے۔ وہاں چلو۔ پھر انہیں قرار حاصل ہوگا۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک روز رسول اللہ تا گاہ وضوکرر ہے تھے۔ دست مبارک میں انگشتری تھی۔اسے پھرار ہے تھے۔فرمان ہوا کہا مے محد تعلقہ ابھم نے تجھے اس مشغولیت کے لیے نہیں پیدا کیا۔ بعدازاں استخضرت تعلقہ زندگی بھرایی باتوں میں مشغول نہ ہوئے۔

پھر فرمایا کہ اے درویش! جس روز حضرت یوسف علیہ السلام کوعزیز مصرنے جیل میں بھیجااور آپ نے باوشاہ کے ساتی کو تعبیر بتلائی تھی کہ بادشاہ کا ساتی ہے گا اور دوسرے کو بتلائی تھی کہ تجھے کوے اور چیلیں کھائیں گی۔ اس روز حضرت یوسف علیہ السلام نے ساتی کو کہا تھا کہ بادشاہ کومیری بابت یا دولانا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل آئے اور فرمان لائے کہ اے یوسف! (علیہ السلام) تونے ہمیں فراموش کردیا کہ ہماری خبر دوسرے کو کہتا ہے۔ آپ نوسال اور جیل میں رہے۔

پھر فرمایا کہاے درویش! حضرت سلیمان علیہ السلام ہاوجوداس قدر سلطنت کے جب بھی وعوت کرتے یا مجلس جمع کرتے تو کھانے سے پیشتر آب دیدہ ہوتے اور لوٹا خود ہاتھ میں لیتے اور طشتری غلام' پھر مہمانوں کے ہاتھ خود دھلاتے اور خود پانی اس وقت پیتے۔ جب سارے مہمان پی چکتے۔

#### حضرت سليمان عليه السلام كى بشيماني

الغرض! باوجوداس قدرسلطنت اور جاہ وحثم کے خود زئیل بنا کر پیچے اور ان کے داموں سے روٹی کھاتے۔ ایک روز دل میں خیال آیا کہ اے پروردگار! تونے مجھے اس قدروسیے سلطنت عنایت کی لین اس میں میر نے نصیب کچھ بھی نہیں۔ میں زئیل بنا کر گزارہ کرتا ہول جب بید خیال دل میں گزرا تو اس روز جب زئیل بنا کر بازار گئے تو کسی نے نہ خریدی۔ واپس چلے آئے ای طرح سات روز تک گئے لیکن زئیل فروخت نہ ہوئی۔ آپ جیران رہ گئے کہ بیہ معاملہ کیا ہے۔ ای وقت حضرت جرائیل علیہ السلام نے آکر کہا: اے سلیمان (علیہ السلام)! اب زئیل کی قیمت سے کھانا کیوں نہیں کھاتے ؟ ذرا اوپر کی طرف ویکھو! جب اوپر نگاہ کی تو ساری زئیلوں کو آسان کے گوشے میں لئکا ہوا پایا۔ تھم ہوا کہ اے سلیمان (علیہ السلام)! بیسب ہم نے ہی خریدی تھیں۔ بیصرف بہانہ تھا کہ خلقت خرید تی ہے۔ آپ اس کہنے سے پشیمان ہوئے اور تو بہی۔

پھر فر مایا کہ اے درولیش! انسان کو بیے خیال نہیں کرنا جاہے کہ میں کچھ کرتا ہوں جو کچھ ظاہر و باطن میں حرکات وسکنات اس نے طہور میں آتی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بیجھنا جاہیے بیسب اس کی مرضی سے ظہور میں آ رہی ہیں۔

پھر فرمایا کہ اے درولیش! امام اعظم مینید کی عادت تھی کہ جو محض آپ کے ہاں بطور مہمان وار دہوتا خود اس کے ہاتھ دھلاتے اور فرماتے کہ یہ دھلاتے اور فرماتے کہ یہ رسول اللہ منظم اور دوسرے پنجمبروں کی سنت ہے۔ امام مالک بینید خود مہمانوں کے ہاتھ دھلایا کرتے اور اپنی پالیا کرتے ۔ پس اے درولیش! جہاں تک جھے سے ہوسکے رسول اللہ منظم اور اماموں کی بیروی کرتا کہ تو ان ہے شرمندہ نہ ہووے۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ امیر المومنین ابو بکرصدیق بڑاٹھ نے صحابہ کرام کو بلایا اور کھانے کے وقت خود کھڑے ہوکر لوٹا لے کر سب کے ہاتھ دھلائے۔

ب ب السلام مُولِيَّة في مي المراقع كي تو دولت خاف مين تشريف لے كي اور مين اور اور لوگ واپس چلى آئے۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذٰلِكَ .

----

فصلشتم

# تلاوت ِقرآن كى فضيلت وبركات

ﷺ برہان الدین ہانسوی بیشین شخ بررالدین غرنوی بیشین اور اورعزیز حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درولیش! قر آن شریف کی تلاوت تمام عبادتوں سے افضل ہے اور دنیا اور آخرت بیس اس سے درجہ ملتا ہے۔ پس چونکہ قر آن شریف پڑھنے سے بڑھ کرکوئی عبادت نہیں اس لیے آ دمیوں کو چاہیے کہ ایسی نعمت سے عافل نہ ہوں۔ اور اپنے تیس محروم نہر کھیں۔ پڑھنے سے بہت سے فائدے بیں اول آئھ کی روشی ہے یعنی دھی نہیں۔ دوسر سے ہرحرف کے بھر فرمایا کہ قر آن شریف پڑھنے سے بہت سے فائدے بیں اول آئھ کی روشی بڑھتی ہے یعنی دھی نہیں۔ دوسر سے ہرحرف کے بدلے ہزار سالہ عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اور اس قدر بدیاں اس کے نامہ اعمال سے کائی جاتی ہے۔ حق تعالیٰ سے ہم کلامی

پھر فر ہایا کہ جو تحض دوست سے کلام کرنا چاہے۔ وہ کلام اللہ میں مشغول ہو۔ پھر فر مایا کہ نیک بخت بندہ وہ ہے جو دوست سے ہم کلام ہو۔ دوست سے ہم کلامی کی سعادت قر آن شریف کی تلاوت سے حاصل ہوتی ہے۔ اور ہر روز ستر مرتبہ ہرانسان کے ال میں پیندا ہوتی ہے کہ اگر تجھے ہماری آرز و ہے تو سارے کام چھوڑ کرقر آن شریف کی تلاوت کر۔

پھر فرمایا کہ لوگوں کو اکثر حضور اور مشاہدہ کی نعمت تلاوت قر آن کے وقت حاصل ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ جوسر عالم میں ہے۔ وہ قر آن شریف پڑھتے وقت انسان پر منکشف ہوتا ہے اور ہر حرف اور معانی میں جب غور کرتا ہے تو اس پقلم کاسر منکشف ہوتا ہے اور اگر آیت مشاہرہ یا آیت رحمت پر پہنچتا ہے تو مشاہرہ کے دریا میں متغزق ہوتا ہے اور لا کھوں نعمتیں حاصل کرتا ہے اور جب عذاب کی آیت پر پہنچ کرغور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ڈرسے اس طرح بچھلتا ہے جیسے کٹھالی میں سونا۔

پیر فرمایا کہ شخ قطب الدین بختیاراوثی قدس اللہ سرہ العزیز قر آن شریف کی تلاوت کرتے وقت کسی وعید کی آیت پر پہنچت تو سینے پر ہاتھ مارکر ہے ہوش ہوجاتے۔ جب ہوش میں آتے تو پھر قر آن شریف پڑھنے میں مشغول ہوجاتے۔ اس طرح دن بھر میں تقریباً چھ ہزار مرتبہ ہے ہوش ہوتے اور جب کسی آیت مشاہدہ پر پہنچتے تو مسکرا کر اٹھ بیٹھتے اور عالم مشاہدہ میں متحیر ہوجاتے اورایک دن رات اس عالم مشاہدہ میں اس طرح متحیر رہتے کہ اپنے آپ کی مطلق خبر نہ ہوتی۔

حافظ قرآن كامقام ومرتبه

پھر فرمایا کہ کلام مجید کا حافظ فوت ہوجاتا ہے تو اس کی جان نوری قندیل میں ڈال کرعرش کے پاس لے جاتے ہیں اور ہر روز اس پر ہزار مرتبہ انواز مجلّی کرتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ قیامت کے دن کلام مجید کے حافظ کوفر مان ہوگا کہ بہشت میں جاؤ اوراس پرالگ بخلی ہوگی چنانچہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بہشت میں تمام انبیاء کیبہم الصلوٰۃ اجمعین اور تمام اولیاء رحمۃ اللّٰہ علیہم اجمعین پرایک مرتبہ کجلّی ہوگی اورامیر المومنین ابو کمرصد ایق ڈاٹٹٹا پرالگ ایک مرتبہ کجلی ہوگی۔ بیآپ کی فضیلت ہے۔

پھر فرمایا کہ قیامت کے دن جب عاشقوں کو مقام تحلّی میں لایا جائے گا تو تھم ہوگا۔ آنکھیں کھولو! ہرایک عاشق کوسا منے لا کرالگ الگ ان پر بخلی ہوگی اور سات سمات ہزار سمال تک بے ہوش پڑے رہیں گے جب ہوش میں آئیں گے تو پھر'' ہل مسن مسزید" کی فریاد کریں گے۔ اس طرح سات ہزار مرتبہ مجلّی ہوگی۔ پھراپنے مقام میں واپس آئیں گے۔ جب شخخ الاسلام ادام اللہ برکانۂ اس بات پر پہنچے تو نعرہ مارکر ہے ہوش ہو گئے اور حالت ہے ہوشی میں بیر دباعی زبان مبارک سے پڑھی۔

رباعي

از بہر رُخ بتلاۓ باشم اندر غم عشق در بلاے باشم واز یاد جمال تو چناں مدہوشم کر خود خبرے نیست کاے باشم

پرفر مایا کہ اے درولیش! ایک مرتبہ میں نے شخ الاسلام اجل شیرازی بھیلیہ کی زبانی بغداد میں یہ حکایت سی کہ جب شخ
الاسلام سیف الدین باخرری بھیلیہ بخارا میں تھے۔ ایک مرتبہ سفر کے ارادے سے جو باہر نکلے تو اثنائے سفر میں ایک ایے شہر میں اللہ السلام سیف الدین باخرری بھیلیہ بخارا میں تھے۔ ایک مردعورت سے لے کر بچوں تک سب کے سب قر آن شریف کی تلاوت سے الاوت میں مشغول پائے۔ جو تلاوت میں شام سے سنج کیا کرتے تھے۔ انہیں ہم نے کسی وقت قر آن شریف کی تلاوت سے غافل نہ پایا۔ اس شہر کے باہر ایک غار کے اندر درولیش دیکھا۔ جو شخ مشم العارفین بھیلیہ کے مریدوں سے تھا۔ اسے بھی ای طرح تلاوت میں مشغول پایا۔ جب اس درولیش سے مصافحہ کیا تو اس نے کہا بیٹھ جاؤ! ہم بیٹھ گئے تو آپ قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول بایا۔ جب وہ وعید کی آیت پر پہنچتے۔ تو نعرہ مارکر بے ہوش ہوجاتے اور مائی بے آب کی طرح تریخ

جب پھراٹھتے تو آی طرح پھر تلاوت میں مشغول ہوجاتے اور جب رحت یا خوشخری کی آیت پر پہنچتے تو زار زار روتے اور کہتے کہ بیآیت ان لوگوں کے حق میں ہے جو نیک عمل کرتے ہیں۔ مجھے تو ذرّہ بھر نیک عمل حاصل نہیں کہ میں بیس کرخوش ہوں۔ جب سے کہتے تو پھرر کتے اور لوگوں کی طرف مخاطب ہوکر کہتے کہ اے عزیز وااگر تمہیں معلوم ہوتا کہ ہر آیت اور ہرحرف میں یہی فرمان ہوا ہے۔ تو تمہارا چڑا ہمیت کے مارے اکھڑ جا تا اور یکبارگی گھل جا تا اور خاکشر ہوجا تا۔

پھر فرمایا کداے درولیش! ایک مرتبہ کوئی واصل حافظ کلام اللہ فوت ہوگیا۔ تو اے خواب میں دیکھ کر پو چھا گیا کہ آپ ہے اللہ تعالیٰ نے کیساسلوک کیا؟ فرمایا وہی جوابیخ خاصوں سے کیا۔

#### تلاوت قرآن وسيله بمخشش

پھر فر مایا کداے درولیش! سلطان معز الدین محمد شاہ بھتے ہو وفات کے بعد دیکھ کر پوچھا کہ آپ کی کیا حالت ہے؟ فر مایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ پوچھا کس عمل کی خاطر؟ فرمایا ایک رات میں تخت پر جیٹھا ہوا تھا اور پاس کے گھرسے قر آن شریف پڑھنے کی آواز آرہی تھی۔ بیس کر سننے لگا۔ راحت حاصل ہوئی۔ جب میں دنیا فانی سے کوچ کر گیا تو مجھے اس قر آن سننے کے موض بخش دیا۔

پھر فر مایا کہ قرآن مجید پڑھتے وقت کی آدی بخشے جاتے ہیں۔اول وہ خض جس نے قرآن مجید پڑھنے والے کوقرآن مجید پڑھایا ہو۔ دوسرا پڑھنے والا۔ تیسرے پاس پڑوس کے سننے والے۔ شخ الاسلام ہیں نے مسکرا کرید حکایت بیان فر مائی کہ ایک مرتبہ میں خواجہ اجل شیرازی ہوئی کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ چاراور درویش حاضر خدمت ہوئے۔ان میں سے ایک درویش کا ادادہ یہ تھا کہ خواجہ صاحب کوقتل کردے۔ خواجہ صاحب نے اس کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا کہ اے درویش! کیا درویش بھی درویشوں کے مارنے کا ادادہ کرتے ہیں۔اس نے آداب بجالا کرعرض کی کہنیں میرا ادادہ تو تہیں۔ پھر فر مایا کہ جو تیری نیت ہوں ہول ڈال جو نہی خواجہ صاحب نے یہ فر مایا اس درویش نے اٹھ کرسر قدموں پر دکھ دیا اورعرض کی کہ بے شک میں نے اپ کی ہلاکت کا ادادہ کیا تھا لیکن آپ مردخدا تھے۔معلوم کر گئے۔اب میں تو بہ کرتا ہوں۔

پھرشنخ الاسلام سینے نے فرمایا کہ انسان کو قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول رہنا چاہیے اس واسطے کہ عاشق ومعثوق میں باہمی الفت گفتگو سے بڑھتی ہے۔ لیس راہ سلوک میں اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں۔ کیونکہ اہل سلوک کے مطابق اس مشاہد سے کاسما اور کوئی مشاہدہ نہیں۔ کیا تجھے وہ راحت معلوم ہے جبکہ دوست ورست سے گفتگو کرتا ہے۔ اے درویش! اللہ تعالیٰ کی باشس بھی کلام اللہ ہے۔ لیس جے بید وق معلوم ہو گیا اگر وہ بعد از ان کسی اور بات میں مشغول ہو۔ تو وہ جھوٹا ہری ہے اور محبت میں صادق نہیں۔

پھر فرمایا کہ جب انسان قر آن شریف پڑھے۔ تو اس کے معنوں وغیرہ کا خیال رکھے اور اس وقت کسی مخلوق کا خیال تک دل

www.makiabah.org

میں نہ لائے۔ پس جب اس طرح سے قرآن شریف پڑھا جائے۔ تو ایک فرشتہ مع ایک لا کھ حوروں کے آکر پڑھنے والے کے سماھنے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ فرشتہ مع حوروں کے محفل کو اس طرح مزین کرتا ہے کہ آٹکھیں دیکھنے کی تاب نہیں لاسکتیں پھر وہ فرشتہ فرط محبت سے اپنامنہ پڑھنے والے کے منہ پر رکھتا ہے اور جب تک وہ شخص زندہ رہتا ہے وہ فرشتہ مع حوروں کے اس کے ہمراہ رہتا ہے اور قاد کی قرآن کے فوت ہونے کے بعد مع حوروں کے بہشت ہیں جائے گا۔

پھر فرمایا گذاہے درولیش! امیرالمومنین علی کرم اللہ وجہہ جب قر آن شریف پڑھنے میں مشغول ہوتے تو بید کے پتوں کی طرح کا پنچتے اور جب کمی آیت کے شروع میں پہنچتے تو منتظروں کی طرح اٹھ کھڑے ہوتے اور پھر بیٹھتے۔ جب قر آن شریف پڑھتے تو سات دن رات مشغول رہتے۔

پرفرمایا کے جس طرح انسان تنہائی میں کلام اللہ کا ذوق حاصل کرتا ہے۔ ای طرح قیامت کے دن تنہائی میں اس پر بخلی ہوگ۔
پرفرمایا کہ خورنی میں محمد مقری نام ایک درولیش نہایت صالح اور صاحب نعمت مرد تھا۔ جس کو ساتوں قر اُتیں یا بھیں۔ اس کی گرامت میتھی کہ جو شخص ایک سورۃ اس سے پڑھ لیتا۔ اللہ تعالی سارا قر آن شریف اسے نصیب کرتا۔ چنا نچہ میں نے بھی اس سے ایک سورۃ پڑھی۔ جس کی برکت سے سارا قر آن شریف حفظ ہوگیا۔ اس کا ایک بھائی دمشق میں رہتا تھا۔ کوئی ایک شخص دمشق سے بغداد آیا تو اس نے بھائی کہ حال کا حال ہو چھا۔ اس نے کہا سلامت ہے حالانکہ وہ وفات پاچکا تھا۔ اس آنے والے نے دمشق سے بغداد آیا تو اس نے بھائی کا حال ہو چھا۔ اس نے کہا سلامت ہے حالانکہ وہ وفات پاچکا تھا۔ اس آنے والے نے دمشق سے حالات بیان کرنے شروع کے کہ بارشیں بہت ہوئی ہیں جن سے کئی گھر برباد ہوگئے۔ ایک مرتبہ آگ بھی تگی جس سے گھر برباد ہوگئے۔ ایک مرتبہ آگ بھی تگی جس سے گھر برباد ہوگئے۔ ایک مرتبہ آگ بھی تگی جس سے کھر برباد ہوگئے۔ ایک مرتبہ آگ بھی تگی جس سے کہا ہاں! وہ اس سے پہلے بی فوت ہو چکا ہے۔

سورهٔ فاتحهاوربعض دیگرسورتوں کی فضیلت وفوائد

پھر فرمایا کہ آے درولیش! انسان کو حضرت رسالت پناہ گاگیا کی روح پاک کی زیارت اور امامان دین میں ہے کی ن زیارت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت اور سورہ فاتحہ کے ختم میں مشغول ہونا چاہے۔ تاکہ کلام اللہ اور ان کی روح کی برکت ہے اس کے دینی اور دنیاوی کام بخو بی سرانجام ہوں اور اس کرنت اور حرجہ حاصل ہواور صاحب قرب اور اسرار تجنی ہوجائے۔ پس اے درولیش! جو خص سورۃ فاتحہ کو بیار کی شفایا کی مہم کے لیے اکٹالیس مرتبہ افوذ اور شمیہ اور رحیم کے میم کو الحمد کے لام کے ساتھ ملاکر پڑھے۔ فور آصاحب درد کو شفا ہوگی۔ کیونکہ سورۃ فاتحہ کا ختم ہی اس کا اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے۔ اے درولیش! بجنے واضح ملاکر پڑھے۔ فور آصاحب درد کو شفا ہوگی۔ کیونکہ سورۃ فاتحہ کا ختم ہی اس کا اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے۔ اے درولیش! بجنے واضح سے کہ حدیث میں آیا ہے کہ سورۃ فاتحہ تمام بیاریوں کی شفا ہے بھر فر مایا کہ سورۃ بقر کا ختم ہر روز ایک بار پڑھنا ہے جو شخص سے کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان تین روز تک سورۃ بقر کئی نیت سے پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیت یُوری کرے گا۔

پھرفر مایا کرایک مرتبہ خواجہ قطب الدین بختیار اوثی ہیں۔ کوانڈ تعالیٰ ہے کچھ حاجت تھی۔اس سورۃ کا پڑھناا ختیار کیا۔امبھی ایک روز بھی پورے طور پر پڑھنے نہ پائے تھے کہ حاجت پوری ہوگئی۔

پھر فرمایا کہ دینی اور دنیاوی حاجتوں کے لیے ہر روز دوم تبہ سورہ آل عمران پڑھنی جا ہے۔

پھر فر مایا کہ اے بدرالدین درولیش! جو پچھ میں بیان کررہا ہوں سب تیری ترغیب کے لیے ہے تا کہ بچھے تیرے حال کی کمالیت حاصل ہو۔ جو ہم سے علاقہ رکھتے ہیں۔ اس واسطے کہ پیر مرید کوسنوار نے والا ہوتا ہے۔ پھر فر مایا کہ جو شخص سورۃ النساء ہرروز سات مرتبہ پڑھے۔ اس ہرروز سات مرتبہ پڑھے۔ اس کے شہر میں بارش کی جھی قلت نہ ہوگی۔ سورہ انعام کاختم سٹر مرتبہ پڑھنا چاہیے یا ایک روایت کے مطابق اکتالیس مرتبہ پس جو شخص برائے حاجت اس کی حاجت برآئے گی۔

پھرفر مایا کہ سورہ اعراف تو ہے قبول ہونے کی خاطر اس طرح پڑھنی جاہیے کہ پہلے ستر مرتبہ استغفار پھر دورکعت نماز اس طرح کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اورقل یا ایسا الکا فرون سومر تبہ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور اخلاص سومرتبہ پڑھے اور قیدی کی رہائی کے لیے سورہ انفال چار مرتبہ پڑھا کرے۔ پس جوشخص ہرروز اس سورہ کو پڑھا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اے دنیا کی قیداور قید خانے سے خلاصی عطا فرمائے گا۔ نیز آخرت میں بھی اسے محفوظ رکھے گا۔

بعدازاں فرمایا کہ جہان میں عاقبت بخیر ہونے اور کاموں پر فتح مندی حاصل کرنے کے لیے سوراہ تو بہ چالیس مرتبہ پڑھنی چاہے۔ پس جو شخص پڑھے گا وہ فتح مند ہوگا۔

پھر فرمایا کہ اے درویش! سورہ ہود کاختم دی مرتبہ پڑھنا جا ہے۔ بیختم کافروں پرمظفر ومنصور ہونے کے لیے پڑھا جا تا ہے۔سورہ ابراہیم دی مرتبہ بخشے جانے عزیز ہونے قرآن شریف پڑھنے اور حفظ کرنے کے وقت پڑھی جاتی ہے۔جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے حافظ قرآن بنائے گا۔

پھرفر مایا کہ رسول مقبول سائٹ فرماتے ہیں کہ جو تخص سورہ یوسف پڑھے۔اے ضرور بالضرور قرآن شریف حفظ ہوجائے گا۔
وشمنان دین کے خوف و ڈرسے بے کھنے ہونے کے لیے سات مرتبہ سورہ رعد پڑھا کرے۔ مرگی والے اور جنون والے کی صحت
کے لیے سورہ جج ستر مرتبہ پڑھ کردم کرے۔ تو فوراً صحت یاب ہوگا۔ جو تحض سورہ کل ہرروز دیں مرتبہ پڑھے۔اللہ تعالی سے جو پچھ مانے گا پائے گا۔سورہ بی اسرائیل کاختم دیں مرتبہ پڑھن عاجے۔ ہرایک مہم کے لیے سورہ کہف ہر جعہ کو چالیس مرتبہ پڑھنی عالیے۔ سورہ مربم ہرروز بلاناغہ ہیں مرتبہ فراخی نعمت اور فراخی کام کے لیے پڑھنی چاہیے۔سورہ والے جمعرات کو تین مرتبہ پڑھنی عالیے۔اللہ تعالی بغیرز بان اور تالو کے اس سورہ کو پڑھتا ہے۔ جو یہ سورہ جمعرات کو پڑھے گویا وہ اللہ تعالی سے با تیں کردہا ہے۔

فرمایا کہ دشمنوں کی مقہوری کے لیے سورہ انبیاء پچھتر مرتبہ پڑھنی جا ہیں۔ وین و دنیا کی خاص کے لیے سورہ قدا فلح الدؤمنون سات مرتبہ پڑھنی جا ہیے۔ قتم تم کی بلاؤل کے دفعیہ کے لیے سور ، نورسات مرتبہ پڑھنی جا ہیے۔

پھر فر مایا کہ سورہ فرقان کا فتم سات مرتبہ ہے اور سورہ والشمس کا پھھر مرتبہ بددشمنان دین کے دفعیہ کے لیے پڑھنا چاہے۔اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کرنے کے لیے سورہ نمل کا فتم پڑھنا چاہیے اور سورہ تصف وس مرتبہ اگر پڑھی جائے آتا اس قدر تواب حاصل ہوتا ہے۔ جتنا کہ انبیاء کو ہوا سورہ عکبوت دس مرتبہ وسوسہ شیطانی کے دفعیے کے لیے پڑھنی چاہیے۔دفعیہ دشمن کی نیت سے الرّ وم اکیس مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ شہادت کا درجہ پانے کے مرتبہ سورہ لقمان پڑھنی چاہیے۔ شہادت کا درجہ پانے کے لیے اکیس مرتبہ سورہ الم نشر ج پڑھنی جاہیے۔ مہمات کے مرانجام ہونے کے لیے کھٹر مرتبہ سورہ الم نشر ج پڑھنی جاہیے۔

اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اکتالیس مرتبہ سورہ السباء پڑھنی چاہیے۔سورہ ف اطوالسمون تبلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے اور بزرگوں کو اس کا ثواب پہنچانے کے لیے ستر مرتبہ پڑھنی چاہیے۔سورہ لیسن کا ختم ہرایک مہم کے لیے کافی ہے اور بے کھنکے ہونے کے لیے اکیس مرتبہ سورہ والصافات پڑھنی چاہیے۔

پر فرمایا کہ اے درویش! اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شیطان کے دفعے کے لیے جمعرات کو پانچ مرتبہ سورہ تنزیل الکتاب پڑھنی چاہیے۔مصیبتوں کے دور کرنے کے لیے اور سعادت حاصل کرنے کے لیے سات مرتبہ سورہ خمر عَسَق پڑھنی چاہیے۔حفظ الا بمان کے لیے اکیس مرتبہ سورہ و ترف پڑھنی چاہیے۔ حفظ الا بمان کے لیے اکیس مرتبہ سورہ و ترف پڑھنی چاہیے۔ سعادت حاصل کرنے کے لیے پچھڑ مرتبہ سورہ و خان پڑھنی چاہیے۔اسرار اللی کے ظہور کے لیے سورہ محمد اکتالیس مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ و بیٹر اللہ کے ظہور کے لیے سورہ محمد اکتالیس مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ جب شخ الاسلام پہنے اس مقام پر پنچے تو فرمایا کہ اے درویش! جو تقلند ہوں۔ بس اے درویش! جس چیز میں نعمت ظاہر ہوتی ہے۔اس واسطے کہ کوئی فرمان ایسانہیں جس میں مجل کے اسرار وا نوار نہ ہوں۔ بس اے درویش! جس چیز میں نعمت ظاہر ہوتی ہے۔ان ان کو کیوں اس سے اپنے تین محروم رکھنا چاہے۔

بعدازاں فرمایا کداے درولیش اپاقی سورتوں کے ختموں کی نسبت انشاء اللہ تعالیٰ پھر بھی ذکر کیا جائے گا۔ جب سے بات ختم کی تو اٹھ کراندرتشریف لے گئے اور میں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔ آلْحَدُمُدُ للّٰهِ عَلٰی دٰلِكَ ۔

فصل هفتم

# فضيلت سورة اخلاص

جب قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا تو سورہ اخلاص وغیرہ کی فضیلت کے بارہے میں گفتگوشر وع ہوئی۔ اس وقت قاضی ہید الدین نا گوری بیشتہ کے فرزندار جمند مولا نا ناصح الدین جمال الدین انصار کی شمس دبیر اور چنداور صوفی حاضر خدمت تھے۔ شخ الاسلام بیشتہ نے زبان مبارک سے فر مایا کہ رسول اللہ گائی ہے مروی ہے کہ جو شخص قر آن مجید کے شم کا تو اب حاصل کرنا چاہے اسے چاہے کہ ہررات پچیسی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ اے درویش! سورہ اخلاص بیں اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت بیان ہوئی ہے۔ قُل هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ اس کی صفت ہے۔ پس جو شخص درست اعتقاد سے پڑھے گویا اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بیان کردیں۔ اگر چہ ، فیک هُو اللّٰهُ اَحَدُ اس کی صفت ہے۔ پس جو شخص درست اعتقاد سے پڑھے گویا اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بیان کردیں۔ اگر چہ ، بیصفت ہے اور اس کی کوئی صفت نہیں ہو عتی پھر فرمایا کہ ایک روز رسول خدا تا گھڑا بیٹھے ہوئے تھے کہ یاروں کوفر مایا کہ جب تک حسب ذیل پانچ کام رات کوخر ان جو کہ اور جب تک تج نہ کرو۔ پانچویں جب تک اللہ کوخوش نہ کرو۔ یار جران رہ گئے کہ یہ تک رسول اللہ تا گئے کہ اللہ کوخوش نہ کرو۔ پوسے جب تک جی نہ کرو۔ پانچویں مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو کو یا اس نے قرآن شریف ختم نہ کر سکے دہ پچیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو گویا اس نے قرآن شریف ختم کیا ای طرح آگر کوئی شخص رات کوغرزا (جہاد) کرنا جا ہے تو دس مرتبہ کلمہ سجان اللہ کے اور پڑھے تو گویا اس نے قرآن شریف ختم کہ ایا کہ طرح آگر کوئی شخص رات کوغرزا (جہاد) کرنا جا ہے تو دس مرتبہ کلمہ سجان اللہ کے اور پڑھے تو گویا اس نے قرآن شریف ختم کیا ای طرح آگر کوئی شخص رات کوغرزا (جہاد) کرنا جا ہے تو دس مرتبہ کلمہ سجان اللہ کے اور

KINKIN KALINGI GIRGI KATILI (BULG

سورہ اخلاص کے دم کی برکت

پھرفرمایا کہ اے درویش! ایک روز بیں ایک بھار کے پاس گیا اور اس پرسورہ اخلاص پڑھ کردم کی تو فوراً صحت یاب ہوگیا۔

بعد از ان فر مایا کہ اے درویش! ایک مرتبہ بیں اور خواجہ قطب الدین بختیار پرسید مسافر تھے۔ اوپر کے علاقے بیں ہم دونوں دریا کے سوتے (دریا کا پانی جوالگ ہوکر بہتا ہے) کے کنارے پہنچے۔ تو وہاں پر پار ہونے کے لیے شتی موجود نہتی اور وہ نہایت خوف ناک تھا۔ شخ الاسلام بیسٹے نے مسکرا کرفر مایا۔ اے فرید! اب تو آگئے ہیں یہاں سے عبور کرنا چاہیے۔ بیس نے عرض کی زے سعادت لیکن دل میں خیال آیا کہ بغیر کشتی پار کس طرح ہوں گے؟ ابھی میرے دل بیس بی خیال پورے طور پر گزرنے نہ پایا تھا کہ خواجہ قطب الدین راستہ میں گھڑے ہوگئے اور پھر پار ہوگئے پار پہنچ کر میں نے حال پوچھا تو فرمایا کہ جب ہم دریا کے کنارے خواجہ قطب الدین راستہ میں گھڑے ہوگئے اور پھر پار ہوگئے پار پہنچ کے تھ تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر پانی پردم کی تھی۔ اللہ تعالی کے تھم سے پانی پھٹ گیا اور راستہ ل گیا اور ہم پار ہوگئے۔ سورہ اخلاص ثلث قرآن ہے۔

پھر فرمایا کہ اے درولیش! رسول خدا تا ﷺ نے سورہ اخلاص کوقر آن شریف کا ٹکٹ (تیسرا حصہ) فرمایا ہے۔

پھر فرمایا کہ اس سورہ کاختم بین مرتبہ پڑھنا ہے۔ قرآن شریف ختم کرنے کے بعد سورہ اخلاص جو تین مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ اس بیس حکمت بیہ کہ اگر قرآن شریف ختم کرتے وقت کہیں کی رہ گئی تو وہ پوری ہوجائے۔ پھر فرمایا کہ قرآن شریف ختم کرنے کے بعد چند آبیتں سورہ بقر گئ پڑھی جاتی ہیں۔ اس کا سب بیہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ مظافیا ہے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا آ دمی کون ہے؟ تو فرمایا کہ 'الحال الرکحل' حال ای شخص کو کہتے ہیں جوآیا ہواور مرکحل اے جو منزل سے روانہ ہو۔ بیاس بات کی طرف سے ہے کہ جب قرآن شریف ختم کرتا ہے تو گویا منزل پر پہنچ جاتا ہے اور جب ساتھ ہی چند آ بیتیں سورہ بقر کی بات کی طرف سے ہے کہ جب قرآن شریف ختم کرتا ہے تو گویا منزل پر پہنچ جاتا ہے اور جب ساتھ ہی چند آ بیتیں سورہ بقر کی بڑھتا ہے تو گویا پھرٹی منزل شروع کرتا ہے۔ پس سب سے اچھا آ دمی وہ ہے جوقر آن شریف ختم کرتے ہی پھر شروع کردے۔ اس کے بارے میں آخضرت مناقیق نے ''الحال الرکحل'' فرمایا۔

خواجهتم انصاري كي ربائي

پھر فرمایا کہ اے درویش! میں نے ایک مرتبہ اپ استاد مولا نا بہاؤالدین بخاری بھید کی زبان مبارک سے ساتھا کہ ایک دفعہ خواجہ تمیم انصاری بھید کو عبشید کو عبشید سے گرفتار کرلیا۔ جن کے سردار نے آپ کو ہلاک کرنا چاہا۔ اس واسطے اس نے آپ کو سات سال تک قید میں رکھا جس روز تل کا وعدہ تھا اس دات خواجہ صاحب نے اپ پیرخواجہ ابوسعید ابوالخیر میشید کو خواب میں دیکھا جو فرماتے ہیں۔ کہ کل جب عبشیوں کے سردار کے پاس جاؤگ تو تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس پردم کرنا۔ خواجہ صاحب اس خواب کی ہیبت سے جاگ اٹھے۔ جب سردار کے رو برولائے گئے تو تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سردار کی طرف پھوئی۔ سردار قواب کی ہیبت سے جاگ اٹھے۔ جب سردار کے رو برولائے گئے تو تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سردار کی طرف پھوئی۔ سردار آپ کو دیکھتے ہی قدموں پر گر پڑا کہ پہلے مجھے خلاصی عزایت فرماویں۔ پھر میں آپ کو دہا کروں گا جبہ پوچھی تو اس نے کہا آپ

كردونول پېلوؤل ميں دوا ژد ما كھڑے ہيں۔ جو مجھے ہلاك كرنا جائے ہيں۔خواجہ صاحب نے فرمايا كه ميں نے تيرى جان بخشی۔خواجہ صاحب کور ہائی نصیب ہوئی۔وہ دونوں اژ دہاخواجہ صاحب کے پہلوؤں میں کم ہوگئے۔

پھر فرمایا کہاے درویش!ایک مرتبہ شخ جلال الدین تبریزی پیشیداور میں ایک ہی جگہ تھے۔مولا ناعلاؤالدین صوفی پاس سے گزرے شخ صاحب کی نظرآپ پر پڑی تو بلایا اور اپنے کپڑے عنایت کرکے پانچ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دم کی۔ اللہ تعالیٰ نے جس كى بركت سےمولا ناعلاؤالدين كو بہت ى نعمت عطا فرمائى۔ پيسب كچھ شخ جلال الدين تريزي بينيا كى بركت سے تھي۔

### خواجه حسن بقرى كى ياسباني

پھر فر مایا کہا ہے درولیش! ایک روز خواجہ من بھری جیسے جاج بن یوسف کے ہاتھ سے بھاگ نظے۔ آپ آگے آگے تھے اوراس کے آدی تعاقب میں تھے جب خواجہ حبیب مجمی جسید کی خانقاہ کے قریب پہنچے تو پوچھا کہ آپ کی کیا حالت ہے فرمایا۔ حجاج بن یوسف کے آدمی میرا پیچیا کردہے ہیں۔خواجہ صاحب نے فرمایا اندر آجاؤ۔ جو نہی آپ اندر آئے خواجہ صاحب یا دِالْہی میں مشغول ہو گئے تجاج کے آدمیوں نے خواجہ حبیب سے یو چھا کہ حن کہاں ہے؟ کہا یہ دیکھو! نماز ادا کر رہا ہے، جب اندر گئے تو قدرت البی سے خواجہ حسن کو نہ دیکھ سکے۔ پھر خواجہ حبیب کے پاس آئے اور کہا کہ برحق ہے کہتم کو حجاج بن یوسف مارتا ہے۔ ایے ہی جھوٹ بولا کرتے ہو۔

الغرض جب وہ چلے گئے تو خواجہ حبیب بھیلیانے فر مایا کہ اےخواجہ! اگر میں بچ نہ کہتا تو آپ گرفتار ہوجاتے۔خواجہ حسن بھری نے کہا کہ آپ تو مجھے گرفتار کروانے لگے تھے۔ آپ نے تو دکھا بی دیا تھا۔ خواجہ حبیب نے کہا اگر میں پچ نہ کہتا تو آپ بھی

بعدازاں خواجہ حسن بھری بیسیے نے پوچھا کہ جب میں اندر گیا تو کیا آپ نے کچھ پڑھا تھا؟ فرمایا دس مرتبہ سورہ اخلاص یڑھ کر تیری طرف پھوٹکی تھی وہی تیرے اور ان کے مابین حائل ہوگئ۔

بعدازال ﷺ الاسلام بینیائے آب دیدہ ہوکر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں خلوت میں یادِ البی میں مشغول تھا۔ جب میں سورہ اخلاص پر پہنچاتو مجھ پر عالم تحلّی ہے اسرار اور انوار نازل ہوئے۔ چنانچہ ان انوار ہے عشق ومحبت کے صحرامیں جا پڑا۔ جب وہاں سے فکا تو اللہ تعالیٰ کے عشق ومحبت کے دریا میں غرق ہوا۔ای طرح سات دن رات یبی حالت رہی۔ پھر عالم صحو میں آیا۔

#### سورهٔ اخلاص اور لح خیبر

نیز ای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک روز امیر المومنین علی ڈھٹا خیبر کی لڑائی میں عاجز ڑہ گئے ۔ بہتیرا فنخ کرنا جا ہا۔لیکن نہ كرسكے\_آخرعاج موكر حفرت رسالت پناه الليم كى خدمت ميس عريف كلها\_آخضرت الليم في جواب كلها كرشايد آپ موره اخلاص کو بھول گئے ہیں۔اس جواب کے پہنچتے ہی آنجناب بٹاٹٹانے سورہ اخلاص پڑھنی شروع کی۔ایک روز پڑھی تو دوسرے روز ہی خیبر کا قلعہ فتح ہوگیا اور دروازہ اس کا جڑے اکھاڑ کر چالیس قدم دور کھینک دیا۔ جب شخ الاسلام بھینے یہ بات سنا چکے تو نماز كى اذان موئى آپ الله كراندر چلے كئے ميں اور اور لوگ والى چلے آئے۔ الْحَدْمُ للهِ عَلَى ذلك .

امرارالادلياء =

# خرقه وفقرى حقيقت

جب قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا تو چندصوفیائے کرام حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ گودڑی اور صوف انبیاء کالباس ہے پس اے درولیش! بیلباس اس شخص کے لیے جائز ہے جس کا ظاہر دباطن بری صفات سے خالی ہو۔اس لیے کہ صوفی و شخص ہے جس میں دنیاوی یا بشری کسی قتم کی آلائش یا کدورت نہ ہو۔

#### خرقه ببنناست انبياء ب

پھر فرمایا کہ اے درویش! پیٹمبر خدائل ﷺ ہے روایت کی گئی ہے کہ گودڑی اور صوف کا پہننا انبیاء کی سنت ہے۔جس وقت انبیاء ﷺ اور اولیاء ﷺ میں ہے کسی کوکوئی ضرورت یا حالت پیش آتی تو فوراً گودڑی کندھوں پر ڈال صوف کوسامنے رکھ بارگاہ الہی میں مناجات کرتے اور گودڑی صوف کوشفیج بناتے۔تو حق تعالیٰ فوراً اس مہم کوسرانجام کرتا۔

بعدازاں ای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ اے درویش! پیخوب نقل ہے کہ خرقہ پہنزا انبیاء ﷺ اور ان کے تابعین کی سنت

بھر فرمایا کہ ایک مرتبہ بغداد میں مجد کیف کے اندرخواجہ ذوالنون مصری بیشیہ ادرصوفی جمع ہوئے۔خرقے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس کی اصل کہاں سے ہے۔ کس نے پہلے شروع کیا سب سوچنے لگے جب کوئی جواب نددے سکا تو حضرت خواجہ عبداللہ مہل تستری بیشیہ نے فرمایا کہ بعض مشائخ کی روایت کے مطابق خرقہ کی ابتداء ابراہیم خلیل اللہ صلوق اللہ علیہ سے ہوئی۔

پھر فرمایا کہ اے درولیش! جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈھینگلی (منجنق) میں رکھا گیا تو حضرت جرائیل علیہ السلام نے بہتی خرقہ لاکر پہنایا۔ بعد ازاں وہی خرقہ علی التر تیب حضرت الحق 'حضرت یعقوب اور حضرت یوسف بیٹل کو پہنایا گیا۔ لیکن بعض یوں روایت کرتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تو جرائیل علیہ السلام نے تعویذ لاکرآپ کے گلے میں ڈالا۔ گرمحقق کہتے ہیں کہ وہ خرقہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ پس جو شخص بے خرقہ ' بے مقراض ' بے حجت اور بے ارادت خود کومرید ہتاتا ہے وہ گراہ ہوتا ہے۔ نہ کہ مرید۔

پھر فرمایا کہ جو فرقے اور مقراض کا مکر ہے وہ مشائخ طبقات کے زویک زندیقی ہے نہ کہ صدیقی۔اے درویش! ہمارے خواجگان کے نزدیک فرقہ کی رات آنخضرت تالی کے خواجہ ہوا تو میں اسلامی کے نزدیک فرقہ کی اسلامی کے نزدیک فرقہ کو فرقہ عطا ہوا تو ساتھ ہی فرمان ہوا کہ اپنے اصحاب میں ہے اس کو میخرقہ عطا کرنا اور خلیفہ بنانا جو اس کا جواب میہ دے وہ سوال مع جواب آخضرت تالی کو بتا دیا۔ آپ نے صحابہ کرام سے سوال کیا لیکن تین تو جواب نہ دے سکے۔ آخر جھزت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب میں عرض کی کہ اگر مجھے فرقہ عطا ہوتو میں لوگوں کی عیب پوشی کروں گا۔ پس رسول اللہ تالی نے وہ فرقہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوعطا فرمایا اور آپ ہے پھراس فرقے کا رواج ہوا۔

www.makuabah.org

بعدازاں فرمایا کہ اے درولیش! ایک دفعہ میں بغداد میں بطور مسافر وارد تھا اور شخ شہاب الدین سہروردی ہیں کی مجلس میں حاضر تھا۔ اور دوسرے بزرگ مثلاً شخ جلال الدین تمریزی ہیں شخ بہاؤالدین سہروردی بھی شخ اوحد الدین کرمانی ٹھی اور شخ بہاؤالدین سیوستانی بھی حاضر خدمت تھے۔ خرقے پہنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی اتنے میں شخ بہاؤالدین کے فرزندنے آکر خرقہ کے لیے التماس کی۔ شخ شہاب الدین بھی نے فرمایا کہ آج معاف رکھوکل آنا اور خرقہ آپ کو دیا جائے گا۔ مستحق خرقہ کون .....؟

الغرض! ای رات شیخ صاحب بوشیند نے خواب میں دیکھا کہ دوآ دمیوں کوفر شیخ گلے میں آگ کی زنجریں ڈالے او پر کی طرف لے جارہ ہیں آپ نے فرشتوں کا دامن پکڑ کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ پر ہے اور وہ مرید اس پیر نے اس مرید کو خوقہ دیا تھا۔ جس نے فرقے کا حق ادانہیں کیا بلکہ دنیا کے اندر گلی کوچوں اور بازاروں میں پھڑتا تھا اور بادشاہوں اور امراء کی صحبت میں جایا کرتا تھا۔ ہمیں حکم ہوا کہ اس تاریک خمیر پیراور اس مگراہ مرید کوآگ کی زنجیروں میں جگڑ لو اور دوز خ میں لے جاؤ جو نی پیغواب شیخ صاحب کے پاس آئے شیخ صاحب نے مسکرا کرفر مایا کہ جو نبی پیغواب شیخ صاحب کے پاس آئے شیخ صاحب نے مسکرا کرفر مایا کہ خوقہ پوشوں کا حال دیکھیا ہے۔ پس اے فرزند نے دیکھا تو فوراً بیدار ہوئے اور شیخ صاحب کے پاس آئے شیخ صاحب نے مسکرا کرفر مایا کہ خود پوشوں کا حال دیکھیا ہے۔ پس اے فرزند اخرقہ وہ خوق پہنے کا وقت ابھی تیرے لیے نبیس آیا۔ واپس چلا جا ور نہ تیری مشائ کے طریقہ پر کار بند ہو۔ تو ابھی سٹر پر دول میں ہے۔ خرقہ پہنے کا وقت ابھی تیرے لیے نبیس آیا۔ واپس چلا جا ور نہ تیری مشائ کے طریقہ پر کار بند ہو۔ تو ابھی سٹر پر دول میں ہے۔ خرقہ پہنے کا وقت ابھی تیرے لیے نبیس آیا۔ واپس چلا جا ور نہ تیری مشکل اور آلائش ہے صاف نہ کرے۔ اس واسطے کہ جو خوش دیا وی آلائٹوں سے ملوث ہوگا وہ خرقے کی حق اوائی نہیں کر سے گا اور کیون خرقہ انبیاء اور نہ بی اور فرقہ کی کو تا وی کی تا وائی نہ کر سے گا تو ضروری ہے کہ مجران میں بڑے گا اور پیر مع مرید گراہ ہوگا۔

پھر فرمایا کہ اے درولیش! خرقہ پہن لینا تو آسان اور مہل ہے لیکن اس کی حق ادائی مشکل کام ہے اگر صرف خرقہ پہن لینے علے اوگوں کونجات حاصل ہوتی ۔ تو سارے خرقہ پہن لیتے۔ لیکن اے پہن کرکام کرنا پڑتا ہے۔ اگر تو خرقہ پہن کر متقد مین کی حق ادائی کرے گا۔ تو فیہا درنہ گراہی میں پڑے گا جس ہے پھر تو نکل نہیں سکے گا۔

پھر فرمایا کہ اگر دنیا میں خرقہ پہنا اور خرقہ پوشوں کے سے اٹھال کیے۔ تو بہتر ورنہ یہی خرقہ قیامت کے دن مدمی بن کر بع بچھے گا کہ تونے مجھے پہنا تو سہی۔لیکن میری حق ادائی کیوں نہ کی۔اس وقت فرشتوں کو حکم ہوگا کہ تیرے گلے میں آگ کا خرقہ پہنا ئیں اور دوزخ میں لے جائیں۔

پھر فرمایا کہ تو اگر خرقہ پہننا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا مندیٰ کی خاطر پین نہ کہ خلقت کے وکھانے کے لیے تا کہ وہ تیری عزت کریں اگر تو ایسا کرے گا تو قیامت کے دن ہے بس اور مجبور ہوجائے گا اور گرفتار کیاجائے گا۔

پھر فرمایا کداس راہ میں پیر میں ذاتی قوت ہونی چاہیے تا کداگر کوئی مرید ہونے کی خاطر حاضر خدمت ہوتو نور معرفت سے اس کے قلوب ثلاثہ کو دیکھے اور دنیاوی غِلق وغِش (کدورت کینہ کھوٹا پن) سے صاف کر کے پچھے مدت اپنے پاس رکھ کرمجاہدہ کا

www.makiabah.org

تھم کرے بعدازاں جب اس میں حرص وہوا کی کوئی کدورت باقی ندرہ جائے تو پھرا گرخرقہ دے تو جائز ہے لیکن اگر پیر میں اس قتم کی قوت نہ ہوادر کسی کوخرقہ اور کلاہ دے دے تو خود بھی گمراہی میں پڑے گا اوراہے بھی گمراہی میں ڈالے گا۔

لفوظات خواجفر بدالدین معود سخ شکر

بعدازاں فرمایا کہ اے درولیش! خرقہ اور کلاہ اس کودینا جائز ہے جس نے اپنے تیس مجاہدے اور محبت اولیاء میں پاک کرلیا ہو۔

پھر فرمایا کہ جب میرے بھائی مولا نا بہاؤالدین ذکریا قدس اللہ سرہ العزیز نے اپنا کام عشق اور محبت میں تحمیل کو پہنچالیا تو شخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں آئے تین روز رہے۔ چوتھے روز آپ کوخرقہ عصا، نعلین اور مصلا عنایت کرکے فرمایا کہ جاؤ! ملتان کی ولایت آپ کو دی تمام عاضرین کو غیرت آئی اور کہنے لگے کہ ہندوستانی کو تین دن میں ولایت دے دی اور بھم اپنے سالوں ہے بے فائدہ خدمت کرتے رہے ہیں جب یہ بات شخ شہاب الدین نور اللہ مرقدہ نے نی تو فرمایا کہ درولیش واقعی ایسے ہیں لیکن بہاؤالدین پہلے اپنا کام کرکے آیا تھا اور خشک کٹڑی لایا تھا۔ اس لیے جب وہ آیا تو دو تین روز میں ایک ہی چونک ہے ان میں آگ لگ گئی مگرتم تمام کیلی کئریاں لائے تھے تمہارے لیے بہت عرصد درکار ہے کہ چونک

پھر فرہایا کہ اے درولیش! فرقہ وہ شخص پہنے جوآ کھ کواندھی بنالے تا کہ سی مخلوق کا کوئی عیب نہ دیکھے بعد از ان فرہایا کہ ایک مرحبہ قاضی حمید الدین نا گوری پیسٹے نے حوض تھی پر مجمع میں شخ شاہی موئی تاب کو خرقہ دیا اور فوراً شخ محمود موزہ دوز کی طرف دیکھا کہ آج میں نے شاہی موئی تاب کو خرقہ دیا ہے آپ اس بات کو پہند کرتے ہیں یانہیں۔ شخ محمود موزہ دوزنے کہلا بھیجا کہ جس کو آپ ند کرتے ہیں اے ہم بھی پہند کرتے ہیں۔ اس واسطے کہ جس کو آپ خرقہ دیتے ہیں وہ ضرور خرقہ کے لائق ہوگا۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں شام کے علاقے میں بطور مسافر واردتھا جب شہرشام میں پہنچا تو وہاں ایک بزرگ کی کٹیا میں آکر اسے سلام کیا جو بہت بزرگ اور از حدیا والہی میں مشغول تھا۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا بیٹے جا۔ اسے میں اس کے چند مرید خرقہ پوش آگئے اور آ داب بجالائے۔ پھرایک اور دوریش آگر بیٹے گیا۔ پھراس بزرگ نے فرمایا کہ میں اس بزرگ کوخرقہ دینا چاہتا ہوں۔ کیا تم راضی ہو؟ سب نے آ داب بجالا کرعرض کی۔ کہ جو آپ کے بہند ہے وہ ہمارے بھی پہند ہے۔ پھروہ درویش اپنیا ہوں۔ کیا تم اور اوریش کی نہیں ہو؟ سب نے آ داب بجالا کرعرض کی۔ کہ جو آپ کے بہند ہے وہ ہمارے بھی پہند ہے۔ پھروہ درویش کی اپنیا ہوں کے بہند ہواں کی نبست گفتگو کرنے گئے۔ اسے میں اس درویش نے (جے خرقہ عطا ہونے والا تھا) بن پوچھے یاروں کے مخالفت کی پچھ بات کی۔ آپ اٹھ کرنماز میں مشغول ہوئے۔ نماز سے فارغ ہوکر فرمایا کہ اس درویش کو واپس بھیج دو کیونکہ یہ خرقے کے لائن نہیں بلکہ یہ خالف اور جھوٹا ہے۔ ایسے شخص کوخرقہ نہیں دینا چاہیے۔

#### ثرف فرقه صاحب فرقد ے ہے

پھرﷺ الاسلام ہیں۔ نے فرمایا کہ صرف خرقہ قابل استبار نہیں۔اگر محض خرقہ ہی قابل اعتبار ہوتا تو تمام جہان خرقہ پیش ہوتا۔ بلکہ خرقہ پوش ہونے کی وجہ سے قابل اعتبار ہوتا ہے۔

پھرفر مایا کہ جب معراج کی رات رسول کر نیم طاقا نے خرقہ پہنا تو فرمان الہی ہوا۔ کداے محرصلی اللہ علیک وسلم! بیانہ مجھنا کہ مجھے اس خرقہ کے سبب شرف حاصل ہے۔ اور رید کہ تیری عظمت وشرف کے لیے بیخرقہ تھے عطا ہوا ہے۔ بلکداس لیے دیا گیا

ب كفرقة تيرى وجد معتر موجائ - لهل ات درولين! جو فض خرقه يهن كرخر قے كاحق ادانه كرے ندده و فض قابل اعتبار ب

پھر فرمایا کہ خواجہ جنید بغدادی پینیے فرماتے ہیں کہ اگر خرتے کا اعتبار ہوتا تو آگ اور لوہے کا بنایا جاتالیکن ہر روز ہمارے سر میں یمی ندا آتی ہے کہ خرقے کا کوئی اعتبار نہیں۔ قیامت کے دن کئی ایسے خرقہ پوش بھی ہوں گے جن کے گلے میں آگ کے خ تے بڑے ہوں گے اور جو تحض خرتے کا کام کریں گے۔ (حق ادا کریں گے) آئیں بہشت میں بھیجا جائے گا۔

بعدازان فرمایا کدایک روزخواجه داؤ د طائی بیٹھے تھے کدایک قباپوش آپ کی زیارت کوآیا اور آ داب بجالا کرآپ کی زیارت کو بیٹھ گیا۔ آپ بار بار دیکھتے اور مسکراتے۔ آخر حاضرین کی طرف مخاطب ہوکر فر مایا کہ جو بات خرقہ پوشوں میں ہوئی جا ہے وہ اس خرقہ یوش میں یا تا ہوں۔

بعدازاں سیخ الاسلام مینید نے آب دیدہ ہوکر فرمایا کہ جس وقت خرقہ پوشوں کا گروہ عالم ساع میں خرقہ بھاڑتا ہے اور آشنائی کے سمندر میں شناوری کرتا ہے تو دوست کے اشتیاق میں ایبامتغرق ہوتا ہے کہ عالم حیات کا ذرّہ بھراس میں نہیں رہتا اور مجت کی کشالی میں اس طرح گلتا ہے کہ اس کا نام ونشان تک باقی نہیں رہتا لیں اس وقت رشک اور غیرت کے سبب خرقہ پوش يكائى كے سبب اپنى دوتائى كو پھاڑتا ہے خرقد لوشوں كايداثر ايك الى حالت بجودوست كے عشق يس متغرق موتے ميں ان میں اثر کرتی ہے اور ہوش سے بے ہوش نہیں ہوجائے۔ پھر شخ الاسلام میں نے آب دیدہ ہوکر بیشعرز بان مبارک سے فرمایا خرقه پوشان محبت را دو تائی چاک زد تامن ا ندر کوئے و صلت لاف یکتائی زدم

#### مذهب سلوك مين درويش كون ....؟

بعدازاں فرمایا کدایک درولیش زمین پر پڑا کہدرہاتھا کہ درولیتی اس بات کا نام ہے کہ جو کچھاہے دن کو ملے رات کو ایک پیر بھی نہ بچائے۔ اگر رات کو ملے تو دن کے لیے پکھ نہ رکھے سب کا سب راہ خدا میں صرف کردے۔ درویتی اس بات کا نام نہیں کہ ننگوٹا باندھے یا چڑا پہنے اور ایک لقمہ کی خاطر در بدر مارا مارا پھرے اور اپنے جیسوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرے۔ بلکہ درویتی اس بات کا نام ہے کہ سر تجدے سے نہ اٹھایا جائے اور کیڑے نہایت عمدہ (پاکیزہ) پہنے جا کیں اور جو کچھ ملے اس کا نہایت لذیذ کھانا پکا کر درویشوں کو کھلایا جائے اور بچا کر چھے نہ رکھے بلکہ جو پچھ ملے سب راہ خدا میں صرف کردے ایک مرتبہ خواجہ بایزید ہے ہے ہے کا کہ درولیتی کیا ہے؟ فرمایا کہ اٹھارہ ہزار عالم میں جوسونا چاندی ہے اگر اے ملے تو سب راہ دوست میں صرف کردے۔

پھر فرمایا کہ درویتی کے ستر ہزار مقام ہیں جب تک درویش ان مقامات کو طے نہیں کر لیتا۔اے درویش نہیں کہا جاسکتا۔ اس واسطے کہ ان مقامات میں ستر ہزار عالم میں جب تک درولیش ان تمام عوالم سے واقف نہیں ہوتا۔ ان مقامات کو طے نہیں كرليتا اے دروليش نہيں كه كتے بعض صرف شكم يرى كے ليے دروائى كرتے ہيں۔

پھر فرمایا کہ درولیٹی کا ہرایک مقام خوف اور امیدے خالی نہیں ہوتا۔ ہرایک مقام پر جومصیب نازل ہوتی ہے وہ اس کی

ملفوظات فواج فيريدالدين سعود تحنج شكر آ ز مائش کے واسطے ہوتی ہے۔اگر وہاں سے ذرّہ مجر تجاوز کرجائے تو پھراہے مرتبہ حاصل نہیں ہوتا۔لیکن جو شخص مصیبتوں میں صابر

اورخوش اٹھارہ ہزارعالم ہے گزرجائے تو اس کا کام دوبالا ہوجا تا ہے۔ایے مخص کوسلوک کے مذہب میں درولیش کہتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ ستر ہزار مقامات جو درولیش کو طے کرنے پڑتے ہیں ان میں سے پہلے ہی مقام پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو ہرروز پانچوں وقت کی نمازعوش کے گرد کھڑا ہوکرسا کنان عرش کے ہمراہ ادا کرتا ہے۔ جب وہاں سے آتا ہے تو ہروقت اپنے آپ کو خانہ کعبہ میں ویکھتا ہے اور جب وہاں ہے آتا ہے تو تمام جہان کواپنی دوانگلیوں کے مابین دیکھتا ہے۔ پس اے درویش! بیدرویش کی ابتدائی حالت ہے جب وہ ستر ہزار مقام طے کرلیتا ہے تو پھراس کی کیفیت عقل ونہم میں نہیں اسکتی اس میں غیر کی گنجائش نہیں اور بیا یک بھیدمولی اور بندے کے درمیان ہے جس کو کھول کر کوئی نہیں بیان کرسکتا۔صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے پھرشخ الاسلام بیلینے نے نعرہ مار کریہ مثنوی زبان مبارک ہے فرمائی۔

به یک لحظه سر در ثریا کثید که یک دم سراز عشق بالا کشد

چول درولیش را کار بالا کشید چنال غرق گردد بدریائے عشق

دروی کا مرتبہ

بعد از ال فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ بایزید بسطامی ہیں۔ کی آٹکھوں سے عالم شوق و اثنتیاق میں خون جاری ہوا، جب اس حالت سے افاقہ ہوا، تو فرمایا کہ دوست جھ پر رہتا ہے عرش کوللکارا کہ اَلدَّ حُمنْ عَلَى الْعَرْش اسْتَوٰى ليعنى اے عرش! كہتے بیں کہ دوست تھے پر رہتا ہے عرش نے کہااے بایزید (سینے) اس بات کا کونیا موقعہ ہے؟ مجھے بھی کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ تیرے دل میں رہتا ہے۔اے بایز ید (میسید) بہترے آسان کے رہنے والے اپنے میں جوابل زمین سے حق تعالی کا پید یو چھتے ہیں اور بہت ے اہل زمین ایسے ہیں جواہل آسان سے حق تعالیٰ کا پید پوچھتے ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ اس بات ہے اصلی مقصود یہ ہے کہ مجتمے درویش کا مرتبہ معلوم ہوجائے ۔ یعنی درویش ایسے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے کہ ایک ہی قدم میں عرش کے تلے اور او پر پہنچ جاتا ہے۔

### علماءاور فقراءكي نماز كافرق

پر فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے بھائی جلال الدین تیریزی نے بنجم الدین سنای واضی بداؤں کے گھر کے پاس سے گزرے اور پوچھا كەقاضى صاحب كياكررے بين؟ نوكرول نے كباكداس وقت نماز اداكررے بيں۔فرماياكيا قاضى صاحب كونماز اداكرنى آتى ب؟ جب يه بات قاضى صاحب نے بن تو فورا آپ كى خدمت ميں حاضر بوئ اور كماكم يدكيا بات آپ نے فرمائی۔ فرمایا بے شک ٹھیک کہا اس واسطے کہ علماء کی نماز اور فقراء کی اور۔ قاضی صاحب نے پوچھا وہ کس طرت؟ فرمایا علماء قبله کود مکھتے ہیں یا اگرنہیں دیکھتے تو دلی اطمینان کر کے قبلہ کے رخ نماز ادا کرتے ہیں کیکن فقراء جب تک عرش کونہیں دیکھتے اور وہاں نہیں پہنچ کیتے نماز ادانہیں کرتے۔ الغرض! قاضی گھر آیا خواب میں دیکھا کہ واقعی شخ جلال الدین ہے ہوئی عرش کے اوپر مصلی بچھائے نماز میں مشغول ہیں۔ یہ دیکھ کر بیدار ہوا اور شخ صاحب کی خدمت میں آ کرمعافی مانگی۔ شخ صاحب نے فرمایا کدائے جم الدین! یہ جوعرش پر نماز ادا کرتے و یکھا ہے یہ درویش کا ادفیٰ درجہ ہاں ہے بڑھ کراور بھی مدارج میں جواگر تو دیکھ لے تو زندہ ندر ہے۔اورنور کی زیادتی کے سبب ہلاک ہوجائے۔

#### حفرت خفرعليه السلام كا گناه .....؟

بعدازاں ای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ میں بغداد کی طرف بطور مسافر وارد ہوا۔ دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ كرايك بزرگ كود يكھا كه يانى يرمصلى بچھائے نماز اداكرر ہا ہے۔ جب نمازے فارغ بواتو سرتجدے ميں ركھ كر جناب اللي ميں عرض کی کہ پروردگار! خصرعلیه السلام نے بیرہ گناہ کاارتکاب کیا ہے۔اے تو برعنایت کر۔ائے میں خصر علیه السلام بھی تشریف آور ہوئے۔اور پوچھا کہ میں کون سے گناہ کا ارتکاب کرتا ہوں۔ تا کہ میں اس سے توبہ کروں۔ اس بزرگ نے کہا کہ آپ نے جنگل میں ایک درخت لگایا ہے۔جس کے سائے تلے آپ آرام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کے لیے بیکام کیا ہے۔خضر علیہ السلام نے توب کی۔ پھراس بزرگ نے کہا کرترک دنیا کے بارے میں اس طرح ہوجس طرح میں ہوں۔ پوچھا کس طرح؟ کہا اگر مجھے ساری دنیا بھی دیں اور کہیں کہ اس کا حساب تھ ہے نہیں لیا جائے گا اور نیزید کداگر تو نہ لے گا تو مجھے ووزخ میں بھیجا جائے گا تو میں ہرگز قبول نہ کروں۔ بجائے دنیا کے دوزخ میں جانا قبول کروں۔ پوچھا کیوں؟ کہااس واسطے کہ دنیا پراللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔اے اللہ تعالی وشمن جانتا ہے۔ میں اس کی بجائے دوزخ قبول کرنے کو بہتر جانتا ہوں۔ پھر شخ الاسلام نے فرمایا کہ میں نے نزد یک ہوکرسلام کیا سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ آجاؤ! میرے دل میں خیال آیا کہ پانی ہے کس طرح گزروں؟ میدخیال آتے ہی رستہ ہوگیا اور میں اس بزرگوار کے پاس جابیخیا۔ تھوڑی دیر بعد میری طرف مخاطب ہوکر فرمایا۔اے فرید! آج چالیس سال سے میں زمین پر پہلو کے بل نہیں لیٹااور جب تک کوئی مسافر نہیں آتا میں اپنا کھانانہیں کھاتا۔اور جب تک این میں سے کسی کوحصہ نہ دے لوں مجھے چین نہیں پڑتا۔اس واسطے کہ درویشی اس کا نام ہے کہ اپنے جھے میں سے دوسروں کو بھی دے۔اتنے میں دو پیالے آش (شور ہا) اور چار جپاتیاں عالم غیب ہے نمودار ہوئیں۔ایک پیالہ میرے سامنے رکھا اور ایک ا پنے۔ ہم دونوں نے کھانا کھایا جب رات ہوئی تو عشاء کی نماز ادا کر کے نفلی نماز شروع کی میں بھی ہمراہ کھڑا ہوا۔ دو رکعت میں چارمرتبہ قرآن شریف ختم کیا۔ سلام کے بعد سر مجدے میں رکھ کرزار زاررو کر جناب الہی میں عرض کی کہاہے پروردگار میں نے ایس عبادت نہیں کی۔ جو تیری درگاہ کے لائق ہو۔ تا کہ میں بھی جانوں کے میں نے کچھ کام کیا ہے۔ بعد ازاں جب شبح کی نماز اداکی تو مجھے رخصت کیا میں نے اپنے تنین دریا کے کنارے پر کھڑا پایا۔اور وہ بزرگ نظرے اوجھل ہوگیا۔ جھے معلوم نہ ہوا

پھر شیخ الاسلام میشد نے فرمایا کہاہے درولیش! درولیثی وہی تھی جوانہیں حاصل تھی کہ دنیا ہے سوائے ٹوٹے گھڑے کے اور کچھان کے پاس نہ تھاجب رات ہوتی تو وہ پانی بھی گرا دیتے اور دن رات محاہے اور تج پد ( تنہائی -خلوت ) میں رہتے \_ پھر فرمایا کہ اے درولیش! ایک درولیش نہایت بزرگ اور ملک و مال والا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا کہ دنیامیں کیسے بسر کی؟ تو کہوں گا کہ تجرید ہے۔

پھر فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک بزرگ ہیں سال عالم تجر میں مشغول رہا۔ سال بھر پچھ نہ کھا تا پتیا۔ جب سال کے بعد ہوش میں آتا تو جماعت خانے میں طاق کے اندرا کی کھجور پڑی ہوتی تھی اے اٹھا کر چوس لیتا اور پھرا ہے وہیں رکھ دیتا۔ ای طرح پچاس سال ای ایک کھجور پرگز ارہ کیا۔ جو پوری ختم نہ ہوئی تھی کہ اتنے میں اس بزرگ کا خاتمہ بالخیر ہوگیا۔ ظاہر و باطن کی پلیدی

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ با بزید بسطای قدس اللہ سرالعزیز کا دامن محلے سے گزرتے وقت ایک کتے سے چھو گیا۔ خواجہ بست نے دامن کیوں سمیٹ لیا؟ میرے اور تیرے درمیان تین پانی سے سلح ہو سکتی ہو اور جھ میں طاہر بلیدی ہے۔ اگر تیرا دامن مجھ سے چھو جائے تو تین مرتبہ دھونے سے پاک ہو سکتا ہے۔ کین یو سکتا تیری بلیدی مجھ سے بھو جائے تو تین مرتبہ دھونے سے پاک ہو سکتا ہے۔ کین اور ہے۔ کین اور ہے۔ کین اور ہے کہ اواس بد باطنی کو چھوڑ دے۔ اگر تو سات دریاؤں میں جے۔ لازم ہے کہ تو اس بد باطنی کو چھوڑ دے۔ اگر تو سات دریاؤں میں جھی اپنے تین دھووے تو پاک نہیں ہو سکتا۔ اسے خواجہ (میستے)! دیکھو! آپ اپنے تین سلطان العارفین کہواتے ہیں اور درویش کا دوریش کا رویش کا کرتے ہیں اور درویش کا دوریش کا رہے کہ تو اس بدی کو اس بر کی اور اس پر گیہوں کا مذکا بطور ذخیرہ رکھا ہے۔ درویش اس بات کا نام ہے جو مجھے حاصل ہے کہ اگر مجھے ایک بڈی مل جائے تو اس پر گران اور دیم اور دوریش کرتا آپ اس قدر دعوی کا درویش کا کرتے ہیں اور کی ہمراہی اور جارگاہ اللہی کے قابل کیسے ہوں گا۔ جب شنے الا شام ہو تھا۔ اور میں اور لوگ واپس چلے آئے۔ الدیم کر نماز میں مشغول ہوئے۔ اور میں اور لوگ واپس چلے آئے۔ الدیم کر نماز میں مشغول ہوئے۔ اور میں اور لوگ واپس چلے آئے۔ الدیم کر نماز میں مشغول ہوئے۔ اور میں اور لوگ واپس چلے آئے۔ الدیم کر نماز میں مشغول ہوئے۔ اور میں اور لوگ واپس چلے آئے۔ الدیم کو نماز کر بیا گائی ۔

------

فصلنم

گلیم (کمبل) وصوف کی حقیقت

جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا تو اس دفت شخ جمال الدین بانسوی نیسیّے 'شخ بر بان الدین میسیّ اور مولانا کی حاضر خدمت تھے۔صوف اور گودڑی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فر مایا کہ گودڑی اور صوف انبیاء اور اولیاء کا لباس ہے۔ پس بیلباس اس شخص کے لیے جائز ہے جس کا ظاہر و باطن دنیاوی آلائٹوں سے بالکل صاف ہو کیونکہ صوفی وہ شخص ہے جس میں دنیاوغیرہ کی کوئی آلودگی باقی نہ ہو۔

www.maktabah.org

#### ممبل وصوف بهنناست انبياء

پر فرمایا کدرمول کر یم ای اے مروی ہے کہ گودر فی اورصوف پہننا انبیاء کا طریقہ ہے۔

جب جمعی انبیاء یا اولیاء کوکوئی ضرورت پیش آتی۔ اس وقت گودڑی اورصوف کوسامنے رکھ کر بارگاہ الٰہی میں عرض کرتے اور اس گودڑی اورصوف کوشفیع بناتے اور اللہ تعالیٰ اس مہم کوسرانجام کردیتا۔

بعدازاں فرمایا کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ شکھیا کے وصال کا وقت قریب آپہنچا تو امیرالمومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جوحاضر خدمت تھے۔ فرمایا کہ میرے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد گار گودڑی ہے اور مجھے تھم ہوا ہے کہ بیعلی ڈاکٹو ابن ابی طالب کو دینا۔ تا کہ وہ میرے امتیوں کو پہنچا دے۔

بعدازاں فرمایا کہ گورڈی پہننے کی ابتدا حضرت ابراہیم ظیل اللہ علیہ السلام ہے ہوئی۔ جس طرح خرقہ کی بنیاد آپ ہے ہوئی۔ ای طرح گورڈی بھی آپ بی ہے شروع ہوئی، کہ ایک روز حضرت ابراہیم صلوٰ قاللہ علیہ نے بارگاہ اللی میں عرض کی کہ اہل صفہ کا سارا راستہ مجھ پرواضح ہوگیا۔ اب گورڈی کی کسر ہے تو ای وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سیاہ گورڈی لا دی۔ اور کہا اے ابراہیم (علیہ السلام)! فرمان الہی یوں ہے کہ یہ گورڈی ہم نے خاص تیرے لیے بہشت میں بنائی ہے۔ اے پہن لو اور این فرزندوں میں اس کارواج کرنا اور آخری پنجبرمجمد مصطفیٰ من تی پہنچانا۔

بعدازاں شخ الاسلام بہینے نے فرمایا کہ اس بات ہے ہمیں معلوم ہوا کہ اس گودڑی کی اصل بہشت ہے ہے۔ جوحضرت ابراہیم علیہ السلام کوملی۔اور آپ ہے ہم تک پہنچی۔ پس اہل صفہ درویش وہ ہے کہ جب انبیاء اور اولیاء کالباس پہنچے تو اس کاحق بھی اداکرے۔ تاکہ قیامت کے دن اسے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔

پھر فرمایا کہ جب خواجہ پشر حافی بیسے نے تو ہد کی اور اپنے پیرے گودڑی اور صوف حاصل کر کے بعد از ال چالیس سال تک بالکل نہیں مسکرائے ۔ لوگوں نے وجہ پوچھی ۔ تو فرمایا کہ جس روز سے پیر نے مجھے گودڑی اور صوف عنایت فرمائی ہے میں جرت میں ہوں اور مجھے اپنے آپ کی بھی خرنہیں ۔ اس واسطے کہ پیر نے اپنام کام کیا ۔ اب مجھے چاہیے کہ میں اس گودڑی اور صوف کاحتی ادا کروں ۔ بزرگوں نے گودڑی اور صوف پہن کر جو پچھے کیا ہے ۔ اگر میں نہ کروں گا تو قیامت کے دن بھی گودڑی اور صوف اور گودڑی ہے۔ اے بنی کیونکر سے جو صوف اور گودڑی پہنے ۔ اے بنی کیونکر سے جھے۔

بعدازاں شخ الاسلام میں نے زبان مبارک سے فرمایا کہ جب درولیش صوف پین لے تو اس پرواجب ہے کہ گوشتی نی اور تنہائی افتیار کرے اور دولت مندول سے ملنا جلنا چھوڑ و نے تب وہ در حقیقت درولیش ہوتا ہے۔ اور گودڑی اور صوف پہننا اس کا حق ہے۔ لیکن اگر صوف پہن کر امراءً بادشاہوں اور دولت مندول کی صحبت میں آمد و رفت رکھے اور انبیا اور اولیا ، کے لباس کو گوچوں اور بازاروں میں پھرائے تو اس سے جامہ واپس لیا جاتا ہے اور اسے اجازت نہیں دی جاتی ۔ کیونکہ وہ بیلباس پہننے کے قابل ہی نہیں۔

www.makiabah.org

#### گودژی اور صوف کا وسیله

پھر فر مایا کہ گردہ مشائخ کے بعض مشائخ مثلاً جنید بغدادی بیشیا ہے بسی کے وقت یا کسی ضرورت کے وقت گودڑی اور صوف کو ہارگاہ الٰہی میں شفیع بنا کر دعا کرتے تو گودڑی اور صوف کی برکت سے وہ مشکل کام سرانجام ہوجا تا۔

(ar) =

بعد از اں فرمایا کہ جب حضرت موی علیہ السلام کو گودڑی پہننے کا شوق ہوا تو بارگاہ اللی میں عرض کی۔ حکم ہوا کہ اے موی (علیہ السلام)! ہمارے عاشقوں کا لباس بغیر شکرانہ ادا کیے نہیں پہن سکے گا۔ پہلے شکرانہ لاؤ۔ بعد میں پہنو! بیفر مان من کر گھر آگے اور سارا مال و اسباب جو موجود تھا۔ راہ خدا میں صرف کردیا۔ یہاں تک کہ بدن کے کپڑے بھی فقیروں کو دیدیئے جب آپ کھے بھی باقی نہ رہ گیا تو خالی ہاتھ دوست کی بارگاہ میں آ کھڑے ہوئے۔ تب حکم ہوا کہ اے موی ! چونکہ اب تھے میں کوئی دنیاوی آلائش باتی نہیں رہی۔ اس لیے اب گودڑی پہن لے۔ اب گودڑی پہننا تیراحق ہے۔

الغرض! جب آپ نے گودڑی پہنی تو دس سال تک گوشہ گیری اختیار کی اور باہر نہ نکلے صرف یا دِالْہی میں مشغول رہے جب فرعون سرکش ہوگیا۔ شیخ الاسلام میشند نے آب دیدہ ہوکر بیشعرز بان مبارک سے پڑھل

شکرانہ دہند عاشقال جان جہاں یا صوف و گلیم عشق راخویش کنند توجب بھی آپ اس کے ہاتھ سے تنگ آتے تو صوف کو بارگاہ الہی میں شفیع بناتے۔ای وقت فرعون پرمصیبت نازل ہوتی۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے شخ الاسلام قطب الدین بختیار اوثی قدس الله سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے کہ قیامت کے دن جب گودڑی پوشوں کومیدان قیامت میں با یا جائیگا تو ہرا کہ مستوں کی طرح کندھے پر گودڑی ڈالے آئے گا اور ہر گودڑی میں لاکھ دھا گے ہوں گے۔ مرید اور مرشد آن کر دھا گوں میں لیٹ جا ئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ان میں ایسی طاقت پیدا کرے گا کہ وہ سب کا بو جھا تھا ئیں گے۔ اور پل صراط سے سمج سلامت پار کردیں گے۔ پھر آ کر اپنے مقام میں کھڑے ہوجا ئیں گے اور کہیں گے کہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے ہم سے روگر دانی نہیں کی۔ بلکہ بڑی تعظیم و تکریم سے ہماری خدمت کی ہے۔ تو دوست آ کر ان دھا گوں سے لیٹ جا ئیں گے۔ انہیں بھی پل صراط سے پار کریں گے اور پھر حضرت محمد تا تین کے ہمراہ بہشت میں جا ئیں گے۔ انہیں بھی بل صراط سے پار کریں گے اور پھر حضرت محمد تا تین کے ہمراہ بہشت میں جا ئیں گے۔

پھر فرمایا کہ کام انہی لوگوں کو معلوم ہے جو گودڑی اور صوف پہن کراس کاحق ادا کرتے ہیں۔ مستحق گلیم وصوف کون .....؟

بعدازاں فرمایا کہ صاحب تصوّف کو دلی اصلاح اس وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ وہ اپنے باطن کو دنیاوی آلائشات ہے بالکل صاف کر ' آ ہے۔ چٹانچیشنخ الاسلام شہاب الدین قدس القد سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ غِلّ وغِشٌ 'حسد و کینۂ حرص و ہوا' محکمراور ریا کوچھوڑ دے۔ یعنی جب تک صوفی کا دل ان سب سے پاک نہ ہوجائے' اسے صوف اور گودڑی پہننا جائز نہیں۔ کیونکہ اہل تھوّف کا فدہ سبھی یمی ہے۔

www.makiabah.org

بعدازاں فرمایا کہ کتبِ سلوک میں میں نے لکھا ویکھا ہے کہ سلطان ابراہیم خواص بیت ندہب تھو ف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس نے فقراء اور اہل تھو ف کے بارے میں حسد و کینے ہے اس واسطے کام لیا کہ وہ متقد مین کی باتوں کی تحقیق کرے توسیجھ لوکہ اس نے رخت کا طواف کیا جس کا نہ پچھا ثر ہے اور نہ وہ اثر ڈال سکتا ہے اور اس پر فقر کا ذرہ مجر بھی اثر نہ ہوگا کہ دراصل فقیر وہی ہوتا ہے جس میں ان باتوں کا نام ونشان نہ پایا جائے۔ اے دروایش! فقر اور تھو ف میں تو بی ثار مقامات ہیں کی خاص کو دیا ہوئے ہیں جبکہ ساحب تھو ف کے دل مقامات ہیں کی خیال آئے۔

پھر فرمایا کہ جب صاحب تصوف گووڑی کومہر بانی اور اپنے اقتدار کا دسیلہ بنائے تو وہ مذہب تصوف میں آجونا اور کا ذب مدعی ہے۔

پھر فرمایا کہ میں نے خواجہ جنید بغدادی ہے عمرہ میں لکھادیکھا ہے کہ تمام مذاہب (تصوف) میں صاحب تصوف کے لیے اہل دنیا سے مانا اور بادشاہوں سے آمدورفت رکھنا قطعی حرام ہے۔

پھرزبان مبارک سے فرمایا کہ خبر میں آیا ہے کہ اہل تصوف کے ند بہ کے بموجب ضروری ہے کہ جب فیج بوینشام بوتو صوفی کے دل میں فاق عشق اور حسد و کیند وغیرہ نہ ہو۔ اللہ تعالی فرما تا ہے نو کَذَوْعَمَا هَا فِی صُدُوْرِ هِمْ مِنْ غِلِّ اِلْحُوالَّا لَعِیْ صوفی کے دل میں فاق عش اور حسد و کیند وغیرہ نہ ہو۔ اللہ تعالی فرما تا ہے نوکڑ عُمَا اللہ و نیا اور گنا بول سے کنارہ کشی کرے اور میہ بات اہل دنیا کی صحبت چھوڑے بغیر اور اہل تھوف و کلیم کو چاہیے کہ تمام اہل دنیا اور گنا بول سے کنارہ کشی کرے اور میہ بات اہل دنیا کی صحبت چھوڑے بغیر اور اہل تھوف کی صحبت اختیار کے بغیر حاصل نہیں ہو کئی۔

بعدازاں فرمایا کہ اہل کرامت کو اپنی قدر معلوم ہونی جا ہے۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ اس کی صفت قرآن مجید میں یوں فرماتا ہے کہ وَلَقَکُ کُوّمُنَا بَنِیْ الدَّمَرَ بِعض مفسرین نے کھا ہے کہ بیآیت اہل تصوف کے بارے میں ہے کیونکہ انہیں اور انسانوں پر شرف ہے اور اہل تصوف کوتمام مخلوقات پرشرف حاصل ہے۔

پھر فرمایا کہ آ دم علیہ السلام کو جو (صفی ) کہا جا تا ہے اس کی دجہ یہ ہے کہ آپ نے علم علوی میں مذہب تصوّف قبول کیا۔ پھر فرمایا کہ جوشخص حرام اور مشتبہ لقمے سے پر ہیز نہیں کرتا اور بادشاہوں اور امراء کی صحبت کونہیں جھوڑتا اے گودڑی اور صوف پہننے کی اجازت نہیں۔

گودڑی اورصوف کی قدرسوائے موی کلیم اللہ اور ابرا بیم خلیل اللہ اور آ دم صفی اللہ اور مشائخ طبقات اور ابل علم کے سواسی کو معلوم نہیں ۔

بعدازاں فرمایا کہ جو محض گودڑی اور صوف پہنے۔اے اہل تصوف کے مذہب کے بموجب چرب اور شیریں لقمہ کھانے کی اجازت نہیں اور نہیں اور اہل دنیا ہے میل جول رکھنا جائے۔اگر ایسا کرے گاتو وہ لباس انہیا ، میں اہل ملوک کے اندر خائن ہے اور اس کاحق ادانہیں کرتا۔

پھر فرمایا کہ گودڑی اورصوف کے رنگ میں بھی اختلاف ہے۔ بعض مشائخ کی رائے ہے کہ سرخ سنر نہ پہنے۔ کیونکہ یہ

ہاں ہبا کہ۔ پھر فرمایا کیہ خواجہ جنید کا طبقہ اور بعض مشائخ پا جامہ گورڑی کا پیرائن اور پگڑی عام کیڑے پہنتے ہیں۔لیکن پاجامے میں

اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ رسول خدا ٹاٹیٹیٹر نے بھی زیب تن فر مایا ہے۔ بعد از اں فرمایا کہ جو شخص اس لباس کی بے عزتی نہیں کرتا اور بیلباس پہنتا ہے اور دنیا میں مشروعہ آمدنی سے زیادہ اور حریصوں کی طرح لا کچ نہیں کرتا تو وہ صابراور متوکل ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ میں دمشق کی طرف بطور مسافر وارد تھا۔ ایک بزرگ کودیکھا جے شخ شہاب الدین زندوبس (نہیں) کہتے تھے اور جوخواجہ حکیم ترمذی کے رشتہ داروں میں ہے تھا۔ جب میں نے اس کی خانقاہ میں جا کرسلام کیا تو سلام کے جواب کے بعد فرمایا کہ بیٹے جامیں بیٹے گیا۔ اسٹے میں چندصوفی آئے اور انہوں نے عرض کی کہ جناب کا فلاں مریدائل دنیا ہے زیادہ میل جول رکھتا ہے اس بزرگ نے جب بیسنا تو اس مرید کو بلوایا اور اس کی گودڑی اور صوف اتر واکر آگ میں پھٹکوا دی۔ اور نہایت غصے سے فرمایا کہ اے نکلوا دو۔ کیونکہ بیا بھی صوف کے لائق نہیں ہوا۔

بعدازاں فرمایا کہ بیلباس انبیاء کا ہے جو اس لباس میں خیانت کرے گا قیامت کے دن یہی لباس اس کی گردن میں ڈلوا کر میدان قیامت میں پھرائیں گے اور کہیں گے کہ پی خض صوف اور گودڑی پوشوں کے گروہ سے ہے جس نے اس کاحق ادائیس کیا۔ مذہب تصوّف کا اصول

بعدازاں فرمایا کہراہ طریقت اور مذہب تصوف کا اصول یہی ہے کہ انسان ہروقت خاموش اورعالم تحیر میں متعزق رہے۔ پھر فرمایا کہ ندرسوم کسی کام کی ہیں' نہ علوم۔ بلکہ جو پھھ ہے اخلاق ہے۔ نَٹُخُلُقُوْ ابِاِخُلَاقِ اللّٰهِ ، یعنی رسوم وعلوم سے نجات نہیں بلکہ اخلاق سے ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ اہل تھو ف ونیا اور مافیہا کے دشمن اور مولا کے دوست ہیں' بعدازاں فرمایا کہ اہل تھو ف ایسے قوی عوت ہیں کہ حق تعالیٰ میں جب متعزق ہوتے ہیں تو انہیں کمی مخلوق کی خبر تک نہیں ہوتی۔ گفتگو کو درمیان سے نکال دیتے ہیں اور حضور حق میں ایسے متعزق ہوتے ہیں کہ جب تک زندہ ہیں' حق تعالیٰ کی دوسی ان کے دل میں رہتی ہے۔ پھر شیخ الاسلام میسید نے آب دیدہ ہوکر فرمایا کہ تھو ف اس بات کا نام ہے کہ صوفی کے ملک میں پچھ نہ ہواور نہ ہی وہ کسی کامِلک ہو جب ایسی حالت ہوتو پھر گودڑی اور صوف کے بہننے کی اجازت ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک بزرگ ہے بوچھا گیا کہ محبت اور تصوّف میں کمالیت کس بات کا نام ہے فرمایا! میرکہ پانچوں وقت کی نماز عرش پرادا کرے۔

بعدازاں فرمایا کرتفوق ف مولیٰ کی صفادوتی کا نام ہے۔اصل تصوف ف کو دنیااور آخرت میں محبت مولیٰ کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ بعد ازاں فرمایا کہ صوفی وہ شخص ہے کہ جب صفائی حاصل کرے تو کوئی چیزاس سے پوشیدہ نہ رہے۔ پھر فرمایا کہ اہل تصوّف کے ستّر مراتب ہیں۔ان میں سے ایک مقام اس جہان کی تمام مرادوں سے نامراد ہونا ہے۔ پھرعشق حقیق کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ تو فرمایا کہ لوگوں میں جوعشق کا سلسلہ جنبانی ہوتا ہے تو معثوق کے مشاہدے کے سبب ہوتا ہے۔ جب لوگ مجاہدہ میں مبالغہ کرتے ہیں تو مکاشفہ حاصل ہوتا ہے اور جب مکاشفہ مشاہدہ ہوجا تا ہے تو معثوق کے حضورے مشرف ہوتا ہے اورعشق بڑھ جاتا ہے اور مرجبہ زیادہ ہوجا تا ہے اور کمی خاص مقام پر پہنچ کرعاشق کوقر ارحاصل ہوتا ہے۔ پھر عالم تجرمیں پڑ جاتا ہے۔

جب شیخ الاسلام بیشنی نے یہ فوائدختم کیے تو آب دیدہ ہوکر فرمایا کہ بیر رباعی شیخ الاسلام قطب الدین بختیار اوثی انا اللہ برہانۂ کی زبان مبارک سے بی تھی۔ جو آپ نے ایک مرتبہ ہزار دفعہ سے زیادہ زبان مبارک سے فرمائی تھی۔ جوں جوں فرماتے تھے جرت زیادہ ہوتی حاتی تھی ہ

اصل جمه عاشقی ز دیدار آید چول دیده باید آنکه درکار آید در دام بلانه مرغ بسیار آید پروانه بطمع نور در نار آید

پھر فر مایا کہ اگر ہرروز ہر گھڑی عاشق پر انوار واسرار جنل ہزار مرتبہ بھی ہوتو بھی وہ سیرنہیں ہوتا۔ بلکہ ھَلْ مِنْ مَّنوِیُدِ بی پِکارِتا ہے۔ بیفریا داس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ مشاہدہ کی تمام مرادیں اسے نہیں مانتیں۔ پس اے درویش! کام وہی لوک کرتے ہیں جو ہروقت مشاہدہ دوست ہیں ہیں اور ان کا کوئی وقت مشاہدے سے خالی نہیں۔

ای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ میں نے قاضی حمیدالدین نا گوری نہیں سے ایک مثنوی تی۔ جس میں دن رات مستقرق رہتا تھا۔ جس کا ایک شعربہ ہے۔

مادر خود ادیم نه او درخور ماست

از آنجا که جمالِ دوست از دلبر ماست تابِ دیدارِ کیل

پھر فرمایا کہ جومعثوق کا عاشق ہے جو اس کی نظر میں ہے وہ سب منظور ہے۔ عاشق اور معثوق کی گئی۔ یہ بات عشق کی زیادتی کے سب ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک روز مجنول نے کھانائیس کھایا تھا۔ جب ایک برن اس کے جال میں پھٹا تو اس کی بر ت لغظیم و تکریم کی اور چھوڑ دیاا ور کہا کہ اس کی آ تکھول کی ہی ہے۔ میں اسے س طرح تاکلیف دے سکتا : وں جو ہر یہ یار کے مشابہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جو تھی اللہ تعالیٰ کا کامل عاشق ہے۔ مشابدہ کے وقت بے خود کی اس میں اثر کر جاتی ہے۔ اس واسطے کہ چونکہ وہ مستغرق ہے۔ اس لیے ( بے خود کی) ضرور کی ہے۔ مشابدہ کے وقت بے خود ہوجاتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ علمات عشق کے بارے میں قاضی حمیدالدین ناگور کی ہوئے گئھا کہ مجنوں کے قبیلہ والوں نے لیک والوں سے کہا کہ مجنوں عشق علمات عشق کے بارے میں قاضی حمیدالدین ناگور کی ہوئے گئھا کہ مجنوں کے قبیلہ کہ والوں نے لیک والوں سے کہا کہ مجنوں عشق اس میں ہوئی تھیں اس کے دیدار کی تاب میں لاسکے گا۔ جب مجبور کیا تو مجنوں کو حم گاہ کیکیا ہم نہیں کہتے شھے اس میں ہوئی تاب نہ لاسکے گا۔ پھر شخ الاسلام نہیں نیگر پڑا اور تزینے لگا انہوں نے کہا کہ کیا ہم نہیں کہتے شھے لیک کا سامیہ بھی آنے نہ پایا تھا کہ مجنوں ہے ہوش ہوئرز میں پر گر پڑا اور تزینے لگا انہوں نے کہا کہ کیا ہم نہیں کہتے شھے لیک کا سامیہ بھی آنے نہ پایا تھا کہ مجنول ہے ہوش ہوئرز میں پر گر پڑا اور تزینے لگا انہوں نے کہا کہ کیا ہم نہیں کہتے شھے لیک کہ انہوں نے کہا کہ کیا ہم نہیں کہتے شھے کے کہا کہ کو بر ہوئی میں آئے تو بیش میں آئے تو بیش میں آئے تو بیشر میاں کہ کو میاں کہ کو بر بان کہ دور دیدار کی تاب نہ لا سکے گا۔ پھر شخ الاسلام نہیں خور مور کہ میاں کہ بھر کیا تو بہ ہوئی کر میں کہ میں کہ کو میاں کہ کو میاں کہ کہ کو کہا کہ کو کیا تھوں کور دیدار کی تاب نہ لاسکے گا۔ پھر شخ الاسلام نہیں نور مور مور کی کہ کور کیا تو بہ ہوئی کر میں کہا کہ کور کیا تو بہ شعر زبان کہ دور دیدار کی تاب نہ لاسکے گا۔ پھر شخ الاسلام نور کور مور کیا تو بھر کیا کہ کور کیا تو بھر کور کیا تو بھر کیا کہ کور کیا تو بھر کیا کیا کہ کیا ہم نور کیا تو بھر کیا کہ کور کیا کور کی کور کیا تھا کہ کور کیا تو بھر کیا تو بھر کر کیا تو ب

www.makiabah.org

مبارک سے فرمایا ہے

گرے ند بد بجر تو وصلت یارم با خاک سر کوئے تو کارے دارم

بعدازاں ای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ میرے بھائی مولانا بہاؤالدین زکریا قدس اللہ مرہ العزیز عالم عشق وشوق میں متغزق تھے۔ بار بارآپ کوعشق کے بارے میں جیرت اور حالت ہوتی۔ تو ہر بارآپ روکر مید دوشعر زبان مبارک سے فرماتے اور بے ہوش ہوجاتے چنانچے سات رات دن انہی ہر دوشعروں میں ایسے متغزق رہے کہ دنیاہ مافیہا کی خبر نہھی

با درد بازچوں دوائے تو منم گر بر سر کوئے عشق من کشتہ شوی شکرانہ بدہ کہ خوں بہائے تو منم

بعدازاں فرمایا کہاہے درویش! کیا تجھے معلوم ہے کہ دل پر کیا کیا انوار ادر اسرار نازل ہوتے ہیں۔جن میں وہ متغز ق رہتا ہے اور اس کیفیت کو یاعاشق جانتا ہے یامعثوق کہ ان میں باہمی کیا معاملہ ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے اسرار العارفین میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک بزرگ نے چالیس سال تک گوشہ تنہائی اختیار کیا اور شاذ و نادر ہی وہ خلقت کو دیکھا۔ ایک روز لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا دیدار بہت کم ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ جب اللی تصوف ضلقت میں مشغول ہوتے ہیں تو قرب خالق سے دور جاپڑتے ہیں۔ سومیں نے اس وجہ سے چالیس سال سے گوشہ تنہائی اختیار کررکھا ہے اوران چالیس سالوں میں جہائی مرادوں کا مزائیس چھا۔ جب شخ الاسلام بھائی سالوں میں جہائی مرادوں کا مزائیس چھا۔ جب شخ الاسلام بھائی اس بات پر پہنچ تو نماز کی اذان ہوئی۔ آپ اٹھ کراندرتشریف لے گئے اور میں اور اورلوگ والیس آگئے۔ الْعَجَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ .

----

فصل دہم

### مقامات محبت

جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا تو اس وقت شخ بر ہان الدین ؛ جمال الدین ہانسوی شخ بدر الدین غزنوی (ریسے) اورعزیز حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درویش! محبت کے سات سومقام ہیں۔ پہلا مقام ریہ ہے کہ جو بلا دوست کی طرف سے اس برنازل ہواس میں صبر کرے۔

#### مقام محب ومحبت

پھر فرمایا کہ کتاب محبت میں میں نے ابو ہریرہ ہیں گئی کی روایت ہے لکھا دیکھا ہے کہ رسول خدا ٹائیٹی فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی محبت ایک بادشاہ کی طرح ہے جو ہرول میں قرار نہیں پکڑتا۔ بلکہ صرف اس دل میں جواس کے شایان شان ہو۔وہ آسانی قضاء ہے جو در د بھرے دل میں قرار پکڑتی ہے۔ پھر فر مایا کہ رسول خدا ٹائٹٹر فر ماتے ہیں کہ محبت ایک بچھو کی طرح ہے جس پر وہی شخص قدم رکھتا ہے جو اٹھارہ ہزار عالم کا خیال نہ کرےاور کسی کو پچ میں نہ دیکھے مگر دوست کی محبت کو جس میں وہ ریگا نہ ہور ہے ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ رسول خدائی ہی فرماتے ہیں کہ عاشقوں کے تمام اعضاء غشق سے بنائے گئے ہیں۔ وہ شخص جو سرشت سے لے کراب تک' رُبِّ اَدِنی اَنْظُرْ اِلیّك' کا دم مارتا ہے۔ وہ ہر وقت جانتا ہے کہ حق تعالی کی محبت وعشق کیا چیز ہے۔ پس اے درویش! جس آ نکھ میں عشق کا سرمہ لگا ہوا ہے اس سے عرش سے لے کرتحت الٹر کی تک کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ حق تعالیٰ کی محبت الی ہونی چاہیے جیسی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میں تھی کہ دوئی حق کی خاطر اپ فرزند کو قربان کیا۔ جب دیکھا کہ وہ ہماری محبت میں ثابت قدم ہے تو تھم کیا کہ لڑکے کی قربانی نہ کرو، ہم اس کے عوض بہشت سے قربانی جھیجے ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ جمس روز حضرت ابراہیم طلیل اللہ علیہ السلام نے حق تعالیٰ کی دوی کا دم مارا تو حضرت جرائیل علیہ السلام نے بارگاہ اللی جس عرض کی کہ اجازت ہوتو اے آز مالوں؟ تھم ہوا بہتر' جاؤ آز مالو۔ حضرت جرائیل علیہ السلام نیچا ترکر بہاڑ پر کھڑے ہوئے اور بلند آوازے یا اللہ! کہا۔ اس وقت حضرت ابراہیم طلیل اللہ علیہ السلام کعنے کی عمارت میں مشغول تھے۔ باہر آکرکہا کہ صاحب! ایک مرتبہ اور اللہ کا نام لینا۔ جرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پہلے شکرانہ لاؤ۔ جب شنے الاسلام نہیں جاس بات پر پنچے تو آب ویدہ ہوکریہ مشنوی زبان مبارک سے فرمائی۔

مثنوي

شکرانه دېم آنچه در ملک من است بېر خدا گوئ الله تو باز جان نيز دېم و آنچه در قلب است يک بار اگر گوئ الله تو باز

الغرض! حضرت اہراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس کئی ہزار اونٹ ہیں۔ وہ سب ہیں نے اللہ تعالیٰ کی دوتی کے صدقے کیے۔ تو پھرایک مرتبہ یا اللہ کہد۔ جرائیل علیہ السلام نے یا اللہ کہا دو جو چھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس تھا۔ سب پچھ دے دیا پھر فرمایا کہ اب پھر کہد۔ جرائیل نے بوچھا کہ اب کیا دو گے؟ فرمایا بدن میں جان باقی ہو وہ بھی دے دول گا۔ چنا نچہ حضرت جرائیل علیہ السلام نے پھر یا اللہ کہا۔ تو آپ بے ہوش ہو کر زمین پر اگر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو جرائیل نے کہا کہ واقعی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دوسی حق میں صادق ہیں۔ پس جب واپس بارگاہ الہی میں گیا تو سر جدے میں رکھ کرعرض کی کہ واقعی جسیا نا تھا و رہا ہی حجت میں صادق ہیں۔

پھر فر مایا اے درولیش! مجت حق میں صادق وہ شخص ہے۔ جو ہر وقت اس کی یاد میں رہے اور لخط بھر بھی اس کی یاد ہے عافل نہ رہے۔ اہل سلوک کہتے ہیں کہ لوگ اکثر اس چیز کا زیادہ ذکر کرتے ہیں جس ہے ان کی محبت ہوتی ہے۔ اس طرح جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے۔ وہ یاد خدا ہے آیک وم بھی عافل نہیں ہوتا۔ میں نے ججۃ العارفین میں لکھا دیکھا کہ''من احب شیئاً اکٹو ذکرہ"جو شخص جس چیز ہے محبت رکھتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے۔

www.malaabah.org

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ حسن بھری بہتے 'رابعہ بھری بہتے کے پاس بیٹے ہوئے تھے اور محبت حق کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔خواجہ حسن فرماتے ہیں۔میرے دل میں خیال آیا کہ میں مرد ہوں اور وہ عورت۔آپ تیم کھا کر فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے اٹھا تو اپنے تیک مفلس اور اسے مخلص یایا۔

پھر فر مایا اگر حلال اور بے حساب ساری دنیاحق تعالیٰ کے دوستوں کو دی جائے تو بھی انہیں اس کے لینے سے شرم آتی ہے۔ جیسا کہ مر دکوم دار ہے۔

#### آتشِ محبت وأخلاصٍ محبت

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے بغداد میں ایک بزرگ کو دیکھا جو بار بار تجدے میں سررکھ کر بارگاہ البی میں یہ عرض کرتا ہے کہ اے خداوند! اگر قیامت کے دن مجھے دوزخ بھیج گا تو میں محبت کا ایک بھید ظاہر کروں گا۔ جس کی وجہ سے دوزخ ہزار سالدراہ کے برابر مجھ سے دور بھاگ جائے گی۔ اس واسطے کہ محبت کی آگ کا مقابلہ کوئی آگ نہیں کر علق اگر مقابلہ کرے تو نابود ہوجاتی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک دفعہ رابعہ بھری ہیں عالم شوق اور اشتیاق میں بار بار بحدے میں سر رکھتیں اور پھر اٹھ کر کھڑی ہوتیں۔ آخر یہ کہا کہ اے پرودگار! اگر میں دوزخ کے ڈر کے سبب تیری پرسٹش کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ڈالنااور اگر بہشت کی امید پر تیری عبادت کرتی ہوں تو اپنے جمال سے وریخ امید پر تیری عبادت کرتی ہوں تو اپنے جمال سے وریخ (محروم) نہ کرنا۔

پھر فرمایا کہاے درویش! اگر اہل محبت کوتمام چیزیں آراستہ کرکے دی جائیں تو وہ آ نکھاٹھا کربھی نہیں دیکھتے۔ وہ صرف جمال حق کے متلاثی ہوتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ جب خواجہ بایزید بسطامی علیہ الرحمة شوق میں مشغول ہوتے تو تین رات دن یا جار دن رات کھڑے ہوئے بلند آواز ہے یہی کہتے جاتے کہ'' یَوْهَرَ تُنَبِدَّلُ الْاَرْضَ غَیْرُ الْاَرْض'' ایبا دن آئے کہ اس زمین کو لپیٹ لیس۔ اور دوسری نئ زمین پیدا کریں۔

پھر فرمایا کہ حضرت ابراہیم ادھم میں سے پوچھا گیا کہ آپ نے ملک وتخت کیوں چھوڑ دیا۔ فرمایا ایک روز میں بیٹھا تھا کہ محبت کا آئینہ مجھے دکھلایا گیا۔ جب میں نے اس میں نگاہ کی تو اپنی منزل گور میں دیکھی جس میں نہ کوئی میرا ہمراہی ہے اور نہ میرے پاس سامان سٹر۔ قاضی عادل ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ ای وقت میرے دل سے ملک کی محبت جاتی رہی۔ اور سلطنت چھوڑ دوسرے ملک میں چلا گیا۔

بعدازاں فرمایا کہ حق تعالیٰ کی محبت ایسا بادشاہ ہے کہ جب کسی دل میں مقام کرتا ہے تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کے سوائے اور بھی کوئی اس دل میں رہے بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ غزنی میں ایک درویش سے ملاجوابل محبت سے تھا۔ اس سے میں نے پوچھا کہ اے درویش! محبت کا انجام بھی ہے یا نہیں۔ بیسوال سنتے ہی مجھے ڈائنا کہ اوجھوٹے! محبت کی کوئی انتہا نہیں۔

www.makiabah.org

#### حق تعالی کی محبت

پھر فرمایا کہ میں نے خواجہ قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا کہ حق تعالیٰ کی محبت انسان کے تمام اعضاء میں ہے۔انسان کی سرشت اپنی محبت ہے گا۔اگر آ کھ ہے تو دوست کی محبت میں متعزق اور پُر ہے۔اگر ہاتھ یاؤں ہیں تو وہ بھی محبت حق میں غرق ہیں۔ پس اے درولیش! آدم زاد کے اعضاء کا کوئی ذرّہ جرمحبت حق سے خالی نہیں۔ بعد ازاں شخ الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ مجبان حق کا دل ایسے جراغ کی طرح ہے جوانوار کی قِندیل میں رکھا ہے اور جس کی روشنی ے ساراجہان منور ہے۔ پس ایے شخصوں کوتار کی کا کیا ڈر؟

پر فرمایا کفش کی خاموثی یادحق ہے۔جو یادحق میں ہےاس کا دل نہیں مرتا اور جو یادحق سے خالی ہے اس میں کوئی نعمت ارشین کرتی۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے کتاب محبت میں لکھاد یکھا ہے کہ بھوک ایک بادل ہے جس سے رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ پر فرمایا کدایک مرتبه خواجه بایزید بسطای بیسیات بوجها گیا که مجت حق کیا چیز ہے؟ فرمایا محبت اس بات کا نام ہے کد دنیاو مافيها سے دل ندلگايا جائے۔

پھر فرمایا کہ محبت حق ملک عشق کا بادشاہ ہے جو تخت پر بعیٹا ہے اور ہاتھ میں فراق اور بھرکی تکوار لیے ہوئے ہے اور وصال کی نرگس اس نے قضاء کے ہاتھ دے رکھی ہے اور ہر دم ہزار ہا سرتلوارے اڑا تا ہے پس جو عاشق حق ہے اگر ہر گفلہ اس کا سر بزار مرتبہ اڑایا جائے تو پھراور سرپیدا ہوجا تا ہے۔ ایسے ہی اگر ہزار مرتبہ اس کا سر کاٹا جائے تو بھی پاؤں چیچیے نہ ہٹائے۔ پھر پیخ الاسلام مينيك في رباعي زبان مبارك سے فرمانك

صد بار اگر نیخ زنند زال نخروشم گر چر دو جہال دہندآل نفروشم در یاد تو بر ردز چنال مدموشم آہے کہ زیاد تو زنم وقت سح عاشق كي صدا! الله

پھر فرمایا کہ اے درولیش! ایک مرتبہ کوئی محبّ جان گئی کے دقت کچھ آ ہتہ آ ہتہ کہدر ہاتھا۔ دوستوں نے پاس ہوکر سنا تو پیہ الفاظ تھے کہ جب تک زندہ رہا۔ تیرے نام سے زندہ رہا۔ اب اگریس جاتا ہوں تو تیرے نام کی یاد میں جاتا ہوں اور جب میرا حشر ہوگا تو بھی تیرے نام کی یاد میں ہوگا۔

بعدازاں فرمایا کہ اس نے بلندآ وازے کہا''الند''اور جان دے دی۔ جب شخ الاسلام نیسیۃ اس بات پر پہنچے تو آب دیدہ موكر فرمايا كدعاشق اى طرح جان ديتے ہيں۔اى وقت يددوشعرز بان مبارك سے فرمائے

آیم بر کوئے تو پویاں پویاں اویاں تاجاں بدہم نام تو گویاں گویاں رخمارہ زآبدیدہ شویاں شویاں ۔ خویاں جویاں جوی

بعدازاں فرمایا کہاہے درولیش! دہلی میں حوض تمس کے کنارے ایک درولیش صاحب نعمت وعشق ہے ساع کے وقت بیددو

شعرمیں نے ہے۔اس روز ساع میں جو حالت طاری ہوئی دیکھی۔ بھی نہ ہوئی۔ وہ دوشعریہ ہیں۔

عشق تو ہم جاں مرا رسواء کرد واندر طلب جمال تو شیدا کرد دردے کہ زعشق تو بدل پنہاں بود ازاں جملہ زشوق تو زخم پیدا کرد

پھر فرمایا کہ اے درولیش! میں نے قاضی حمید الدین نا گوری ٹیسٹے کی زبانی سنا ہے کہ ایک مرتبہ میں بغداد سے بخارا آیا تو و ہاں پر ایک بزرگ کوریکھا جواز حدصاحب نعمت اور دوست کی محبت میں غرق تھا جب میں نے اسے سلام کیا تو ایسی حالت میں ديكها كه جس كابيان نهيں موسكا -اس طرح ياوحق ميں متغرق تھا كه اسے اپ آپ كى سدھ بدھ نہ تكى -

الغرض! میں چندروز اس کی خدمت میں رہا۔ جب وہ مجدہ کرتا تو رورو کر بڑی عاجزی سے بیر رباعی پڑھتا اور بے ہوش ہوجاتا اور زبان مبارک سے بیرکہا کرتا کہ اے خداوند میں نے ایک مجدہ بھی ایمانہیں کیا جو تیری بارگاہ کے لائق ہو۔

یک سحدہ چنال نشد کہ فرمانم بود در خوردن نعمت تو وندانم سود نے پورم ونے باشم ونے خواہم بور ہم بودی وہم باشی وہم خواہی بود پھر فرمایا کہ اگر زندگی زندگی ہے تو علم میں ہے۔اگر راحت ہے تو معرفت میں ہے۔اگر شوق تو محبت میں ہے اور اگر ذوق ہے تو ذکر میں ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں شیخ شہاب الدین سپروردی اور شیخ اوحد کرمانی مین اللہ کی خدمت میں حاضر تھا۔سلوک کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ شخ شہاب الدین بھنٹے نے فرمایا کے علم خدا ہے۔معرفت تدبیر ہے۔محبت مشاہدہ ہے اور مجاہدہ سے مشاہدہ ماصل ہوتا ہے۔

، پھر فر مایا کہ جوشخص اپنے دل کولذت اور شہوت سے مار ڈالتا ہے۔اسے لعنت کے گفن میں لپیٹ کرندامت کی زمین میں

پر فر مایا کہ حق تعالی کی محبت والے وصال دوست کے سواکسی بات پر راضی نہیں ہوتے۔

پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت والوں کوحضور حاصل نہیں ہوتا۔ جب تک کہ وہ خلقت سے تنہائی اختیار نہ کریں اور خلقت میں اپنا مقام نه بنائمیں۔ دوستوں کورتمن اور زن وفرزندوں کو پیتیم اور اسپر خیال نہ کریں۔ جب ایسا کریں گےتو وہ کسی مقام پر پہنچ علیں گے۔ بعدازاں شخ الاسلام مواللہ نے آب دیدہ ہوکر بیر باعی پڑھنی شروع کی۔

امرارالاولياء =

رباعي

در خلوتِ عشق آئے و پیداش طلب آنجا کہ کے نباشد آنجاش طلب

گرعاشق دوسی نه تنهاش طلب گرمے خوابی حضور نعمت ہر روز

مقام مجذوب

بعدازاں فرمایا کہا یک مرتبہ راہتے میں مجھے ایک اہل مجانین کامل (مجذوب) ملا۔ ہم دونوں اکٹھے سفر کرنے لگے۔ جب بیابان میں پہنچتو مجھے پیاس کاغلبہ ہوا، پانی کاوہاں نشان تک نہ تھا۔ میں اپنی پیاس کواس بزرگ کے سبب ظاہر نہیں کرسکتا تھا۔ الغرض! اس بزرگ نے اپنی روش ضمیری سے معلوم کرلیا کہ میں پیاسا ہوں۔ مجھ سے بوچھا کہ کیا تمہیں پیاس لگی ہے؟ میں نے کہاہاں! فوراً یائے مبارک زمین پر مارا تو یانی کا چشمہ بہدلکا۔ مجھے کہا کہ بیٹ بھر کر یانی پی لے۔ جب یائی پیا تو وہ لذت حاصل ہوئی جوعمر بھر کسی پانی سے نہ ہوئی تھی۔ جب اس مقام سے گزر کرمنزل پر پہنچے تو شام کی نماز ادا کر کے وہ بزرگ ذکر الہی میں مشغول ہوا تھوڑی در بعدمیری طرف مخاطب ہو کر فر مایا۔ اے بیٹا! قیامت کے دن جب اہل محبت قبروں سے انھیں گے توسب دوزخ کے دروازے پر خیمے لگائیں گے جو نبی ان کی نظر دوزخ پر بڑے گی۔ دوزخ کی آگ دھیمی بڑ جائے گی اور سرنہ اٹھائے گی تب لوگوں کو راحت کی امید ہوگی۔ اور دوزخ کی آگ سے انہیں خلاصی نصیب ہوگی۔ ای وجہ سے وہ دوزخ کے دروازے پر ضمے لگا نیں گے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اور قاضی حمید الدین نا گوری بھنے ایک ہی مقام پر تھے۔ ایک مرد نے آکر پوچھا کہ فرض کیا ہے اور سنت کیا؟ قاضی صاحب مُن اللہ نے فرمایا کہ پیر کی صحبت فرض ہے اور دنیا وغیرہ کا چھوڑنا سنت ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے ایک بزرگ کی زبانی سنا ہے کہ درویش وہ ہے جواینے دل کے فزانے کی علاش کرے۔ (جے آخرت کی رسوائی کہتے ہیں) پس اگراہے وہ موتی مل جائے جے محبت کہتے ہیں تو وہ مخف درولیش صفت ہوجاتا ہے۔

پھر فرمایا کہ مجت ورجه کمال کواس وقت پہنچتی ہے جبکہ عشق الہی میں ہرشے کوٹرک کرے اور خلقت کے ساتھ محبت نہ کرے۔ چرفر مایا که جب ایس حالت موجائے تو الله تعالی اس کوانے نزد کیک کرلیتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین بختیار اوشی سی سے یو چھا گیا کہ اللہ تعالیٰ تک کس طرح پہنچ سکتے ہیں۔ فرمایا اندھے پن گونگے پن بہرے بن سے جب بیتمام چیزیں جاتی رہتی ہیں توسمجھلو کہ وہ خدارسیدہ ہوگیا۔ کیکن جب تک سیہ وتمن ساتھ لگے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں ہوسکتا۔ اہل محبت کو چار مقام کے سوا اور کہیں قرار حاصل نہیں ہوسکتا۔ اول گھر کے کونے میں جہاں کوئی مخف مزاحم نہ ہو، دوسرے معجد میں جو دوستوں کا مقام ہے ، تیسرے قبرستان میں جو گناہ سے عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے چوتھ ایک جگہ جہال کی کا گزرنہ ہو۔ یاوہ ہواور ذات حق ۔ ( یعنی ایس جگہ جہاں عاشق اور مجبوب کے سواکوئی نہ ہو ) بغدازاں تیخ الاسلام میند زارزارروے اوربیرباعی زبان مبارک ے فرمائی۔

www.makaabah.ov

136

در خلوت عشق آئے و پیداش طلب آنجا کہ کے نباشد آنجاش طلب

گر عاشق دوئتی تنهاش طلب گرے خواہی حضور نعمت ہر روز

پھر فر مایا کہ میرے بزدیک کالے دانے کے برابردوئ حق بغیردوئ کے ستر بڑارسالہ عبادت ہے بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ عورتوں کا کام ہم مردوں ہے بہتر ہے۔ کہ وہ ہر مہینے عسل کرکے پاک ہوجاتی ہیں۔ ہم عمر بھر میں ایک مرتبہ بھی عسل نہیں کرتے کہ پاک ہوجا نیں۔

#### تحفير محبت ورضا

پھر فر مایا کہا ہے درویش! خواجہ بایزید بسطامی میں فرماتے ہیں کہ میں عالم شوق اور اشتیاق میں اکیلا دوست کی بارگاہ میں گیا اور ملکوت کے اردگرد پھر رہا تھا فرمان ہوا اے بایزید! ہماری بارگاہ میں کیا تخفہ لائے ہو؟ میں نے عرض کی کہ محبت اور رضا، جن دونوں کے بادشاہ آپ ہی ہیں۔ پھرآواز آئی کہاہے بایزید! بڑی اچھی چیز لائے ہو۔ ہمارے بارگاہ کے لائق یمی چیزیں ہیں۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے لا مور میں ایک ذاکر درویش کو دیکھا جو از حد بزرگ اور ذاکر تھا۔الغرض جب قدم بوی حاصل ہوئی تو چندروز میں اس کی صحبت میں رہا۔ جب وہ فریضہ نماز اوا کرتا تو اس قدر ذکر کرتا کہ مساموں سے پیپنہ بہد نگلتا اور سو ہے بھی زیادہ مرتبہ زمین پرگرتا۔ پھراٹھتا' جب ذکر سے فارغ ہوتا تو پہ کہتا کہ کتاب محبت میں لکھا ہے۔حق تعالیٰ فرما تا ہے کہ جب میرا ذکر مومن بندے پر غالب آتا ہے تو میں جواس کا پروردگار ہوں اس کا عاشق ہوجاتا ہوں۔ یعنی اے پیار کرنے لگتا ہوں۔انسان ایک نعمت سے اپنے آپ کو کیوں محروم رکھے اور کیوں نہ ہروقت اس کی یاومیں مشغول رہے۔

پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو خاص کرای واسطے پیدا کیا ہے کہ عرش کا طواف کریں۔ پھر فرمایا کہ دل تین قتم کے ہیں۔ بعض تواہے ہیں جو پہاڑی طرح جگہ سے نہیں ملتے وہ محق اے دل ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو درخت کی طرح جڑ ہے تو قائم ہیں کیکن ان کی شہنیاں وغیرہ ہوا ہے حرکت کرتی ہیں۔اور بعض پتوں کی طرح ہیں کہ ہوا جس طرف جا ہتی ہے انہیں پھیر لیتی ہے۔ وعوائع محبت میں صادق کون؟

پھر فرمایا کہ محبت میں صادق وہ شخص ہے جو دوست کی یاد کے سوا اور کسی بات کو پسند نہ کرے۔ پھر فرمایا کہ جب حضرت موی علیہ السلام کوفرعون کے پاس جا کراہے اللہ تعالی کی ظرف بلانے کا حکم ہوا، تو اسے اللہ تعالیٰ نے بیجھی فرمایا کہ اس کے ساتھ نری اور آ ہشکی سے بات کرنا۔ تا کہ اس کا ول نہ د کھے۔ جب شیخ الاسلام ہونیڈاس بات پر پہنچے تو آب دیدہ ہوکر فرمایا کہ ویکھو چو خص خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور آن رَبُّکُمْ الْاعْلیٰی کہتا ہے اس پراللہ تعالیٰ کا پیلطف ہے کہ اس کے ول کو ناراض نہیں کرنا چا ہتا۔ تو جو محض پانچ وقت سُنے سے ان رَبّی الْاعْلیٰ کہتا ہے۔ وہ کس طرح اس کے لطف سے ناامید ہوسکتا ہے۔ ایسا محض ہرگز ہر گزنا اُمیر نہیں ہوگا، اس کے حق میں تو ضرور بے حد لطف وکرم فرمائے گا۔

پر فرمایا کہ جب قارون زمین کے چوتھ طبقے میں مع مال واسبب پہنچا تو وہاں کے رہنے والوں نے پوچھا تو کون ہے اور تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ جو تجھے زمین کے اندرا تارا گیا ہے۔ جواب دیا کہ حضرت موی علیہ السلام کی قوم ہے ہوں۔ مال کی ذکو ہ نہیں دی تھی۔اور پیمبر خدا کی برابری کی تھی۔اس واسطے مجھے آج کا دن نصیب ہوا۔ جو نہی قارون نے موی علیہ السلام کا نام لیا فرشتوں کو تھم ہوا کہ قارون کو ای جگہ رکھواور نے چند لے جانا۔ کیونکہ اس نے میرے دوست کا نام لیا ہے۔اس لیے مجھ پر واجب ہے کہ اے عذاب نہ کروں۔ جب شخ الاسلام بیسٹی اس بات پر پنچے تو آب دیدہ ہو کر فرمایا کہ جو شخص یاد خدا میں رہتا ہے۔اے ضرور قیامت کو اس کا مقصود لل جائے گا اور تجلی کے اعز ازے مشرف ہوگا۔

پھر فرمایا کہ ایک روزخواجہ یوسف چشتی بھتیا ہے ہو چھا گیا کہ اہل محبت کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو دوست کے سواکسی اور چیز میں مشغول نہیں ہوتے۔ اس واسطے کہ جو شخص دوست کے بغیر کسی اور چیز سے خوش ہوجا تا ہے در حقیقت وہ اندوہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اور جو دوست سے محبت کرتا ہے تو اے بھی دہشت نہیں ہوتی اور جو شخص دوست سے محبت نہیں کرتا اس کا دعویٰ محبت درست نہیں ہوتا۔

پھر فرمایا کہ جس کی ہمت محبت کی طرف ہو وہ جلدی خدا رسیدہ ہوجا تا ہے اور جس کی ہمت محبت کی طرف نہیں ہوتی وہ دوزخ کے نزدیک ہوجا تاہے۔

پھر فر مایا کہ جب صاحب محبت سلطنت کا دعویٰ کرے تو در حقیقت جان لے کہ محبت جاتی رہے گی۔ شخ الاسلام میں ہیں میں فرماتے ہی اٹھ کراندر چلے گئے اور میں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔ اَلْحَدْدُ دِللّٰهِ عَلٰی ذٰلِكَ .



فصل بإزدهم

# خوف وتؤكل كي حقيقت

جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا اس وقت مولا نا ہر ہان الدین ہانسوی ہیں۔ ﷺ فیخ بدرالدین غزنوی نہیں۔ اور اور عزیز حاضر خدمت تھے۔خوف اور تو کل وغیرہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی ، تو زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درولیش! خوف حق تعالیٰ کی طرف سے بے ادب بندوں کے لیے تا زیا نہ ہے۔ تا کہ وہ اللہ سے ڈرکر گناہ سے باز آ جا کیں اور سیدھی راہ چلیں۔ دل اور خوف الہٰی

اب بھی وہ وفت نہیں آیا کہ میرے ڈر کے مارے تمہارے دل نرم ہوں یا کوئی تم میں سے ایسا ہے جوہم سے سلح کرے ۔ یعنی تو بہ کرےاور میں اس کی توبہ قبول کروں۔

پھر فر مایا کہ خوف اس کے عدل اور امید اس کے فضل کی وجہ سے ہے۔ پس اس کی درگاہ کا معزز بندہ وہ ہے۔ جس میں دونوں باتیں ہوں۔

پھر فرمایا کہ ایک بزرگ اللہ تعالیٰ کے خوف سے چالیس سال روتا رہا۔ جب اسے موت یاد آتی تو بیذ کے پنے کی طرح کا نیتا اور ہزار مرتبہ ہے ہوش ہو کر گرتا۔ جب ہوش میں آتا تو بیآیت پڑھتا اِنَّ الْاَبْرَ اَدَ لَفِیْ نَعِیْم وَ اِنَّ الْفُجَادَ لَفِیْ جَحِیْم و کا نیتا اور ہزار مرتبہ ہوش ہو کر گر بڑتا۔ اور کہتا مجھے معلوم نہیں لیعنی نیک لوگ بہشت میں اور بدکار نافر مان دوزخ میں جا کیں گے۔ پھر نعرہ مار کر بے ہوش ہو کر گر بڑتا۔ اور کہتا مجھے معلوم نہیں کہ قیامت کے دن ان دو میں سے میں کر وہ میں ہوں گا۔ جب فوت ہوگیا تو اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہ قیامت کے دن ان دو میں سے میں کس گروہ میں ہوں گا۔ جب جھے عرش کے نیچے لے گئے تو پوچھا گیا کہ اے درویش! تو اس فدر کیوں رویا کرتا تھا۔ کیا مجھے غفار نہیں جانتا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ میں تیری قہاری کے سب سے ڈرتا رہتا تھا کہ کہیں میری ساری عبادت اکارت نہ جائے۔ اس ڈرکی وجہ سے روتا تھا، جب بیعرض کی تو تھم ہوا کہ جاؤ! تجھے ہم نے بخش دیا۔

پھر فرمایا کہ حضرت بچی علیہ السلام ابھی بچہ ہی تھے کہ خوف خدا ہے اس قدرروئے۔ کر دخیارہ مبارک کا گوشت و پوست گل گیا۔ الغرض! ایک روز پہاڑ پر سر مجدے میں رکھ کر رور ہے تھے آپ کی والدہ صاحبہ بھی جانگلیں۔ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر شفقت مادرانہ کی۔ آپ نے سمجھا کہ شاید ملک الموت ہے۔ اس لیے کہا کہ ذرائھہر جا۔ تا کہ میں والدہ کا دیدار کرلوں۔ بین کر آپ کی والدہ صلحبہ نے نعرہ مارکر کہا کہ اے جان مادر! میں ملک الموت نہیں میں تیری ماں ہوں۔ میرے ساتھ چل اور کھانا کھالے۔

الغرض! حکم عدولی نہ کر کے آپ والدہ کے ہمراہ گھر آئے۔والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ اے کی کی اتو ابھی بچہ ہے تونے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جس کے سبب تو اس قدر روتا ہے۔عرض کی آپ کے فرماتی ہیں۔لیکن اگر قیامت کے دن مجھے دوزخ میں ڈال ویں۔ تو کیا آپ مجھے چھڑا سکتی ہیں؟ فرمایا نہیں۔عرض کی کہ پس پھر آپ کے لیے واجب نہیں کہ مجھے رونے اور خوف خدا ہ بازر تھیں کیونکہ مجھے اس کی تدبیر آج ہی کرنی چاہیے۔ تا کہ میں قیامت کوعذاب دوزخ سے رہا ہو سکوں۔

پھر فرمایا کداے درولیش! انبیاء اولیاءخوف خدا کے مارے ای طرح کیسلتے آئے ہیں۔ جیسے سونا کٹھالی میں۔ اس واسطے کے اپنا انجام کسی کومعلوم نہیں۔ کہ جہان سے کیسے جائے گا۔

#### خوف خدا كى شدت

پھر فرمایا کہ ایک بزرگ عبداللہ خفیف مجھانے نام چالیس سال نہیں سوئے۔ اور خوف خدا سے اس قدر روئے کہ رخمارہ مبارک میں گڑھے پڑگئے۔ جن میں چڑیوں نے گھونسلے بنائے لیکن آپ خوف خدا سے اس قدر متحیر تھے کہ ان کی آ مدورفت کی آپ کو مطلق خبر نہتی۔ جب آپ قیامت اور قبر کی حکایت بیان فرماتے تو بید کی طرح کا نیخے اور بے ہوش ہو کر گر پڑتے اور مجھل کی طرح تڑنیے جب ہوش میں آتے تو اٹھ کر یہ آیت پڑھتے : فَرِیْقٌ فِی الْعَجَنَّةِ وَفَرِیْقٌ فِی السَّعِیْدِ ایک گروہ بہشت میں ہوگا

اورایک دوزخ میں۔اورزارزارروکرفرماتے کے معلوم نہیں کہ میں کس گروہ میں ہوں گا۔ پھرفرمایا کہ آخری عمر تک آپ کی یہی حالت رہی اورائی حالت میں اس دار فانی سے کوچ کیا۔

بعد ازاں شخ الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ امام اعظم کونی جینے تئیں سال تک نہ ہوئے اس عرصہ میں جب بھی نیند کا غلبہ ہوتا تو ایک دن رات بلکہ زیادہ عرصے تک بے ہوش رہتے جب ہوش میں آتے تو نفس کو جھڑ کتے اور فرماتے کہ اے نفس! تو نے کوئی ایسی طاعت نہیں کی جو بارگاہ الٰہی کے شایان ہوجس کے سبب قیامت کے دن تخفی رہائی نصیب ہویا تو نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح پہچانا ہوجس طرح اس کا حق ہے۔ اے نفس! تو دنیا و آخرت میں بے بس رہے گا۔ اس طرح آپ نے زندگی بسر کی اور اپنا ماتم خود کرتے اور روتے ۔ قرآن شریف کی تلاوت کے وقت اگر عذاب کی آیت پر پہنچے تو ایک سال یا دوسال عالم جھر میں کھڑے رہے گئن اس طرح کہ کی مخلوق کو اطلاع نہ ہوتی ۔ جب ہوش میں آتے تو فرماتے کہ بڑے ہی تجب کی بات ہوگی اگر ابوطنیفہ کو قیامت کے دن خلاصی نصیب ہوگی۔

گھرفر مایا کہ ایک نوجوان صالح مرد کے بدن پرخوف خدا کے سب گوشت و پوست کا نام ونشان تک ندتھا جب رات ہوتی تو گھے ہیں ری ڈال کرچھت ہیں لٹک جا تا اور ساری رات روتا رہتا۔ جب بحدہ کرتا تو کہتا کہ ہیں نے اس قدر گناہ کے ہیں جن کی کوئی حذہیں۔ اے پروردگارا اگر تو قیامت کے دن میرے گناہوں کو پیش کرے گا تو ہیں ہیسیاہ چپرہ کس طرح دکھا سکوں گا۔ ای طرح اس نے ساری ہمر بسر کی کہ راتوں کو روتا رہتا اور بے ہوش ہوجا تا جب ہوش ہیں آتا تو پھر ڈکر اللی ہیں مشغول ہوجا تا کہ اپنے آپ کی اے ہوش مذرہتی۔ جب وہ بیارہوا تو ایک اینٹ بطور سر ہاند سرکے نیچ رکھی جب وقت قریب آن پہنچا تو اپنی بڑھیا ماں کو بلایا اور کہا کہ جب میں مرجاؤں تو بھے گناہ گار کے گلے میں ری ڈال کر گھر کے چاروں کوئوں میں پھرانا اور کہنا ہو وہ خض ماں کو بلایا اور کہا کہ جب میں مرجاؤں تو بھے گناہ گار کے گلے میں ری ڈال کر گھر کے چاروں کوئوں میں پھرانا اور کہنا ہو وہ خض میں جوا ہے مالک کی درگاہ ہے بھا گا ہوا تھا۔ دوسرے یہ کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا تا کہ ججھے کوئی نہ دیکھے کوئی نہ دیکھے۔ کیونکہ جو رہی رکھا جائے تو میرے پاس رہنا۔ شاید فرضتے بھے عذاب کرنے گئیں۔ تو تیرے قدموں اور تیرے سنے کی آہ کی برکت سے جھے اس عذاب سے خلاصی نصیب موجائے۔ یہ وصیت کرتے ہی دم برابرہو گئے۔ اس کی مال نے اس کی وصیت کے مطابق اس کے گلے میں ری ڈائی چاہی تو گھر کوئی خواس سے ایساسلوک کوئی کرتا ہے۔ اس کی گلے میں ری ڈائیا۔ کیونکہ سے میرا ایک وصیت کے مطابق اس کے گلے میں ری ڈائی چاہی تو گھر کوئی کرتا ہے۔ اس کی گلے میں ری مت ڈائیا۔ کیونکہ سے میرا ایک دوست ہے۔ میں نے اس بخش دیا ہے۔ میں دوست کے ایس کی گلے میں ری میں ڈائیا۔ کیونکہ سے میرا ایک دوست ہے۔ میں نے اس بخش دیا ہے۔

گريهٔ خوف

پھر فر مایا کہ اے درولیش! ایک مرتبہ خواجہ حسن بھری خوف خدا ہے اس قدر روئے کہ پرنالہ بہہ لکا۔ رابعہ بھری بھی نیچ کھڑی تھیں بیدد مکھ کراو پر گئیں کہ خواجہ حسن بھری بھی پیسے رورہے ہیں پوچھا کیوں روتے ہو؟ فر مایا خوف خدا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ قیامت کے دن میں کون سے گروہ میں ہوں گا۔

بعد ازاں فرمایا که رسول خدا تا این فرماتے ہیں کہ جس میں خوف خدانہیں اس میں ایمان نہیں۔ وہ مسلمان ہی نہیں۔اس

امرارالاولياء

پھر فرمایا کہ ایک دفیہ فواجہ منصور عماد بھے ایک محلے سے گزررہ سے کہ ایک گھر سے رونے کی آواز آرہی تھی کوئی ہے کہ رہا تھا کہ اسے پروردگارا ہیں نے بہت گناہ کے ہیں۔ جھے معلوم نہیں کہ قیامت کے دن میری کیا حالت ہوگی۔ آپ بین کرنزدیک گئے تو اس کی زاری سن کر گھر کے شگاف ہیں مندر کھکر رونے گئے۔ اس گھر کے شگاف پر ہاتھ رکھ کر یہ پڑھا۔ آغو ڈ با لیڈ مِن الشّینطن الدَّ جیْھ. دَفُوْد کھا النّاسُ وَالْحِوجَادُ ہُ عَلَیْھا مَلَائِکہ عِلَاظًا شِنَادُ لَا یَعْصُونَ اللّٰهَ مَا آمَدَ کھُم وَ یَفْعَلُونَ مَا اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَا آمَد کھُم وَ یَفْعَلُونَ مَا اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَا آمَد کھُم وَ یَفْعَلُونَ مَا اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَا آمَد کھی اور تھر ہیں اور اس پر خت طبعت فرضت مقرر کیے گئے ہیں جو مَن ایُوم مُرون نے بین کہ جب می پر رحم نہیں کرتے ہیں۔ خواجہ منصور فرماتے ہیں کہ جب می پر رحم نہیں کرتے ہیں۔ خواجہ منصور فرماتے ہیں کہ جب میں یہ بیت پر بھی تو پھرائی گھرے اور نہیں تھر اور اس مکان کے پاس آیا اور حال پوچھا تو دیکھا کہ جنازہ رکھا ہوا ہے ہیں ہو چھنے می کو اور زشتی کہ کہ کوئی ہو کہ کہ اس مو بی ہوتا ہوا ہوئی نگل ہیں نے پوچھا کہ اس بوسیا کا اس متونی ہے گیا رشت سے گور اور کی کہ کہ کوئی ہوئی نگل ہیں نے پوچھا کہ اس بوسیا کا اس متونی ہے گیا اور حضرت ہوئی نگل ہیں نے پوچھا کہ اس بوسیا کا اس متونی ہے گزراجس نے کیا رشت رسول کر کم کھرکا یا لک کون ہے کہا کہ بیمتونی کی دور اس میں میں باجات کر رہا تھا کہ ایک مرد پاس ہے گزراجس نے تو بھا کہ ایک مرد پاس ہے گزراجس نے تی ایت برھی تھی پھراس نو جوان کی نماز جنازہ اور اور سے بوسی کی میں مناجات کر رہا تھا کہ ایک مرد پاس ہے گران میں نے بوسی کی ایک میں مناجات کر رہا تھا کہ ایک مرد پاس ہے گران میں نے بیا ہم تھی پھراس نو جوان کی نماز جنازہ اور اور سے تھی میں مناجات کر رہا تھا کہ ایک مرد پاس ہے گران میں نے بی تھر تھی تھی پھراس نو جوان کی نماز جنازہ اور ای

بعدازاں شخ الاسلام میں نے تو ہوں کرمصلے پر گرپڑے اور ایک دن رات بے ہوش پڑے رہے جب ہوش میں آئے تو فر مایا کہ خواجہ عبداللہ بہل تستری ٹیسٹے چالیس سال تک لگا تارو دیے رہے۔ اس عرصے میں کسی نے ان کوایک بل بھی رونے سے خالی نہ یکھا، آپ سے سوال کیا گیا کہ صاحب! ہم نے آپ کو بھی رونے سے خالی نہ پایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فر مایا اے عزیز واجب قیامت کا خوف اور ہول یاد آتا ہے جبکہ والدین فرزندوں کی پرواہ نہیں کریں گے اور فرزندوالدین کی باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے قیامت کا خوف اور ہول یاد آتا ہے اور جسے اپنا انجام سے بھا گے گا۔ بھائی بھائی سے اور مسلمان مسلمان سے ۔ تو پھر ہنی نہیں آتی۔ جس کے پیش ایسا دن آنا ہے اور جسے اپنا انجام معلوم تہیں اسے بٹی کس طرح آسکی ہوگا جو ایسے دن کے معلوم تہیں اسے بٹی کس طرح آسکی ہوگا جو ایسے دن کے معلوم تہیں اسے بڑوف سے روتا نہ ہوگا اور اس بات کی سوچ و بیجار نہ کرتا ہو کہ کس طرح اس سے خلاصی ہوگی۔

پھر فر مایا کہ رسول خدا ناپیم اُ فر ماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام لوگ ڈرتے ہوئے اور رو نئے ہوئے اٹھیں گے۔لیکن اولیاء اللہ جو دنیا میں خوف خدا سے روتے تھے۔ ہینتے ہوئے اٹھیں گے۔اس دن کی پر واہ نہیں کریں گے۔

پھر فرمایا کہ اللہ تعالی نے جناب رسول کریم تاہیں کو اپنا حبیب کہا۔ باوجود اس عظمت و بزرگ کے جب خوف خدا آنخضرت مالیہ کی ہوتا تو ایسے مستغرق ہوتے کہ دن رات کی تمیز نہ رہتی تھی۔راتوں کو کھڑے ہوکر نماز ادا کرتے تو اسخضرت مالی کی بارک چھٹ جاتے اور خون بہد نکتا۔ جب جناب سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ یارو! اگر قیامت کے دن مجھے اور میرے بھائی عیسی کو دوزخ میں ڈال دیا جائے تو کون کہرسکتا ہے کہ ایسانہ کرو، کیونکہ تمام جہان اس کی

ملکیت ہے جو شخص اپنی ملکیت میں کی قتم کا تصرف کرتا ہے۔اے ظلم نہیں کہتے۔ظلم اسے کہتے ہیں جو کسی دوسرے کی ملکیت میں

پر فرمایا کہ شخ مجم الدین متوکل میں از حدیاوالہی میں مشغول تھے۔ میں نے اس قدرسروساحت کی ہے۔ لیکن آپ کے برابركى كويادي مين مشغول نبيل ديكها - جب آپ پرخوف خداغالب آتاتو آپ كومعلوم نه موتا كه يركونسا دن باوركونسا مهينه ہے یا کونساسال ہےاور بیرحالت تقریباً ہروقت آپ پرطاری رہتی اور بڑی حیرت میں رہتے۔

پھر فرمایا کہ خائف یعنی ڈرنے والا اس مخض کو کہتے ہیں جس میں بہتین باتیں یائی جاتی ہوں۔اول روز ہے کی خاطر کم کھانا' دوس نماز کے لیے کم بولنا' تیسرے ذکر کے واسطے کم سونا۔ پس جس دل میں یہ تین با تیں نہیں۔اسے خا کف نہیں کہہ سکتے۔ پھر فرمایا کہ جس طرح تین باتیں ورویش کے لیے ضروری ہیں۔ای طرح خوف امیداور محبت ضروری ہیں۔ دل میں خوف کے ہونے سے ترک گناہ حاصل ہوگی،جس سے نجات کی امید ہو عتی ہے۔اور دل میں اپنی کی ہوئی طاعت کی امید رکھنے ے بہشت میں مرتبہ حاصل ہوسکتا ہے۔ مروہات سے پر بیز کرنے کومجت کہتے ہیں، جن سے رضائے حق حاصل ہوتی ہے۔ تو كل على الله

پھر فرمایا عقل مندوہ تحف ہے جوسب کاموں میں اللہ تعالیٰ پر تو کل کرے اور کسی ہے کسی طرح کی امید نہ رکھے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ رابعہ بھری ﷺ کو حج کی آرز و ہوئی تو گدھے پر سوار ہوکر حج کوروانہ ہوئیں۔ جب جنگل میں پہنچیں تو گدھا مرگیا اور آپ کااسباب پڑارہ گیالوگوں نے آکر کہا کہ لاؤ ہم بوجھ اٹھالیں فرمایا کہ میں تمہارے بھروے پر روانہیں ہوئی۔جس پرمیراتو کل ہے وہ خود میرااسباب پہنچا دے گا۔ یہ کہہ کر قافلہ تو روانہ ہوگیا اور آپ تنہارہ کنیں۔آ سان کی طرف منہ کرے کہا کہ پروردگار! تونے ضعیفہ ہے اچھاسلوک کیا۔ کہ جنگل میں اس کا گدھامار دیا ابھی یہ بات اچھی طرح نہ کہنے یائی تھیں كە گدھازندە بوگيا\_آپاس پراسباب ركھ كرروانه بوئيں\_

بعدازاں فرمایا کہ ابراہیم ادھم بیشیہ تمیں سال تک متوکل رہے اور خلقت سے گوشہ گیری اختیار کی اس تمیں سال کے عرصہ میں کسی طرف رجوع نہ کیا۔ جب آپ نے مج کا ارادہ کیا تو ٹھان لی کہ اورلوگ تو پاپیادہ مج کو جاتے ہیں میں سر کے بل جاؤں گا، چنانچہ ہرقدم پردوگاندادا کرنا شروع کیا۔ جب آ کے بڑھے تو جنگل میں ستر آ دی برقع پوش سر کٹے خون میں آلودہ پائے۔جن میں ایک سک رہا تھا، اس نے آواز دی کداے ابراہیم (بینے)! ہمیں جومقول دیکھا ہے اس کی کیفیت یوں ہے کہ ہم سرّ صوفی متوکل تھے۔ ہم توکل کی نیت کر کے جج کوروانہ ہوئے اور عبد کرلیا کہ ہم کی سے بات نہیں کریں گے۔ جب اس جنگل میں آئے تو خضرعلیہ السلام ظاہر ہوئے۔ان سے ملاقات میں مشغول ہو گئے۔ آواز آئی کہاے بدعبد مدعیو! کیاتم نے ہم سے یہی وعدہ کیا تھا؟ تم نے اپناا قرار فراموش کردیا اور غیر میں مشغول ہوگئے۔اتنے میں ایک تلوار آسان سے نمودار ہوئی۔جس ہے سب کے سر قلم ہو گئے۔اے ابراہیم! جو شخص راہ تو کل میں قدم رکھتا ہے اگر وہ تو کل ہے ذرّہ بھر بھی تنجاوز کرے تو اس کی یہی حالت ہوتی ہے جواس وقت ہماری ہے۔ وہ برقع پوش پیہ حکایت بیان کر کے فوت ہوگیا۔ ابراہیم نہیں کواس بات ہے تعجب ہوا۔ جب واپس پھر نے و دیکھا کہ رابعہ بھری ﷺ بیٹی ہیں۔اور کعبہ آپ کا طواف کر رہا ہے۔ابراہیم بیسیسید کھ کرجیران رہ گئے۔اور رابعہ پیشیسی کے کہا کہ یہ کیا شور برپا کر رکھا ہے۔رابعہ پیشین نے فرمایا کہ بیس نے یا آپ نے ؟ چودہ سال سے سر کے بل جج کو جارہے ہیں اور آج تک دیدار نصیب ہیں ہوا۔ابراہیم ہیں نے سب بوچھا تو فرمایا کہ آپ کو خانہ کعبہ دیکھنے کی آرزوہ اور میں خانہ کعبہ کے مالک کود کھنے کی قراح میں خانہ کعبہ کے مالک کود کھنے کی خواہش ہوگھر کے اندر آجا تا ہے۔

پھر فر مایا کہ اے درویش! خواجہ قطب الدین چشتی پیشید بیس سال تک عالم تو کل میں رہے اور خلقت ہے گوشہ گیری اختیار کیے رہے۔ اس عرصے مین باور چی خانہ میں چیزوں کی ضرورت ہوتی تو خادم آ کر التماس کرتا۔ تو آپ ایک مقام کی طرف اشارہ کرتے کہ وہاں سے روپیہ پیسہ اور اناج وغیرہ جس قدر ضرورت ہولے لو۔ لے جاکر درویشوں کو کھلانا۔

پھر فر مایا کہ جادے پر بیٹنے کامنتی وہ شخص ہے جو عالم تو کل میں رہے اور کسی مخلوق اور کسی چیز کی تو قع ندر کھے اگر اس میں یہ بات نہیں پائی جاتی تو وہ سجادہ شینی کے لائق نہیں بلکہ اہل تصوّف کے نز دیک وہ جھوٹا مدی ہے۔

پھر فرمانیا کہ توکل وہ تھا جوخواجہ قطب الدین بختیاراوثی بیشیے کو حاصل تھا۔ چنانچہ میں نے بھی آپ کو کمی قتم کی فتوح قبول کرتے نہیں دیکھا بالدین بختیاراوثی بیشیے کو حاصل تھا۔ چنانچہ میں نے بھی آپ کو کمی قتم کی فتوح قبول کرتے نہیں دیکھا بہ خادم کو درویشوں کی خوراک کے لیے روپے پیسے یا اناج کی ضرورت بھوتی تو آگر التماس کرتا اور آپ مصلے تلے سے چندا شرفیاں نکال کر دے دیتے اور وہ شبح سے شام تک خرج کر دیتا جب خانقاہ میں کوئی مسافر آ جاتا تو اسے خالی نہ جانے دیتے۔ پچھ نہ پچھ ضرور عطافر ماتے جس قدر کھانا دستر خوان میں ہوتا اس میں ذرا بھی کھی نہ آتی۔

پھر فر مایا کہ اہل تو کل پر حقائق میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اگر اس وقت انہیں آگ میں پھینک دیا جائے تو مطلق خرنہیں وتی۔

پھرفر مایا کہ ایک مرتبہ خواجہ حبیب میشند ملک شام کی طرف بطور مسافر روانہ ہوئے۔ عالم توکل میں جس منزل پر پہنچتے۔
آبادی سے دور و برانے میں رات بسر کرتے۔ عالم غیب ہے آپ کو کھانا پہنچ جاتا جب دن ہوتا تو پھرروانہ ہوتے جب شام میں پہنچے تو وہاں پر ایک بزرگ کو دیکھا جواز حدیا دِ الٰہی میں مشغول تھا۔ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو جاگنا رہتا۔ اندر جا کر اسے سلام کیا۔ فرمان ہوا کہ بیٹے جاؤ۔ بیٹھ گئے۔ تو دل میں خیال آیا کہ یہ بزرگ جنگل میں رہتا ہے۔ اسے روزی کہاں سے ملتی ہے؟ جونہی بیخ جائی بیٹال آیا اس بزرگ نے فرمایا اے خواجہ! تقریباً ستر سال سے میں اس غار میں رہتا ہوں۔ مجھے عالم غیب سے روزی پہنچ جاتی ہے۔ آن کی رات اگر تو میرے ہاں مہمان رہے تو کھے میرے تو کل کا ذوق معلوم ہوجائے۔ کہ میں کہاں سے کھاتا ہوں۔

الغرض! آپ نے شام کی نماز اس بزرگ کے ہمراہ ادا کی تو اسے میں ایک شخص شیر پرسوار دستر خوان لے کر آپہنچا جب نزد مک آگیا تو شیر سے اتر کر دستر خوان اس بزرگ کے پاس رکھ کر آپ دست بستہ پیچے ہٹ کر کھڑا ہوگیا۔ جب وہ بزرگ نماز سے فارغ ہوا تو فرمایا کہ خوانچے آگے لاؤ ابھی کھانا نہ شروع کیا تھا کہ اور صوفی آگئے۔

الغرض! سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد اس بزرگ نے زمین پر ہاتھ مارا تو ایک چشمہ بہد نکلاجس سے

سب نے مل کر پانی پیااور خدا کاشکرادا کیااور اللہ اکبر کہااور بیٹھ گئے۔ پھراس بزرگ نے فرمایا کہ اے خواجہ! تو کہتا تھا کہ یہ کہاں سے کھا تا ہے دیکھ میری روزی اس طرح مجھے پہنچتی ہے۔

نیز فر مایا کہ جوشخص عالم تو کل میں حق تعالیٰ کے کرم پر بھروسہ کرتا ہے اسے عالم غیب سے روزی پہنچتی ہے اور جو پکھے وہ طلب رتا ہے اسے مل جاتا ہے۔

شيخ الاسلام مُوسَديه فوائد فتم كرك الله بيشي اور مين اور اور لوگ واپس جلي آئ - ٱلْحَمْدُ للهِ عَلَى ذلك م

-----

فصل دواز دہم

کلاه کی اصل اور بہتنی کلاه

## ذكرطا قبدلاطيه

جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا اس وقت بغدادے آئے ہوئے چندصوفی اور شخ برہان الدین ہانسوی ہے اور شخ بررالدین غزنوی ہے حاضر خدمت تھے۔ لاطیہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درولیش! فاشنی ابولوسف کی روایت کے مطابق کلاہ دوقتم کی ہے ایک لاطیہ دوسرے ناشزہ و لاطیہ سرے پہلی تم کی کلاہ آنحضرت میں ہے تھی سرمبارک پر مینی ہے دوسری سیاہ ہوتی ہے جو بعض مشارک سر پر رکھتے ہیں اور اٹھی رہول کر یم میں گئی نے بہت کم سرمبارک پر رکھا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ قاضی ابویوسف بھتے یاروں کو حدیث کا سبق پڑھارہے تھے اور صوفیانہ کلاہ سر پرر کھے ہوئے
تھے۔اتنے میں ایک خفس نے آکر قاضی صاحب سے سوال کیا کہ آیا پیغمبر خدائی ہے نے ساہ کلاہ پہنی ہے یا سفید؟ قاضی صاحب
نے جواب دیا شفید۔ پھر اس نے پوچھا کہ لاطیہ پہنی ہے یا ناشزہ؟ فرمایا لاطیہ سائل نے کہا آپ نے تو سیاہ اور ناشزہ سر پر پہنی ہوئی ہے اس صورت میں آپ نے آئخضرت تا پھیا کی دوستوں کی مخالفت کی اور پھر حدیث کا ذکر کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے سوچ کر فرمایا کہ تو نے یہ دوبا تیں جو مجھ سے کی ہیں یہ دوحال سے خالی نہیں یا تو حق کی خاطر ہیں یا مجھے دکھ دینے کے لئے۔اگر حق کی خاطر ہیں تو منظور لیکن اگر میری تکلیف کے واسطے ہیں تو تچھ پر افسوں ہے۔سائل نے کہا میں نے حق کی خاطر کی ہیں۔ اس واسطے کہ آپ دین کے امام ہیں آپ کوخلاف سنت کوئی کا منہیں کرنا چاہیے۔

بعدازں فرمایا کہا ہے درولیش۔کلاہ کی اصل اللہ تعالیٰ ہے ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بہشت ہے چار کلاہ لائے اور آنخضرت مُنگِظِم کو دیئے اور عرض کی یا رسول اللہ فرمان الٰہی یوں ہے کہ انہیں پہلے خود سرمبارک پر کرواہ پر پھر جے مرضی ہو' دواور اپنا خلیفہ بناؤ۔آنخضرت مُنگِظِم نے پہلے خود سرمبارک پر رکھے اور پھرامیر المومنین ابو بکرصدیق جھٹے کو ایک گوشیہ کلاہ عنایت کر کے

فر مایا۔ بیآپ کا کلاہ ہے جے مرضی ہوعطا کرنا پھر دوگوشیہ کلاہ امیرالمومنین عمر خطاب بڑاٹنڈ کوعنایت کر کے فر مایا بیآپ کا کلاہ ہے جے چاہیں عنایت فرما ئیں پھرسہ گوشیہ کلاہ امیرالمومنین عثان بڑاٹنڈ کومرحت کر کے فر مایا بیآپ کا کلاہ ہے جے چاہیں دیں پھر چار گوشیہ کلاہ امیرالمومنین علی کرم اللہ و جہہ کے سرمبارک پر رکھ کر فر مایا کہ اے علی! بیکلاہ تیرا ہے صوفیا میں سے جے چاہے عنایت کر مجھے فر مان یہی تھا کہ چوگوشیرٹو بی علی کو دینا۔

جھے فرمان یہی تھا کہ چو گوشیدٹو پی علی کو دینا۔ پھر فرمایا کہ اے درولیش! کلاہ سر پر وہ شخص رکھتا ہے جو دنیا سے بالکل قطع تعلق کرے اور دولت منددں اور اہل دنیا کی صحبت کوئرک کردے اور کلاہ کا جو حق ہے اداکرے تاکہ قیامت کے دن جناب رسول کریم ٹاکھی اور خلفاء اور مشاکخ طبقات سے شرمندہ نہ ہووے۔

پھر فر مایا کیٹو پی سر پرلینا توسہل ہے لیکن اس کے احکام وشرا نظ بجالا نا بہت مشکل ہیں اگر اس کے احکام وشرا نظ کا ایک ذرّہ بھر بھی بجاندلایا جائے تو جھوٹا مدعی تھنہر تا ہے۔نہ کہ صدیق اور راست گو۔

پھر فرمایا کہ خواجہ یوسف چشتی میں اور تھی کہ جب کوئی شخص مرید ہونے کے ارادے ہے آپ کی خدمت میں ماضر ہوتا تو آپ ایک سال تک لگا تاراس سے خدمت لیتے پھر جب و یکھتے کہ کلاہ کے لائق ہوگیا ہے تو کلاہ عنایت کر کے فرماتے کہ دکھیا اگر تو کلاہ کے تن ادا کرے گا تو تجھے نجات حاصل ہوگی ورندرسول خدا تا پھی کا کلاہ خود تجھے سزادے گا۔ مستدر رہے ہے۔

#### محقِّ کلاہ کون ہے؟

ایک دفعہ برخشاں کا کوئی بزرگ زادہ خواجہ مودود چشتی بینیٹ کی خدمت میں کلاہ لینے کے لئے ملتمس ہوا۔ خواجہ بینیٹ نے جب اس کے باطن میں نگاہ کی تو اسے دنیاوی آلائشات میں ملوث پا کرا نکار کر دیا۔ وہ اس ولایت کے بزرگ کی سفارش لایا تو آپ نے کلاہ عمنایت کر کے فرمایا کہ دیکھا تو کلاہ تو لیتا ہے لیکن اس کی قدر نہیں کرے گا جو اس کی قدر کرتا ہے وہ دنیا کے فریب میں نہیں آتا۔ اس نے اس بات کا پچھ خیال نہ کیا کلاہ لے کر بدخشاں گیا۔ اپنی عادت کے مطابق برے کاموں میں مشغول ہوگیا اور کلاہ اتار کر طاق میں رکھ دیا۔ جب بی خبر خواجہ صاحب نے بی تو فر مایا کہ یہ کلاہ اس کی خبر کیوں نہیں لیتا۔ چنا نچہ بہت مدت گرز رنے نہ پائی کہ وہ بزرگ زادہ کسی تہمت میں گرفتار ہوا اور اس کی آتھیں نکالی گئیں جن کے درد سے وہ فوت ہوگیا۔ شخ الاسلام بیسٹے نے آب دیدہ ہوکر حاضرین کو مخاطب کر کے فر مایا کہ اس زمانے میں اب کلا بہازی ہوتی ہے۔ جو چاہتا ہے سر پر رکھ لیتا ہے لیکن اس کا ذرہ بھر بھی حق بجانیوں لاتا۔

پھر فرمایا کہ چونکہ کلاہ اور خرتے کی بے عزتی کرتے ہیں اس لئے اس زمانے میں خیر اور برکت نہیں رہی اکثر اہل خرقہ وکلاہ قمار خانوں اور بادشاہوں اور امراء کی صحبت میں رہتے ہیں جس زمانے میں اس قتم کے اہل خرقہ وکلاہ ہوں اس میں برکت کیا ہو علتی ہے لیکن پھر بھی ہزار شکر ہے کہ بلانازل نہیں ہوتی اگرنازل ہوتو پہلے اہلِ خرقہ وکلاہ پر ہواور بعد میں خلقت پر۔

پھر قرمایا کہاس درویش کی نسبت نہایت تعجب ہے جورسول خدا گاؤٹا کی کلاہ سر پررکھ کراس کی حق ادائی نہیں کرتا اور دولت مندوں اور امراء کی خدمت میں جاتا ہے بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس کی صورت سنخ نہیں ہوجاتی اور وہ خلقت میں رسواء کیوں

نہیں ہوتا۔

پھر فرمایا کہ پیرکو کلاہ اس شخص کو دینا چاہیے جس کا ظاہر وباطن روش ہو جب کوئی کلاہ کا خواستگار ہوتو پہلے نور معرفت سے باطن کو دنیاوی آلائٹوں سے صاف کرے جب اس کا ظاہر وباطن پاک ہوجائے اور کی شتم کی آلائش باقی نہ رہ جائے تو پھر کلاہ دے اگر ایسانہ کرے گا تو خود بھی گمراہ ہوگا اور اس مرید کھی گمراہ کرے گا۔ پس اے درویش اسے اہل خرقہ وکلاہ جوروزی کی خاطر در بدر ہوتے ہیں اور روٹی کے مختاج ہیں اس کی بھی وجہ ہے کہ وہ بد دیانت ہیں لینی کلاہ سر پررکھ کر اس کا حق اوانہیں کی خاطر در بدر ہوتے ہیں اور روٹی کے مختاج ہیں اس کی بھی وجہ ہے کہ وہ بد دیانت ہیں لینی کلاہ سر پررکھ کر اس کا حق اوانہیں کی خاطر در بدر ہوتے ہیں اور روٹی کے مختاج ہیں اس کی بھی وجہ ہے کہ وہ بوگ ہیں جواللہ تعالیٰ کے سواکس کے آگے سر نہیں کرتے اس واسطے وہ بدروز گاری ہیں مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر فر مایا کہ اہل کلاہ وہ لوگ ہیں جواللہ تعالیٰ کے سواکس کے آگے سر نہیں جھکاتے 'جب کسی اہل کلاہ کو بادشاہوں اور امراء کے پاس جاتا دیکھے تو اس سے کلاہ چھین لینی چاہیے کیونکہ وہ کلاہ سر پررکھ کرامیروں اور بادشاہوں کے پاس جاگراس کی بے عربی نہیں کرنی چاہیے۔ اس واسطے کہ رسول اکرم ٹائیٹا کی کلاہ سر پررکھ کرامیروں اور بادشاہوں کے پاس جاگراس کی بے عربی نہیں کرنی چاہیے۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں خواجہ اُجل شیرازی کی خدمت میں حاضر تھا آپ کے ایک مرید کی نبت آپ ہے کی نے شکایت کی کہ دہ آپ سے ایک مرید کی نبت آپ ہے کی نے شکایت کی کہ دہ آپ سے ایوشیدہ بادشاہوں اور امراء کے پائی جاتا ہے فوراً آپ کی زبان سے نکلا کہ ہمارے بیر کی کلاہ اس کی گردن کا مہرہ کیوں نہیں تو ڑتی ابھی سے بات اچھی طرح نہنے بھی نہ پائے تھے کہ دہ مرید چھت سے گرا اور اس کی گردن کا مہرہ ٹوٹ گیا۔

#### 36016

بعدازاں بیہ حکایت بیان فرمائی کہ اے درولیش! شخ قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز کی بیہ عادت تھی کہ اگر ایک لا کھآ دمی بھی مرید ہونے کی نیت ہے آتے تو سب کو کلاہ عنایت فرماتے اور کلاہ دے کرییفرماتے کہ جواس کلاہ کاحق ادا نہیں کرے گا وہ میرے پیرکی بیعت پڑئیس اور یہی کلاہ اے سزادے گی لیکن آپ کے مریدوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ ڈکلا جس نے کلاہ کی حق ادائی میں کی کی ہو۔

پھر فرمایا کہ اہل کلاہ کو کلاہ سزا تو دیتی ہے لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ بیسز اکباں سے ملی ہے اگر وہ کلاہ کاحق اوا کریں تو مجھی مصیبت و آ زمائش کا نشان تک ان میں نہ ٹیایا تھائے اور دنیا و آخرت میں بالکل محفوظ رہیں۔

پھر فرمایا کہ اہل کلاہ کی جو بے عزتی ہوتی ہے تو اس کی دجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اس کاحق ادانہیں کرتے اے درویش! کلاہ کے چار گوشے ہیں۔ پہلا شریعت کا دومرا طریقت کا تیسرا معرفت کا اور چوتھا حقیقت کا۔ پس جو ان چاروں خانوں میں استقامت اختیار کرےگا اس کے لئے کلاہ سر پر کرنی جائز ہے۔

پھرفر مایا کہ ایک مرتبہ پیرطریقت خواجہ حسن بھری میں سے بوچھا گیا کہ کلاہ سر پر کرنی کس کے لئے واجب ہے! فر مایا۔ جوا تھارہ ہزار عالم سے بیزار ہو۔

پھر فرمایا کہ اے درویش! جب تک تو چاروں عالموں سے اپنے آپ پرنگاہ نہیں رکھ سکتا۔ تیرہے لئے کلاہ پہننا واجب ا۔ اوّل: عالم چثم ..... یعنی آئھ کو تمام نا قابل دید چیزوں کے دیکھنے سے روکے۔ دوسرے: عالم گوش .... یعنی کا نوں کو نا قابل شنید باتوں کے سننے سے روکے۔ تیسرے: عالم زبان ..... جب تک تو زبان کو گوزگانہ بنائے گا۔ کلاہ کامسحق نہیں ہوگا۔ چوتھے: عالم دست و پائے ..... جب تک ہاتھ پاؤں کوممنوعہ افعال سے ندروکے گا۔ کلاہ کے لائق نہیں ہوگا جو یہ چاروں باتیں بجالاتا ہے اس کے لئے جائز ہے کہ کلاہ سر پررکھے۔

ایک مرتبہ خواجہ ذوالنون مصری بیسیا ہے پوچھا گیا کہ کلاہ سر پر کرنی کس کے لئے واجب ہے۔ فرمایا! اس کے لئے جو کلاہ پہن کر دنیا و ما فیھا کوتین طلاق دے دے۔

پھر فر مایا کہ ایک روز خواجہ بایزید بہتے ہے پوچھا گیا کہ اہل کلاہ میں سے صادق کون ہے؟ فر مایا' جو اپنا تمام مال واسباب راہ خدامیں صرف کر دے اور اپنے لئے کچھ بھی نہ بچار کھے۔

#### کلاه کے اسرار

پھر فر مایا کہ خواجہ عبداللہ سہل تستری نہیں ہے گھتے ہیں کہ کلاہ کے چار کونے ہیں۔ پہلا اسرار واٹوار کا۔ دوسرامجت وتو کل کا۔ تیسراعشق واشتیاق کا۔اور چوتھار ضااور موافقت کا۔پس جب کوئی شخص کلاہ سر پر کرتا ہے تو یہ چاروں چیزیں اس کی چوٹی میں جمع ہوتی ہیں۔

پھر فر مایا کہ پہلا خانہ اسرار وانوار کا۔ دوسرا محبت وتو کل کا۔ تیسراعشق واشتیاق کا اور چوتھا رضا اور موافقت کا ہے۔ تو پھر لوگ اپنے تئیں کیوں اس نعمت سے محروم رکھتے ہیں اور جب کلاہ پہنتے ہیں تو پھر کیوں اس کا حق ادانہیں کرتے۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ ایک درولیش میر نے پاس آیا اس وقت میں اور قاضی حمید الدین نا گوری (بیسیۃ) ایک مجلس میں سے اور کلاہ کی بابت گفتگو ہور ہی تھی۔ فر مایا کہ کلاہ دوست کا مونس ہے۔ حق تعالیٰ کے عشق ومحبت سے مرکب ہے۔ پس اس راہ میں حقیقت کا عاشق و ہ شخص ہے جواس کلاہ کی قدر جانتا ہے اور فر مایا کہ بیدر باعی کلاہ کے بارے میں آپ کی زبان مبارک سے می تھی۔

ور طاقیہ فقر و زہر و شوق است ہمہ چول برسرِ خود بنہادی آل مونس دوست میں عصور دعشق او کہ شوق است ہمہ

بعدازاں یہ حکایت بیان فرمائی کہ میں نے سلوک اولیاء میں نکھا دیکھا ہے کہ کلاہ پوش جس قدر طاعت وعبادت اور مجاہدہ
کرتا ہے اس قدراس پر رحمت حق کا سایہ ہوتا ہے اس واسطے کہ کلاہ رحمت اللی کا سائبان ہوتا ہے جب قیامت کوصاحب کلاہ
اٹھیں گے تو وہ کلاہ دوز خے اور صاحب کلاہ کے درمیان تجاب ہوجائے گا۔ جس کی لمبائی پانچ سوسالہ راہ کے برابر ہوگی۔ پھر فرمایا
کہ ایک مرتبہ میں نے ایک واصل سے سنا کہ انسان اس وقت تک خدار سیدہ نہیں ہوتا جب تک کلاہ نہ پہنے اور کسی کا مرید نہیں
اور بہت مجاہدہ نہ کرے۔ پھر فرمایا کہ خواجہ ابراہیم ادھم پھنٹے سے پوچھا گیا کہ دین ودنیا کی سعادت کس چیز میں ہے۔ فرمایا میں
نے خواجہ حسن بھری پینٹیو سے سنا ہے کہ دین ودنیا کی سعادت کلاہ میں رکھی ہے جواسے پہن کراس کاحق ادا کرتا ہے اسے دین و

دنیا کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ کوئی کلاہ پوش کسی ایسے کام میں مشغول ہوا۔ جس میں حق تعالیٰ کی رضا نہ تھی جنب اس کام سے فارغ ہوا تو آواز آئی کہ اے مدعی! تو رسول اللہ تا تھا کہ کا کاہ سر پر کرکے ایسے فعل کرتا ہے یا تو یہ فعل قبیحہ چھوڑ دے یا سر پر سے کلاہ دور کراور کسی ایسے شخص کو دے جواس کاحق ادا کر سکے اس نے یہ من کراس فعل سے بالکل تو بہ کرلی اور خانہ کیعبہ میں چالیس سال تک مختلف رہا۔ آخر جب فوت ہوا تو وہیں اس کا مذن بنایا گیا۔

یں سے رہا۔ بعدازاں بید حکایت بیان فرمائی کہ میں نے شخ قطب الدین بختیاراوثی قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ درویش خلق کوکلاہ اس وقت عمایت کرسکتا ہے جبکہ اس میں چار باتیں پائی جائیں۔

اوّل قضائے حاجت کے سوامصلے سے نہ اٹھے اور کٹیا کا دروازہ کسی کے لئے کھلا نہ رکھے مگراس وقت جبکہ عالم غیب سے کوئی چیز میسر ہو۔

دوسرے جب کوئی کلاہ کے لئے ملتمس ہوتو جب تک نور باطنی ہے اس کے ظاہر وباطن کوروثن نہ دیکھ لے کلاہ نہ دے۔ تیسرے اس کے جماعت خانے میں علم کا چرچا ہو۔ جب کوئی کسی چیز کی بابت اس سے سوال کرے تو فورا شافی وکافی جواب دے۔ بیرنہ کہے کہ فلاں کتاب میں دیکھو۔

چوتے اے ولایت حاصل ہو تیعیٰ مرید کا ہاتھ پکڑتے ہی اسے خدار سیدہ بنا دے۔ ولایت یا تو کسی اہل کو دے کرفوت ہو اگر کوئی لائق نہ ملے تو سب ہمراہ لے جائے جب شخ الاسلام میں نے بیفوائد ختم کئے تو ظہر کی نماز کی اذان ہوئی آپ اٹھ کر دولت خانے میں تشریف لے گئے اور میں اور اورلوگ واپس چلے آئے۔ آئے کہ ڈرلٹاءِ عَلیٰ ذلِک ۔

-----

AT MENT

فصل سيزدهم

# درويتي كي حقيقت

جب قدم ہوی کا شرف حاصل ہوااس وقت مولا نامحرصونی بھتین خواجہ عزیز درولیش مولا نا کی غریب بھین شخ بدرالدین غرنوی بھتین شخ بدرالدین غرنوی بھتین شخ بحال الدین عرف غریب شخ بحال الدین عرف غریب شخ علاؤ الدین درولیش بھتینا اور اورعزیز حاضر خدمت سخے درولیش کے بارے میں گفتگوشر وع ہوئی زبان مبارک نے فر مایا کہ اے درولیش! درولیش دراصل وہ تھی جورسول کر پم تائیل کو حاصل تھی کہ افتیار نے فقر قبول کیا اور گورڑی پہنی جب پہنی تو تھم ہوا کہ حجاب عظمت سے لے کر آسان تک کے سارے فرشتے گودڑی پہنیں۔ جب سب نے پہنی تو تجدے میں سر رکھ کرعرض کی کہ اے پرور دگار! ہمیں مطلع فرما نمیں کہ کس کی موافقت سے جو میرا حبیب ہے اور جس نے آج گودڑی پہنی ہے۔ موافقت سے جو میرا حبیب ہے اور جس نے آج گودڑی کینی ہے۔

### بلند ہے مقام درویتی

پھر فر مایا کہ اگر محبت ہے تو یہی درویشوں کی محبت ہے۔ جب شخ شہاب الدین سہرور دی قدس اللہ سر ہ لعزیز کے جماعت خانے میں کوئی درویش نہ آتا تو فرماتے کہ آج نعت مجھ ہے لے لی گئی ہے کہ کوئی درویش نہیں آیا۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبدرسول خدا تاقیا ہیٹھے تھے کہ جرائیل علیہ السلام نے آگر بیفر مان البی سنایا کہ اے میرے حبیب فرائیا؟! جولوگ فقیروں سے محبت کرتے ہیں اوران کواپنے پاس ہٹھاتے ہیں تُو ان کے ساتھ دوی کراوران سے مل بیٹھ۔

پھر فر مایا کہ رسول خدا گائی فرماتے ہیں کہ صابر درولیش کی دور کعت نماز کو شاکر دولت مندوں کی سقر رکعتوں پر شرف حاصل ہے شاکر دولت مندوہ ہوتا ہے جواپنا مال واسپاہ راہ خدا میں صرف کر دے۔

پھر فر مایا کہ حضرت علیمان صلوۃ اللہ علیہ کی نیہ عادت تھی کہ جب افطار کا وقت ہوتا مسجد کے دروازے پر جا بیٹھتے جو بھوکا درولیش ہوتا اس کے ساتھ مل کرکھانا کھاتے اور پھر واپس جاتے۔

پر فرمایا کہ قیامت کے دن درویشوں سے معافی مانگی جائے گی اور دولت مندوں سے حماب لیاجائے گا۔

پھر فر مایا کہ میں نے شیخ او حد کر مانی نہیں کی زبانی سنا ہے کہ قیامت کے دن درویشوں کو حکم ہوگا کہ تر اُزوئے صراط کے پاس جا کران اشخاص کواپنے ہمراہ بہشت میں لے جاؤ۔ جنہوں نے دنیا میں تم سے نیک سلوک کیا۔

### درویشول سے زُوگردانی کی سزا

پھر فرمایا کہ قیامت کے دن بعض ایسے آدمی ہوں گے جنہوں نے دنیا میں طاعت نماز روزہ وغیرہ سب کچھ کیا ہوگا لیکن دوزخ میں جانے کا تھم ہوگا'وہ پوچیس گے کہ ہم نے تو دنیا میں نیک ٹمل کئے پھر کیوں دوزخ میں بھیجا جاتا ہے؟ تھم ہوگا کہ تم نے دنیا میں دزویشوں سے روگر دانی کی بعض آدمی ایسے ہول گے جنہوں نے دنیا میں کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ بلکہ گناہ در گناہ کرتے دنیا میں دزویشوں سے بہت میں جانے کا تھم ہوگا۔ وہ جران رہ جائیں گے کہ ہم نے تو کوئی نیک عمل نہیں کیا پھر کس سب سے ہمیں بہشت کا تھم ہوا ہے فرمان ہوگا کہ گوتم نے دنیا میں گناہ کئے بین لیکن تمہارے دلوں میں درویشوں کی محبت تھی اور تم نے ان سے نیک سلوک کیا جس کی برکت سے تمہیں جنت جانا نصیب ہوا کوئی راحت درویشوں کی محبت سے بڑھ کرنہیں لیکن میہ ہوا رکام۔ فاقہ کی رات درویش کے لئے معراج کی رات ہوتی ہے۔

چرفر مایا کداگر شہروں اور مُقاموں میں درویشوں کی برکت نہ ہوتی تو غیر آباد ہوجاتے جوشہر ومُقام دنیا میں آباد ہیں وہ

سب درویشوں کی برکت سے ہیں۔ درویشوں کی برکت

پھر فرمایا کہ حضرت موی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے موی (علیہ السلام)!اگر درویشوں کی دعانہ ہوتی تو ہم سارے شہروں اور مقاموں کو ہر بادکر دیتے تمام جہان انہیں کی برکت سے قائم ہے۔

پھر فرمایا کہ درولیش کو کسی شہرے آزردہ دل ہو کرنہیں جانا جاہے نہیں تو وہ شہر برباد ہو جائے گا۔

پھر فرمایا کہ شیر خان والی ملتان میرا چندال معتقدنہ تھا میں نے بہتیری طرح سمجھایا کہ درویشوں سے کینہ رکھنا اچھانہیں کیونکہ اس سے ملک میں خلل آتا ہے لیکن اس نے پروانہ کی چنانچہ ایک دفعہ مغلوں نے اس پرحملہ کیا جس میں اور کوئی نہ مارا گیا صرف شیرخان ہی مارا گیا پھریہ شعرزبان مبارک سے فرمایا۔

درویش را بشہر نبودے اگر قیام پھرفرمایا کہ جب اللہ تعالی کی شہرمقام یا محلے کو برباد و تباہ کرنا چاہتا ہے یا مصیبت قبط اور دبا میں مبتلا کرنا چاہتا ہے یا لوگوں کو پریشان اور تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس شہرومقام یا محلے ہے مشاکخ اور علماء کواٹھالیتا ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ لا ہور شہر اس طرح خراب ہوا کہ اس شہر میں ایک بزرگ بدھن نام رہتا تھا جو تارک الدنیا تھا جس روز مغل لا ہور آنے والے تھے۔ وہ جامع مجد میں گیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے مسلمانو! اب ہم اس شہر سے جاتے ہیں۔ کسی نے نام نے بیاں سے چلا جائے۔ جب آپ شہر چھوڑ گئے تو ہیں۔ کسی نے نام کہ کیوں جاتے ہو؟ بلکہ کہا کہ بہتر ہے اگر ایسا درولیش یہاں سے چلا جائے۔ جب آپ شہر چھوڑ گئے تو مغلوں نے شہر کو تاخت و تاراج کیا اور لوگوں کو قید کر کے لے گئے۔ پھر فرمایا کہ جب شہر سے کوئی درولیش یا عالم فوت ہوجا تا ہے تو فرشتے اس کی موت پر افسوس کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ لیس! جس شہر میں درولیش نہیں۔ اس شہر میں خروبر کت نہیں۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک درویش کے پاس گئے جوسویا ہوا تھا اے جگا کر فرمایا کہ اٹھ! اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اس نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کی ہے جس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہو عتی۔ پوچھاوہ کیا؟ کہا' دنیا کا ترک۔

پر فرمایا کہ اے درویش! اللہ تعالی نے قران مجید میں فرمایا ہے کہ عن الله تعالی تقلیل من عمل پر فرمایا۔ جو شخص درم دو بنار چھوڑے بغیر دنیا ہے گزرجائے دہ مسکین ہا دراس کے بارے میں رسول خدا تا پی فرماتے ہیں کہ دہ بہتی ہے۔ پر فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول خدا تا پی کے دم مائل محروم چلا گیا۔ آنخضرت پر فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول خدا تا گیا۔ آنخضرت بی فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول خدا تا گیا۔ آنکی کوئی چیز بیرے پاس ہوتی تو سائل محروم تو نہ جاتا۔ بید خیال آتے ہی جرائیل علیہ السلام نے دین و دنیا کے خزانوں کی چابیاں لا رکھیں کہ اگر جناب چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں۔ مسکرا کر فرمایا کہ جس نے اپ خیال سے فقیری پہند کی ہووہ ان خزانوں کو کیا کرے گا؟

يمرفرمايا كرسول خدا كلي في جوفر مايا بك "الدنيا مزرعة الأخرة" دنيا آخرت كي يحتى بدوس عمراديب

کہ صدقہ دوآخرت کوتمہارے کام آئے چٹانچیمثل مشہور ہے کہ جبیبا بوؤ گے ویبا کاٹو گے۔ بحد فندر سے سش میں اس کا دورے شیخ شار مال میں جینے کہ اصل تھے کا مبجوب

پھر فرمایا کددرولی اس بات کا نام ہے جو شخ شہاب الدین ایسید کو حاصل تھی کہ منج سے شام تک جوآتا بغیر کھے کھائے نہ

جاتا۔

#### كمال درويشي

پھر فرمایا کہ ایک درویش شخ سعید تبریزی مُیشید نام جو جلال الدین تبریزی مُیشید کے پیر تھے آپ کے ہاں اکثر فاقہ ہوتا۔
لیکن کی ہے کوئی چیز نہ لیتے ایک مرتبہ میں تین دن تک خانقاہ میں رہا کسی قتم کا کھانا نہ بیا۔ درویش اور آپ صرف خربوزوں پر گزارہ کرتے رہے جب یہ خبر والی شہر نے بی تو کہا کہ شخ صاحب ہم سے کوئی چیز تو لیتے نہیں۔ہم کیا کریں؟ یہ کہہ کر پچھ نقدی بھیجی کہ آپ کے خادم کو دینا اور اسے کہنا کہ تھوڑی تھوڑی کر کے خرج کرے۔ سیابی نے آکر خادم کو روپید دیا اور کہا کہ جیسی مصلحت دیکھورو پیپیزچ کرولیکن شخ صاحب کو اس بات کی اطلاع نہیں دینا خادم آپ سے چھیا نہ سکا آخر میہ کہہ ہی دیا ہوچھا ،
کون لایا تھا اور کہاں اس نے قدم رکھا تھا وہاں کی مٹی کھود کر باہر پھینک دواور خادم کو مع روپیہ باہر نکال دیا۔

پھر فر مایا کہا ہے درولیش! امیر المونین علی کرم اللہ وجہہ کے ہاں متواتر چھروز فاقہ رہا ساتویں دن جب تھوڑا کھانا میسر ہواتو کھانے ہی کو تھے کہ سائل نے آگر کہا کہ میں نے سات روز سے کچھنہیں کھایا خدا کے نام پچھ دو! آپ ڈٹاٹٹو نے فرزندوں کے آگے سے کھانا اٹھا کراسے عنایت کیا اور فر مایا کہ اسے سات روز کا فاقہ ہے اور جمیں چھروز کا اسے دینا بہتر ہے۔

پھر فرمایا کہ اے درولیش! درولیش ای کا نام ہے جو آنجناب علی گڑا کو حاصل تھی جب درولیش مراقبہ میں سرنیجا کرتا ہے تو اٹھارہ ہزار عالم کود مکیم آتا ہے اور جب قدم زنی کرتا ہے تو عرش سے تحت التر ای تک پھرتا ہے بید درولیثوں کا پہلا مرتبہ ہے پھر یہ شعرزبان مبارک سے فرمایا

چو درولیش در عشق گردو فرود بیکدم سراز عرش بالا کند پھر فر مایا کہ اے درولیش! عاشقوں کے دل ہروقت حجاب عظمت کا طواف کرتے ہیں اگر تھوڑی دیر عاشق کا دل اس نعمت سے محروم رہے۔ تو عاشق نا چیز ہو جاتا ہے۔ ان کے دلوں پر متواتر انوار حجنی اور اسرار النبی نازل ہوتے رہتے ہیں اور وہ ان میں متغرق رہتے ہیں۔

جب شخ الاسلام نے يوفوائدخم كے تو الله كراندر چلے كے اور ميں اورلوگ والي چلے آئے۔ الْحَدُدُ للهِ عَلَى ذلك .

------

فصل چہار دہم

### محبت وعداوت دنيا

جب قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی مولانا بہاؤ الدین بخاری بھے مولانا شہاب الدین غزنوی بھے ہوئی مولانا بہاؤ الدین بخاری بھے مولانا شہاب الدین غزنوی بھے ہوئی مولانا بہاؤ الدین بخاری بھے محبت اور عداوت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درولیش! لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں جودنیا سے محبت کرتے ہیں اور ہر وقت اس کی یاد میں رہتے ہیں اور اس کی طلب کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت ہیں۔ بعض ایسے ہیں جواسے دہمن سجھتے ہیں اور اس سے محبت مہیں کہ نہ اور اس سے محبت مہیں کرتے۔ بعض ایسے ہیں کہ نہ اسے دوست سجھتے ہیں نہ دہمن۔

مجرفر مایا کہ اے درویش! تیسری قتم کے لوگ پہلی دوقسموں سے اچھے ہیں۔

ونیا کا دوست کون .....؟

بعدازاں فرمایا کہ ایک شخص نے رابعہ بھری ﷺ کے پاس آکر دنیا کو برا بھلا کہنا شروع کیا رابعہ ﷺ نے فرمایا صاحب! چلے جاؤمیرے پاس نہ آنا کیونکہ تو دنیا کا دوست معلوم ہوتا ہے اس واسطے کہ تو اکثر اس کا ذکر کرتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ کہرام کے علاقے میں شخیرنی بینظیرہتا تھا جواز حدتارک الدنیا تھا چنا نچہ کیڑا بھی نہیں پہنا کرتا تھا اگر کوئی شخص اس کے پاس دنیا یا اہل دنیا کا ذکر کرتا تو پھراہ پاس نہ آنے دیتا اور کہتا کہ تو دنیا کا عاشق ہے اس واسطے کہ جو اپ معثوق کو دوسرے کے پاس دیکھتا ہے تو وہ ضروراس کا ذکر کرتا ہے وہ درولیش ٹماز زیادہ پڑھا کرتا اور کہا کرتا کہ افسوس! بہشت الی اچھی جگہ ہے۔ پراس میں نماز نہیں۔ اس وقت ایک عزیز نے عرض کی کہ اگر پیرخود دنیا دار ہواور مریدوں کو ترک دنیا کے واسطے کے ۔ تو فر مایا۔ اڑنہیں ہوگا۔ کیونکہ وعظ ونصیحت صرف کہنے سے اڑنہیں کرتی تاوقتیکہ خود نمونہ بن کرنہ دکھایا جائے۔

پھرفر مایا کہ اے درولیش! ایک مرتبہ خواجہ بایز ید بسطامی ٹیسٹے پوچھا گیا اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض لوگ اکثر دنیا کا ذکر کرتے ہیں فرمایا کہ وہ دنیا کے دوست ہیں چونکہ اپنی معثوقہ کو دوسروں کے ہاتھ دیکھتے ہیں تو اس سے محبت کی زیادتی کی وجہ سے یادکرتے ہیں اور دن رات اس کا ذکر اذکار کرتے ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ رابعہ بھری ہیں ہے پوچھا گیا کہ دنیا کیا ہے اور کن لوگوں کی جگہ ہے۔ فرمایا' دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں دنیا کومنافق کے سواکوئی نہیں طلب کرتا۔ بیمنافقوں کا مقام ہے بعدازاں فرمایا کہ اے درولیش! جب تو کسی درولیش کو دنیاوی جاہ ومنزلت کی طلب میں دیکھے تو جان لے کہ ابھی وہ گمراہی کے جنگل میں ہے۔

پھر فرمایا کہ ابراہیم ادہم بیسیے ہے بوچھا گیا کہ آپ نے مرتبہ کہاں سے پایا؟ فرمایا 'میں نے دنیا کو تین طلاقیں دیں۔ پھر فرمایا کہ دنیا سے جس فقد رمحبت کرے گا ای فقد رآخرت سے دور رہے گا پس مبولا اور بندے کے درمیان جو تجاب ہے تو یکی دنیا ہے اور فساد کی جڑ ہے تو یکی ہے چنانچہ پینیم خدا تا ہیں گھ طالب الدنیا لایکون بنا للہولی دنیا کا طالب

مولیٰ کی طرف مائل نہیں ہوتا۔

پھر فر مایا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ دشمن سمجھتا ہے تو بھی اسے دشمن سمجھاور اس کے پاس بھی نہ بھٹک اور اس کی دوئتی یا دشمنی کا ذکر کسی ہے بھی نہ کر۔

پھر فر مایا کہ جس روز سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا ہے قہر کی وجہ سے دیکھا بھی نہیں۔ پس وہ شخص بہت ہی نادان ہے جو ایسی چیز سے محبت کرے جسے اللہ تعالیٰ وشمن سمجھتا ہے۔

پھر فرمایا کہ جواللہ تعالیٰ کی طاعت کرتا ہے دنیا اس کی خدمت کرتی ہے اور جو دنیا کی طاعت کرتا ہے وہ رنج ومصیبت میں نلا ہوتا ہے۔

پھر فرمایا کہ جو محض جس قدر اللہ تعالیٰ سے عافل ہے اس قدر دنیا میں مشغول ہے پھر فرمایا کہ میں نے خواجہ قطب الدین بختیاراد شی قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے کہ دنیا میں تین کام سب کاموں سے بہتر ہیں۔اوّل۔ دنیا کو پہچاننا اور اس سے بچنا۔ دوسرے حق تعالیٰ کی طاعت کرنا اور ادب ملحوظ رکھنا۔ تیسرے آخرت کی آرز وکرنا اور اس کی طلب میں کوشش کرنا۔

چرفر مایا کماس راہ میں مردوبی ہے جوان تیوں باتوں پر عمل کرے۔

اوّل: ونیاہے بچارہے۔

دوسرے: مرنے سے پہلے گورے لئے تیاری کرے۔

تیسرے:حق تعالی کودیکھنے سے پہلے اسے خوش کر دے۔

پھر فرمایا کہ خواجہ ذوالنون مصری پھنٹیا ہے حالات میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن دنیا دار دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ نداس واسطے کہانہوں نے کوئی گناہ کیا ہے بلکہاس واسطے کہاال دنیا اوران سے محبت کرنے والےان کی بےعزتی دیکھ لیس اورافسوس کریں۔

#### الله كى باتيس يادنيا كى

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ غزنی میں میں نے ایک درویش کودیکھا جواز حدیا دِالّی میں مشغول تھا اس کے پاس چھ مہینے رہا اس عرصے میں اس کی زبان سے دنیا کا نام تک نہ سنااگر اتفاقاً بھی دنیا کا ذکر کرتا تو صبح سے شام تک روتا رہتا۔ میں نے رونے کا سبب بوچھا تو فرمایا کہ تقریباً تمیں سال کا عرصہ گزرا ہے کہ ایک شخص نے میرے پاس آگر دنیا کے بارے میں پچھ کہا میں نے بھی اس سے موافقت کی اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ اے فقیر! ہماری با تیں ہوں گی یا دنیا کی؟ سواس دن سے لے کر آج تک شرمندگی کے مارے روز ہا ہوں کھ قیامت کے دن بیدنہ کس طرح دکھاؤں گا؟

پھر فرمایا کہ سلوک کے بارے میں لکھا ہے اکھیڑا ذِکو ھا دِمر لِنَفْسِ وَھَادِمَ الَّذَاتِ بِعِنَ لذتوں میں رخنہ انداز اور جانوں کومٹانے والی چیز (بعنی موت) کو یاد کرو جو بمیشہ موت کو یادر کھیا ہے اس سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے جو خض جس قدر موت سے غافل ہوگا'ای قدر دنیا کا ذکر اس کے دل میں محکم ہوگا۔ طاعت اس کے دل پرگراں گزارے گی اور گناہ آسانی سے

www.makaabali.org

پھر فرمایا کہ خواجہ مودود چشتی ٹینیڈ فرماتے ہیں کہ تمام بدیاں اگر گھر میں جمع کی جائیں تو وہ گھر دنیا سمجھو۔ پس جس کے دل میں دنیا کی محبت محکم ہےوہ خداہے دور ہے جس پر دنیا تنگ ہے مجھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک ہے۔

پھر فرمایا کہ دنیا کو ہرروزیانج مرتبہ ندا آتی ہے کہ اے دنیا! تو ہمارے دوستوں کے لئے سن ہوجا تا کہ وہ مجھے نیک نگاہ سے نہ دیکھیں اوراپنے طالبوں کے لئے میٹھی بن جاتا کہ وہ تیرا ذکر زیادہ کریں اورانہیں مزہ دے تا کہ دہ رنج ومصیبت میں پھنسیں۔ پھر فرمایا کہ خواجہ عبداللہ مبارک ہروفت تجرید میں رہتے جوآپ کے پاس آتا محروم نہ جاتا آپ کی بیادت تھی کہ شام کی نماز ادا کر کے مریدوں کے حجروں میں پھرتے۔اگر کھانا یانی بطؤر ذخیرہ ان کے پاس دیکھتے تو فرماتے کہ بیختاج درویشوں کو وے دواور پانی گرا دو۔ کیونکہ ذخیرہ کرنا درولیٹی نہیں اوراپے مریدوں میں سے جس کودنیا کا ذکر کرتے ہوئے سنتے۔خانقاہ سے باہرنکال دیے اور پھراپے پاس نہ آنے دیے۔

پر فرمایا کہ آپ کے پاس بہت سامال واسباب تھا جب اور مال آتا تو ایک مخص کے حوالے کر دیتے جو محافظ بیت المال تھا كهتم بى اس كا حباب ركھو! اپنے پاس بھى ندآنے ديتے تاكە دنيا كے كام بيں مشغول ند ہو جائيں۔ اے دروليش! ايك مرتبہ سلطان متمس الدين نے شخ الاسلام قطب الدين بختيار اوشي قدس الله سره العزيز كي خدمت ميں اشرفيوں كي چند تھيلياں جيجيس جونبی آدمیوں کولاتے ہوئے دیکھا دورے فرمایا کہاہے لے جاؤ! اور جاکر کہدود کہ ہم نے تو تیجے اپنا دوست سمجھا تھالیکن تو دشمن لکلا کیونکہ تونے ہمارے پاس وہ چیز جیجی جے حق تعالی دشمن سمجھتا ہے اس کے طالب اور بہت ہیں ان کو دو۔

پھر فرمایا کہ اے درولیش! خواجہ عثان ہارونی ٹیسٹے کے بیرخواجہ شریف زندنی ٹیسٹے نے حیالیس سال تک دنیا ہے تنہائی اختیار کی آپ خراسان میں معتلف ہوئے اس جالیس سال کے عرصے میں آپ کی خوراک صرف سبزی تھی مگراس عرصے میں جو مخص آپ کی زیارت کوجاتا اے خادم کہتا کر خبردار! آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر دنیا کا ذکر نہ کر نانہیں تو زیارت کی سعادت سے

#### دنیااور مالِ دنیا کی مذمت

الغرض! ایک روزاس ولایت کا حاکم آپ کی زمارت کے لئے آیا اور کھ نفذی لایا اور آداب بجالا کر بیٹے گیا اور دنیا کی بابت کوئی حکایت بیان کی خواجہ صاحب نے مسکرا کر فر مایا کہ او ویشن خدا! تو نے کہاں کا کیبنہ مجھ سے لیا کہ خدا کے ویشن کو پکڑ کر میرے پاس لانا تو دوئی کی بات ندیکھی جوتونے کی اے لے جا اور اس کے طالبوں کو دے پیفر ماکر اپنا بوریا (جس پر آپ بیٹھے تھے) اٹھایا اور فرمایا دیکھ! جب نگاہ کی تو کیا دیکھا ہے کہ زرودینار کی ندی بہدرہی ہے سب اٹھ کھڑے ہوئے اور سرقدموں پررکھ ديئے اورمعافی ما تلی۔خواجه صاحب نے فرمایا کہ جس کے پاس اس قدرخزائے ہوں اسے ان مردار پیموں کی کیا حاجت ہے۔ بعدازان فرمایا کدایک مرتبدایک مخص خواجد قطب الدین چشی قدس اللدسره العزیز کی خدمت میں اس نیت سے حاضر ہوا كه خواجه صاحب اسے دينار دين اور جهال پرخواجه صاحب بيٹے ہيں وہاں دودھ كى ندى جارى ہو۔ ابھى وہ دور بى تھا كه خواجه

صاحب نے اس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ دوست خدا آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مغضوبہ چیز کوطلب کرتے ہیں۔ چونکہ تیرے دل میں بیدخیال ہے۔اس لئے اس اینٹ کوجس پر تو بیٹھا ہے اٹھا جب اٹھائی تو پنچے اشر فیوں کا ڈھیر پایا۔ فرمایااٹھائے یہ تیرا ہی حصہ ہے۔ جب اس نے وہ ڈھیر اٹھالیا تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تیری خواہش دودھ چاول کی ہے سوتیرے آگے ہے کھا۔ جب اس نے نگاہ کی تو دیکھا کہ دودھ چاول کی ندی بہدر ہی ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین چشتی راہ چل رہے تھے راتے میں ایک مجد تغییر ہورہی تھی ایک کڑی اوپر لیجانا عاہتے تھے لیکن وہ اور کڑیوں سے دوگر چھوٹی تھی بچارے چیران تھے کہ کیا کریں خواجہ صاحب نے فرمایا اوپر چڑھا کر مجھے اطلاع وینا۔ جب اوپر چڑھائی گئی تو آپ نے دیوار پر چڑھ کراہے تھینچا تو دوسری کڑیوں کی نسبت ایک گزلمی ہوگئ چنا نچہ آج تک ای طرح دیوار کے باہر ہے۔

پھر فر مایا کہ خواجہ یوسف چشق کے پیرخواجہ محمد چشق بھی اکثر عالم تحیر میں رہتے چنانچے تمیں سال تک نہیں سوئے آپ کا مجاہدہ آپ ہی کو حاصل تھا چنانچے سال یا دوسال تک پچھ نہیں کھایا بیا کرتے تھے اور رات کونماز معکوس اوا کرتے یعنی کنوئیں میں الٹے لئک کرنماز اوا کرتے۔

#### الله تعالى كى مغضو به چيز

الغرض! ایک روز آپ وجلہ کے کنارے بیٹے خرقہ ہی رہے تھے کہ بغداد کا ایک بزرگ زادہ مج اپنائشر کے وہاں پہنچا تو خواجہ صاحب کو دیکھا اور گھوڑے پر سے اتر پڑا اور آگر آ داب بجالا کر بیٹے گیا اور عرض کی کہ پغیر خدا اللہ ہے کہ اگر کسی کی سلطنت میں کوئی بڑھیا عورت رات کو بھو کی سوئے تو قیامت کے دن اُس کی دامن گیر ہوگی اور اپنا انصاف لیے بغیر اسے نہ چھوڑے گی ۔ بیعرض کر کے جو کچھ لایا تھا حاضر خدمت کیا۔ خواجہ صاحب نے مسکرا کر قرمایا کہ ہمارے خواجگان کی رہم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخفوج چیز قبول کریں۔ بیدان کے پاس لیے جاؤ۔ جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ پھر ایک درہم جو پاس تھا وہ د جلے میں تعالیٰ کی مخفوج چیز قبول کریں۔ بیدان کے پاس لیے جاؤ۔ جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ پھر ایک درہم جو پاس تھا وہ د جلے میں پھینک دیا اور آسمان کی طرف منہ کرکے کہا اے پروردگار! جو پھے تو آ ایپ بندوں کو دکھلا تا ہے اس کو بھی دکھلا۔ اسی وقت مجھلیاں منہ میں اشرفیاں لیے ہوئے حاضر خدمت ہوئیں۔ جب اس بزرگ زادے نے بیا حالت دیکھی تو آ داب بجا لایا اور کہا کہ واقعی میں اشرفیاں لیے ہوئے حاضر خدمت ہوئیں۔ جب اس بزرگ زادے نے بیادارت میں اس قتم کی قوت ہوتی درہم لا دیا۔ فرمایا کہ میرا درہم لاؤ۔ ایک مجھل نے وہی درہم لا دیا۔ فرمایا کہ اس خواجہ صاحب نے مجھلیوں کو فرمایا کہ میرا درہم لاؤ۔ ایک مجھلی نے وہی درہم لا دیا۔ فرمایا کہ میرا درہم کی تو ت ہوئی خواجہ صاحب نے پیلیوں کو فرمایا کہ میرا درہم کی گو تو تاہم کی دورہم کی دورہم کی تو تو کی درہم کی دورہم کی خواجہ صاحب نے بیرفوائد ختم کے اٹھ کرائدر تشریف لیے گئے۔

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ .

### مريدول كاحسن عقيده

جب قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ شخ جمال الدین ہانسوی مولانا نظام الدین بدایونی بھیلیہ عمس دہر بھیلیہ مولانا مولانا مولانا نظام الدین بدایونی بھیلیہ عمس دہر بھیلیہ مولانا ممس الدین بخاری بھیلیہ شخ بدرالدین غزنوی بھیلیہ شخ مجم الدین سامی اور خانوادہ چشت کے چنداور درویش حاضر خدمت سے اور مریدوں کے حسن عقیدہ کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درویش! جس شخص کا اپنے ہیر کے قد میں نیک عقیدہ نہیں وہ مرید ہی نہیں۔

#### بارگاہ نبوت میں حاضری نماز سے بہتر ہے

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ امیر الموشین عمر خطاب ڈھٹو نفلی نماز اداکررہے تھے کہ پیٹمبر خدا تکٹی آئے نے کسی کام کی خاطر آپ کو آواز دی۔ آپ چونکہ نماز میں مشغول تھے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوکر حاضر خدمت ہوئے تو آنخضرت تا تھی نے فرمایا کہ میں نے آواز دی تھی۔ عرض کی کہ بن تو تھی لیکن میں نماز میں مشغول تھا۔ فرمایا جس وقت رسول خدا (تکھیل) آواز دیں تو نفلی نماز چھوڑ کرای وقت جواب دو۔ کیونکہ ایسا کرنانفلی نماز سے بدر جہا بہتر ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں خواجہ قطب الدین بختیار اوثی میں ہے۔ کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک درولیش شخ علی سنجری نفلی نماز ادا کررہا تھا خواجہ صاحب نے پوچھا کہ نماز ادا کرکے بعد میں کیوں جواب نہ دیا تھا خواجہ صاحب نے پوچھا کہ نماز ادا کرکے بعد میں کیوں جواب نہ دیا۔ نماز کیوں چھوڑ دی؟ عرض کی کہ جناب کی آواز کا جواب دینا نفلی نماز سے افضل ہے اس داسطے کہ سلوک میں ایوں ہے کہ جب پیرمرید کو آواز دے اور مرید فور اُجواب دے تو اس سے ایک سال کی عبادت کا تواب مرید کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ پس اے خدوم! کیوں انسان اس تواب کومفت ہاتھ سے کھوئے۔

پر فرمایا کہ پیر میں ذاتی قوت اس قتم کی ہونی جاہے کہ جب کوئی شخص مرید ہونے کی نیت سے حاضر خدمت ہوتو اس کے مصن عقیدہ کو دیکھے اگراہے فرمان حق میں رائخ نہ پائے تو آ ہتہ ہے کہ ابھی تیراو ت نہیں آیا واپس چلا جا۔

پھرفرمایا کہ مرید جو پیر کی خدمت میں آگر سرز مین پرر کھ دیتے ہیں بیہ ال خدمت ہے۔ اس واسطے کہ جو پیر کی خدمت میں ارادت اور بیعت کی نیت ہے آتے ہیں۔ اس ارادت اور بیعت ہے مراد پیر کی محبت اور عشق ہے۔ سواس صورت میں زمین پر سرر کھنا مہل خدمت ہے۔ پھرفرمایا کہ جب تک شخ میں اس قتم کی ذاتی قوت نہ ہوا ہے شخ نہیں کہہ سکتے۔ اس واسطے کہ خواجہ قطب الدین بیسین فرماتے ہیں کہ جب تک شخ مرید کے ظاہر و باطن کو نہ دیکھ لے اس کے لیے مرید بنانا واجب نہیں۔

خواجه معین الدین کی چند کرامات

پیر فرمایا کہ ایک مرتبہ پھورا (راجہ پرتھوی رائے) کا ایک مسلمان ملازم خلوص دل سے شیخ معین الدین حسن سنجری قدس

الله سره العزيز كي خدمت ميں مريد ہونے كى نيت سے حاضر ہوا۔ ليكن شخ صاحب نے اسے مريد نه بنايا۔ اس نے جا كر و تھوراكو کہا چھورانے آ دی جھیجے۔ کہ آپ اے مرید کیوں نہیں بناتے۔ فرمایا اس میں تین باتیں پائی جاتی میں۔ جو جانے والی نہیں ہیں۔ کیونکہ اس کی تقدیر میں کھی ہیں۔اول میر کہ میتحض کثرت سے گناہ کرے گا۔ دوسرے تنہارا ملازم ہے۔لوح محفوظ میں مکیں نے لکھا دیکھا ہے کہ وہ اس جہاں سے بے ایمان جائے گا۔ جب پتھورانے بیسنا تو ناراض ہوا اور کہا کہ اس درولیش نے ساری غیب کی باتیں کمی ہیں۔اے کہدو کہ شہرے نکل جائے جب آپ نے ساتومسکرا کرفر مایا کہ تین دن کی مہلت ہے۔اس عرصے میں یا تو میں نکل جاؤں گایا «تھورا۔ چنانچے تیسرے روزمحد شاہ ( سلطان شباب الدین محمدغوری) کالشکرآیا اور «تھورا کوزندہ پکڑ کر لے گئے اور جو شخص مرید ہونے کوآیا تھااس نے خود کو دریا میں اپنے تنین ہلاک کیا۔

بعدازاں فرمایا کہاے درولیش! مجھے داضح رہے کہا گرشتے یا پیرناراض ہوتو جہان کو درہم برہم کرسکتا ہے۔

پھر فرمایا کہ میں نے خواجہ قطب الدین بختیار قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے کہ میں ہیں سال شیخ المشائخ معین الدین مینید کی خدمت میں رہا۔اس میں سال کے عرصے میں منیں نے آپ کو کی پر ناراض ہوتے نہیں و یکھا مگر ایک روز وہ بھی اس طرح ے کہآپ ایک محلے میں سیدھے چلے جارہے تھے۔ کہآپ کے ایک مرید شخ علی نامی کو ایک شخص نے پکڑا ہوا تھا اور کہدر ہا تھا کہ میرارد پیددے۔ شخصاحب بھی پاس ہے گزرے۔ آپ نے اس مخص کو بہتیراسمجھایا۔لیکن اس نے ایک نہ مانی۔ آخر ناراض ہوکر كندهے كى چادرزمين پردے مارى۔ جواشرفيوں سے پُر ہوگئ اے فرمايا كہ جس فدرتونے اس سے لينا ہے اى قدر لے لے۔ زیادہ نہ لینا۔اس نے طمع کی تو اس کا ہاتھ خشک ہوگیا۔ کہا میں تو بہ کرتا ہوں۔ آپ نے دعا کی تو اس کا ہاتھ بھلا چٹگا ہوگیا۔

پر فرمایا کہ ایک دفعہ شخ معین الدین سنجری قدس اللہ سرہ العزیزیاروں کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آکر ارادت کے لیے ملتمس ہوالیکن وہ آیا ہلاکت شخ کے ارادے سے تھا۔ جب وہ آ داب بجالا کر بیٹھ گیا تو آپ نے اس کی طرف و کھ کرم سکرا کرفر مایا کہ درویش جب درویشوں کے پاس آتے ہیں توصفائی کے لیے آتے ہیں۔ نہ کظم کرنے کے لیے۔ توجس نیت سے آئے ہو یا اسے اختیار کرویا اپنا عقیدہ درست کرو۔ بیری کروہ اٹھ کھڑا ہوا اور اقرار کیا اور کارد (چھری)جو ہلاکت کے لیے لایا تھا باہر پھینک کرمرید بنا۔ بعد میں وہ محض ایبا رائخ العقیدہ ہوا کہ آپ ہرایک مشکل کام ای کوفر ماتے اور وہ بھی دل و جان سے اس کے سرانجام کرنے کی کوشش کرتا۔ آخر جب وہ کمالیت کے درجے کو پہنچ گیا تو پینتالیس نج کیے۔ آخر خانہ کعبہ کے مجاورول میں اس کا مدفن بنا۔

پھر فرمایا کہ اے درولیش! جس کے نصیب میں از لی سعادت ہوتی ہے۔ اس کی یہی حالت ہوتی ہے۔ جیسی کہ اس مخص کی ہوئی کہوہ نیک عقیدے سے حاضر خدمت نہ ہوا تھا۔لیکن شخ صاحب نے اس کے سینے سے تمام کدورتوں کوصاف کردیا تب ہی اس نے اٹھ کر اقر ارکیا اور آ داب بجالا کرعرض کی کہ اب میری طرف سے صفائی ہے ای وقت مرید بنا اور شرف بیعت سے مشزف ہوا۔

پھر فر مایا کہ ایک شخص میرے پاس آیا۔اس سے میں نے ساکھریدکوسارے کاموں میں رائخ ہونا جاہے۔ نہیں تو قیامت کے دن شرمندہ ہوگا۔

#### صاحب كشف بادشاه

پھر فرمایا کہ خواجہ جیند بغدادی قدس سرہ العزیز اپنے حالات میں بادشاہوں کے حسن عقیدہ کے بارہے میں لکھتے ہیں کہ
ایک مرتبہ ایک بادشاہ جورائخ الاعتقاد صالح اور صاحب کشف تھا۔ بالا خانے میں بیٹھا ہوا تھا جہاں سے اس کی نگاہ نیجے پڑھی تھی۔ اس کے ہمراہ اس کی ہوری بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس کی نگاہ بارگاہ کے جشن پر پڑی تو دیر تک آسان کی طرف دیکھا رہا۔
پھر نیچے کی طرف دیکھا۔ پھر دیر تک آسان کی طرف دیکھا رہا۔ پھراپنی بیوی کی طرف دیکھا کہ دیرت آسان کی طرف دیکھا رہا۔
پھر نیچے کی طرف دیکھا۔ پھر دیرت آسان کی طرف دیکھا رہا۔ پھراپنی بیوی کی طرف دیکھا کہ جب میں ہوگا۔ اس کی بیوی نے بہت منت ساجت کی تو بادشاہ نے کہا کہ جب اس کی بیوی جب میری نظر لوح محفوظ پر پڑی تو دیکھا کہ دو۔ یہ کہنے والی بات نہیں۔ جب بیوی نے بہت منت ساجت کی تو بادشاہ نے کہا کہ میرانام ذیروں ہے کٹ گیا ہے۔ جمعے معلوم ہوگیا کہ اب جمعے جانا ہے۔ پھر دیکھا کہ میری ظرلوح محفوظ پر پڑی تو دیکھا کہ میرانام ذیروں ہے کٹ گیا ہے۔ جمعے معلوم ہوگیا کہ اب جمعے جانا ہے۔ پھر دیکھا کہ میری جگہ کون ہوگا۔ تو دیکھا کہ وہ جب کی جب اس کی بیوی نے بیسنا تو پوچھا کہ اب کیا کہ وہ جب گی جب اس کی بیوی نے بیسنا تو پوچھا کہ اب کیا کہ وہ جب کی کہ کہا کہ کہا کہ مقابلے میں بھیجا اور امراء اور وزراً اس کے ساتھ روانہ کے ۔ وہ حسب الحکم روانہ ہوگا ور دوشاہ کو بیا کہ اس واسب بیٹر کر حاضر خدمت کیا۔ جس رات وہ آیا دوسرے روز باوشاہ فوت ہوگیا۔ جب باوشاہ مرگیا تو ملک اسے لل گیا اور عرصے میں لوگوں سے نہایت نیک سلوک کیا تھا۔ اس لیے سارے اس کے مطبع ہوگئے۔ جب باوشاہ مرگیا تو ملک اسے لل گیا اور بارشاہ کی بیوی سے بھی شادی کر لی۔

پھر فرمایا کہ جب رسالت پناہ گئی ہے دنیا سے رحلت فرمائی تو کئی ہزار مسلمان مرتد ہوگئے اور انہوں نے امیر المومنین البو بحرصدیق ڈاٹٹو کی خدمت میں عرضی بھیجی کے زکو ہ معاف کردی جائے ورنہ ہم اسلام پر قائم نہیں رہیں گے۔ آپ نے یاروں سے مشورہ کیا۔ بعض نے کہا اگر خلیفہ صاحب ان سے زی کریں اور زکو ہ معاف کردیں تو بہتر ہوگا۔ آپ نے تلوار سونت کر فرمایا کہ اگر حق تعالی روہ ری جس سے اونٹ کا گھٹنا باندھتے ہیں) بھر بھی کم ویں گے تو میں اس تلوار سے ان سے حقال (وہ ری جس سے اونٹ کا گھٹنا باندھتے ہیں) بھر بھی کم ویں گے تو میں اس تلوار سے ان سے جنگ کروں گا۔ جب بین جبر امیر المومنین علی ڈاٹٹو نے تی تو فرمایا کہ بہت اچھا کہا ہے اگر زکو ہ معاف کردیتے تو ای طرح ہوتے ہوتے سارے احکام شری اٹھ جاتے۔

پھر شخ الاسلام بھنٹ نے مولانا نظام الدین بدایوانی بھنٹ سے نخاطب ہوکر فرمایا کہ میرے پاس بہت سے درولیش آکر مرید ہوئے ہیں لیکن جب چلے گئے تو ان کی محبت و لیکی نہ رہی۔ مگر مولانا نظام الدین بھینے جب سے میرے مرید ہوئے ہیں۔ ان حزاج ونیت میں ذراتغیر نہیں آیا۔ ان کی محبت انشاء اللہ ذرا بھر کم نہ ہوگی۔ مولانا اٹھ کر آ داب بجالائے ای روز آپ کوخرقہ اور سیاہ گودڑی عنایت ہوئی اور فرمایا کہ میرے مریدوں میں سے مولانا نظام الدین بھینے عالمگیر ہیں اور مولانا کے مرید آخر تک رہیں گے اور تمام جہان میں بھیل جائیں گے۔

شیخ الاسلام نے جب بیرفوائدختم کیے تو اٹھ کراندرتشریف لے گئے اورلوگ واپس چلے آئے مولا نا نظام الدین (محبوبِ الٰہی) جماعت خانہ ہی میں رہے۔

www.maktaibalt.org

### بزرگول کی دست بوسی

جب قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ تو اس وقت مولانا نظام الدین بدایونی مولانا کی غریب مین فی برہان الدین الدین ہوایونی مولانا کی غریب مین فی برہان الدین ہوایونی مولانا کی خریب مین ایک دوسرے کا ہاندوی مین ایک دوسرے کا ہمت خرمایا کہ اے درولیش! ایک دوسرے کا ہمتھ چومنا حضرت رسالت بناہ بنافی ادر انبیاء میں کی سنت ہے۔ جو محض تعظیماً مشاکخ کے دست مبارک کو بوسہ دیتا ہے اللہ تعالی اسے گناہ سے اس طرح یاک کردیتا ہے گویا ابھی مال کے بیٹ سے پیدا ہوا ہے۔

پھر فرمایا کہ درولیش اور مشائخ ایک دوسرے کا ہاتھ اس واسطے چومتے ہیں کہ شاید کسی مخفور کا ہاتھ ہیں آ جائے کہ جس کی برکت سے بختے جائیں۔

#### مصافحه اوردست بوی کی برکات

پھر فرمایا کہ حضرت رسالت پناہ علی کی بیرعادت تھی کہ جب کوئی شخص استخضرت تا ایکا سے مصافحہ کرنا جا ہتا یا سلام کرنا جا ہتا تو آنجناب پہلے ہی اے سلام کرتے اور مصافحہ کرتے۔

پھر فر مایا کہ امیر المومنین علی ڈاٹٹؤ فر ماتے ہیں کہ میں نے بہتیری مرتبہ چاہا کہ پہلے میں سلام کروں یا مصافحہ کروں لیکن میسر نہ ہوا۔

پھر فر مایا کہ خواجہ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی میادت تھی کہ جب بھی کسی محلے یا مجمع میں سے گزرتے جب تک سب کے ہاتھ کو بوسہ نہ دے لیتے آگے نہ گزرتے اور سب سے دعائے خیر طلب کرتے۔

پھر فرمایا کہ جب لوگ نمازے فارغ ہوکر ایک دوسرے کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے گناہ جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے موسم خزاں میں جھڑتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ بزرگوں کے ہاتھ کو بوسددیے میں دین ودنیا کی خروبرکت ہے۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کوخواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیسا سلوک کیا فر مایا جو پکھ میں نے دنیا میں کیا تھا سب پکھ مجھے دکھایا گیا۔ پھر فرشتوں کو تھم ہوا کہ اس دوزخ میں لے جاؤ۔ اپنے میں تھم ہوا کہ اس نے فلاں روز دشق کی جامع مسجد میں خواجہ شریف کے ہاتھ کو بوسہ دیا تھا۔ جس کی برکت سے اسے معاف کیا جاتا ہے۔

پھر فرمایا کہ قیامت کے دن کئی گئیگار صرف ہاتھ چوہنے کی وجہ سے بخشے جا کیں گےاور دوزخ سے نجات پا کیں گے۔ پر فرمایا کہ تجاج بن یوسف سے وفات کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ ٹیری کیا حالت ہے؟ کہا' ہلاکت کے مقام میں ہوں۔لیکن امید ہے کہ بخشا جاؤں گا۔ پوچھا کس نیکی کی وجہ سے مجتمے امید ہے؟ کہا' کہتے ہیں کہ فلاں مجلس میں تونے خواجہ حسن بھری ہے تینے کے دست مبارک کوعزت سے بوسد دیا تھا۔ مجتمے ہم اس کام کے عوض بخش دیں گے۔ پھر فرمایا کہ کہ آثار الاولیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک بزرگ قتم کھا کر فرماتے ہیں کہ جو شخص کی بزرگ یا شخ کے ہاتھ کو بوسہ دے گا۔ وہ ضرور بخشا جائے گا۔ اس واسطے کہ مشائخ کا ہاتھ رسول خدا طائع کا دست مبارک ہے۔ جو مشائخ کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ گویا آنخضرت طائع کا دست مبارک پکڑتا ہے۔

پھر فرمایا کہ امام اعظم کونی بھٹید مجلس میں بیٹھے ہوتے تو جب کوئی آتا آپ اٹھ کراس سے مصافحہ کرتے اور جب روانہ ہوتا تو بھی اٹھ کراس سے مصافحہ کرتے۔

پھر فرمایا کہ اے درولیش! حضرت داؤ دعلیہ السلام جب مند حکومت پر بیٹھے اور عدل وانصاف کے لیے لوگ آتے تو آپ مظلوموں کی دادری کرتے اور بنی اسرائیل کا جو ہزرگ آتا خود مندے اٹھ کر اس کا ہاتھ چوشے اور آسان کی طرف منہ کرکے کہتے کہ اے پروردگار! ان کے ہاتھ کو ہر کت تو عنایت کی ہے۔ اب اپنی پناہ بھی مرحمت فرما۔ پس اے درولیش! اگر چہ تمام انبیاء محصوم تھے پھر بھی اپنے بارے میں خیرو ہر کت طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کے ہاتھ کو بوسہ دیے ہی برگت ہے جمیں بخش۔

پھر فرمایا کہ جس روز حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی راستے میں کھڑے ہوئے ہر آنے جانے والے کے ہاتھ کو بڑی تعظیم و تکریم سے بوسہ دیتے۔ وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا کہ بنی اسرائیل کے بزرگوں کی دست بوس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ملاقات عنایت فرمائی ہے۔

پھرفرمایا کہ اے درولیش! خواجہ کا کنات تاہ ہر میں ایک بر صیا کے پاس جا کرفرماتے کہ بر صیا! محد (الله ایک کے حق میں دعائے خبر کرنا۔ حالا تکہ تمام موجودات میں آنخضرت تاہ کا ہے بر ھاکر کوئی عزیز نہیں۔ بلکہ اللہ تعالی نے بیسب کھی آنجناب تاہ ایک وجہ سے پیدا کیا۔ جبکہ سرور کا کنات خبر طلب کرتے ہیں تو ہم دوسروں کو تو ضرور ہی بزرگوں کی دست بوی سے خبریت طلب کرنی چاہیے۔

پھر فر مایا کہرسول خدا تا گھا جب بھی راستہ چلتے اور کسی بوڑھے آدی سے ملاقات ہوتی تو اس سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھتے کیونکہ آنجناب تا گھا سفید بالوں کی بڑی عزت وحرمت فر مایا کرتے تھے اور جب وہ شخ آنخضرت کے دست مبارک کو بوسہ دینے لگتا تو پہلے آنجناب تا گھا بوسہ دیتے۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک جوان نشے میں بدمت گلی میں سے جارہا تھا جب اس نے خواجہ ابراہیم ادھم میں ہے۔ ہوئے ہو ہوئے دیکھا تو فوراً سرقدموں پرر کھ دیا اور بڑی تعظیم و تکریم سے آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیا اس رات اس جوان نے خواب دیکھا کہ وہ بہشت میں ٹمبل رہا ہے۔ تعجب کرنے لگا کہ میں ایسا گنا گار اور مجھے رہ نعت۔ آواز آئی کہ فی الواقع ایسا ہی ہے کیونکہ تونے آج میرے دوست کے ہاتھ کو بوسہ دیا ہے اس لیے مجھے بخش دیا گیا ہے جب وہ جاگا تو خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوکر تو یہ کی۔

www.malaabah.org

پھر فرمایا کہ جب حق تعالیٰ کی عنایت شامل حال ہوتی ہے تو ہزاروں گناہ گار ذرّہ بھر رحمت کے سبب عذاب دوزخ سے خلاصی یا جاتے ہیں۔

پھر فر مایا کہ جب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں تو ہزاروں رخمتیں نازل ہوتی ہیں۔اور جب وہ دست بوس سے فارغ ہوتے ہیں تو تمام رحمتیں ان پر نثار ہوتی ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہاہے درولیش! سلوک میں آیا ہے کہ اہل تصوّف اپنے جماعت خانے میں بیٹھے اس بات کے منتظر رہتے میں کہ کوئی آئے اور ہمیں اس کی دست بوی حاصل ہو۔خواہ وہ تلاوت اور یادحق میں ہی کیوں نہ مشغول ہوں۔

#### حاجت مندكي حاجت روائي

پھر فر مایا کہ خواجہ جنید بغدادی قدس اللہ سرہ العزیز جب سجادے پر بیٹھ کریادی میں مشغول ہوتے اور کوئی آ جاتا تو چھوڑ چھاڑ اس سے باتیں کرنے لگتے اور باتوں ہی میں جس حاجت کے لیے آتا پوری کرتے۔ جب وہ واپس چلا جاتا تو آپ تلاوت میں مشغول ہوجاتے۔

بعدازاں فرمایا کہ صاحب سجادہ بزرگوں پر واجب ہے کہ تلاوت میں مشغول ہوں۔ جب کوئی آئے تو تلاوت جیموڑ کراس میں مشغول ہوجا کیں۔اس واسطے کہ ند ہب سلوک کے ہموجب حاجت مندوں کی حاجت روائی وِرد و وظا کف سے افضل ہے۔ کیونکہ حاجت روائی کا ثواب ایک سال کی عبادت کا ساہوتا ہے۔

پھر فر مایا کہ ایک روز ابوسعید ڈاٹھ کہ کے کی بزرگ کے ہاں کی ضرورت کے لیے گئے۔اس وقت وہ درویش مشغول تھا۔
آپ ناکام واپس آئے۔ جب رسول کریم ٹاٹھ کی مجلس میں آئے تو شمکین اور اداس تھے۔ آنخضرت ٹاٹھ نے نور رسالت سے معلوم کر کے فرمایا کہ کیوں شمکین ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! فلاں بزرگ کے متعلق میرا کچھکام تھا سو جب میں سعلوم کر کے فرمایا کہ کیوں شملی اور بھی مشغول تھا۔ اس لیے مجھے ناکام واپس آنا پڑا۔ آنخضرت نے فرمایا کہ اس پر واجب تھا کہ حاجت مندوں کے کام میں مشغول ہوتا۔

کام میں مشغول ہوتا۔انصاف کا آقتضاء تو یہ تھا کہ ورد چھوڑ کرتیرا کام سرانجام کرتا اور سرانجام کرکے پھر ورد میں مشغول ہوتا۔

پھر فرمایا کہ اے درویش! جس وقت خواجہ بلی مجھیے تلاوت میں مشغول ہوتے اور کوئی آجاتا تو آپ فوراً اٹھ کراس کی دست بوی کرتے اور اس میں مشغول ہوجاتے جب تک بیٹھا رہتا۔ اس سے باتیں کرتے رہے۔ جب چلا جاتا تو پھر یادِ اللّٰی میں مشغول ہوجاتے۔

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ شمعون محبّ بھیے فرماتے ہیں کہ وہ دل کیسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ضروری کام کے لیے اس کے دروازے پر آئے اور وہ اس کی حاجت روائی میں مشغول نہ ہو۔عرش سے آپ کی مراد ول تھی۔ کیونکہ صدیث میں آیا ہے کہ قلب المؤسن عدش اللّٰه تعالیٰ ۔ یعنی دل اللہ تعالیٰ کاعرش ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ سلطان ناصر الدین میں والعفران ملتان کی طرف گیا تو جب اجودھن پہنچا تو میری زیارت کے لیے آیا اور خدمت کی شرائط بجالا کرواپس چلا گیا۔

15 X3

#### صوفياء سيحسن عقيدت

پھر فرمایا کہ جب لوگوں کی آمدورفت سے تنگ آگیا تو تنہائی اختیار کرنی چاہی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ خواجگان نے ایسا 
نہیں کیا۔ بلکہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ سب سے مصافحہ کرتے تھے۔ سومیں چیت پر بیٹھتا اور دونوں ہاتھ نیچے لئکا دیتا۔ لوگ آکر ہاتھ و 
کو بوسہ دے جاتے تھے اور مصافحہ کر جاتے کیٹرت بچوم کی وجہ سے ہر روز تقریباً دس کرتے پھٹ جاتے۔ جولوگ بطور تبرک لے 
جاتے۔ مجھے ان کے حسن عقیدت پر تعجب آتا۔ کہ دیکھو! کیے رائخ الاعتقاد ہیں۔ جمعہ کے دن نماز پڑھ کروا پس آتا۔ تو لوگوں کی 
بھیٹر سے تنگ آجاتا۔ چنانچہ ایک جمعہ کو میرا پاؤں فراش (بچھونا - بوریا - بستر وغیرہ بچھانے والا) نے کھینچا تا کہ بوسہ دے یہ 
بات مجھے ناگوارگزری۔ اس نے کہا شیخ فرید! اس بات کا شکریہ ادا کرو۔ کہ آپ جسے لاکھوں آپ کے قدم بوی کے خواہش مند 
ہیں۔ اس کی بات مجھے پیندآئی۔ بعد از اں فرمایا کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں عزیز ہے۔ وہ خلقت میں بھی عزیز ہے۔

پھر فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے پیرخواجہ قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز سے سنا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف ایک بزرگ کے ہمراہ کررہا تھا۔ اتنے میں ایک اور شخص نے آکر سلام کیا۔ تو وہ بزرگ اس سے باتیں کرنے لگا۔ مجھے تعجب ہوا کہ ایسا کرنا واجب نہ تھا۔ فوراً مجھ سے مخاطب ہوکر فرمایا میں نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول کریم ٹاکھیا نے بھی ایسا ہی کیا تھا سومیں نے بھی ویسا ہی کیا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ میں ہفتے یا دو ہفتے بعدا پے ہیر کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ برخلاف اس کے شخ بدرالدین غزنو کی ہیں۔ دوسرے عزیز ہمیشہ حاضر خدمت رہتے۔ جب میرے ہیر کی وفات کا وقت نزدیک آگیا تو اس وقت ایک بزرگ کو آپ کی جاشینی کی بڑی آرزوتھی گرآپ نے مرتے دم فرمایا کہ بیعصاء معلین چو بی اور جامہ شخ فرید (مجھ) کو دینا۔

الغرض! جس رات آپ کا انقال ہونے والا تھا۔ میں نے ہائی میں خواب دیکھا کہ آپ کو بارگا و الہی میں لئے جا رہ ہیں شیخ میں ہائی سے روانہ ہوا اور چو تھے روز شہر دبلی پہنچ گیا۔ قاضی حمیدالدین نا گوری بہتے نے وہ جامہ عصاء اور چو بی تعلین مجھے دیے۔ میں نے دوگانہ اوا کرکے پہن لئے۔ اور خواجہ صاحب بہتے کے مکان پر تین روز تھہرا۔ پھر وہاں سے ہائی کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں سے آنے کی وجہ یہ ہوئی کہ مر ہنگا نام کا ایک آ دی ہائی سے میری زیارت کے لئے اجود هن آیا۔ تین روز تک خانقاہ میں آتا رہا۔ لیکن دربان نے اندر نہ آنے دیا۔ جب میں باہر نکا تو اس نے سرفد موں پر رکھ دیا اور رودیا۔ میں نے پوچھا: کیوں مر ہنگا اروقے کیوں ہو؟ کہا کہ ہائی میں آپ کی زیارت آسانی سے ہوجاتی تھی اب دشوار ہوگئی ہے۔ ای وقت میں نے یاروں سے کہا کہ میں ہائی جائی گیا کہ خواجہ قطب الدین پیشنے نے آپ کو یہاں تھہر نے کا حکم دیا تھا۔ آپ کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ خواجہ صاحب بُور شرفی سے جوجاتی تھی اس کے۔ وہ جنگل وشہر میں یکساں ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ اس حکایت ہے مقصود میہ ہے کہ ہرحال میں بزرگوں کی دست بوی کرنی چاہیے۔ شاید کسی کی دست بوی سے نجات حاصل ہوجائے۔

شیخ الاسلام پینالیت یوائدختم کرتے ہی اندر چلے گئے اور میں اور دوسرے لوگ واپس چلے آئے۔ الْحَدْمُدُو لِلَّه عَلی ذلیك

#### فصل مفتدتهم

# ذكرحق مين مستغرق كروه

جب قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی تو اس وقت مولا نا بدرالدین غزنوی بیسی مولا نا نظام الدین بدایونی مولا نا کی شخ جمال الدین ہانسوی اور' اورعزیز حاضر خدمت تھے ان لوگوں کے بارے میں گفتگو ہور بی تھی جو یادحق میں متعزق رہتے تھے زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درویش! تصوف کے مذہب وسلوک کے مطابق وہ شخص صوفی اور سالک ہی نہیں جو یادحق میں نہیں اس واسطے کہ جس دم وہ یا دالی سے غافل رہتا ہے اسے کیا معلوم ہے کہ اس سے کیسی کیسی نعمتیں ہٹائی گئی ہیں۔ اس لیے جہاں تک ہوسکے یا دالہی سے غافل نہیں ہونا جا ہے۔

پھر فرمایا کہ جولوگ ہروقت یا دِالٰہی ہیں منتفرق رہتے ہیں۔اگر استغراق کی حالت ہیں ان کے سر پرتلوار بھی چلائی جائے تو پی خبرنہیں ہوتی۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ کی شخص نے ایک درویش ہے درخواست کی کہ جب آپ یا دِالٰہی میں مشغول ہوں تو میرے حق میں بھی دعا کرنا۔ فر مایا افسوس! اس گھڑی پر جب یا دحق میں تو مجھے یا دآئے اور میں یا دِالٰہی سے غافل ہوجاؤں۔

پھر فر مایا کہ جب خواجہ جنید بغدادی بھنے یا دحق میں متغزق ہوتے تو عالم تخیر میں اس طرح مشغول ہوتے کہ سال سال دو دوسال تک آپ ای عالم تخیر میں رہنے اور اپنے آپ کی خبر تک نہ ہوتی۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ شخ معین الدین قدس اللہ سرہ العزیزیادی میں مشغول تھے عالم بلا (مصیبت فہ عضب وغیرہ) اس وقت حاضرتھا کہ اس طرح ہم خلقت پر نازل ہوتے ہیں۔اتنے میں آپ کے ایک مریدنے آکر کہا کہ والی شہر مجھے شہر سے باہر نکال دینا جاہتا ہے خواجہ صاحب نے پوچھاوہ اس وقت کہاں ہے؟ کہا شکار کو گیا ہے۔ فرمایا اس نے خطا کی ہے اگروہ زندہ اور سلامت آگیا تو بڑے تعجب کی بات ہوگی۔ جونہی خواجہ صاحب کی زبان مبارک سے پیکمات نکلے۔ ساگیا کہ وہاں کا والی گھوڑ ہے ہے گر کرم گیا ہے۔

بعدازان فرمایا کہ ایک صاحب حال جب یا دالہی میں منتغرق ہوتا ہے۔ تو مصیبت اور نعمت دونوں اس کے سامنے موجود ہوتی ہیں۔ جس کے نصیب ہوتی ہے اسے مصیبت دیتے ہیں۔ پس! اے درویش!عقل مندوہ شخص ہے کہ جب وہ مستغرق ہوں تو ان کا مزاحم نہ ہو۔ کیونکہ کون جانتا ہے کہ ان کی زبان سے کیا نکل جائے گا؟

بعدازاں فرمایا کہ جس وقت خواجہ قطب الدین بختیاراوٹی اپنے وقت میں حاضر ہوتے تو بہت ذکر کرتے اور جب حالت زیادہ ہوجاتی تو ایک دن رات مصلے پر ہے ہوش پڑے رہتے اور اپنے آپ کی کوئی خبر نہ ہوتی۔

بعدازاں فرمایا کہ اہل تصوّف صرف ای دل کوزندہ مجھتے ہیں جو یا دحق میں متغرق ہواور ایک دم بھی یا دِالہٰی ہے غافل نہ

غافل زندہ بھی مردہ ہے

پھر فرمایا کہ ایک مرشبہ کوئی واصل ذکر حق سے عافل ہو گیا تو اس شہر میں آ داز پھیل گئی کہ فلاں صوفی جہاں میں زندہ نہیں رہا۔ مرگیا ہے شہر کے لوگوں نے اس کے گھر پر آ کر جب حال دریافت کیا تو اسے زندہ پایا۔ داپس جانے گئے تو پاس بلا کر کہا کہ واقعی وہ آ واڑ ٹھیک تھی۔اس واسطے کہ میں ہروفت یا دِالٰہی میں مشغول رہتا تھا۔لیکن ایک گھڑی عافل ہوگیا ہوں۔ای لیے یہ آ واز دی گئی ہے کہ فلاں بن فلاں نہیں رہا۔

بعدازاں فرمایا کہان لوگوں کے دل مردہ ہیں جو یا دالہی سے غافل ہیں اس داسطے کہ اہل تصوّف اس دل کو جو یا دالہی سے غافل ہو۔ زندہ شارنہیں کرتے۔ان کا قول ہے کہ جو دل زندہ ہے۔ وہ جھی یا دحق سے غافل نہیں ہوتا۔

، پھرفر مایا کہایک بزرگ پرحالت طاری ہوتی توابیامتغزق ہوجا تا کہاگراس حالت میں ذرّہ ذرّہ بھی کردیں تواہے خبر نہ ہو۔ ما

ابن مجم كاسيدناعلى والفؤير حمله

چنانچہ کہتے ہیں کہ جب ابنِ ملجم بد بخت نے عہد کرلیا کہ میں امیرالمونین علی کرم اللہ وجہ کو ہلاک کروں گا تو ہر ایک نے اے کہا کہ تو کیا اگر تیرے جیسے ہزار بھی ہوں تو بھی امیرالمونین علی کرم اللہ وجہ کو ہلاک نہیں کر علتے ۔ ہاں! اس وقت تو کرسکتا ہے جب کہ آل جناب نماز میں یا یادی میں مشغول ہوں۔ کیونکہ اس وقت آپ حضور حق میں اس قدر مستخرق ہوتے ہیں کہ آپ کواپے آپ کی ذرّہ بھر خیر نہیں ہوتی دایک روز آپ نماز میں مشغول نصے اور حضور حق میں ایسے مستخرق سے کہ آپ کواپ آپ کواپ آپ کی کوئی خبر نہیں ۔ ابنِ ملجم بد بخت نے آکر وائیں طرف ہوکر تلوار کا وار کیا اور شکم مبارک زخی کیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اپ تین خون میں آلودہ و کھی کہ یو چھا کہ یہ کیا حالت ہے؟ کسی نے کہا کہ آپ نماز میں مشغول سے کہ عبدالرحمٰن ابنِ ملجم نے آپ پر تلوار کا وار کیا اور جی اور کیا کہ یہ کی اور کیا کہ یہ کی اور کیا کہ یہ کہ اور کیا کہ یہ کی اور کیا کہ یہ کی اور کیا کہ یہ کوئی خبر نہیں ۔

پھرفرمایا کہ ایک مرحبہ لاہور میں میں نے ایک بزرگ کودیکھا جو یادحق میں متعزق ہوتا تو اٹھ کر بازار میں آتا اور کی گرم توریس جس میں روٹیاں نہ لگی ہوتیں جا کر بیٹے جاتا۔اور دیر بعد وہاں سے چلا آتا مگر جلن کا کوئی نشان بدن مبارک پرند ہوتا۔ شخ الاسلام بی فوائد بیان کرتے ہی اندرتشریف لے گئے۔ الْحَدُنُولِلَٰہِ عَلٰی ذٰلِكَ .

----

فصل بررجم

## علماءومشائخ كي خدمت

جب قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی اس وقت شخ بدرالدین غرنوی مینید مولانا نظام الدین بدایونی مینید شخ جمال الدین ہانسوی مینید اور درولی حاضر خدمت متے۔علاء اور مشاکح کی بزرگ کے بارے میں گفتگو موری تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہرسول خدا تا بین جو محض العلم و العلماء لا یکتب خطید لین جو محض الماء سے محت کرتا ہے

اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔

چھر فر مایا کہ تچی محبت ان کی پیروی ہے۔ جب کوئی ان سے محبت کرے گا تو ضرور ان کی متابعت کرے گا اور ناشائت حرکات سے بازر ہے گا اور جب بیاحالت ہوگی تو اس کا گناہ نہیں تکھا جائے گا۔

#### خواجه قطب كالحفير

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ کوئی محض روانہ ہوا کہ دبلی جا کرخواجہ قطب الدین بختیار اوثی کی خدمت میں تو بہ کرے۔ اثنائے راہ میں ایک رنڈی اس کے ہمراہ ہولی۔ جو بیرچاہتی تھی کہ کسی طرح اس مرد سے تعلق ہوجائے۔ چونکہ مرد کی نیت صادق تھی۔اس کی طرف توجہ بھی نہ کی۔ آخرا میک منزل میں جب وہ ایک ہی کجادے میں سوار ہوئے تو وہ عورت اس کے پاس بیٹے گئی اور کوئی پردہ یا مزاحمت نیج میں نبھی۔شایدمرد نے اس ہے کوئی بات کی یا ہاتھ بڑھایا۔ای وقت دیکھا کہ ایک مرد نے آگراس کے منہ پرتھیٹر مارا اور کہا کہ فلاں پیر کی خدمت میں توب کی نیت ہے جاتا ہے اور پھر ایسی حرکات کرتا ہے۔ اس نے فوراً توبہ کی اور اس عورت کی طرف پھردیکھا تکنہیں۔جب وہ خواجہ قطب الدین صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔تو پہلے ہی آپ نے فر مایا کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے تھے برا بحایا۔

پھر فرمایا کہ ای طرح ایک آ دی مرید ہونے کی نیت ہے دبلی سے اجودھن میرے پاس آ رہاتھا کہ راہے میں ایک عورت ہے دست درازی کرنی جابی۔ای وقت غیب ہے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس کے چہرے پڑھیٹر مارکر کہا کہ تو مرید ہونے کی نیت ے جارہا ہے اور فعل ایے کرتا ہے۔

الغرض جب وہ میرے پاس آیا تومیں نے کہا کہ دیکھ!اللہ تعالیٰ نے مختجے اس مصیبت ہے کیے بچایا۔

پھر فرمایا کہ علاءاور مشائخ کی دوئ رسول خدائل ﷺ کی دوئ ہے۔ پس اے درویش! جو مخص سات روز خلوص ول سے علماء کی خدمت کرتا ہے گویا سات ہزار سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔

ہے۔ پھر فرمایا کہ ابلیس لعین سب کو دھوکا اور فریب دے جاتا ہے۔لیکن علماء اور مشائح کونہیں دے سکتا۔ اس واسطے کہ علماء اور مشائخ کی دوئ سے بڑھ کرکوئی چر نہیں۔

پھر فرمایا کہ جس دل میں علما اور مشائخ کی محبت ہو۔ اس کے خرمن گناہ ان کی محبت کا ایک ذرّہ جلا کرنا چیز کر دیتا ہے۔ پھر فر مایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور مشائح اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں۔اگر علماء اور مشائخ کی برکت جہان میں نہ ہوتی تو لوگوں کی شامت اعمال کی وجہ سے ہرروز ہزار بلائیں نازل ہوا کرتیں۔ پس اے درویش! رسول خدا تھے نے اپنی امت میں ہے انہیں دوگر وہوں یعنی علاء اورمشائخ پر فخر کیا ہے۔ کیونکہ وہ دین کے سقون ہیں۔ پس جوان کا ہور ہتا ہے وہ عذاب قیامت سےرہائی یاجاتا ہے۔

عالم كى عابد پرفضيلت

But the the said of the said o پھر فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک عالم فقیہہ ہزارا پیے عابدوں سے بہتر ہے۔جورات کو جاگیں اور دن کوروز ہ رکھیں۔ عالم كى ايك دن كى عبادت اس عابدكى جاليس سالدعبادت كي برابر ب جوعالم نه مو-

کی فرز مایا کہ جب عالم یا شخ فوت بوجاتا ہے تو جو کھ آسان اور زمین میں ہے اس کے پیش کیا جاتا ہے۔ اس واسطے کہ اہل
زمین کی زندگی علاء اور مشائخ کی زندگی سے وابسۃ ہے۔ پس اس شہر پر ہزار افسوں ہے جس میں علاء اور مشائخ نہ ہوں۔
پھر فر مایا کہ جب بلائیں آسان سے نازل ہوتی ہیں تو اس شہر پر کم نازل ہوتی ہیں جس میں علاء اور مشائخ ہوں۔
شخخ الاسلام میشڈ پی فوائد ختم کرتے ہی اٹھ کر اندر تشریف لے گئے اور تلاوت میں مشغول ہوئے اور میں اور اور لوگ واپس
علے آئے۔ آئے کہ دُر للّٰ ہے علی ذلیك .

#### فصل نوز دہم

### قلت ِبارش

جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا تو اس وقت مولانا نظام الدین بدآیونی پینید 'مولانا بدرالدین غزنوی پینید' شخ جمال الدین ہانسوی پینید' اور' اورعزیز حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فر مایا کہ اے درولیش! رسول خدا تا بیا فر ماتے ہیں کہ بارش کی قلت لوگوں کے شامت اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔

پھر فرمایا کہ جب ایسی صورت ہوتو لوگوں کو صدقہ وینا چاہیے اور دعا اور عبادت میں مشغول ہونا چاہیے۔ تاکہ اللہ تعالی ان کی دعا اور عبادت کی برکت سے مینہ برسائے۔ ایک مرتبہ بارش کی قلت کی وجہ سے کھیتیاں خشک ہوگئیں اور لوگ ہلاک ہونے گئے۔ سب نے جمع ہوکر خواجہ ذوالنون مجری ہوئی کی خدمت میں دعائے باراں کے لیے عرض کی۔ فرمایا کہ نمازگاہ میں جمع ہو جا ئیں۔ جب لوگ انکھے ہوئے تو آپ نے منبر پر چڑھ کر دعائے باراں پڑھی اور آسمان کی طرف منہ کرکے کہا کہ اے پروردگار! اگر اس مجمع میں کی کافقہ م' مبارک' ہے تو بارش بھجے۔ خواجہ صاحب کا یہ کہنا ہی تھا کہ اس قدر بارش ہوئی کہ سات روز تک پانی کم نہ ہوا۔ اولیاء اللہ کی دعاؤں سے بارش کا ہونا

پھرفر مایا کہ ایک مرتبہ ای طرح دہلی میں بارش کی قلت تھی۔ لوگوں نے شخ نظام الدین ابوالموید سے دعائے باران کے لیے التماس کی آپ نے منبر پر کھڑے ہوکر دعائے باراں پڑھی اور پھر آسان کی طرف منہ کر کے کہا کہ اے پرورد گار! اگر تو بارش نہیں بھیجے گا تو میں پھر کسی آبادی میں نہیں رہوں گا۔ کہیں جنگل میں نگل جاؤں گا۔ یہ کہہ کرمنبر سے اتر آئے اللہ تعالیٰ نے اس قدر مینہ برسایا جس کی کوئی حد نہ رہی۔

بعدازاں جب آپ کی خواجہ قطب الدین سے ملاقات ہوئی تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہمیں تو آپ کے حق میں بڑا اختقاد تھا کہ آپ کوحق تعالیٰ سے ناز ہے۔لیکن میر کیسے فرمایا کہ اگر تو ہارش نہیں بھیجے گا تو میں آبادی میں نہیں رہوں گا۔ کہیں جنگل میں نکل جاؤں گا۔ شیخ صاحب نے فر مایا کہ میں جانتا تھا کہ بارش ضرور ہوگی۔خواجہ صاحب نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم تھا؟ فر مایا کہ ایک مرتبہ سلطان مٹس الدین بیسیٹ کے پاس نیچے بیٹھنے پر مجھ میں اور سید نورالدین مبارک نور اللہ مرقدہ میں تکرار ہو پڑی۔ میں نے ایسی با تیں کیں۔ جس سے سیدنورالدین ناراض ہوگئے۔ اب جبکہ مجھے دعائے باراں کے لیے کہا گیا تو میں نے سید صاحب کے روضہ پر جاکر کہا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں اورلوگوں نے مجھے دعائے باراں کے لیے کہا ہے۔ اگر آپ مجھ سے صلح کریں تو میں دعاکروں ورنہ نہیں تو روضہ مبارک ہے آ واز آئی کہ جاؤ میری صلح ہے جاکر دعائے باراں پڑھو۔

کچرفر مایا کہاے درویش!ایک مرتبہ بھرے میں قبط پڑااور بارش نہ ہوئی۔لوگوں نے خواجہ حسن بھری بھیلیہ کی خدمت میں آکر عرض کی کہ اگر آپ دعا کریں تو امید ہے کہ بارش ہوجائے۔ جب بہت منت ساجت کی تو فر مایا کہ جامع مجد میں اکتھے ہو جائیں۔میں دعائے باراں پڑھوں گا۔

ُ چنانچہ خواجہ صاحب نے جمعہ کی نماز کے بعد منبر پر چڑھ کر دعائے باراں پڑھی اور دستار وجبہ جوآسٹین میں لائے تھے۔ نکال کر بارگاہ الٰہی میں عرض کی کہ اس جامے کی حرمت ہے جسے رسول اللہ مٹائیٹا کے دست مبارک نے چھوا ہے۔ باران رحمت بھیجے۔ ابھی یہ بات کہنے بھی نہ یائے تھے کہ اس قدر بارش ہوئی کہ سات روز تک بھرے میں یانی کم نہ ہوا۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ دبلی میں بخت قبط پڑا تمام مشائخ اور طقت دعائے باراں کے لیے باہر میدان میں نکل آئے۔ شخ نظام الدین نے منبر پر چڑھ کر دعائے باراں پڑھی اور آسٹین سے ایک کیڑا نکال کر آسان کی طرف منہ کر کے لب ہلائے بارش ہونے گلی اور بعد میں بہت بخت بارش ہوئی۔ جب شخ صاحب گھر میں آئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کیڑا کیساتھا؟ فرمایا میری والدہ صاحبہ کا دامن۔

پھر فر مایا کہ جس شہر میں بارش نہ ہو وہاں رات کوسورہ دخان کاختم پڑھنا جا ہے۔ شخ الاسلام بیفوائد بیان کرتے ہی یا دِالٰہی میں مشغول ہو گئے اور میں اور لوگ واپس چلے آئے۔ اَلْحَمْدُ لِللّٰهِ عَلَى ذٰلِكَ .

10-1

فصلبستم

# كشف وكرامات

جب قدم بوی کی دولت حاصل ہوئی تو اس وقت مولانا شہاب الدین بخاری اور اور عزیز حاضر خدمت تھے۔ کشف و کرامات کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ جس طرح پیغیبروں کا معجزہ برق ہے اس طرح اولیاء کی کرامت بھی حق ہے۔ کین ندہب سلوک کی روے کرامت کا اظہار کرنا اچھا نہیں۔ چنا نچے ککھا ہے کہ "فرض الله علی اولیاء کتمان الکو مقہ کمافرض علی انبیاء اظھار المعجزۃ" ۔اللہ تعالیٰ نے اولیاء پر کرامت کا چھپاتے رکھنا ایسے ہی فرض کیا ہے کہ جیسا پیغیبروں پر معجزے کا ظاہر کرنا۔مطلب میدکہ جوشھ اظہار کرامت کرے گا۔ گویا وہ فرض کا تارک تھیرے گا۔

پھر فرمایا کہ ہمارے خواجگان نے سلوک کے پندرہ مراتب مقرر کیے ہیں جن میں سے پانچواں مرتبہ کشف و کرامت کا ہے۔ اگر سالک اس مرتبے میں اپنے تین کشف کردے تو جائز نہیں۔ سالک کو پندرہ ہی مراتب طے کرنے چاہئیں پھر کشف کرنا جاہے۔

پیرفر مایا کہ خواجہ قطب الدین چشتی قدس اللہ سرہ العزیزے پوچھا گیا کہ لوگوں کو کس طرح معلوم ہو کہ کو ن شخص سلوک کے مراتب میں بدرجہ کمال ترقی کر گیا ہے اور سارے مراتب طے کر لیے ہیں فرمایا کہ اگروہ شخص مردے پردم کرے اور مردہ اللہ تعالیٰ کے تھم ہے اٹھ کر کھڑ اہوتو سمجھو کہ وہ شخص کمال کو پہنچ چکا ہے۔

پھرفر مایا کہ اے درویش! خواجہ قطب الدین چشی قدی اللہ مرہ العزیز جب یہ فوائد بیان فرمارہ بھے تو استے میں ایک برھیا عورت روتی ہوئی آئی اور آ داب بجالا کر کہنے گئی کہ میراایک لڑکا تھا۔ بادشاہ نے ہے گناہ سولی پر چڑھا دیا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ عصالے کرا شھے اور اصحاب کو لے کر باہر آئے۔ بڑھیا آگے آگے ہولی۔ جب لڑکے کے پاس پہنچ تو خلقت ہندو مسلمان سبجی قتم کی جموم کیے ہوئے تھی۔خواجہ صاحب نے بارگاہ الٰہی میں عرض کی کہ اب پروردگار! اگر بادشاہ نے اس لڑکے کو ناحق و ناروا سولی پر چڑھایا ہے تو اسے زندہ کردے ابھی خواجہ صاحب بات ختم بھی نہ کرنے پائے تھے کہ لڑکا زندہ ہوگیا اور اٹھ کر چلنے نگا۔ اس روز کئی ہزار ہندو مسلمان ہوئے۔ بعد از اس خواجہ قطب الدین صاحب نے اصحاب کو مخاطب کر کے فر مایا کہ انسان اس سے زیادہ درجہ حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ جو کہ خواجہ گان میں پایا جا تا ہے۔

خواجه فريدى والده كى بزرگى اوركرامت

پھر فرمایا کہ اے درولیش! میری والدہ از حد ہزرگ اور صاحب کشف و کرامت تھیں۔ چنانچہ ایک رات جب چور گھر میں گھس آیا تو اور سب سوئے ہوئے تھے صرف والدہ جاگئی تھیں۔ اور (چور) باہر نہ نکل سکا تو کہنے لگا کہ اگر اس گھر میں کوئی مرد ہے تو میرا باپ اور بھائی ہے۔ اگر عورت ہے تو میری مال بہن ہے جو ہے سو ہے۔ اس کی ہیبت سے میری بینائی جاتی رہی ہے۔ میرے حق میں وعا کرے۔ تاکہ میری آئیس کروں گا۔ یہ من کر میرے حق میں وعا کرے۔ تاکہ میری آئیس کروں گا۔ یہ من کری والدہ صاحبہ نے دعا کی تو اس کی آئیس کروں گا۔ یہ میری والدہ صاحبہ نے دعا کی تو اس کی آئیس روثن ہوگئیں۔ اور وہ چلا گیا جب دن چڑھا تو میری والدہ صاحبہ نے اس بات کا میری والدہ صاحبہ نے دعا کی تو اس کی آئیس کوئی اور چوری ہوگئیں۔ اور وہ چلا گیا جب دن چڑھا تو میری والدہ صاحبہ نے اس بات کا سے تو دی کے گئی ہوری ہوگئیں۔ اور وہ چلا گیا جب دئ چڑھا تو میری والدہ صاحبہ نے اس بات کا سے تو دی کے۔ سے تو دی کی۔

#### معجزة رسالت مآب الفا

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول کر یم طاق اور امیر المومنین ابو بکرصد ایق ٹائٹ پہاڑ کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں پرعبداللہ بن معود بکریاں چرارہے تھے۔ آنخضرت تائی اس سے تعور اسا دودھ مانگا۔ اس نے عرض کی کہ میں امین ہوں میں کس

طرح دوده دے سکتا ہوں؟ امیر المونین ابو بمرصد این نے بھی کہا کہ آپ رسول خداتا پھٹا ہیں اور میں آنجناب ٹاٹھٹا کا یار ہوں۔ اگر تو تھوڑا سادودہ دے دے گا تو کیا ہوگا۔ اس نے عرض کی کہ میں امانت دار ہوں۔ جمحے دودھ دینے کی اجازت نہیں بعدازاں آنخضرت ٹاٹھٹا نے فرمایا کہ کوئی الی بمری لاجس ہے بمرے نے جفتی نہ کی ہو۔ لائی گئی تو سرور کا مُنات ٹاٹھٹا نے اس کی پیٹھ پر دست مبارک چھیرا تو اس نے اس قدر دودھ دیا جس کی کوئی ھائیں۔

پھر فرمایا! روایت کرتے ہیں کہ جب تک وہ بکری زندہ رہی ہر دوز پانچ سیر دودھ دیتی رہی۔

#### كرامات اولياءالله

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں غزنی کے علاقے میں بطور مسافر وارد تھا۔ وہاں پر ایک غار میں بزرگ کو دیکھا جواز حد بزرگ اور یا والبی میں مشغول تھا۔ میں نے غار میں جا کر سلام کیا سلام کا جواب دے کر فرمایا بیٹھ جاؤا میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے مخاطب کر کے فرمایا۔ اے عزیز اتنہیں سال سے اس غار میں رہتا ہوں۔ میری خوراک عالم غیب سے آتی ہے۔ اگر پھول جاتا ہے تو کھا لیتا ہوں ورنہ شکر کرتا ہوں۔

الغرض! جب نماز کاوفت ہوا تو اس کے ہمراہ میں نے بھی نماز اداکی اور منتظر تھا کہ روزہ کس چیز سے افطار کریں گے۔ مجور کا درخت پاس تھا۔ اس بزرگ نے اسے ہلایا تو اس سے دس مجوریں گریں پانچ مجھے دیں اور پانچ آپ کھا کیں پانی پاس نہ تھا۔ سواس نے پاؤں زمین پر مارا تو چشمہ جاری ہوگیا میں آواب بجالا کرواپس آنے لگا تو مصلے تلے ہاتھ ڈال کر پانچ اشرفیاں مجھے عنایت کیں۔

پھر فرمایا کے اے درولیش! ایک مرتبہ میں اور شخ جلال الدین تبرین قدس الله سرہ العزیز بدایوں پنچے۔ایک روز گھر کی دہلیز میں بیٹے تھے۔ایک شخص چھاچھ بیچنے والا مٹکا اٹھائے پاس سے گزراوہ بدایوں کے نزد یک موی نام گاؤں کا رہنے والا تھا۔ جہاں کے آدمی چوری اور رہزنی میں مشہور تھے۔

الغرض! جب اس کی نگاہ شخ جلال الدین پیشنے کے چہرہ پر پڑی تو اس کا دل پھر گیا۔ جب شخ صاحب نے اس کی طرف دیلی اتو اس نے کہا کددین گھری ( النظام ) میں ایسے مرد بھی ہوتے ہیں۔ فوراً ایمان لایا۔ آپ نے اس کا نام علی رکھا۔ مسلمان ہوکر گھرے ایک لا کے جبی لا کے جبی رکھو۔ جس طرح گھرے ایک لا کے جبی لا کے جبی رکھو۔ جس طرح میں کہوں گا خرج کرنا۔ الغرض اس روپے میں سے ہرایک حاجت مندکو پھے دیا چھے دیے۔ کس کو چاہیں کس کو پچاس کس کو کو باس کس کو بھی سے ہرایک حاجت مندکو پھے دیے۔ کس کو چاہیں کس کو پچاس کس کو کھا ہو بیش۔ لیکن کم اذکم پانچ ضرور دیتے۔ جب ایک درہم باقی رہ گیا تو علی نے سوچا کہ اب تو صرف ایک درہم باقی رہ گیا ہے اور آپ پیش کے کا تھم فرمایا کرتے ہیں۔ اب اگر فرما نیس گے تو اور چار کہاں سے لاؤں گا؟ ای سوچ میں تھا کہ سائل نے آگر موال کیا۔ آخر جب شیخ صاحب وہاں سے روانہ ہوئے تو علی نے ہمراہ جانا کیا۔ آخر جب شیخ صاحب وہاں سے روانہ ہوئے تو علی نے ہمراہ جانا حیا۔ آپ نے فرمایا کہ واپس چلا جا۔ شیخ صاحب بھلے گئے تو علی ہمی واپس آگیا۔

جب شخ الاسلام نے يوفواكد ختم كي تو الله كر اندرتشريف لے كے اور ميں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔آلىكو مُلْدِ عَلَى

-----

فصل بست ومكيم

تعظيم پيرومرشد

جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا تو اس وقت مولانا کی غریب' مولانا نظام الدین بدایونی' شخ جمال الدین ہانسوی' شخ بر ہان الدین ہانسوی ( نیستیز) اور چند اور درولیش حاضر خدمت تھے۔ پیر کی تعظیم کرنے کے بارہ میں گفتگو ہورہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا اے درولیش! مریدکوچا ہے کہ پیر کا فرمان دل وجان سے بجالائے۔

ابی موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین قدس سرہ العزیز سے پوچھا گیا کہ پیر کاحق مرید پرکس قدر ہے؟ فرمایا'اگر ساری عمر پیر کے ہمراہ حج کی راہ میں پیرکوسر پراٹھائے رکھے تو بھی پیرکاحق ادانہیں ہوسکتا۔

پھر فرمایا کہ میں خواجہ معین الدین قدس اللہ مرہ العزیز کے ہمراہ بیں سال تک خَلا وَکلا (خَلُوت وَجُلُوت) میں ہمراہ رہا۔
ایک مرتبہ ہم ایے جنگل میں پہنچ جہاں پرندہ بھی نہیں پر مارسکتا تھا۔ ہم تین دن تک ای جنگل میں پھرتے رہے میں نے سنا تھا
کہ اس جنگل بیابان کے پاس ایک پہاڑ ہے۔ جہاں پر ایک بزرگ رہتا ہے۔ آپ نے جُھے دوگرم روٹیاں مصلفے تلے ہے نکال
کر دیں اور کہا کہ اس بزرگ کی خدمت میں لے جاؤ اور میراسلام پہنچاؤ جب میں نے اس بزرگ کے سامنے رکھیں اور سلام
عرض کیا تو اس نے ایک مجھے دی اور ایک اپ افغار کے لیے رکھی اور پھر مصلفے تلے سے چار کھجوریں نکال کر مجھے دیں۔ کہ بیشخ معین اللہ بن کو دینا جب وہ کھوریں لے کر آیا تو شخ صاحب و کھر کر بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ اے درولیش! پیر کا فرمان رسول معین اللہ بن کو دینا جب وہ بھر میں جو پیر کا فرمان بجالاتا ہے گویا وہ رسول کر بھر تائی کا فرمان بجالاتا ہے۔

بعدازاں روزے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ تو زبان مبارک سے فر مایا کدرسول خدا تا ہیں افر ماتے ہیں کہ۔

لِلصَّائِم فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ الْأَفْطَارِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَآءِ رَبَّهِ لِلصَّائِم فَرْحَةً عِنْدَ اللَّهُ عَلَى الْكَافِطَارِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَآءِ رَبَّهِ (روزه داركودوفرحَيْن حاصل موتى بين ايك افطاركَ وقت دوسرى ديدار اللَّي كوقت)

جب روزہ دارروزے کو پورا کرتا ہے تو اسے بیدو فرحتی حاصل ہوتیں ہیں خدا کاشکر ہے کہ بیطاعت مجھ سے پوری ہوئی، اب میں نعمت کا امید وار ہوں۔

بعدازاں فرمایا کہ اے درولیش! ہرا یک طاعت کی جزا ہے۔ روزے کی جزادیدارالہٰی ہے۔ جس طرح روزہ دارروزہ ختم کرنے پرخوش ہوتا ہے دیسے ہی لقائے ربانی کی امیدے خوش ہوتا ہے۔

www.maktabah.org

شیخ الاسلام نے بیفر ماتے ہی سرمراتبے میں کما اور دیرتک مراقبہ کرکے اٹھ کھڑے ہوئے اور عالم تحیر میں مشغول ہوگئے اور میں اور ٔ اورلوگ واپس چلے آئے۔اَلْحَمْدُ لِلَٰہِ عَلٰی ذٰلِكَ .

-----

فصل بست ودوم

# رنج ومضيب

جب قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا تو اس وقت مولا نا بہاؤالدین غریب مولا ناظام الدین بدایونی شخ جمال الدین ہانسوی اورخواجگان چشت کے خانوادے (لیعنی سلسلۂ چشتہ) کے چھ درولیش حاضر خدمت سے (پیسٹہ) اور بات رنج ومحنت اور مشقت کے بارے میں ہور ہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درولیش! جب انسان پر رنج ومحنت نازل ہوتو سمجھنا چاہیے کہ کس سبب سے اور کہاں سے نازل ہوئی ہے اور اس سے تنبیہ حاصل کرنی چاہیے جوشن ہر وقت طاعت میں رہتا ہا ہے کہ تھی تکلیف نہیں پہنچتی۔ نہاں واسطے کہ اس کی ری دراز ہوئی ہوتی ہے بلکہ اس واسطے کہ اس کی ری دراز ہوئی ہوتی ہے بلکہ اس واسطے کہ اس ایسے کاموں سے بازر کھا جاتا ہے۔ جوخواری اور ہوئی کا باعث ہوتے ہیں۔

پھر فر مایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ بڑھ فر ماتی ہیں کہ اگر میرے پاؤں میں کا نٹا بھی چھتا ہے تو میں معلوم کرلیتی ہوں کہ مس مب سے ایسا ہوا۔

نیز جب آپ پھی پرتہت لگائی گئی تو بارگاہ الٰہی میں مناجات کی کہ اے پروردگار! مجھے معلوم ہے کہ یہ تہت مجھ پر کیوں گئی۔اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر خدا تکا گئی تیری محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور پچھ میان طبع میری طرف بھی تھا۔اس واسطے یہ تہت لگائی گئی ہے۔

#### مصيبت ميں صبر كے فوائد

پھر فر مایا' اے درولیش! جب لوگ مصیبت میں صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گنا ہوں کو ملیا میٹ کردیتا ہے۔ پھر فر مایا' کہ در داور زحمت بڑی اچھی چیز ہے جو انسان کو گنا ہوں سے پاک کرتی ہے۔ گنا ہوں سے پاک کرنے والی ت ہی ہے۔

پھرفر مایا کہ خواجہ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز بار ہا فر مایا کرتے تھے کہ سعادت گناہوں کا کفارہ ہوجاتی ہے۔ پھر فر مایا کہ میں نے خواجہ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ معین الدین بخری قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں میں حاضر تھا۔ آپ کے وجود میں کمی آگئ تھی مگر میں نے بھی آپ کوصحت کے لیے ہاتتی ہوتے نہ سنا۔ ہاں! بید دِعا کرتے تھے کہ پروردگار! جہاں کہیں درد اور محنت ہے۔ معین الدین کی جان پر بھیجے۔ ایک موقعہ پر آپ (خواجہ قطب الدین) نے عرض کی۔ آپ کیسی دعا کرتے ہیں کہ شخت رنج اور مصیبت میں مبتلا ہونے کی خواہش کرتے ہیں۔ فرمایا جواس فتم کی دعا کرتا ہے بیاس کے ایمان کی صحت کی علامت ہے۔ وہ گنا ہوں سے پاک ہوجا تا ہے گویا ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا

بعد از ال فرمایا که رابعه بھری ﷺ کی میہ عادت تھی کہ بڑی خواہش اور چاہت سے بیاری اور درد کے لیے بیتی ہوتیں اور جس روز تپ وغیرہ جیسی کوئی مصیبت نازل نہ ہوتی تو بارگاہ اللی میں عرض کرتیں کہ اے پروردگار! شایدتو اس بڑھیا کو بھول گیا ہے جوآج مصیبت نازل نہیں فرمائی۔

پھر فر مایا کہ اے درولیش! جب خواجہ جنید بغدادی قدس اللہ سرہ العزیز تپ ٔ درد یا کسی اور مصیبت میں مبتلا ہوتے تو شکرانہ میں اس روز ہزار رکعت نماز ادا کرتے۔

پھر فر مایا کہ حضرت ابوب علیہ السلام کی صحت کا وقت قریب آپہنچا تو کیڑا جو آپ کے وجود مبارک سے زمین پر گرا تو آپ نے اٹھا کر پھراسی جگہ رکھ دیا۔ جس نے ایباڈنگ مارا کہ آپ نعرہ مارکر گر پڑے۔

ای وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ فرمان الہی یوں ہے کہ اس کیڑے کو گرنے کا تھم ہوا تھا آپ نے نافرمانی کرکے اسے اٹھا کر پھراس کے مقام پر رکھ دیا۔ پس جونا فرمانی کرتا ہے اس کی سزایبی ہوتی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ اے درولیش! ایک مرتبہ میں شخ قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں حاضر تھا۔ سلطان شمس الدین اناءاللہ برہانۂ نے اپنا دزیر بھیجا۔ تا کہ بادشاہ کی صحت کے لیے آپ سے التجاکرے۔ جب وزیر نے آکرعرض کی تو شخ صاحب نے فرمایا کہ والی دبلی کی صحت کے لیے بِاخلاص فاتحہ (دعاء) پڑھو۔ حاضرین نے فاتحہ پڑھی تو وزیر کوفر مایا کہ جاؤ تندرست ہوگیا۔لیکن بیاری ایمان کی صحت کی علامت ہوتی ہے ادر اس کے سبب آ دمی گنا ہوں سے یاک ہوتا ہے۔

جب شیخ الاسلام میشد نے بیفوائد بیان کے تو روکرفر مایا کہ آے درویش! اس راہ میں عاشقوں نے درد و بلا کواپی خوراک بنایا ہے۔ جس دن ان پر بلا نازل نہیں ہوتی وہ ابنا ماتم سمجھتے ہیں۔ کہ آج ہمیں دوست نے یادئمیں کیا۔ فراموش کردیا ہے۔ اگر فراموش نہ کرتا تو ضرور کسی چیز سے یاد کرتا اور بیاری یا بلا میں مبتلا کرتا۔ جب بھی کسی دردیا بلا میں مبتلا ہوتے ہیں تو شکرانے میں ہزار دکعت نماز ادا کرتے ہیں اور بیشکر اند دوست کی یاد آوری کا ہوتا ہے۔ کس اے درویش! راہ محبت میں صادق وہ شخص ہے جو بڑی خواہش سے دردو بلا کے لیے التماس کرے۔ کیونکہ ہمیشہ درد و محنت (زحمت - تکلیف - رنج) عاشق کے لیے امرار وانوار

پھر فر مایا کہا ہے درویش! خواجہ منصور حلاج میں آئے۔ نے طاعت میں کمی کی ہو۔ بلکہ اور زیادہ طاعت کی۔

بعدازاں فر مایا۔اے درولیش! اٹل سلوک لکھتے ہیں کہ دردوز حت اور بلاعاشقوں کے لیے حلوے کی مانند ہے جوخوثی کے وقت بچوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تا کہ وہ خوش ہوں۔

پی اگر درد و محنت (تکلیف - رنج - دکھ) میں نعت نہ ہوتی تو آدم صفی اللہ اسے قبول نہ کرتے اگر اندوہ وغم میں بے نہایت راحت نہ ہوتی تو ابوب علیہ السلام صابر صبر نہ کرتے اور اگر درد و بلا میں شوق واشتیاق نہ ہوتا تو حضرت واؤ وعلیہ السلام ہزار ہانیاز سے اس کے لیے ہتجی نہ ہوتے اور مجاہدہ قبول نہ کرتے۔

پس اس بات کو مدنظر رکھ کر پیغیبروں' اولیاءاور عاشقوں نے بڑی خواہش سے درد و بلا کے لیے التماس کی ہے جواس جہان میں ذرّہ مجر درد بھی نہیں رکھتا۔ وہ بھی کامیا بنہیں ہوسکتا۔

بعدازاں فرمایا کہ اے درولیش! جب شخ الاسلام ہیں۔ نے بیرالفاظ زبان مبارک سے فرمائے تو آب دیدہ ہوکر نیرفرمایا کہ اے درولیش! ہم مسافر ہیں۔ہم بلا کے سر پر بیٹھے ہیں اور بیر بلا دنیا ہے۔

ا چا تک ہی ہماری عمر کی بساط لیسٹ کی جائے گی اور ہمارا مقام ومنزل قبر میں بنائیں گے۔ یہ بات فرماتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور عالم تیر میں مشغول ہوگئے۔ آلْتَحَمْدُ لِلّٰهِ عَلی ذٰلِكَ ۔

بارہ سال کے عرصے میں آنجناب میں ہے۔ کی زبان کو ہرفشان سے جوائسرارورموز اورالفاظ سنے وہ اس مجموعے میں لکھے گئے میں۔اگر عمر نے وفا کی تو انشاءاللہ تعالی جو کچھ جناب کی زبان مبارک سے سنوں گا۔ قلم بند کروں گا۔

تست بالخير

(اردوترجمه) راحر والقلوب

لعيني

### ملفوظات

قطب العالم وارث الانبياء سراج الاولياء خواج فريد الدين مسعود سنخ شكر رحمة الله عليه



حضرت محبوب الهي خواجه محمد نظام الدين اولياء بدايوني رحمة الله عليه



### فهرست

| ۵        | تذكره فريديه مخقر حالات زندگي حفرت خواجه فريدالدين سنخ شكر رحمة الله عليه             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 9        |                                                                                       |
|          | زكوة كيشمين                                                                           |
|          | ورولینی قناعت میں ہے                                                                  |
|          | مستحقِ خرقه کون؟                                                                      |
|          | اصل ورويشي كوكى تهى دست نه جائے                                                       |
| r        |                                                                                       |
|          |                                                                                       |
| 1 pr     | دلوں کی زندگی ذکر الہی میں ہے۔<br>دلوں کی زندگی ذکر الہی میں ہے۔                      |
| (Δ       |                                                                                       |
| 19       | نقراءادر صحبت دنیا<br>شب معراج کی نضیلت<br>سب معراج می نضیلت                          |
| 14       | الست برجم اورروحول كي حيار مفيل                                                       |
| - 14     |                                                                                       |
|          |                                                                                       |
|          | پیرکی قوت باطنی<br>س خا س ب                                                           |
|          | آ داپ خلوت و آ داب ذکر                                                                |
| <b>"</b> | اہلِ دنیا ہے اجتناب<br>اشری میں                                                       |
| rr       | درویش می مماز                                                                         |
| rr       | درولیش کی نماز<br>اظهر رِ لرامات<br>الله والوں کا وصال کیسے؟<br>راوطریقت تسلیم ورضاہے |
| 71       | الله والول كا وصال كييے؟                                                              |
| r9       | راوطريقت سليم ورضائ                                                                   |

www.maktahah.org

www.makiabah.org

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# تذكره فريديه

مخضر حال بركت اشتمال حريق الحبت بربان العاشقين حضرت خواجه فريد الحق والملة والدين سعود سنخ شكر

اجودهني فترس اللهسره العزيز

نام نامی واسم گرامی آپ کامسعود بن سلیمان ہے آپ توم کے شیخ فاروقی لیعنی خلیفہ ٹانی حضرت عمر فاروق وٹاٹیڈ کی اولاد سے ہیں۔ کہ سلسلہ نسبی آپ کا ستر ہ 17 واسطوں سے حضرت فاروق اعظم ڈٹاٹیڈ تک پہنچتا ہے حضرت کی والدہ کا نام بی بی قرسم خاتون بنت مولانا وجیہدالدین مجندی ہے۔ آپ اعظم النساء عارفات سے گزری ہیں ذکر خیر آپ کا اکثر کتب سیر میں بشر ح

۔ لقب شریف آپ کا فریدالدین گنج شکراور حریق الحب ہے کہ آتشِ عشق ومحبت الٰہی نے آپ کے وجود میں بجز اپنی ذات کے جلوہ کے اور پچھے نہ چھوڑا تھا۔

دوسری وجہ فریدالدین لقب آپ کوعطا فرمودہ حضرت خواجہ فریدالدین عطار رحمۃ اللہ علیہ مؤلف'' تذکرۃ الاولیاء'' ہے۔اور ایک روایت میں ہے کہ بیرلقب آپ کو پردہ غیب سے حاصل ہوا تھا اور گنج شکر سے ملقب ہونے کی تین وجوہات کتب سیر میں دقہ میں

اول یہ کہ ایک مرتبہ آپ نے دہلی میں روزہ طی (وہ روزہ جو تیسرے دن افطار کیا جائے) رکھا تھا۔ بعد وقت مقررہ افطار کیا گرکوئی شے ایسی اس وقت آپ کو دستیا بنہیں ہوئی کہ جو باعث تسکین بھو کا (بھوک) ہوتی ۔ لا چار بعد از شب نصف آپ نے غایت گرسکی (بغرض بھوک) سے ہاتھ زمین پر مارا چند مگریزے اس وقت ہاتھ میں آئے آپ نے ان کو اٹھا کر منہ میں ڈال لیا کہ وہ پھر کے کلڑے آپ کے منہ میں شکر ہو گئے۔ جب یہ خبر آپ کے پیرروش خمیر حضرت خواجہ قطب الا قطاب رحمۃ اللہ علیہ کو پنجی تو آپ نے فرمایا کہ فرید گنج شکر ہے۔

دوئم ید کہ آپ ایک مرتبہ خدمت مبارک حضرت خواجہ شہید الحبت قدس الله سرہ العزیز میں حاضر ہونے کے واسطے جائے اقامت سے روانہ ہوئے تو راہ میں کی مقام تک آپ کو پچھ کھانے کونہیں ملا۔ ایک روز غایت ضعف وگر نگی سے آپ زمین پرگر

www.maktaoan.org

پڑے اور جو خاک آپ کے منہ میں پیچی وہ شکر ہوگئ۔اور جب بی خبر سمع مبارک حضرت خواجہ قطب الا قطاب رحمۃ اللہ علیہ میں پیچی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فریدالدین گئج شکر ہے۔

سوم بیرکدایک روز آپ برسر راہ تشریف فرما تھے کدایک بنجارہ آپ کے سامنے سے گزراجس کے بوروں میں شکرلدی ہوئی تھی آپ نے اس سے دریافت کیا کدان بوروں میں کیا ہے؟ اس نے ازراہ شخر جواب دیا کہ نمک ہے آپ نے فرمایا (خیر نمک ہوگا) وہ شکر سب اسی وفت نمک ہوگئ ۔ جب منزل مقصور پر پہنچ کراس نے بورے کھولے تو بجائے شکر کے نمک پایا۔ وہ روتا ہوا حضور میں حاضر ہوا اور عرض کیا: غلام سے خطا ہوئی جو شکر کونمک بتلایا کہ انفاس تغیر حضور سے نمک ہوگیا۔ دراصل وہ شکر تھی ۔ آپ نے فرمایا: جابابا! وہ شکر تھی تو شکر ہوگئ جب اس بنجارہ نے آپ کردیکھا تو وہ نمک سب شکر تھی نیرم خال مرحوم نے اس تلازمہ میں خوب کہا ہے

کان نمک و میخ شکر شیخ فرید کر میخ شکر کان نمک کز پدید درکانِ نمک کرد نظر گشت شکر شیریں ترازیں کرامتے کس نشدید

ولا دت باسعادت آپ کی قصبہ کھوٹی وال کہ آج کل اس کومشائخ کی چاولی کہتے ہیں کہ جو درمیان پاک بتن ومہارشریف ضلع ملتان میں واقع ہے آپ نے قبل از ارادت رابع مسکون کی سیر فرمائی اور آپ نے ہرشہرو دیار کے اولیاء اللہ سے فیض محبت پایا۔ چنا نچہ بیدا مرآپ کے ملفوظات سے ظاہر ہے اور جب وہلی میں پہنچ اور آ واز وعظمت وجلال حضرت خواجہ شہیدا کمجست وقطب اللہ تین بختیار کا کی اوثی رحمۃ اللہ علیہ کا سنا تو آپ حاضر ہو کر مجلس اول ہی میں فرط عظمت و کشش شخ سے مرید ہوئے۔ خواجہ حریق الحبت (بابا فرید) خود ہی اعتراف فرماتے ہیں کہ میں نے سیر رابع مسکون کی کی ، اور ہزار ہا اولیاء اللہ دیکھے اور ان سے شرف فیض پایا مگر جوعظمت وجلال میری نظر نے حضرت خواجہ قطب اللہ بین بختیار کا کی اوثی قدس اللہ سرہ کا دیکھا وہ کی کا نہ دیکھا۔ (میں ان کا مرید ہوا) میرے شخ نے بعد تین روز کے دروازہ عطائے کرم کا مجھ پر کھول دیا اور مجھے مالا مال کر دیا کہ اے فرید! کامل ہونے کے لئے میرے پاس آئے۔ آئتی کلام۔

اور یہ بھی منقول ہے کہ آپ تخصیل علم میں جبکہ آپ بمقام ملتان مصروف سے اور ایک بزرگ صاحب درس (لیخی تعلیم درس الله میں منقول ہے کہ آپ تخصیل علم میں جبکہ آپ بمقام ملتان ہی ایام میں حضرت خواجہ شہیدالحب مقام اوش سے ملتان تشریف لائے جب آپ کی نظر آپ پر پڑی تو کشف وقائع آئندہ سے حال آپ کا معلوم کیا اور نزد کی بلا کر فرمایا کہ اے صاحب! کیا پڑھتے ہو؟ آپ نے عرض کی کہ کہ آپ نافع پڑھتا ہوں! اس پر حضرت نے فرمایا کہ نافع "سے پہنچنے کی المبید صاحب! کیا پڑھتے ہو؟ آپ نے عرض کی کہ کہ کہ کہ کہ حضورت خواجہ شہیدالحجت ڈائٹو پڑ کر پڑے اور معتقد ہوئے اور تعلیم چھوڑ کر ہمراہی خواجہ شہیدالحجت (نور اللہ مرقدہ) وہلی تشریف لے گئے اور شہیدالحجت (نور اللہ مرقدہ) وہلی تشریف لے گئے اور شہیدالحجت (نور اللہ مرقدہ) وہلی تشریف لے گئے اور شہیدالحجت (نور اللہ مرقدہ) وہلی تشریف لے گئے اور شہیدالحجت (نور اللہ مرقدہ) وہلی تشریف لے گئے اور شہید مریدان میں منسلک ہو کرخرقہ خلافت سے مستقیض ہوئے۔

كتبسير مين لكها كروقت بيعت آپ كى عمر پندره يا اشاره سال كى تى اور بعد بيت آپ اى سال تك زنده رب جمله

عمرشريف آپ كى پچانوے يا اٹھانوے سال كى جوئى۔

آپ کوفقر و فاقد وسر حال نہا ہے مجوب و مرغوب تھا جب کی مقام پرآپ تشریف لے جاتے۔ وہاں کے باشندے انوار اللی کو جوآپ کے رُخِ انور میں تھے۔ و کھے کرفوراً حاضر خدمت ہوتے۔ وہاں پرآپ کو بدام ناگوار ہوتا تو آپ اُن سے کنارہ کش ہوکر دوسری جگہ تشریف لے جاتے شدہ شدہ اجودھن میں ہوکر دوسری جگہ تشریف لے جاتے شدہ شدہ اجودھن میں پنچے کہ باشندے وہاں کے منکر درویثاں نہایت بدمزاج اور سخت گیر تھے کسی نے آپ کے چنچ پر النفات نہ کیا۔ اور نہ خاطر و مدارات سے پیش آئے بلکہ بُرا بھلا کہنا شروع کیا جب آپ نے بیمعالمہ دیکھا بہت خوش ہوکر اپنفس کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا کہ (اے فرید! تیرے رہنے کی جگہ ہے) اور ساکنانِ اجودھن نے اپنی بُری عادت کی وجہ سے آپ کوشہر میں بھی نہ رہنے دیا۔ پس ! آپ شرکے باہرایک گھا دار کیڑے کے درخت کے سامید میں مقیم ہوئے اور یا وِخدا میں مشخول ہوئے۔ دیا۔ پس! آپ شرکے باہرایک گھا دار کیڑے کے درخت کے سامید میں مقیم ہوئے اور یا وِخدا میں مشخول ہوئے۔

آپ اپٹااکٹر وقت جامع مسجد میں بسر فرماتے تھے وہیں آپ کی اولا دہوئی۔ آپ فاقد پر فاقد کرتے۔اور شدت سے تخق و محنت کی تکلیف اٹھاتے۔اور وہیں نشو ونما یاتے۔

چونکہ آپ کی دلیل روش اور بر ہان تو ی تھے پوشیدہ طور پر رہنا نہ ملا۔

شہرت آپ کی نزدیک و دور پینچی اور اطراف جوانب سے مشائخ اور ائمہ دین آپ کی خدمت میں حاضر ہونے گئے اور بالآخر بیشہرت یہاں تک پیچی که آمدورفت اور بودو باش صحباکی وجہ سے اجودھن کا نام تبدیل ہوکر پاک بین ہوگیا۔

آپ کے بعد ابعد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جارشادیاں کیں۔اور پانچ فرزندنرینداور تین الرکیاں آپ سے باقی رہیں ۔ پوتوں اور نواسوں کا کوئی شارند تھا۔

آپ کے ذکر اور خوراتی عادات ہے جملہ کتب سیر معمور ہیں باقی حالات آپ کے اس ترجمہ کتاب ''جواہر فریدی'' مصنفہ و مرتبہ مولوی محرعلی اصغرصا حب ابن مخدوم شیخ مودودا بن مخدوم شیخ محمد قریش چشتی بندالوی ثم فیتے پوری از اولا دبندگی حضرت بابا فرید اللہ بن سیخ شکر رحمۃ اللہ علیہ مسودہ خاص حضرت مصنف مرحوم قدس اللہ سرہ العزیز کود کھنا جائے۔

حعزت بابا صاحب علیہ الرحمة کی کرامت کی بابت کتب سیر میں لکھا ہے کہ آپ کی ادنیٰ کرامت بیتھی کہ آپ نے دروازہ ست ونحفائشِ اللّٰی ہرکس و ناکس کے واسطے کھول دیا تھا۔ کیسا ہی خاطی کا غد ہب اور فاسق و فاجر آپ کے حضور میں حاضر ہوتا' آپ اس کوشرف بیعت سے مشرف فر ماکر مقامات اعلیٰ پر آنِ واحد میں پہنچا دیتے تھے۔

آپ کے خلفاء کی تعداد پچاس ہزار تین سو بیالیس ہے ٔ مریدوں کا انداز ہ اس تعداد خلفاء سے کرلیا جائے ٔ واللہ اعلم کس قدر ر گر

وفات شريف آپ كى عهد سلطان غياث الدين بلبن انا الله برهانه مين بروزسه شنبه بيجم ماه محرم الحرام ٢٧٢ ججرى كوواقع

## التماس

واضح ہو کہ ہم نے یہ مخضر حالات آپ کے کتب سیر''جواہر فریدی'' وغیرہ سے منتخب کر کے بطور مقدمہ کے شروع ترجمہ کتاب میں حسب عادت لکھ دیئے ہیں۔ تا کہ ناظرین کتاب کواس امر کی واقفیت ہو جائے کہ یہ کتاب کس بیان اور کس بزرگ کے حالات میں ہو اور مجملاً کچھ حال کتاب بھی معلوم ہو جا کیں خدا کا شکر ہے کہ میں اس ارادہ میں کامیاب ہوا اور بابا صاحب کے پچھ خضر حالات لکھ کراس مقدمہ کوختم کیا۔

واخردعوانا ان الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله واصحابه وسلم

And the second of the second o

Property of the second

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على سيدنا محمدٍ واله واصحابه اجمعين ع

واضح رہے کہ یہ الہام ربانی کے خزانے کے جواہراورعلوم سجانی کی فصل کے غنچے سلطان المشائخ 'شخ الثيوخ العالم الاخيار' قطب علامة الدنیا' بدرالطریقة 'بر ہان الحقیقت 'سیّدالعابدین' بدرالعابدین' عمدۃ الابراز قدوۃ الاخیار' تاج الاصفیاء' سراج الاولیاء' ملک المساکیین' بر ہان العاشقین' فریدالحق والشرح والدین (اللہ تعالی ان کونزدیک زندہ رکھ کرمسلمانوں کومستفیض کرے) کی زبان گوہرفشاں سے من کرجمع کیا اوراس مجموعے کا نام' راحت القلوب' رکھا۔ بتو فیق اللہ تعالیٰ۔

پندرہ ماہ رجب ۱۵۵ جری کوقدم بوی کی دولت نصیب ہوئی۔ملمانوں کا دُعا گونظام الدین احمد بدابونی - جوسلطان الطریقت کا ایک غلام ہے۔اوران معانی کا جمع کرنے والا ہے۔عرض پرداز ہے کہ جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا آپ نے چارتر کی کلاہ جوزیب سرتھی۔اُ تارکردُعا گو کے سر پررکھی اور خاص خرقہ اورلکڑی کی تعلین عطاء فرمائی۔

#### ولايت بهند

راحت القلوب

نیز فرمایا کہ میرا اِرادہ تو تھا کہ ہندوستان کی ولایت کی اورکودوں لیکن تم راستے میں تھے کہ الہام ہوا۔ کہ بیدولایت نظام الدین احمد بدایونی کی ہے۔ اسے دو۔ میں قدم بوی کے اشتیاق سے اٹھ کر پھی عرض کرنے لگا۔ لیکن مارے رعب کے نہ کر سکا۔ آپ نے روش ضمیری کی وجہ سے داقف ہو کر فرمایا کہ ہاں اس سے تہارا اشتیاق جیسے کہ دِل میں ہے۔ اس سے زیادہ ہم پر دوش ہے۔

نیز فرمایا کہ لیکل داخل و هشة جب میں نے سارتو ول میں خیال کیا کہ اس کے بعد جو پچھ زبان مبارک سے نکے گا۔ میں اسے قلمبند کرتا جاؤں گا۔ ابھی بید خیال میرے ول میں گزرنے بھی نہ پایا تھا۔ فرمایا کہ اس مرید کی کیا ہی سعادت ہے۔ جو اپنے پیر کے فرمودہ کو قلمبند کرے اور گوش ہوش اس طرف لگائے۔ اس واسطے کہ ''ابراراولیاء'' میں کھا ہے کہ جب مرید پچھ اپ پیر کی زبانی سے۔ لکھے تو حرف نوشتہ کے بدئے ہزار سال کی اطاعت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اور مرف کے بعد اس کا مقام علمین میں ہوتا ہے اس وقت زبان مبارک سے بیشعر پڑھا

اے آتش فرافت ول ہا کباب کردہ سیلاب اشتیافت جال ہا خراب کردہ پھراس موقع کے مناسب فرمایا: لوگوں کو ہروقت ایسے بی ہونا چاہیے۔اس واسطے کہ کوئی لمحدایا نہیں ہوتا کہ ایسے شخص کے

www.makaabah.org

دل میں بیصدانہیں آتی کہ زندہ ول وہی ہے۔جس میں محبت اور اشتیاق ہے۔

الغرض درویثی کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک نے فرمایا کہ درویثی پردہ پوثی ہے اور خرقہ پہننا اس کا کام ہے۔ جومسلمانوں وغیرہ کے عیب چھپائے اور کسی کے آگے ظاہر نہ کرے۔ اور ڈنیاوی مال اس کے پاس ہو۔ اے راہ خدا میں صرف کرے اور ذخیرہ نہ کرے۔

#### زكوة كي قشمين

پھر فرمایا کہ اصحابِ طریقت اور مشائخ کبار اپنے فوائد میں لکھتے ہیں کہ زکوۃ تین قتم کی ہوتی ہیں (۱) زکوۃ شریعت (۲) زکوۃ شریعت (۲) زکوۃ طریقت اور مشائخ کبار اپنے درہم راو خدامیں (۲) زکوۃ طریقت کی زکوۃ حقیقت کی حرف کر دے۔ طریقت کی زکوۃ میر ہے کہ چالیس میں سے پانچ اپنے باس رکھے اور باقی راو خدامیں خرج کرے اور حقیقت کی زکوۃ میر ہے کہ چائے۔ بلکہ تمام راو خدامیں تقسیم کردے۔ اس واسطے کہ درو کی خود فروش ہے۔

پھرای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ اس دُعا گونے شیخ شہاب الدین سہرور دی قدس اللہ سرہ کی زیارت کی ہے۔ اور چندروز آپ کی خدمت میں بسر کئے ہیں۔ اس عرصہ میں تقریباً چھ ہزار دینار ہرروز آپ کی خانقاہ میں بطور نذر آتے۔ اور سب راو خدا میں صرف کیے جاتے اور رات کوایک بیسے بھی نہ بچاتے۔ ساتھ ہی بیے فرماتے کہ اگر میں پچھ بچاؤں تو مجھے درویش نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے کہ یہ مالدارے۔

### ورویشی قناعت میں ہے

پھرائی موقعہ پر فر مایا کہ درویش قناعت میں ہے۔ جو پچھ طے۔اسے بیرنہ کیج کہ ایسا ملنا چاہیے کیونکہ سلوک اولیاء میں میں نے لکھاد یکھا ہے کہ ایک مرتبہ مالک دینار ٹیونٹیٹ کسی درویش کی زیارت کو گئے۔ تو اس کے ساتھ سلوک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔اس اثناء میں بھو کی دورروٹیاں درویش کے پاستھیں لیکن بے نمک مالک دینار نے فرمایا: اگر نمک ہوتا۔ تو بہتر ہوتا۔ درویش کی لڑک نے بیسنتے ہی کوزہ اٹھا کر بقال کی دکان پر گروی رکھا اور نمک لا کرحاضر کیا۔دونوں نے مل کر کھایا تو مالک دینار نے فرمایا کہ قناعت ہوتی۔ تو ہمارا کوزہ بننے کی دینار نے فرمایا کہ تام ہے۔لڑکی نے آ داب بجالا کرعرض کیا کہ اگر آپ میں قناعت ہوتی تو ہمارا کوزہ بننے کی دکان پر گروی کیوں رکھا جاتا؟ اے مالک دینار۔سنو! ہماری بیرحالت ہے کہ سترہ سال سے ہم نے نمک کو بالکل ترک کیا ہوا ہے۔ یہ کیا آپ نے فرمایا ہے درویش آپ سے بعید ہاور بیرباعی زبان مبارک سے فرمائی۔

# زباعی

چول کار بقسمت است کم کوشی به چول گفت نوشت است خاموثی به

چول عمر در گزشت دردیگی به چول ترس حیات است نمد پیژی به

www.makiabah.org

## اورابھی مختم معلوم نہیں کہ درولیش کے سر پر کیا کیا سختیاں گزرتی ہیں۔

مستحقِ خرقه كون؟

راحت القلور

بعدازاں خریقے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ رسولِ خدا تا اُنظام کو معراج کی رات خرقہ عطاء ہوا۔ جب معراج سے واپس تشریف لائے تو صحابہ کہار رضی اللہ عنہم کو بلا کر فرمایا کہ مجھے پروردگار سے خرقہ ملا ہے اور حکم ہوا کہ تم میں ہے کمی ایک کو دوں۔ اب میں ایک بات پوچھوں گا جو اس بات کا صحیح جواب دے گا ای کو خرقہ دوں گا۔ پہلے ابو بکر صدیق ڈاٹٹو سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے ابو بکر! اگر میں بیخرقہ تجھے دوں تو گیا کرے گا؟ عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیک صدیق ڈاٹٹو سے خاطب ہو کر فرمایا: اے ابو بکر! اگر میں بیخرقہ تجھے دوں تو گیا کرے گا؟ عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! اگر بیخرقہ مجھے عنایت ہوتو میں صدق اختیار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں گا۔ اور جو دُنیادی مال میرے پاس ہو وہ سب راہ خدا میں صرف کروں گا۔

بعدازاں امیر المومنین عمر خطاب بڑا ٹیٹ ہے تا طب ہو کر فر مایا کہ اے عمر ارزا ٹیٹ اگریہ خرقہ بھے عنایت ہوتو تو کیا کرے؟
عرض کی: عدل کروں اور بندگانِ خدا ہے انصاف ہے پیش آؤں اور مظلوموں کی داوری کروں۔ پھر امیر المومنین عثان ڈاٹٹ کو کاطب کر کے فر مایا کہ اگر یہ خرقہ تھے عنایت ہوتو تو کیا کرے۔عرض کی کہ اِتفاق ہے مل کرکام کروں اور جوحق ہوا ہے بجا لاؤں۔ حیاء اختیار کروں اور خاوت کروں پھر امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوفر مایا: اے علی! اگریہ خرقہ تھے دوں تو کیا کرے؟ عرض کی: یارسول اللہ صلی اللہ علیک و ملم! بھی پردہ پوشی کروں گااور بندگانِ خدا کے عیب پوشیدہ رکھوں گارسولِ خدا تا ہے فر مایا کہ اس کی : یارسول اللہ صلی اللہ علیک و ملم! بھی پردہ پوشی کروں گااور بندگانِ خدا کے عیب پوشیدہ رکھوں گا رسولِ خدا تا ہے فر مایا کہ اس کے خوا میں ہوگئے۔ ہوش بھی آئی تو زبان مبارک ہے فر مایا : معلوم ہوا کہ درویش و دیا اس وقت شخ صاحب زار زار روے اور ہے ہوش ہو گئے۔ ہوش بھی آئے تو زبان مبارک ہے فر مایا : معلوم ہوا کہ درویش پردہ پوشی کا نام ہے۔ پس درویش کو لازم ہے کہ ان چار چیزوں ہے دورر ہے۔اق ل بید کہ آئی تعمیں اندھی بنا کے تاکہ لوگوں کو عیب نائی مائی بیا نامنا سب ہووہ اس نہ جائے۔ پس اگر کسی بین سے میں بین مائی جاتی ہیں بین جائے۔ پس اگر کسی بین سے خوا کی جاتی ہیں بین جائے۔ پس اگر کسی بین سے خوالی کوئی بیات نہیں۔ تو تھے پاؤں کو کنٹر اگر کے دور کے اوراس میں درویش کی کوئی بات نہیں۔

پھرائی موقعہ پرفر مایا کہ شخ شہاب الدین سہرور دی قدس اللہ سرہ نے چالیس سال تک آنکھ بندر کھی۔ سبب پوچھا تو فر مایا:

تاکہ لوگوں کے عیب نہ دیکھوں اگر اتفاقا دیکھوں تو پردہ پوٹی کروں اور کسی سے نہ کہوں بعد ازاں شخ الاسلام نے دیر تک مراقبہ
کیا۔ مراقبہ سے سراُ ٹھا کر بچھے فر مایا بابا نظام الدین (بھیٹے)! جب درویش کی بیرحالت ہوتی ہے۔ تو درویش کہلانے کا مستحق ہوتا
ہے اس وقت جو بچھ کہتا ہے۔ یا چاہتا ہے۔ وہی ہوتا ہے اس موقعہ پرشخ الاسلام پر رفت طاری ہوئی اِسے میں مجمد شاہ نامی ایک دوست آ داب بجالا یا۔ فر مایا: بیٹھ جا' بیٹھا تو اس کی حالت دگر گول تھی کیونکہ اس کا بھائی حالت نزاع میں تھا۔ آپ نے پوچھا کیوں بھائی کیوں ایسے متغیر ہو۔ عرض کی اپنے بھائی کی علالت کے سبب فر مایا: جاؤتمہارا بھائی تندرست ہو گیا ہے۔ گھر جاکر دیکھا تو واقعی صحت یاب ہو گیا تھا اور کھانا کھار ہا تھا گویا بھی بیار تھائی نہیں۔

www.maktabah.org

## اصل درویشی کوئی تھی دست نہ جائے

پھر فر مایا: درویش وہی تھی جورسول اللہ علیہ کو حاصل تھی کہ صبح سے دو پہر تک اور دو پہر سے شام تک جو پھھ آتا۔راو خدا میں صرف کرتے اور حضرت امیر المؤمنین علی طاف بار ہا خطبہ میں فر مایا کرتے کہ میں نے بھی نہیں و یکھا کہ رسولِ خدا تا گھانے شام کوکوئی چیز بچار کھی ہو۔

اسی اثناء میں مولانا بدرالدین آخل نے بوچھا کہ إسراف کے کہتے ہیں؟ اوراس کی حدکہاں تک ہے؟ فرمایا: جو کچھ تو بے نیت دے اور اللہ تعالیٰ کے نام پر نہ دے۔ وہ اسراف ہے۔اگر اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے دے تو اسراف نہیں اسی اثناء میں نماز ظہر کی اذان سی نماز اواکر کے مراقبہ میں مشغول ہوئے۔ آلْحَدُدُ لِلّٰهِ عَلٰی ذٰلِكَ۔

۱۹/ماو شعبان بروز جعرات ۱۵۵ بجری کو قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی۔ شیخ بدرالدین غزنوی۔ شیخ جمال الدین م ہانسوی۔مولانا شرف الدین۔قاضی حید الدین ناگوری اور اصحاب حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ جو محض میرے یاس آئے۔خواہ دولت مند ہو۔خواہ غریب اُسے محروم نہ رکھنا۔جو پچھ حاضر ہو۔اسے دو۔

پودازاں فرمایا کہ جوشخص میرے پاس آ جائے اور کوئی چیز نہ لاوے۔ مجھ پر واجب ہے کہ اسے پچھ دوں۔ پھر آبدیدہ ہو کر سید حکایت بیان فرمائی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ مٹائیٹی کی خدمت میں احکام شرعی کی طلب کے لئے حاضر ہوتے۔ جب وہاں سے واپس آتے تو ایک دوسرے کی راہنمائی کرتے اور فائدے حاصل کرتے۔

، بعدازاں فرمایا کہ عمدۃ الا برارتاج الاتقیاء خواجہ قطب الدین بختیار قدس اللہ سرہ العزیز کی بیر سم تھی کہ اگر خانقاہ میں کوئی چیز موجود نہ ہوتی تو اپنے خادم شخ بدرالدین غزنوی کوفر ماتے۔ جو شخص آئے۔ اسے پانی دوتا کہ بخشش اور عطامے خالی نہ جائے۔

پھراسی موقعہ پرفر مایا کہ ایک مرتبہ میں بغداد کی طرف سفر کر رہا تھا۔ شخ اجل خبری مینید کودیکھا جو کہ با ہیت مرد بزرگ تھا۔ جب آپ کی خانقاہ میں داخل ہوا۔ اور سلام کہا: تو مصافحہ کر کے میری طرف دیکھ کرفر مایا: آشکر عالم بیٹھ جا! چونکہ جھے پر نہایت لطف فر مایا: لہٰذا چندروز خدمت میں رہا ۔ لیکن بھی نہ دیکھا کہ کوئی شخص خانقاہ سے محروم گیا ہو۔ اگر پچھ نہ ہوتا۔ تو خشہ خرما اس کے ہاتھ میں دے کر دُعا دیتے کہ اللہ تعالی تیرے رزق میں برکت دے۔ وہاں کے لوگوں سے میں نے سنا کہ جس کوآپ مید دعا دیتے۔ وہ نِدگی جرمختاج نہ ہوتا۔

بعد از ال آئ موقعہ پر فرمایا کہ جب میں دہاں ہے وداع ہوا تو بغداد کے باہر غار میں ایک اور درویش دیکھا۔ میں نے سلام کیا سلام کیا سلام کیا سلام کا جواب دے کرفر مایا: بیٹھ جا! میں بیٹھ گیا۔ دیکھا کہ بدن میں ہڑیاں اور چیڑا ہے۔ گوشت کا نام نہیں۔ میرے دِل میں خیال آیا کہ بزرگ جنگل میں رہتا ہے۔ اس کی کیا حالت ہو گئی۔ جھے مخاطب کر کے فرمایا: اے فرید! چالیس سال ہے اس غار میں رہتا ہوں۔ گھاس اور تنکوں پر میراگز ارہ ہے۔ جب جمید کھولا۔ تو میں آ داب بجالایا اور کہا کہ فی الواقع ایما ہی ہے۔ چند روز رہ کر وہاں سے وداع ہوا۔ پھر بخارا میں شخ سیف الدین باخرزی بھائے کی خدمت میں حاضر ہوا جو باعظمت و باہیب بزرگ بیسے ہیں۔ جب آپ کے جماعت خانے میں واخل ہوا تو آ داب بجالایا۔ فرمایا: بیٹھ جا! میں بیٹھ گیا۔ میری طرف د کھے کرفر مایا کہ بیشخ ہیں۔ جب آپ کے جماعت خانے میں واخل ہوا تو آ داب بجالایا۔ فرمایا: بیٹھ جا! میں بیٹھ گیا۔ میری طرف د کھے کرفر مایا کہ بیشخ

www.makiabah.org

بھی مشائخ روز گارے ہوگا اور تمام جہان میں اس کے مرید اور فرزند ہوں گے۔ پھر ساہ گدڑی جو کندھے پہلی ۔میری طرف مجينى اور فرمايا: يبن لے ميں چندروز حاضر خدمت رہا۔ تقريباً ہزار آدى دستر خوان پر كھانا كھاتے۔ جب كھانا كھا كيتے تو پھر بھى جو من تا محروم ندجاتا - کھند کھے لے کری جاتا - پھر میں وہاں سے نکلا اور رات ایک مجد میں گزاری مجمع سا کہ وہاں پرکٹیا میں ایک بزرگ رہتا ہے جب اندرنگاہ کی تو ایک با ہیب پیر مردد یکھا'جو پہلے ایسا بھی ندد یکھا تھا وہ عالم تفکر میں کھڑا' ہے تھیں آسان كى طرف لكائے ہوئے تھا۔ تين دن رات بعد عالم صحويس آيا۔ بيس في سلام كيا۔ سلام كاجواب دے كرفر مايا كرميرى وجد ے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے بیٹھ جا'میں بیٹھ کیا۔فرمایا: میں شمس العارفین کے مریدوں میں سے ہوں۔اورشیں سال سے اس کٹیا میں معتلف ہوں لیکن اتنی مدت میں حیرت اور متی کے سوامیرے نصیب کچھنیں ہوا۔ کیا جانتا ہے کہ بیکس سب سے ہے؟ میں آداب بجالایا کہ جس طرح فرمان ہو۔فرمایا کہ سیدھی راہ یجی ہے جو مخص اس راہ میں رائتی سے قدم اٹھا تا ہے وہ نجات یا جاتا ہےاوراگرووست کی رضا کے بغیر ایک قدم بھی اُٹھائے تو جل جائے۔ بعد ازاں اس بزرگ نے اپنا حال یوں بیان فر مایا کہ ا فريد! جس روزے مجھے اپنے دروازے پراذن بارياني دياستر حجاب درميان تھے۔ علم ہوا كداندرآ جا۔ جب پہلے حجاب ميں گیا تو مقربان بارگاہ کو دیکھا کہ دونوں آتکھیں آسان کی طرف کئے کھڑے ہیں ہرایک خاص ہی صفت میں ہے اللہ کا راز اللہ تعالی کے سواکس کومعلوم نہیں۔ اورسب زبان حال سے کہتے ہیں کہ ہم تیرے دیدار کے مشاق ہیں۔ ای طرح ہر جاب سے گررتا گیا تو ہرایک تجاب میں اور بھی محبوں کو اور ہی حالت میں دیکھا۔ جو ایک دوسرے کے بالکل مشابہ نہ تھے۔ جب تجاب خاص میں پہنچا تو آواز آئی کہ اے فلاں! اس حجاب میں وہ مخص آتا ہے۔جو دُنیا و مافیہا بلکہ اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو۔ آواز آئی كرچونكرتوسب بيكاند موكيا ب-اس لخ مم عيكاند موسيس نے آنكھ آ كے بوھائى تواپئے تيك اس كثيا ميں ويكھا۔بس ا فرید! اس راہ میں سب سے بیگانہ ہونا جا ہے تاکہ تن سے لگانہ ہو عیس۔

عالم غيب سے رزق كاملنا

بعدازاں شخ الاسلام نے فرمایا کہ جبرات ہوئی تو شام کی نماز اداکی۔ جب نمازے فارغ ہوئے تو ہیں نے دیکھا کہ ماش کے دو پیا لے اور چار چپاتیاں عالم غیب سے اس بزرگ کے سامنے موجود ہوگئیں۔ جھے اندرآنے کا اشارہ کیا۔ ہیں اندر گیا کھانا کھایا۔ جولذت جھے اس کھانے ہے حاصل ہوئی۔ وہ کہی کی اور کھانے سے نہ ہوئی۔ دات وہیں بسر کی۔ شخ اٹھ کر ویکھا کہ وہ بزرگ غائب ہے۔ پھر لوٹ کر ملتان کی طرف چلا آیا وہاں اپنے بھائی بہاؤالدین زکریا (پیرسٹے) کی زیارت کی۔مصافحہ کے بعد جھے سے بوچھا کہ کام میں کہاں تک ترقی کی ہے؟ ہیں نے کہا: یہاں تک کداگر اس کری کوجس پرآپ بیٹھے ہیں۔ کہوں کہ بہوا میں معلق ہوگئی۔ بہاؤالدین زکریا نے کہوں کہوا میں معلق ہوگئی۔ بہاؤالدین زکریا نے کہوں کری ہوا میں معلق ہوگئی۔ بہاؤالدین زکریا نے کری پر ہاتھ ماراتو نیچ آگئی۔ فرمایا: مولانا فرید! خوب ترقی کی ہے۔ وہاں سے دبائی پہنچا اور شخ الاسلام قطب الدین بختیار اوثی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ میں بیان سے باہر وصف دیکھے اور مرید بن گیا۔ بین دن میں میرے پیر نے سے نعتیں عطاء فرمائیں اور رہی تھی فرمایا کہمولانا فرید کام ختم کر کے میرے پاس آیا ہے۔ جب شخ الاسلام نے بات ختم کی تو نعرہ مارکر ہے ہوش

ہو گئے چنانچہ اِک دِن رات بیہوثی کی حالت میں پڑے رہے۔ جب ہوش میں آئے تو مجھے مخاطب کر کے فر مایا کہ مردان خدااییا ہی کرتے ہیں تو کسی مرتبے پر پہنچتے ہیں۔ لیکن یہ معلومات تمام اشخاص میں ہوتی ہیں اور فیض نازل ہوتا ہے مگر مرید کو کسی مقام پر پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے بعد از ال فر مایا: اے بھائی! اس راہ میں جب تک سفر نہ کرے گا۔ اور دِل سے طے نہ کرے گا اور قدم صدق نہ رکھے گا۔ ہرگز ہرگز مقام قرب میں نہیں پہنچ سکے گا' بعد از ال یہ شعر مبارک زبان مبارک ہے فر مایا تو براہ بنرفتہ از ال شخصہ نہ

تو راه نرفته ازال مخمودند ورنه کرز وای نه کربر و عکشودند وان در راه دلهاست اگر میخوایی تو نیز چنال شو که ایثال بودند

جب شیخ الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا تو سر تجدے میں رکھ دیا اور پھر کھڑے ہو گئے۔ پھر نماز کا وقت ہو گیا آپنا کم تخیر میں مشغول ہو گئے۔خلقت اور دُعا گووالیں چلے آئے۔ آلْبحَیْدُ لِلْیہ عَلٰی ذٰلِكَ۔

#### بندے اور مولی کے درمیان حجاب

سوموار کے روز بیسویں تاریخ ۱۵۵ جری کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ قاضی حید الدین ناگوری مجھ اللہ سے خرز ندار جمند مولانا ناصح الدین ناگورے ہیں گفتگو ہورہی تھی۔ زبانِ ناصح الدین ناگورے آئے ہوئے تھے اور مولا ناخم الدین برہان حاضر خدمت تھے۔ دُنیا کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی۔ زبانِ مبارک سے فرمایا کدرسولِ خدا مُلِّ الله فرماتے ہیں: حب الدنیا راس کیل خطیسنة (دُنیا کی محبت تمام خطاد کسی جڑے) پھر فرمایا: اهدل المعرفة من تو ك الدنیا ملك و من احذها هلك الملِ معرفت كا قول ہے كہ جس نے دُنیا كوچھوڑ دیا وہ بادشاہ بن گیا اور جس نے اسے لیاوہ ہلاک ہوگیا۔ شخ عبداللہ سمل تستری فرماتے ہیں كدئنا بندے اور مولى كے درمیان سب سے برا جا ب ہے كہ جس قدر بندہ اس میں مشغول ہوتا ہے۔ اس قدر حق تعالی سے دور رہتا ہے۔

پھرفر مایا:اگر مریدا پنی پیٹے کی طرف دیکھنا چاہے تواشنے ہی میں دِل کے سامنے تجاب آ جا تا ہے۔ پس لوگوں کو چاہیے کہ کس حالت میں دُنیا میں مشغول نہ ہوں۔ کیونکہ جس قدر دُنیا میں مشغول ہوگا۔اس قدر حق سے دوررہے گا۔

# دلوں کی زندگی ذکر الہی میں ہے

پھر فرمایا کہ دِل مردہ بھی ہوتا ہے اور زندہ بھی۔ چنانچہ کلام اللہ میں لکھا ہے۔ او من کان میتا یعنی و نیاوی شغلوں کی کثرت سے دِل مرجا تا ہے۔ فساحیاہ بدیکو المولئی ۔ پس اے ذکرِ اللی سے زندہ کرو۔ پھر فرمایا: جب دِل و نیاوی لذتوں شہوتوں ماکولات اور مشرونات میں مشغول ہوجا تا ہے۔ تو غفلت کا اس پراثر ہوتا ہے اور خواہش این مخالب آجاتی ہے۔ ہر طرف سے دِل

www.makiabah.org

میں خطرات آنے شروع ہوجانے ہیں جو دِل کھیاہ کرتے ہیں صرف تن تعالیٰ کا اندیشہ دِل کو سیاہ نہیں کرتا۔ جب دِل سیاہ ہوجا تا ہے تو گویا مردہ ہے۔ جیسا کہ جس زمین میں شور زیادہ ہو جائے تو ج قبول نہیں کرتی اور کہتے ہیں کہ بیز مین مردہ ہے ای طرح جس دل سے ذکر چلا جائے تو اس پر دیو پری غالب آ جاتے ہیں پس جودل دیو پری کی نشست گاہ ہے وہ مردہ ہے اس واسطے کہ ذکر حق میں ہے۔ اور جو پھھاس کے سوا ہے وہ خذلان و بطلان ہے۔ ضروری ہے کہ تق کے سوا پھھ نہ ہے۔ کیونکہ سنا زندوں کا کام ہے نہ کہ مردوں کا۔ لیکن جس وقت انسان کے دِل ہے دُنیاوی تعلق دور ہو جاتا ہے اور ہوائے نفسانی اس سے چلی جاتی ہے۔ اس وقت وہ فراکر بندہ ہوتا ہے۔

بعد از ان فرمایا کہ خواجہ جنید بغدادی بیسید کے ''عمد ہ'' میں لکھا ہے کہ اس راہ کا اصول دِل کی صلاحیت ہے اور صلاحیت اس وقت حاصل ہوتی ہے۔ جبکہ باطن تمام مذموماتِ دُنیادی۔ یعنی غِل وغِش ۔حسد و تکبر اور حرص و بخل سے پاک کرے اور دِل مذموم کوان سے صاف کرے۔ جوکام کی بات ہے اور درویش کا جو ہر بھی اسی مقام پر ظاہر ہوتا ہے۔

#### فقراءاور صحبت دنيا

بعدازاں ﷺ الاسلام نے آبدیدہ ہو کرفر مایا کہ جس درولیش نے دُنیا کا کام شروع کیا اور مال ومرتبہ وتر قی جاہی ہے۔وہ درویش نہیں بلکہ طریقت کامر تدہے اس واسطے کہ دُنیا ہے روگر دانی کا نام فقر ہے۔

بعدازاں ای موقعہ پر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں بغداد میں خواجہ اجل سنجری رکھتا کی خدمت میں تھا اور درویشوں کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔خواجہ سنجری نے فرمایا: خواجہ جنید علیہ الرحمة کے عمدہ میں لکھا دیکھا ہے کہ تمام غدا ہب میں فقیر کو اہل وُنیا سے راہ ورابطہ رکھنا اور بادشا ہوں اور امیروں کے پاس آنا جانا حرام ہے۔

پھرای موقعہ پر فرمایا کہ حرائق میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شاہ عراق تین سال تک بیار رہا۔ خواجہ شہاب الدین تستری کو ہلایا۔
تاکہ دعا کریں۔ جب آپ آئے تو اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ جس سے مرض دور ہو گیا اور آپ واپس چلے آئے ایک گھڑی
کے کفارے میں جو بادشاہ کے پاس صرف ہوئی۔ سات سال اہلِ وُنیا ہے میل جول قطع کر دیا اور یہ بھی فر مایا کہ اس بارے میں
مشاک طریقت کہتے ہیں کہ فقراء کے لئے وُنیا کی صحبت زہر قاتل ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دولتمند آ دمیوں سے جس قدر
پر ہیز کی جائے۔ ای قدر خدا کی نزد کی حاصل ہوتی ہے۔ اہلِ وُنیا کی محبت جس قدر ان کے دِل میں ہوگی۔ اس قدر نقصان ہو
گا۔ اس واسطے کے فقر' تقرّب اور طریقت کا فد جب یہ ہے کہ درولیش کے دِل میں ذرّہ بحر بھی اہلِ وُنیا کی محبت ندر ہے۔

بعدازاں ذکر کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ درویش کوذکر بیں ایما فر وہونا چاہئے کہ اس کے بدن کا ہرایک بال زمین بن جائے چائے نے 'اسرار العارفین' میں کھا دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور باطنی سے خواجہ ابوسعید ابوالخیر ذکر میں مشغول تھے آپ کے ہرمسام سے خون جاری ہوا نیز کہتے ہیں کہ اہل بیعت میں ہے کسی نے ککڑی کا پیالہ شخ صاحب کے بازو تلے رکھ دیا'جب بیالہ پُر ہوگیا تو بی لیا۔

بعدازاں شیخ الاسلام نے میری طرف خاطب ہو کر فرمایا کہ اس راہ میں برا اصول حضوری ول ہے اور حضوری ول حلال القہ کھائے

(r1)

اورائلِ وُنیا سے پر ہیز کے بغیر نہیں حاصل ہو عتی۔ کیونکہ مشائخ فرماتے ہیں کہ جو خض حرام کا لقمہ کھائے اورائل وُنیا اور بادشاہوں کی مجلس سے دور ندر ہے اس کے لئے گودڑی پہننا جائز نہیں۔ کیونکہ صوف کی گودڑی پہننا انبیاء ابدال اور اوتا دکا کام ہے۔ گودڑی کی قدر و مزرات حضرت موٹ کلیم اللهٔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت محمد صطفیٰ حبیب خدا مُلاہی کے سواکوئی نہیں جانیا۔

بعدازاں ای موقع پر فرمایا کہ میں نے شخ الاسلام قطب الدین بختیار کا کی قدس الله سرہ العزیز کی زبانی سُنا ہے کہ ایک مرتبہ چشت میں خواجہ مودود چشتی میں کے خدمت میں دس سال رہا ۔ لیکن جھی نہ دیکھا کہ آپ کسی بادشاہ یا امیر کے ہاں گئے مول۔ سوائے جعد کی نماز کے۔

بعدازاں انہیں سے سنا کہ جب درولیش بادشاہوں کے پاس جائے تو اس سے گدڑی لے لینی چاہے۔اور درولیثی کا اسباب جو اس کے پاس ہوچھین لینا چاہے اور اسے اجازت دینی چاہے کہ اپنے شیک درولیثی سے خارج کرے۔اگرخارج نہ کرے تو اس کی گدڑی اور جامہ آگ میں جلا دینا چاہے۔اس واسطے کہ جب درولیش اہل دنیا سے میل جول کرے تو محجھو کہ درولیش نہیں وہ جھوٹا مدی ہے اس واسطے کہ میں نے بعض مشائخ طریقت کو دیکھا ہے کہ جب انہیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو صوف کی گدڑی اور گردن میں زنجیر پہن کراسی کومنا جات میں شفیع بناتے ہیں جس کی برکت سے اللہ تعالی ان کی حاجات پوری کرتا ہے۔

بعدازاں شخ الاسلام نے جھے مخاطب کر کے فرمایا کہ جوصوف پہننے اسے جرب وشیریں لقمہ نہیں کھانا چاہے۔ اور نہ ہی اہل وُنیا ہے میل جول رکھنا چاہیے۔ جب ایسانہ کر ہے تو گویا وہ اولیاء سے سلوک کے لباس میں خیانت کرتا ہے۔

بعدازاں ای موقعہ پر فرمایا کہ اُمرارالعارفین میں لکھا دیکھاہے کہ خواجہ ذوالنون مصری پیلیٹی کا ایک مرید بادشاہ کے ہاں اکثر جایا کرتا تھا اور وہاں سے اسے صرف پردہ ڈھا نکنے کے لئے پچھ ملتا تھا۔خواجہ صاحب نے اسے بلا کر گدڑی وغیرہ چھین لی اور جلا دی اور سخت ناراض ہو کر فرمایا: کیا تو انبیاء اور اولیاء کے لہاس کو خبیث آ دمیوں میں پھراتا ہے اور دکھا کر چاہتا ہے کہ یہی لباس پہن کر اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی آئے۔

بعدازاں اس موقعہ پر فرمایا کہتے ہیں کہ امام مالک بھٹ تین کرتے پہنتے جب نماز کا وقت ہوتا تو دوا تارویت اور درمیانی کرتے سے نماز اداکرتے وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کی ظاہری پیرا ہن ریاء درسم کی وجہ سے اتارا گیا اور باطنی پیرا ہن میں حرص حسد م مجل اور فسق کی بوآتی ہے لیکن درمیانی پیرا ہن ان دونوں سے خالی ہے ہیں اس سے نماز اداکرنا بہتر ہے۔

پھر شیخ الاسلام نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ متقدین ایا ہی کرتے آئے ہیں۔جس کے سبب انہوں نے نے مراتب حاصل کے ہیں۔ جس کے سبب انہوں نے نے مراتب حاصل کیے ہیں۔ پھر نماز کاوقت ہوا تو نماز میں مشغول ہو گئے۔خلقت اور دعا گووالیں چلے آئے۔ اَلْحَمْدُ لِلَٰدِ عَلَى ذٰلِكَ۔

#### شبومعراج كافضيلت

ستائیسویں ماہ مذکور ۱۵۵ ہجری کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ شخ جمال الدین متوکل اور دوسرے عزیز حاضر خدمت عصے۔ شخص دیبراور مجم الدین بھی بیٹھے تھے۔ شب معراج اور اس کی فضیلت کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ ماور جب کی ستائیسویں رات بڑی بزرگ رات ہے۔ کیونکہ اس رات آنخضرت نگائی کا معراج ہوا تھا۔ جو شخص اس

رات کوجا گتا ہے۔ وہ گویا اس کی شب معراج ہوتی ہے۔معراج کی سعادت اے حاصل ہوتی ہے اور اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں تکھاجا تا ہے۔

پھر فر مایا کہ ایک وفعہ میں بغداد کی طرف سفر کررہا تھا۔ ایک شہر میں بزرگوں اور ان کے مسکن کے بابت حکایت بوچھی۔ الغرض ایک درولیش کا پیتہ ملا۔ جو د جلہ کے کنارے غارمیں رہتا تھا۔ جب وہاں پہنچا تو اسے نماز میں مشغول پایا۔نماز سے فارغ ہونے تک وہیں تھبرا رہا۔ بعد میں آواب بجالایا۔ مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا۔ جس ہیب وعظمت کا وہ بزرگ دیکھا ہے۔ کسی کونہیں دیکھا۔ اس کا چمرہ چودھویں کے جاند کی طرح جمکتا تھا۔ جھے یو چھا کہ کہاں سے آنا ہوا؟ عرض کی: اجودھن ( پاک پتن ) ہے! فرمایا: جو محض ارادت سے بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے وہ بزرگ ہوجاتا ہے۔ جب بیہ بات فرمائی تو میں آداب بجالایا۔ بعد ازاں اپنی حکایت اس طرح شروع کی کہ مولانا فرید! بچاس سال سے اس غار میں رہتا ہوں۔میری خوراک گھاس اور شکے ہیں۔ میں خواجہ جنید بغدادی علیہ الرحمة کے مریدوں سے ہوں۔ بیرات جو گزر گئ ہے۔ ستائیسویں رجب بھی۔اگراتو جا ہے تو میں اس رات کی فضیلت بیان کروں۔ میں آ داب بجالا یا کہ جس طرح فرمان ہو۔فرمایا جس سال سے مجھے معلوم نہیں کہ رات کیسی ہوتی ہے۔ میں تبھی نہیں سویا۔ لیکن گزشتہ رات مصلی پرسو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ پہلے آسان کے ستر ہزار مقرب فرشتے زمین پرآئے ہیں اور میری روح اوپر لے گئے ہیں۔جب پہلے آسان پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں فرشتے آسان كى طرف آئكسين لكائے يوني پڑھ رہے ہيں۔"سبحان ذى الملك والملكوت" أواز آئى كرجس روز سے يو پيدا ہوئے ہیں اوپر کی طرف آنکھیں جمائے بھی تیجے پڑھ رہے ہیں۔ پھر میری روح کو دوسرے آسان پر لے گئے۔غرض ای طرح ہرآسان میں عجائبات قدرت و کھتا گیا۔ جب عرش کے نیچے پہنچا تو آواز آئی کے تھر جاؤ۔ میں تھر گیا۔ تمام انبیاءاوراولیاءوہاں موجود تھے۔اپنے جد بزرگوارخواجہ جنید میسید کو بھی ویکھا جوسر جھکائے کھڑے ہیں اور پچھنہیں بولتے۔آواز آئی کہانے فلال! میں نے کہا:بارخدایا! حاضر ہوں حکم ہوا عدہ موقعہ برآیا ہے۔جوعبادت کاحن ہے تو بجالایا ہے۔اب تیری عبادت کابدلہ یہی ہے کے علمین میں رہے۔ میں بہت خوش ہوا اور سجدہ شکر بجالایا۔ تھم ہوا کہ سر اُٹھا۔ اٹھایا کو میں نے پوچھا کہ اس سے اوپر جاؤں؟ آواز آئی کہاس سے اوپر تونہیں جاسکتا۔ کیونکہ تیری یہی معراج ہے۔ جب تو کام میں اور ترقی کرے گا تو تیرا مقام اور بھی بلند ہو جائے گا۔ جولوگ جھے کامل ہیں۔ان کا مقام حجاب عظمت تک ہے۔ جب میں نے بیآ واز سنی تو اپنے جد بزرگوار شخ جنید علیہ الرحمة کی خدمت میں آ کر سر قدموں میں رکھ دیا۔ میں نے پوچھا آپ نے سرکیوں جھکایا ہوا ہے؟ فرمایا: جس وقت مجھے وہاں سے لایا گیا تو میں اس جیرت میں تھا کہ کہیں تو ہمارے خلاف نہ ہو۔ یا اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کوتا ہی نہ کی ہو۔ جس سے مجھے شرمندہ ہونا پڑے اور کہیں کہ جنید کا مریداس کے خلاف تھا۔ جب میں جا گا تواپنے آپ کواس مقام پریایا۔ پس اے فرید! جو خض الله تعالى كے كام ميں ب\_الله تعالى اس كے كام ميں ہوتا ب\_اس صورت ميں مريدكو جاہيے كه كام كرنے ميں اپنے

مجر فرمایا کہ جو شخص رات کو جاگتا رہے اسے ضرور پر سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ میں اس بزرگ کی خدمت میں رہا' جو

عشاء کی نماز کے بعد معکوں کرتا اور ہمیشہ اپنے پاؤں باند سے رکھتا اور اپنے شین اُلٹائے رکھتا یہاں تک کہ صبح ہوجاتی۔

بعد ازاں شخ الاسلام نے فرمایا کہ اس رات میں سورکعت نماز ادا کرنے کا حکم ہے ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد پانچ مرتبہ سورۂ اخلاص پڑھے نماز سے فارغ ہوکر سومرتبہ درود پڑھے' بعد ازاں مجدے میں سرر کھ کر جو دعا کرئے انشاء اللہ تعالیٰ قبول ہوگی۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے شخ معین الدین نجری قدس اللہ سرہ سے سنا ہے کہ معراج کی رات رحمت کی رات ہوتی ہے جو اس رات کو جا گتا ہے اُمید ہے کہ رحمتِ الٰہی سے بے نصیب نہ ہوگا۔

بعدازان فرمایا پیجبر خدا تا الله فرماتے ہیں کہ معراج کی رات آسان سے ستر ہزار مقرب فرضے نور کے بھرے ہوئے تھال کے کہ یہ اور ہرایک گھر میں جاتے ہیں۔ جو تحص اس رات کو جاگتا ہے اور گناہ نہیں کرتا ہے مالہی ہوتا ہے کہ ان کے سر پر بینور کے تقال نار کیے جا کیں۔ شخ الاسلام نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ کیوں لوگ اپنے تئیں اس نعمت سے محروم رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کام میں غفلت کرتے ہیں۔ شخ الاسلام یہی فوائد بیان کررہ سے کہ شخ بدرالدین غزنوی ( بینایہ ) مع چھوروی شوں اللہ تعالیٰ کے کام میں غفلت کرتے ہیں۔ شخ الاسلام یہی فوائد بیان کررہ سے کہ خوا ساع کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ ہرایک نے کے حاضر خدمت ہوئے اور آ داب بجالائے۔ بیٹھنے کا تھم ہوا۔ اس وقت محفل ساع کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ ہرایک نے کہ خوا ساع سے دِل کوراحت ہوتی ہے۔ اہل محبت کو جو آشنائی کے مندر میں شناوری کرتے ہیں جنبش حاصل ہوتی ہے۔ اس اثناء میں شخ الاسلام نے فرمایا کہ ہاں آشناؤں کی یہی رسم ہے کہ جب مندر میں شناوری کرتے ہیں۔

## الست بربكم اورروحول كي جارمفيل

بعدازاں شخ بررالدین غرنوی نے عرض کی کداہل ساع کی ہے ہوتی کی کیا وجہ ہے؟ شخ الاسلام نے فرمایا: جس روز انہوں نے السب بوبکم کی آوازئی ای روز ہے ہوتی ہیں اور وہ ہے ہوتی آج تک ان میں پائی جاتی ہے۔ پس جب ساع نے بیں توای ہے ہوتی کا اثر ان میں ہوتا ہے۔ پھرش دیر نے پوچھا کہ جس روز السب بوبکم کی ندا آئی تو کیا تمام ارواح آیک می جب ساع سنے بی جگر تھیں۔ فرمایا ہاں! کیونکہ بدلی سب نے کہا: تھا۔ پوچھا۔ پھر ہمندواور یہودی کس طرح ہوگئے۔ شخ الاسلام نے فرمایا کہ امام می جگر خزالی ہوتئے ہیں۔ فرمایا ہاں! کیونکہ بدلی سب نے کہا: تھا۔ پوچھا۔ پھر ہمندواور یہودی کس طرح ہوگئے۔ شخ الاسلام نے فرمایا کہ امام می جگر غزالی ہوتئے۔ بہا ہیں۔ جب پروردگار نے السب بوب کم کی آواز دی۔ تو تمام ارواح برابرتھیں۔ بینداسنتے ہی ان کی چار صفی بوت میں اور تک کی صف نے دِل سے توب لئے ہمندو وغیرہ ہوتے ہیں اور آخر میں اللہ تعالیٰ آئیس ایمانی دولت انہوں نے بھین کرلیا۔ آخر مسلمان ہوئے۔ بیوہ لوگ ہیں جو پہلے ہمندو وغیرہ ہوتے ہیں اور آخر میں اللہ تعالیٰ آئیس ایمانی دولت اور نہیں گرا ہو کہ اور توب کہا: اور بحدہ کیا لیکن پھر دِل میں کراہت کی۔ کہ کیوں بحدہ کیا اور ایسے لوگ ہیں جو ایسے توب کرم تے ہیں۔ چوشی صف نے نہ دِل سے اور نہ ہی زبان سے تو کہا: لیکن دول سے نہ کہا: اور بحدہ کیا لیکن پھر دِل میں کراہت کی۔ کہ کیوں بحدہ کیا اور ایسے لوگ ہیں جو اور ایسے لوگ ہیں۔ جوشی صف نے نہ دِل سے اور نہ ہی زبان سے بی کہا: یہ دول گی ہیں۔ جوشی صف نے نہ دِل سے اور نہ ہی زبان

www.malaabah.org

اہلِ ساع کی بے ہوشی

بعدازاں شخ الاسلام نے فرمایا کہ اہل ساع جوساع میں ہے ہوتی ہوجاتے ہیں۔ وہ ای الست بوبہ کم کی ندا کے سبب جوانہوں نے نئی گی ۔ ہوتی ہوجاتے ہیں۔ پس بیوبی ہے ہوتی ہے جواس روز تک ان میں پائی جاتی ہے جونہی کہ دوست کا معنے ہیں۔ حرکت عیرت دوق اور ہے ہوتی ان پر طاری ہوتی ہے۔ بیسب پچھ معرفت کی وجہ سے ہے۔ یعنی جب تک دوست کی شاخت حاصل نہ ہو۔ خواہ ہزار سال بھی عبادت کرے۔ اسے اطاعت میں ذوق حاصل ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اطاعت کس لئے کرتا ہے۔ بیاطاعت ہی مقصود ہے۔ اہل سلوک اہل عشق اور مشاکح طبقات نے فرمایا: معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اطاعت کس لئے کرتا ہے۔ بیاطاعت ہی مقصود ہے۔ اہل سلوک اہل عشق اور مشاکح طبقات نے فرمایا: ہے۔ کین اہل سلوک اس کے بیم فی شناخت ہے۔ جب نیر قر آن مجید میں اللہ سلوک اس کے بیم فی گرتے ہیں۔ لیکے فیڈوئ کے لئے بیدا کیا تک کینے اہل سلوک اس کے بیم فی کرتے ہیں۔ لیکے فیڈوئ کے مشت مجازی میں جب تک آدمی کی کونہیں دکھے لیتا اس کا عاشق نہیں ہوتا۔ جب تک اس کے دوستوں سے دوتی نہیں کرتا۔ اس سے آشنائی حاصل نہیں ہوتی۔ پس طریقت اور حقیقت میں عاشق نہیں ہوتا۔ جب تک اس کے دوستوں سے دوتی نہیں ہوتی۔ یا جب تک اس کے اولیاء سے تعلق پیدائیں کیا جاتا۔ ہرگز ہرگز اطاعت و عبادت میں ذوق حاصل نہیں ہوتا۔ ہی جب تک اس کے اولیاء سے تعلق پیدائیں کیا جاتا۔ ہرگز ہرگز اطاعت وعبادت میں ذوق حاصل نہیں ہوتا۔

بعدازاں شخ الاسلام نے فرمایا کہ اَکسٹ بِسرَبِّکُمْ کی نداہے بھی شاخت ہی مقصودتھی۔ یعنی جب تک خدا تعالیٰ کونہیں پیچانے گا۔اطاعت میں ذوق حاصل نہیں کر یگا۔

بعدازاں محمد شاہ گویا جس نے شیخ اوحد کر مانی کے روبروسرودگایا تھا۔اس روزمع یاروں کے حاضر خدمت ہوا۔ تھم ہوا کہ بیٹھ جائے۔ شیخ جمال الدین ہائسوی ( مُیشینہ) اور شیخ بدرالدین غزنوی ( مُیشینہ) حاضر خدمت تھے۔ تھم ہوا کہ ساع شروع کرو! جب ساع شروع ہوا تو شیخ الاسلام اپنی جگہ ہے اٹھے اور رقص کرنے گے۔ چنانچے سات دن رات رقص کرتے رہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز اداکر کے پھر ساع میں مشخول ہوجاتے ساتویں روز ہوش میں آئے۔اس وقت قوال بیغن ل گارہے تھے۔

ملامت کردن اندر عاشقی راست ملامت کے کندآ سکس کہ بینا است نہ ہر تر دامنے را عشق زیبد نشان عاشقی از دور پیداست نظامی تا توانی پارسا باش کہ نور پارسائی شمع دلہاست

اس کے بعد سلوک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا اہلِ ساع وہ گروہ ہے کہ جب وہ ساع اور تخیر میں مستغزق ہوتے ہیں اور اس وقت اگر لاکھ تلوار بھی ان کے سر پر ماری جائے تو خبر نہیں ہوتی۔

پھر فرمایا کہ بیدلوگ جس وقت دوست کی خواہش میں متحیر ہوتے ہیں۔اس وقت انہیں کسی آنے جانے والے کی خبر نہیں ہوتی۔اس وقت اگر ہزار ملک ادھرآ کیں اور ادھر نکل جا کیں تو انہیں خبر نہیں ہوتی۔ پھر درویشوں نے شنخ الاسلام کی خدمت میں عرض کی کہ ہم مسافر ہیں۔ہم اپنے اپنے مقام میں جانا چاہتے ہیں۔لیکن ہمارے پاس خرچ نہیں۔شنخ الاسلام نے پاس پڑی

www.maktabah.org

محجوری عنایت فرمائیں اور فرمایا کہ جاؤ! جب باہر نکا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم ان خشہ محجوروں کو کیا کریں گے۔ یہ پھینک دینی جاہئیں تو کیا و تکھتے ہیں کہ وہ ختہ تھجوریں سونا بن گئی ہیں۔انہوں نے اقرار کیا اور واپس حاضر خدمت ہوئے۔خواجہ صاحب انبي فوائد مين من يخ كرنماز كي اذان مو كي خلقت اور دُعا گودايس موئے - ٱلْمَحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذلِكَ -

جعرات کے روز اخلیویں شعبان 100 جری کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ شخ جمال الدین ہانسوی ( رہے) حاضر ہوئے۔مقراض کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ سیر العارفین میں لکھا دیکھا ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی پیر کا مرید ہونا جاہے توعشل کرے اور اگر ہو سے تو رات کو جاگتا رہے اور اپنی خیریت کی اللہ تعالیٰ سے وَعا ما تکتا رہے اور اگر رات بھر جاگ سکے تو جعرات کے روز چاشت کے وقت یا سوموار کے روز خدا کے پیاروں اور نیک مردوں کو جمع کرے اور پیرقبلہ رخ سجادے پر بیٹے۔ پھر دورکعت نماز استخارہ ادا کرے۔ پھر مریدکواپے سامنے بٹھا کرمتبرک آیات پڑھ کر اے دم کرے۔ آیات پڑھنے سے پیشتر مریدکو کے کہ استغفار پڑھے پھر قبلہ رخ ہو کرمقراض لے تین مرتبہ بلند آواز سے تکبیر كَمْ فَيْتِي جِلاتِ وقت اللسلوك كا خلاف م بعض توكية بين كه لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْم كَم اور يُر کوئی خیال دِل میں نہ لائے۔ جب تکبیرے فارغ ہو۔ تو ایک مرتبہ کلمہ تو حید پڑھے اور اکیس مرتبہ درود اور اکیس مرتبہ استغفار جب اس سے فارغ موتو مقراض لے كرسامنے كابال كترے اور ابطر أزال كہے كدا ، بادشاہ! يه تيرى درگاہ سے بھا گا موابندہ تھا اب تیری غلامی میں آنا جا ہتا ہے اور تیرا حلقہ بگوش بنتا خیابتا ہے پھر دائیں طرف کا ایک بال کاٹے اور ایک بائیں طرف کا پھر ان تینوں کو ملا دے بعض کہتے ہیں کہ صرف ایک بال لے اور زیادہ ٹنہ لے سیجے قول وہ ہے جس کی روایت حسن بھری جھٹنے نے امیر المومنین حضرت علی کرم الله وجهد ہے فرمائی کہ اس طراح مقراض چلانا دوسرے طریقوں سے بہتر ہے کیونکہ امیر المؤمنین حضرت على كرم الله وجهدا ال صف ك خليفه إن أوربي حديث آنجنات كي بارك مين ب-"انسا مدينة العلم وعلى بابها "ملى علم كاشر مول اور (حفرت) على ( دافت ) اس كا دروازه ب-

بعدازاں میں نے پوچھا کہ مقراض چلانا کس نے شروع کیا؟ فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اور تلقین حضرت جرائیل عليدالسلام نے۔

بعد ازاں فرمایا کہ ایک روز حبیب عجمی اور حسن بھری مختلط بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے آ کرکہا کہ میں فلاں کا مرید ہوں پوچھا۔ تیرے پیرنے کیا کہا تھا۔ کہا: میرے پیچھے مقراض چلائی اور کھے نہ کہا: دونوں فریا دکراُٹھے کہ وہ خود گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے۔اس معلوم ہوتا ہے کہ پیرکواپنے مرید کے احوال سے واقف ہونا جا ہے۔

پير کي قوت باطني

بعدازاں مین الاسلام نے حاضرین کوفر مایا کہ پیر میں اس قدرقوت باطنی ہونی جاہیے کہ جب کوئی شخص مرید ہونے کے لئے اس کے پ آئے تو نورمعرفت اور اپن ذاتی قوت ہے اس کے سینے کے زنگار کوصاف کرے۔ تاکہ اس کے سینے میں کوئی كدورت ندرب اورآئينے كى طرح روثن ہوجائے اور اگرخوداس ميں اس قدر طاقت نہيں تو بہتر ہے كەم يدند بنائے۔جوخود

مراہ ہے وہ دوسرل کی راہبری کیا کرےگا۔

بعدازاں شخ الاسلام نے آبدیدہ ہوکر فرمایا کہ جس روز دیشر حافی نے تو بہ کی تو پشیماں ہوکر خواجہ جنید بغدادی مُوسَلَة کی بارگاہ کا رُخ کیا اور ان کے ہاتھ پر تو بہ کی۔اے خرقہ عطا فرمایا اور مقراض کی رسم سکھائی۔ بعدازاں خواجہ بشرحافی مُوسَلَة واپس چلے آئے اور بعد ش کلڑی کی تعلین بھی استعال نہ کیس۔ پوچھا کہ جوتی کیوں نہیں پہنتے؟ فرمایا: کیا مجال ہے کہ بادشاہوں کے فرش پر جوتی پہنے پھروں۔ دوسرے یہ کہ جس روز میں نے اللہ تعالی سے آشنائی حاصل کی۔اس روز میں یاؤں سے نظاتھا۔اب مجھے جوتی پہنتے شرم آتی ہے۔

پھرزبان مبارک ہے فرمایا: اہل سلوک نے فرمایا ہے کہ جو پیراہلسنّت و جماعت کے طریق کار پر کار بندنہیں اور اس کے
افعال واقوال حرکات وسکنات مدیث اور قرآنِ مجید کے مطابق نہیں وہ اس راہ میں راہزن ہے۔ جس طرح دھوئیں ہے آگ
کا ہونا معلوم ہوجاتا ہے۔ ای طرح مرید کود کھے کراس کے پیر کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ بہت سے مرید چو گمراہ ہوتے ہیں تو اس کا سہ
سب ہوتا ہے کہ ان کے پیر کامل نہیں ہوتے۔ یہاں پر کام حسن ارادت اور کمالیت سے ہے۔ اس واسطے کہ مقراض ایک سرّ اللی
ہے۔ کوئی اس مجید سے واقف نہیں۔ اگر چہ بعض نے کہا: کہ مقراض قطع علائق ہے لیں مقراض میں اس قدر کام ہیں کہ ان کو ہر
شخص نہیں پڑھ سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس راہ میں بغیر مجاہدہ اور مشقت قبولیت کا اثر نہیں پڑتا۔

بعد ازاں فرمایا کہ بارگاہ اللی میں مومن کے دِل کی بڑی قدر ومنزلت ہے۔لیکن لوگ دِل کی اصلاح سے عافل ہیں۔لہذا گراہی میں جاپڑتے ہیں۔سلوک کا اصلات سے عافل ہیں۔لہذا گراہی میں جاپڑتے ہیں۔سلوک کا اصلات سے بی دِل ہے۔ پیٹیبرخوا تُلگی کا عرش ہے۔
بعد ازاں فرمایا کہ جو درولیش ابھی ستر پردوں میں ہے اور ذرّہ مجر بھی روشنی اسے نصیب نہیں ہوئی اور اسے خود مقراض اور خرقہ کی رسوم سے واقفیت نہیں۔وہ خود بھی گراہ ہے اور مرید کو بھی گراہ کرے گا۔ درولیش عالم اور صاحب قوت ہونا جا ہے۔ تاکہ مقراض اور خرقہ کی رسوم میں اہلنت و جماعت کے خلاف نہ کرے۔

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ شفق میں بید دلیل الشافعی میں لکھتے ہیں کہ جس شخص کو خلقت سے گوشہ گیری حاصل نہیں جان لے وہ حق سے دور ہے۔ اس داسطے کے فقیر کے لئے اہلِ وُنیا ہے میل جول کرنا خالی از نقصان نہیں۔ جو طالب اللہ ہے۔ اس کو راہِ راست سے بازر کھتا ہے۔ چنانچہ سلک سلوک میں لکھا ہے کہ خواجہ بایزید بسطا می میں بیٹے فرماتے ہیں کہ اس راہ کے چلنے والے کو بغیر ضرورت گھر سے نہیں لکانا چاہیے۔ اور فاش آدمیوں سے مل کے نہیں بیٹھنا چاہیے البتہ عالموں کی مجلس میں بیٹھے۔ لیکن ب

www.makaabah.org

ضرورت بات نہ کرے۔ پھراپی بندگی کی تا ثیرد کھھے کہ کس قدر روش خمیزی اس میں پیدا ہوتی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ مرید کے سر پرمقراض چلانے سے پہلے اسے عسل کرائے اور اپنے ہاتھ سے بچھ مٹھائی اس کے منہ میں ڈالے اور بیزنیت کرے کہ پروردگار! اپنے اس بندے کواپنی راہ کی طلب کے ذوق سے شیریں بنا پھراگر خلوت کے لائق ہے تو خلوت اختیار کرنے نہیں تو سکوت کی تلقین فرمائے۔

#### آ داب خُلوَت دآ داب ذكر

بعدازاں فرمایا کہ طبقہ جنید یہ بیشی میں بارہ مرتبہ ہی ہے۔ شخ الاسلام بیشی نے فرمایا کہ اس قدر ذکر کرے کہ اس کے بدن کا ہرایک بال زبان بن جائے۔ اسی موقعہ پر زبان مبارک سے فرمایا کہ بیخی پیغمبرعلیہ السلام ذکر کرتے وقت ایسے بے ہوش جاتے کہ جنگل کا رُخ کرتے خلبات شوق کی وجہ سے کہتے۔ اے منزہ! (بیبوں سے پاک یعنی اللہ تعالی) اپنے مکان سے ارادہ کر۔ کیونکہ تیرے ذکر کے اندیشے سے میراول پُر ہوگیا۔ اگر خود کہوں اور تیراذکر نہ کروں تو میں اسی وقت مرجاؤں۔

بعدازاں شیخ الاسلام نے فرمایا کہ خواجہ یوسف چشتی قدس اللہ سرہ العزیز شرح الاسرار میں لکھتے ہیں کہ ذوالنون مصری علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ تُش داری اور چیز میں مشغول کر الرحمة فرماتے ہیں کہ شیخ داری اور چیز میں مشغول کر لے تاکہ وہ خوش دل ہوکر خوگیر ہوای طرح پیر مرید کو بھی ذکر کا تھم کرے اور بھی قرآن شریف پڑھنے کا تاکہ کسی اور چیز سے اسے قراد حاصل نہ ہو۔

#### اہلِ دنیا سے اجتناب

بعدازاں فرمایا کہ بیمجی لکھا دیکھا ہے کہ اہل دُنیا ہے میل جول نہ کرے کیونکہ ان کی صحبت فقیر کے دل کو پریشان کرتی ہے۔ ای موقعہ پر فرمایا کہ فقیر کے لئے دولت مندوں کی صحبت سے بڑھ کر کوئی چیز مفزنہیں 'جب فقیر گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے تو

اس کے دین اور دنیاوی کام خود بخو دینتے چلے جاتے ہیں۔

بعدازاں شخ الاسلام نے فرمایا کہ پیرومرید کو ہر حال میں ایسا ہی رہنا چاہئے جیسا کداد پر بیان ہو چکا ہے کہ اگر کسی شخص کا شخ کامل نہ ہوتو اہل سلوک کی کتاب کو چیش نظر ر کھے اور اس کی متابعت کرے تا کہ ارادت اور مقراض کے مشابہ ہو۔

پھر فرمایا کہ شخ کو واجب ہے کہ مرید کو صحبت ملوک (بادشاہ) اور اہلِ دُنیا سے دور رہنے کی وصیت کرے کہ شہرت وثروت کا طالب نہ بنے۔ بات زیادہ نہ کہے۔ بے ضرورت کی جگہ نہ جائے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے اصلی مقصود سے رہ جاتا ہے۔ اس واسطے کہ دُنیا کی محبت تمام خطاوُں کی جڑ ہوتی ہے۔

ای موقعہ پر فرمایا کہ سجادے ہے دور نہ ہو مگر ضرورت کے وفت اس واسطے کہ اصحاب طریقت نے فرمایا ہے کہ جب کوئی دانشمند ہرروز دنیا کی طلب کے لئے پھرے اور حلال وحزام کے علم کو بیان کرتا رہے اورا گرصوفی کو چوں اور بازاروں میں پھریں' تو سلوک اور مجاہدہ کون کرے گا؟

بعدازاں فرمایا کہ ابوبکرشبلی میں فیرائے ہیں کہ راہ قبول کے چلنے والوں کی علامت سے ہے کہ خواہ مجھ ہی ہو۔ جمعرات کھڑے ہوکرگزاریں فواہ ذکر میں فواہ تلاوت خواہ نماز میں لیکن افضل یمی ہے کہ نماز میں رات گزارے۔ یمی معراج کی صفت ہے کہ اکصّلوٰ اُہ مِعْوَا جُ الْمُوْمِنِیْنَ۔

بعدازاں فرمایا کہ اہلِ سلوک نے کہا ہے کہ سلوک کا اصل ریاضت اور اس کا ثمرہ ارادت ہے۔غرض ہید کہ بندہ اپنے آپ کو اہلِ وُنیا' دولت مندوں اور بادشا ہوں کی صحبت اور ہوائے نفسانی ہے الگ رکھے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔

چنانچ پی فیم رضد اصلی الله علیه وعلی آله و ملم فرماتے ہیں: صحبة الصالحین نور و رحمة للعلمین . نیکوں کی صحبت نور اور اہل عالم کے لئے رحمت ہے۔ آلک منگ لِلّٰهِ عَلَی ذٰلِكَ۔

#### ورویش کی نماز

گیارہویں ماہ نہ کور 100 ہجری کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ بات ان لوگوں کے بارے میں ہورہی تھی۔ جونماز میں استغراق کی وجہ سے اپنے آپ کی بھی خبرنہیں رکھتے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ غزنی سے میں نے سفر کیا۔ وہاں پر چند درویشوں کو میں نے ویکھا۔ جو یا والہی میں صد درجہ مشغول تھے۔ رات انہیں کے پاس رہا۔ جب دِن ہوا تو شہر کے پاس ایک حوض تھا۔ وہاں تازہ وضوکر نے کے لئے گیا تو ایک درویش کو دیکھا۔ جو بہت ہی کمزور تھا۔ اس کا حال پوچھا۔ فرمایا: مدت سے بھی کوکوئی پیٹ کا عارضہ ہے۔ جس کے سبب میں کمزور ہوگیا ہوں۔ وہ رات اس درویش کے پاس رہا۔ رات کے وقت اس کی کوکوئی پیٹ کا عارضہ ہے۔ جس کے سبب میں کمزور ہوگیا ہوں۔ وہ رات اس درویش کے پاس رہا۔ رات کے وقت اس کی بیاری اور بھی زور پکڑگئی۔ کیونکہ ہر روز ایک سومیس رکھت نماز ادا کیا کرتا تھا۔ جب قضائے حاجت کیلئے جاتا تو ہر مرتبہ خسل کرکے بگرنماز میں مشغول ہو جاتا۔ چنا نچہ اس رات ساٹھ مرتبہ قضائے حاجت کے لئے گیا اور ساٹھ ہی مرتبہ نہا کردوگا نہ ادا کیا کر رائی ہوگیا۔ اور اپنا وظیفہ یورا کیا۔ آخری وقت جب خسل کرئے گیا تو یانی میں جاں بجن ہوگیا۔

بعدازاں شخ الاسلام زارزارروئے اورفر مایا کہ بندگی میں وہ درویش کیا ہی رائخ الاعتقادتھا، آخری دم تک قاعدے ک

پھر فرمایا کہ جس شخص کوکوئی بیاری لیخی زحمت یا تکلیف ہو سمجھو کہ اے گناہ سے پاک کررہے ہیں بیاس کی خیریت کی دلیل ہے۔
بعد از ان فرمایا کہ ایک روز بخارا میں شخ سیف الدین باخرزی بھیلیٹ کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر تھوان ہور ہا ہے اور نیز میرے خدمت میں حاضر ہوکر سلام کیا اور عرض کی کہ یا امام! میرے پاس مال ہے اور مدت سے اس میں نقصان ہور ہا ہے اور نیز میرے اعضاء کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ شخ صاحب نے فرمایا کہ اے بھائی! مومن کے مال میں نقصان ہوتو سمجھو کہ اس نے زکو ہ دینے میں قصور کیا ہے اور بیاری صحت ایمان کی علامت ہے۔

پھرای موقعہ پر فرمایا کہ اصحاب تابعین اپنے آثار میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن فقرا کو وہ درجے حاصل ہوں گے کہ تمام لوگ بیر آرز و کریں گے کہ کاش ہم بھی دُنیا میں فقیر ہوتے تا کہ ہمیں بیر مرجے حاصل ہوتے اور مریضوں کو بھی وہ درجے عطا ہوں گے کہ سارے لوگ یہی خواہش کریں گئافسوں! ہم بھی دُنیا میں بیار ہوتے تو بیر مرجے حاصل کرتے۔

بعد ازاں فرمایا کہ بندے کو مجھنا چاہیے کہ سب درد اور محنت اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اپے نفس کا طبیب خود بنزا چاہیے پھر آب دیدہ ہوکر بیر مثنوی پڑھی۔

اے بسا درد کان ترا و از وست اے بس شیر کان ترا آہوست بعدازاں بات اس بارے میں شروع ہوئی کہ ہر حالت میں درویشوں کے حق میں نیک گمان رکھنا چاہئے 'اور اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہیے' تاکہان کی برکت سے حمایت حاصل ہو۔

> بعدازاں فرمایا کہ شیرخان والئی اوچ وملتان کچھ میرامعتدنہ تھا بار ہا پیشعراس کے حق میں کہا گیا۔ افسوس کہ از حال منت نبیت خبر آگہ خبرت شود کہ افسوس خوزی اسی سال چندروز بعد کا فروں نے اس ولایت کولوٹ لیا۔

#### اظهاركرامات

پھرفرمایا کہ ایک روزسیوستان کی طرف میں مسافر تھا۔ جب شیخ او صدکر مانی مجھنے کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ ہے بغل گیر ہو کر فرمایا: زہ سعادت کہ تو ہمارے پاس آپہنچا۔ آپ کے جماعت خانہ میں بیٹھاتھا کہ دس اور صاحب نعمت ورولیش آئے اور ایک دوسرے سے اظہار کرامت کے متعلق گفتگو کرنے گئے۔ نوبت یہاں تک پیٹی کہ اچھا! اگر کوئی صاحب کر امت ہوتا اپنی کرامت دکھاؤ کے یونکہ آپ درویشوں کے پیش رو ہیں۔ شخ صاحب نے درویشوں کو مخاطب کر کے دکھائے۔ انہوں نے کہا: پہلے اپنی کرامت دکھاؤ کے یونکہ آپ درویشوں کے پیش رو ہیں۔ شخ صاحب نے درویشوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس شہر کا مالک میرا معتقد نہیں ہے اور بھی بھی تکلیف بھی ویتا ہے۔ اگر میدان سے آئے سلامت آگیا تو ہوئے ہی تعجب کی فرمایا کہ اس شہر کا بادشاہ میدان میں گیند کھیل رہا تھا کہ گھوڑ ہے ہے گر پڑااس کی گردن بات ہوگی۔ جو نہی میڈ مایا: ایک نے آئر درویشوں نے بچھے کہا: تم بھی کوئی کرامت دکھاؤ میں نے مراقبہ کیا۔ پھر مرافعا کر کہا کہ آئکھیں بند کرد۔ کیاد کھتے ہیں کہ میرے سمیت خانہ کعبہ میں کھڑے ہیں۔ پچھ دیروہاں رہ کرواپس آئے۔ تو درویشوں نے اقرار کیا کہ ہاں!

www.maktabah.org

سیمی درویش ہے۔ پھر میں نے اور شخ صاحب نے درویشوں سے کہا کہ ہم اپنا کام کر چکے۔ابتم بھی پھی دکھاؤ۔ درویشوں نے مرخرتے میں کیا اور کم ہوگئے۔خرتے خال رہے۔

پر شخ الاسلام نے میری طرف مخاطب مو کرفر مایا کہ مولا تا نظام الدین ! جواللہ تعالیٰ کے کام میں موتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں ہوتا ہے یعنی جواللہ تعالیٰ کی خدمت میں کی نہیں کرتا اور جس میں دوست کی رضا ہے وہی کام کرتا ہے اورنفس کے ساتھ غاز بول کی طرح پیش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی وہی چیز موجود کرویتا ہے جس میں اس کے بندے کی رضا ہوتی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک دفعہ بدخشاں کی طرف میں مسافرتھا۔ اس شہر میں بزرگ اولیاء رہتے تھے۔ چنانچے شہر کے باہر ایک غار میں ذوالنون مصری کے مرید شخ عبدالواحد رہتے تھے۔ جب میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ نہایت د بلے ہور ہے ہیں اور ایک یاؤں غار میں ہے اور دوسرا باہرایک یاؤں پر کھڑے عالم تحیر میں آٹکھیں اوپر کی طرف لگائے ہوئے ہیں۔نزدیک جاکر سلام کیا۔ فرمایا تھہر جا! تین دن بعد عالم صحومیں آئے تو فرمایا: اے فرید! میرے نز دیک نیآ نا نہیں تو جل جائے گا اور دور بھی نہ جا کیونکہ تھے پر جادو کا اثر ہو جائے گا۔ اب میری سرگزشت ن! آج ستر سال سے اس غار میں کھڑا ہوں۔ ایک عورت کو دیکے کر میراول مائل ہوا۔ میں نے غارے باہر آنا حیا ہاتو غیبی آواز آئی کہ مدی! تیرا دعدہ توبیق کہ ہمارے سواکسی کی طرف مائل نہ ہوگا۔ چھری پاس تھی۔اس سے ایک یاؤں کاٹ کر باہر پھینک دیا۔اس واسطے کدید یاؤں ہوائے نفسانی کےسب غارہے باہر رکھا گیا۔ اب تقریباً عیں سال ہے ای عالم تخریس موں اور ڈرتا موں کہ قیامت کے دن سے منہ کس طرح دکھاؤں گا۔ ای حالت میں شرمندہ ہوں۔ پھر ملک المشائخ نے فر مایا کہ رات و ہیں رہا۔ افطار کے وقت دودھ اور پھے مجبوری تھال میں رکھ کراس کے پاس لائي كئيس ميس في تنيس تو تعداد ميس وس تحيي فرمايا: اے فريدا يا في ميس كھايا كرتا تھا اور آج وس آئى ہيں۔ سو يا في تيرى ہيں ، آ دودھ لے کرافطار کر۔ جب اس بزرگ نے دودھ اور مجوری سامنے رکھیں۔ ٹیس آ داب بجالایا اور کھا گیا' وہ بزرگ بھی عالم تخیر میں مشغول ہوا۔ بدخشاں کا خلیفہ مع این بادشاہی لشکر آیا اور کھڑا ہو گیا۔ اس بزرگ نے بوچھا تیری کیا حاجت ے؟ خلیفہ نے کہا: سیوستان کا مالک مال نہیں ویتا۔ اب میں اجازت طلب کرتا ہوں کہ اس پر چڑھائی کروں مسکرا کرکٹڑی سیوستان کی طرف پھینک کر فرمایا: میں نے سیوستان کے مالک کو مار دیا ہے۔ جب خلیفہ نے دیکھا تو واپس چلا گیا۔ چندروز نہ گزرنے پائے تھے کہ اس كے آدى بہت سامال كے كرآئے اور بيان كيا كرسيتان كامالك دربارعام بيں تخت پر بينيا تھم دے رہا تھا كدد يوار بيس لا تھی نمودار ہوئی اور اس کی گردن پر تھی۔جس ہے اس کی گردن جدا ہوگئے۔ پھر آواز آئی کہ یہ ہاتھ شخ عبدالواحد بدخشانی کا ہے۔ بعدازال ﷺ الاسلام نے فرمایا کہ چندروز اس کی خدمت میں رہا پھراجازت لے کرواپس چلا آیا' پرفوائد ختم کر کے شخ الاسلام نماز میں مشغول ہو گئے۔

تیر ہویں ماو مذکور 100 جری کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ شخ ابوالغیث عینی قدس الله سوالعزیز برے بررگ تھے۔آپ نے شخ پوسف الحسنی ، شخ شہاب الدین سبروردی مینا اللہ میں عطار اورشخ عثان ہارؤنی قدس الله اسرار ہم کی زیارت کی تھی اور نیز بہت سے بزرگوں کی۔ بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ مغلوں نے بمن کوآ گھیرا۔ اس وقت خواجہ ابوالغیث کٹیا ہیں تھے۔خلیفہ نے جا کرمغلوں کے آنے کے متعلق سب پچھ عرض کیا۔خواجہ صاحب بیسٹے نے پاس پڑی ہوئی چھوٹی می لکڑی دی اور فرمایا کہ رات کوان کے شکر کی طرف بھینک دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بھینکے سے انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ آخر معلوم ہوا کہ سبز پوشوں کالشکر تھا۔ جس نے کافروں کو جہنم واصل کیا۔ جب دن چڑھا تو ایک بھی زندہ نہ بچا۔

پھر فر مایا کہ شخ قطب الدین بختیاراوثی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں شخ جلال الدین تیریزی میشتاور شخ بہاؤالدین زکریا میشتا متان میں تھے اس روز قباچہ والی ملتان نے آ کرعرض کی کہ مغل شہر کے مزد یک آ پہنچے ہیں۔آپ کیا فرماتے ہیں؟ شخ قطب الدین میشتا کے پاس ایک تیرتھا۔اے دے کرفر مایا: مغلوں کے نشکر کی طرف پھینک وینا۔اس نے ایسا بھی کہا تو سے مغل بھاگ اُٹھے۔

#### الله والون كاوصال كيے؟

بعدازاں فر مایا کہ ایک مرتبہ یمن میں مدت تک مینہ نہ برسا۔ اور خلقت قط ہے ہلاک ہونا شروع ہوئی کھیتیاں خشک ہوگئیں منام اہل یمن شخ ابوالغیث کی خدمت میں گئے کہ بارش کے لئے دعا کریں فر مایا کل سب میری نمازگاہ میں جمع ہوں سب حاضر ہوئے۔ شخ صاحب نے منبر پر چڑھ کر پہلے اللہ تعالی کی حمد و ثناء کی اور پھر پینیم خدا تا گئی پر درود بھیج کر آسان کی طرف منہ کر کے عرض کی کہا ہے پروردگار! اگر تیری بارگاہ میں میری طاعت منظور ہے۔ تو بارانِ رحمت بھیج ابھی یہ بات زبان سے نہ نگلنے پائی تھی کہ بارش ہونے گئی اور اس قدر ہوئی کہ پانچ رات پائی ختم نہ ہوا وہاں کے لوگوں نے قسم کھا کر کہا کہ تمر بھر میں ایسی بارش ہوتے نہیں دیکھی۔

بعدازاں شخ ابوالغیث کا حال یوں بیان فرمایا کہ جس دِن آپ فوت ہوئے۔اس روز صبح کی نماز ادا کر کے حسب معمول آپ مصلی پر بیٹے رہے اور اشراق کی نماز ادا کر کے سب یا رول کو کہا کہ نہلانے والے کو لاؤاور کیڑا۔ گھڑا اور خوشبوم وجود کرو۔

یاروں نے غسال کو بلایا اور مطلوبہ چیزیں موجود کیں۔ بعدازاں فرمایا کہ جگہ خالی کرو۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کے شہواریہاں آئیں۔ شخ صاحب نے سورہ لیسین شروع کی۔ جب' فیسم حان اللہ ی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ توجعون '' پر پنچ تو منہ کھول کر قضا کی اور گھر کے کوئے ہو ش ہوگئے۔ ہوش میں آگر رشع رہ حا

ور کوئے تو عاشقاں چناں جال بد ہند کانجا ملک الموت تگنجد ہرگز

پھرشوق کے غلبات میں انہی نے فرمایا کہ جب حضرت موئی علیہ السلام کی عمر کے دن پورے ہوئے تو ایک روزمستوں کی طرح راہ میں ٹہل رہے تھے۔ملک الموت سے ملاقات ہوئی سلام کیا سلام کا جواب ملا کیو چھا' تو کون ہے؟ کہا: ملک الموت۔اس وقت حضرت موئی علیہ السلام شوق اور اشتیاق میں تھے اس کے چہرے پر ایساتھیٹر مارا کہ وہ سامنے سے بھاگ گیا اور کہا میں پھر نہیں آؤں گا۔

ملک الموت نے اپنے مقام رہ کر مجدہ کیا اور عرض کی کہ پروردگار! تونے ایسے تخص کے پاس بھیجا تھا کہ اگر میں بھاگ نہ جاتا تو ہلاک ہوجاتا۔ای وقت خطاب ہوا کہ بیاس لئے تھا۔تا کہ تھے معلوم ہوجائے کہ جمارے اور جمارے محبوبوں کے مابین غيركو وخل نہيں ۔ صرف ہم جانتے ہیں یا ہمارے دوست دوسرے روز حضرت مویٰ علیہ السلام نماز ادا كر کے قبلہ زُخ بیت المقدس میں بیٹے تھے کہ حضرت جرائیل نے آ کرسلام عرض کیا اور بہتی سیب آمخضرت کے ہاتھ میں دیا۔ تو نعرہ مارکر جان یار کے حوالے کی۔ پینخ الاسلام یہ حکایت ختم کر کے اس طرح روئے کہ حاضرین نے بھی رونا شروع کر دیا۔مجلس سے نعرہ أٹھا اور شخ الاسلام بي بوش مو كا اور پر موش مين آئة دُبان مبارك سے بيشعر فرمايا ،

در کوئے تو عاشقال چنال جال بد ہند کانجا ملک الموت نگجند ہر گر

پھر فرمایا کہ مثالخ کہاریں سے ایک مع اپنے اصحاب کے حضرت مویٰ کے روضہ پر پینچے۔ روضہ سے آواز آئی۔ رب ارنسی انطر اليك اس بزرگ نفرمايا: ييشق بواقعي زندگي مين بھي يهي حالت ہوگي۔ آگرمرد كي بيحالت مولوجب أشھ كاس كي وہي حالت ہوگی۔ قیامت کے دن بھی حفرت موی علیدالسلام عرش کے تنگرے میں ہاتھ مار کرفریاد کریں گے۔ دب اونسی انسطو الیك اگراس حالت میں فرشتے انہیں پکڑیں گے تو تمام مخلوق مارے اشتیاق کے درہم برہم ہوجائے گی۔

بعدازاں شیخ الاسلام نے مجھے فرمایا کہ طالب کو ہرحالت میں مطلوب کے عشق ومحبت اوراس کی یاد میں رہنا جا ہے ہر گھڑی ہر روز ہر کھاور ہر حالت میں ای کے عشق میں رہے تا کہ ان لوگوں میں سے ہوجائے جواس سے پیشتر گزرے ہیں پھر کئی مرتبہ سیشعر زبان مبارك سے فرمایا۔

در کوئے تو عاشقال چنال جال بند ہند کانجا ملک الموت بگنجد ہر گز

بعدازاں ای موقعہ پر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک جوان حالت نزع میں تھا اور واصل حق۔ جب اس کی عمر کا پیانه لبریز ہوا۔ تو عزرائيل فيمشرق عمغربتك وهونداليكن اس جوان كونه پايا چراپ مقام برآ كرسر سجدے يل ركھا اور مناجات كى كه پروردگار! مجھےوہ جوان نہیں ملتااس كانام بھی مختی ہے مٹ گیا ہے تھم ہوا كہ فلاں جنگل ميں ہے جب ملك الموت والي آيا تواس جنگل میں بھی نہ پایا پھر جا کرعرض کی عظم ہوا کہ تو ہماری دوستوں کی جان قبض نہیں کرسکتا' نہ ہی انہیں دیکھ سکتا ہے۔وہ ہماری یاد میں اس طرح جان دیتے ہیں کہ مجھے خبر نہیں ہوتی۔

بعدازال فیخ الاسلام زارزاروے اور بیشعر بڑھلے

در کوئے تو عاشقاں چناں جاں بند ہند کانجا ملک الموت بگنجد ہر گز بعدازاں فرمایا کہ جس وقت میرے بھائی شخ بہاؤالدین زکریا قدس اللہ سرہ العزیز انقال کرنے کو تھے۔اس وقت آپ كے بڑے صاجزادے تخ صدرالدين دروازے كے پاس كھڑے ہوئے تھے۔ايك آدى نے آكرخط ديا اوركها كدا ہے كھولے بغیراندر پہنچا دو تھم ہوا کہ صدر الدین کے ہاتھ دینا۔ تا کہ وہ شخ بہاؤالدین ایسے کو پہنچا دے اور وہ اے پڑھ لیں۔ شخ صدر الدين يره كرزارزارروخ اوركها كهيدوست كايروانه باورعزرائل لايا ب-كباب شك! يوجها خود كول نبيل جاتع؟ کہا: جکم ہے کہ آپ کے ہاتھ دول اور آپ شخ صاحب کو پُنچا کیں۔ جب خط اندر لایا گیا تو شخ صاحب یاد البی میں مشغول تھ۔ جب فارغ ہوئے تو آواب بجالا کرشخ صاحب کوخط دیا۔ کھول کرمطالعہ کیا۔ پھر سجدہ میں سرر کھ کر جان دے دئی۔ اندرے آواز آئی کہ شخ بہاؤ الدین دوست سے جالے۔ اس وقت شخ الاسلام قدس اللہ سر ہ نعرہ مارکر بے ہوش ہو گئے اور بے ہوش میں بیآواز نکل۔ کہ ہم بھی ایسے ہی ہوں گے اور دوست کوملیس گے اور بیشعر پڑھلے

در کوئے تو عاشقاں چنال جال بند ہند کانجا ملک الموت بگنجد ہر گز

پھر شخ سعد الدین حوید کی بات شروع ہوئی تو فرمایا کہ شخ صاحب از حد بزرگ تھے۔ ایک شہر کے اندرایک مجد میں چند روز تھہرے۔اس شہر کے مسلمانوں میں بیاری کا بڑا زور تھا۔ جب آپ نے یہ ماجرا سنا تو حکم دیا کہ جو مریض ہواہے میرے پاس لاؤ۔ تمام بیار لائے گئے۔ شخ صاحب نے اپنا دستِ مبارک پھیرا۔ کئی ہزار بیاروں کو شفا حاصل ہوگئی۔ پھر وہاں سے غزنی آئے۔ وہاں بھی چندایک بیار تھے۔ جوآپ کے دست مبارک کی برکت سے شفایا گئے۔

بعد از ال اوچہ پنچے جس روز انقال ہونے والا تھا مع یاروں کے جنگل جا کر قبلہ رخ ہو کرسورہ بقر پڑھنی شروع کی اور اشراق تک سارا قرآن شریف ختم کیا 'اور مجدہ میں پڑ کر جان دے دی 'آواز آئی جو تمام حاضرین نے سی تھی کہ نیک بخت بندہ تھا۔اللہ تعالیٰ سے جاملا بعد از ال شخ الاسلام نے آبدیدہ ہو کریہ شعر پڑھا

در کوئے تو عاشقال چنال جال بند ہند کانجا ملک الموت بگنجد ہر گر

بعدازاں فرمایا کہ شخ سیف الدین باخزری رحمۃ الله علیہ کی پی عادت تھی کہ جہاں نماز ادا کرتے وہیں سور ہتے۔ جب رات کا تیسرا حصہ گزرجا تا تو اٹھتے اور امام اور مؤذن موجود ہوتے۔ پھرعشاء کی نماز ادا کر کے ساری رات جاگتے رہے۔ آپ کی عمر ای طرح گزرگئی۔

بعداز ں فرمایا کہ بخارا کے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ بخارا کے دروازے سے ایک جلتی ہوئی شمع باہر لے جارہے ہیں۔ بیدار ہوکرایک بزرگ سے تعبیر پوچھی۔ فرمایا کہ یہاں سے کوئی صاحب نعمت انقال کرے گا۔

پھرفر مایا کہ شیخ سیف الدین باخز رکی مجھنے نے اپنے پیرکوخواب میں دیکھا۔جوفر ماتے ہیں کہ اب اشتیاق زیادہ ہو گیا ہے۔
اس ہفتہ میں متواتر ذکر کیا اور اس میں فراق اور وواع خلق کا ذکر تھا۔ سب جیران سے کہ کیا کہتے ہیں۔ پھر حاضرین سے مخاطب
ہوکر فر مایا: مسلمانو! واضح رہے کہ میرے پیرنے مجھے خواب میں بلایا ہے۔ سومیں جاتا ہوں! یہ کہ کر پنچے اترے۔ گھر آئے تو
اُسی رات انقال ہو گیا۔ تمام اصحاب بیٹھے سے اور مشعل جل رہی تھی۔ شیخ سیف الدین فراق میں سے۔ ایک پہر رات گزری کہ
ایک بزرگ صوف پوش نے سیب لاکران کے ہاتھ میں دیا۔ جو نہی سونگھا۔ جال بحق ہوئے۔ بعد از ال شیخ الاسلام نے آبدیدہ ہو
کر دشع مراحا۔

در کوئے تو عاشقاں چناں جاں بند ہند کا خوا ملک الموت مجنجد ہر گز بعدازاں شخ الاسلام نے شخ بدرالدین غزنوی اور مولا نا اکنی کو تھم دیا کہتم بھی پیشعر پڑھوتا کہ ہم رقص کریں تین دن تک حالت بے خودی میں رہے پھر عالم صحویس آئے۔ آئے ٹیڈ لِلْیہ عَلی ذلیک۔

www.umakiabah.org

طوطر يقت تبليم ورضاب

کے پاس جا ضرفرمت سے اور ۱۹۵۸ جری کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ چند درولیش خواجہ بہا والدین زکریا قدس اللہ سرہ العزین کے پاس جا ضرفدمت سے اور سلوک کے بارے بیل گفتگو ہور ہی تھی۔ شخ الاسلام نے ڈبان مبارک سے فرمایا کہ جس کی میرحالت رضا و تسلیم ہے اگر کوئی شخص گردن پر تلوار بارے تو ای پر راضی رہے اور دم نہ بارے شخ الاسلام نے فرمایا کہ جس کی میرحالت ہور وہ درولیش ہے۔ ای اثناء بیں ایک بڑھیا روتی بیٹنی آئی اور آ داب بجالائی۔ آپ نے فرمایا: نزدیک آآئی تو آپ نے لاچھا کہ تبہاری کیا حالت ہے؟ بڑھیا نے کہا: اے بزرگ! بیں سال کا عرصہ ونے کو آیا ہے۔ کہ میرا فرزند بھے سے جدا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ زندہ ہے یا مرگیا ہے۔ آپ نے دریتک مراقبہ فرمایا: پھر فر بایل کہ تبرا بیٹا آ جائے گا۔ یہ س کر دو آ داب بجا لائی۔ جب گھر پیٹی تو آیک گوڑر نے نہ پائی تھی کہ لائے نے آئی اور پوچھا۔ کہ کہاں تھا؟ کہا: یہاں سے پلا ہزار لائی کہ میں ہوں آپ کا فرزند! بردھیا آ کرا ہے جگر گوشے کو اندر لے گئی اور پوچھا۔ کہ کہاں تھا؟ کہا: یہاں سے پلا ہزار کوس کے فاصلے پرتھا۔ پوچھا۔ پھر کس طرح آگیا؟ کہا وریا کے کنارے کھڑا تھا کہ میرا خیال تہادی طرف لگا۔ بیس دورہا تھا کہ چلوں؟ بیس نے کہا: ایک بھر قورا آآگر میں قردا آگا۔ بیس نے کہا: ایک بھر قورا آپ کو بیت و دروازے پر کھڑا پایا۔ بڑھیا جان گئی کہ وہ بزرگ شخ الاسلام بی بین فورا آگر کرمر قدموں پر رکھ دیا اور ایس جگی گئی۔ اور پی گئی۔ وروازے پر کھڑا پایا۔ بڑھیا جان گئی کہ وہ بزرگ شخ الاسلام بی بین فورا آگر کرمر قدموں پر رکھ دیا اور والیں جگی گئی۔

#### اوراد ووظا كف كي اجميت

بعدازان فی الاسلام نے فرمایا کہ اگر عابدے کوئی وردو ظاکف فوت ہوجائے تو وہی اس کی موت ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ میں شخ یوسف چشتی میرسے کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک صوفی نے آگر آ داب بجالا کرعرض کی کہ آج رات خواب میں ویکھا ہے۔ جب کہ آج رات خواب میں ویکھا ہے۔ جب اس نے سوچا تو ٹھیک وہی بات نگل۔ جو شخ الاسلام نے فرمائی تھی۔ ضروری ہے کہ جو پچھ تو نے خواب میں ویکھا ہے۔ مجھے فی الس نے سوچا تو ٹھیک وہی بات نگل۔ جو شخ الاسلام نے فرمائی تھی۔ ضروری ہے کہ جو پچھ تو نے خواب میں ویکھا ہے۔ کھے فی الفور وکھایا جائے۔ کیونکہ صاحب وردے اگر ورد فوت ہو چائے تو اس کے لئے مرگ ہے۔ چنا نچہ کہتے ہیں کہ قاضی رضی الدین مسلم مورد کی المدین کا وظیفہ کیا کرتے تھے ایک روز ناخہ ہوگیا تو اس روز گھوڑے برے گر پڑے اور پاؤں مبارک ٹوٹ گیا۔ خور کیا تو معلوم ہوا کہ اس روز وظیفہ میں ناخہ کیا تھا۔

بعدازاں شیخ الاسلام نے فرمایا صاحب وروکو جاہے کہ جو وظیفہ ہواگر دن کو بورا نہ کر سکے تو رات کو کرے بہر حال وظیفہ ترک نہ کرے کیونکہ اس کے ترک کی شامت تمام اہل شہر پر پڑتی اور شہر میں خرابی پیدا کرتی ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبدایک سیاح میرے پاس آیا دشق کا حال اس نے یوں بیان کیا کہ جب میں وہاں پُنچا تواہے اُجڑا ہوا پایا چنانچے بیس گھروں سے زیادہ آباد نہ تھے جب اس شہر کی خرابی کی بابت جبتح کی کہ اس شہر میں تمام اہلسنت و جماعت آباد تھے اور . بعدازاں شیخ الاسلام قدس اللہ سرہ العزیز نے آبدیدہ موکر فرمایا کہاہیے آپ کوکسی کا بنانا اٹھاہے پھریہ شعر پڑھا جوشیخ قطب الدین کی زبان میارک ہے سناتھا۔

کر نیک توام مرا ازیشاں گیرند در بد باشم مرا بدیشاں بخشند

پھر قرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے تحرکی حالت طاری ہوئی تو حاضرین نے کہا کہ اگر قوال ہوں تو ساع منیں۔ اتفاقا اس روز قوال موجود نہ تھے مولا نابدرالدین آخل نے تمام کمتوبات اور رقعات وغیرہ جو تھلے میں تھے۔ ٹولے۔ وہی کمتوب نکلا اے شخ الاسلام کی خدمت میں حاضر کیا فرمایا: اٹھ کر اس کو پڑھ چنانچہ مولا نابدرالدین آخل نے اٹھ کر پڑھا کہ فقیر حقیر نے نف محموطا جو درویشوں کا غلام ہے اور سرآ تکھوں سے ان کے قدموں کی خاک لگا تا ہے جب اس قدر پڑھایا گیا تو سنتے ہی شخ الاسلام کو حال اور ذوق پیدا ہوا جو وہم وہم سے باہر ہے بید باعل پڑھی۔

زياعي

آں عقل کیا از کمال تو رسد واں دید کیا کہ در جمال تو رسد گیرم کہ تو پردہ بر گر فتی زجمال تو رسد آں روح کیا کہ در جلال تو رسد شیخ الاسلام ایک دن رات ای رباعی کوئ کرساع کاؤوق حاصل کرتے رہے۔

حُتِ دنیا خطاؤں کی جڑے

بعد ازاں شخ الاسلام بختیار اوثی کے بارے میں بات شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ شخ قطب الدین اور شخ جلال الدین تبریزی قدس اللہ سر جا جب آپس میں لیے تو سیاحی کی بابت گفتگو شروع ہوئی۔ میں بھی حاضر خدمت تھا۔ شخ جلال

www.makaabah.org

(m)

الدین تبریزی قدس الله سره نے بات یوں شروع کی کہ ایک مرتبہ میں قرش کی طرف مسافرتھا میں نے بہت سے بزرگوں سے ملاقات کی۔الغرض ایک بزرگ کی خدمت میں پہنچا جوشہر کے نزدیک ایک غار میں رہتا تھا۔اس وقت وہ نماز میں مشغول تھا۔ جب فارغ ہوا تو میں نے سلام کیا۔سلام کے جواب میں کہا؛ علیم السلام یا شنخ جلال الدین! میں جیران رہ گیا کہ اسے میرا نام کس طرح معلوم ہوگیا۔اس نے کہا: جو تجھے یہاں لایا ہے۔اسی نے تیرانام بتایا ہے۔ میں آ داب بجالایا۔ تیم ہوا۔ بیٹھ جا! میں بیٹھ گیا۔اس نے یوں حکایت شروع کی۔

ایک مرجبہ میں نے ایک درولیش 11⁄2 سوسال کا نہایت باعظمت دیکھا جوخواجہ حسن بھری ڈٹاٹٹؤ کے مریدوں سے تھا' جو مسلمان وغیرہ کسی مہم کے لئے اس بزرگ کی خدمت میں آتے ابھی پہنچ نہ چکتے کہ وہ سرانجام ہوچکتی۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے ایک ہزار سات سوپیروں کی خدمت کی ہے ہرایک نے کھے نہ کچھ فیجوت کی ہے آخری مرتبہ خواجہ شمس العارفین نے مجھے یہ فیجی تفرمائی کہ اے درولیش! اگر تو خدار سیدہ اور اس کے نزدیک ہونا چاہتا ہے تو دُنیا اور اہل دُنیا ہے ہیزار ہواور ان سے دور ہو درولیش دنیاوی تعلقات کی وجہ سے عاجز رہ جاتا ہے کونکہ دنیا کی مجت ہی تمام خطاوں کی جڑ ہے جو اہل دنیا سے بیزار ہووہ بی خدار سیدہ ہو گیا۔ پس اے جلال الدین! مردان خدا نے سب سے قطع تعلق کیا ہے تب کہیں خدا رسیدہ ہوئے ہیں پھر شخ جلال الدین نے فرمایا میں رات وہیں رہا۔ افطار کے وقت کیا دیکتا ہوں کہ بوکی دوروٹیاں عالم غیب سے نمووار ہوئیں اس بزرگ نے ایک میرے آگے رکھی کہ افظار کر! جب افطار کیا تو فرمایا کہ گوشے میں جاکر یا دِ الٰہی میں مشغول ہو۔ رات کا تیسرا حصہ گزرا تھا کہ میں نے ایک صوف پوش مردکوجس کے ہمراہ سات شیر سے دیکھا۔ اس نے آگر سلام کیا۔ اور اس بزرگ کے سامنے آپیٹے اور بھی اس کے گرد پھرتے سے میں و کیچ کرکانپ اٹھا کہ الٰہی! یہ کیسے آدمی ہیں کہ شیروں سے محبت لگا کہ النوش کلام اللہ شروع کیا اور پہر کے اخر تک دیں مرتبہ ختم کیا۔

خواجة خضر عليه السلام سے ملاقات

تلاوت کے بعداُ مخے اور تازہ وضوکر کے پھر تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے بھی آن کے ہمراہ نماز ادا کی۔ اس بزرگ نے مجھے فرمایا کہ یہ میرابھائی خضر ہے اس کے دیکھنے کی مجھے آرزوتھی۔ جب یہ بات کہی۔ تو میں نے دوبارہ مصافحہ کیا۔ مجھ پر کمال شفقت فرمائی۔ بعدازاں وہ بزرگ اور شیر آ داب بجالا کر واپس چلے گئے۔ پھر میں نے وداع ہونا چاہا تو اس بزرگ نے فرمایا کہ جلال الدین! تو جاتا تو ہے لیکن بندگانِ خداکی خدمت کرنا اورا پنے تین ان کے حوالے کرنا اوراللہ تعالیٰ کے کام میں سستی نہ کرنا۔ پھر تو کسی مقام پر پہنچ جائے گا۔ لیکن اس راہ میں ایک دریا ہے۔ اس کے کنارے دوشر رہتے ہیں تو وہاں پہنچ گا تو وہ کجتے تکلیف پہنچانا چاہیں گے تو میرانام لینا تو سلامتی ہے گزر جائے گا۔

بعدازاں شخ جلال الدین بُیشیہ نے فرمایا کہ میں آ داب بجالا کرواپس چلا آیا جب دہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دونوں شیر غراتے ہوئے میری طرف پھاڑنے کو آئے جب نزدیک آئے تو میں نے انہیں لاکارا کہ میں فلاں بزرگ کے پاس ہے آ رہا ہوں! جونہی انہوں نے بزرگ کا نام سنا دوڑ کرمیرے قدموں پرسر ملنے لگے اور پھرواپس چلے گئے میں سیح سلامت اپنے مقام پر پہنچ گیا۔

www.maktabah.org

پھر شخ الاسلام نے زبان مبارک سے فر مایا کہ جب شخ جلال الدین حکایت ختم کر چکے۔ تو میخ قطب الدین نے اپ سفر کی حکایت یوں شروع کی۔ کدابتدائے حال میں ایک شہر میں پہنچا۔ جہاں پرایک درولیش اُجڑی ہوئی مجد میں رہتا تھا۔ کہتے ہیں كدابنداء مين اس مسجد كے سات مينارے تھے۔اب وہاں پرايك ہے۔اس دروليش كى خدمت ميں ايك دعا پيچى۔ جے مفت دعا کہتے ہیں۔ دوگانہ نماز میں جواس دُعا کو پڑھے۔اے خضرعلیہ السلام کی ملاقات نصیب ہوتی ہے۔ شخ قطب الدین نے فرمایا کہ ماہِ رمضان کی ایک رات جب میں اس مجد میں گیا اور دوگاندادا کر کے اس مینارے پر چڑھا اور بید دعا پڑھی اور ینجے اتر کرتھوڑی در منہوا تھا۔ وہاں کی کونہ یا کرنا اُمید ہو کروایس آیا۔ جب دروازے سے باہر ہوا تو اچا تک ایک مخص نے للکارا کہ اس مکان میں کیوں آیا تھا؟ کہا: اس واسطے کہ خصر علیہ السلام سے ملاقات ہو۔ دوگانہ ادا کر کے دعا بھی پڑھی۔لیکن یہ دولت نصیب نہ ہوئی۔اب میں گھر جارہا ہوں۔اس نے کہا: خصر کو کیا کرے گا؟ وہ بھی تیری طرح مارا مارا پھرتا ہے۔اس کے دیکھنے سے کیا ہو سكتا ہے۔ شايدتو وُنيا طلب كرتا ہے۔ كہا: نہيں۔ كہا: اس شهر ميں ايك آدى رہتا ہے۔ جس كے دروازے پرخصر آيا كرتا ہے۔ بارہ مرتبہ گیا۔ مراندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ میں اور وہ یمی باتیں کررے تھے کدایک نورانی مردسبز پیش ظاہر ہوا۔ وہ بڑی تعظیم ے اس کے پاس گیا اور اس کے پاؤں پرگر پڑا۔ جب وہ پھرمیرے پاس آیا تو اس مرد کی طرف اشارہ کر کے کہا: کیا تو اس درویش کوجانتا ہے؟ کہا: وہ دُنیا طلب کرتا ہے یا زر؟ کہانہ دُنیا نہ زر کیکن میری اور تیری ملاقات کی آرز ورکھتا ہے۔ یہی بات کر رے تھے کہ نماز کی اذان سی۔ ہرطرف سے درویش اورصوفی آئے۔ تجبیر کہدکر ایک امام بنا اور نماز اداکر کے تراوی میں بارہ پارے ختم کے۔ میرے دِلِ میں آیا۔ اگرزیادہ پڑھاجاتا تو بہتر ہوتا۔ الغرض نماز اداکر کے ہرایک کی طرف کو چلا گیا۔ میں اپنی جگہ چلا آیا جب دوسری رات ہوئی تو سورے ہی وضو کر کے مجد میں گیا۔لیکن مجم تک کسی متنفس کو نہ دیکھا۔ جب شخ الاسلام ب فوائد ختم كر يحياتو نماز مين مشغول موسئ اور خلقت اورؤعا كووالي علي آئے - آلى خىلى لله على ذلك-

ماهِ رمضان كي فضيلت

پانچویں ماہ رمضان المبارک 100 بجری کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ اہلِ صفہ کے عزیز حاضر خدمت تھے۔ بات ماہ رمضان کے بارے میں ہورہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ ماہ رمضان بڑی بزرگی والامہینہ ہے۔ اس ماہ میں اہلیس لعین کو بند رکھا جا تا ہے۔ تاکہ اس سے مسلمان بے کھنگے رہیں اور رحمت کے تمام دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ہردن اور ہرات ہرآ دمی کے لئے آسان سے فرشتے رحمت کے تھال لے کریٹچ اتر تے ہیں تھم ہوتا ہے کہ جب بندے روزہ افطار کریں تو ان کے سر پرقربان کریں۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کدروزہ مولی اور بندے کے درمیان ایک بھید ہے۔ بندہ جوطاعت کرتا ہے۔ اس کاعوض مقرر ہے۔ لیکن روزے کا ثو اب اللہ تعالیٰ کے سواکسی کومعلوم نہیں۔ فرما تا ہے۔ ''الصوم لمی و انا اجزابہ ''روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ پھر فرمایا کہ اس مہینے کے تین جے ہیں۔ پہلے کوعشر ہ رحمت دوسرے کوعشرہ مغفرت اور تیسرے کوعشرہ آزادی کہتے ہیں۔ پہلے عشرہ میں دوزخ کی آگ بند کی جاتی ہے اس میں سراسر رحمت ہے اور آسمان سے بندے پر رحمت نازل

www.makaabah.org

ہوتی ہے اور دوسرے عشرہ میں سب کو مغفرت عطا فرماتا ہے۔ اور معاف کرتا ہے اور کوئی ایسی گھڑی یا لحظ نہیں گویا جس میں لاکھوں مسلمان نہ بخشے جائیں۔ تیسرے عشرہ میں تمام روزہ دار مسلمانوں کو دوزخ کی آگ ہے آزادی حاصل ہوتی ہے۔

بعد از ال فرمایا کہ جو مخص ماہ رمضان کے آئے ہے خوش ہوئی تعالی اسے بھی ناخوش وغم ناک نہیں کرتا اور اس کی روزی میں وسعت اور برکت عطا فرما تا ہے اور جو اس کے جاتے وقت غمناک ہواللہ تعالی اسے دونوں جہان کی خوشیاں عنایت کرتا ہے اور بھی غم ناک نہیں کرتا۔

بعدازاں فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے سے ہزار سال کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اور اس قدر بدیاں دور کی جاتی میں نیز فرمایا کہ شب قدر صرف اخیر کے عشرے میں پائی جائتی ہے اس مہینے میں ایک شب قدرہے مردکواس رات سے غافل نہیں ہونا چاہیے تا کہ اس رات کی سعادت سے محروم ندرہ جائے۔

پھر فر مایا کہ مردان خدا کے لئے سارے سال کی راتیں ہی شب قدر ہیں اور شب قدر کی نعت ان میں پائی جاتی ہے ایسے لوگ شب قدر کی دولت ضرور حاصل کر لیتے ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ بزرگ اورخواجگان اس مہینے کی ہرتراوح میں قر آن شریف ختم کرتے تھے پھر فرمایا کہ شیخ عثان ہار آئی ہر رات تراوح میں دومر تبدقر آن شریف ختم کیا کرتے تھے یعنی ماہ رمضان میں ساٹھ مرتبہ قر آن شریف ختم کرتے۔

پھر فر مایا ایک مرتبہ سفر کرتے کرتے مغرب کی طرف امام حدادی کی مجد میں ماہ رمضان میں اترا وہاں پر ایک بزرگ با عظمت شخ عبداللہ محمد باخر زی نام رہتا تھا جوامامت کرایا کرتا تھا 'ہررات تین مرتبہ قر آن شریف ختم کیا کرتا تھا 'اوران کے علاوہ چارسیپارے پڑھا کرتا تھا وہ مہینہ میں نے وہیں بسر کیا اوراس کے پیچھے نماز پڑھنے کی یہ سعادت حاصل کی پھر فرمایا کہ اس کام میں جب تک ایسا مجاہدہ اوراس قتم کی ریاضت نہ کوٹ گا کھی کسی مقام کونہ پنچے گا اس واسطے کہ اہل صفہ کہتے ہیں کہ اس راہ میں مجاہدہ بہت ہے۔

پرفرمایا کہ خواجہ بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ نے ستر سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ ایک ایک دودوسال تک نفس کو پائی تک خہیں دیا اور نفس کی کوئی آرزو پوری نہیں کی تب کہیں باریاب ہوئے ہیں۔ جب باریاب ہوئے تو غیب سے آواز آئی کہ جھے ہیں۔ دنیاوی آلائش موجود ہے۔ جب تک تو اسے نہ چھینے گا۔ آگے نہیں آسکے گا۔ عرض کی۔ پروردگار! میر سے پاس کچھ نہیں۔ آواز آئی۔ کہ اچھی طرح دیکھ بھال۔ دیکھا تو ایک پوشین اور کوزہ پائی والا تھا وہ بھی بھینک دیا۔ تب اس مقام ہیں بہنچ۔ جب شخ الاسلام اس بات پر پہنچے تو زار زار روئے اور فرمایا کہ بایزید پوشین اور لوٹے کی وجہ سے باریاب نہ ہو سکے تو لوگ اس قدر تعلقات کے ہوئے ہوئے کس طرح باریاب ہوں گے۔ بھر حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا یہ بھی ماہ رمضان ہے۔ کوئی ہے جو تو اور کی ہیں۔ تو اور کی سرح اور ہوئے ہیں۔ تو اور کی ہیں دومر تبہ قرآن شریف ختم کرے۔ سب آداب بجالائے اور عرض کی۔ زہ سعادت! آپ اس بات کے ذمہ دار ہوئے ہیں۔ پھر شخ الاسلام ہر رات تراوئ میں دومر تبہ قرآن شریف ختم کرتے۔ ہر رکھت میں دس سیپارے پڑھتے بھر رات سے پہلے ختم بھی کرلیے۔ اس مہینے میں میں بھی حاضر خدمت تھا۔

www.maktabah.org

كشف وكرامات اولياء

بعدازاں کشف و کراہات کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اور شخ جمال الدین ماکن اوچ ایک ہی جگہ سے وہ صاحب قوت و نعمت درویش سے ہم دونوں بیٹے سے کہ اسنے میں چند قلندرو درویش ہی سیخیں کمر میں اوکائے آپنچ اور سلام کر کے شخ صاحب کے پاس بیٹے گئے ہرایک قلندر بخت با تیں کرتا تھا اس وقت شخ صاحب بیسیے کے ہما میت خانہ میں جھاچے موجود نہ تھی ان قلندروں نے چھاچے ما گئی۔ شخ صاحب میرا منہ دیکھتے سے اور میں ان کا۔ پوچھا کیا کروں؟ میں نے کہا: آپ کے جماعت خانہ کے سامنے پانی جاری ہے میں انہیں وہاں پہنچا آتا ہوں تا کہ چھاچے پی لیس شخ صاحب نے ان درویشوں کو کہا کہ اس ندی پر جاکر چھاچے پی لوخیر چارونا چارائھ کرندی کے کنارے پہنچاتو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام صاحب نے ان درویشوں سے کہا: اندر جا بیٹھو! آرام کرو۔

پیرش ضاحب کی بزرگی کی نبست آپ نے بید کایت بیان فرمائی کدایک مرد نے جی ہے آکرسلام کیا اور کہا کہ بیل نے نج کیا ہے۔ آپ طواف بیں میرے ہمراہ تھے۔ شخ صاحب نے لکارا کداے تادان! کیا مردول کی بات فاش کرتا ہے۔ چپ رہ کہ مردان خدا گودڑی تلے ہوتے ہیں۔ بیتو کوئی بری بات نہیں۔ کعب خود ہمارے پاس ہے۔ اگر مرد چاہیں قو مشرق ہے مغرب تک کی ساری چزیں دکھا سکتے ہیں اور پھر اپنے متام میں آ جاتے ہیں۔ ایک گھڑی نہ گزر نے پائی تھی کہ اس مردکا ہاتھ پوٹر کر کہا کہ آئھ بند کر ۔ آئھ بند کی تو اپنے تئیں مع شخ صاحب کوہ قاف پر اس فرشتے کے پاس پایا۔ جو اس پہاڑ کا مؤکل ہے اور پھرای لحظہ آئے مقام پر بھی آ گئے۔ پھر اقرار ہوا اور کہا کہ واقعی درست ہے کہ مردان خدا کو اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا۔ شخ الاسلام نے فرمایا کہ نماز کے وقت کوئی شخص شخ جمال الدین بیسیا کو فرد کھتا۔ جب نماز کا وقت ہوتا۔ نظرے عائب ہوجاتے۔ آخر معلوم ہوا کرخانہ کعبہ میں نماز ادا کرتے ہیں اور ای وقت خانہ کعبہ میں موجود ہوتے ہیں۔ شخ الاسلام بہی فرما رہے تھے۔ کہ ایک جوگی پیر جب آپ کی نظر پڑی تو رعب سے فرمایا کہ سر اٹھا۔ سر اٹھوا کر آپ نے پوچھا۔ کہاں سے آیا ہے اور کس طرح؟ جوگی مارے ڈر جب آپ کی نظر پڑی تو رعب سے فرمایا کہ سر اٹھا۔ سر اٹھوا کر آپ نے پوچھا۔ کہاں سے آیا ہے اور کس طرح؟ جوگی مارے ڈر

بعدازاں شخ الاسلام نے جھے خاطب کر کے فرمایا کہ یہ جوگی دعویٰ ہے ہمارے پاس آیا تھا جب اس نے سرزمین پردکھا تو دل میں خیال آیا کہ اس کا چرہ زمین پربی رہے چٹا نچہ ویا ہی ہوا۔ بہت چاہتا تھا کہ سراُ ٹھائے کین اُٹھا نہ سکا اگراس جوگی کو بخشا نہ جاتا۔ تو قیامت تک ای حال میں رہتا۔ بعدازاں شخ الاسلام نے جوگ ہے بوچھا کہ اپنے کام میں کہال تک ترتی کی ہے؟ عرض کی۔ جوگی جب کمالیت کو پنچا ہے تو ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ فرمایا جلدی کر۔ تا کہ ہم دیکھیں جوگی اُڑا اُ آپ نے تعلین مبارک اس کے بیچھے چھینکی۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے تعلین جوگی کے سر پر بجیں۔ جس طرف جوگی اُڑتا وہ تعلین مبارک اس کے سر پر بجیں۔ جس طرف جوگی اُڑتا وہ تعلین مبارک اس کے سر پر بجیں۔ جس طرف جوگی اُڑتا وہ تعلین مبارک اس کے سر پر بھیں۔ فررا نیچے اتر آیا مان گیا اور کہنے لگا کہ جس شخص کی تعلی میں یہ برکت ہے وہ خود کیسا ہوگا۔ فورا مسلمان ہوگیا عارف باللہ

www.makiabah.org

بنا۔ اس وقت جوگی نے بیان کیا کہ جہان میں جو نیک اور بدفرزند پیدا ہوتے ہیں اس کا سبب بیہ ہے کہ لوگ صحبت کرنانہیں جانتے۔ الغرض ساری کیفیت اس نے بیان کی کہ ایک روز میں نے وہ ساری حقیقت شخ الاسلام کی خدمت میں عرض کی۔ مسکرا کرفر مایا مولانا نظام الدین! بیہ بات ہے تو اچھی لیکن تیرے کس کام کی؟ اس کوسلامت رہنے دو۔

بعدازاں ای موقعہ پر ایک درویش مع چندصوف پوش درویشوں کے بیت المقدی سے حاضر خدمت ہوا۔ آ داب بجالایا۔ تھم ہوا کہ بیٹے جا بیٹے گئے۔ جس وقت وہ بزرگ شخ الاسلام کے چہرے مبارک کود کھتا۔ سر نیچا کر لیتا۔ جب اس میں صبر وقر ار نہ رہا تو سر قدموں پر رکھ دیا اور عرض کی۔ اے فرید اجود تھی کے فرزند! جو آپ نے فر مایا ایسا ہی ہے۔ لیکن کیا تو وعدہ اپنا بجول گیا۔ بیٹن کروہ شرمندہ ہوا کہ میں نے بدکیا کیا۔ جب شرمسار ہوا تو شخ الاسلام نے فر مایا۔ اے عزیز! مرد جہاں بیٹے ہیں وہیں خانہ کعبہ ہوتا ہے۔ وہیں عرش اور کری اور تمام مخلوقات اس کے سامنے موجود رہتی ہے۔ اس درویش کوفر مایا کہ آتھ بند کر۔ جب بند کی تو تھم ہوا کہ کھول۔ جب کھولیاتو ٹھیک وہی ہوا۔ جبیما کہنے فر مایا تھا۔ وہ درویش نعرہ مارکر بہوش ہوگیا۔ دیر بعد جب ہوش میں آیا تو اقر ارکیا اور آپ سے جب کھولیاتو ٹھیک وہی ہوا۔ جبیما کہنے فر مایا تھا۔ وہ درویش نعرہ مارکر بہوش ہوگیا۔ دیر بعد جب ہوش میں آیا تو اقر ارکیا اور آپ سے کلاہ پائی اور اسے سیوستان کی خلافت عنایت فر مائی۔ وہاں چلاگیا۔ بعد از ال خشکی وتری کے مسافر وں سے معلوم ہوا کہ شخ الاسلام جرد ذا یک مرتبہ بیت المقدی جایا کرتے تھا ور جھاڑو دیا کرتے تھا ور بھرای وقت چلے آتے۔ م

بعدازاں اپنے حال کی حکایت بیان فرمائی کہ میں ہیں میں سال فکر میں رہا' اس ہیں سال کے عرصے میں ہمیشہ کھڑا رہا چنا نچہ ساراخون پاؤں کی راہ رواں ہو گیا اور ہیں سال میں بیع ہد کرلیا کہ جھی نفس کوسر دیانی نیددوں گا' اور نہ طعام کالقمہ۔

ﷺ الاسلام اسى حكايت ميں تھے۔ كه آپ كا ايك مريد شہاب الدين غُر نوى آكر آ داب بجا لايا۔ علم ہوا۔ بيٹے جا! اس درويش كو والى لا ہور نے تقريباً سودينار دے كر شخ الاسلام كى خدمت ميں بھيجا تھا۔ فرمايا: لا۔ اس نے پچاس دينار ديے اور باقی اپنے پاس ر كھے۔ مسكرا كر فرمايا كه شہاب تو نے اچھی تقسيم كی۔ درويشوں كے لئے ايسا كرنا اچھانہيں۔ سخت شرمندہ ہوا اور باقی كے دينار بھى حاضر خدمت كيے۔ فرمايا: اگر ميں اس كام ميں تجھے ترغيب نه ديتا تو آس كام ميں شرمندہ نه ہوتا اور آسئدہ تو مروانِ خدا كے مقصد كونہ بن سكتا۔ فرمايا: از سرنو بيعت كر۔ كيونكه اس بيعت ميں خلال آسكيا ہے۔ جاؤ! جس كوكلاہ دينى ہے۔ دو۔ اب تيرا كام ختم ہو چكا ہے۔ الْعَحَدُدُ لِللّٰهِ عَلَى دُلِكَ۔

عالم علوى اور عالم سفلي

پیسویں ماہ شوال بروز دوشنبہ 100 ہجری کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ شیخ جلال الدین ہانسوی۔ شیخ بدر الدین غزنوی مولانا بدر الدین الحق اور دوسرے عزیز حاضر خدمت تھے۔ ایک جوگی شیخ الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس روز اس سے میں سے لیا ہوگا گئی کہ انہ جھے اس قدر علم ہے کہ آدمی کے نفس کے لئے دو عالم بیں۔ ایک عالم علوی۔ دوم عالم سفلی۔ چوٹی سے ناف تک عالم علوی۔ ناف سے قدموں تک عالم سفلی ہے۔

بعد میں شخخ الاسلام فدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا کہ واقعی ایسا ہی ہے جبیسا کہ وہ بیان کرتا ہے لیکن عالم علوی میں صدق و صفاءاخلاق حمیدہ اور نیک معاملہ ہے اور عالمی سفلی میں تمام نگہداشت ٗ یا کیز گئ پارسائی اور زہرہے پھر آیدیدہ ہوکر فرمایا کہ اس کی

www.maktabah.org

يه بات مجھے بہت پندآئی ہے۔

پھر فر مایا جواس راہ میں اللہ تعالیٰ کی دوئ کا دعویٰ کرے اور وُنیا کی محبت اس کے دل میں ہو۔ تو وہ جھوٹا مدعی ہے۔

نزول رحمت کے اوقات

بعدازاں فرمایا کہ قاضی حمید الدین ناگوری بیشیہ تواریخ میں لکھتے ہیں کہ تین وقت نزول رحمت ہوتا ہے اوّل ساع کے وقت روم طاعت کی نیت ہے کھانا کھاتے ۔ سوم درویشوں کے حالات دریافت کرتے وقت ۔ بیتقریر کر چکنے کے بعد آپ کی خدمت میں چوسات درویش جوسب کے سب خور دسال صاحب نعمت اور خواجگان چشت کے خانوادے سے تھے حاضر ہوئے خدمت میں جو سات درویش جوسب کے سب خور دسال صاحب نعمت اور خواجگان چشت کے خانوادے سے تھے حاضر ہوئے عرض کی کہ ہم میں سے ہرایک کی حقیقت ہے وہ لِلّه من لیس۔ مجھے اور مولا نا بدرالدین کو فرمایا کہ ان کا ماجراس لو۔ انہوں نے بیان کرتے وقت تعظیم کے ایسے الفاظ استعمال کئے کہ ان کی خوش تقریری ہے ہم دونوں آب دیدہ ہوئے اور آپس میں کہا کہ شاید بیفر شتے ہیں جو ہماری تعلیم کے لئے آئے ہیں۔ تاکہ با ہمی فیصلہ اس طرح کیا جائے بعد از ان شخ الاسلام نے بید حکایت کی تو تبدیدہ ہوکر فرمایا کہ مردے سے چھے طاہر نہیں ہوتا یعنی ناراضگی کا آثر ظاہر نہیں ہوتا۔

بعد میں فرمایا ہے کہ جب لوگ کھانا کھا نیں تو چاہیے کہ اطاعت کو ثابت کریں۔ کیونکہ اطاعت کے لئے کھانا کھانا بھی

طاعت ہاور ہوائے نفسانی کے لئے کھانا نہیں کھانا چاہی۔

پھر فرہایا کہ راحۃ الارواح میں قاضی حمید الدین ناگوری قدس اللہ سرہ العزیز لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ورویش کی کٹیا وجلہ کے کنارے تھے۔ چندسال وہاں رہا۔ ایک درویش اس کے پاس آیا۔ پہلے درویش نے کھانا تیار کر کے اپنے اہل وعیال کو بلایا اور کہا کہ یہ کھانا اس درویش کو دو۔ اس عورت نے کہا: راہ میں شی تو ہے تیش آبیں بارکس طرح جاوں گی؟ درویش نے کہا: راہ میں سی کتارے پر پہنچ کریہ کہتا ہے کہ اس درویش کی حرمت ہے۔ جس نے ان تمیں سالوں ہیں صحبت نہیں گی۔ جھے راہ وے دے۔ وہ راستہ دے دے گا۔ وہ عورت یہ سی کر متبجب ہوئی کہ اپنی پھٹ گیا اور اس نے دریا کے آئ پارٹبا کر کھانا درویش کے سامنے رکھا۔ رویش کے کتارے پر پہنچ کر ویبا ہی کہا: پانی پھٹ گیا اور اس نے دریا کے آئ پارٹبا کر کھانا درویش کے سامنے رکھا۔ درویش نے کھانا کھا کر کہا: جاوُ ! عورت جیران ہوئی کہ اب واپس کس طرح جاوُں؟ درویش نے پوچھا کہ آئی کس طرح تھی؟ اس عورت نے سارا ما جرابیان کیا۔ درویش نے کہا: اب دریا کے کتارے جا کر بیکہنا کہاں درویش کی حرمت ہے جس نے ان تمیں سالوں میں کھانا زاہ دے۔ اس عورت نے دریا کے کتارے جا کر بیکہنا کہاں درویش کی حرمت ہے جس نے ان تمیں سالوں میں کھانا راہ دے۔ اس عورت نے دریا کے کتارے جا کہنا کہا درویش کی جو اے نفسانی سے حورت نے کہا کہ اس جھوٹ کی بوائے نفسانی سے کھانا نہیں کھایا۔ بلکہ اطاعت کی توت کیلئا۔

حضرت عبداللدابن مسعود والنؤكا تذكره

بعدازاں بات اس بارے میں شروع ہوئی کہ خواجہ عبداللہ مسعود نگائی پت قد تھے اور پیغیر خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے کنیفت العلم یعن علم کاتھیلہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پت فَدْ تھے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں شیخ الاسلام بختیاراوثی کی خدمت میں حاضرتھا میراایک ہم خرقہ رئیس نام آیا اور آواب بجالایا اور عرض کی ہم نے آج خواب میں ویکھا ہے کہ ایک گنبد ہے جس کے گردلوگ جمع ہیں میں نے پوچھا کہ گنبد میں کون ہیں؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جوآ مدورفت کرتا ہے وہ خواجہ عبداللہ مسعود ڈاٹٹٹ ہے میں نے بڑھ کر کہا کہ پیغیر خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت با برکت میں عرض کرنا کہ میں یا نبوی کی سعادت حاصل کرتا چاہتا ہوں عبداللہ مسعود ڈاٹٹٹ اندرجا کر باہر نکلے اور فرمایا کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو اس قابل خیس کہ میری زیارت کر سکے لیکن ہاں! بختیار کا کی کومیرا سلام اور فرمایا کہ ہررات جو تخذیم بھیجا کرتے تھے وہ پہنچا تھا لیکن آج رات نہیں پہنچا خدا خبر کرے پھر شیخ الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ہررات جو تخذیم بھیجا کرتے تھے وہ پہنچا تھا لیکن آج رات نہیں پہنچا خدا خبر کرے پھر شیخ الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ شیخ الاسلام قطب اللہ میں ہررات تین ہراد مرتبہ درود شریف پڑھتے تو پھر سوتے۔

بعدازاں شیخ الاسلام قطب الدین قدس الله سرہ العزیز کے بجاہدہ کی بابت فرمایا کہ بیں سال تک عبادت الہی میں نہ سوئے ادر نہ لیئے۔ پھر فرمایا کہ درولیش کے لئے نیندحرام ہے۔ اس واسطے کہ جب درولیش ہے تو خواب و آ رام حرام ہوجاتا ہے۔ ایک روزشس دبیر نے مفصل لاکر پڑھنے کی اجازت ما گلی۔ آپ نے فرمایا بیٹھ کر پڑھو۔ جوں جوں پڑھتا تھا۔ آپ اس کے معنی بیان فرماتے تھے اور بعض جگہ اصلاح بھی فرماتے تھے۔ جس سے شمس دبیر بہت خوش ہوا۔ اس اثناء میں شیخ الاسلام نے پوچھا کہ تیرا مدعا کیا ہے؟ عرض کی کہ میری والدہ بوڑھی ہے۔ میں اس کی پرورش میں رہتا ہوں اور معاش کی تنگی ہے۔ آپ نے فرمایا: بازار سے شکر لے۔ الغرض شمس دبیر گیا اور چند چیتل لے آیا۔ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اسے بانٹ دو۔ ہرایک کو ایک چیتل کے قریب ملا اور مجھے چارچیتل کے قریب عنایت فرمایا:

شیخ الاسلام نے دعاء فرمائی اس کے رزق میں وسعت ہوئی چنانچہ چند ہی روز میں سلطان غیاث الدین کے ہاں و بیر گیا اوراس کا کام بن گیا۔ آلْحَمْدُ لِللهِ عَلَى ذٰلِكَ۔

#### دروکش طالب دنیانہیں ہوتے

پندرہویں تاریخ ماہ ندکورہ کے ججری کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ والی اجودھن نے اپنے نوکروں کے ہاتھ دوگاؤں کا حکم نامداور بائیس بوریاں نفذی کی شخ الاسلام کی خدمت میں روانہ کیس۔ جب پنچ تو فرمایا کہ بیٹے جاؤ۔ وہ بیٹے گئے اور وہ مال وغیرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ میں نے شروع سے اب تک اس ضم کا مال کسی سے قبول نہیں کیا اور نہ ہماں ہے خالب اور بہت ہیں۔ انہیں دو۔ بعد از ان شخ الاسلام نہ بی ہمارے خواجگان کی بیرہم ہے۔ اسے واپس لے جاؤ۔ کیونکہ اس کے طالب اور بہت ہیں۔ انہیں دو۔ بعد از ان شخ الاسلام نے مناسب حال یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ سلطان ناصر الدین ہوئے۔ نے سلطان غیاث الدین بلبن کے ہاتھ جو ماتان کی طرف آ دہا تھا۔ چارگاؤں کی ملکیت کا حکم نامد اور کچھ نفذی میرے پاس بھیجی جن میں سے چاروں گاؤں میرے لئے شے اور نفذی درویشوں کے لئے میں نے مشکرا کر کہا کہ اسے لے جاؤ! اس کے طالب اور بہت ہیں۔ انہیں دو۔ ہمارے مشائخ اور خواجگان نے اس ضم کی چیزیں لیں تو جمیں درویش نہیں کہیں میں خواجگان نے اس ضم کی چیزیں لیں تو جمیں درویش نہیں کہیں میں میں کے۔ بھریہ موکر فرمایا: اگر جم اس شم کی چیزیں لیں تو جمیں درویش نہیں کہیں کے۔ بھریہ مدرویشوں کو کس طرح دکھا کیں گے اور ان میں کس

طرح كون عدول كارات لي واد اوروم ول كود عدو-

بعد از ان فرمایا کہ ایک مرتبہ شخ الاسلام قطب الدین بختیارا دقی بڑھنے کی خدمت میں میں حاضرتھا کہ وزیر شمس الدین اناء اللہ برہانۂ مع سلطانی لشکر آ پہنچا کہ بادشاہ نے چھاگاؤں کی ملکیت اور پچھے چیز بطور نذر بھیجی ہے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ اگر ہمارے خواجگان قبول کر لیتے تو ہم بھی قبول کر لیتے اگر آج ہم ان کی متابعت نہ کریں تو قیامت کے دن انہیں کیا منہ دکھا ئیں کے بہر حال اسے لے جاؤ کیونکہ اس کے طالب اور بہت ہیں جو کلاہ بوش ہیں۔

میر مشارق الانوار کی حدیثوں کی بابت ذکر شروع ہوا تو فرمایا کہ بیر حدیثیں مشارق الانوار میں کھی ہیں اور تعداد میں تمیں ہزار ہیں سب سیح ہیں اس کتاب میں سب موافق کھی ہیں قیامت کے دن ان کی تھیج کی بابت میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان

عفتگو ہوگی۔

مولانا رضی الدین صعنانی میشید کی بزرگ کی بابت فرمایا که اگر مولانا کو دو حدیثوں میں مشکل پیش آتی اور خلقت کے ساتھ مزاع ہوتی تو اس نزاع میں خواب کے اندروہ حدیثیں پینمبر خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کرتے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تضیح فرماتے۔

بعدازان فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے نماز اداکرنی چاہی اس وقت عبدالله بن عباس وقائظ کے سوااور وی موجود نہ تھا اس کا ہاتھ پکڑ کر اپ برابر کھڑا کیا جب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی۔ تو عبدالله بن عباس وقائلہ اپنے مقام سے پیچے ہٹ گئے ۔ آنخضرت طافی آلہ وسلم نے نماز تو ٹرکران کا ہاتھ پکڑ کر برابر کر لیا اور پھر نماز شروع کی پھر عبدالله بن عباس پیچے ہے گئے پھر آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ویسا ہی کیا چنا نچہ دو تین مرتبہ ایسا ہی کیا۔ بعدازاں آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے برابر کھڑا رہوں۔ سرور بہت ہو چھا تو پیچے کیوں ہٹ جاتا ہے؟ عرض کہ میری کیا طاقت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے برابر کھڑا رہوں۔ سرور کا نیات صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے برابر کھڑا رہوں۔ سرور کا نیات صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو ان کا حسن ادب بہت پیندآیا اس کے حق بیں دُعاکی۔ اے اللہ! اسے وین کا فیقہد بنا ہے۔

بعدازاں کشف وکرامات کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کرامت کوظا ہرنہیں کیا کرتے اور کہتے ہیں کہ بیکام حوصلے کے سب سے ہاور مشائخ طبقات نے اسے پیند فرمایا اس صورت میں چاہیے کہ مردایے آپ کو پھے نہ جانے۔
بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ سن نوری نوراللہ مرقدہ نے وجلہ پرایک ماہی گیرکود یکھا جس نے دریا میں جال ڈالا ہوا تھا آپ نے فرمایا کہ آگر جھ میں پچھ کرامت ہے تو جال میں ڈھائی سیر چھلی آئے گی جب سے بات خواجہ جنید بغدادی علیہ الرحمة نے تی تو فرمایا کاش! جال میں مجھلی کی جگہ مانپ نکاتا تا کہ اسے ڈستا اور شہیدی موت مرتا اب کسی کو کیا معلوم کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔

تھر شخ سعد الدین حمویہ قدس اللہ سرہ العزیز کی حکایت بیان فر مائی کدا یک مرتبہ میں اور وہ ایک ہی جگہ تھے۔ کہا: جس نے اپنی کرامت ظاہر کی اس نے گویا فرض ترک کیا۔

ایک عجیب حکایت

مچرفر مایا کہ میرے بھائی سعد الدین حمویہ نے یہ حکایت بیان فر مائی کداس شہر کا حاکم میرا معتقد نہ تھا۔ ایک مرتبہ آیا اور

اپ دربان کو میرے پاس بھیجا۔ کہ اس درویش کو میرے پاس لاؤ۔ تاکہ بیس دیکھوں۔ جب دربان اندر آیا تو بیس نماز بیس مشغول تھا۔ بیس نے توجہ نہ کی۔ خود آیا تو اُٹھ کر بنی خوثی ملاقات کی۔ جب دونوں بیٹھے تو بیس نے اشارہ کیا کہ بچھ بیب لاؤ۔ بیس نے ایک سیب کے دونکڑے کیے ایک اسے دیا اور ایک آپ لیا۔ اس تھال بیس ایک سیب بڑا تھا۔ بادشاہ کے ول بیس خیال آلا کہ اگر اس درویش کو باطنی صفائی حاصل ہے تو یہ بڑا سیب ججھے دے گا۔ جو نہی اس کے ول بیس خیال گزرا بیس نے ہاتھ بڑھا کر سیب پکڑ لیا اور بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا: ایک دفعہ بیس سفر کرتے کرتے ایک شہر بیس پہنچا۔ وہاں پر پچھ لوگ جمع تھے۔ کرسیب پکڑ لیا اور بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا: ایک دفعہ بیس سفر کرتے کرتے ایک شہر بیس پہنچا۔ وہاں پر پچھ لوگ جمع تھے۔ درمیان بیس ایک تماشہ بین بیشا تھا۔ اس تماشہ کرنے والے نے حاضرین بیس سے ایک کو انگوشی دی اور گدھے کی آئی جس سند کر کہا: جس کے پاس انگوشی مو۔ اسے پہیانو! وہ ہر ایک کوسو گھتا تھا۔ آخر اس شخص کے سامنے گھڑ ا ہو گیا۔ جس کے پاس انگوشی مو۔ اسے پہیانو! وہ ہر ایک کوسو گھتا تھا۔ آخر اس شخص کے سامنے گھڑ ا ہو گیا۔ جس کے پاس انگوشی میں۔ اس میں کوسر کے بار سام کو کہا کہ اگر ہم اپنی کشف میں۔ پھر تماشہ کرنے والے نے اس سے انگوشی کے لی۔ الغرض اس تقریر کے بعد بیس نے بادشاہ کو کہا کہ اگر ہم اپنی کشف میں۔ پس کے متاب کی طرف پھینک ویا۔

پھر شخ الاسلام زارزارروئے اور فرمایا کہ مردانِ خدااپ آپ کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔اورا پنی کرامت کسی کے پاس ظاہر نہیں کرتے شخ الاسلام یہی فوائد بیان کررہے تھے کہ نماز کی اذان ہوئی اور نماز میں مشغول ہوئے۔ میں اور خلقت واپس چلے آئے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى ذٰلِكَ۔

## عدلِ فاروقی را النا

بیسیویں ماہ فہ کور 100 بھری کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ شخ بدرالدین غزنوی اور دوسرے عزیز حاضر خدمت تھے اور بات امیرالموشین عمر بن الخطاب بھا تھے عدل کے بارے میں ہورہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ آنجناب دھا تھا کے عدل کے بارے میں ہورہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ آنجاب دھا تھا کے عدل کے بارے میں مشہور ہے کہ جب إسلام قبول کیا تو بال دھا تھا ہو ان کو فرمایا کہ ہو سے اس مقرک کام میں خلال واقع ہوا ہے۔ پونت کی۔ اس روز ہزاروں کا فروں کو معلوم ہوا کہ عمر بن الخطاب بھی تھول کیا۔ جس سے گفر کے کام میں خلال واقع ہوا ہو ان کھر فرمایا کہ ایک مرتبدا میرالمومنین حضرت عمر بن الخطاب بھی تھا تھا کہ دورے جھا تھے بیچنے والی راہ میں کھڑی رو بھی تھی۔ کور مایا: اے زمین! اس بوصیا کی چھا تھے دے دری تھے۔ کہذر مین پھٹ گئی اور اس میں سے دی تھی۔ اس کے کہا: کیا ہیہ جائز ہے کہ دیس عبد میں زمین میری چھا تھی طرح کہنے تھے۔ کہ زمین پھٹ گئی اور اس میں سے ماری چھا تھے باہر آگی۔ جے اس چھا تھے بیچنے والی نے برتن میں ڈال لیا۔ پھر فر فریایا کہ ایک مرتبہ تھی نہیں کہ تھی۔ کہذر میں پھٹ گئی اور اس میں سے ماری چھا تھے باہر آگی۔ جے اس چھا تھے بیچنے والی نے برتن میں ڈال لیا۔ پھر فر فریایا کہ ایک مرتبہ تھی نہیں کہ تھی۔ کہ در مین کھٹ گئی اور اس میں سے کھی نہیں کہ اس کے عمر نہیں کہان تاریک ہو گیا۔ رسول اللہ تھی ہو گیا۔ رسول اللہ تھی سے مرکب سے اس کی مورخ مایا: شاید قیامت تائم نہیں ہوئی بلکہ آقاب سے حضرت عمر بھی تھی کہ مہوئی تھی تو انہوں نے غضب کی نگاہ سے دیکھا اللہ ملک وسلم قیامت تائم نہیں ہوئی بلکہ آقاب سے حضرت عمر بھی تھی کرم ہوئی تھی تو انہوں نے غضب کی نگاہ سے دیکھا اللہ ملک وسلم قیامت تائم نہیں بھی بلکہ آقاب سے حضرت عمر بھی تھی کہ مہوئی تھی تو انہوں نے غضب کی نگاہ سے دیکھا

رسول خداصلی الله علیه وآلدوسلم نے حضرت عمر والفؤ کو بلا کرسفارش کی -حضرت عمر والفؤ نے عرض کی - بان ! یارسول الله صلی الله عليك وسلم! ميس في غضب كى نكاه سے ديكھا تھاليكن اب ميس في بخشا، فوراً آفتاب كوروشى واپس ملى اور پہلے كى طرح روش ہو گیا۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ قیصر دوم کی طرف پیغام بھیجا کہ تو مال کیوں نہیں بھیجا؟ اس نے عذر کیا کہ اگر قاصد جا کر لائق یا کیں گے تو ہم جیجیں گے ورنہ نبیں جب قیصر روم کے قاصد مدینہ منورہ میں حضرت عمر ڈاٹٹیز کے گھر پہنچے۔ یو چھا: کہاں ہیں۔ جب خطیرہ میں پنچاتو دیکھا کہ خرقہ کو بخیہ کررہے ہیں انہوں نے سلام کیا آپ روش ضمیری کے سبب معلوم کر گئے بوچھا: مال لائے ہو۔ انہوں نے کہا کہوہ نہیں دیتا۔ در ہ پاس پڑا تھا اُٹھا کرفر مایا: سفیرو! میں نے قیصر روم کو پچھاڑاوہ رعب کھا کر چلے گئے۔

راستے ہی میں انہوں نے سنا کہ قیصر روم تخت پر بیٹھا دربار عام کررہا تھا کہ دفعتہ دیوار پھٹی اور ایک ہاتھ مع درہ محودار ہوا جس سے قیصر کا سرکٹ گیا قاصدوں نے جو کیفیت دیکھی تھی۔ بیان کی پھرای قدر مال آیا جس کی کوئی انتہا نہتی اور کئی ہزار کافر ملمان موے - أَلْحَمْدُ لِلْهِ عَلَى ذَلِكَ-

#### ترك دنيا

اکیسویں ماہ فدکور 100 ء جری کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ بات ترک دنیا کے بارے میں ہور ہی تھی۔ زبان مبارک ے فرمایا کہ ایک مرتبہ بزرگانِ دِین میں ہے کوئی سطح آب پر مصلی بچھا کرنماز اداکررہا تھا۔ نماز کے بعد دُعا کی کہ پروردگار! خفر عليه السلام ے گناہ كبيرہ مور ہا ہے۔اے توب نصيب كر! اتنے ميں خصر عليه السلام بھى آ موجود موئے۔ يو چھا: ميرے بزرگوار بھائی! جوقصور مجھ سے ہوا ہے۔اس کا پیتہ دے تا کہ میں اس سے تو بہ کروں! کہا: تو نے فلاں جنگل میں ایک ورخت لگایا ہے۔اور اس كے ساتے ميں آرام كرتا ہے اور پھر كہتا ہے كہ ميں نے الله تعالى كى راہ ميں بيدورخت لكايا ہے۔خضر عليه السلام كواى وقت اس بزرگ نے درحقیقت ترک ونیا کے معنی سمجھائے۔خصرعلیہ السلام نے یوچھا: تیری کیا حالت ہے اور کس طرح گزارتا ہے؟ کہا: میری تو حالت یہ ہے کہ اگر ساری دنیا بھی مجھے دے دیں اور کہیں کہ اس کا حساب جھ سے نہیں لیا جائے گا اور یہ بھی کہیں کہ اگر تو دنیا کو قبول نہیں کرے گا تو مجھے دوزخ میں ڈالا جائے گا تو بھی میں دوزخ میں پڑنا قبول کروں گالیکن دنیا کو قبول نہیں کروں گا خضرعلیہ السلام نے یو چھا: کیوں؟ کہا اس واسطے کہ اس پراللہ تعالیٰ کاغضب ہے اور جھے اللہ تعالیٰ وثمن رکھتا ہے۔ اسے میں بھی وشمن ہی مجھتا ہوں اور اس کی بجائے دوزخ قبول کرلوں گالیکن دُنیا قبول نہ کروں گا۔

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کدانسان کو ہرحال میں یادِ الہی میں مشغول رہنا چاہیے شیخ الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کدایک شخص نے صاحب نعمت درولیش سے درخواست کی کہ جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔اس وقت میرے حق میں بھی دعا کرنااس نے کہاوہ ساعت بوی عجیب ہوگی کہ مجھے تو یادآئے (M)

عقل اورعكم

پھر عقل اور علم کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی کتاب مفصل پاس تھی اس میں لکھاتھا کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں سے دوطرح کی محبت ہے ایک ظاہری دوسری باطنی ظاہری تو پیغیبر ہیں اور باطنی عقل ہے اس واسطے کہ اگر عالم ہے اور عقل نہیں تو اسے علم کچھ فائدہ نہیں دےگا۔

پھر فرمایا کہ آثارِ تابعین میں لکھا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا وہ موجودات عالم کاعلم ہے جو جرائیل علیہ السلام نے پہنچایا۔وَ عَسَلَّمَ الْاَهُ مَا اَدُمَ الْاَهُ مَاءَ کُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلْئِكَةُ۔جبِ عَشَ اورعلم دونوں ان کے پیش کئے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام سوچ میں پڑگئے کہ کون می چیز قبول کروں پس انہوں نے عقل کوقبول کیا سوچا اس واسطے کہ اس سے علم بھی حاصل کروں گا۔

پھر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو مصحف میں فرمان ہوا کہ تمام عاشقوں اور صالحین کو واجب ہے کہ چار گھڑیوں سے عافل نہ ہوں۔ اوّل وہ ساعت کہ اپنے پروردگار ہے مناجات کرے نماز میں شروع سے لے کراخیر تک عافل نہ رہے دوسرے عافل نہ ہوں۔ اور کیا گھار ہا ہوں اور کیا گھار ہا ہوں اور کس کام میں مشغول ہوں تیسرے اس وقت جب کہ اپنی طرف خیال کرے کہ کس قتم کے گناہ میں کرتا ہوں اور کیا گھار ہا ہوں اور کس کام میں مشغول ہوں تیسرے جس وقت اپنی بھٹے اور اس کا کوئی عیب دیکھے تو اس عیب کولوگوں پر ظاہر نہ کرے چو تھے جس وقت نہ کچھ کھائے اور نہ کے کام کرے اور بُرے آدمیوں کی صحبت میں نہ بیٹھے۔

پھر فرمایا حدیث میں آیا ہے کہ بے شک عقل اورعلم ایک دوسرے کے نثر میک ہیں کیونکہ عقل کے لئے علم ضروری ہے اورعلم کے لئے عقل پس آ دمیوں میں سب سے اچھاو ہی ہے جواپے تئین پہچانے اس صورت میں عقل مختار ہے۔

پھر فرمایا کہ تواریخ میں قاضی حید الدین ناگوری مید کھتے ہیں کہ ہر چیزی انتہا ہے اور عبادت کی انتہاعقل ہے اس واسطے کہ بغیر علم کے عبادت کرنا فضول تکلیف ہے اور علم بغیر عقل کے مفت کی سروردی۔ قیامت کے دن کی جحت بہی عقل ہے امام اعظم میں ہونے سے پوچھا گیا کہ آپ ہرآیت اور حدیث سے ہزار مسئلہ استخراج کرتے ہیں بیکس چیز کی مدد سے کرتے ہیں؟ فرمایا کہ عقل کی مدد سے اگر عقل نہ ہوتی تو شرع کا ایک مسئلہ بھی نہ اخراج کر سکتا۔ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ عقل سب سے شریف چیز ہے اس واسطے کہ اگر عقل نہ ہوتی تو معرفت اللی کاعلم بھی نہ ہوتا۔

بعدازاں نماز کی اذان ہوئی توشیخ الاسلام بھٹے نماز میں مشغول ہوئے اور میں اور خلقت واپس چلے آئے۔ آلَحَمُدُ لِللهِ عَلَى ذٰلِكَ۔

پیسیویں ماہ ذیقعد ۱۵۵ جمری کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا اس وقت علم اور عقل کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزویک روزے 'نماز اور حج وغیرہ سب سے افضل عبادت علم ہے پھر آب دیدہ ہو کر فرمایا کہ علم وہ علم ہے جس کو اہل جہان نہیں جانتے اور زُہدوہ زُہر ہے۔ جس کی زاہدوں کوخبر نہیں کام ان دونوں سے باہر ہے مرد کو چاہیے کہ ان دونوں سے درگزر کرے اور دل ہٹائے۔

www.makiabah.org

پھرفر مایا کہ اگر لوگوں کاعلم درجہ معلوم ہوجائے تو تمام کام چھوڑ کر خصیل علم میں مشغول ہوجا کیں اس واسطے کہ علم ایک ایسا بادل ہے جو باران رحمت کے سوا کچے نہیں برستالیں جواس بادل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ تمام گناہوں سے پاک ہوجاتا ہے۔
پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ میں اور شیخ جلال الدین تبریزی پیشیدا یک ہی جگہ تھے فر مایا کہ علم ایک چراغ ہے جو پاک شیشے میں رکھا ہوا ہے اور جس سے عالم ناسوت اور عالم ملکوت روشن ہیں چو خص علم میں مشغول ہے۔ اسے تاریکی کا کیا ڈر؟ کیونکہ اس کے جسم میں تمام جہان روش ہے۔

پھر فرمایا کہ علاءعلم سے عافل ہیں اس واسطے کہ انہوں نے دنیا کواپنا قبلہ گاہ بنایا ہوا ہے اور شریعت کو کھیل سمجھ رکھا ہے پھر آب دیدہ ہو کر فرمایا کہ اب وہ قوت و برکت کہاں رہی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ علاء کی بابت لکھا ہے کہ قیامت کے دن ان علاء کے لئے جواہل دنیا میں مشغول تھے اور علم کا کام نہیں کرتے تھے چھم ہوگا کہ ان کے گلوں میں آگ کے انگارے پہنا کر دوزخ میں لے جایا جائے۔

پھر فرمایا کہ علاءوہ ہیں جو ظاہر میں پارساد کھائی دیتے ہیں لیکن باطن میں ان کاعمل ٹھیک نہیں اور مکر و حیلے نیا کولو شتے ہیں۔ بعد از ال فرمایا کہ راحۃ الا رواح ہیں قاضی حمید الدین ٹا گوری ہیں ہے جسے ہیں کہ جب کوئی علم کے کام میں سست نہ ہو جائے اور اس پرعمل کرے تو اللہ تعالیٰ اے اس قتم کی تو فیق عنایت کرتا ہے کہ حق اور باطل میں تمیز کر سکے اور نیک و بدمیں فرق کر سکے اور حلال اور حرام کو پہچان سکے۔

پھر فر مایا کہ علم کی کئی قسمیں ہیں در حقیقت عالم و شخص ہے جے نبوی علم حاصل ہواور نبوی علم آسانی ہے۔ جو الله تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی پیغیبر خداصلی الله علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کو پہنچا۔

#### ابلِ معرفت كون؟

پھرمعرفت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ جس کواپنی شناخت حاصل نہیں وہ حرص وہوا میں مبتلا ہو جاتا ہے اگر
اپنے آپ کو پہچانے تو دوسروں سے الفت نہ کرے جس کواللہ تعالی سے مجبت ہے۔ اس کے پیش اگر اٹھارہ ہزار عالم بھی کئے جائیں
تو بھی آ تکھا ٹھا کر نہیں و کھتا۔ بعد از اں میری طرف مخاطب ہو کر فر مایا کہ اہل معرفت وہ لوگ ہیں اگر عرش سے تحت العرشی تک لاکھ مقرب فرشتے جرائیل اسرافیل اور میکائیل علیم السلام جیسے ان کی نگاہوں میں لائے جائیں تو معرفت باری تعالی کے سواسی کو موجود خیال نہ کریں۔ اور اُنہیں ان کے جانے کی خبر نہ ہواگر اس کے برخلاف ہے تو وہ مدی جھوٹا ہے نہ کہ اہل معرفت۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ شخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں حاضرتھا فرمایا کہ جب اللہ تعالی کسی بندے کواپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اس پر ذکر کا دروازہ کھول دیتا ہے اور جیرت اور دہشت کی سرائے میں لاتا ہے جواس کی عظمت اور بزرگی کامقام ہوتا ہے ہیں وہ شخص اللہ تعالیٰ کی جمایت میں ہوتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک روز شخ الاسلام نجری قدس الله سرہ العزیز کی خدمت میں حاضرتھا فرمایا کہ اہل معرفت کوتو کل ہوتا ہے اور وہ تو کل علوی علم اور شوق کی وجہ ہے ہوتا ہے ہیں جس وقت میر مقام سر ہوتا ہے اس وقت اگر آگ میں بھی جلا ویں تو اسے خبرنہیں ہوتی بعدازاں فرمایا کہ اہل معرفت کا گفتگو کا دعویٰ اس وقت درست ہوتا ہے کہ پہلے اپنے تئیں خلقت کومعرفت کا ثمرہ دکھا ئیں اور جولوگ محبت کا دعویٰ کریں انہیں کرامت کی قوت سے قائل کریں۔

پھر شیخ جلال الدین تبریزی میسید کی بابت حکایت بیان فرمائی که رحلت کے وفت آپ کی خدمت میں صرف ایک مرید حاضر تھا وہ مرید بیان کرتا ہے کہ جب آپ نے اس جہان سے رحلت فرمائی تو آپ مسکرارہے تھے میں نے پوچھا کہ آپ تو مردہ ہیں مسکراتے کیوں ہیں؟ فرمایا: عارفوں کا یہی حال ہے

بعدازاں فرمایا کہ میں نے شخ الاسلام قطب الدین بختیاراوثی بیشید کی زبان سے ساہے کے عقل کے درخت کوسوج بچار کا پانی دینا چاہیے۔ تا کہ خشک نہ ہو جائے اور پھلے پھولے اور غفلت کے درخت کو جہالت کا پانی دینا چاہیے تا کہ بڑھے۔ تو بہ کے درخت کوندامت کا پانی دیں تا کہ بڑھے اور محبت کے درخت کوخلوص کا پانی دیں تا کہ اس کی نشو ونما ہو۔

پھر فرمایا کہ خواجہ معین الدین حسن سنجری بیشیا کے واقعات کی نسبت بیان کرتے ہیں کہ جس رات آپ نے رحلت فرمائی۔
کی سومر تبہ پیغم پر خداصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کوخواب میں دیکھا تھا جو فرمانے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا دوست معین الدین سنجری آئے گئاس کے استقبال کے لئے آیا ہوں۔ جب خواجہ صاحب انقال فرما گئے تو آپ کی پیشانی پر لکھا تھا۔ حبیب اللہ مات فی سے اللہ ۔ شخ الاسلام ای حکایت میں تھے کہ نماز کی اذان ہوئی۔ خواجہ صاحب نماز میں مشغول ہو گئے۔ خلقت اور دُعا گوواپس علے آئے۔ اَلْ تحدُدُ لِللّٰہِ عَلَیٰ ذٰلِكَ۔

بعدازاں فرمایا کے عشق ومحبت میں ٹھیک وہی شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی چیز اسے یاد نہ آئے۔

# بزرگ ترک ونیا میں ہے

بار ہویں ماہ ذیعقد ۱۵۵ء جمری کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا اور مولانا بدر الدین غزنوی مُیسَیْد شخ جمال الدین ہانسوی مُیسَیُّ اورعزیز حاضر خدمت تھے۔ وُنیا کے ترک کرنے کی بزرگی کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جس روز سے وُنیا کو پیدا کیا ہے۔اے دشنی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔

پھر فرمایا کہ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں دو چیزوں سے برداڈرتا ہوں ایک درازی اہل سے دوسرے ہوائے نفسانی کی متابعت سے اس واسطے کیفس بندے کو یادِحق سے بازر کھتا ہے اور ورازی اہل آخرت کوفر اموش کرادیتی ہے۔

پھر فرمایا کہ غزنی میں ایک بزرگ تھا اس سے پوچھا کہ دُنیا ہماری طرف پیٹے کرتی ہے اور آخرت چہرہ ان میں سے کون می چیز پہند کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ آخرت کو بہت یاد کرو! تا کہ تہمارے کام آئے جو آج یہاں بناؤ گے وہ کل وہاں نہیں بنا سکو گے۔

پھر فرمایا کہ خواجہ عبداللہ مہل تستری بھیشنے اپنا سارا مال راہ خدا میں صرف کر دیا خاندان اور دوسرے لوگوں نے طعن کیا کہ تونے ضرور یات کے لئے بھی نہ رکھا فرمایا ذخیرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

پھر فرمایا کہ امرار العارفین میں لکھا ہے کہ خواجہ کی معاذ رازی بھینی فرماتے ہیں کہ جب حکمت آسان سے ینچے اُترتی ہے تو اس دل میں قرار نہیں پکڑتی ۔جس میں یہ چار خصاتیں پائی جاتی ہوں۔اوّل- دنیا کی حرص- دوسرے-اس بات کی فکر کہ کل کیا

www.makiabah.org

ر میں گے۔ تیسرے مسلمانوں نے ساتھ بغض اور حمد۔ چوتھ شرف و جاہ کی دوئ ۔ اگران چاروں میں سے آیک بھی ہوتو بھی وہاں قرار نہیں پکوتی ۔

ملفوظات خواج فريدالدين عودتم شكر

وہ کی را دریں بول کے بیں اور بھائی بہاؤ الدین زکریا میں ایک ہی جگہ تھے۔ زُہد کے بارے بیں گفتگو ہور ہی تھی۔ فرمایا کہ زُہداور درویٹی تین چیزوں کا نام ہے۔جس بیں تین چیزیں ہیں۔ اُس میں زُہد ہے وہ یہ ہیں کہاوّل وُنیا کو پیچاننا۔اوراس سے وستبردار ہونا دوسرےاللّٰہ تعالیٰ کی خدمت کرنا اور ملحوظ خاطر رکھنا تیسرے آخرت کی آرز وکرنا اوراس کی طلب کی کوشش کرنا۔

بعد ازاں فرمایا کہ ہمارے خواجگان کیے خواجہ فضیل عیاض پیٹے کو یہ بات پیٹی ہے کہ قیامت کے دِن وُنیا کو آراستہ کیا جائے گا اور وہ میدان میں نہلے گی اور اپنی خوبی اور زینت دکھائے گی اور کہے گی کہ پروردگار! مجھے اپنے کسی بندے کے لائق بنا اور آواز آئے گی کہ میں مجھے پہند نہیں کرتا اور انہیں بھی نہیں۔ جو تیری پیروی کرتے ہیں۔ پس دنیا کو ملیامیٹ کر دیا جائے گا۔ پھر میری طرف مخاطب ہوکر فرمایا کہ وُنیا کو ترک کر دے۔ تاکہ قیامت کو تو دوز خ میں نہ جائے۔

ری کرفر مایا کرمیرے پاس اس قدرفتوح آتی ہیں کرانہیں جمع کروں تو خزانے جمع ہوجا کیں میں راو خدا میں صرف کرتا ہوں۔ پھر فر مایا کہ خواجہ مودود چشتی قدس اللہ سرہ العزیز شرح اولیاء میں لکھتے ہیں کہتمام بدیوں کوایک مکان میں جمع کردیں تواس کی جانی دنیا ہے۔جودانا ہے وہ اس گھر اور جانی کی پروانہیں کرتا۔ کیونکہ تمام برائیاں وُنیا سے پیدا ہوتی ہیں۔ بعداز اں امام زاہد مینیہ کی تغییر جو کہ پاس پڑی تھی میں سے روایت دیکھی کہ نہ جی المحففون و ھلك المشقلون کہ ملکے ہو جھوا لے نجات پا جائیں گے اور بھاری ہو جھوالے ہلاک ہوں گے۔

بعد ازاں اللہ تعالیٰ کی بزرگ کے بارے میں بات شروع ہوئی۔ فرمایا کہ حق تعالیٰ سب سے بڑھ کر بزرگ و برتر ہے۔ پس۔ جب بیہ بات ہے تو پھرلوگ کیوں الی نعمت سے اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں اور کیوں اپنی ساری عمراس کے فکر اور ذکر میں صرف نہیں کرتے۔

# ابل الله اور ذكر الله

بعدازاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں۔ کہ دوست کا نام سنتے ہی اپنی جان ومال فدا کر دیتے ہیں۔ چنانچے اسرار تابعین میں آیا ہے کہ ایک دفعہ ایک درویش ساٹھ سال تک ایک جنگل میں عالم تفکر میں رہا۔ احیا تک غیب سے آواز آئی۔ یا اللہ! درویش نے جب نام نامی سنا تو نعرہ مارکر کر پڑا جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ جان خدا کے حوالے کی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ اہل سلوک دم بھر بھی یا و اللی ہے عافل ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مردے ہیں اگر ہم زندہ ہوتے تو یا دِحق ہم سے فوت نہ ہوتی۔

پھر موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ بغدادیں ہر روز ایک ہزار مرتبہ ذکر الہی کیا کرتا تھا ایک روز ناغہ ہوگیا تو نالم غیب سے آواز آئی کہ فلال کا بیٹا فلال نہیں رہا چنا نچہ سب اہل شہریہ آوازین کراس کے گھر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ صحیح سلامت بیٹھا ہے جیران رہ گئے اور معافی مانگی اس بزرگ نے مسکرا کرفر مایا کہ دراصل تم سچے ہوواقعی ایسا ہی سجھو جیسے آواز آئی تھی کیونکہ مجھ

www.makiabah.org

ے میرے وظیفے میں ناغہ ہوگیا ہے اس لئے عالم غیب ہے آواز آئی ہے کہ فلال کا بیٹا فلال نہیں رہا۔ پھر فرمایا کہ زبان پر ذکر مولا کا رکھنا ایمان کی نشانی' نفاق سے بیزاری' شیطان سے حفاظت اور دوزین کی آگ سے بچاؤکی

پھر قرمایا کہ زبان پر ذکر مولا کا رکھنا ایمان کی نشائی نفاق سے بیزاری شیطان سے تھا ظب اور دوزی کی آگ ہے بچاؤ ک بورت ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ شرح مشائخ میں نکھا ہے کہ جب مومن ذکراللی کے لئے منہ کھولتے ہیں تو آسان ہے آواز آتی ہے کہ اُٹھ کر خوشی کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تنہارے گناہ بخش دیۓ۔

پھر فرمایا کہ سیوستان میں مُمیں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو عالم شکر میں سوائے ذکر کے پچھ بات نہ کرتا تھا چونکہ سعادت اہدی ذکر میں رکھی گئی ہے۔اس لئے انسان کو دن رات بیٹھے اٹھتے 'سوتے' جاگتے' پاکیزگی اور پلیدی کی حالت میں یا دالہی سے غافل نہیں رہنا چاہے مگر قضائے حاجت کے وقت (ذکر نہ کرے)۔

ایک منکھی دو بندے استعال نہ کریں

بعدازاں فرمایا کہ ایک بزرگ ایسا بھی تھا کہ اگر کسی کو صدیث میں مشکل پیش آ جاتی تو حل کر دیتا۔ ایک روز ڈاڑھی کے
بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کن ڈاڑھی کو کنگھا کرنا سنت نبوی ہاور نیز دوسروں پیغیبروں کی بھی سنت ہے۔ جو شخص رات
کے وقت ڈاڑھی کو کنگھا کرتا ہے اللہ تعالی اسے بھی مفلسی نہیں دیتا اور اس کی ڈاڑھی میں جتنے بال ہوتے ہیں۔ ہر بال کے
بدلے ہزار غلام کی آزادی کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اور اس قدر بدیاں دور کی جاتی ہیں میہ جو ثواب میں کہ کا میں مشغول ہو جا کیں ۔ پھر فرمایا کہ ایک ہی کنگھی دو
کرنے میں ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو باتی تمام عبادتیں چھوڑ کر اس میں مشغول ہو جا کیں۔ پھر فرمایا کہ ایک ہی کنگھی دو

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ پیغیبر خدا تا گئی کے زمانے میں ایک عورت نے دو بچے جے۔ جو آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ آنخضرت تا گئی کی خدمت میں عرض کی گئی تو آپ نے سکوت فرمایا۔ جبرائیل نے حاضر ہوکر پیغام دیا۔ ایک ہی کنگھی دونوں ک لئے استعال کرو۔انشاءاللہ جدا ہوجا ئیں گے۔فرمایا: جا کراہیا ہی کرو۔ چندروز بعددہ ایک دوسرے سے جدا ہوگئے۔

نماز باجماعت ادر ذكرالبي

بعدازاں نماز باجماعت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔اس بارے میں بہت ہی غلو کیا فرمایا کہ اگر دو فحض بھی اکٹھے ہوں تو نماز با جماعت اداکرنی چاہیے اگر چہ دوآ دمیوں کی جماعت تو نہیں ہوتی ۔لیکن جماعت کا ثواب ال جاتا ہے۔اگر صرف دوہوں تو ایک صف میں کھڑے ہونا چاہیے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ میں لا ہور جارہاتھا کہ ایک بزرگ صاحب نتمت کودیکھا۔ جب ملاقات ہوئی تو مجھ سے مخاطب ہوکر فرمایا کہ لوگوں کو ذکرِ اللّٰی چھ باتوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اوّل ایسی حالت کو پہنچ جائے کہ الله تعالیٰ کو یہ خیال کرے کہ وہ دِل کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے گنا ہوں سے بازر کھتا ہے جوشن ذکر کے وقت گنا ہوں کی فکر میں رہا۔ مجھوکہ اللہ تعالیٰ اسے دور پھینکتا ہے۔ تیسرے ذکرِ اللّٰی کی کثرت کرے اور اللہ تعالیٰ کی دوتی کو دل میں محکم کرے۔ چوتھے جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو دل میں یاد کرتا ہے تو وہ اے دوست بنالیتا ہے۔ پانچویں جو ذکرِ الٰہی کثرت ہے کرتا ہے۔ وہ دیو پری کے شرھے محفوظ رہتا ہے جھٹے قبر میں اللہ تعالیٰ اس کامونس ہوتا ہے۔

پھر فر مایا کہ کوئی کام ذکرالہی ہے بڑھ کرنہیں اسے بڑھنا چاہیے کیونکہ اس کا پھل تمام طاعق سے بڑھ کرہے۔ بعد از اں فر مایا کہ میں نے شیخ الاسلام قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے کہ صدیث میں آیا ہے کہ تو رات میں سورۃ ملک کا نام ماثور ہے اور فاری میں ماثورہ کہتے ہیں اس سے قبر کا عذاب اٹھ جاتا ہے۔

بعدازان فرمایا كه خريس مطور ب كه جوفف رات كوسورة يلين برهتا ب كوياس في شب قدريالى بـ

بعدازاں فرمایا کہ بغداد میں ایک بزرگ اللہ اللہ بہت کیا کرتا تھا ایک روز راستہ گزرتے ہوئے اس کے سر پرکٹڑی گئی جس سے خون بہد نکلاخون کے ہر قطرے سے زمین پر اللہ کا نقش بن گیا واقعی جو خص جس طرح کسی کام میں مرتا ہے اس کام میں اس کا حشر ہوتا ہے۔

#### فضيلت وعاء

بعدازاں دعا کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ فقاوی سے کبری میں لکھا دیکھا ہے کہ ابو ہریرہ ڈاٹٹؤروایت فر ماتے ہیں کہ پیغیبر خداصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم فر ماتے ہیں۔ لیّسسَ شَسیْءً اکْتَبُوْ عِنْدَ اللهِ مِنَ اللّهَ عَامِہِ اللهُ تعالیٰ کے نزدیک دعا ہے بوھ کرکوئی چزنہیں۔

بعد از ال فرمایا کہ شخ الاسلام معین الدین حس تجری خواجہ عثان ہار و نی قدس الله سر ہما العزیزے روایت فرماتے ہیں کہ آپ قوت القلوب میں لکھتے ہیں : إِنَّ اللهُ يُسْحِبُ الْمُسْلِمِيْنَ فِي الدُّعَآءِ لِعِنى اللهُ تعالىٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو دعاء بہت کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔

بعدازاں فرمایا ایک مرتبہ میں اور بھائی بہاؤالدین زکریا میں اسٹھے تھے۔ایک بزرگ صاحب نعت بھی وہاں موجود تھا۔ دعا کے بارے میں جب گفتگو شروع ہوئی تو اس بزرگ نے فرمایا: جو شخص چار چیزیں اٹھالیتا ہے۔اللہ تعالیٰ اس سے چار چیزیں اٹھالیتا ہے۔اقل: جو زکو ہ اٹھالے۔اللہ تعالیٰ اس سے مال اٹھالیتا ہے جو صدقہ اور قربانی نہ دے۔اللہ تعالیٰ اس سے آرام اٹھالیتا ہے جو مماز کو ترک کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ اس کی موت کے وقت اس سے ایمان چھین لیتا ہے جو دُعانہیں کرتا۔اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔

اسم أعظم

پھرفر مایا کہ ایک مرتبہ بغداد میں ایک شخص کو ہلاکت کے لئے شیرے آگے ڈالا گیا۔ سات روزای شیر کے پاس رہا۔ لیکن حکم الہی سے بالکل سیح سلامت نکل آیا۔ اس کی سلامتی کا باعث بیتھا کہ اس کے پاس اسم باری تعالی تھا۔ اسم اعظم بیتھا۔ بیسسیم السلّب یہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یَا دَائِمٌ بِلاَ فَدَاءِ یَا فَائِمٌ بِلاَ زَوَالِ وَیَا اَمِیْنُ بِلاَ وَزِیْرِ۔

پھر شیخ الاسلام نے آب دیدہ ہو کر فرمایا کہ تیرادشمن یہی تیرانفس امارہ ہے اور شیطان بھی۔اسے میں نماز کی اذان سنائی دی شیخ

الاسلام نماز مين مشغول موس اور مين اور خلقت والى على آئے - ٱلْحَدْدُ لِلهِ عَلَى ذلك -

ماه ذوالحجرك فضيلت اورنوافل

ورسری ذوالحجہ ۱۵۵ ہجری کو قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ ماہ ذوالحجہ کی نضیلت کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ شیخ الاسلام قطب الدین بختیاراو ثی قدس اللہ سرہ العزیز کے ارادہ میں ابوہریہ کی روایت کے مطابق لکھا ہے کہ جوشخص ماہ ذوالحجہ کی پہلی رات دورکعت نماز حسب ذیل طریقہ ہے ادا کرے۔ یعنی پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ انعام کی تین آئیتی اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد قُلُ مِآتِبُهَا الْکلِفِرُونَ ایک مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ جج کرنے والوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں کلھوا تا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہا یک دفعہ کوئی فاسق و ہد کاراور گنهگار مرگیا لوگوں کواس کے حال پرافسوں تھا کہ ننگ و تاریک قبر میں اس کی کیا حالت ہوگی ای موقعہ پرایک بزرگ نے اس کوخواب میں دیکھا'اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے کیاسلوک کیا؟

جواب دیا کہ جب لوگ مجھے قبر میں چھوڑ کر چلے گئے اور فرشتوں نے گرزلیکر مجھے عذاب کرنا چاہا۔ تو اللہ تعالیٰ کا تھم ہوا کہ اس سے ہاتھ اٹھالو! میں نے اسے بخش دیا اور اسے بہشت میں جگہ دی ہے۔ فرشتوں نے عرض کی کہ بیہ جوان بدکار اور گنہگار تھا اس سے ایک کون کی نیکی ہوئی ہے جس کے سبب تو نے اسے بخشا تھم ہوا کہ جو پچھتم کہتے ہوٹھیک ہے! لیکن وہ ہرسال ماہ ذوالحجہ کی پہلی رات دور کعت نماز ادا کیا کرتا تھا اس لئے میں نے اسے بخش دیا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ وہب بن منبہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ صلوٰۃ اللہ علیہ کو ہدیہ بھیجا۔ جے جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔اے مویٰ علیہ السلام جو شخص ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں پیکلمات کیے گا۔ گویا اس نے بارہ ہزار مرتبہ تو رات پڑھی اوران کلمات کے کھنے والے کودس ہزار نیکیاں ملیس گی اور اس کی دس ہزار بدیاں دور کی جائیں گی اور ہزار فرشتے دورد پڑھیں گے اوراس کاعمل اہل زمین سے افضل ہوگا۔

بعد ازاں فرمایا کہ شخ الاسلام شہاب الدین سہرور دی قدس اللہ سرہ العزیز کے معارف میں فقیہ ابواللیث سمر قندی پھیلند کی روایت کےمطابق لکھا ہے کہ بیکلمات انجیل میں نازل ہوئے تو ان کی برکت سے نابینا بینا ہو گئے۔

بعدازاں فرمایا کہ جو محض ان کلمات کی حرمت و تعظیم کرئے انشاء اللہ اس کا اثر دیکھے گا۔ پہلے روز سوم تبہ پڑھے۔

لا الله الا الله وحده لا شريك لله لله الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير دومر الوزموم تبديكمات كياشهاد ان لا الله الا الله وحدة لا شريك له واحد احد صمد فردا وتوالم يتخذ صاحبة ولا ولدا تير روزيكمات كياشهاد ان لا اله الا الله وحدة لا شريك له احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوااحد چوت دوزموم تبديكمات كياشهاد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له السملك ولمه المحمد يحي ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير يا تي يراوزيكمات حسبى الله وكفى وسمع الله لمن دعا ليس وراء المنتهى سبحان من لم يزل كريما ولا يزال رحيما يم قرماياك

چھے روز بھی اس وقت اور ای ترتیب سے پڑھے۔

پھر فر مایا کہ ذی الحج کے عشرہ متبر کہ میں وتروں کے بعداور سونے سے پہلے دور کعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں فاتحہ ایک باراورانا اعطینک اوراخلاص ایک ایک مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کواس قدر ثواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوااس کی تعداد کسی کومعلوم نہیں اس نماز کا اداکرنے والا مرنے سے پہلے اپنی جگہ بہشت میں دیکھے لیتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ شخ الاسلام شخ سعدالدین حویہ بُونیا کوخواب میں دیکھ کر پوچھا کہ کیا حالت ہے؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور ہرساعت کے بدلے ای اندازے کے موافق ثواب دیا لیکن جو دورکعت نماز ذی الج کے عشرے میں ادا کرتا تھا اس کا ثواب انتا ملاجے اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا۔

بعدازاں فرمایا کہ جعرات جواس عشرے میں داخل ہے ادر جعد- دو دن چھرکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہررکعت میں فاتھ ایک باراوراخلاص پندرہ بار پھرسلام کیے اور بیکلمات پڑھے۔ لا المه الا الله السملك المحق المبین توحق تعالی اے اس قدر تواب دیتا ہے۔ جس کی کوئی انتہانہیں۔ چوہیں ہزار پیغیبروں کا اے ثواب ماتا ہے اور دوسرے سال تک اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔

بعدازاں فرمایا کہ میراایک دوست نہایت صالح مرد تھاوہ نمازادا کیا کرتا تھا۔ جب فوت ہو گیا تو خواب میں اسے پوچھا کہ حق تعکالی نے تچھ سے کیا سلوک کیا۔ کہا: شخ الاسلام معین الدین حسن سنجری قدس اللہ سرہ العزیز کے اوراد میں لکھا دیکھا تھا کہ رسول خدا تا گیا فرماتے ہیں کہ جو مخص ذی الحج کے ایام میں سورہ فجر پڑھے۔اللہ تعالی اسے دوزخ کی آگ سے بچالیتا ہے۔

پھر فرمایا کہ وفات کے بعد شخ الاسلام معین الدین بخری قدس اللہ مرہ العزیز کوخواب بیس دیکھا اور موت گوراور مشکر نکیر کا حال پوچھا۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب پچھ آسان ہو گیا لیکن جب مجھے عرش کے بنچ لے گئے تو بیس نے سر مجدے بیس رکھا آواز آئی معین الدین! سراُ ٹھالو اُ ٹھایا تھم ہوا کہ تم اسنے کیوں ڈرے؟ عرض کی تیری جباری اور قہاری کے ڈرے ۔ تھم ہوا جو شخص ہمارے کام میں مشغول ہیں اور جس نے ذوالحجہ کے عشرے بیں سورہ فجر پڑھی اے ڈرے کیا واسطہ جا! ہم نے تجھے بخش دیا اور تجھے اپنا واصل بنایا۔

پھر فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص عرفہ کے روز چھ رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد والعصو ایک مرتبہ۔ دوسری میں فاتحہ کے بعد لا بلاف ایک مرتبہ۔ تیسری میں فاتحہ کے بعد سورہ الکفرون ایک مرتبہ۔ چوشی میں فاتحہ کے اذا جاء نصو اللہ ایک مرتبہ۔ پھر سلام کے۔ بعد از ال دور کعت اس طرح اداکرے کہ جررکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھے۔اگر تمام خلقت بھی جمع ہوتو بھی اس نماز کا ثواب بیان نہیں کر کئی۔

بعدازاں فرمایا کہ جو مخص ذوالحجہ کی شب عرفہ کو دور کعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد آیۃ الکری سومرتبہ پڑھے تو حق تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ہزار حج کا ثواب اس کے نامۂ اعمال میں کھا جائے۔

پوسٹ و مل مایا کہ ایک مرتبہ میں اجمیر میں کچھ مدت حضرت شیخ الاسلام خواجہ معین الدین بنجری قدس اللہ سرہ العزیز کے روضہ مبارک میں معتلف تھا تو مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی۔ چنانچیئرفہ کی ایک رات روضہ متبر کہ کے نزدیک نماز ادا کی اور وہیں کلام اللہ میں مشغول ہوگیا۔تھوڑی رات گزری تھی کہ میں نے پندرہ سیپارے ختم کر لئے۔ مجھے تھیک یاونہیں شاید سورہ کہف میں یا سورہ مریم میں مجھ سے ایک حرف ترک ہوگیا۔ حضرت مخدوم کے روضہ مبارک سے آواز آئی کہ یہ حرف چھوڑ گئے ہو۔ اسے پھر پڑھو! دوبارہ آواز آئی کہ تو عمدہ پڑھ رہا ہے۔ خلف الرشید ایبا ہی کیا کرتے ہیں۔ جب میں قر آن شریف ختم کر چکا تو خواجہ صاحب کی پائٹتی پرسر رکھ دیا اور روکر مناجات کی۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں کس گروہ سے ہوں یہی فکرتھی کہ روضہ مبارک سے آواز آئی کہ مولا نا جو محض نماز اداکر تا ہے۔ در حقیقت وہ بخشے ہوؤں میں سے ہے۔ پھر خواجہ صاحب کے قدموں پرسر رکھ دیا تو معلوم ہوا کہ ٹھیک میں اسی گروہ سے ہوں۔ جبیا کہ فر مایا تھا پچھ در بعد وہاں سے نکلا اور بہت ی نعتیں حاصل کر کے واپس چلا آیا۔

ہوا رہھیں ہیں اور وہے بوری ہوں۔ بعدازاں فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے روز چار رکعت نماز ظہر کے بعداور عصر سے پہلے اس طرح ادا کرتا ہے کہ ہر رکعت میں پچاس بار سور ہ اخلاص اور فارغ ہوکر ہزار بار سور ہ اخلاص پڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو پچھے مائے 'اسے ل جاتا ہے۔

پر فرمایا کروند کروند کلمات مومرتبه پڑھ نسم الله ماشاء الله لا يعطى النحير الا الله بسم الله ما شاء الله النحير
کلمه بيد الله بسم الله ما شاء الله لا يصوف السواء الا الله بسم الله ماهنا من نغمة فمن الله بسم الله ماشاء الله لا حول و
لا قوق الا بالله "رمرور کائنات مُلِّیْمُ فرماتے ہیں کہ جُون عرف کروز آفا برخوب ہونے سے پیشتر ان کلمات کومومرتبه پڑھے الله
تعالی اس بات کی مناوی کراتا ہے کہ اے بندے! تو نے مجھے خوش کیا ہے۔ اب جو چاہتا ہے مجھے سے ما مگ جو بندہ ان کلمات کوموتے
وقت یا بیدار ہوتے وقت پڑھے۔ اللہ تعالی اسے بلاوں سے محفوظ رکھتا ہے اور وہ شیطان کے شرے تفاظت میں رہتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کر عیدالانتیٰ کی رات میں بارہ رکعت نماز اداکرنے کا حکم آیا ہے ہرایک رکعت میں فاتحدایک بارسورہ اخلاص یانچ بار پڑھے اس کا ثواب بے حد بے انت ہے۔

پاق ہار پرے ہیں ، دب میں ہو ہے۔ بعدازاں فرمایا کہ عیدالانٹی کے روز نمازے فارغ ہوجائے۔تو خطبہ نے اور خطبے کے بعد چار رکعت نمازاس طرح اداکرے۔ کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد الم نشرخ ایک مرتبہ دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد والمرسلات ایک مرتبہ تیسری میں فاتحہ کے بعد وانسخی ایک مرتبہ اور چوتھی میں فاتحہ کے بعد اخلاص ایک مرتبہ پڑھے۔

وا کی بیت سرسداور پول میں میں میں میں میں میں سروردی قدس اللد سرہ العزیز کے اوراد میں لکھا ہے کہ پنجمبر خداصلی اللہ علیہ وآلہ
بعد ازاں فرمایا کہ شخ الاسلام شخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ سرہ العزیز کے اوراد میں لکھا ہے کہ بعد والمرسلات پانچ
وسلم فرماتے ہیں کہ جو محض عید الاضیٰ کے بعد دور کعت نماز اپنے گھر میں ادا کرے۔ اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد والمرسلات پانچ
مرتبہ پڑھے گا وہ جج عمرہ اور حاجیوں کی دعا میں شامل ہوگا اور سمجھا جائے گا کہ اس نے طواف میں کوشش کی ہے اور حق تعالیٰ اس کے
مرتبہ پڑھے گا وہ جے عمرہ اور حاجیوں کی دعا میں شامل ہوگا اور سمجھا جائے گا کہ اس نے طواف میں کوشش کی ہے اور حق تعالیٰ اس کے
مال میں برکت دے گا۔

بعدازال قرمایا كرشخ الاسلام عثمان بارة نى قدس الله سره العزيز نے لكھا ديكھا بكرسال كے اخراور ذوالحج كے آخرى روز جو محص بدوعا برخ ها يا كرائل است سال بحرائي حفظ وامان ميس ركھا كار وعابي بيسية الله السوّحمن الرّحية الله السوّحمن الرّحية الله ما مسل من عملت في هذه السنة مما نهيتنى عنه ولم توضه ولم نسية ولم تنه وحملت عنى بعد قدرتك على عقبوتى دعوتنى الى التوبة بعد حوا الى عليك اللهم انى فاستغفربك فيها يا غفور فاغفرلى وما عملت من عمل مرضياه عنى و عدتنى الدواب نتقلة منى والا تقطع رجائى يا عظيم الرجاء اللهم ارزقنى خير هذه النسة وما فيها برحمتك يا رحم الرحمين -

www.makiabah.org

پھر فرمایا کہ میرے بھائی بہاؤالدین زکریا ملتانی فرماتے ہیں کہ پغیر خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جوشخص ذی الج کے مہینے کے آخر میں دور کھت نماز اس طرح اداکرتا ہے کہ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد پھھ تھوڑ اسا قرآن شریف اور سلام یہ دعا سات مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس سال کے گناہ بخش دیتا ہے شنخ الاسلام ابھی انہی فوائد میں متھے کہ نماز کی اذان ہوئی آپ نماز میں مشغول ہوئے۔اور میں اور خلقت والیس چلے آئے۔اَلْمَحَدُدُ لِلَٰہِ عَلَی ذٰلِكَ۔

ندہب حنفی افضل ہے

ساتویں ماہ ذی النج محمل ہجری کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ مذہب کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ پہلا مذہب امام ابوصنیفہ ڈٹائٹو کا دوسرا مذہب امام شافعی ڈٹائٹو کا تیسرا مذہب امام مالک ڈٹائٹو کا اور چوتھا مذہب امام احمد بن حنبل پہلا مذہب امام ابوصنیفہ ڈٹائٹو کا مذہب بات کا لیقین کریں کہ امام حنبل پہلا مذہب باتی میں سے کہ ان چاروں مذہبوں میں شک نہ کریں۔ تاکہ سی مسلمان ہوں اور اس بات کا لیقین کریں کہ امام عنبل پہلائٹو کا مذہب باقی میں سے پہلے بہلی مذہب رائج تھا۔ والسفضل للمت قدم اللہ تعالی کے اعظم ڈٹائٹو کا مذہب باقی میں ہم ہیں وہ ابوصنیفہ ڈٹائٹو کا مذہب ہے۔ بید مذہب بالکل درست ہے۔ اس میں خطاو ک کا احتمال تک نہیں۔ لیکن درست ہے۔ اس میں خطاو ک کا احتمال تک نہیں۔ لیکن میہ جوبعض نے کہا کہ چاروں مذہب سنت اور جماعت پر تقے اورکوئی مجہد ہوائے نفسانی اور بدعت کی طرف کا کہ نہ ہے بندگانِ خداگر زرے ہیں کہ اللہ تعالی کی کتاب اورست نہوی کی متابعت کے برخلاف کام کیا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ فآوی ظہیری میں صاحب فاوی گھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے امام ابوطنیفہ رٹا ٹیٹ نے آخری مرتبہ جج کیا تو دل میں سوچا کہ شاید پھر جج کرنے پر قادر نہ ہوسکول خانہ کعبہ کے دربان کوفر مایا کہ دروازہ کھول دواوراس بات کی اجازت دو کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لوں کہا: آپ سے پہلے کی کو نصیب نہیں ہوا اگر علم میں لوگ آپ کی اقتداء کریں تو میں دروازہ کھول دوں گا، آخر دروازہ کھولا گیا آپ اندرآ گئے اور دونوں ستونوں کے مابین بائیں یا در ان کودا ئیں یا وال پررکھ کرآ دھا قرآن شریف ختم کیا، سلام کے بعددعاء کی کہ پروردگار! میں نے جیسا کہ تن ہے عبادت نہیں کی اور نہ ہی جیسا پہچانے کا حق ہے۔ تھے پہچانا ہیں کے بعددعاء کی کہ پروردگار! میں نے جیسا کہ تن ہے عبادت نہیں کی اور نہ ہی جیسا پھیا نے کا حق ہے۔ تھے پہچانا میں کی کی سے اپنے کمال معرفت کے سبب درگزر کر ۔ ہا تف نے آواز دی اے ابوطنیفہ! واقعی تو نے میری عبادت کی اور مجھے پہچانا میں نے تھے بخش دیا اور نیز ان کو جو قیامت تک تیرے نہ ہم ہے چیرو ہوں گے۔ جب شخ الاسلام یہ فوائد بیان ختم کر چے تو فر مایا کہ ان حکن کہ لیلے ہم آپ ہی کے فرم بیس ہیں۔

پھر فرمایا کہ سیح روایت سے اسلیل بخاری ڈاٹٹ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن حسن شیبانی میشند کو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیسا سلوک فرمایا: کہا۔ جمھے بخش دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگر میں چاہتا تو تجھے عذاب کرتا بشیر طیکہ تو علم بیان نہ کرتا۔ اسلیمل فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ امام اعظم کہاں تک ہیں۔فرمایا:علیمین میں۔

بعدازاں مذہب کے بارے میں گفتگوشر دع ہوئی تو آبدیدہ ہو کرفر مایا کہ افسوں! میں امام اعظم میں کا نام نہیں لے سکتا۔ لیکن آپ کا ایک شاگر دمجہ شیبانی تھا (امام مجمہ بن حس شیبانی)۔ جب وہ سوار ہوتا تو امام شافعی رکاب پکڑا کرتے اور امام مجمہ کے شاگر دے شاگر دیتھے۔بس پہیں سے معلوم ہوجاتا ہے کہ مذاہب میں کس قدر فرق ہے۔ بعدازاں فرمایا کہ ایک دفعہ قاضی حمیدالدین ناگوری شخ قطب الدین بختیارا فتی شخ جمال الدین تبریزی اور شخ بدرالدین غرنوی (رحمة الله علیم) دبلی کی جامع مجد میں چندروز معتلف ہوئے ہرایک نے دوختم ہر روز وظیفہ مقرر کیا ایک رات آیک دوسر کوکہا کہ اگر ہوسکے تو ہم ایک پاؤں پر کھڑے ہو کو عبادت کریں یعنی دور کعت میں ہی دن چڑھا کمیں۔سب نے کہا: بہتر ہے چنا نچہ قاضی حمیدالدین ناگوری امام ہے اور باقی مقتدی سب ایک پاؤں پر کھڑے ہوئے قاضی صاحب نے ایک پاؤں پر کھڑے ہوئے قاضی صاحب نے ایک پاؤں پر کھڑے ہوئے قاضی صاحب نے ایک پاؤں پر کھڑے ہوگر آن خم کیا اور چارسیپارے اور دوسری رکھت میں دوسری مرتبہ قرآن مجید کاختم پورا کیا پھر سلام کہ گر التجا کی کہ پروردگار! جیسا عبادت کاحق ہے ویسے ہم سے ادانہیں ہوسکا۔ پس ہمیں بخش اور ہماری خدمت سے اپنے کمال معرفت کے سب درگز رکر کونے سے آواز آئی کہ اے ہمارے دوستو! تم نے مجھے اچھی طرح پیچانا اور عمدہ طاعت کی پس حمہیں بخشا' اور جو تمہارا درگز رکر رکونے سے آواز آئی کہ اے ہمارے دوستو! تم نے مجھے اچھی طرح پیچانا اور عمدہ طاعت کی پس حمہیں بخشا' اور جو تمہارا

تتجره مذهب

بعدازاں اس بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ مذہب کے شجرے سے ضرور داقف ہونا چاہیے۔ پھر فر مایا کہ جس طرح مرید کو اپنے پیر کاشجرہ جاننا ضروری ہے۔ای طرح مذہب کاشجرہ جاننا بھی ضروری ہے کہ پروردگار سے کس طرح ملنا ہے۔

پھرفر مایا کہ اگر سوال کیا جائے کہ تو کس کے مذہب میں ہے۔ تو کہو کہ امام اعظم کوئی پُوانیٹ کے مذہب میں۔ امام اعظم ابراہیم علقمہ پُوانیٹ کے مذہب میں۔ امام اعظم کوئی پُوانیٹ کے مذہب میں۔ امام اعظم کوئی پُوانیٹ امام عبداللہ بن مسعود و اللہ عبد اللہ بن مسعود و اللہ عبد اللہ بن مسعود و اللہ بن مسعود اللہ بن مسعود اللہ بریرہ رسولی خدا مالیٹی کے مذہب میں۔ رسولی خدا مالیٹی ابراہیم خلیل اللہ کے مذہب میں۔ ابراہیم خلیل اللہ حضرت شیت علیہ السلام کے مذہب میں۔ حضرت شیت علیہ السلام کے مذہب میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکا ئیل کے مذہب میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکا ئیل کے مذہب میں۔ حضرت میکا ئیل امرافیل کے مذہب میں۔ اسرافیل کے مذہب میں۔ اور حضرت عزدائیل کے مذہب میں۔ اور حضرت عزدائیل کے مذہب میں۔ اور حضرت عزدائیل کے مذہب میں۔ آگے خدائی کومعلوم ہورک کومعلوم نہیں۔

قرآنی دعاؤں کی برکات

پھراد عیہ قرآنی اور دُعائے ماثورہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ انسان کو دعاء اور آیات قرآنی سے خالی نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ اس کام میں لگارہے تا کہ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے۔

پھر فرمایا کہ تبجد کی نماز میں رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہے اور ہمارے حق میں سنت اس میں آٹھ رکعت سحر کے قریب اداکی جاتی ہیں ان رکعتوں میں جس قدر قرآن شریف جانتا ہو۔ پڑھے۔البتہ قراُت دراز ہونی چاہیے۔ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قراُت دراز کیا کرتے تھے۔

پھر فر مایا کہ ایک بزرگ ابن شخ قطب الدین نام کے جواز حد بزرگ تھے۔ اُن سے تبجد کی نماز ایک دفعہ فوت ہوگئ آپ کو زانو میں درد شروع ہوا۔ چندروز اس درد میں مبتلار ہے۔ آخر معلوم کرنا چاہا کہ درد کیوں ہے؟ آواز آئی اے بزرگ! تونے تبجد کی

نماز فوت کردی اس وجہ سے تو درد میں مبتلاء ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ شیخ الاسلام معین الدین حسن سنجری قدس الله سرہ العزیز کے اوراد میں عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹو کی روایت کے مطابق لکھا دیکھا ہے کہ جو شخص سورۂ بقر کی دس آیتیں اس ترتیب سے پڑھے کہ چارآیتیں آیۃ الکری سے پہلے کی اور چار بعد کی اور دوسورۂ بقر کی آخر کی تو اس گھر میں شام تک شیطان نہیں آتا۔

يجرفر ماياكر جس كو مقلسى لاحق مووه لاحول و لا قوة الا بالله العلى العظيم بمثرت يرهد

پرفر مایا کہ ایک مرتبہ شیخ الاسلام قطب الدین بختیاراؤی قدس الله سرہ العزیز کی خدمت میں عاضرتھا ایک شخص نے آکر سلام کیا ۔ تھم ہوا۔ بیٹے جاؤ۔ بیٹے گیا۔ عرض کی کہ معاش کی تنگل ہے۔ آپ نے فورا فرمایا کیا کیا تو لا حسول و لا قو ہ الا بسالله المعلمی العظیم نہیں پڑھتا۔ عرض کی نہیں! فرمایا پیغمبر خدا تا اللہ تعالیٰ اے مفلمی کی تکلیف ہے بچائے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اے مفلمی کی تکلیف ہے بچائے رکھتا ہے۔

فرمایا کرختم الجمتبدین ابواللیث سمرقندی قدس الله سره العزیز کی کتاب بقیه بیس تکھا ہے کہ مجھے اس بات کا برا اتعجب ہے کہ چار چیزوں سے چارگروہ غافل میں اقل وہ گروہ۔ جوغم میں گرفتار ہو۔ اور لا الله الا انت سبحانك انبى كنت من الطالمين نہے۔ اس واسطے كمالله تعالى قرآن مجيد بيس فرما تا ہے۔ فاستجبناله نجيناه من الغم كذلك نجى المؤمنين لح

بعد ازال فرمایا که جب حضرت الیوب صلوة الله علیه کیرول کی بلا میں مبتلا ہوئے تو جالیس سال تک تکلیف اٹھائی جب نجات کا وفت قریب آیا تو مناجات کی عظم ہوا' لا الله الا انت سبحانك انبى كنت من الظالمين ''بہت پڑھا كر۔ چند روز يه كلمه پڑھا تو حق تعالی نے آپ كواس مصیبت سے نجات عنایت فرمائی۔

بعد از اں فر مایا کہ ایک مرتبہ ایک جوان کو ہارون الرشید نے کی قصور کے سبب قید کر دیا۔ پھراس کو ہلاک کرنا چاہا۔ ایک بزرگ نے اسے نہایت شمکین دیکھ کرحال ہو چھا۔اس نے حال شم عرض کیا۔ فر مایا کہ بیآیت پڑھا کرو۔ چندروز پڑھی اور ضلعت خاص سے مشرف ہوا۔

بعدازال فرمایا: وه گروه جوکسی سے ڈرتا ہے لیکن 'حسبی الله و نعم الو کیل '' نہیں کہتا۔ اس واسطے کراللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:فانقلبوا بنعمة من الله و فضل الله لم یمسهم سوء۔

بعد ازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک عالم بادشاہ نے جو مجنون ہو گیا تھا۔ خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس نے سوچا کہ میں حیلہ کروں۔جو بیفن مجھ سے مضبوط ہوجائے۔ایک وزیراس کا مکارتھا۔اس کی طرف رخ کیا۔وہ آ داب بجالایا۔کہا: میں پچھعوض کرنا چاہتا ہوں! فرمایا: کہو۔عرض کی۔ بشرطیکہ تو کر سکے۔فرمایا: بیان کر۔عرض کی کہ شہر میں بہت دانشمند ہیں۔ پہلے انہیں نچ سے اُٹھا۔ جب وہ نہیں آئیں گے تو لوگ اسلام کو بھول جائیں گے۔ پھر جومرضی ہے۔ آپ دعویٰ کریں۔بادشاہ نے ایسا ہی کیا تو شہر کے مسلمان گراہی میں مبتلا ہوئے اور اس نے دعویٰ خدائی کا کیا۔اس اثناء میں اہل کتاب میں خواجہ حسن بھری ڈاٹھ کے مریدوں میں سے ایک بزرگ گرفتار ہوکر آیا۔تو یہ کلمہ بکٹرت کہا کرتا تھا بادشاہ اسے دیکھتے ہی تخت سے اثر آیا اور معافی ما گی اور فرمایا۔

اے چھوڑ دو! اور ضلعت خاص ہے مشرف کیا۔ اس بادشاہ نے کہا۔ کہ جب اس بزرگ کولایا گیا تو اس کے دائیں بائیں دوا ژد ہا مجھے دکھائی دیے۔ جن کا ایک ہونٹ زمین پر اور دوسرا آسان پر اور منہ ہے آگ کے پھنکارے ماررہ تھے انہوں نے مجھے نگلنا چاہا۔ میں نے عاجزی کی۔ کہا: اس بزرگ سے دستبر دار ہوجا۔ نہیں تو ہم تہہیں ہلاک کر دیں گے۔ جب اس بزرگ ہے بوچھا گیا کہ آپ کس طرح رہا ہوئے؟ تو فرمایا کہ میں حسب الله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر بہت دفعہ پڑھا کرتا تھا۔ جو خص پرکلمات بکشرت پڑھتا ہے اسے کوئی چیز ضرز ہیں دیتی۔

بعدازاں شخ الاسلام بھنٹ نے فرمایا کہ تیسراگروہ وہ ہے جولوگوں کے مرے ڈرے اور ' افوض اموی الی الله ان الله بصیر بالعباد''نہ پڑھے۔اس واسطے کے حق تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ فوقه الله سینات مامکروا۔

پھر شخ الاسلام میں نے فرمایا کہ خواجہ حسن بھری دائیں جب جاج بن یوسف کے پاس جاتے تو یہ آیت پڑھتے۔ جاج بن پوسف میں اسلام میں تھا کہ مجھے کس سے اتنا ڈرنبیں لگتا۔ جتنا کہ خواجہ حسن بھری ڈاٹیئ سے۔ جب رُخ بی دکھاتے ہیں تو میں کانپ جاتا ہوں ان کے ہمراہ دوشر آتے تھے۔ جو گویا مجھے ابھی بھاڑ کھا کیں گے۔

بعدازان فرمایا که چوتها گروه وه جوبهشت کی طرف ماکل بے لیکن ما شاء الله لا حول و لا قو ة الا بالله نمیس کهتا قوله تعالی معنی الی یوتین خیرا من جنتك \_

بعدازاں فرمایا کہ تابعین کے آثار میں لکھاد یکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جوان نہایت فاسق ہمیشہ بدکاری میں مشغول رہتا۔
لیکن سوتے وقت یکلمات بہت دفعہ پڑھا کرتا تھا۔الغرض: جب فوت ہوگیا تو کسی مردخدا نے خواب میں دیکھا کہ بہشت میں
مہل رہا ہے۔متجب ہوکر پوچھا تو کہا: اگر چہ میں بیکام کیا کرتا تھا۔لیکن سے وشام بیکلمات ماشاء الله لا حول ولا قوة الا بالله
کبٹرت کہا کرتا تھا جوسعادت مجھے نصیب ہوئی اس کے سبب سے ہوئی۔

## خوف وعذاب قبرے نجات کے لئے

بعدازاں قبر کے ڈرکے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عباس دلافؤے سے پوچھا۔ فرمایا کہ میں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں اگر تو کرے گا تو نہیں ڈرے گا' فرمایا: جو شخص جعرات کو دو کعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت میں فاتحہ ایک باراورا خلاص پچاس بار پڑھے تو منکر اور کئیرے امن میں رہے گا۔

بعدازاں فرمایا کہ اس محض نے دور کعت نماز اداکرنے کی عادت مقرر کی۔ شرح اولیاء میں لکھا دیکھا ہے۔ کہ جب وہ محض مرگیا تو خواب میں اس سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالی نے تھے ہے کیسا سلوک کیا اور منکر نکیر سے کس طرح رہائی پائی؟ کہا: جب منکر تکیرنے آکر مجھ سے پوچھا اور میں جواب نہ دے سکا تو مجھے عذاب کرنا چاہا۔ تھم ہوا کہ اس بندے سے ہاتھ اٹھا لو! کیونکہ میں نے اسے بخش دیا ہے تو مجھ سے دست بردار ہوئے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عباس ٹاٹنے سے بچھا۔ ہل عند کے ضغطة القبو-قال نعم ۔ لیعنی تیرے پاس کوئی ایس کوئی ایس چیز ہے۔ جوقبر کے عذاب سے چھڑائے۔ فرمایا: ہاں! جوشخص دورکعت نمازادا کرے اور ہررکعت میں الجمدا یک بار

اور اذا زلزلت الارض پندره مرتبه راع وه عنایت البی سے عذاب قبرے رہا ہوگا۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک دفعہ میں شخ الاسلام قطب الدین بختیاراوثی پیشند کی خدمت میں بیٹھا تھا اور بہت سے بزرگ اور مشاکخ حاضر خدمت تھے اور بات قبر کے خوف کے بارے میں ہورہی تھی۔مولانا شہاب الدین قریثی بھی جو دیلی کے مفتی تھے۔ حاضر تھے فرمایا: جو ان پانچ سورتوں کو لکھ کر ہرروز پڑھا کرے وہ قبر کے عذاب سے امن میں رہے گا۔وہ پارچ سورتیں یہ ہیں: المذمل – والشمس – والصحی – واللیل –اور الم نشوح۔

بعدازاں میں نے کہا کہ خاندان سلسلۂ چشتیہ کا ایک درولیش فوت ہوگیا۔ جب اسے وفن کیا گیا تو ای وقت فرشتوں نے آ کرسوال کیا۔ اس درولیش نے صحیح جواب دیا اس وقت اس کی قبر سے روشنی نمودار ہوئی اسے خواب میں دیکھ کر حال پوچھا کہ اللہ تعالی نے تھے سے کیسا سلوک کیا۔ کہا بخش دیا اور نہایت مہر بانی کی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تھم ہوا کہ مجھے اس دعا کے عوض ہم نے بخش دیا۔

# ايك آسان عمل اور فوائد كثير

بعدازاں شیخ الاسلام نے فرمایا کہ حدیثوں میں لکھا ہے کہ جو محف نماز فریضہ کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص اور تین مرتبہ درود شریف پڑھے۔ بعدازاں ایک مرتبہ یہ آیت پڑھے، و من بتق الله بجعل له مخوجاویوزقه من حیث لا یحتسب و من بتو کل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امرہ قد جعل الله لکل شیء قدرا ۔اور آسان کی طرف پھو کے تو حق تعالی اس بندے کو تین تعمیں عنایت کرتا ہے ایک درازی عمر۔ دوسرے زیادتی مال۔ تیسرے نجات کہ بہشت میں بے حاب داخل ہوگا۔

شیخ الاسلام مُؤشیدیمی حکایت بیان فرمارے تھے کہ نماز کی اذان ہوئی آپ نماز میں مشغول ہوئے۔ میں اور لوگ واپس چلے آئے۔ آلْحَمْدُ لِلْهِ عَلَى ذٰلِكَ۔

## درود شریف کی برکات وفوائد

بیسویں ماہ مذکور ۱۵۵ ہجری کو قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ چاشت کے وقت مجلس خانہ میں بیٹھے تھے اور بہت سے درویش حاضرِ خدمت تھے۔ میں آ داب بجالایا تو فرمایا کہا ہے خدا کے دوست! بیٹھ جا۔ میں بیٹھ گیا۔حاضرین سے مخاطب ہوکر فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بیہ اِلتجاء کی ہے کہ مولا نا نظام الدین جو کچھاللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔انہیں مل جائے۔

بعد ازاں درود کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ فرمایا کہ آٹار مشائخ میں آیا ہے اور میں نے لکھا بھی ویکھا ہے کہ جوشخص رسولِ خداسًا ﷺ پرایک مرتبہ درود بھیجتا ہے وہ گنا ہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے اور ایک لاکھ ٹیکی اس کے نامہ کا جمال میں کبھی جاتی ہے اور اسے اولیاء اللہ سے ایکارا جاتا ہے۔

پھر فر مایا کہ صحابہ تابعین اور مشاکنے میں سے ہر آیک نے اسے اپنا وظیفہ مقرر کیا اگر کسی رات اس وظیفے میں ان سے ناغہ ہو جاتا تو اپنے آپ کومردہ تصور کرتے اور اپناماتم کرتے کہ آج رات ہم مردے ہیں اگر زندہ ہوتے تو خواجہ کا نئات ناتیجا کے دروو

www.maktabah.org

راحت القلوب

ہے۔ معدد اور اس اس میں ہے۔ بعد ازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ لیجیٰ معاذ میں ہے۔ درود کا وظیفہ فوت ہو گیا۔ ہر روز تین ہزار مرتبہ درود پڑھا کرتے تھے۔

بعد اران مراد مرتبہ درود پڑھا کرے تھے۔
الغرض۔ جب دِن ہواتو اپنا ماتم کیا اور جیسے کوئی مردے کے ماتم کے لئے بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھے لوگوں نے آ کر حالت پوچھی کہ کیا سبب ہے؟ فرمایا: آج رات وظیفے میں جھے ناغہ ہوگیا۔ یہ ماتم ای وجہ ہے کیونکہ میں اس جہان کی سعادت سے محروم رہ گیا ہوں۔ خواجہ کی معاذ ذرازی بی حکایت بیان کررہ ہے کہ فرشتہ غیبی نے آواز دی کہ اے کی اجم قدر ثواب مجھے ہررات کیا ہوں۔ خواجہ تالی سوگنا گزشتہ رات کا ثواب دیا اور تیرا نام درود جیسے والوں میں لکھا گیا۔ پھر شخ الاسلام روئے اور فرمایا کہ خواجہ شائی میں کی گیا ہوں۔ خواجہ صاحب سے چرہ مبارک چھیا لیا۔خواجہ صاحب نے دوڑ کر کے خواجہ شائی میں کی کہ یا رسول اللہ مالی گیا میری جان آپ پر فدا ہو کس واسطے چرہ مبارک جھے سے چھیایا بغل میں یاؤں مبارک پر بوسردیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مالی جان آپ پر فدا ہو کس واسطے چرہ مبارک جھے سے چھیایا بغل میں یاؤں مبارک پر بوسردیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ عالی جان آپ پر فدا ہو کس واسطے چرہ مبارک جھے سے چھیایا بغل میں

کے کرفر مایا کہ تونے درود بھیج کرمیری اس فدر مدح کی ہے کہ اب میں شرمندہ ہوں کہ میں کس طرح عذر خواہی کروں؟ بعدازاں شخ الاسلام زارزارروئے اور فرمایا: سبحان اللہ !اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ جن سے کثرت درود کے سب سرور کا نئات نگائی شرمندہ ہیں۔ ان کی زبان پر ہزار ہا رحمت ہو۔ جو اس ثواب کو حاصل کرتے ہیں اور اس حالت میں

مرتے ہیں اور ای حالت میں ان کا حشر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حنہ

پھرفر مایا کہ ایک مرتبہ یہود یوں کا ایک گروہ بیٹھا تھا ایک مسلمان دروکش نے آکران سے پچھ ما نگا۔ انہوں نے بطور تسخر
کہا کہ اب شاہ جوانم رداں آرہے ہیں۔ وہ تجھے پچھ دیں گے۔ اس نے آپ ڈگائی کا دست مبارک پکڑ کر سلام کیا اور اپنی تنگی ظاہر
کی جب آپ نے دیکھا تو پچھنہ پایا۔ لیکن بسب دانائی تاڑ گئے کہ یہود یوں نے اسے آزمائش کے لئے بھیجا ہے۔ الغرض اس کا جب آپ نے دیکھا تو پچھا کیا ملا؟
ہاتھ پکڑ کر اس کی چھیلی پر دس مرتبہ درود شریف پڑھ کر پھو تکا اور فر مایا بھی بند کر لے۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو پوچھا کیا ملا؟
کہا: دس مرتبہ درود شریف پڑھ کرمٹی پر پھو تکا۔ انہوں نے کہا کھول! جب مٹھی کھولی تو دیناروں سے پڑھی اس روز کئی یہودی مسلمان ہوئے۔

پھرفر مایا کہ ایک مرتبہ ہارون الرشید تقریباً چھ مہینے تک بیاررہ کر قریب الرگ ہوا۔ اتفاقاً شیخ ابو بکر شبلی میشیداس کے پاس سے
گزرے۔ جب اس نے سنا تو کسی کے ہاتھ بلوا بھیجا۔ جب آپ نے دیکھا تو کہا: دیکھو! آج ہی بیاری رفع ہوجائے گی۔ ایک
مرتبہ درود شریف پڑھ کراس پر ہاتھ پھیرا تو فوراً تندرست ہوگیا۔ معلوم ہوا کہ بیصحت اسی درود شریف کی برکت سے حاصل ہوئی۔
بعد از ان فرمایا کہ جو محف یہ درود پڑھے۔ بہتر ہے۔ لیکن نماز میں اور بھی بہتر ہے۔ گوسارے درود میکساں ہیں۔ لیکن فضیلت میں ذراذرافرق ہے۔ وہ ق درود بیہ ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم \_ اللهم صلى على محمد بعد ومن صلى عليه وصل على محمد بعد ومن لم تيصل عليه وصلى على محمد كما تحب و ترضى ان تصلى عليه وصلى على محمد كما ينبعى الصلوة عليه وصل على محمد كما امر تنا بالصلوة عليه\_

www.makaabah.ore

آية الكرسي كي فضيلت

پھرآیۃ الکری کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔جس روز آیۃ الکری نازل ہوئی تو ستر ہزار مقرب فرشتے کری کے اردگرو مع حضرت جرائیل علیہ السلام سرور کا نئات علی گئی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اسے بڑی تعظیم و تکریم سے لواور سرآ تھوں پر رکھو۔حضرت جرائیل نے عرض کی: یا رسول اللہ علی اللہ یوں ہے کہ جومیر ابندہ مقررہ آیۃ الکری پڑھےگا۔ ہرحرف کے بدلے میں ہزار ہزار سال کا ثواب اس کے نام کھا جائے گا اور اس کری کے گرد کے ہزار فرشتے اپنے ہزار ثواب اسے دیں گے اور اس الی مقرب بنالیں گے۔

بعدازاں شخ الاسلام نے فرمایا کہ فناوی ظہیری میں لکھا ہے کہ رسول خدا نگافیا فرماتے ہیں کہ جو مخص آیة الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتوں کو تکلم ویتا ہے کہ واپس آنے تک اس کی بخشش کے لئے اِلتجاء کریں۔

پھر فر مایا کہ میں نے شخ الاسلام قطب الدین بختیاراوثی قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے کہ جو مخص آیۃ الکری پڑھ کر گھر میں داخل ہو۔اللہ تعالیٰ اس کے گھرہے مفلسی دورکرتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ بامع الحکایات میں تکھا دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی درولیش گھر میں تھا ایک رات اس کے گھر میں دل آدمی گھس آئے اس درولیش نے آیۃ الکری پڑھ کر ہا ہر دم کیا ہوا تھا۔ وہ چورا ندھے ہو گئے درولیش نے اٹھ کریہ حالت دیکھی تو پوچھا کہ کون ہو؟ کہا: ہم چور ہیں چوری کرنے کی غرض ہے آپ کے گھر آئے تھے۔اندھے ہو گئے اب دعا کروکہ ہمیں آٹکھیں مل جائیں۔ہم نے اس کام سے تو بہ کی اور آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔اس بزرگ نے مسکرا کے فرمایا۔ آٹکھیں کھولو! اللہ تعالى كر علم سے بينا مو محة \_اورسب توب كر كم سلمان مو محة \_ الْحَدْدُ لِلَّهِ عَلَى ذلِكَ -

#### دعاؤل كخزانے

ستائیسویں ماہ فہ کور ۱۵۵ جری کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا دعا کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا کہ محرشیبانی بیشنے کی کتاب میں امام جعفر صادق ڈاٹٹ کی روایت کے مطابق پڑھا ہے کہ پیغیر خدا تائی اُفر ماتے ہیں کہ جے کوئی مہم یاغم پیش آئے یا کوئی ایسا کام در پیش ہوجو قابل اصلاح نہ ہوتو صبح کی نماز کے بعد سومرتبہ لاحول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یا حیی یا قیوم یا فردیا و تریا احدیا صمد فان لم یصلح قدلنا علی الهدای پڑھے۔

بعدازاں شیخ الاسلام نے فرمایا: ایک دفعہ میں شیخ الاسلام قطب الدین اوثی قدس الله سرہ العزیز کی خدمت میں حاضرتھا۔ آپ دُعا کے بارے میں فرمار ہے تھے کہ جے تنگی معاش ہو۔ وہ کشائش کے لئے بیدُ عاپڑھے۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم يا دائم العز والملك والبقايا ذالمجد والعطا يا ودود ذو العرش المجيد الفعال لما يريد .

پھر فرمایا کہ جو شخص عاجزی کے وقت ان اساء کو ہزار مرتبہ کہتو اس کی وہ مہم ضرور بالضرور سرانجام ہوجاتی ہے اور وہ اساء سے ہیں۔اقوی معین واہدی دلیل بعق ایاك نعبد وایاك نستعین۔

بعدازاں فرمانیا کہ ایک مرتبہ پینج برِخدا ظافیظ رونق افروز تھے اور ساتھ صحابہ کرام بیٹھے تھے اور گزشتہ پینج بروں کے متعلق گفتگوہ ہورہ ی تھی اسی اثناء میں ایک یار نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم میرے دل میں ایمان کس طرح محفوظ ہو کہ میں با ایمان ہو جاؤں۔ آنخضرت تالیظ نے سکوت فرمایا حضرت جرائیل علیہ السلام نے آ کرع بض کی کہ میں بیآیت لایا ہوں جواسے ہمیشہ پڑھے گا اس کا ول ایمان سے مطمئن رہے گا اور امیدہ کردنیا سے با ایمان ہو کر جائے گا۔

بعدازاں فرمایا کہ جب کوئی شخص اس آیت پر مداومت کرے وہ ضرور اللہ تعالی کے دوستوں سے ملتا ہے الی سعاوت سے اپنے آپ کومحروم نہیں رکھنا جاہیے۔ بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ میں سیوستان کی طرف مسافرتھا۔ وہاں کے ولیوں اور بزرگوں سے ملاقات کی۔ ایک روزشخ محرسیوستانی کی خدمت میں حاضرتھا۔ جوصاحب ولایت بزرگ تھے سلوک کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ درویش آپس میں بحث کررہے تھے اتنے میں ایک شخص آ کرآ داب بجالایا اور بیٹھ گیا۔خواجہ محرسیوستانی بھینیہ نے اس کی طرف و کیھتے ہی درویشوں کوفرمایا کہ حاجت مند آیا ہے۔ اس شخص نے بحدہ کیا کہ واقعی: فرمایا: جاؤا یہ آیت پڑھا کرواللہ تعالی تمہیں فرزند عنایت کرے گا رب ھب لی من لدنك ذریة طیبة انك صمیع الدعا عدت کے بعداس کے ہاں فرزند پیدا ہوا جس نے پا بر ہنہ سر بحرج کے اور صاحب بجادہ ہوا۔ شخ الاسلام بھائیہ کو جو م کا شفہ ہوا۔ اس نیت میں وہ مرگیا۔

بعدازاں فرمایا کہ کشاف میں میں نے لکھا دیکھا ہے کہ جب کوئی شخص نیک مردوں کے عہد میں پینچنا چاہے اور عرصات (زمانہ - فاصلہ - میدان وغیرہ) قیامت کو کھنا چاہتو یہ آیت بکثرت پڑھے۔ ربنا اتنا ما و عدتنا علیٰ رسلك و لا تخزنا یوم القیمة انك لا تخلف المیعاد۔

پھر ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص بخارا میں نہایت مشہور بدکارتھا۔ جب مرگیا تو خواب میں اے لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں اور اولیائے کرام میں کھڑا ہے جیران ہو کر وجہ پوچھی۔ کہا:تفییر کشاف میں پڑھا ہے کہ جو شخص بیآیت پڑھے۔ رب نیا اتنا ما و عدتنا علیٰ رسلك و لا تحزنا يوم القيامة ....الخ الله تعالیٰ نیک مردوں سے ملاتا ہے۔ میں نے صدق نیت سے بیآیت پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ چونکہ اندک پذیراور بسیار بخش ہے۔ اس نے میری بیطاعت قبول فرمائی اور مجھے بخش دیا اور تھم ہوا کہ ان میں جاملو۔

پھر شیخ الاسلام نے فرمایا کہ جب کوئی ظالموں کی صحبت سے نجات حاصل کرنا چاہتو اسے یہ آیت بکٹرت پڑھنی چاہے۔ رہنا احسر جنا من هذا القریة الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنك نصیرا اس آیت کے پڑھنے والے كواپنے دوستوں كی صحبت كی نعمت عزایت فرما تاہے اور ہمیشہ فتح ونصرت اس کے نصیب كرتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہ پنول بیابانی کی جنگ میں عاجز آ گئے تو پیغیم خداش کی طرف کھا کہ جو جنگ کی شرائط تھیں۔ میں سب بجالا چکا ہوں جب بیدخط پہنچا تو آنخضرت مُلٹیٹم پریشان ہوئے۔فوراً جمرائیل علیہ السلام بیآیت لے کرآئے۔ وبنا الحوجنا من هذه القویة الطالم اهلها .....الخ

آنخضرت مُنْ فَيْنَانِ نِي آيت حضرت على كرم الله وجهه كولكو بجيجى كداس بميشه يزها كروالله تعالى في اس آيت كى بركت سے

www.maktabah.org

فتح ونصرت نصیب کی۔ چنانچہ اس غول بیابانی کو دوسرے روز بی مدینے میں پکر لائے۔

پر فرمایا که مولانا بربان الدین بُولید کی تغییر میں صاحب بداید لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص چاہے کداس پر برکت ورحمت نازل ہورروزی فراخ ہواور کی کامختاج نہ ہوتو یہ آیت پڑھے۔ ربسنا انزل علینا مائدہ من السمآء تکون لنا عید الاولنا والخونا والية منك وارزقنا وانت خير الرازقين۔

بعدازاں فرمایا کہ بیآیت حضرت موی علیہ السلام کی قوم کے حق میں تھی۔ سب بعجہ گمراہی ناشکر گزار ہوئے تو اللہ تعالیٰ · نے انہیں سؤراورر پچھ کی صورت میں تبدیل کیا۔

بعدازاں فرمایا کہ جب کوئی شخص دُنیا و آخرت میں اہلِ ظلم ہے نہ ملنا جا ہے تو یہ آیت بکثرت پڑھے۔ رہنا لا تجعلنا فتنه و ه الطالمہ : ۔

پھر فرمایا جو تخص جا ہے کہ اس کی زندگی خیر وسلامتی اور ایمان کے ساتھ گزرے توبیآیت پڑھے۔ ربنا افوغ علینا صبو ا وثبت اقدمنا و انصونا علی القوم الکافرین

بعدازاں فرمایا کہ ایک مردکی طالم کے ہاتھ گرفتار ہواوراس نے یہ آیت پڑھی۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین و نجنا ہو حمتك من القوم الكافرین ۔ جب چاہے كمسلمان ہوكر مرے اور اپن آپ كونیك مردول میں ملائ تو يہ آیت پڑھے۔ فاطر السموت والارض مد انت ولي في الدنيا والاحرة توفني مسلما والحقني بالصالحين۔

پھر فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اکٹے ہوئے تو کچھ دیر بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے سجدے میں گرکریہ پڑھا۔فاطر السموات والارض انت وکی فی الدنیا والاحوۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اور زار زار روئے اور عرض کی کہ مجھے بادشاہی تو عنایت فرمائی ہے۔لیکن سے میری خواہش نہ تھی۔ یہ تیری مرضی پوری ہوئی ہے۔ پروردگار! قیامت کے ون مجھے بادشاہوں میں نہ اُٹھانا۔ مجھ بیچارے میں یہ طاقت نہیں۔کہ تو میراحشر بادشاہوں میں کرے۔

اگر کو کی شخص و او پری اور و شمنول کے شر سے امن میں رہنا جا ہے اور بت پری میں بتلا ندر ہنا جا ہے تو بیر آیت بکشرت پڑھے۔ رب اجعل ہذا البلد امنا و اجنبنی و بنی ان نعبد الاصناه۔

بعدازاں فرمایا کہ یہ آیت اس طرح نازل ہوئی کہ ایک مرتبہ رسول خدا تا پی بٹھے یاروں کو پند وقعیحت فرمارے تھے ای ا اثناء میں اعرائی آیا اور آ داب بچالایا اور عرض کی یا رسول اللہ تا پی ایک بات بتا کیں جس کے سب میں اور میری اولا و بت پرتی سے چ جا کیں آنخضرت تا پی ا نے سکوت فرمایا استے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بیہ آیت لائے اور عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم) احکم ہوا ہے کہ بیہ آیت اس اعرائی کو دو تا کہ یا دکر کے بکثرت پڑھا کرے اللہ تعالی اسے بت پرتی سے بچالے گا۔

بعدازاں فرمایا کہ جو تحص کا فروں معلوب نہ ہونا چاہ۔ وہ بیآیت پڑھے۔ 'وبنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم''اور جب چاہے كدائيانى نوراس كے دِل مِس كائل ہوجائے توبيآيت بكثرت پڑھے۔ 'وبنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيءٍ قدير''۔

www.malaabah.org

بعدازاں میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ بیسب پھی تہماری ترغیب کے لئے ہے۔اس واسطے کہ پیر مرید کوسنوارنے والا ہوتا ہے۔ جب تک مرید کو کما حقد ساری آلائٹوں سے صاف نہ کرے اور طریقت کی راہ طے کرنے کے لئے اسے پاک نہ کرے سمجھے کہ وہ بیچارہ گراہی میں رہے گا۔ بھی بھی اس ہے نہ نکل سکے گا۔

پھر فر مایا کہ رسول خدا تا پھٹا فر ماتے ہیں کہ جو تخص اس دُعا کو دِن میں ایک مرتبہ پڑھے۔اگر کسی دِن مرجائے تو مہتی ہوگا۔ اگر اس رات بھی مرے تو بہتی ہوگا۔ دُعا یہ ہے۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما اسطعت اعوذ بك من شرما صنعت استعفرك بذنبى فاغفولى فانه لا يغفر الذنوب الا انت برحمتك يا ارحم الراحمين-بعد از ال فرمايا كم عباس تُناشَؤُ فرمات بين كه جب سين نے اس دعاءكى بابت يغيم خدا تُناشِعُ سنا م مرفريض ثماز

کے بعد بلاناغہ یر صنا ہوں۔

پھر فرمایا کہ وفات کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھ کرآپ سے بوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیسا سلوک کیا فرمایا بخش دیا اور اس دُعا کی برکت سے جورسول اللہ مُناکھ بیا نے فرمائی تھی بہشت عطاء فرمایا۔

بعد ازاں فرمایا کہ جو شخص ہرروز رات تک بید دعاء پڑھے تو اس کی برکت ہے اس روز کی بلائیں اس سے دور رہیں گی۔ جب مصیبت آسان سے نازل ہوتی ہے تو اس دعا کے پڑھنے والے سے دور ہی رہتی ہے۔ اگر اس شخص میں صدق اور اخلاص نہ ہو ۔ تو دعا کور ترکر کے اس شخص پر نازل ہوتی ہے۔ میں نے بیخواص شخ الاسلام خواجہ قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنے ہیں۔ کہ اِنسان کوکسی حالت میں وُعا کرنے اور شفیج بنانے سے خالی نہ رہنا جا ہیں۔

پهرفرمایا که ابوطالب قوت القاوب می کست بین که رسول خدا تا پین که جوفحض اس دعاء کو پڑھے رات تک اسے کوئی مصیبت نہیں کہ بیتی دوعاء بیہے۔ بسم الله الدوحمن الرحمن الرحیم انت رہی لا اله الا انت علیك تو كلت وانت رب العرش العظیم ماشاء الله كان ولم یشاء لم یكن اشهد ان لا اله الا الله واعلم ان الله علی كل شی قدیر وان الله قد احاط بكل شیء علما واحصی كل شنی عدوانی اعوذبك من شر نفسی ومن شر غیر ومن شر كل دابة انت الحذبنا صلیتها ان ربی علی صواط مستقیم۔

بعدازاں فرمایا کہ قاضی اما م معنی می شین ایسے عابر آ کر بار ہا لوگوں سے شکایت کی کہ میں کیا تد میر کروں جس سے سبب مقی اور وہ خود بڈھا تھا لیکن اس لونڈی نے اس سے عابر آ کر بار ہا لوگوں سے شکایت کی کہ میں کیا تد میر کروں جس سے سبب بڈھے سے خلاصی ہوا ہی کے پڑوس میں ایک بڑھیارہ تی تھی اس نے کہا میں اس مطلب کے لئے تجھے زہر ہلا ہل دوں گی کوز سے میں ڈال کرافطار کے وقت اسے وے دینا اس لونڈی نے زہر دے دیا لیکن ذرہ مجراثر نہ ہوالونڈی منتظر تھی کہ اب بڈھا زاہد مرتا ہے جب دن ہوالونڈی منتظر تھی کہ اب بڑھا زاہد مرتا سے جب دن ہوالونڈی نے بہت ہوکر ساری کیفیت زام کوسنائی کہ خواہ رکھ خواہ مار۔ میں نے تجھے زہر دیا تھا لیکن اس نے بھے اثر نہ کیا زاہد نے مسکرا کرفر مایا میں ایک دعا پڑھتا ہوں جواسے پڑھتا ہے وہ تمام بلاؤں سے بچار ہتا ہے وہ دعا ہے ہے۔ بسم الله السوح سے اللہ دب الارض و رب السماء بسم الله حسم الله حسم الله دب الارض و رب السماء بسم الله حسم الله حسم

www.maktabah.org

الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم\_

بعدازاں شیخ الاسلام نے فرمایا کہ دعا کی شرائط بہت ہیں اگر میں بیان کروں تو بیان طویل ہوجائے گا۔لیکن پہلی شرط بہ

ہے کہ شروع اللہ کے نام سے کرے۔ کیونکہ رسول خدا تا اللہ فار است ہیں۔ ''کلی امر ذی بال لم یبداء فیہ بہ بسم اللہ فہو
ابت ر''۔ پہلے ہم اللہ پڑھنی چاہے۔دوسری شرط بیہ کہ اپ اہل کوخلخال (پائل - پازیب) کی بلند آوازی سے منع کرے۔
کیونکہ رسول خدا تا اللہ اور ان اللہ لا یست جیب دعاء قدوم یسوضوں میں نسآء ھم یلبسون خالخال مع السعوت ۔ تیسری شرط بیہ کہ اس اللہ اور انجام شرصدقہ دے۔ چنانچہ ام شافعی پیسٹ کی نبیت روایت ہے کہ آپ کو السعوت ۔ تیسری شرط بیہ کہ اس کے شروع اور انجام شرصدقہ دے۔ چنانچہ ام شافعی پیسٹ کی نبیت روایت ہے کہ آپ کو کہ خرص کے واسطے آپ بادشاہ کے پاس گئے۔ ایک درویش کوصدقہ دے کرفرمایا کہ دعا کرو۔ میری عاجت پوری ہو۔ اس واسطے شرط بیہ کہ جوشن بادشاہ کے پاس جائے۔ دربان کو کچھ دے۔ چونکہ درویش اللہ تعالی کے دربان ہوتے ہیں۔ جب وہ خوش ہوں گرفو عاجت پوری ہوجائے گی۔ الکے خدن لِلٰہ عَلٰی خلاف۔

کیم محرم ۲۵۷ ہجری کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ اجودھن کے تمام باشندے چھوٹے بڑے مشائخ درولیش اور سکین آکر آپ کے دسب مبارک کو بوسہ دیتے۔ شخ صاحب مصلّی کے پنچے ہاتھ ڈال کر جو کچھ کسی کی قسمت ہوتی دیتے۔ لوگ جوشیرینی لائے اس کا ڈھیرلگ گیا۔ اس میں سے تھوڑی تھوڑی درویشوں کو دیتے اس روزشہر کا کوئی غریب وسکین خالی نہ گیا۔ آپ کی سے

عادت تھی کہ ہر ماہ کے آخر میں ای طرح کرتے۔

بعدازاں محراحر بلخی میں ہے۔ جو واصل حق تھے۔ آکر سلام کیا اور بیٹھ گئے شیخ الاسلام مراقبہ میں تھے۔ ای وقت ذکر کرنے گئے۔ اس قدر ذکر کیا کہ ہے ہوش ہو کرگر پڑے۔ شیخ قطب الدین بختیا گٰاوثی کا خرقہ لاکر آپ پر ڈالا گیا۔ دیر بعد ہوش میں آئے اور حاضرین سر بھی و ہوئے لیکن مجھے معلوم نہ ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے اس نے بھی کہا کہ ای وقت مرکر آؤتا کہ نماز جنازہ اواکریں پھر شیخ الاسلام اور حاضرین نے نماز جنازہ اواکی۔

بعدازاں فرمایا کہ رسول خدانگا ہے خبر ہے کہ غائب کی نماز جنازہ اداکرنی روا ہے۔ کیونکہ جب امیر المؤمنین حمزہ ٹاٹھناور دوسرے پارشہید ہوئے تو آنخضرت ٹاٹھانے ہرایک کے لیے علیحدہ علیحدہ نماز جنازہ اداکی۔

عاشورة محرم كى فضيلت

پھر عاشورہ کے عزہ متبر کہ کی فضیلت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ فر مایا کہ اس عشرہ میں کسی اور کام میں مشغول نہیں ہونا چاہیے۔صرف طاعت ٔ تلاوت ٔ دعا اور نماز میں۔اس واسطے کہ اس عشرہ میں قہر ہواہے اور ،یت رحمت نازل ہوتی ہے۔ پھر فر مایا کہ اس عشرہ میں بہت سے مشاکخ نے تفریح دُنیا کا عذاب اپنے سرلیا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اس عشرہ میں رسولِ خدا طاق کے گرزی؟ اور آنخضرت منافی کے فرزند کس بے رحی سے شہید کیے گئے بعض پیاس کی حالت میں شہید ہوئے اور بے دینوں نے انہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نے دیا۔ جب شخ الاسلام سے فرما تھے تو نعرہ مارے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا: کسے سنگ دل کا فرید عاقبت بے سعادت اور نامبربان تھے۔ حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ دین و دنیا اور آخرت کے بادشاہ کے فرزند ہیں۔ پھر بھی انہیں بوی بے رحی سے شہید کیا گیا۔ انہیں بیرخیال نہ آیا کہ قیامت کے دِن رسول اللہ ٹاٹھٹا کوئس طرح منہ دکھا کیں گے۔

پھر فرمایا کہ محرم کے عزہ میں اس دُعا کے لیے حکم ہوا۔

بسم الله الرحمن الرحيم أللهم انت الله الابدى القديم وهذه سنة جديد استلك فيه العصمة من الشيط ن الرجيم والامان من شيطن ومن كل شردين ومن البلايا والافات فذلك ونستك العون والمعدل على هذه النفس الا مارة بالسوء والاشتغال بما يقربني اليك يا رحمن يا رَوْف يا رحيم يا ذوالجلال والاكرام برحمتك يا ارحم الراحمين.

بعد از ان فرمایا کہ شخ الاسلام معین الدین حس خبری قدس اللہ سرہ العزیز کے اوراد میں لکھا ہے کہ جوشخص ماہ محرم کی پہلی رات کو چھر کعت نماز اس طرح ادا کرے کہ جر رکعت میں فاتحدا کی بار اور اخلاص دس بار روایت صحیحیہ کے مطابق دور کعت نماز اس طرح ادا کرے کہ جر رکعت میں وہ ہزار ایے محل اس طرح ادا کرے کہ جر رکعت میں وہ ہزار ایے محل اس طرح ادا کرے کہ جر رکعت میں وہ ہزار ایے محل عنایت کرے گا۔ جن میں ہرا کیک میں یا قوت کے دو ہزار دروازے ہوں گے اور جر دروازے پر زبرجد کے تخت پر حور بیٹھی ہوگی اور اس نماز کے پڑھے والے کی چھ ہزار بلا کمیں دور ہوتی ہیں اور چھ ہزار نمیکیاں اس کے نامہ اعمال میں کبھی جاتی ہیں۔

بعدازال شخ الاسلام نفر مایا که امام شعبی علیه الرحمة کے گفاید میں لکھا ہے کہ جو محض عاشورہ کے روز سوم تبدید کلمہ کے۔
الشر تعالی اے دوز خ کی آگ ہے آزاد کردیتا ہے۔ وہ کلمہ سے الا الله وحدہ لا شریك له له الملك وله الحمد
یحیی ویمیت و هو لا یموت بیدہ المحیر و هو علی كل شیء قدیر لا مانع بما اعطیت و لا معطی لما منعت
ولا راد لما قضیت و لا ینفع ذالجد منك المجد اور پھر ہاتھ چرہ پر طح تو حق تعالی اے گناموں سے اس طرح پاک کر
دیتا ہے کہ گویا ابھی مال کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ شخ الاسلام انہیں فوائد میں شے کہ نماز کی اذان ہوئی آپ نماز میں مشغول
ہوے اور میں اور خلقت واپس چلے آئے۔ الْحَدْدُ لِلَٰهِ عَلَى ذٰلِكَ۔

دسویں ماہ مذکور ۲۵۲ ہجری گوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ شمس دبیر نہیں ہے۔ شیخ جمال الدین ہانسوی۔ شیخ بدرالدین غزنوی اور عزیز حاضر خدمت تھے۔ عاشورہ کے روزے کی نضیلت کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ عاشورہ کے روزے میں جنگل کی ہرنیاں رسول خدا تک شیخ کے خاندان کی دوئی کے سبب اپنے بچوں کو دود ھنہیں دیتیں۔ پس کیوں اس روزے کوڑک کیا جائے۔ جب حیوانوں کی بیرحالت ہے۔

#### خبرشهادت الل بيت رسول طافيا

پھر فرمایا: بغداد میں ایک بزرگ تھا۔ اس کے سامنے امیر المؤمنین حسن اور حسین بڑا کے شہید ہونے کا حال بیان کیا گیارسولِ خدا مُرْقَقِ کے خاندان کی محبت کے سبب اس قدرسر زمین پر مارا کہ خون جاری ہوا اور دیر تک زمین پر پڑا رہا۔ جب دیکھا تو مراہوا پایا۔ اس رات اس بزرگ کوخواب میں دیکھا کہ امیر المومنین حسین بڑا تھا کے پاس کھڑا ہے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے

www.maktabah.org

تجھے کیاسلوک کیا؟ کہا مجھے بخش دیا اور حکم دیا کہ امیر المؤمنین حسین ڈاٹٹا کے پاس کھڑا ہو۔

اسی موقعہ پر فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول خدا نگاؤی مع تمام صحابہ کرام بیٹے تھے۔حضرت معاویہ ڈگاؤی بید پلید کو کندھے پر سوار کرے جارہے تھے۔آنخضرت نگاؤی نے مسکرا کر فرمایا: سب حسان اللہ ! دوزخی بہتی کے کندھے سوارہ ہے۔ یہ بات امیر المؤمنین علی ڈاٹوؤ نے سی تو بعق ہے۔ ورزخی کس طرح ہوسکتا ہے؟ فرمایا: اے علی اللہ ایس پر یدوہ بد بخت شخص ہے۔ جو حسن اور حسین اور میری تمام آل کو شہید کرے گا۔ حضرت علی نے اٹھ کر نیام ہے تلوارنگی۔ علی! یہ یزیدوہ بد بخت شخص ہے۔ جو حسن اور حسین اور میری تمام آل کو شہید کرے گا۔ حضرت علی نے اٹھ کر نیام ہے تلوارنگی۔ تاکہ اے قبل کر دیں۔ لیکن رسول خدا مثالی ہی اس کے فرمایا کہ ایسا نہ کرو! کیونکہ تقدیر اللہ ایس ہی ہے۔ حضرت علی روئے اور پوچھا: یا میں ہوں گا؟ فرمایا: نہیں۔ پھر پوچھا: کیا میں ہوں گا؟ فرمایا: نہیں۔ پوچھا: کیا میں ہوں گاگا کون کرے گا۔ فرمایا: میری اُمت۔

بعدازاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور رسولِ خدائل اور زار زار روئے اور شغرادوں کو گود میں لے لیا اور فرمایا کہ اے غریج! جمیں معلوم تہیں کہ تمہارا حال اس جنگل میں کیا ہوگا۔

بعد ازاں شیخ الاسلام ہیں نے فرمایا کہ جس روز امیر المؤمنین حسین ڈاٹٹو شہید ہونے کو تھے۔ اسی رات ایک بزرگ نے حضرت فاطمة الزہرا ڈاٹٹو کو خواب میں دیکھا کہ انہیاء علیم السلام کی ساری عورتوں کے ہمراہ آکر دامن کمرے بائد ھے دشتِ کر بلا میں جہاں پر امیر المؤمنین حضرت حسین ڈاٹٹو نے شہادت پائی تھی۔ آستین سے صاف کر رہی ہیں اور فرماتی ہیں کہ بیدوہ مقام ہے۔ جہاں پر ہمارے فریب حسین ڈاٹٹو کا سرمبارک شہید ہوگا۔

بعدازاں فرمایا کدرسول خدا علی اے حضرت جرائیل علیہ السلام سے یو چھا کہ جب ہم میں سے کوئی نہ ہوگا تو اِن کی ماتم داری کون کرے گا؟ عرض کی: یارسول اللہ علی آپ کی اُمت آپ کے فرزندوں کا اس قدر ماتم کرے گی۔ جس کا بیان نہیں ہوسکتا۔

شب عاشور کے نوافل

بعدازاں شیخ الاسلام نے زبان مبارک سے فر مایا کہ عاشورہ کی رات چار رکعت نماز کا تھم ہے۔ ہر رکعت میں فاتحہ ایک بار آیت الکری تین باراورا خلاق دس بار پڑھنی چاہیے۔نماز سے فارغ ہوکر سوم تبدا خلاص پڑھنی جا ہیے۔

بعد ازاں فرمایا کمشخ الاسلام شخ عثمان بارونی قدی الله سرہ العزیز کے اوراد میں حضرت ابوہریہ رُلاَتُن کی روایت کے مطابق آیا ہے کہ عاشورہ میں سورج نکلتے وقت دور کعت نماز اواکر نی چاہیے اور جس قدر قرآن مجید ہو سکے ان رکعتوں میں پڑھنا چاہیے۔اس کا تواب بے صبح بعد ازاں بید وعا پڑھنی چاہیے۔بسم الله الرحمن الرحیم یا اوّل الاولین یا اخو الانحوین لا الله الانت اوّل ما خلقت فی هذا الیوم و تخلق اخر ما تخلق فی هذا الیوم اعطنی فیه خیرا ما اوّلیت ما فیه بانبیانك واصفیانك من التوانب والبلایا و اعطنی ما اعطنی فیه من الكرامه بحق محمد علیه السلام۔

بعدازاں فرمایا کہ شخ الاسلام قطب الدین بختیار اوثی قدس الله سرہ العزیز کے اوراد میں آپ کے خط مبارک سے مکھا ویکھا

بركت سے جھے بخش دیا۔

ہے کہ عاشورہ کے روز چھرکھت نمازاس طرح اواکرے کہ ہر رکعت میں فاتحدایک باراور والشهمس – انا انزلنه –اذا زلزلت الارض – اخلاص اور معوذ تین رسب ایک ایک بار پڑھے۔ نمازے فارغ ہوکر مربع وہوکر قبل یابھا الکفرون پڑھے۔ جو حاجت مانگے گاپائے گا۔ بعدازال فرمایا کہ وہاں پر یہ بھی لکھا دیکھا ہے کہ عاشورہ میں سنز مرتبہ حسب الله و نعم الو کیل نعم الممولی و نعم النصیر کہتو اللہ تعالی اسے بخش دے گا اور اس کا نام اولیاء اور مشائخ کبار میں لکھے گا۔ کفن چورکی توبداور احوال قبر

پھرای موقعہ پر فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک شخص کفن چورتھا۔جس نے تقریباً دو ہزار آ دمیوں کے کفن چوری کیے۔ الغرض! جب اس كام سے توبدكى تو خواجد حسن بھرى الليوا كى ہاتھ تا ئب ہوا۔خواجد صاحب الليونے يوچھا كہ جن كے تونے كفن چائے۔ان کی حالت بیان کر۔عرض کی: اگر ساروں کا حال بیان کروں تو داستان کمی ہوجائے گی۔البتہ چند ایک کا حال عرض كيدينا مول عرض كى: جب ايك كى قبريس في كلودى تواس مين كالے چرے والا آدى تھا كداس كے پاؤں مين آگ كى جھکڑیاں اور بیڑیاں ہیں اور اس کی زبان سے خون اور ریم جاری ہے اور اس کے پیٹ سے گندگی کی اس قدر بوآتی ہے کہ لوگ نفرت کرتے ہیں۔ جب میں وہاں سے لوٹا تو اس مرونے آواز دی کہ جاتے کہاں ہوذ رامیرا حال سنتے جانا کہ میں کیا کیا کرتا تھا کہ جس کے سبب اس مصیبت میں گرفتار ہوا ہوں۔ میں اوٹ کر گیا تو فرشتے عذاب کی زنجیریں لگائے بیٹھے تھے میں نے اس کا حال ہوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا: میں مسلمان ہوں لیکن زانی اورشراب خورتھا۔ چونکہ دُنیا میں مست رہتا تھا۔اس لیے میری پیر حالت ہے۔ پھر میں نے ایک اور قبر کھودی تو مردے کو دیکھا۔ کہ کالا منہ لیے کھڑا ہے اور اس کے اردگروآگ ہے جس میں انے جلارہے ہیں اس کی زبان تکی ہوئی تھی اور اس کی گردن میں زنجیریں پڑی ہوئی تھیں جو نہی مجھے دیکھا۔ کہا: خواجہ! مجھے تھوڑا بہت یانی دینا۔ کہ میں پیاس کے مارے تنگ آگیا ہوں۔ میں نے مدد کرنی جابی۔ فرشتوں نے لاکارا۔ کہ خبردار! اسے پانی ندوینا۔ بید تارك الصلوة بــالله تعالى كاحكم بكراب يانى نددياجائ كريس في اس يوچها كدؤنيا ميس توكيا كام كرتا تها-كها: تها تو مسلمان کیکن میں نے جمعی اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی تھی۔ای طرح اور مردوں کو بھی میں نے عذاب میں گرفتار دیکھا۔اس کے بعد ایک اور قبر کھودی تو ایک نہایت خوبصورت جوان دیکھا۔جس کے اردگر دسنرہ أگا ہوا ہے اور پانی کی نہریں جاری ہیں اور اس كے روبروبہتى حوريں تخت پر بيٹھى ہيں۔ ميں نے يوچھا: اے جوان اتو كون ہے؟ اور دُنيا ميں تو كيا كيا كرتا تھا؟ اور بيدورجه مجھے کس کے سبب سے نصیب ہوا؟ کہا: اے خواجہ! میں تیری طرح تھا۔لیکن ایک ذاکر سے میں نے سنا کہ جو شخص ماہ محرم میں عاشورہ کے روز چیورکعت نماز ادا کرے تو اللہ تعالی اسے بخش دیتا ہے میں نے بینماز بعدازاں ہمیشہ کی۔ سواللہ تعالی نے اس کی

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ رسول خدا تا ہیں کہ جو مخص عاشورہ کے دِن یا رات کو چار رکعت نماز اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کے لیے اداکرتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ مشکر کیر کے سوالوں سے بچالیتا ہے۔ آٹ تحدید لیلیہ علی دلیگ ۔ چو جی ماہ صفر ۲۵۲ ہجری کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ میں چندروزش قطب الدین بختیاراوش قدس اللہ سرہ العزیز کے

www.maktabah.org

اعلی یار شیخ محمہ ہانسوی میں کے خدمت میں رہ کرحاضر ہوا۔ میں آ داب بجالا یا یکم ہوا بیٹھ جا! بیٹھ گیا۔ جوخط شیخ بر ہان الدین نے دیا تھا اسے آپ نے مطالعہ فرمایا۔

بعدازاں فرمایا کہ تونے دیر کیوں کی؟ حکم ہوا کہ بندے کا جسم خاکی تو وہاں تھا اور دِل یہاں۔ مخدوم بندہ نواز مُشَیّنے نے فرمایا۔ واقعی ایسا ہی ہے۔جیسا کہتم کہتے ہو! ہمارااشتیاق بار ہاتم پر غالب آیا ہے۔تم کہتے تھے کہ اگر پر ہوں تو اُژکر چلا جاؤں اورخواجہ صاحب کی قدم بوی حاصل کروں۔

پھر خلقت کی طرف مخاطب ہو کر فر مایا کہ مریداور شیخ کا فرزنداییا ہی ہونا چاہیے۔جیسا کہ مولانا نظام الدین ( مُوسَّةً ) نے فر مایا کہ ایک مکتوب بھی لکھا۔ جس میں پائبوی کا اشتیاق ظاہر کیا اور ایک شعر بھی لکھا تھا۔ جے میں نے یاد کر لیا تھا۔ جب تنہیں یاد کر تا تو اس شعر کو پڑھ لیا کرتا تھا۔ وہ شعرواقعی بے نظیر تھااگر پڑھے تو سنوں! میں نے آ داب بجالا کروہ شعر پڑھا۔

زآنگاه کر بندهٔ نو داند مرا بر مرد مک دیده نشانندرا لطف عامت عنایت فرموده است ورنه کیم زکیا چه داند مرا

جب میں نے بیشعر پڑھا: توشنخ الاسلام بھات میں رفت پیدا ہوئی۔ اُٹھ کر رقص کرنے گئے۔ اُس قدر رقص کیا کہ جس کی کوئی اِنتہائیس۔ چاشت سے لے کر دوپہر تک رقص کرتے رہے۔ جب فارغ ہوئے تو خاص کلاہ دعا گوکوعنایت فر مایا اور عصا بھی ای روز مرحت کیا اور مصالی اور چو بی تعلین بھی بخشیں اور جھے بغل میں لے کرفیر مایا کہ مولا نا نظام الدین اب وقت آگیا کہ میں بھی ترفصت کروں اور پھر تیرا و بدار نصیب نہ ہو۔ جاؤ! آج ہی تبہاری رقصتی کا دِن ہے۔ ہاں! کچھ دِن اور تشہر و کیونکہ تیرا دیدار فقیمت ہے۔ بعد از ان زار زار روئے اور بیشعر پڑھا ہے۔

چول يا نختيم حيف دو گررم كنيم

دیدار دوستال موافق غنیمت است رسو

ماوصفر كي مختى كابيان

بعدازال ملتان كى طرف سے مسافرآئے اورآ داب بجالائے حکم ہوا۔ بیٹے جاؤ! کھانا موجودتھا۔

بعدازاں صفر (اللہ تعالیٰ اسے خیروظفر سے ختم کرے) کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فر مایا۔ یہ بڑا بھاری اور سخت مہینہ ہے۔ کیونکہ جب یہ مہینہ آتا تو رسولِ خدا تا گھا تھک دِل ہوتے اور جب گزرجاتا تو خوش ہوتے آنخضرت تاکھا کا یہ تغیراس مہینے کی گرانی کے سبب ہوتا۔

بعدازاں فرمایا کہرسول خدا تا بین کہ جو تحض بھے ماہِ صفر کے گرازنے کی خوشخری دے گا۔ میں اسے بہشت میں جانے کی خوشخری دول گا۔میں اسے بہشت میں جانے کی خوشخری دول گا۔مین بصور وج الصفر انا بشرنه بد حول الجنة۔

پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہرسال دس لا کھائ ہزار بلائیں نازل فرما تا ہے۔جن میں سے صرف اس مہینے میں نو لا کھ ہیں ہزار بلائیں نازل ہوتی ہیں۔اس مہینے کو دُعااوراطاعت ہے بسر کرنا چاہے۔ پھر کوئی بلاپیش نہیں آتی۔

بعدازاں ای موقعہ پر فرمایا: میں نے ایک بزرگ کی زبانی سا ہے کہ جو مخص ما و صفر کی مصیبتوں سے بچنا جا ہے۔ وہ ہر نماز

کے بعد بیدو عا بکثرت بڑھے۔

بسم الله الرحمن الرحيم داعوذ بالله من شرهذه الزمان واستعبده من شرور الازمان افي بجمال وجهك و كمال قدرتك ان تجير ني من فتنة هذا السنة وقنا شرما قضيت فيها واكرمني بالفقر باكرام النظر واحتمه بالسلامة والسعادة لاهلي واوليائي واقربائي وجميع امة محمده المصطفى صلى الله عليه و آله وسلم.

بعدازاں فرمایا کہ ایک ماہ صفر میں پہلی رات کوتمام مسلمانوں کے بچاؤ کے لیے چار رکعت نمازعشاء کے فریضہ کے بعداس طرح اداکرے کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعداخلاص گیارہ طرح اداکرے کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعداخلاص گیارہ مرتبہ اور تیسری میں فاتحہ کے بعد قبل اعو فہ ہوب الناس پندرہ بار مرتبہ اور تیسری میں فاتحہ کے بعد قبل اعو فہ ہوب الناس پندرہ بار پڑھے اور سلام کیے۔ بعد ازاں چندمرتبہ ایالئ نعبد و ایالئ نستعین کیے۔ پھرستر مرتبہ درود شریف پڑھے۔ جب یہ نماز قبل از وقت اداکی جائے تو اللہ تعالی جو بلائیں اس روز تقدیم میں کھتا ہے۔ ان سے اپنے فضل سے محفوظ رکھتا ہے۔

بعدازاں ای موقعہ پر فرمایا کہ شخ الاسلام معین الدین حس بخری قدس اللہ سرہ العزیز کی شرح میں لکھا دیکھا ہے کہ سارے ماہ صفر میں تین لا کھ بتیں ہزار بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ آخری چارشنبہ نہایت بھاری ہے۔ اس روز چارر کھت نماز اوا کرے۔ تاکہ حق تعالیٰ اسے بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ دوسرے سال تک کوئی بلااس پرنازل نہیں ہوتی۔ وُعابیہ ہے:

بعد از ال فرمایا کہ جو تحض با میں گرفتار ہوتا ہے۔ ای ماو صفر میں ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے جو گندم کھائی تو اس مہینے کھائی۔ اس ماوصفر میں بہشت سے نکل کرتین سوسال تک روتے رہے۔ جب آپ کے وجود میں گوشت و پوست ندر ہا تو تھم ہوا کہ توبہ کرو۔ ہم نے تمہاری توبیقول کی۔ ریجھی ماوصفر میں ہوا۔

بعدازاں ای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ وہب بن منبہ بڑاٹی روایت فرماتے ہیں کہ جب ہابیل اور قابیل دونوں بھائی ماوصفر میں شکار کے لیے نکلے تو حضرت آ دم علیہ السلام نے انہیں منع کیا کہ ماوصفر میں باہر نہ نکلو! انہوں نے پچھ خیال نہ کیا۔ جب جنگل میں پہنچے۔ دونوں بھائیوں میں بحرار ہوئی اور قابیل نے ہابیل کو مار ڈالا اور پشیمان ہوا کہ بید میں نے کیا کیا۔ جب حضرت آ دم علیہ السلام نے بیہ بات بنی تو تھبرائے حضرت جرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا۔ تھم الہی یوں ہے کہ ہابیل کی اولا دے سارے تی ہوں کے اور جو قابیل کی اولا دے ہوں گے وہ یہودی اور کافر وغیرہ ہوں گے اس واسطے کہ اس نے ماہ صفر میں بھائی کو مارا۔

بعدازاں اسی موقعہ پر فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر ماو صفر میں طوفان کی بلا آئی اور ہلاک ہوئی اور ماو صفر کی پہلی
تاری کو ابر اہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈاا گیا اور اصفر میں ہی حضرت ابوب علیہ السلام کیڑوں کی مصیبت میں مبتلا
ہوئے۔ ماو صفر میں حضرت زکر یا علیہ السلام کے سر پر آرہ رکھا گیا۔ ماو صفر کے آخری چہار شنبہ کو حضرت کی علیہ السلام کے حلق میں حضرت بونس علیہ السلام کے سات مکڑے کیے گئے۔ ماو صفر ہی میں حضرت بونس علیہ السلام مے سات مکڑے کیے گئے۔ ماو صفر ہی میں حضرت بونس علیہ السلام

www.makaabah.org

مچھل کے پیٹ میں بند ہوئے۔

بعدازاں شخ الاسلام مُحَالِثَة نعرہ مار کر بے ہوش کر گر پڑے۔جب ہوش میں آئے تو فرمایا کہ ماہِ صفر ہی میں سلطان الانبیاء نگالیُم کومرض موت لاحق ہوااورای مہینے کے بعد وصال ہوا۔

پھر فرمایا کہ تمام انبیاء پر جومصیبتیں نازل ہوئیں۔سب ماوصفر میں ہوئی ہیں۔ بیمبینہ بہت بھاری ہے۔اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے ہمیں جہیں اور تمام مسلمانوں کو ماوصفری گرانی سے بچائے۔ آلتحدید لِلّٰهِ عَلیٰ ذٰلِكَ۔

#### مجامره كي حقيقت

ستائیسویں ماہ مذکور ۲۵۲ جبری کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ جاہدہ کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی۔ عزیز ان اہال سلوک حاضر ضدمت تھے۔ چنا نچے شخ برہان الدین تو نسوی۔ ملہولا ہوری ہو ہیں۔ شخ جمال الدین ہانسوی ہو ہیں اور خاندان چشت کے چندصوئی آئے ہوئے تھے اور جاہدہ کے ہارے میں گفتگو ہورہی تھی فرمایا کہ جب خواجہ بایزید سے مجاہدہ کے متعلق ہو چھا گیا تو فرمایا کہ جب خواجہ بایزید سے مجاہدہ کے متعلق ہو چھا گیا تو فرمایا کہ جب خواجہ بایزید سے مجاہدہ کہ میں بیشا۔ فرمایا کہ جب خواجہ بایزید سے مجاہدہ کے متعلق ہو چھا گیا تو فرمایا کہ جب خواجہ بایزید سے مجاہدہ کے متعلق ہو چھا گیا تو فرمایا کہ میں سال تک عالم تفکر میں آسان کی طرف آئیسی لگا کے گڑا ارہا اور اس بیس سال میں جھے یاد نہیں کہ میں بیشا۔ نقش کو پیٹ گئی۔ بعد از ان جب اپنا کام کمال کو پہٹچا تو دی سال تک گھر پائی نقش کو پیٹ بھر پائی نہ دیا۔ بال بھتے یا مہینے بعد دو گھونٹ پائی و یتا۔ بعد از ان جب اپنا کام کمال کو پہٹچا تو دی سال تک گھر پائی ان میں کو پیٹے تو دی سال تک گھر پائی اور کرتا رہا گھر ندیا۔ بعد از ان نقس کو ہٹھ سے ان کروں تو تم میں سنے کی بیٹ بھر اندی کو بیٹ ہو گئی کرتا رہا گور کہا تو نے ہمارے کام میں کوئی کوتا ہی یا کی نہیں سال ای طریق پر گزر گے تو پھر تجاب درمیان سے اٹھ گیا۔ آواز آئی کہ اندرآ جاؤ! تو نے ہمارے کام میں کوئی کوتا ہی یا کی نہیں سال ای طریق پر گئی کریں۔ جب بیہ آواز کی تو نعرہ مار کر جان یار کے حوالے گی۔

بعدازاں شیخ الاسلام قدس الله سرہ العزیز نے فرمایا کہ خواجہ بایزید بسطا می علیہ الرحمۃ کے جان دینے کی کیفیت یہی تھی پھر فرمایا کہ جومجاہدہ کرتا ہے وہ مشاہدہ بھی کرتا ہے بعدازاں بیشعر بھی پڑھا۔

در کوئے تو عاشقال چناں جاں بد ہند کانجا ملک الموت مکنجد ہر گڑ بعدازاں فرمایا کہ ایک بزرگ ہے پوچھا گیا کہ مجاہدہ کیا ہے؟ فرمایا نفس کو بری حالت میں ترسا ترسا کر مارنا یعنی جواس کی خواہش ہووہ اسے نہ دی جائے جواس کی آرزوہووہ پوری نہ کی جائے بلکہ ترسایا جائے اور جس طاعت پرنفس راضی نہ ہووہی طاعت کرے۔

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ یوسف چشتی قدس اللہ سرہ العزیز اپنے نفس کو کہا کرتے تھے کہ اے نفس! اگر تو آج کی رات میری بات مانے تو دورکعت میں قرآنِ مجید ختم کرلوں۔ ایک روزنفس سے کہا۔ نہ مانا۔ دوسرے روز مناجات کی اور عہد کرلیا کہ بیس سال تک نفس کو پیٹ بھر پانی نہ دوں گا اس رات کا بلی اس واسطے کی کنفس کو پیٹ بھر پانی دیا گیا تھا۔

www.makaabah.org

پھر فرمایا کہ شاہ شجاع کر مانی میشد جپالیس سال تک نہ سوئے بعدازاں ایک رات سوئے تو حضرت ذوالجلال کوخواب میں دیکھا۔ بعدازاں جہاں جاتے ۔خواب کے کپڑے ساتھ لے جاتے اور سوجاتے کہ وہ دولت پھر نصیب ہو ۔غیب سے آواز آئی۔ اے شاہ شجاع! وہ جپالیس سال کی بیداری کا ثمرہ تھا۔جیسا پہلے کیا تھا۔ ویسا ہی کر۔ پھرتم کو بیددولت نصیب ہوتگ۔

بعدازاں شیخ الاسلام میشد نے آبدیدہ ہو کرفر مایا کہ جب خواجہ شاہ شجاع کرمانی میشد کا آخری وقت نزدیک پہنچا تو جس روز آپ کا إنتقال ہونے والا تھا اس روز ہزار رکعت نماز اداکی اور مسلی پرسو گئے اور دھنرت ذوالجلال کا دوبارہ دیدار ہواکہ شاہ شجاع (میشد) ابھی آنا چاہتے ہو یا کچھ دن تھر برنا چاہتے ہو؟ عرض کی: یا الہی! اب رہنے کی جگہ نہیں میں آنا چاہتا ہوں اس اتناء میں آنکھ کے اوقت تھا۔ سر سجدے میں رکھ کرجاں بحق تسلیم ہوئے۔ شخ الاسلام نعرہ مارے بے ہوش ہو گئے جب ہوش ہو

ور کوئے تو عاشقال چنال جال بد ہند کانجا ملک الموت تکنجد ہم گز

بعدازاں فرمایا کہ ایک دفعہ بایزید بسطامی علیہ الرحمة سے پوچھا گیا کہ اپنے مجاہدہ کی بابت کوئی بات سنا کیں! فرمایا:اگر میں اپنے مجاہدہ کے بارے بین سب پچھسناؤں تو سن بین سکو گے۔البنۃ جومعالمہ بین نے تھی کہ اس بین سے تحوڑا ساسنا تا ہوں وہ سے کہ ایک رات نفس کو بین نے عبادت سے لیاد تو اس نے سستی کی۔اس کی وجہ سے تھی کہ اس روز عادت سے زیادہ سمجور میں کھا گھا تھی گئے ہما نہ مانا۔ جب ون ہوا تو بین نے عبد کرلیا کہ پچھ مدت مجور میں نہیں کھاؤں گا۔ چنا نچہ پندرہ سال تک نفس کو پچھ نہ دیا اور آرزو ہی بین رہا۔ بعدازاں نفس نے کہا کہ جو پچھ تو فرمائے گا بین بجالاؤں گا! اس وقت بیس نے مجورات دی تو فرمائے گا بین بجالاؤں گا! اس وقت بیس نے مجورات دی تو فرمائے گا بین بجالاؤں گا! اس وقت بیس نے مجورات دی تو فرمائے گا بین بجالاؤں گا! اس وقت بی

بعد از اں فرمایا کہ خواجہ فردانون مصری علیہ الرحمة کولوگوں نے پوچھا کہ مجاہدہ میں آپ نے کہاں تک ترقی کی ہے؟ فرمایا: یہاں تک کہ دو دو تین تین سال تک نفس کو پاٹی نہ ویتا۔ دس سال گزر گئے جمعی نفس کو پیٹ بھر پاٹی نہیں دیا اور رات کو جب تک دو مرتبہ قرآن شریف ختم نہیں کر لیتا اور کسی کام میں مشغول نہیں ہوتا۔

خواجه ذوالنون مصرى مينية كاانداز وصال

بعد ازاں خواجہ ذوالنون محری علیہ الرحمۃ کے متعلق فرمایا کہ خواجہ صاحب ایک روزم ج اصحاب کے بیٹھے تھے۔اور اولیاء کی موت کے بارے بیں گفتگو شروع ہوئی۔ استے بیں ایک خوبصورت جوان سبز پوش سیب لے آیا اور آ داب بجا لا کر بیٹھ گیا۔ خواجہ صاحب میشند ہمر بار فرماتے کہ'' خوش آ مدی و نیکو آ مدی وصفا آ وردی' ۔ پھے دیر بعد وہ سیب خواجہ صاحب میشند ہو کو یا۔خواجہ صاحب نے دونوں ہاتھوں سے سیب لیا اور سکرا کر فرمایا کہ تم چلے جاؤ! جب وہ چلا گیا تو لوگوں کو بھی رُخصت کیا کچھ دیر بعد روبقبلہ ہو کے ذونوں ہاتھوں سے سیب لیا اور سکرا کر فرمایا کہ تم چلے جاؤ! جب وہ چلا گیا تو لوگوں کو بھی رُخصت کیا کچھ دیر بعد روبقبلہ ہو کے قرآن مجد کے قرآن مجد کے بعد از ان آپ کا جنازہ مجد کے پاس لائے۔ تاکہ نماز جنازہ اوا کر سیس ۔ اس وقت اذ ان ہورہی تھی۔ جب مؤذن اشھ یہ ان لا اللہ ایر پہنچا تو خواجہ صاحب پاس لائے۔ تاکہ نماز جنازہ اوا کر گئری رہی لوگوں نے بیستھ یا ہرتکال کر آگشت شہادت اٹھا کر فرمایا: اشھد ان محمد و صول اللہ آگشت مبارک کھڑی رہی لوگوں نے میں ان سے ہاتھ یا ہرتکال کر آگشت شہادت اٹھا کر فرمایا: اشھد ان محمد و صول اللہ آگشت مبارک کھڑی رہی لوگوں نے میں ان کو استوں اللہ آگشت مبارک کھڑی رہی لوگوں نے میں ان ان کی ان کو بیارے کھن سے ہاتھ یا ہرتکال کر آگشت شہادت اٹھا کر فرمایا: اشھد ان محمد و صول اللہ آگشت مبارک کھڑی رہی لوگوں نے میں میں ان کو بیاری ان کو ان ان کی ان کو بیاری کوگوں نے میں مورد کی کھر کی دوبول اند آگشت مبارک کھڑی دیں کوگھوں نے مورد کو کھر کوگھوں نے کو میں کو کھر کوگھوں نے کو میں کہر کوگھوں نے کو بی کوگھوں نے کوگھوں نے کوگھوں نے کوگھوں نے کو میں کوگھوں نے کو

www.makaabah.org

ور كوئے تو عاشقال چنال جال بد مند کانجا ملک الموت تگنجد مر گز

پھر شخ الاسلام زارزارروئے۔عالم تفکر میں بیشعر پڑھا۔ در کوئے تو عاشقاں چناں جان بد ہند

كانجا ملك الموت تُلخِد بر كُرْ

خواجه بايزيد يهيئه كاجنازه عرش خداب

پھرای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ شخ علی پیشائے نے خواب میں دیکھا کہ میں عرش سر پراٹھائے جارہا ہوں۔ جب
دن ہوا تو سوچنے گئے کہ بیخواب کس کے آگے بیان کروں؟ پھر خیال آیا کہ خواجہ بایزید کے سوااور کون ہے جواس کی تجبیر کر سکے
جب گیا تو دیکھا کہ مخلہ میں کہرام بریا ہے۔ جران ہو کر پوچھا۔ کہ کہرام کی وجہ کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ خواجہ بایزید پیشائے انتقال فرما
گئے ہیں۔ شخ علی نعرہ مارتے ہوئے روانہ ہوئے۔ جب جنازے کے قریب آئے تو شہرسے باہر نکل چکا تھا اور خلقت عام تھی
آپ بھیڑکو چیرتے ہوئے آئے اور جنازے کو کندھا دیا اور عرض کی۔ یا خواجہ بایزید (پیشائے) میں خواب کی تجبیر پوچھنے آیا تھا۔
فرمایا: اے ملی! جوخواب تو نے دیکھا تھا۔ اس کی تجبیر بھی ہارید کا جنازہ عرش خدا ہے۔ جو تو سر پراٹھائے جارہا ہے۔
فرمایا: اے ملی! جوخواب تو نے دیکھا تھا۔ اس کی تجبیر یہی ہے۔ بھی بایزید کا جنازہ عرش خدا ہے۔ جو تو سر پراٹھائے جارہا ہے۔
بعدازاں شخ الاسلام نے فرمایا کہ میں تمیں سال عالم مجاہدہ میں رہا۔ مجھے دِن رات کی کوئی تمیز نہ تھی۔ البت نماز کے وقت

نماز ادا کرلیا کرتا تھا اور پھراسی عالم میں مشغول ہوجا تا۔

خواجه قطب الدين مودود چشتى كاوصال

پھر فرمایا کہ جس روزخواجہ قطب الدین مودود چشق قدس اللہ سرہ العزیز نے انتقال فرمایا۔اس روز آپ کا جسم معبارک لاغر ہو گیا تھا اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اٹنے میں ایک شخص ریشی کاغذ ہاتھ میں لیے حاضر خدمت ہوا اور سلام کہہ کر کاغذ

nww.maktabah.org

وکھایا۔ جونمی خواجہ صاحب بھی ہے نہ ہے اللہ کھادیکھا۔ فی الفورانقال فرما گئے۔ شور برپا ہوا کہ خواجہ صاحب قطب الدین (میلیہ) رحلت فرما گئے۔ الغرض عسل دے کر جنازہ تیار کیا کسی کی مجال نہ تھی کہ اٹھائے سب جیران تھے دیر بعد آواز آئی تو خلقت نے نماز اواکی جب چپا کہ جنازہ اٹھا کیس تو تھم الہی سے خود بخو دہوا مین آگے آگے روانہ ہوا اور خلقت بیچھے بھیے۔ جتنے بے دین تھے۔ سب آگر مسلمان ہوئے کہا: ہم نے بچشم خود دیکھا ہے کہ خواجہ وین تھے۔ سب آگر مسلمان ہوئے کہا: ہم نے بچشم خود دیکھا ہے کہ خواجہ صاحب کا جنازہ فرشتے اٹھائے تھارہے ہیں۔ جب شیخ الاسلام نے بید حکایت ختم کی نعرہ مارکر کر پڑے اور بیشعر پڑھا۔ در کوئے تو عاشقاں جناں جان بد ہند کا نوع ماکر کر بڑے اور بیشعر پڑھا۔ در کوئے تو عاشقاں جناں جان بد ہند کا نوع ماک الموت گئنجد ہم گز

ای اثناء میں مؤون نے اذان دی۔ آپ نماز میں مشغول ہوئے اور میں اور طقت واپس چلے آئے۔ آل حَمْدُ لِلَهِ عَلَى دَلِكَ۔
دوسری ماہ رئیج الاقرل ۲۵۲ ہجری کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا اس بندے کوخلعت خاص سے مشرف فرمایا اور انال صفہ عزیز حاضر خدمت شخے زبان مبارک سے فرمایا کہ مولا نا نظام الدین! تم کوہم نے ہندوستان کی ولایت دی اور صاحب سجادہ کیا۔ جونہی یہ فرمایا: میں نے دوبارہ قدم ہوی کی۔ حکم ہوا۔ اے جہا تگیر عالم! سرا کھا۔ آپ نے شخ قطب الدین ہوئے کی جو دستار سر پر کھی ہوئی تھی۔ عنایت فرمائی اور عصادیا اور خرقہ اپنے ہاتھ سے پہنایا اور فرمایا: دوگانہ اداکر جب میں روبہ قبلہ ہوا تو ہاتھ پکڑ کر کے فرمایا کہ مجھے خدا کو سونیا۔

بعدازاں فرمایا کہ بیسب کچھ میں تجھے ویتا ہوں اس واسطے کہ تو آخری وقت میرے پاس نہیں ہوگا فرمایا کہ میں بھی اپنے شخ قطب الدین بختیار اوثی میشنیے کے انتقال کے وقت حاضر نہیں تھا اس وقت میں ہانی میں تھا۔الغرض پھر شخ بدرالدین آگئی کو حکم ہوا کہ مثال لے کرچلو! جب میں نے مثال لی تو میرا سر بغل میں لے کر فرمایا کہ تجھے خدار سیدہ کیا پھر فرمایا کہ آج رسول خدا مٹالٹا کا عرس ہے۔ آج تھم واکل چلے جانا۔

حضور نبی اکرم نافیم کارفیقِ اعلیٰ ہے وصال

بعدازاں فرمایا کہ امام شافعی می تینے نے اپنے کھا ایر شما امیر المومنین حضرت علی می تی دواری سے لکھا ہے۔ کہ پیغم رخدا ساتھ نے دوسری ماہ رہے الاول کو انتقال فرمایا: دوسراون مجزے کے لیے رکھا تھا۔ آنخضرت بالٹی کے وجود مبارک سے نہایت عمدہ خوشبو آتی تھی گویا سارے جہان کے عطریات وجود مبارک میں سائے ہوئے تھے شکل وصورت میں فرقہ مجر نفادت نہ تھا۔ جسی نزدگی کی حالت میں تھی۔ و لیبی ہی وفات کے بعد۔ اس روز کی میبودی کا فرصلمان ہوئے دس روز آپ کا وجود مبارک رکھا گیا۔ یہ صرف مجزے کے لیے تھا۔ آنخضرت بالٹی کے نو جرے تھے۔ جب نو جرے ہو چھے تو دسویں روز امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق خالتی خالی میں دوز امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق خالی کے نو جرے ہو جھے تو دسویں روز امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق خالی کے خوالی دین ہوا تو شہرت ہوئی۔ اس واسطے سلمان بارہویں کو عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیغم رخدا تا تھی کا عرب مبارک بارہویں تاریخ کو ہوتا ہے لیکن سے حوالی آئے الاقل کو ہوا۔ (سیح شخص کے مطابق ۱۲ رہویں تاریخ الاقل کو ہوا۔ (سیح شخص کے مطابق ۱۲ رہویں تاریخ الاقل کو ہوتا ہے لیکن شخص کے مطابق ۱۲ رہویں تاریخ الاقل کو ہوتا ہے لیکن شخص میں تشریف نہ لا سکے۔ تیسرے بعد از ان فرمایا کہ جب تکلیف حدے زیادہ ہوگی تو سرور کا نمات تا تھی تھیں دوز تک مجد میں تشریف نہ لاسکے۔ تیسرے بعد از ان فرمایا کہ جب تکلیف حدے زیادہ ہوگی تو سرور کا نمات تا تھی تھیں دوز تک مجد میں تشریف نہ لاسکے۔ تیسرے

www.maktabah.org

فاظمۃ الزہرا بھا کو بلایا اور فرمایا: اے جانِ پرر! بیا عرائی نہیں۔ بلکہ بیروہ ہے کہ اگر دروازہ بھی بند کر دوگی تو بید دیوار کی راہ اندرا آ جائے گا اگر دیوار بند کر دوگی تو بیر سورخ کے راہ آ جائے گا یہ بچوں کو پیٹیم کرتا ہے یہ تیرے والد بی کی عزت ہے کہ اجازت طلب کرتا ہے اسے کہو کہ اندرا آ جائے بید حکما آیا ہے۔ ججرے سے نعرہ اٹھا۔ کہ ملک الموت آیا ہے آ داب بجالایا۔ بیٹھنے کا حکم ہوا۔ بیٹھا یو چھا: کہو ملک الموت! کہاں سے آنا ہوا۔ عرض کی۔ آپ کی زیارت کا حکم ہوا ہے اور نیز بیخر ما ئیس کہ جائی صاحب! کیا حالت بیٹھا یو چھا: کہو ملک الموت! کہاں سے آنا ہوا۔ عرض کی۔ آپ کی زیارت کا حکم ہوا ہے اور نیز بیخر ما ئیس کہ جائی صاحب! کیا حالت والیس چلا جاؤں؟ فرمایا: فرمای نیس کو تھا اسلام نے آکر پو چھا۔ بھائی صاحب! کیا حالت ہے؟ اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیک و سلم! آسانوں کے فرشتے نور کے تھال ہا تھوں میں لیے جناب کی جان پاک کے منظر ہیں اور بہشت آور آسان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور انبیاء کی ارواح منتظر ہیں۔ بہتی خوریں و بدار کی منتظر ہیں۔ منتظر ہیں اور بہشت آور آسان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور انبیاء کی ارواح منتظر ہیں۔ بہتی خوریں و بدار کی منتظر ہیں۔ بہتی وری و بھا ہوا ہے تا کہ آپ تشریف لا کیں فرمایا: یہ نہیں پو چھا: یہ کہو کہ میرے انتقال کے بعد میری اُمت کا کیا حال ہوگا؟ عرض کی جھے تھم ہوا ہے کہ آپ آئی اُمت کوخدا تعالی کے پردکریں۔ فرمایا: میرامتھد بھی یہی تھا۔

بعدازال ملک الموت کوفر مایا کہ اب اپنا کام شردع کروا جونہی ملک الموت نے پائے مبارک کے تلوے پر ہاتھ رکھا پاؤں پھٹ گیا ہاتھ اندرڈال کر جان قبضہ کر لی پانی کا بھرا ہوا پیالہ آنجناب تھی کے پاس پڑا تھا اس وقت دست مبارک اس سے ترکر کے سینہ پر پھیرتے تھے اور فر ماتے تھے اللہ مھون سکو ات الموت ۔اے پروردگارا موت کی تی کوآسان کر جب وقت بالکل قریب آگیا تو آنجناب تا تھی اللہ مبارک ہلاتے تھے فاطمۃ الزہراء کھی فرماتی ہیں کہ میں نے کان لگا کر سنا تو فر ما رہے تھے کہ پروردگار کھر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کے جان دینے کی حرمت سے میری امت پر حم فرما اس تری وقت تک یہی فرمارے تھے۔

جب شیخ الاسلام بین میختم کر چکے ۔ توسمس دبیر مین آواب بجالائے اور عرض کی کہ خواجہ نظامی کی نظم یاد ہے اگر اجازت ہوتو پڑھوں؟ فرمایا: پڑھ! جب نظم پڑھی تو شیخ الاسلام میں جان ی آگئی ایک پہر تک یہی حالت رہی اس روز خاص بارانی (جُبتہ ) شمس دبیر کوعنایت ہوئی۔

نظم کے بعد تلاوت میں مشغول ہوئے میں نے لوگوں سے سا ہے کہ پھر تا زیست کسی سے مشغول نہ ہوئے صرف یا دالہٰی میں مصروف رہے۔ واللہ اعلم نظم جوشس دہیرنے پڑھی ہیہے:

www.unaktabah.org

نظم

رېاني ځک آراز چک او جهال جیست بگور زنیریک او تماشا کند بریج برنس مقیے نہ بنی دریں باغ کس كه كيسه برمردخود كامه نيست دري طارسوني بياندنيست کے میر دو دیگرے میر سد ورد ہر دے تو برے میر سد شنا بنده رانعل درآتش است جبال كرچة مام كاب فوش است درد بند ای بر دو برخاسته دو در دار و این باغ آراسته ندد مرورے باغ بیروں خرام در آ از درے باغ ویکر تمام کہ باشد بھا مائنش ناگزیر ور زیر کی با محلے خود مگیر وری وم که داری بادی ایج كرآ كده ورفت في است و في وگر داز بنگامہ کوید کہ خیز کے را در آرد یہ بگامہ تیز نظامی سک باش باران شد ند تو مائدی الم عم عماران شدند

# (أردوترجمه) فوائرالعواد

ليعني

# ملفوظات

سلطان المشائخ ، فخر الاولياء سيّد الاتفياء حضرت محبوب الهي خواجه محمد نظام الدين اولياء بدايوني رحمة الله عليه



حفرت الميرس على سنجرى رحمة الله عليه



# فهرست

#### فوائد الفواد (حساول)

| 1100 | نماز جاشت شام کی نماز کے بعد چھر کعتوں کے بیان میں                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11   | نائب اور متقی                                                                             |
| 10   | مشائخ كامرتبه                                                                             |
| 11   | مختلف مسائل میں                                                                           |
| -    | عام لوگوں میں خاص کا ہونا                                                                 |
|      | ہ م بیض کے روز وں اور نو افل اوا مین کے بارہ میں                                          |
| 14.  | ایا <sub>آ</sub> یں کے دوروں اورود میں دوروں اور ہیں۔<br>ایک دن میں سات سومر شبہ ختم قرآن |
| 11   | **                                                                                        |
| 14.  | ترک اور بچر بیر کے بارے میں                                                               |
|      |                                                                                           |
| 11   |                                                                                           |
| 19   |                                                                                           |
| 88   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                     |
| "    | ترک دُنیا<br>اشرصحبت کے بارے میں<br>نفکی روزوں میں طعام<br>قبولِ دُعاء                    |
| ۳.   | اثر صحبت کے بارے ملیں                                                                     |
|      | تفلی روزوں میں طعام                                                                       |
|      | قبول دُعاء                                                                                |
| " .  | طاعت کے بارے میں                                                                          |
| ***  | ولایت کے بارے میں<br>شیخ عثان سیوستانی کوعطائے کلاہ                                       |
| PP.  | سليخ عثان سيوستاني كوعطائے كلاه                                                           |
| "    | مردان غیب کے بارے میں                                                                     |
| 77   | سلوک کے بارے میں                                                                          |
| 11   | ذكرسالك، وانف وراجع                                                                       |
| יוץ  | کھانا کھلانے کی نضیابت میں                                                                |

120

| الدين اوليا (٣)                         | فوائدالفواد                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| rr                                      |                                                           |
| ro                                      | فقرائے حیدرہاورطوق آئن                                    |
| ra                                      | ذِ كرصوم وآ داب درويشي                                    |
| ry                                      | نماز ظهر                                                  |
| "                                       |                                                           |
| n                                       |                                                           |
| 11                                      | مبرجميل دروفات وغيره                                      |
| f2                                      | نیک عورتوں کا ذکر پہلے                                    |
| "                                       | ليلة الرغائب نمازاولين قرني رضى الله عنه                  |
| rA                                      |                                                           |
| "                                       | کعبه کی آبادی و بربادی میں                                |
|                                         | طاعت وعبادت مين                                           |
| a                                       | تلاوت قرآن وقیام شب میں                                   |
| 79                                      | نيت خالص يابد                                             |
|                                         | نگهبداشت فرمان پیر                                        |
| F                                       |                                                           |
| ٣١                                      | مجشش ومعانی                                               |
|                                         | ایک ہی در پکڑنے کی تاکید                                  |
| rr                                      | قلت طعام کے فوائد                                         |
| "                                       | دُعائے مالوُرہ برائے دفع ویا                              |
|                                         | فضل ورحمت باری تعالیٰ<br>سی سیخششت                        |
| "                                       | ذ کر مجشش پیرو قابلیت مرید<br>شخصه خریس کر سرالها سر کرد. |
| II .                                    |                                                           |
| ۳°                                      |                                                           |
| ro                                      |                                                           |
| <b>"</b>                                | ا داب س پیر                                               |
| 11                                      | تلاوت قران جید<br>ذکر حالت وقت ساع                        |
| *************************************** | و ارجالت وقت على                                          |

| ملفوظات حضرت خواج فظام الدين اولياء     | فوائدالفواد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r2                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0                                       | مرت رخمان صدقه وصدقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| n                                       | مرن در مین معدت است.<br>صدق کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۸                                      | عدق کی حقیقت<br>تصدق کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| r^                                      | ك سركان ناك في أن في أن الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "                                       | کھانا کھلانے اور کھانے کی فضیلت<br>فقی میں لدیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| n                                       | فقراءاورمعاملات کین دین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "rg                                     | ذكر منا قب ابراہيم ادهم رحمة الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| r9                                      | ذکر کرامت اولیاء<br>پر ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| u                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| W.                                      | ذَكر جَعِ خُرِجٍ وُنِياً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>۲</i> ۰                              | مثالخ سونا جا ندى قبول جيس كرتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ***                                     | فوائد الفواد (حصدوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M                                       | ذكرزيارت پير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rr                                      | شيخ بها وَالدين زكريا "شيخ شهاب الدين سهرور دي رحمة الله عليها كي خدمت ميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | طاعت ومشغولي حق تعالي المستعملة المس |
| H                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P                                       | مخلف بیانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| H                                       | ذكرساع وانل ساع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0 .                                     | ذ کرایمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۳                                      | علامت سلامتی ایمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| n:                                      | وَكُرُ صِلْوَةَ النَّورِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ra                                      | وقت طلوع وغروبِ آفاب اورترغيبِ نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| H                                       | احوال بعداز موت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| H                                       | ۶ وان بعداد رف<br>ذ کرموت اولیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ry                                      | و حرموت اوي<br>خزانے جمع کرنے والے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٧                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ra                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۹                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * ************************************* | ذكر مدت شخ فريدالدين قدس الله مره العزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

www.makiabah.org

فوائد الفواد

#### فوائد الفواد (حدسوم)

| كرطبقات برج ومرح                                                      | ;   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| المشغول حق المستعول حق                                                |     |
| عام میں خیات                                                          | Ь   |
| كرعضمت اولياء                                                         | -   |
| ر آن شریف حفظ کے کرنے کے بیان میں                                     | 9   |
| سحاب كهف كا دين محرى تالله مين آنا                                    | 1   |
| فلوں اور درودوں کے بارے میں گفتگو                                     | j   |
| ورة النباء بعد ازعصر يرصن كاحكم                                       |     |
| ر مزامير وغيره درساع                                                  | ;   |
| ال وروك لئے ساع جائز ہے                                               | ti  |
| المجرات رسول تلفي                                                     | j   |
| كراسي أعظم                                                            | ;   |
| پهاجواب                                                               | 1   |
| كرج اورد يدار يرب ارادت                                               | ;   |
| دمت اور رضا                                                           |     |
| دشاه کی پیشکش قبول نه کرنا                                            | ļ   |
| كرحديث تارك الوردملتون                                                | ;   |
| رغمل نظم                                                              | ;   |
| کرتو کل                                                               | 3   |
| كراقبام رزق                                                           | ;   |
| كرفضيك نماز                                                           | ;   |
| ارخی و مخیل                                                           | ١٠٠ |
| في و جواد كا فرق                                                      |     |
| بازباجاعت                                                             |     |
| نِ عباس رضى الله عنهما كاحسنِ ادب اورحضور صلى الله عليه وسلم كى دُعاء |     |
| غرب عبدالله بن مسعود رضى الله عنهما                                   |     |
| رتفيركثاف                                                             | 3   |

| (٨) الدين ادلياء                                 | فوائد الفواد                                                  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Λ9                                               |                                                               |  |  |  |  |
| 9.                                               | مختلف حکایتیں                                                 |  |  |  |  |
| 91                                               | مردان خدا كا كلام                                             |  |  |  |  |
| فواند الفواد (صد چارم)<br>فواند الفواد (صد چارم) |                                                               |  |  |  |  |
| 91"                                              | , , ,                                                         |  |  |  |  |
| 96                                               |                                                               |  |  |  |  |
|                                                  | ایک درولیش کی جکایت                                           |  |  |  |  |
| u                                                |                                                               |  |  |  |  |
| 90                                               | عی کارکی امر ۵۰ کی والوں کے سان میں                           |  |  |  |  |
| ***************************************          | تر داب مهمان نوازی                                            |  |  |  |  |
| 97                                               | شخ نصيرالدين كي حاضري                                         |  |  |  |  |
| п                                                | و کرتغیر مزاح                                                 |  |  |  |  |
| 0                                                | و رير رون<br>و كر تغير قلوب الملوك                            |  |  |  |  |
| 94                                               | نفس ہے جھگڑا                                                  |  |  |  |  |
| 94                                               | معانی عرس و بزرگ مشائخ                                        |  |  |  |  |
| 9.4                                              |                                                               |  |  |  |  |
| مدين قدس الله سره العزيز                         |                                                               |  |  |  |  |
| "                                                |                                                               |  |  |  |  |
| 10+                                              | فتوح قبول کرنے کے بارے ہیں                                    |  |  |  |  |
| n                                                | شيخ نجيب الدين رحمة الله عليه كي بزرگي اورمسبعات عشر كايزهنا. |  |  |  |  |
| •                                                | ر اوت میں                                                     |  |  |  |  |
| п                                                | ذكر إمام اعظم رحمة الله عليه                                  |  |  |  |  |
| и                                                | عید توروز کے بیان میں                                         |  |  |  |  |
| 107                                              | ذكر امية. اولياء<br>- المراه اولياء                           |  |  |  |  |
| 101"                                             | ذكر الهام شيخ سعد الدين بملا قات سيف الدين رحمة الشعليها      |  |  |  |  |
| 11                                               | : كرصف و درا                                                  |  |  |  |  |
| 1.6                                              |                                                               |  |  |  |  |
| 11                                               | عشق عقل کے مارے میں                                           |  |  |  |  |

www.maktabah.org

| ملفوظات حضرت خواجذظام الدين اولياء | فوائدالفواد                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 147                                | ذَكْرُ قُل ومعاملات بإخلق                              |
|                                    |                                                        |
|                                    |                                                        |
| 124                                |                                                        |
| 120                                |                                                        |
| 124                                |                                                        |
| п                                  |                                                        |
| 122                                |                                                        |
| 11                                 | درويشون كاخلاق                                         |
| 121                                | درویشوں کے اخلاق<br>ذکریش ابوسعید الوالخیر میشد        |
| Я                                  | ذكررويت تن                                             |
| n                                  | حضرت عمر كا فيصله اورحضرت على ( رفي ) كامشوره          |
| 149                                | اشعار كے متعلق گفتگو                                   |
| "                                  |                                                        |
| IA•                                | حیدرزاویے کی بارے میں                                  |
|                                    |                                                        |
| IAI                                |                                                        |
| n                                  | , 7,71, 6                                              |
| н                                  |                                                        |
| IAT                                |                                                        |
| U                                  |                                                        |
| IAF                                |                                                        |
|                                    |                                                        |
|                                    | جن پری کا آسیب<br>شخ سیف الدین اور شخ نجم الدین کبریٰ; |
| IA"                                | و كرابوالخق كازروني بينين                              |
| "                                  | و كرش احر معثوق بينية                                  |
| IAA                                | كريت تظام الدين الوالمور يسيد                          |

# فوائد الفواد

# حصداول

خواجہ راستین الملقب رحمہ للعلمین ملک الفقراء والمساکین شخ نظام الحق والشرع والهدی والدین (اللہ تعالی انہیں دیر تک زندہ رکے اللہ مسلمانوں کوآپ ہے متفیض کرے) کے یقین کے نہاں خانے اور تلقین کے خزانے سے بیفیبی جواہرات اور لاریب پھول جع کیے گئے ہیں جو کچھآپ کی زبان مبارک سے سنا بعینہ انہیں لفظوں میں یا اس کا مطلب کی اور عبارت میں اپنے مختصر فہم کے مطابق لکھا گیا ہے چونکہ اس مجموعے سے در دمند دِلوں کو فائدہ پہنچتا ہے اس کیے اسکانام فوائد الفوادر کھا۔ واللہ المستعان و علیه التحلان

# نماز چاشت شام کی نماز کے بعد چھرکعتوں کے بیان میں

اتوار کے روز تیسری ماہ شعبان مے میے بجری کو بندہ گنہگار امیدوار حسن علا بخری کو جوان معانی کا جمع کرنے والا ہے اس شاہ فلک جاہ ملک دستگاہ کی قدموی کا شرف حاصل ہوا۔ ای وقت اس قطب آفتاب ضمیر کی بے نظیر نظروں میں معزز ہوااور جارتر کی کلاہ عنایت ہوئی۔ آٹھ تھ مُدُور للہ علی ذلیک ۔ ہوئی۔ آٹھ تھ مُدُور للہ علی ذلیک ۔

ای روزمقررہ نمازوں چاشت کی نمازشام کی نماز کے چھر کعتوں اور ایام بیض کے روزوں کو لازم جانا۔

# تائب اور مقی

زبان مبارک سے فرمایا کہ تو بہ کرنے والامتق لیعنی پر ہیز گار کے برابر ہوتا ہے متقی تو وہ ہے جس سے عمر بھر میں کوئی گناہ ظاہر نہ ہو۔ یااس نے ساری عمر شراب نہ پی ہولیکن تو بیر نے والا وہ ہے جس نے گناہ کیا ہواور پھراس نے تو بہ کر لی ہو۔

بعدازاں فرمایا کہ اس مدیث کے مطابق دونوں برابر ہیں مدیث-التسائیب مین السذنب کمین لاذنب له گناہ سے تو تبہ کرنے والا ایسے تخص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔

پھر فرمایا جس نے گناہ اور نافر مانیاں کی ہوں اور نافر مانیوں سے حظ اٹھایا ہو جب وہ تو بہ کر کے طاعت کرے گا۔ تو اس کو طاعت میں بھی حظائے گا۔ممکن ہے کہ طاعت کی راحت کا ایک ذرہ اس کی نافر مانیوں کے سارے کھلیان کوجلا دے۔

تھوڑی دیر بعداس کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ مردانِ خداا پے شین چھپائے رکھتے ہیں اور حق تعالی انہیں ظاہر کرتا ہے فرمایا کہ خواجہ ابوالحسن نوری نوراللہ مضجعہ مناجات میں عرض کیا کرتے تھے کہ: الله ہی است و نسی فسی بلا دائے بین عباد کے ۔اب پروردگار! مجھے اپنے شہر میں اپنے بندوں کے مائین پوشیدہ رکھے غیب سے آواز آئی ۔یا ابا الحسن الحق لا یسٹوہ شیء ۔ بعنی اے ابوالحن! حق کوکوئی چیز نہیں چھپاسکتی اور حق کبھی پوشیدہ نہیں رہتا۔ پھریہ حکایت بیان فرمائی کہنا گور کے علاقے میں جمید الدین نام ایک

بزرگ تھے ان سے سوال کیا گیا اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض مشائخ جب تک زندہ رہتے ہیں تب تک تو مشہور رہتے ہیں لیکن مرنے کے بعد ان کا کوئی نام نہیں لیتا اور بعض وفات کے بعد مشہور ہوجاتے ہیں۔ فرمایا: جو زندگی میں شہرت کی کوشش کرتے ہیں وفات کے بعد ان کا نام ونشان مٹ جاتا ہے اور جو زندگی کی حالت میں اپنے تنیش پوشیدہ رکھتے ہیں وفات کے بعد مشہور ہوجاتے ہیں۔

مشائخ كامرتبه

پھر تھوڑی دیر بعد مشائنے کہار کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہان کا مرتبہ ابدال سے بڑھ کر ہوتا ہے زبان مبارک سے فر مایا کہ تخص شخ عبدالقادر گیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کی خانقاہ پر آیا تو درواز ہے پرایک شخص کو پڑے ہوئے پایا جو ختہ حال اور ٹوٹے ہوئے پاؤل والا تھا اس شخص نے شخ صاحب کی خدمت میں عرض کی اور دُعا کی درخواست کی فر مایا اس نے بےادبی کی ہے! پوچھا:
کون می بے اوبی ؟ فر مایا کہ وہ ابدال میں سے ہے فر مایا: کل ایک بیداور دو اس کے ہمراہی ہوا میں اڑتے جا رہے تھے جب ہاری خانقاہ کے برابر آئے تو اس کا ایک یار خانقاہ سے مخرف ہو گیا اور ادب کی وجہ سے بائیں طرف ہو کر گزر گیا دوسرا دائیں طرف سے گر سے اور بی کی وجہ سے بائیں طرف ہو کر گزر گیا دوسرا دائیں طرف سے گر سے اور بی کی وجہ سے بائیں طرف ہو کر گزر گیا دوسرا دائیں طرف سے گر

پھرائی موقعہ پرفر مایا کہ ایک مرتبہ خواجہ جنید بغدادی پیشیئے عید کی رات اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے اور مردان غیب سے چار آدی حاضر خدمت تھے ان بیل سے ایک کو ناطب کر کے پوچھا کہتم صبح عید کی نماز کہاں اوا کرو گے اس نے کہا مکہ مبارک میں بعدازاں دوسرے سے پوچھا اس نے کہا بیت المقدس مطہر میں۔ چوتھ سے پوچھا: اس نے کہا دوسرے سے پوچھا: اس نے کہا کہ بغداد ہی میں خواجہ صاحب کی خدمت میں چوتھ کے بارے میں آپ پیشیئے نے فرمایا: انت از ھدھم و اعلم م و افضلهم تو ان سب سے بڑھ کرزابر، عالم اور افضل ہے۔

پھرتھوڑی دیر کے لیے تزکیہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کدمرد کا کمال چار چیزوں سے ہوتا ہے کم کھانا' کم بولنا' لوگوں سے کم میل جول کرنا اور کم سونا۔

پھر وجداوراجتہاد کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تواس بارے میں دوشعر پڑھے:

گرچه ایزد دمد بدایت دین بنده را اجتهاد با دید کرد نامه کال رابخش خواند هم ازین جا سواد باید کرد

مختلف مسائل میں

جمعہ کے روز آٹھویں ماہ شعبان کے بہری کونماز کے بعد قدمہوی کا شرف حاصل ہوا میراغلام پلیج نام تھا۔اہے میں نے خواجہ صاحب کے رو بروارا دت کے سلیلے (لینی مرید ہونے کے شکرانے) میں آزاد کیا اس کے حق میں وُعائے خیر کی۔ای وقت اس غلام نے جناب کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ اور بیعت ہے مشرف ہوا۔اس اثناء میں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اس راہ میں خواجگی اور غلامی کی کوئی تمیز نہیں جو عالم محبت میں راست (قلبی سچائی کے ساتھ) آتا ہے ای کا کام بن جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ غرز نی میں ایک پیر کا ایک غلام زیرک تھاوہ غلام نہایت صادق اور صالح تھا جب اس پیر کا آخری وقت نزدیک آپہنچا تو مریدوں سے پوچھا

کہ میرا قائم مقام کون ہوگا؟ سب نے کہا: زیرک۔اس پیر کے چارلڑکے تھے۔اختیار اُجلد اُحباء اور اجلا۔ زیرک نے عرض کیا کہ
اے خواجہ! مجھے آپ کے فرزند آپ کا قائم مقام نہیں ہونے دیں گے انہیں ضرور مجھ سے دشمنی ہوجائیگی پیرنے کہا: تو اطمینان سے
بیٹے۔اگر وہ جھے سے جھگڑا کریں گے تو میں ان کی شرارت جھ سے رفع کر دوں گا الغرض جب پیرکا وصال ہوگیا تو ذیرک اس کا قائم
مقام ہوا۔ پیر کے لڑکوں نے جھگڑا شروع کیا کہ تو ہمارے باپ کا غلام ہوکر ہمارا قائم مقام بنیا ہے جب معاملہ حدسے گزرگیا تو
زیرک پیرکے دوضہ پر آیا اور کہا اے خواجہ! آپ نے کہا تھا کہ اگر میرے لڑے جھے سے جھگڑا کریں گے تو میں ان کا شربچھ سے دفع کو
دوں گا اب وہ میرے ایذ اکے در پے ہیں سوآپ کو اپنا وعدہ پوراکرنا چا ہے یہ کہہ کراپنے مقام پرواپس آگیا۔

انہیں دنوں کا فرغز نی پر حملہ آ ور ہوئے لوگ لڑائی کے لیے باہر فکلے وہ چاروں لڑکے بھی لڑائی میں شامل تھے۔ سوچاروں مارے گئے اور وہ مقام بلاروک ٹوک زیرک کو ہی ملا ۔ بلیح فرکور کومرید کرنے کے بعد دوگانہ نماز کیلئے فرمایا: آنجناب سے پوچھا کہ اس دوگانے کی نیت کیسے کرنی چاہیے؟ فرمایا: فنی ماسوائے اللہ کیلئے۔

# عام لوگوں میں خاص کا ہونا

پندرہویں ماہ شعبان کے ہے جمری فرکورکونماز کے بعد قد جموی کا شرف حاصل ہوا ایک جوالق (ملک) آگر تھوڑی دیر بیٹی کر چلا گیا خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ای وجہ سے ایسے لوگوں کوشخ الاسلام شخ بہاؤالدین زکریا بیشید کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا تھالیکن شخ الاسلام فریدالدین بیشید کی خدمت میں جبرتم کے درویش وغیرہ حاضر ہوا کرتے تھے پھر فرمایا کہ عام لوگوں ہی میں خاص بھی ہوا کرتے ہیں اس بارے میں ایک حکایت بیان فرمائی کہ شخ بہاؤالدین زکریا بیشید بہت سرکیا کرتے تھے ایک دفحہ جوالقیوں کے ایک گروہ کے پاس جا نکھا ان کے درمیان بیٹھ گئے وہاں پر فورجع ہوگیا جب اچھی طرح غورکیا تو معلوم ہوا کہ انہیں میں سے ایک سے ایک سے ایک کرتا ہے اس کے پاس جا کر آہتہ ہے لوچھا کہ ان لوگوں میں تو کیا کرتا ہے؟ جواب دیا: اس واسطے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ عام لوگوں میں خاص بھی ہوا کرتے ہیں پھر ای بارے میں ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتب ایک بزرگ نے ایک گروہ میں ای باب پوچھا: ایک کو دیکھا جو دورکعت میں قرآن شریف ختم کرتا تھاوہ بزرگ جیزان رہ گیا اور دِل میں کہا کہ اس مسکن عمل کہ بیم مردرہتا ہے اس تم کی عبادت واقعی تعب کے قابل ہے اس کام میں کن طرح منتقیم رہ سے ہیں ایک امران جی حقیقة معلوم ہوگیا ہے کہ عام چولا گیا تو پھر دس سال بعد آئیں لوگوں کے پاس آیا تو پھر اس شخص کو ویسا ہی پایا تو پھر کہا کہ اب جھے حقیقة معلوم ہوگیا ہے کہ عام لوگوں میں خاص بھی جوا کرتے ہیں۔

# ایام بیض کے روزوں اورنوافل اوابین کے بارہ میں

جمعہ کے روز بائیسویں ماہ شعبان کی ہے ہجری کونماز کے بعد قدمہوی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے پوچھا کہ عشاء کے مابین جو چھر کعت کے لیے کہا ہوا ہے ادا کرتا ہے؟ عرض کی جناب کرتا ہوں بعد ازاں ایام بیض کے روزوں کی بابت پوچھا کہ روزے رکھتا ہے؟ عرض کی جناب رکھتا ہوں بھر چاشت کی نماز کی بابت بوچھا:عرض کی ادا کرتا ہوں بعد چار رکعت صلوۃ السعادت کی بابت فر مایا۔ اس روز سعادت پر اور سعادت مل گئی۔ اُلْحَمْدُ اللهِ عَلیٰ ذلِلْکَ ۔ جمعہ کے روز پانچویں ماہ رمضان المبارک کے بھری کونماز سے پہلے قدموی کا شرف حاصل ہوا۔ نماز سے پہلے برخلاف قاعدہ آنے کی کیا وجہ تھی۔ عرض کی کہ تروا تک کی نماز مولا ناظہیر الدین حافظ سلمہ اللہ تعالیٰ پڑھایا کرتے تھے وہ ہرروز تین سیپارے ختم کی کیا وجہ تھی ۔ مرتوا تروں را تیں ان کے چھیے نماز تراوت کا ادا کروں تا کہ قرآن مجید کے ختم کا تواب ملے۔ اگر اجازت ہوتو جمعہ کی نماز کے بعدوا پس آؤں تا کہ تراوت کا ادا کی جائے۔ فرمایا: بہتر۔۔

بعدازاں اس موقعہ کے مناسب سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک رات شیخ بہاؤالدین ذکریا بھیلانے حاضرین کو مخاطب کر کے پوچھا کیا تم میں سے کوئی ہے جو آج دورکعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت میں ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کرے حاضرین میں سے کوئی متکفل نہ ہوا تو خودامام بن کر پہلی رکعت میں ایک ختم اور چارسیپارے اور پڑھے اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھ کر نماز ختم کی۔

پھر ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ شخ بہاؤالدین زگریا پھنٹے فرمایا کرتے تھے کہ درد اور نماز وغیرہ جو کچھ میں نے سنا کیالیکن ایک چیز جھے سے نہ ہو سکی وہ یہ کہ میں نے سنا کہ ایک بزرگ شج سے لے کرسورج نکلنے تک قر آن مجید فتم کرتا تھا بہت زور مارالیکن مجھ سے نہ ہوسکا۔

# ایک دن میں سات سومر تبختم قرآن

ای موقعہ کے مناسب ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ قاضی حمید الدین نا گوری بھٹھ کعبہ مبارک کا طواف کررہے سے ایک شخص کود یکھا اور اس کے پیچھے پیچھے طواف کرنا شروع کیا جہاں پروہ قدم رکھتا وہیں آپ قدم رکھتے اس مرد کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ کہا ظاہری متابعت کیا کرتا ہے اگر کرنی ہے قوباطنی کر۔ قاضی صاحب نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا ہیں ہر روز سات سو مرتبہ قرآن مجید ختم کرتا ہوں۔ قاضی صاحب بھی اور خیال کیا کہ شاید قرآن کے معانی اس کے ول پرگز رہے ہوں گا اور خیال کیا کہ شاید قرآن کے معانی اس کے ول پرگز رہے ہوں گا اور خیال ہیں پڑھتا ہوگا اس مرد نے مڑ کر دیکھا اور کہا: لفظا نہ کہ خیالاً جب خواجہ صاحب نے یہ حکایت ختم فرمائی تو اعزالدین علی شاہ سلمہ اللہ تعالیٰ نے جوآپ کا ایک خاص مرید تھا سوال کیا کہ شاید یہ کرامت ہے فرمایا: ہاں! جو بات عقل میں نہیں آ

پھراطاعتِ مشائخ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی توفر مایا کہ شخ ابوسعید ابوالخیر میں پیغیر ضائے گئے کہ پیغیر خدائے گئے سے کہ پغیر خدائے گئے سے کہ نازی بابت جو کچھ بھے پہنچاوہ سب میں نے کیا یہاں تک مجھے معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ پغیر خدائے گئے نے معکوس نماز ادا کی۔ میں نے بھی جا کراپنے پاؤں ری سے باندھے اور سرگوں ایک کنوئیں میں لئک گیا اور ای طرح نماز ادا کی۔ جب یہ حکایت ختم کی تو میری طرف خاطب ہو کر فر مایا کہ چھٹھ کی مرتبے پر پہنچا ہے وہ حس عمل سے پہنچا ہے فضل الہی تو ہوتا ہے لیکن اپنی طرف سے کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔

# ترک اور تجرید کے بارے میں

جمعہ کے روز پانچویں ماہ شوال عربے ہجری کونماز کے بعد قدمہوی کا شرف حاصل ہوا اس وقت ترک تجرید کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا ایک درولیش نہایت مفلس اور سکین مارے بھوک کے پیٹ پکڑ کرراہ چل رہا تھا خواجہ محمد (یامحمود) پڑوہ نے جو میرا یار ہے اس نے ایک دانگ (کم قیمت سکہ) اس کے سامنے رکھا۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے آج بھوی پیٹ بھر کر کھائی ہے کھانے کی طرف سے بے پروا ہوں آج مجھے اس دانگ کی کوئی ضرورت نہیں۔ بعد از ان خواجہ صاحب نے اس کے صبر کی وقعیت کے بارے میں تعجب کیا اور فرمایا کہ واہ کیا ہی قناعت قوت اور صبر ہے۔

پرای موقعہ پر قناعت اور غیر حق سے طبع نہ کرنے کے بارے میں فر مایا کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ شخ علی نام اپناخرقہ می رہا تھا پاؤں دراز کیے ہوئے تھے اوران پرخرقہ ڈال کر بخیہ کررہا تھا اس اثناء میں اسے کہا گیا کہ ظیفہ دفت آ رہا ہے اس نے ذرا پر دانہ کی اور اس طرح بیٹھا رہا اور کہا آنے دو! ظیفہ نے آ کر سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ شخ نے سلام کا جواب کہا: مگر دربان نے جوظیفہ کے ہمراہ تھا درویش کو کہا کہ پاؤں سمیٹ لو۔ شخ نے اس بات کی ذرا پر وانہ کی۔ چنا نچہ دو تین مرتبہ دربان نے کہا: غرض جب خلیفہ والی جانے لگا تو شخ نے ایک ہاتھ دربان کا اور ایک خلیفہ کا پکڑ کر کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سمیٹ لیے بین اس لیے جائز ہے اگر میں پاؤں نہ سمیٹوں لیعنی جھے تم سے کی قتم کی طبع نہیں اور نہ میں کچھ لیتا ہوں چونکہ میں نے اپنے ہاتھ سمیٹ لیے بین اس لیے اگر میں پاؤں نہ سمیٹوں تو کوئی حرج کی مات نہیں۔

پھرسلوک کے اصول کی بابت گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ ایک شخص خواجہ اجل شیرازی پھینے کی خدمت میں آیا اور مرید ہوکر خواجہ صاحب بین ہے کہا کہ جو بات اپنے لیے پہند نہیں خواجہ صاحب نے سے بھی پند نہ کر اور اپنے لیے اس بین نہیں کرتا اور وں کے لیے بھی پند نہ کر اور اپنے لیے اس بات کی خواہش کرجس کی اور وں کے لیے خواہش کرتا ہے مدت بعد جب وہ خص پھر حاضر خدمت ہوا تو عرض کی کہ میں فلاں روز آپ کا مرید ہوا تھا اور منتظر ہوا کہ آپ جھے نماز یا ورد کی بابت فرما کیں گے لیکن آپ نے چونہ بتایا اب بھی اس بات کا منتظر ہوں خواجہ صاحب نے فرمایا اس روز میں نے کہا تھا کہ جو بات اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دو سرے کے لیے بھی نہ کر۔اور اپنے لیے اس بات کی خواہش کرجس کی اور وں کے لیے کرتا ہے چونکہ تو نے پہلاسبق یا دنہیں کیا اب میں دوسر اسبق کس طرح سکھلاؤں؟

بعدازاں بید کایت بیان فرمائی کہ ایک پارسا بزرگ بار ہا کہا کرتا تھا کہ نماز' روزہ ورداور وظیفہ تو بمزلہ مصالحہ (مسالہ) ہو گئے میں اصلی چیز تو گوشت ہے جب گوشت ہی نہ ہوگا تو مصالحہ (مسالہ) کس کام کا؟ پوچھا گیا کہ آپ بیہ بار ہا فرماتے ہیں لیکن اس کی تشریح نہیں فرماتے ۔فرمایا: گوشت و نیا کا ترک کرنا ہے اور نماز ، روزہ ، ورداور شیح سب کچھ مصالح ہے مردکو چاہیے کہ تارک الد نیا ہواور کسی سے تعلق نہ رکھے خواہ اس میں نماز روزہ وغیرہ پایا جاتا ہو یا نہ کچھ ڈرنہیں ۔لیکن جب دِل میں وُنیا کی دوئی ہوتو وردو ظیفے وغیرہ فائدہ نہ دیں گے بعدازاں خواجہ صاحب میں ڈالا جائے اور صرف پانی ڈال کرشور بہ پکایا جائے تو اسے شور بائے ڈورلینی جھوٹا شور بہ کہتے ہیں اصلی شور بہ وہی ہوتا ہے جو گوشت سے تیار کیا جائے خواہ اس میں مصالحہ ہویا نہ ہو۔

ترك دنيا

بعدازاں ترک دنیا کی دوی کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کددنیا کی ترک سے بیمراد نہیں کہ العدازاں ترک میں معاملہ کا معاملہ کا کا معاملہ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ زبان مبارک سے نواز نہیں کہ

انسان اپنے تنین نگار کھے۔ اور لنگوٹا باندھ کر بیٹے جائے۔ بلکہ دنیا کی ترک اس بات کا نام ہے کہلباس بھی پہنے اور کھائے بھی۔ لیکن جو کچھاسے ملے۔اس کی طرف راغب نہ ہو۔ اور نہ اس سے دل لگائے۔

تصوف کے آواب میں

#### حضورامام کے بارے میں

جمعہ کے روز چھیسویں ماہ شوال سن ہجری ندگور کو نماز کے بعد قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا اس وقت نماز اور امام اور مقتہ ہول کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی فر مایا کہ حضور کا شروع ہے ہے کہ نماز جو کچھ پڑھے ول میں اس کے معنوں کا خیال کرے بعد از ال فر مایا کہ شخ بہاؤ الدین فر مایا کہ ہوں گا کہ شن کیا لایا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ شن افغان کو لایا ہوں۔ایک دفعہ کی سے گزر کر مجر گیا۔ مؤ ذن نے اذال کہ کر تھیر کئی اور امام بنالوگ مقتدی ہے خواجہ سن بھیلائے بھی اقتداء کیا جب لوگ نماز شروع کی تو میں تیرے ساتھ تھا تو کیا جب لوگ نماز شروع کی تو میں تیرے ساتھ تھا تو کہاں سے دبلی پہنچا اور غلام خریدے اور والی آیا شن تیرے چھیے پیچھے مارا مارا پھرا ہوں اور پھر ان غلاموں کو خراسان لے گیا آخر تم کی کو کہنا ذاتی کو کہنے ہیں؟

بعدازاں اس کی بزرگی کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مرحبہ ایک گاؤں میں ایک مسجد بنائی خواجہ حسن وہاں پہنچے تو اہل

www.makiabah.org

عمارت کو کہا کہ محراب اس سمت رکھو! کیونکہ قبلہ اس طرف ہے وہاں پرایک دانش مندتھا۔ اس سے اس بارے میں جھڑا ہو پڑا۔ اس نے کہا قبلہ اور طرف ہے آخر دیر کے جھڑے کے بعد خواجہ حسن نے فر مایا اچھا جس طرف میں کہتا ہوں ادھر ذرا نگاہ تو کرواس دانش مند نے فور سے نظری تو کعبد دیکھا۔ بعد از اں اس کے احوال کی نسبت فر مایا کہ وہ بالکل ان پڑھ تھا۔ لوگ آکر بختی یا کاغذ اس کے سامنے رکھتے جن پر کچھ نظری تو کھوڑ اور اس سے سامنے رکھتے جن پر کچھ نظری کو گھٹے اور اس سے اور اس سے اس سطروں میں ایک سطر قرآن شریف کی لکھتے اور اس سے پوچھتے کہ ان سطروں میں قرآن شریف تو پڑھا نہیں پھر کس طرح تمیز کر لیتے ہو؟ کہتے کہ ان سطروں میں قرآن شریف تو پڑھا نہیں پھر کس طرح تمیز کر لیتے ہو؟ کہتے کہ اس طرح میں مجھے دین نور دکھائی ویتا ہے جواور سطروں میں نہیں پایا جاتا۔

تھر نماز میں استغراق کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کوایک مردخواجہ کریم نام سے پہلے دہلی میں حال نولیس تھا اور آخر تارک الدنیا ہو کر واصل بنا۔ وہ بار ہا کہا کرتا تھا کہ جب تک میری قبر دہلی میں ہے کوئی کافراس پر غالب نہیں آئے گا۔

#### دراستغراق نماز

اس کی نماز کے حضور کی بابت فر مایا ایک روز دروازہ کمال کے پاس شام کی نماز ہیں مشغول تھاان دنوں میواتیوں کی دھوم تھی کوئی اس کی نماز ہیں مشغول تھاان دنوں میواتیوں کی دھوم تھی کوئی شخص بے وقت اس دروازے کے اردگرد نہ بھٹاتا خواجہ صاحب نماز میں مشغول تھے آپ کے یار دروازے پر کھڑے آوازیں دے رہے تھے کہ جلدی شہر میں چلے آؤدر بانوں نے بھی غلبہ کیا الغرض جب خواجہ صاحب می نشانہ نے نمازادا کی اور وہاں سے واپس آئے تو آپ سے بوچھا کیا کہ کوئی آواز بھی سی تھی ؟ فرمایا نہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ہم نے اتنا شور مچایا اور آپ نے ساتھ نہیں فرمایا: تعجب تو اس پر ہے جونماز میں مشغول ہواور کی کاشور سے۔

بعدازان فرمایا کہ جب سے خواجہ کریم الله کی طرف متوجہ ہوئے پھر عمر بحر درم ودینارکو ہاتھ نہ لگایا۔

#### ترک دُنیا

بعدازاں خواجہ صاحب نے ترک دُنیااوراس کی لذتوں کے بارے میں فر مایا کہ ہمت بلندر کھنی چاہیےاور دُنیا کی آلائشوں میں نہیں پھنسٹا چاہیے حرص وشہوت جھوڑ دینی چاہیے۔ پھریہ شعر پڑھا

یک لخط زشہوتے کہ داری برخیز تا بتشید بزار شاہد در پیش

پانچویں ماہ ذیقعدس جری ندکور کو قدمبوی کاشرف حاصل ہوا پوچھا مقرر تو جمعد کا دِن تھا آج کیے آنا ہوا میں نے عرض کیا کہ سعادت نے آج ہی رخ دکھلایا جس وقت سعادت ہوتی ہے بیدولٹ نصیب ہوتی ہے فرمایا بہتر ہے جوغیب سے ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے۔

### ارْصحبت کے بارے میں

بعدازاں صحبت کے اثر کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا کہ صحبت کا بڑا بھاری اثر پڑتا ہے بعدازاں ترک وُنیا کے بارے میں غلوکرتے ہوئے فر مایا کہ جب کمی اونی چیز کوچھوڑا جاتا ہے تو ایک شریف چیز ضرور ملتی ہے۔

# www.makiabah.org

# نفلى روزول ميس طعام

منگل کے روز دسویں ماہ ذیقعدس بھری فدکور قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ مولانا وجیہ الدین با ہلی مولانا حسام الدین حاجی اس کے یارمولانا تاج الدین مولانا جمال الدین اور اصحاب حاضرِ خدمت تھے کھانا لایا گیا فرمایا جوروزہ وارنہیں وہ کھائے ان میں سے بہت سے ایام بیض کی وجہ سے روزے سے نہ تھے انہیں کھانا دیا گیا۔

پھر فر مایا کہ جب عزیز آئیں تو انہیں کھانالا دینا چاہیے اور کسی سے بینیں پوچھنا چاہیے کہ تو روزے سے ہے یا نہیں کیونکہ اگر روزے سے نہیں ہوگا تو خود کھالے گانہ پوچھنے میں بی حکمت ہے کہ اگر وہ کہتو ریا پایا جاتا ہے اگر روزے سے ہوات اور رائخ ہے تو کہے گا کہ ہاں روزے سے ہوں اس وقت اس کی اطاعت اعلانیہ وفتر میں کسی جائیگی۔ اگر کہے کہ میں روزے سے نہیں جھوٹ بواتا ہے تو سائل کی تحقیریائی جاتی ہے۔

ہفتے کے روزاکیسویں ماہ ندکورہ س جری ندکورکو قد مبوی کا شرف حاصل ہوا نیک مردوں کے قد موں کی برکت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا کہ جومقام مروج ہے وہ بزرگوں کے یُمن قدم ہے ہے جیسا کہ جامع مبحد دبانی بعدازاں فر مایا کہ میں نے محمود کیسر سے سنا ہے وہ کہتا تھا کہ میں نے ایک میچ ایک بزرگ کو دیکھا کہ جامع مبحد کے ملعی کنگروں پر جومحراب کے طاق پر ہیں چر ھتا جا تا اس قد رجلدی جیسے پرند۔ میں دور ہے دکھے رہا تھا جب جمج ہوئی تو کنارے سے اترا میں نے آگے جا کر سلام کیا۔ کہا دیکھا تھا۔ میں نے کہاہاں۔ کہا کی ہے نہ کہنا۔ ای اثناء میں عرض کیا کہ بہت سے بزرگ اپنے احوال کو پوشیدہ رکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا: اگر جمید ظاہر کریں تو محروم رہ جا تیں اور جمید کے لاگق ندر ہیں جب کسی سے راز کہا جائے اور وہ دوسرے کے پاس ظاہر کر وہ تھی باتیں فرمایا کرتے میں اور سکری وجہ سے کہ دوستے ہیں لیکن جو کامل ہیں ان سے کسی تم کا جمید فرمایا: اس وقت اولیاء شوق کے غلبات میں آتے ہیں اور سکری وجہ سے کہدوستے ہیں لیکن جو کامل ہیں ان سے کسی تم کا جمید فرمایا: اس وقت اولیاء شوق کے غلبات میں آتے ہیں اور سکری وجہ سے کہدوستے ہیں لیکن جو کامل ہیں ان سے کسی تم کا جمید فل ہر نہیں ہونے پایا بعداز ال بیر مصرعہ پڑھا۔

#### معرع

مردال برار دریا خوردند و تشنه رفتند

بعدازاں فرمایا کہ حوصلہ وسیع ہونا چا ہیے جو اسرار کے قابل ہوسکے اس بات والے سب اہل صحو (ہوش مند) ہوتے ہیں بندے نے پوچھا کہ آیا اصحاب سکر (بے خود بے ہوش) کا مرتبہ اعلیٰ ہے یا اصحاب صحو کا؟ فرمایا اصحاب صحو کا۔

#### قبول وُعاء

بدھ کے روز چودھویں ماہ ذوالحجہ من ہجری نہ کور قدم ہوی کی دولت حاصل ہوئی دُعاء کے قبول کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ جو طاعت یا ورد کسی صاحب نعمت کی زبانی قبول کیا جائے اس کے اداکرنے میں راحت ہوتی ہے۔ بعدازاں فرمایا کہ چند ورد ہیں جو میں نے اپنے اوپر لازم کردیتے ہیں اور چنداوراد مجھے اپنے ہیرہے ملے ہیں دونوں وردوں

www.maktabah.org

بعدازاں ترک اختیار کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی لیتی اختیار سے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے زبان مبارک سے فرمایا کہ دوسرے کامحکوم ہونا اپنا خود حاکم بننے کی نسبت بہتر ہے۔

کھر فر مایا کہ شخ ابوسعید ابوالخیر میں ہے۔ اور وہاں کے خانقاہ سے نکلے تو مریدوں کو بوچھا کہ جامع مبحد کی راہ کونی ہے؟ اور وہاں کس طرح جانا چاہیے حاضرین میں سے ایک نے کہا بیراستہ ہے! آپ سے بوچھا کہ اتنی مرتبہ جمعہ کی نماز کے لیے گئے ہیں اور راستہ معلوم نہیں فر مایا جانتا تو ہوں لیکن اس واسطے سے بوچھا ہے تاکہ میں کسی کا محکوم ہوجاؤں ۔ بعد از ال ترک وطن اور محبت کل کی بابت وعظ ونصیحت فرمائی: اور بیشعر پڑھے ۔

دشت و کہسار گیر ہمچو گوئش خانماں رابجال بگر بہ و موثل قوت عیسی چواز آسال سازند ہمچو بدال جاش خانہ بردارند خانه راگر برائے قوت کنند مور و زنبور و عکبوت کنند

#### طاعت کے بارے میں

اتوار کے روز تیسری ماہ محرم سن جحری مذکور کو قد مبوی کا شرف حاصل ہوا طاعت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ طاعت لازی اور متعدی ہے لازی وہ ہے جس کا نفع صرف کرنے والے کی ذات کو پنچے اور بینماز روزہ کچ ور داور تبیج ہے متعدی وہ جس سے اور وں کو فائدہ پنچے اتفاق، شفقت غیر کے حق میں مہر بانی کرنا وغیرہ اسے متعد کی کہتے ہیں اس کا ثواب بے شار ہے لازی طاعت میں اخلاق کا ہونا ضروری ہے تا کہ قبول ہولیکن متعدی طاعت خواہ کی طرح کی جائے ثواب لی جاتا ہے۔ واللہ الموافق۔ ولا بیت کے بارے میں

جھرات کے روز ساتو یں ماہ فہ کور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ اس وقت ولایت کے بارے بیل گفتگوشروع ہوئی فرمایا
کرشیخ میں ولایت اور قلایت دونوں ہوتی ہیں قلایت تو بیہ ہے کہ مریدوں کو خدار سیدہ کرے اور طریقت کے ادب سکھلائے اور جو
کچھاس کے اور خلقت کے مابین ہے اے ولایت کہتے ہیں لیکن جو اس کے اور مولا کے مابین ہے وہ و قلایت ہے اور وہ خاص محبت
ہے اور جب شیخ و نیا ہے اِنقال کر جائے تو وَلایت اپنے ساتھ نہ لے جائے اس بارے میں ایک حکایت بیان فر مائی کہ ایک بزرگ
نے اپنے مرید کو کی اور بزرگ کے پاس بھیجا اور اپوچھا کہ اس رات جہان میں کیا گزرا۔ کہلا بھیجا کہ گزشتہ رات شیخ ابوسعید ابوالخیر
قدس اللہ مرہ والعزیز مہینہ میں انقال فرما گئے ہیں پھر اس بزرگ نے پھوا بھیجا کہ اس رات ولایت کے دی گئی ہے؟ کہا: اس کی بھیے
خرنہیں جو پچھ بچھے معلوم ہوا اس کی اطلاع دے دی ہے بعد از ان معلوم ہوا کہ وہ ولایت شمس العارفین پڑھیڈ کے دیدی گئی ہے۔ وہ
میں شمس العارفین کے دروازے پرآئے تو انہوں نے گفتگو کرنے سے پہلے ہی کہد دیا کہ اللہ تعالیٰ کے گئی شمس العارفین ہوں معلوم نہیں کہ
میں شمس العارفین کو ولایت دی گئی ہے بعد از ان شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ میں العزیز کے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل کی
حکایت بیان فرمائی کہ جب وہ مدرس کے باس بخصیل علم کیلئے گئے تو ہدرس نے یو چھا کہ نجیب الدین متوکل آپ ہی ہیں؟ جواب دیا حکایت بیان فرمائی کہ جب وہ مدرس کے باس بخصیل علم کیلئے گئے تو ہدرس نے یو چھا کہ نجیب الدین متوکل آپ ہیں؟ جواب دیا حکایت بیان فرمائی کہ جب وہ مدرس کے باس مخصیل علم کیلئے گئے تو ہدرس نے یو چھا کہ نجیب الدین متوکل آپ ہیں؟ جواب دیا حکایت بیان فرمائی کہ جب وہ مدرس کے باس مخصیل علم کیلئے گئے تو ہدرس نے یو چھا کہ نجیب الدین متوکل آپ ہیں؟ جواب دیا حدال

میں نجیب الدین متاکل ہوں متوکل کون ہوسکتا ہے۔ بعد ازاں مدرس نے فرمایا کیاتم شیخ الاسلام فرید الدین کے بھائی ہو؟ کہا: ہاں ظاہری تو ہوں لیکن معلوم نہیں باطنی بھی ہوں یانہیں۔

پھر تھوڑی دیراصحاب نعمت کی بخشش کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی جواصحابِ خدمت کے حق کوملحوظ رکھتے ہیں فرمایا کہ ایک خواجہ صاحب بغمت اور چوانمر دبھی تھا بھی بھی قاضی عین القضاۃ میں کے پاس خرج بھیجا کرتا تھا ایک مرتبہ قاضی صاحب نے کسی دوسرے سے کوئی چیز اپنی غرض کے لیے مانگی جب اس خواجہ نے سنا تو ناراض ہوا اور قاضی صاحب پر بھی ناراضگی ظاہر کی کہ آ ہے کسی اور سے کیوں مانگتے ہیں اور سے دولت کیوں اورول کے نصیب کرتے ہیں؟ قاضی صاحب نے لکھا کدرنج نہ کر میں سعادت دوسروں کے لیے بھی چھوڑ تا کہ دوسرے بھی بید دولت حاصل کر علیں تو اس شخص کی طرح نہ بن جو کہا کرتا تھا کہ اے پر در دگار تو جھے پر رحم کر اور اس وقت کی اور پردم نه کر۔اور نه ہی ان جیسوں میں سے ایک ہوجن میں سے ایک نے کہا ہے:

اے باغبان بیار درباغ باز کن چول من درایم وبت من دوفراز کن

# سيخ عثمان سيوستاني كوعطائ كلاه

ای روز میرا (مؤلف کتاب) بھتیجا مرید ہوا ای روز اس کا بھائی شمس الدین محلوق (سرمنڈ اہوا) بنا۔ای روز شیخ جمال الدین کا دوہتا بھی مرید ہوا۔مولانا بر ہان الدین غریب سلمہ اللہ تعالی از سرنو محلوق ہوئے اور شیخ عثمان سیوستانی میشند نے کلاہ کی درخواست کی اور پائی شمس الدین کوخرقه ملا۔ وہ دن بہت ہی آ رام کا دِن تھا ای روز شخ بدر الدین غزنوی ٹینٹیڈ کی حکایت بیان فر مائی کہ جب وه ي كاخدمت من آت توسر جها ليت اس وقت صاحب فرمات

بحقیقت چراغ کشته شود چول برول رفت از سرش روغن

# مردان غیب کے بارے میں

بدھ کے روز چھٹی ماہ جمادی الاوّل سن جری مذکور کو خصر آباد کے لشکر ہے آ کر قدمبوی کا شرف حاصل ہوا مردانِ غیب کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی کہ جس کو عالی ہمت قابل اور صاحب طاعت ومجاہدہ دیکھتے ہیں لے جاتے ہیں۔ اس اثناء میں زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک جوان نصیر نام بداؤں میں رہتا تھا اس سے میں نے سناوہ کہتا تھا کہ میرا باپ ایک واصل مروتھا ایک رات اسے آواز دی گئی۔تو باہر گیا اندرے میں نے صرف سلام علیم کی آواز سی اور پیجھی سنا جومیرا باپ کہنا تھا کہ میں فرزندوں اور اہل بیت کووداع کرلول۔انہوں نے کہا فرصت نہیں بعدازاں جمیں کچے معلوم نہیں ہوا کہ وہ اشخاص اور میراباپ کہاں گئے۔

ای موقعہ پریخ شہاب الدین سپروردی پین کی حکایت بیان فر مانی کرآپ پین نے ایک کتاب کھی ہے اس میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں ایک جوان قرونی نام تھا۔جس کے گھر میں مردان غیب اکٹھا ہوا کرتے تھے چنانچے نماز کے وقت خلقت صف بانده کر کھڑی ہوتی اورایک مخص امامت کراتا اور قراُت بڑی او کجی آواز سے سنائی ویتی اور بھی سب کچھ لیکن کوئی آ دی دکھائی نہ دیتا۔ صرف قرونی انہیں دیکھ سکتا تھا۔ مین شہاب الدین ایٹھی فرماتے ہیں کدایک مرتبہ انہیں مردانِ غیب سے ایک نے قرونی کے ہاتھ ایک مہرہ بھیجا اور وہ میرے پاس ہےای موقعہ پرایک اور حکایت بیان فر مائی کہ ایک شخص علی نام تھا اس کے دروازے برمر دان غیب ہر وفعه آیا کرتے تھے السلام وعلیم خواج علی! چند مرتبداس نے یہی آواز سی ایک دِن وہ سب ل کرآئے اور سلام علیک کہا خواجہ نے کہا: مردوا تم سلام علیک ہی کہو گے یا مجھی دکھائی بھی دو گے۔اس کے بعد پھراس نے آوازسی میں (مؤلف کتاب) نے عرض کی شاید خواجی نے گتاخی کی۔فرمایا: بے شک۔خوش طبعی کی تو اس دولت سے بھی محروم رہ گیا بعد از ال فرمایا کدمروان غیب آواز دیا کرتے ہیں اور باتیں ساتے ہیں اور بعد ازال ملاقات کرتے ہیں اور پھر لے جاتے ہیں اس حکایت کے اخیر پرزبان مبارک سے فرمایا وہ کونسامقام اور داحت ہے جہال پراس بندے کوئیس لے جاتے۔

#### سلوک کے بارے میں

سوموار کے روز انیسویں ماہ مذکور کو قدمبوی کا شرف حاصل ہوا سلوک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ تو فر مایا کہ چلنے والا كمال كااميدواراورمتلاشي موتا بيعنى مالك جب تكسلوك ميس بكاليت كاأميدوار ببعدازال فرمايا كدايك مالك موتاب اورایک واقف اورایک راجع۔

#### ذكرسالك، واقف وراجع

سالک وہ ہے جوصرف راستہ چلے واقف وہ ہے جوفقہ پڑھے۔ میں (مؤلف کتاب) نے عرض کی کرسالک کو بھی وقفہ پڑتا ہے فرمایا بے شک! جس وقت سالک سے طاعت میں کچھ فتورآ جاتا ہے اور وہ طاعت کے ذوق سے رک جاتا ہے تو اسے وقفہ پڑتا ہے اگرجلدی اس سے واقف ہوتو توبر کرے تو پھر سالک بنآ ہے ورندای حالت میں رہتا ہے اور اس بات کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ مہیں اے رجعت لاحق نہ ہواس کی راہ کی لغزش سات قتم کی ہوتی ہے اعراض، حجاب، تفاصل، سلب مزید آسکی اور عداوت۔ پھران سات قسموں کی تفصیل یوں فر مائی کہ فرض کرو دووووست ہیں جوآپیں میں عاشق ومعشوق ہیں اور ایک دوسرے کی محبت میں متعزق ہیں اگر عاشق ہے کوئی راحت یا روک ظاہر ہو جو اس کے دوست کو ناپند ہواوروہ اس سے منہ پھیر لے تو عاشق پرواجب ہے کہ فوراً معافی ما تک لے اگر ایبا کرے گا تو اس کا دوست راضی ہوجائے گا ادر کدورت ادر اعراض (روگر دانی) جاتی رہے گی کیکن اگر وہ محتِ ای خطاء پراصرار کرے اور معافی نہ مائے تو اعراض جاب میں بدل جائے گا اور معثوق رخ نہ دکھائے گا۔ اس موقع پرخواجہ صاحب نے تمثیل کے لیے آسٹین مبارک اٹھا کہ چرہ مبارک پر کر لی اور فرمایا کہ اس طرح تجاب کریگا اس وقت محب کو واجب ہے کہ عذر اور توب كرے۔اگر نہ كرے گا تو جاب تفاصل- (جدائى) ميں بدل جائے گا پس پہلے اعراض تھا جومعانی نہ مائلنے پر تجاب ہوا اور پھر آ ہت آ ہتہ جدائی میں بدل گیا۔اگر پھر بھی معافی نہ مائے تو سلب مزید ہو جاتا ہے لیعن طاعت اور اور او وغیرہ کی لذت اس سے چھین کی جاتی ہے اگر پھر بھی معافی ندمائے تو سلب مزید سلب قدیم میں بدل جائے گالیخی سلب مزیدے پہلے جو طاعت اور راحت اس میں تھی وہ بھی لے لی جاتی ہے ہیں اگر پھر بھی توبیند کرے اور معانی نہ مائے تو پھر ساب قدیم آسکی میں بدل جاتا ہے لینی پھراس کے ول کواس کی طرف ہے اطبینان ہو جاتا ہے اس کا کچھ خیال ہی نہیں کرتا اگر پھر بھی معانی نہ مائے تو عدادت بیدا ہو جاتی ہے لیعن محبت وسمنى مين تبديل موجاتى ب\_نعوذ بالله منها\_

# کھانا کھلانے کی فضیلت میں

سوموار کے روز پچیبویں ماہ فہ کور کو قد مبوی کا شرف حاصل ہوا کھانا کھلانے کی فضیلت کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی زبان مبارک سے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا بڑی اچھی بات ہے اس اثناء میں فرمایا کہ خواجہ بزرگ شیخ رکن الدین بھاجب خواجہ علی کو گرفتار مبارک سے فرمایا کہ خواجہ بزرگ شیخ رکن الدین بھاجب خواجہ علی کو گرفتار تا تاری کا فروں کی جنگ میں گرفتار ہوئے اور چنگیز خان کے پاس لائے گئے اس خاندان کا ایک مریدوہاں پر تھا جب خواجہ علی کو گرفتار دیکھا تو جیران رہ گیا دِل میں ان کی رہائی کی تدبیر یں سوچے لگا کہ کس طرح چنگیز کے روبروان کا ذکر کروں اگر بھی نہ ہوگا۔ آخر بہت سوچ خاندان سے ہو وہ فروں کو کھانا کھلائے گا اس کیا اور کہا کہ اس کا باپ بہت بزرگ مرد تھا وہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا اس کو رہا کر وینا جواجہ دوسروں کو کھانا کھلائے ۔ فوراً تھم دیا کہ اس کا باب بہت بزرگ مرد تھا وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے انہان اسے سمجھو! جو دوسروں کو کھانا کھلائے۔ فوراً تھم دیا کہ اس کو با کہ کھانا کہ کہانا کہ کھانا کہ کہ کہ کہ کہ کو دوسروں کو کھانا کھلائے۔ فوراً تھم دیا کہ اسے چھوڑ دواور ضلعت دے کر معانی مانگو۔ بعد از ان خواجہ صاحب نے فرمایا کہ کھانا کہ کھانا تا تمام خداجہ میں پہند ہیں ہے۔

خطره-عزبيت فعل

بعدازاں خطرہ ،عزیمیت اور فعل کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ اوّل خطرہ ہے بعنی وہ چیز جو دِل میں گزرے اور
بعدازاں عزیمیت ہے بعنی اسی اندیشے پر دِل کئے اور پھر فعل ہے بعنی وہ ارادہ فعل میں بدلتا ہے بعدازاں فر مایا کہ عوام جب تک فعل
بعدازاں عزیمیت ہے بعنی اسی اندیشے پر دِل کئے اور پھر فعل ہے بعنی وہ ارادہ فعل میں بدلتا ہے بعدازاں فر مایا کہ عوام جب تک فعل
بندگریں مواخذہ نہیں کیا جا تا لیکن خواص کو خطرہ کی صورت میں ہی مواخذہ کر لیتے ہیں اس واسطے ضروری ہے کہ ہر حالت میں اللہ تعالی کی بناہ و ہو تا تا

بعدازاں فرمایا کہ شخ ابوسعیدابوالخیر پیشنی فرمایا کرتے تھے کہ جو خیال میرے دِل میں گزراس کے فعل کی جھے تہمت گی خواہوہ فعل میں نے نہ ہی کیا چنا نچا ایک مرتبہ جب ایک صادق درویش آپ کی خانقاہ میں آیا تو آپ پیشنی نے درویش کی حرمت کی افظار کے وقت اپنی لاکی کوفر مایا کہ اس کے واسطے پانی کا کوزہ الاے لڑک نے نہایت ادب وعزت سے درویش کے سامنے پانی کا کوزہ رکھا شخ ابوسعید کولڑ کی کا ادب نہایت پندآیا ول میں خیال کیا کہ وہ کیسا ہی نیک بخت ہوگا جس کی پیلڑ کی منکوحہ بے گی جب بی خیال دِل میں آیا تو حسن موذ ن کو جو خانقاہ کا خادم تھا بازار بھیجا دریافت کرو کہ شریس کیا ہور ہا ہے اس نے واپس آگر کہا کہ آج بازار میں ایک میں اس کے ساخے کہ باز اریس ایک کہ ایک کہ بازار میں ایک اس کے ساخے کہ مواخذہ کیا گیا ہو جو خانقاہ کا خادم تھا ابوا کہ درم ہے کو کہ درہا تھا کہ شخ ابوسعیدا پی لڑکی کا نکاح کیا چاہتا ہے۔ شخ صاحب بنس پڑے اور خرایا کہ صرف ول میں بیہ بات گزری تھی تو تھے مواخذہ کیا گیا ہے جب خواجہ صاحب نے یہ حکایت بیان فرمائی تو میں (مؤلف فرمایا کہ کرمایا کہ مواخذہ کیا گیا ہے جب خواجہ صاحب نے یہ حکایت بیان فرمائی تو میں (مؤلف کرمایا کے مواخذہ کیا گیا ہے جب خواجہ صاحب نے یہ حکایت بیان فرمائی تو میں (مؤلف کرمایا کہ میں کیا ہوری کی کہ اس حکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ش ابوسعیدا ابوالخیر میں تو وقت کے سب سے نیک آدمی میں تو فرمایا: ب

www.maktabah.org

پہر استقامت توبہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص شراب سے توبہ کرے تو اس کے پہلے ساتھی ضروراس کی مزاحت کریں گے اور ہر مرتبہ اس مقام میں جہاں شراب نوشی کے مزے اڑائے ہوں گے اسے بلائیں گے اور اسے پھر شراب پلانے کی کوشش کریں گے لیکن بات ای وقت ہو عتی ہے جب کہ اس کے دِل میں پہلے کی پچھر غبت باتی ہولیکن اگر توجہ اس کا دِل بالکل صاف ہوگیا تو کوئی ساتھی اس کی مزاحت نہیں کرسکتا۔

بعدازاں فرمایا کہ جس فخض کولوگ بدکار کہیں ضروراس کا دِل ای بدی کی طرف مائل ہوتا ہے۔لیکن جب تو بہ کر کے دِل کواس سے ہٹا لے اور پھرا سے بھولے سے بھی یادنہ کرے تو بیا استقامتِ تو بہ کی علامت ہے بیخی تو بہ کرنے والا تو بہ پر پکا ہے نہ اسے گنہگار کہ سکتے ہیں اور نہ فاس لیکن اگر وہ گناہ کی طرف مائل ہوتو اس کی مزاحت کریں گے اور زبانی بھی اس کے فتق کا ذکر کریں گے۔ فقر ائے حدید رہیا اور طوق آئین

پر حیدرہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ وہ ترک بچاور صاحب حال درویش تھا جب چنگیز خان نکلا تو کافروں نے ہندوستان کا رخ کیا۔ اور یوں اس نے یاروں کی طرف رخ کیا اور کہا بھاگ چلو! وہ ضرور غالب آئیں گے۔ پوچھا تجھے کس طرح معلوم ہے؟ فرمایا وہ ایک درویش کوا ہے ہمراہ لائے ہیں اور خود اس درویش کی پناہ میں ہیں۔ میں اس درویش سے شتی لڑالیکن اس نے مجھے بچپاڑ لیا اب حقیقت حال ہہ ہے کہ وہ غالب آئیں گے تم بھاگ جاؤگ بعد از ال خود غار میں چھپ گئے اور نظر سے غائب ہو گئے انجام ویبا ہی ہوا جیسا کہ کہا تھا بعد از اں اس حکایت کی تقریر میں (مؤلف کتاب) نے عرض کی کہ حیدر پر فقراء جولوہ عائب ہو گئے انجام ویبا ہی ہوا جیسا کہ کہا تھا بعد از اں اس حکایت کی تقریر میں (مؤلف کتاب) نے عرض کی کہ حیدر پر فقراء جولوہ کے کڑے اور طوق ہاتھوں اور گلے میں پہنچ ہیں کیا اس کی متابعت کرتے ہیں؟ فرمایا: ہاں! لیکن اس پر تو ایک حالت طاری ہوئی تھی جس میں وہ گرم لوہا کی گڑ کرا ہے ہاتھ سے مجھی طوق بنا تا تھا اور بھی کڑے اور لوہا اس کے ہاتھ میں موم کی طرح تھا ہے گروہ اب کڑے اور طوق تو پہنچ ہیں لیکن وہ حالت خاری ہوئی تھی اور طوق تو پہنچ ہیں لیکن وہ حالت خاری ہوئی تھی اور طوق تو پہنچ ہیں لیکن وہ حالت نہیں۔

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ زندگی اس بات کا نام ہے کہ درولیش ذکر حق میں مشغول رہے بعدازاں فرمایا کہ ایک درولیش میرک گرامی نام تھا ایک اور درولیش کواس کی زیارت کا اشتیاق ہوا اس بزرگ میں یہ کرامت تھی کہ جو خواب دیکھتا تھے ہوتا اس کی تغییر عین وہی ہوتی جو وہ دیکھتا تھا جب اے اشتیاق غالب ہوا تو زیارت کے لیے روانہ ہوا۔ اشائے راہ میں ایک منزل پرخواب میں ساکہ میرک گرامی فوت ہوگیا ہے جسے آٹھ کر کہا کہ افسوس! میں نے اتنی راہ اس کی زیارت کے لیے قطع کی اور وہ بھی مرگیا اب کیا کرنا چاہیے چلو! وہاں چل کراس کی قبر کی ہی زیارت کریں گے وہاں پھٹے کر بوچھتا شروع کیا کہ میرک گرامی کی قبر کہاں ہے؟ سب نے کہا کہ وہ تو زندہ اور چھے سلامت ہے اور تم قبر کی بابت بوچھتے ہو۔ وہ درولیش حران رہ گیا کہ میرا خواب جھوٹ کس طرح ہوگیا الغرض میرک گرامی کے پاس جا کر سلام کہا اس نے وعلیم السلام کہا فر مایا: خواجہ تیرا خواب فی الوقع ٹھیک تھا اس واسطے کہ میں ہمیشہ یا دخوا میں کرتا تھا آئے اس کے سواکسی اور چیز میں مشخول تھا سو جہان میں ڈھٹر وراپٹوا دیا کہ میرک گرامی مرگیا ہے۔

ذِكرصوم وآ داب درويشي

جعرات کے روز تیر ہویں ماہ جمادی الثانی ندکور کو قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی روزے کے بارے میر ا گفتگہ شر ، ع ہوئی تو

زبان مبارک سے فرمایا روایت ہے کہ رسول خدا تا گی تین مہینے روزے رکھتے لیکن بیمعلوم نہیں کہ وہ تین مہینے کون سے ہیں؟ بعد ازاں فرمایا کہ درویش کے آواب توبہ ہیں کہ سال کا تیسرا حصد روزوں میں گزارا جائے بینی سال میں چار مہینے روزے رکھتے چاہئیں بعد ازاں فرمایا کہ جولوگ تین مہینے روزے رکھتے ہیں وہ ان کے علاوہ وی محرم کے ۳ ذوالحجہ کے اور دی اور متفرق روزے رکھتے ہیں جول کر سال کا تیسرا حصہ بنتے ہیں بعد ازاں فرمایا کہ اس قیم کواور طرح پر مقرر کیا ہے یعنی ہفتے میں دوروزے سوموار اور جعرات کے رکھے جا کیں تو بھی سال کا تیسرا حصہ ہو جاتا ہے پھر صائم الدہر کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا: رسول خدا تا گئ فرماتے ہیں: مین صائم الدھو کله لا صام و لا افطر ۔جس نے ساری عمر روزہ رکھا اس نے ندر کھا ندا فظار کیا۔ ایک اور حدیث ہو جاتی ہوئی وہ شخ ندروز ن ورز فی اورنوے گرہ تگ ہو جاتی ہوئی ہو۔

یعنی وہ شخ ندروز ن میں جاتا ہے اور نہ نوے گرہ اس پر اثر کرتی ہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جو شخص ہمیشہ روزہ رکھتا ہے وہ روزے کا عادی ہوجاتا ہے اس لیے اسے روزے کی چندال تکلیف محسوں نہیں ہوتی پس ایسے روزے میں اور بھی زیادہ ثواب ہوتا ہے جس میں افنس کو تکلیف ہواور بیرداؤدی روزہ ہے کہ ایک روزہ روزہ رکھے اور دوسرے روز افطار کرے۔

نماذظهر

بدھ کے روز انبیویں ماہ ندکورکو قدم بوی کا شرف حاصل ہوا جب میں آ داب بجالایا تو فرمایا: ظہر کی نماز کے بعد ارکعت نماز پانچ سلام سے اداکیا کر واور ان دس رکعتوں میں قر آن شریعت کی آخری سورتیں پڑھا کرو۔

صلوة الخضر

بعد از ان فرمایا کہ اس نماز کوصلوٰۃ الخضر کہتے ہیں دراصل بینماز حضرت خضر علیہ السلام کی ہے جو شخص اس نماز کو ہمیشہ ادا کرتا ہےا ہے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات حاصل ہوتی ہے۔ مناقب ملسب نترین راتھ ہو۔

سنتول مين سورتول كانعين

بعدازاں نمازسنت میں سورتوں کو مقرر فرمایا کہ جس کی سنتوں میں فاتحہ کے بعدالم منسوح اورالم ترکیف ظہر کی سنتوں میں سورہ قُل ما الکفرون سے لے کرقُل مو الله اُ اَحَد تک اور دوسری رکعتوں میں اینہ الکری اور امن الرسول عمر کی سنتوں میں افدا زلز لبت الارض سے لے کر سورۃ التکاثر تک شام کی سنتوں میں سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص عشاء کی سنتوں میں آینہ الکری امن الرسول شہد الله ، قبل السّله ممالك الملك اور وترکی نماز میں انسا انسزلند ، سورہ الکفرون اور سورۃ کی نماز میں انسا انسزلند ، سورہ الکفرون اور سورۃ کی نماز میں انسان انسوں میں جائے۔

صبرجميل دروفات وغيره

جعرات کے روزستا کیسویں ماہ مذکورکوقدم بوی کی سعادت نصیب ہوئی صبرجیل کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی لعنی جوشن

اپنے عزیز دل کے انقال پرصبر کرے تو واقعی وہ عجیب کام کرتا ہے اور برخلاف اس کے جو روتے پیٹتے ہیں اور اس کا نام لے کر پکارتے ہیں بیہ جائز نہیں اس بارے میں فرمایا کہتے ہیں کہ بقراط کے ہیں لڑکے تھے۔ایک ہی وِن ہیسوں مرگئے۔شا کدان پر حجیت گر پڑی بیر خبر حکیم نے نی۔ تو ذرّہ بحر بھی اس کے مزاج میں تغیر نہ آیا پھر اس موقعہ کے مناسب بیہ حکایت بیان فرمائی۔مجنوں کو کہا گیا کہ لیکل مرگئ ہے کہا شرمندگی میرے لیے ہے کہ میں نے ایسی چیز سے دوئی کو جو قابل فنا ہے۔

نیک عورتوں کا ذکر پہلے

بعدازاں جبرات ہوئی تو جمعرات تھی ایک عورت نے بیعت کی کہ اندیدیت میں ایک عورت تھی جونہایت پا کدامن تھی جس کی بابت شخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز بار ہافر مایا کرتے تھے کہ بیعورت مرد ہے جوعورت کی صورت میں پیدا کیا گیا ہے بعدازاں فرمایا کہ درولیش دُعا کرتے ہیں اس واسطے کہ عورتیں غریب ہوا کرتی ہیں پہلے نیک عورتوں کی حرمت کرنی چاہیے اور بعد میں نیک مردوں کی بہلے نیک عورتوں کو یاد کیا کرتے تھے اور پھر نیک مردوں کو بعدازاں فرمایا کہ جب کوئی شیر جنگل سے نکاتا ہے تو میں گیا بت سے کوئی نہیں پوچھتا کہ زے یا مادہ لیخی میہ بات ضروری ہے کہ خواہ مرد ہو یا عورت طاقت اور تھو کی میں مشہور ہونا چاہیے بعدازاں یارساؤں کی فضیلت اور ان کی حکایت میں ہیدوہ مصر عرفر مائے

گر نیک ایم مرا ازیثال گیرند در بد باشم مرا بدیثال بخشد

# ليلة الرغائب نمازاويس قرني والثا

منگل کے روز تیر ہویں ماہ رجب من ہجری نہ کور کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا مجھ سے پوچھا کہ کس سے میل جول رکھتے ہومیں نے آپ کے بعض بڑے بڑے پاروں کے نام لیے فرمایا: انہیں کی خدمت میں رہا کرواور میری تعریف کی اور بیشعر زبان مبارک سے فرمایا:

با عاشقال نشین وغم عاشقی گزیں باہر کہ نیست عاشق کم کن ازو قریں بعدازاں فرمایا کہ شخ ابوسعیدابوالخیر میشد کا فرمایا ہوا ہے کہ مشائخ کا طریق بیہ ہے کہ جب انہیں کسی حال کی اطلاع ہوا کرتی ہے تو یو چھا کرتے ہیں کہوہ کن لوگوں ہے میل جول رکھتا ہے اس سے معلوم کرجاتے ہیں کہوہ کس قتم کا ہے۔

پھرلیلۃ الرعائب کی فضیلت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ رعائب رغیب کی جمع ہے یعنی اس رات میں بہت ی چیزیں (نیکیاں) ہیں زبان مبارک سے فرمایا کہ جونمازلیلۃ الرعائب میں آئی ہے جواسے ادا کرتا ہے وہ اس سال نہیں مرتا۔ بعد ازاں فرمایا کہ ایک شخ ہمیشہ وہ نماز ادا کرتا تھا جس سال اس نے مرنا تھا اس سے وہ نماز ادا نہ ہوسکی ای روز فوت ہوگیا پھر حضرت خواجہاویس قرنی ڈاٹٹ کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ بینماز تیسرے چوشے اور پانچویں ماہ رجب کوادا کی جاتی ہے بعدازاں فرمایا کہ تیرہویں چودھویں اور پیدویویں تاریخیں ہیں بعدازاں اس تیرہویں چودھویں اور پیدویویں تاریخیں ہیں بعدازاں اس نماز کی فضیلت کے بارے میں بڑاغلوفر مایا ای اثناء میں ایک حکایت بیان فرمائی کہ معزی مدرسہ میں ایک عالم مولانا زین الدین نام ایک نہایت عجب مرد ہے جو آپ سے مسئلہ پوچھا جاتا اس کا شاقی جواب دیے۔ اور مباحثہ میں نہایت عالمانہ گفتگو کرتے آپ کی تعلیم

کی بابت آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں نے کچھنہیں پڑھا اور نہ کسی کی شاگر دی کی ہے جب میں بڑا ہوا تو ایک مرتبہ خواجہ اولیں قرنی ڈاٹٹو کی نماز ادا کی اور دُعا کی کہ پروردگار! میں بڑا ہو گیا ہوں اور پچھنیں سیکھا مجھے علم عنایت کر۔اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے علم کا درواز ہ مجھ پرکھول دیا۔اب مشکل سے مشکل مسئلہ کی شرح بخوبی کرسکتا ہوں۔

# نماز درازي عمر

بعدازاں فرمایا کہ رجب کے آخر میں بھی ایک نماز آئی ہے۔جودرازی عمر کیلئے پڑھی جاتی ہے اس بارے میں میہ حکایت بیان فرمائی کہ شخ بدرالدین غزنوی علیہ الرحمة والغفر ان مینمازادا کیا کرتے تھے۔ بعدازاں فرمایا کہ شخ ضیاءالدین یانی پی سیلئے کے فرزندِ رشید نظام الدین سے میں نے سنا ہے کہ شخ بدرالدین غزنوی علیہ الرحمة والغفر ان فوت ہونے کو تھے اس سال مینمازادانہ کی فرمایا: اب میری عمر باقی نہیں۔ چنانچے اس سال وفات یائی۔

### کعبد کی آبادی وبربادی میں

منگل کے روز تیکنویں ماہ رجب سن ہجری ذکور کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا۔ کعبہ کی آبادی و ہربادی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ کعبہ کو دومر تبہ ہرباد کیا گیارسولِ خدائل اللے فرماتے ہیں کہ دومر تبہ کعبہ خراب کیا جائے گا تیسری مرتبہ آسان پر لے جایا جائے گا اور بی آخری زمانے میں ہوگا بعد ازاں قیامت قائم ہوگی جب قیامت نزدیک ہوگی تو بتوں کو لاکر کعبے میں رکھیں گے اور ای نام قبیلے کی عورتیں ان بتوں کے سامنے ناچیں گی اس وقت کعبے کو آسان پر لے جایا جائے گا۔

#### طاعت وعبادت ميس

بدھ کے روز پندرھویں ماہ شعبان س ہجری ندکور کو قدموی کی سعادت نصیب ہوئی مجھے پاس بلا کر فرمایا کہ ہمیشہ طاعت اور اوراد میں مشغول رہنا مشائخ کی کتابوں کا مطالعہ بھی کرنا ہے کار ہر گز ندر ہنا پھر کلاہ اور چوغہ عنایت فرمایا: اَلْحَمْدُ بِللهِ عَلَیٰ ذٰلِلگ۔ تلاوت قرآن و قیام شب میں

بدھ کے روز پچیدویں ماہ مذکور کوقدم ہوی کی سعادت نصیب ہوئی قرآن پڑھنے اور قیام شب اور جولوگ مجد ہیں قیام فرماتے ہیں ان کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی میں نے عرض کی کہ اگر اپنے گھر ہیں قیام کریں فرمایا: اپنے گھر میں ایک سیپارہ پڑھنا مجد میں ختم قرآن سے بہتر ہے۔

بعدازاں ایک شخص کی بابت فرمایا کہ وہ ومشق کی جامع مجد میں ہمیشہ رات کو جاگا کرتا تھا اور شخ الاسلامی کے شغل کی اُمید پر رات کو قیام کرتا خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ پہلے شخ الاسلامی کو جلاؤاور پھر خانقاہ کو اور بعد از اں اپنے تیکن پھر بیہ حکایت بیان فرمائی ایک نبی نبی پھی معلوم نہ تھا بیان فرمائی ایک نبی نبی بیس برس تک روزہ رکھتا رہائی کسی کو اس کے حال کی خبر نہتی یہاں تک کہ اس کے گھر والوں کو بھی معلوم نہ تھا کہ وہ دوزہ رکھتا ہے۔ اگر گھر جاتا تو ظاہر کرتا کہ دکان سے پھر کھا آیا ہے پھر فرمایا کہ نبیت درست اور نیک رکھنی جا ہے اس واسطے کہ خلقت کی نگاہ کمل پر ہوتی ہے لیکن اللہ تعالی کی نظر نبیت پر ہوتی ہے جب نبیت فرمایا کہ ذمیت درست اور نیک رکھنی جا ہے اس واسطے کہ خلقت کی نگاہ کمل پر ہوتی ہے لیکن اللہ تعالی کی نظر نبیت پر ہوتی ہے جب نبیت

للد ہوگی تو تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا اس بارے میں بیہ حکایت بیان فرمائی کہ دمشق کی جامع مجد ہے متعلق وقف بہت ہے۔ سووہاں کا متولی قوی حال ہوتا ہے گویا دوسرا بادشاہ ہے یہاں تک کہ اگر بادشاہ کو مال کی ضرورت پڑے تو متولی مجد ہے قرض لیتا ہے الغرض ایک درویش نے ان اوقاف کی طبع پر مجد میں طاعت اور عبادت کرنی شروع کی جوشخص شہرت پاتا اس کومتولی بنایا جاتا تھا وہ مدت تک طاعت میں لگار ہالیکن کوئی شخص اس کا نام زبان تک نہ لایا۔

# نيت خالص يابد

ایک رات اس دکھاوے کی عبادت سے پشیمان ہوا اور اللہ تعالی ہے عہد کر لیا کہ تیری پرستش خالص تیری ہی خاطر کروں گانہ کہ اس عہدہ کے شغل کی طبع سے چنانچہ نیک نیتی اور خلوص سے عبادت کرنی شروع کی انہیں دنوں اسے متولی ہونے کے لیے بلایا گیا اس نے کہائہیں میں نے اسے ترک کردیا ہے میں نے پہلے اس کی بہت طلب کی لیکن نہ ملی اور اب میں اس کا تارک ہوا تو مجھے یہ عہدہ ملتا ہے الغرض وہ اس طرح اللہ کی یاد میں مشغول رہا اور اس شغل سے آلودہ نہ ہوا۔

جمعہ کے روزنویں ماہ رمضان ہجری نہ کور کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا حاضرین میں بید حکایت بیان فر مائی کہ ایک مرد نہایت صالح درویشوں کی خدمت میں کیوں حاضر نہیں ہوئے کہا: میں ایک مرتبہ بیعت کی نیت سے وہاں گیا تو دستر خوان بچھے ہوئے تھے اور مشعلیں جلتی ہوئی دیکھیں میر ااعتقاد بدل گیا اور واپس چلا آیا۔خواجہ صاحب نے جب بید بات نی تو حاضرین سے مخاطب ہو کر فر مایا کہ یہاں دستر خوان اور مشعلیں کب دیکھی ہیں بعد از ان مسکرا کر فر مایا کہ چونکہ اس کے نصیب میں بیعت کی دولت نہیں اس لیے اسے اس طرح دکھائی دی میں (مؤلف کتاب) نے عرض کی کہ اگر دستر خوان اور مشعلیں ہوں بھی تو بھی اعتقاد نہیں بگرنا چاہے۔فر مایا: بعض کا اعتقاد تھوڑی ہی بات سے بگر جاتا ہے اور بعض کا اور بھی مضبوط ہوجاتا ہے۔

### نگهداشت فرمانِ پیر

پھر تھوڑی دیر کے بعد پیر کے فرمان کی تلہداشت کے بارے ہیں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا کہ ایک مرتبہ شنخ الاسلام حضرت شنخ فریدالدین قدس اللہ من قدس اللہ بن قدس اللہ من قدس اللہ بن قدم مایا: پڑھ! جب میں مقصد یہ ہے کہ میں یا در کھوں میں نے عرض کی کہ آپ کی خدمت میں ایک بار پڑھوں تو مجھے دعایا دہو جائیگی فرمایا: پڑھ! جب میں نے پڑھی تو اعراب سیحے فرمائے کہ اس طرح پڑھ میں نے بڑھی آگر چہ جس طرح میں نے پڑھی تھی المرض وہ معنی المرض وہ معنی المرض کی کہ دعاء مجھے یا دہوگئی ہے فرمایا: پڑھ! میں نے آپ کے فرمان کے مطابق بااعراب پڑھی۔ جب وہاں سے چلا آیا۔ تو مولا تا بدر الدین ایخی علیہ الرحمة والغفر ان نے مجھے کہا کہتم نے بہت اچھا کیا جوشنج صاحب کے فرمائے ہوئے اس طرح فیک نہیں جس طرح تو نے پڑھے ہیں تو بھی میں اس طرح پڑھوں جس طرح کہ وہ بان کہ میں اس کوئی نہیں رکھ سکتا۔

نے فرمایا کہ جیسے تو آ داب کو ملوظ رکھتا ہے ہم میں سے کوئی نہیں رکھ سکتا۔

پھر خدمت پیر کے آ داب کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا کہ میں نے شیخ الاسلام فریدالدین قدس الله سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے کہ میں نے عمر بھر میں آیک جرأت کی تھی لیعنی اپنے پیر حضرت قطب العالم خواجہ قطب الدین بختیار قدس الله سرہ العزیز ہے بداجازت طلب کی کہ میں ایک چلہ جر گوششینی اور تہائی اختیار کروں ۔ قطب العالم شخ قطب الحق والشرح بختیار اوثی قدس الله سرہ العزیز نے فرمایا کہ کوئی ضرورت نہیں اس سے شہرت حاصل ہوتی ہے ہمارے خواجگان نے ایسانہیں کیا اور نہ ہی میں شہرت کے ليے اپيا كرنا چاہتا ہوں حضرت قطب العالم ﷺ قطب الحق والشرح والدين قدس الله سرہ العزيز خاموش ہو گئے۔ بعد ازاں ساري عمر اس بات کا افسوس ہی کرتار ہااور استغفار کرتار ہا کہ کیوں میں نے اس بات کا جواب دیا جوآپ کے عکم کے موافق ندتھا جب بید حکایت ختم ہوئی تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے بھی ایک مرتبہ اپنے شیخ کی خدمت میں بے قصد جرأت کی۔وہ بدکدایک روزعواف کا نسخہ آپ کی خدمت میں تھا اس سے فوائد بیان فرمار ہے تھے چونکہ باریک قلم سے لکھا ہوا تھا اس میں کچھ کچھ الفاظ غلط تھے اس کیے تھوڑی در کے لیےرک جاتے تھ میں نے اورنسخ شخ نجیب الدین متوکل میالہ کی خدمت میں لکھا ہوا و یکھا مجھے یادآ گیا مین نے عرض کی کہ شخ نجیب اللہ بن کے پاس سیج نسخہ ہے شاید ہد بات آپ کو نا گوارگزری۔ ایک گھڑی کے بعد فر مایا کہ مجھ میں غلط نسخے کی کھیج کی قوت نہیں یہ الفاظ دومرتبدد ہرائے پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ ہوا پھر میں نے سوچا کہ یہ الفاظ میرے حق میں فرمائے ہیں میں اٹھ کر نظے سرآپ کے قدموں پر پڑا۔ اور عرض کی نعو ذہاللہ ! اگر میراب مطلب ہو۔ میں نے واقعی سیح نند دیکھا تھا سومیں نے عرض کیا لیکن میرے دِل میں برگز کوئی اور خیال ندتھا میں نے بہت معذرت کی لیکن نا رضا مندی کے آثار ظاہر تھے۔ جب میں وہاں سے اٹھا تو مجھے کچھ نہ سوجھا کہ میں کیا کروں؟ مجھے اس روزغم بہت ہوا میں روتا ہوا تھبرایا اور حیران باہر نکلا ایک کنوئیں پر جا کراپیخ تنیک اس میں گرانا جا با پھر دِل میں سوچا فرض کیا۔ اگر میں مرگیا تو شاید یہ بدنا می کسی اور کو ہواسی خیال میں روتا ہوا جنگل ہے آیا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس وقت میری کیا حالت تھی الغرض شیخ صاحب کے فرزند شہاب الدین نام ہے میری دوئی تھی۔

اسے میں نے اس حال کی خبر کی وہ شخ صاحب کی خدمت میں گیا اور میر کی حالت اچھی طرح بیان کی شخ محمد کومیرے بلانے کے لیے بھیجا جب میں گیا تو سر قدموں پر رکھ دیا پھر خوش ہوئے دوسرے روز مجھے بلا کرنہایت شفقت وعنایت سے پیش آئے کہ سیا سب کچھ میں نے تیرے حال کے کمال کے لیے کیا تھا اس روز میں نے آپ کی زبان مبارک سے سناتھا کہ پیر مرید کا سنوار نے والا ہوتا ہے پھر مجھے خاص لباس عنایت فرمایا: الحصد اللہ علی ربّ العلمین۔

طاعت کی کوشش کے بارے میں

بدھ کے روز تینہویں ماہ مذکورہ کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا۔ طاعت کی کوشش کے بارے میں بات شروع ہوئی فرمایا کہلوگ جب پہلے پہل کوئی طاعت شروع کرتے ہیں تو بے شک نفس کو نا گوارگزرتی ہے لین جب صدق اے کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالی تو فیق عنایت کرتا ہے اور وہ کام آسان ہو عنایت کرتا ہے اور وہ کام آسان ہوجا تا ہے ہرا کیک کام سملے دشوار معلوم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق عنایت کرتا ہے اور وہ کام آسان ہو جا تا ہے ہرا کیک کام دشوار معلوم ہوتا ہے لیکن جب انسان شروع کرتا ہے تو آسان ہوجا تا ہے۔ بعدازاں بیہ حکایت بیان فرمائی کہ شخ نجیب الدین متوکل پڑھندنے بار ہا بیہ چاہا کہ جامع الحکایات کو کھیں۔ وجہ معاش شک تھی اور کتابت اور نساخ کی اُجرت بہت مشکل سے

www.makiabah.org

■ملفوظات حضرت خواجلظام الدين اولياء ادا ہوتی تھی اگر کا تب ہوتا تو کتاب کی اُجرت نہ ملتی اگر اُجرت ملتی تو کاغذاور دوسرے اسباب حاصل نہ ہوتے الغرض ایک روز نساخ حمید نام آپ کی خدمت میں آیا سیخ صاحب نے فر مایا کہ در ہے میری بیخواہش ہے کہ جامع الحکایات ککھواؤں لیکن کسی طرح بیتمنا بجرنہیں آتی ۔ حمید نے پوچھا: اب اس وقت کچھ موجود ہے فرمایا: ایک درم حمید نے اس درم کا کاغذ خریدا اور کتابت شروع کی ابھی وہ کاغذ لکھنے نہ پایا تھا کہ پچھاورفتوح مل گئی کاغذ کی دوسری جز کی قیمت اور کتابت کی اجرت ادا کی بعدازاں متواتر فتوح پہنچتی رہی اوروہ کتاب جلدی ہی بخو بی ختم ہوئی اس سے بینتیجہ نکلتا ہے کہ جب کوئی کام شروع کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے انجام کو پہنچاہی دیتا ہے۔ پھر شخ نجیب الدین متوکل پھٹیا کے مناقب کے حقائق کے بارے میں فر مایا کہ ایک روز میں آپ کی خدمت میں بیٹا تھا اس روز میری چھٹی تھی میں نے آپ کو کہا: میرے لیے دعا کریں کہ میں قاضی ہو جاؤں۔آپ خاموش رہے پھر میں نے دوبارہ کہا کہ شاید آپ نے سنانہ ہولیکن پھر بھی خاموش رہے پھر تیسری مرتبہ کہا تو مسکرا کرفر مایا: تو قاضی نہ بن اور پچھ بن آپ اس کام سے شاید کی قدر منفر تھے جواس کے لیے دُعاء بھی نہ کی۔

### مجشش ومعافي

چر بخشش اور معانی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی مرد کی جیب میں ایک درم ہواور وہ بوقت ضرورت اسے نکالنا چاہے کیکن وہ جیب کے اندر ہی میں گھسا رہے اور اسے بیرخیال ہو جائے کہ کہیں گر پڑا ہے تو وہ ضرور مغموم ہو گا اور حق تعالی اسے بخش دے گا کہ حدیث اس محف کے بارے میں ہے جس کے پاس صرف ایک بی درم ہولیکن اگر کسی کے پاس بہت ے درم ہوں اور ایک م ہوجائے تو وہ غم نہیں کرے گالیون جس کے پاس ایک ہی درم ہواور وہی کم ہوجائے تو وہ ضرور غم کرے گا اور الله تعالى اسے بخش دے گاان معنوں كى كشف اس روز ہوكى اى روز ضلعت اور خاص پانچش مرحمت ہوكى \_ السحف في اللهِ رَبِّ

# ایک ہی در پکڑنے کی تاکید

بدھ کے روز دسویں ماہ محرم کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا آپ جہت پر بیٹے تھے پاس بی ایک سٹرھی رکھی تھی جب میں آ داب بجالایا توفر مایا کہ ای جگدسیرهی کے پاس بیٹھ جامیں۔ بیٹھ گیا۔ ہوا سے دروازہ بار بند ہوتا تھا میں نے طاق کوایک ہاتھ سے پکڑے رکھا تا کہ بند نہ ہوایک گھڑی بعد مجھے درواز ہ پکڑے ہوئے دیکھ کرفر مایا۔ چھوڑ تا کیوں نہیں ۔ میں نے آ داب بجالا کرعرض کی کہ میں نے پکڑا ہوا ہے مکرا کر فرمایا: بیدورواز واتو نے پکڑا ہے اور مضوطی سے پکڑا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ بہاؤالدین زکریا میں ارمانی کرتے تھے کہ ہروروازے اور برخص کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ صرف ایک دروازه پکرنا چاہے اور مضبوط پکرنا چاہے۔

بعدازال حکایت بیان فرمائی کدایک دیوانہ سے کے وقت ایک دروازے پر کھڑا تھا جب دروازہ کھلا تو لوگ باہر نظے کوئی دائیں طرف گیا اور کوئی بائیں اور کوئی سیدھا ہے دیکھ کر دیوائے نے کہا کہ بیر پریشان اور مخالف چلتے ہیں ای واسطے کہیں نہیں پہنچ سکتے اگر سارے ایک ہی راہ چلیں تو ضرور مقصود تک پہنچ جائیں۔

قلت طعام کے فوائد

پھر تھوڑی دیر کے لیے کھانا کم کھانے اور اس کے فوائد اور کھانے پر کھانے اور اس کے نقصان پر گفتگو شروع ہوئی فر مایا جب ایک دفعہ پیٹ بھر جائے تو پھر اور نہیں کھانا چاہیے اور البتہ دو شخصوں کو کھانا جائز ہے۔ایک و شخص جس کے ہاں مہمان آئے ہوئے ہوں اور وہ ان کی خاطر ان کے ساتھ مل کر اور پچھ کھائے اور دوسرے وہ جوروزہ رکھتا ہے اور مجھتا ہے کہ سحری کے وقت شاید پچھ نہ ل سکے اگر وہ کھائے ہوئے پر کھالے تو جائز ہے۔

دُعائے ما اُورہ برائے دفع وباً

پھر دعائے ماثورہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا کہ اگر کوئی شخص ایسے رنج میں جتلا ہو جو کسی طرح علاج پذیر نہ ہوتو جمعہ کے روز عصر کی نماز سے لے کرشام تک اور کوئی کام نہ کرے فقط ان تین اساء کو پڑھتا رہے وہ اساء سے ہیں۔ یا اللہ ، یا د حسمن ، یا د حسم ضرور بالضرور اس رنج و بلاسے نجات پائیگا۔

بفتے کے روز اٹھائیسویں ماہ شوال سن بجری مذکور کو قد جموی کا شرف حاصل ہوا تو میں (مؤلف کتاب) نے ان معانی کے جمع
کرنے کا حال بیان کیا وقت نیک اور خلوت باراحت بھی میں نے آ داب بجالا کر التماس کی کہ تھم ہوتو کچھ عوض کروں؟ فرمایا: کہو میں
نے عرض کی کہ سال سے زیادہ عرصہ گزرگیا ہے میں جناب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں جناب سے فوائد کے بارے میں پکھنہ پکھ
منتا ہوں خواہ وعظ ونفیحت خواہ حکایات مشارُخ اور ترغیب طاعت بیتمام میں نے لکھ لیے ہیں جس سے میری بیغرض ہے کہ
میرادستورالحال اور دستورالعمل ہو۔ میں نے اپنی فہم کے مطالعہ سے کھا ہے کیونکہ جناب کی زبان مبارک سے میں نے بار ہاسا ہے کہ
مشارُخ کی باتوں اور اشارات جو انہوں نے سلوک کے بارے میں کسی ہوں مطالعہ کرتے رہنا چاہیے پس کوئی مجموعہ میرے لیے
جناب کے جان بخش اقوال سے بڑھ کرنفیس نہیں اس واسط میں نے جو کچھ جناب کی زبانی سنا۔ سب قامبند کر لیا ہے اور اب تک اس
مواسطے ظاہر نہیں کیا کہ میں فرمان کا منتظر تھا جب خواجہ صاحب نے التماس من کی تو فرمایا کہ جب میں شیخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ
مورہ العزیز کا مرید ہوا تو میں نے ول میں شھان کی کہ جو کچھ آپ کی زبان مبارک سے سنوں گا۔ اسے قامبند کرتا جاؤں گا پہلے روز ہی
جب قدمہوی کا شرف حاصل ہوا تو جناب کی زبان مبارک سے سنا۔

اے آتش فراقت ول ہا کباب کر دہ سیاب اشتیات جال ہا خراب کردہ

بعدازاں میں نے قدم ہوی کا اشتیاق آپ کی خدمت میں ظاہر کرنا چاہائین جناب کی دہشت کے سبب صرف اس قدر عرض کیا کہ قدم ہوی کا اشتیاق نہایت عالب ہو گیا ہے شخ صاحب نے جب مجھ میں دہشت کے آثار دیکھے تو فرمایا کہ ہرایک داخل ہونے والے پر رعب چھایا ہی کرتا ہے الغرض اس روز خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جو پچھ میں نے اپنے شخ ہے سنا اسے قاممبند کیا جب اپنی ڈیر یہ آیا تو کتاب بندر کھی بعدازاں جو پچھ سنتا اسے لکھتار ہتا یہاں تک کہ شخ صاحب کی خدمت میں اس بات کی اطلاع بھی کردی پھر جب بھی کوئی حکایت یا اشارت بیان فرماتے تو ہو چھ لیتے کہ تو حاضر ہے یہاں تک کہ آگر میں غیر حاضر ہوتا تو میری غیر حاضر ی میں جو فوائد بیان فرماتے۔ جب میں واپس آتا تو پھر انہیں فوائد کا اعادہ کرتے۔

بعدازال خواجه صاحب نے فرمایا کہ میں نے ایک کرامت دیکھی کہ انہیں ونوں ایک شخص نے مجھے سفید کاغذ دیا میں نے اس ک ایک جلد بنائی اور شخ صاحب کے بیان کردہ فوائداس پر لکھتار ہااس کے اوپر لکھا: سبحان الله و السحمد لله و لا الله الا الله و الله اکبر و لا حول و لا قو ق الا بسالله السعلى العظیم ۔ پھر نیچے فوائد لکھے شروع کے اب تک وہ مجموعہ میرے پاس ہے بعدازال بندے (مؤلف کتاب) کوفر مایا کہ کاغذ لائے ہو؟ عرض کی! جناب لایا ہوں فرمایا دکھاؤ! میں نے چھکاغذ پیش کیے آپ نے مطالعہ فرمائے اور تعریف کی کہا چھے کھے ہیں ایک دومقام پر خالی جگہ چھوڑ گئے ہو؟ عرض کی کہ باقی حروف مجھے اچھی طرح یادنہ تھے سوآپ نے کمال شفقت سے انہیں مکمل فرمایا یہ تھی آنجناب کی شفقت اور حمیۃ اور شکتہ پروری۔ آلم حمد فرقب العد المعسلم میں

فضل ورحت بارى تعالى

پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کے بارے میں فرمایا کہ وہ خلقت کے اندیشے کے برعکس کار سازی کرتا ہے پھر سے حکایت بیان فرمائی کہ کئی خلیفہ بغداد نے ایک جوان کو قید کر لیا پھر اس کی ماں نے خلیفہ کے پاس آگر آہ وزاری کی کہ میرے بیٹے کور ہا کر دے۔ خلیفہ نے کہا: میں نے تھم دیا ہے کہ اے ہمیشہ کے لیے قید میں رکھا جائے جب تک خلیفوں کی اولا دے کوئی باتی رہے گا تیرا فرزند قید ہی رہے گا بڑھیا نے بیس کر آئھوں میں آنسو بھر کر آسان کی طرف منہ کر کے کہا کہ خلیفہ نے تو اپنا بیتھم کیا ہے اب تو کیساتھم کرتا ہے؟ خلیفہ نے جب یہ بات می تو اس کا دل بسیجا تھم دیا کہ اس کے لڑے کو چھوڑ دواور بھرا ہے ایک قیمی گھوڑ ابھی مرحمت کیساتھم کرتا ہے؟ خلیفہ کے خیال پر ہی اللہ تعالیٰ کی

ذكر بخشش بيروقابليت مريد

پھر پیری بخشش اور مریدی قابلیت کی بابت گفتگو ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ شخ الاسلام فریدالدین بوزید کا ایک مرید

یوسف نام اپنے شخ کی خدمت میں کہ دہاتھا کہ میں آپ کی خدمت اسے سال سے کر دہا ہوں برخض کو آپ نے مستفیض کیا جھے ان

سے زیادہ مستفیض کرنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ با تیں کرتا رہا شخ الاسلام نے فرمایا کہ میری طرف سے کوئی کوتا ہی نہیں ہوئی تچھ میں
قابلیت اور استعداد چاہیے۔ اگر تچھ میں قابلیت اور استعداد ہوتی تو میں بھی کچھ کرتا اگر خدائے تعالیٰ ہی نہ دے۔ تو میں کیا کرسکتا

ہوں؟ مریدای طرح کے گیا۔ اسی اثناء میں شخ صاحب کی نگاہ ایک چھوٹے لاکے پر پڑی اسے فرمایا کہ میرے لیے اینٹوں کے ڈھیر

سے ایک اینٹ لا۔ وہ عمدہ می اینٹ اٹھالایا۔ پھر یوسف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے واسطے بھی ایک اینٹ لا وہ آدھی
اینٹ ٹوٹی پھوٹی لایا شخ صاحب نے فرمایا اس میں میں کیا کروں؟ کیا میں نے یہ کام خود کیا ہے؟ چوفکہ تیرا نصیب ہی ایسا ہے اس

سیخ عثمان خیرآ بادی ﷺ کے بارے میں

جعرات کے روز آٹھویں ماہ شوال سِ جری مذکور کو قد مبوی کا شرف حاصل ہوا شخ عثمان خیر آبادی مین کے بارے میں فرمایا

کہ وہ بہت بزرگ آ دی تھا اس نے ایک تفییر بھی تیار کی ہے۔ بعد از ان فرمایا کہ وہ غزنی میں رہا کرتا تھا اور شلغم اور چقندر وغیرہ کی سبزی یکایا کرتا تھا اور فروخت کیا کرتا تھا چرعنایت نیبی کے بارے میں پیشعرز بان مبارک سے فرمایا حق بشبال تاج نبوت دمد ورنه نبوت چه شناسد شیال

بعدازان فرمایا کداگر کوئی مخف اے کھوٹا بیسے دے جاتا تو جو کھاس نے پکایا ہوتا خریدتا تو دہ دیدہ دانستہ اس کے کھوٹے پیسے ر کھ لیتا گویا اے کھوٹے اور کھرے کی تمیز ہی نہیں بہت ہے آ دمی کھوٹے پیے لا کر کھرے بدل لے جاتے اور کھانا خرید لے جاتے جب وہ فوت ہونے لگا تو آسان کی طرف منہ کر کے کہا: اے پروردگار! تو اچھی طرح جانتا ہے کہ لوگ مجھے کھوٹے پیسے دے جایا کرتے تھے اور میں انہیں قبول کرتا تھا اور بھی نہیں لوٹا تا تھا اگر مجھ ہے بھی کوئی کھوٹی طاعت ہوئی ہو۔ تو اپنے فضل وکرم سے ردّنہ کرنا۔ بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک صاحب حال درولیش نے اس کی دیگ سے کھانا طلب کیا شخ عثمان نے چمچے دیگ میں ڈالا جب باہر نکالا تو سب مروار بداورموتی تھے اس درویش نے کہا کہ میں اے کیا کروں پھرشنخ عثان نے دوبارہ چھیرڈالا تو تمام سونا ہی سونا نکلا اس درویش نے کہا یہ پھراور کنکر ہیں ایس چیز نکالو جو میں کھاسکوں تیسر ٹی مرتبہ جب چیچیڈ الابقو سبزی کی ہوئی نکلی۔ درویش نے جب بیرحال دیکھاتو کہا کہ اب تھے یہاں نہیں رہنا چاہیے انہیں چند دنوں میں وہ فوت ہو گیا۔

بعدازاںخواجہصاحب نے فرمایا کہ جب درویش کوان باتوں کی کشف ہوتی ہےتو وہ رہنہیں سکتا حکیم سنائی میں فرماتے ہیں ۔ آل جمال تو چیت مستی تو وآل سیند تو چیت جستی تو

بعدازاں زبانِ مبارک سے فر مایا کہ اولیاءاللہ جو پچھ ظاہر کردیتے ہیں وہ ان کی مشتی کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ اصحاب سکر ہیں ہر خلاف ان کے انبیاء علیم السلام ہجاب شحو ہوتے ہیں تکیم سائی اے متی کہتے ہیں یعنی کوئی برتر ظاہر کردیا ہے تو در نہیں کرنی چاہیے اے اس عبارت میں ادا کیا ہے۔

آن جمال تو چیت مستی تو وان سیند تو چیت و ستی تو بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ مرد کے لیے کشف و کرامات بمز لہ حجاب ہیں اور استقامت کا کام محبت ہے۔

موموار کے روز تیکویں ماہ ذوالقعدون جمری مذکور کو قدموی کا شرف حاصل ہوا ایک جوان آیا تو خواجہ صاحب نے اس سے یو چھا کہ تیرے جد بزرگوار کس پیر کے مرید تھے؟ جواب دیا کہ شنخ جلال الدین تیریزی پیسیا کے مرید تھے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ شخ جلال الدين كسي كو بهت كم مريدكيا كرتے تھے قاضى حميد الدين ناگورى مولانا بر بان الدين غريب حاضر تھے ' يوچھا كه ايسے بزرگ اور ﷺ ہوکر کیوں لوگوں کومریز ہیں کرتے خواجہ صاحب نے فر مایا خواہ مرید کریں یا نہ کریں ان کی بزرگی اور پیخی میں کوئی فرق نہیں آتا اس کی مثال الی ہے جیسے دوآ دی ہوں اور دونوں میں قوت رجولیت ہوا یک کے ہاں تو اولا دپیدا ہواور دوسرے کے ہاں نہ ہوتواں سے لازم نہیں آتا کہ اس کے زہونے میں کچے فرق ہے لیکن ایبا بہت کم دیکھا گیا ہے انبیاء کیہم السلام بھی ای طرح گزرے ہیں چنانچے قیامت کے دِن ایک پینمبراین امت کوہمراہ لائے گاکس کے ساتھ کم ہوگ کی کے ساتھ زیادہ ایک پینمبرآئے گا کہ اس کے

ہمراہ صرف ایک آدمی ہوگا'لیکن اس سے بیلازم تو نہیں آتا کہ ان کی نبوت کا قصور ہے اس طرح شیخ اور مریر بیجھے لو۔ • کی ساع

ذكرساع ووجد

اتوار کے روز انتیبویں ماہ وسنِ جمری مذکور کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا ساع کے وقت جو وجد ہوتا ہے اس کی بابت گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ ننا نوے نام میں الواجد الماجد بھی شامل ہیں واجد بمعنی معطی (عطا کرنے والا) بعد از ان فرمایا کہ واجد وجد سے نکلا ہے بعنی بخشش کرنے والا جیسا کہ شکور کے معنی شکر کرنے والے کے ہیں لیکن اپہائے اللی میں اس کے معنی شکر قبول کرنے والے کے ہیں اس طرح واجد کے معنی وجد عطا کرنے والے کے ہیں۔

بعدازاں شخ شہاب الدین سہروردی پینے کا ذکر شروع ہوا کہ وہ ساع نہیں سنا کرتے تھے زبان مبارک سے فرمایا کہ شخ مجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ والرضوان فرمایا کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ نعت جو ہو علی ہو ہے شخ شہاب الدین پینے کو دی گئی تھی مگر ساع کا دُوق عطاء نہیں فرمایا گیا تھا بعدازاں شخ شہاب الدین پینے کے استفراق شغل کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ ایک مرحبہ شخ اوحد کرمانی پینے شخ شہاب الدین پینے کے پاس آئے تو شخ صاحب نے اپنامصلے لیٹ گھٹے تلے دبالیا۔ یہ بات مشاکح کے نزد یک اعلی درجہ کی تعظیم ہے الغرض جنب رات ہوئی تو شخ اوحد نے ساع طلب کیا شخ شہاب الدین پینے نے توالوں کو مشاکح کے نزد یک اعلی درجہ کی تعظیم ہے الغرض جنب رات ہوئی تو شخ اوحد نے ساع طلب کیا شخ اوحد اور دوسر نے لوگ اہل ساع میں مشغول ہو گئے شخ اوحد اور دوسر نے لوگ اہل ساع میں مشغول ہوئے۔ جب منج ہوئی تو خادم خانقاہ نے شخ شہاب الدین پینے کی خدمت میں عرض کی کہ رات ساع تھا ان لوگوں کو کھا نا کھا نا چاہے شخ صاحب نے یو چھا کہ کیارات کوساع تھا خادم نے عرض کی بیشک ! فرمایا: مجھے اس کی مطلق خرنہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس سے شیخ شہاب الدین قدس اللہ سرہ العزیز کا استغراق وقت معلوم ہوسکتا ہے کہ آپ ذکر میں اس طرح مشغول ہوئے کہ ساع کے غلبہ کی آپ کو مطلق خبرنہ تھی جب ساع بند کر دیتے تو شیخ صاحب قرآن مجید سنتے شیخ صاحب نے ان کا ساع باوجوداس قدرغلبہ کے بالکل نہ سنااس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ آپ کس حد تک یا والہی میں مشغول تھے۔

پھر لا ہور کے مزاروں کی بابت گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ دہاں پر بہت ہے بزرگ مدفون ہیں بعد از آن مجھ ہے یو چھا کہ تو نے لا ہور کو دیکھا ہے؟ عرض کی جناب! دیکھا ہے اور بعض بزرگوں کی زیارت کی ہے۔ مثلاً شخ حسین رنجانی مجھیداورعلی بجویری میسید دونوں ایک ہی چیر کے مرید تھے اور وہ اپنے زمانے کے قطب تھے حسین رنجانی میسید سے لا ہور میں رہتے تھے بچھ مدت بعد ان کے پیر نے خواجہ علی جویری مُحِشَدُ کوفر مایا کہ لا ہور میں سکونت اختیار کروعلی جویری میسید نے عرض کی کے حسین رنجانی میسید جو وہاں ہیں فر مایا: تو جاشخ علی جویری مُحَشَدُ فر مان کے مطابق لا ہور پہنچے تو رات تھی دوسری سے شخ حسین کا جنازہ اُٹھا۔

پرنظم کے متعلق گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ مشائ نے بہت عدہ نظمین کہی ہیں مثلاً اوحد کر مانی ہمینہ شخ ایوسعیدا بوالخیر میں ہوات اور میں ہونظم کے متعلق گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ مشائ نے نے بہت عدہ تطبیعی ہیں مثلاً اوحد کر مانی ہمینہ شخص ہے متعین خاص کرشخ سیف الدین باخزری جنہیں تقریباً سارے علوم یاو تصایک مرتبہ مریدوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہرایک شخص نے کوئی نہ کوئی کتاب تالیف کی ہے آپ کیوں نہیں لکھتے ؟ جواب دیا کہ ہمارا ہرایک شعر کتاب ہی مجھو!ای روز مجھے (مؤلف کتاب) نماز اشراق کی بابت فر مایا کہ دور کعت نماز اس طرح ادا کیا کرو کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد

آیة الکری خالدون تک اور دوسری رکعت میں امن الرسول سے سورہ کے آخیر تک اور الله نور السماوات و الارض سے علیہ م تک پڑھواس کے بعد دور کعت اور نماز استعاذہ (پناہ) اس طرح ادا کرو کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد مسورۃ فلق اور دوسری رکعت میں والناس بڑھا کرو۔

=ملفوظات حضرت خواج نظام الدين اولياء

بعدازاں دورکعت نماز استخارہ کی بابت فرمایا کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد مسود ف کے افوون اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد مسود ف کے افوون اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد مسود ف اختلاص پڑھنااس کے بعد دوگانہ اور ادعیہ۔ پھر فرمایا کہ دورکعت نماز اور میں تجھے بتاؤں گا کہ جس روز شخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ میں اللہ میں

## آداب كلس پير

جعرات کے روز گیارہویں ماہ ذوالج سن جمری مذکورکو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا آ داب مجلس پیر کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ آ داب اس بات کا نام ہے کہ جب مجلس میں آئیں تو جو جگہ خالی دیکھیں، وہیں بیٹے جائیں لیعنی جب پیرکی خدمت میں حاضر ہوں تو اوپر یا نیچے ٹیٹے کا خیال نہ کریں بلکہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹے جائیں کیونکہ آنے والے کی جگہوہی ہوتی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ تالیخ ایک مقام پر بیٹھے تھے اور یارگر دحلقہ باندھے بیٹھے تھے تین فخض آئے ایک اس حلقے میں خالی جگہ دیکھ کر بیٹھ گیا دوسرے کو حلقہ میں جگہ نہ ملی وہ چھھے بیٹھ گیا تیسرا واپس چلا گیا۔ ایک گھڑی بعد رسول خدا تالیخ آئے نے فرمایا کہ اس وقت جرائیل علیہ السلام نے آگر جھے خردی ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ جو مخض حلقہ میں بیٹھ گیا اے ہم نے اپنی پناہ میں لے اور جو چھھے بیٹھ گیا ہم اس سے شرمندہ ہیں قیامت کے دِن ہم اِسے رسوا نہیں کریں گے اور جو مخض چلا گیا ہے وہ ہماری رحمت سے دور ہو گیا ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا: ادب اس کا نام ہے کہ جو تخص مجلس میں آئے جہاں پرخالی جگہ دیکھے وہیں بیٹھ جائے اگرمجلس میں خالی جگہ نہ پائے تو بیچھے ہٹ کر بیٹھ جائے لیکن درمیان میں نہ بیٹھنا چا ہے کیونکہ جو درمیان بیٹھنا ہے وہ ملعون ہے۔

#### تلاوت قرآن مجيد

اتوار کے روز اکیسویں ماہ ذوالج سن ججری ندکور کوقد مبوی کا شرف حاصل ہوا۔ تلاوت قر آن کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ جب پڑھنے والے کو کسی آیت کے پڑھنے سے ذوق اور راحت حاصل ہوتو اسے بار بار پڑھنا چاہیے بعد ازاں فرمایا کہ تلاوت اور ساع کی حالت میں جو سعادت حاصل ہوتی ہیں۔اس کی تین تشمیس ہیں:

## ذكرحالت وقت ساع

انوارواحوال اور آ جاراور وہ تین عالم یعنی ملک ملکوت اور جبروت سے نازل ہوتی ہے اور وہ تین مقامات ارواح و تلوب اور جوارح پر نازل ہوتی جیں انوارملکوت سے ارواح پر احوال جبروت سے قلوب پر اور آ خار ملک سے جوارح پر پہلی حالت ساع میں عالم ملکوت سے ارواح پر نازل ہوتے ہیں بعد ازاں جو کچھ دِل میں پیدا ہوتا ہے اسے احوال کہتے ہیں اور وہ عالم جبروت سے قلوب پر نازل ہوتا ہے بعد ازاں جوحرکت جنبش اور آ ہ و دِکا ظاہر کرتا ہے اسے آ خار کہتے ہیں اور سے عالم ملک سے جوارح پر نازل ہوتا ہے:

ٱلْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ۔

صدقے کی شرائط

پھر تھوڑی دیر کے لیے صدقے کے بارے ہیں گفتگوشر وع ہوئی فر مایا کہ جب صدقے میں پانچ شرطیں ہوں تو بے شک صدقہ قبول ہوتا ہے ان میں سے دوعطاء سے پہلے کی دوشرطیں ہیں کہ جو پچھدے وہ حلال کی کمائی ہودوسر کے کئی نیک مردکو دے جواسے برے کام میں خرج نہ کرے عطاء کے وقت کی دوشرطیں ہیں کہ اوّل تواضع اور بغی خوشی سے میں کہ اوّل تواضع اور بغی خوشی سے دیں وہرے پوشیدہ دے بعد کی شرط ہے کہ جو پچھدے۔اس کا نام نہ لے بلکہ بھول جائے۔

فرق درمیان صدقه وصدقه

بعدازاں فرمایا کہ ایک صدقہ اور دوسراضد قد ہے صدقہ کے معنی تو معلوم ہو گئے اب رہاضد قد سووہ مہر کا ڈین ہے اور دونوں کے معنی صدق مجت کے معنی میں یعنی جس سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس سے تجی محبت پیدا کرنی چاہیے۔ پس وہ درمیان میں دین مہر لاتا ہے اور جو چیز راوحق میں دی جات ہے اس سے بھی حق تعالی سے محبت پیدا ہوتی ہے اس کانام صدق محبت کی وجہ سے صدقہ ہوا ہے۔ بعد ازاں امیر المؤمنین ابو بکر واللہ کی حکایت بیان فر مائی کہ آپ چالیس ہزار دینار حضرت رسالت پناہ تا ہوگئے کی خدمت میں اس معنی الو بکر واللہ کی حکایت بیان فر مائی کہ آپ چالیس ہزار دینار حضرت رسالت پناہ تا ہوگئے کی خدمت میں

شكرانه چهل بزار دينار دبند با شيخ و گليم عشق را بار دبند

یہ اس طرح ہوا کہ اس روز ابو بکر صدیق وٹاٹٹو کے پاس چالیس ہزار دینار تھے وہ سب رسول خدا ٹاٹٹو کی خدمت میں پیش کے آنخضرت ٹاٹٹو نے فرمایا کہ بال بچ کے لیے بھی کچھ رکھا ہے؟ عرض کی خدااور اس کا رسول ٹاٹٹو کا فی بیں بعداز ال عمر خطاب ڈاٹٹو آئے اور ابو بکر ڈاٹٹو سے نصف مال لائے آنخضرت ٹاٹٹو کی نے بچھا کہ گھر والوں کے لیے بھی کچھ رکھا ہے؟ عرض کی نصف لایا ہوں اور نصف رکھ آیا ہوں! بعداز اں رسولی خدا ٹاٹٹو کی لائی ہوئی چیز کے مطابق تھم کیا۔

بعد ازاں ابو بکر صدیق رفائظ کی بابت حکایت بیان فر مائی کہ جس روز چالیس ہزار دینار لائے اور گودڑی پہن کر اس پر میخ شونک کر رسول خدا ناٹھ کی خدمت میں آئے ای وقت جرائیل علیہ السلام آنخضرت ناٹھ کی خدمت میں گودڑی پہن کر اور ثیخ شونک کر آئے آنخضرت ماٹھ نے بوچھا: یہ کیما لباس ہے؟ جرائیل علیہ السلام نے عرض کی: یا رسول الله صلی الله علیک وسلم! آج تمام فرشتوں کو تھم ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق والٹی کی موافقت ہے گودڑی پہنو! اور اس پر پینخ شوئلو بعد از ال خواجہ صاحب نے بیشعر پڑھا

شكرانه چېل هزار دينار دهند باشخ و گليم عشق را بار دهند

صدق كي حقيقت

یہاں سے صدق کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا کہ ایک مرد کے پاس پچاس دینار تھے اس نے دِل میں سوچا کہ میں کعبہ کی زیارت کرآؤں اور میردو پید کعبہ کے مجاوروں اور وہاں کے رہنے والوں کو دوں یہ نیت کر کے روانہ ہوا اثنائے راہ میں ایک عیار اے ملا اور اس نے تلوار سونت لی تو مرد نے ہمیانی نکال کر اس کے آگے پھینک دی اور کہا مجھے کیوں مارتا ہے یہ لے پچپیں وینار ہمیانی میں ہیں۔عیار نے ہمیانی اٹھالی اور پچیس دینار نکال کراس شخص کے سامنے رکھ دیئے لے تیری سچائی نے میرمے قبر کو ٹھنڈ اکر دیا۔ تفدق كي حقيقت

بعدازاں تصدق کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین عمر ڈاٹھؤنے نے ایک شخص کو گھوڑ ابخش دیا تھاوہ گھوڑا اس کے پاس لاغر ہو گیا امیر المؤمنین والٹو نے قیمتا اس سے خریدنا جا اجب سے بات آمخضرت نافیج کی خدمت میں عرض کی تو جناب سرور کا نئات من الله نے منع کیا کدری ہوئی چیز کو پھر نہیں خرید نا چاہیے خواہ ایک دانگ (درہم کا چوتھائی حصد کسی شے کا چھٹا حصہ) کو

## کھانا کھلانے اور کھانے کی نضیات

بعدازاں کھانا کھلانے کی فضیلت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہیں درہم صدقہ کرنے کی نسبت ایک درہم کا کھانا یاروں کو کھلانا بہتر ہے پھرای بارے میں لیک اور حکایت بیان فرمائی کہ ایک ورویش صاحب حال بخارا میں امیر کے پاس آیا اور کہا: مجھے بادشاہ شہر سے کچھ کام ہے ذرامیری سفارش کردینا کو چھا۔ تیرا کیا حق ہے؟ جو میں سفارش کروں کیا تیرا مجھ پرحق ہے؟ کہاایک مرتبہ تونے کھانا پکایا تھا اور میں نے تیرے دسترخوان پر بیٹھ کر کھایا تھا ہے جھھ پرمیراحق جب بیسنا تو فورأ أخركر بادشاه كے بال جاكرميرا كام بنوايا۔

## فقراءاورمعاملات لين دين

بعد از ال فقراء کے معاملات میں اور لین دین کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ شخ بدر الدین آمخق علیہ الرحمة والغفر ان نے ایک مخص کو شطر نجی (دری - ایک طرح کا سوتی کیڑا) دے کر فرمایا کہ بازار جا کر فروخت کر آؤاور ساتھ ہی فرمایا کہ درويشانه طورير بيخيار يو چهااس كاكيامطلب؟ فرمايا: جو ملي سول آنار

## ذكرمنا قب ابراهيم ادهم ألالله

سوموار کے روز انتیبویں ماہ ذوالح ۸۰ کے جری کو قدمبوی کا شرف حاصل ہوا ابراہیم ادھم بھی کے مناقب اور مراتب کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا کہ آپ نوسال ایک غارمیں رہے اس غارمیں ایک چشمہ تھا جس پر آپ رہتے تھے اور الله تعالیٰ ك عبادت كياكرت تح ايك رات نهايت سردى تقى چنانچه بلاكت كا انديشه تهااس تاريكي مين آپ ك باته ايك يوتين كى اس پہن کر گرم ہوئے۔ جب ون چڑھا تو پوشین دور پھینک دی جب دور پھینکی اورغورے دیکھا تو پوشین دراصل ا ژوہا تھا جس نے أتكسيل كهولى مونى تعين اور يهن كهيلائ حركت كرر باتها آپ حران ره كئ است مين آواز آئى نجيناك من التلف بالتلف كه مجتے ہلاک کرنے والے سے ہلاک کرنے والے کے ذریعے بچالیا سردی اور سانپ دونوں ہلاک کرنے والے تھے سوسردی سے سانب کے ذریعے تھے بحالیا۔

ذكر كرامت اولياء

نجيناك من التلف بالتلف

یہاں سے اولیاء کی کرامت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا کہ ایک مجوب ولی تھا ایک مدعی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور آزمائش کرنی چاہی ول میں خیال کیا کہ جوآ نکھ ظاہر میں نابینا ہو واجب ہے کہ عالم باطن میں بھی اس کی بینائی میں پچھ فرق ہو پس اس نے مجوب کی طرف مخاطب ہو کر بوچھا کہ ولایت کی کیا علامت ہے ۔۔۔۔؟ ای اثناء میں ایک کھی آ کر اس کے ناک پر بیٹھی اس نے تین مرتبہ اڑائی پھر آ بیٹھی اس اثناء میں پھر اس نے بوچھا کہ ولایت کی کیا علامت ہے؟ ایک علامت تو یہ ہے کہ اولیاء پر کھی نہیں بیٹھتی۔۔

پھر لقمہ کی نگہداشت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ آیک جوان شیخ ابراہیم ادھم بھٹھ کا مرید ہوا جو کشر الطاعة تھا چنا نچہ ابراہیم ادھم بھٹے کواس کو طاعت اور عبادت سے تعجب ہوا اپنے نفس کو جھڑکا کہ بیہ جوان جو مرید بنا ہے اس قدر طاعت کرتا ہے اور تو اس قدر نہیں کرسکتا بعد از اں نور ضمیر سے معلوم کیا کہ بیرسب بچھ شیطانی ہے کیونکہ دہ جوان مشتبہ لقمہ کھایا کرتا تھا اس لیے شیطان بھی اس سے وہ طاعت کرایا کرتا تھا جب ابراہیم ادھم کو بیرحال معلوم ہوا تو نو جوان کو کہا کہ جہاں سے میں کھانا کھاتا ہوں وہیں سے کھایا کر وجوان نے لکڑیاں بچھ کر کھانا شروع کیا تو وہ بے اصل طاعت کا غلبہ جاتا رہا اور پھر تھوڑی عبادت کرنے لگا یہاں تک کہ تماز فریضہ بھی بڑی مشکل سے اداکرتا اور اس جوان کا کام بن گیا اور اپنے اصل پڑا گیا۔

ذكرتمره مجابده

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بیس جو تمام اُسرار کی سعادت ہے ظاہر کر دیا فرمایا: ﷺ کو یہی کام کرنا جا ہے بعدازاں ای بارے میں فرمایا کہ طاعت خواہ تھوڑی ہوصدق زیادہ ہونا جا ہے۔

پھرمجاہدے کے تمرے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ شاہ شجاع کرمانی بھٹنٹے چالیس سال نہ سوئے چالیس سال بعدا یک رات خواب میں اللہ تعالی کودیکھااس دِن کے بعد جہاں کہیں جاتے سونے کے کپٹرے ہمراہ لے جاتے اور سوجاتے تا کہ پھر خواب میں وہ دولت نصیب ہوایک روز آواز آئی کہ وہ دولت اس بیداری کا نتیجہ تھا۔

## ذكرجع خرجة دنيا

پھر دُنیا کے جمع خرچ کے بارے میں فرمایا کہ یہ بات دوطرح پر بیان کی گئی ہے اوّل یہ کہ حلال کا حساب ہوگا اور حرام کا عذاب لیعنی جو حلال کی روزی ہے جمع کیا جائے اس کا حساب ہوگا اور جو حرام کی کمائی ہوگی اس کے واسطے عذاب کیا جائے گا' دوسرے میہ کہ حلال حرام دونوں کے لیے عذاب ہوگا وہ اس طرح کہ آفتاب قیامت سلے کھڑا کر کے لیو چھا جائے گا کہ کہاں سے حاصل کیا اور کہا ل

خرچ کیا۔

بعدازان فرمایا کربعض کہتے ہیں کہ پرامیر المؤمنین علی کرم الله وجہد کا قول ہے کہ حسلالھا حساب و حرامها عذاب و شبها تھا عقاب دُنیا کے طال کا حساب ہوگا حرام کا عذاب اور شبہات (مشتبہ چیزوں پر) عماب۔ مشاکخ سونا حیا ندی قبول نہیں کرتے

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ بعض مشائخ سونا چاندی قبول نہیں کرتے فرمایا کہاس کے لینے اور خرچ کرنے کی شرائط میں لینے والے کو چاہے کہ جو کچھ لے تق سے لےاس بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کوعلوی بجھ کر کچھ دے کہ وہ رسول خدا نظافی ا کا فرزند ہے اور دراصل وہ علوی نہ ہوتو اس کے لیے لینا حرام ہے۔ '

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ کسی مردکو کسی ہے کوئی چیز لینی نہیں چاہیے اور نہ ہی بی خیال کرنا چاہیے کہ فلال شخص فلاں چیز دے تو بہتر ہوگا اگر بغیر طلب اور بغیر سوچ مل جائے تو جائز ہے۔

ای اثناء میں ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی سے کوئی چیز نہیں مانگنا اور نہ ہی کسی چیز کی طمع کرتا ہوں ہاں! اگر کوئی ججھے کچھ دیتا ہے تو لے لیتا ہوں خواہ وہ دینے والا شیطان ہی کیوں نہ ہوخواجہ صاحب نے مسکرا کرفر مایا کہ اس بزرگ نے جو یہ کہا ہے تو اس سے اس کا مطلب ہیہ ہے کہ جو تھے کوئی چیز دیتا ہے جھے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کسی ہے اور کہاں سے لایا ہے اس لیے میں خود نہیں مانگنا۔

پھرانبیاء کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا کہ ہرا یک پیغمبر کور حلت کے وقت اختیار دیا گیا تھا کہ اگر کچھ و نیا میں تھہرنا ہو
تو تھہر وااگر نہیں تو چلے آؤ۔ جب رسول خدا منگھ کے وصال کا وقت قریب آیا تو خاتونِ جنت نگھ کے ول میں خیال آیا کہ رسولِ خدا
منگھ کو سے بات معلوم ہی ہے اب دیکھنا چاہے کہ صحابہ ٹو گھ اللہ میں کچھ مدت اور رہنا چاہیے ہیں یانہیں۔ سے خیال ول میں لاکر
آنخضرت کی طرف دیکھنا شروع کیا سرور کا گنات منگھ کے ذبان مبارک سے فرمایا کہ مع السنبین والصدیقین والشہد آء
والصّلحین میفوائد تھے جو شروع شعبان کے بہری سے لے کر آخر ذوالح ۸۸ کے بجری تک کھے گئے جوایک سال اور پانچ ماہ ہوتے
ہیں اگر اللہ تعالی کو منظور ہے تو اور بھی کھے جائیں گے۔

جلداة لختم شد

# **فوائدالفواد** جلددوم

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

یہ صفحات عالیہ اور فعات عالیہ خواجہ راستین قطب الاقطاب فی الارضین ختم اکمشائخ فی العلمین شخ نظام الحق والشرع والدین (الله تعالی دیر تک آپ کو زندہ رکھ کرمسلمانوں کومستفیض کرے) کی زبان مبارک سے من کر جمع کیے ہیں اس طرح کی چند چیزیں پہلے بھی کمھی ہیں اس کا نام فوا کد الفواد رکھا گیا ہے اُمید ہے کہ انشاء اللہ اس کے پڑھنے سننے والے کو دونوں جہان کی جمعیت حاصل ہوگ۔ مضح کہ جمع کردم تحفہ است پیش یاراں حسن علاء سنجری کیے از امیدواراں

#### ذكرزيارت پير

اتوار کے روز دوسری ماہ شوال و بے جمری کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا خلقت کے میل جول کے ترک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ جوانی کے دنوں میں ممیں لوگوں سے مل جل کر بیٹھتا تھا لیکن ہمیشہ دِل میں یہی خواہش رہتی کہ کب خلاصی ہوگی اگر وہ لوگ پڑھے لکھے اور خدا کی یا دوالے ہوتے تو پھر بھی بحث کے وقت میرے دِل میں ضرور نفرت آ جاتی چنانچہ میں نے بار ہاا ہے یاروں کو کہا کہ میں تم میں نہیں رہوں گا میں تمہارے یاس چندروز بطور مہمان ہوں میں (مؤلف کتاب) نے عرض کی کہ آیا شیخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ مرہ العزیز کے مرید ہونے سے پہلے بیفر مایا کرتے تھے؟ فرمایا: ہاں!

سوموار کے روز دسویں ماہ ذوالح سنِ جمری مذکورہ کو قدم بوی کا شرف حاصل ہوا گفتگواس بارے میں شروع ہوئی کہ پیر کی زیارت کرنی چاہے خواہ بحالت زندگی خواہ بحالت وفات فر مایا کہ میں نے اپنے پیر کی زِندگی میں تین مرتبہ زیارت کی اور وصال کے بعد چھسات مرتبہ کیکن اغلب ہے کہ سات مرتبہ۔

ساری عمر میں آب تک دس پندرہ مرتبہ زیارت کی ہے۔

بعدازان فرمایا کہ فی جمال الدین سات مرتبہ ہائی سے زیارت کے لیے گئے۔

پھر فرمایا کہ شخ نجیب الدین متوکل میں جب پہلی مرتبہ گئے تو روانہ ہوتے وقت شخ صاحب سے دُعا کے لیے التماس کی کہ جس طرح اب کی مرتبہ حاضر خدمت ہوا ہوں پھر بھی ہوں اور قدمہوی حاصل کروں۔ شخ صاحب نے فر مایا کوئی ضرورت نہیں تم کئی مرتبہ آؤگے چنانچہاس کے بعدا ٹھارہ مرتبہ آئے اٹھار ہویں مرتبہ واپس ہوئے تو پھرای نیت سے التماس کی تو شخ صاحب خاموش ہوگئے شخ نجیب الدین نے بیر خیال کیا کہ شاید سنانہیں پھر التماس کی پھر بھی پچھ جواب نہ دیا پھر وہ چلے گئے۔ بعد میں ملاقات نصیب نہ

فوائد الفواد \_\_\_\_

## شيخ بهاؤالدين ذكريا شيخ شهاب الدين سهرودي ميليكا كي خدمت ميس

بعد ازاں شخ بہا وَالدین ذکریا کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا کہ جب شخ الثیوخ شہاب الدین سہروری مُوسَلاک مرید ہوئے ۔ تو سترہ روز سے زیادہ خدہے ستر ہویں روز شخ شہاب الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے نعمتیں عنایت فر ما ئیں جب شخ بہا وَالدین زکریا مُوسِلَة ہندوستان آئے تو پھر شخ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا جب روانہ ہوئے تو شخخ جلال الدین تمریزی مُسَلَانے ملے جنہوں نے آپ کو واپس لوٹایا اور کہا کہ شخ الشیوخ کا فر مان یہی ہے کہ آپ واپس چلے جا ئیں۔

بعدازاں آپ کی بزرگی کے بارے میں فرمایا کہ آپ نے سترہ روز میں وہ نعتیں حاصل کیں جو باقی یاروں کو سالوں میں بھی حاصل نہ ہوئیں یہاں تک کہ اس بات سے قد می یار بھی برگشتہ مزاج ہوئے کہ ہم نے گئی سال محنت کی اور ہمیں کچھ نصیب نہ ہوا اور ایک ہندوستانی آ کر چندروز میں شخیت لے گیا جب شخ الشیوخ نے یہ بات بی تقو فرمایا کہتم گیلی لکڑیاں لاتے ہو گیلی لکڑیوں میں کس طرح آگ لگ سکتی ہے؟ وہ خشک لکڑی لایا تھا جس میں ایک ہی چھونک ہے آگ لگ گئی۔

## طاعت ومشغولي حق تعالى

جھرات کے روز تیرہویں ماہ ذوالح سن ججری مذکور کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا بات طاعت ومشغولی حق تعالیٰ کے بارے میں شروع ہوئی تو فر مایا کہ جوموجود ہے وہ دوعدموں کے مابین ہے۔اور جو وجود عدموں کے مابین ہواسے بھی معدوم ہی جاننا چاہیے جیسا کہ چیض کے دنوں میں کوئی عورت پہلے روز خون کا نشان دیکھے دوسرے روز کوئی نشان نہ ہواور تیسرے روز پھرنشان ظاہر ہوتو جھے کے دِن کو یاک خیال نہ کرنا چاہیے۔

بعدازاں فرمایا کہ "الوجود بین العدمین کا لمطهر المتحال بین الامین بخلاصہ یہ کہ جوعمر بمزلہ عدم ہال پرکیا اعتبار ہوسکتا ہے اور ایسے کم عرصے کو کیوں غفلت اور برکاری میں برباد کرنا چاہیے بعدازاں ایک بزرگ کی بابت فرمایا کہ وہ ہمیشہ یاوِ اللّٰہی میں مشغول رہتا اور خلقت سے بالکل میل جول نہ کرتا لوگوں نے وجہ پوچھی جواب دیا کہ اس سے پیشتر کئی ہزارسال میں معدوم رہاس کے بعد بھی معدوم ہوجاؤں گا سو جوعمر مجھ کی ہے وہ کیوں ضائع کروں اسے یادی ہی میں کیوں نہ بسر کروں؟

## ذكر بزرگى كه بحق مشغول بود

اس وقت مولانا محود واَوَدهی نے جو حاضر الوقت تھے اسے پوچھا کہ رہنے کہاں ہو؟ کہا: مولانا برہان الدین غریب کے ہاں ۔فرمای

مرد سرۂ باش ہر کجا خواہی باش بعدازاں فرمایا کہ زمین کے بعض قطعہ زبان حال ہے بعض قطعوں کو پوچھتے ہیں کہ کیا آج تم پر کوئی ذاکر گزرا۔ یا کوئی دردمندیا غناك گزرا۔اگردہ كيے نہيں توجس طرح پرگزرا ہواس پراہے تئيں فائق اورا شرف خيال كرتا ہے۔

#### مختلف بيانات

منگل کے روز بیسویں ماہ ذوالحج سن جحری مذکور کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا اس روز آپ کسی عزیز کی نماز جنازہ ادا کر کے آئے تھے اس کے احوال کی بابت فرمایا کہ نیک مرداور خوش خلق تھا نیک و بدکسی سے اسے سرو کارنہ تھا یہاں تک کہ کسی کا ہاتھ نہ پکڑا تھا۔

بعدازاں فرمایا کہ مرد جب علم سیکھتا ہے تو اسے شرف ہوتا ہے اور جب کام کرتا ہے تو اس کے کام کی بہتری ہوتی ہے اس موقعہ پر پیر کو چاہیے کہ جو دونوں کو تو ڑ دے یعنی علم اور عمل دونوں کو اس کی نظر سے گرا دے۔ تاکہ خود پیندی میں مبتلا نہ ہو جائے اور مشہور نہ ہو جائے پھراس متوفی کے بارے میں فرمایا کہ سنا گیا ہے کہ وہ رحلت کے وقت تنہا تھے کوئی اپنا پرایا ان کے پاس نہ تھا صرف ذات حق تھی اور وہ یہ بڑی سعادت ہے۔

یہاں پرشخ شہاب الدین خطیب ہانسوی کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا کدوہ مناجات کیا کرتے تھے کہ میں نے تیرے بہت سے اقرار پورے کیے ہیں اب میں اُمیدوار ہول کہتو بھی میرااقرار پورا کرے گاوہ یہ کہ مرتے وقت میرے پاس کوئی نہ ہونہ ملک الموت اور نہ کوئی اور فرشتہ صرف میں ہول یا تیری ذات۔

بعدازاں فرمایا کہ پیشہاب الدین بہت ہی خدا کا پیارا تھا ہررات سورۂ بقرہ پڑھ کرسوتا تھاوہ بیان کرتا ہے کہ ایک رات جب میں نے سورۂ بقرہ پڑھی تو گھر کے کونے سے بیآ وازشی ہے .

داری سرما وگرنه دوراز برما ما دوست کشتیم و تو نداری سرما

گھروالے سوئے ہوئے تھے میں حیران تھا کہ بیکون کہدرہا ہے نیز گھر میں بھی کوئی آدی ایبانہ تھا جس سے بیر بات صادر ہوتی ہے چردوسری مرتبہ یہی آواز سی

داری سرما وگرنه دوراز برما ما دوست گشتیم و تونداری سرما

خواجہ صاحب جب اس بات پر پہنچے تو گریہ اس قدر عالب ہوا کہ ساری حکایت بیان نہ کر سکے روتے تھے اور یہی فرماتے تھے کہ بیمولا ناشہاب الدین کو خطاب ہوا اس پر بلا ئیں اور مصیبتیں نازل ہو ئیں اور ٹھیک ای حالت میں گزرا جس حالت میں وہ چاہتا تھا۔ ذکر سماع واہل سماع

پھر تھوڑی دیرے لیے ساع اور اہل ساع کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ ساع مریدوں کے لیے جائز ہے۔ ذکر ایمان

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ ایمان کتنی قتم کا ہے فرمایا کا فرموت کے دفت عذاب کو دیکھ لیتے ہیں پھرایمان لاتے ہیں لیکن دہ ایمان محسوب نہیں ہوتااس واسطے کہ دہ ایمان بالغیب نہیں۔اگر مومن مرتے دفت توبیکر بے تواس کی توبہ قبول ہوجاتی ہے

لیکن کافر کاایمان بھی مرتے وفت قبول نہیں ہوتا۔

بدھ کے روز گیار ہویں ماہ محرم ایے ہجری کو قدموی کا شرف حاصل ہوا اس وقت کتب مشائخ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی ایک عزیز حاضر خدمت تھا اس نے عرض کی کہ مجھے ایک شخص نے کتاب دکھلائی اور کہا ہے آنجناب کی کھی ہوئی ہے۔خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس نے غلط کہا ہے میں نے کتاب نہیں کھی۔

بعدازاں فرمایا کریٹن علی جوری میکھٹانے جب کشف الحجو بلکھی تو شروع کتاب میں اپنانام لکھااور دو تین جگہ اور بھی۔اس کا سب سے کہ پہلے آپ عربی اشعار کہا کرتے اتھے لیکن ان میں اپنانام نہیں لایا کرتے تھے ایک شخص نے وہ شعراپ نام کر لیے تو مرتے وقت بے ایمان مراجب بیر حکایت ختم ہوئی پھر اس بارائے میں گفتگو شروع ہوئی کہ موت کا وقت بخت ہوتا ہے۔

#### علامت سلامتى ايمان

اور یہ کہ مرتے وقت کس طرح معلوم ہوسکتا ہے؟ کہ بے ایمان گیا ہے یا با ایمان فر مایا کہ ایمان کی سلائتی کی یہ علامت ہے کہ مرتے وقت چہرہ زرد پڑجائے اور پیشانی پر پسینہ ہو پھر فر مایا کہ جب میری والدہ صاحبہ نے انتقال فر مایا تو یہی علامات ظاہر تھیں۔

بعدازاں حاضرین سے مخاطب ہو کرفر مایا کہ دورکھت نماز ہے جو ایمان کی گلہداشت کے لیے مغرب کی نماز کے بعداداکی جاتی ہے جس ش پہلی رکھت میں فاتحہ کے بعدسات مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ سورہ فلق ۔ اور دوسری رکعت میں سات مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ سورہ الناس بعدازاں بحدے میں سررکھ کرتین مرتبہ بیا حصے یا قیوم ثبتی علی الایمان کیے۔ پھراس نماز کی برکتیں بیان فرما کئیں خواجہ احمد وین نے شخ معین الدین قدس اللہ سرہ العزیز ہے کی اور انہوں نے خواجہ احمد وین نے شخ معین الدین قدس اللہ سرہ العزیز سے کی اور انہوں نے خواجہ احمد وین نے شخ معین الدین قدس اللہ سرہ العزیز سے کی اور انہوں نے خواجہ احمد وین نے شخ معین الدین قدس اللہ سرہ العزیز سے کی اور انہوں کے دورکھت نماز بھی اور ان کی الغرص جب کا ڈرتھا ہم تو تین فرض اور دوست اوا کر کے چلے آئے لیکن اس یار نے باوجود اس خوف کے بیرورکھت نماز بھی اوا کی الغرص جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو مجھے ہونا چا ہے۔ اس کی موت کا وقت قریب آیا تو مجھے ہونا چا ہے۔ اس کی موت کا وقت قریب آیا تو مجھے ہونا چا ہے۔ اس کی موت کا وقت قریب آیا تو مجھے خرم کی میں صالت بوچھنے کے لیاس کی بوابی کی اس کی اس بھی لے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ خواجہ احمد نے اس جوان کی حکایت ایسے الفاظ میں بیان کی ہے کہ اگر جھے قضاء کی کری کے پاس بھی لے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ خواجہ احمد نے اس جوان کی حکایت ایسے الفاظ میں بیان کی ہے کہ اگر جھے قضاء کی کری کے پاس بھی لے خواجہ صاحب نے فرمایا کیان گیاں گیا۔ والمحکم نہ نہ کی اس بھی لے خواجہ صاحب نے فرمایا کیان گیاں گیا۔ والمحکم نا کر میں کرا تھاں کہ خواجہ احمد نے اس جوان کی حکایت ایسے الفاظ میں بیان کی ہے کہ اگر جھے قضاء کی کری کے پاس بھی لے خواجہ اس کری کے پاس بھی لے کہ اس کری کے پاس بھی لے کہ اس کری کری کے پاس بھی لے کہ کری کے باس بھی لے کہ اس کری کے باس بھی لے کہ اس کری کے باس بھی لے کہ کری کے باس بھی لے کری کے باس بھی کی کری کے باس بھی کری کے باس بھی کری کری

بعدازاں دورکعت نماز کا ذکر کیا جوشام کی نماز کے بعدادا کی جاتی ہے میراایک یارتھا جس کے ہم سبق مولانا تقی الدین تھے وہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص صالح اور دانش مند تھا ہمیشہ مغرب کی نماز کے بعد دورکعت نماز ادا کرتا پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد والسماء ذات البروج اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ والسماء والطارق پڑھا کرتا۔ جب وہ مرگیا تو خواجہ صاحب نے اسے ان دو نے اسے ان دو نے اسے ان دو کر اسے ناتے کیا معاملہ کیا؟ کہا جب میراانتقال ہوا تو فرمان آیا کہ میں نے اسے ان دو رکعت نماز کے بدلے بخشا۔

#### ذكرصلوة النور

حاضرین میں ہے ایک نے سوال کیا کہ اے صلوۃ النور کہتے ہیں؟ فرمایانہیں اے صلوۃ البروج کہتے ہیں وہ دورکعتیں جن

میں سور ہُ انعام کا شروع پڑھتے ہیں پہلی رکعت میں پستھزؤن پر فتم کرتے ہیں اور دوسری رکعت المسم یہ وواکم اهلکنا سے شروع کرکے پستھزؤن ہی پر فتم کرتے ہیں اسے صلوۃ النور کہتے ہیں۔

## وقت طلوع وغروبيآ فتأب اورترغيب نماز

بعدازاں اس وقت طلوع وغروب کی ترغیب کے بارے میں فرمایا کہ جب دِن نکلنا ہے تو کعبہ کی جھت پر فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اے بندگانِ خدا اور اے امتان محمد مُل ﷺ! اللہ تعالی نے تہمیں روزی بخشی اور ایک روزتم پر آنے والا ہے یعنی قیامت کا دِن اس کے لیے وَنیا بی میں کچھ ذخیرہ کرلووہ یہ کہ دورکھت نماز اوا کرو ہر رکھت میں سورہ فاتحہ کے بعد پانچ مرتبہ سورہ ہ احلاص پڑھو!

بعدازاں جب رات ہوتی ہے تو وہی فرشتہ کعبہ کی چھت پریہ آواز دیتا ہے کہ اے بندگانِ خدا! اور اے امتانِ محمصطفیٰ تاہیں!
مہیں اللہ تعالیٰ نے رات عنایت فرمائی ہے اور ایک رات تمہارے در پیش ہے بیخی قبر کی رات سواس رات کے لیے پچھوذ خیرہ جمع کرلواور پچھی کام کرووہ یہ کہ جب رات ہوتو شام کی نماز کے بعد دور کعت نماز اوا کرواور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پانچ مرتبہ سورة الکافرون پڑھو۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ شیخ جمال الدین ہانسوی پھیٹنڈ نے اس مدیث کی روایت کی ہے لیکن مدیث کے الفاظ یا د نہیں رہے البتۂ مطلب وہی ہے جواو پر بیان کر دیا ہے۔

#### احوال بعدازموت

پھرموت کے بارے بیں گفتگوشروع ہوئی نیز اس حال کے بارے بیں جوموت کے بعد واقعہ ہوتا ہے تو زبان مبارک سے فرمایا کہاولیاءاللہ رحلت کے وقت ایے ہوتے ہیں جیسے کوئی خواب بیں ہواوراس کا معثوق اس کے بستر پر ہوموت کے وقت وہ ایسے شخص کی ما نند ہوتے ہیں جواجا تک جاگ پڑے اورا پی عمر کے پھڑے معثوق کو بستر پر دیکھے۔ تم اندازہ کر سکتے ہو کہا بیے خض کواس وقت کیسی خوشی ہوئی ہوگا۔ حاضرین میں سے ایک نے سوال کیا کہ بعض اولیاء کو یہیں مشاہدہ کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا: بے شک الیکن یہ نعمت اس گھڑی دیکھ ہوئے کے مشابہ ہوتا ہے جو بیدار ہوتو الیے معثوق کو بستر پر پائے حدیث المناس نیام فیاذا ما تو ا اینتہوا ۔ یعن سب لوگ سوئے ہوئے ہیں جب مرتے ہیں تو جاگے ہیں بین جو خض دُنیا ہیں جس چیز میں مشغول ہے جب مرے گا تو اسے وہی چیز دی جائیگی۔

#### ذكر موت اولياً

بعدازاں اولیاء کی موت کے بارے میں فرمایا کہ بداؤں میں احمدنام کا میرا ایک دوست نہایت صالح معتقد اور ابدال صفت تھا اگر چہ لکھا پڑھا نہ تھا۔ لیکن ساراون شرعی احکام اور مسائل کی تحقیق میں لگاریتا اور جرخض سے اس بارے میں سوال کرتا جب میں وہ کی آرہا تھا جب جھے سے ملا قات ہوئی تو وہ بڑے تیاک سے ملا اور میری والدہ صاحب کا حال پوچھا اسے ان کی رصلت کا حال معلوم نہ تھا جب میں نے بتایا تو تھوڑی در مضطرب اور متغیررہ کر رونا شروع کیا جب خواجہ صاحب آئی حکایت بیان فرما چھے تو گر میاس قدر غالب ہوا کہ جو کچھ فرماتے وہ پورے طور پر سنائی نہ دیتا اثنائے گر میہ میں شعر زبان مبارک سے فرمایا یہ معلوم نہیں اپنا تھا یا اتحد کا ف

افسوں ولم کہ ﷺ تدبیر عکرد شبہائے وصال رابز بخیر عکرو کہ گر وصل تو یاری کنند یا تکند یا تعقیم تکرو

بعدازاں فر مایا کہ تھوڑے عرصے بعد احمد وُنیا ہے انقال کر گیا میں نے ایک روز خواب میں دیکھا کہ جھے سے حسب عادت سائل اوراحکام شرع یو چورہا ہے میں نے اے کہا کہ جو کچھ تو یو چھرہا ہے وہ تو بحالتِ زندگی کام آتا ہے یا کہ موت کے بعد؟ کہا: کیا آپ اولیاء الله کومرده خیال کرتے ہیں؟ بید کایت بیان کرتے وقت ایک جوالق (ملنگ) آیا اور سخت سے کہنا شروع کیا جیسا کہان کی عادت ہوئی ہے خواجہ صاحب نے اس کو پچھ نہ کہا جس طع کے لیے وہ آیا تھا اسے پارا گیا۔

بعدازاں حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ایسا بھی ہونا چاہیے بہت لوگ آ کران کے قدموں پر سرر کھتے ہیں اور کچھ بطورنظر لاتے ہیں پس ایسےلوگوں کو بھی آنے دینا چاہیے اور جو چاہیں کہدریں خواہ وہ کفر کی باتیں ہی کیوں نہ ہوں پھر فر مایا ایک دفعہ ای گروہ كاايكة دى آيا اور مجھے يُرا بھلا كہنا شروع كرديا ميں نے كچھ جواب ندديا كہاجب تك جہان ميں رہے جرم جارا ہواور كمان تمہارا۔

بعد ازاں فرمایا کہ ای گروہ ناشائے کا ایک شخص شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس الله سرہ العزیز کی خدمت میں آیا اور کہنا شروع کیا کہتو نے اپنے تین بت خانہ بنارکھا ہے۔ پیخ صاحب نے فرمایا کہ میں نے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ پھر کہانہیں تو نے بنایا ہے۔ ﷺ صاحب نے فرمایا: جو کھے بنایا اللہ تعالی نے بنایا ہو دہ یون کر کھیانا ہو کروالی ہو گیا۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ چندایک جوالتی شخ بہاؤالدین پھنے کے پاس آئے اور کچھ مانگا۔ آپ نے نہ دیا باہر جا کرلڑائی

چنانچہ مارنے کے لیے اینٹیں اٹھائیں۔آپ نے فرمایا دروازہ بند کرواس نے اینٹیں مارنی شروع کیں ایک گھڑی بعد شخ بہاؤ الدين وسيلين غياليا كميس يهان خودتونهين بينها مجھے مرد خدانے يهاں بٹھايا ہے دروازہ كھول دوجب دروازہ كھولا گيا توانہوں نے سرقدمول يرركودين اوروالي علي كئے۔

بعد از اں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فر مایا کہ پہلے خانقاہ کا دروازہ بند کر دینا بشریت کی وجہ سے تھا لیکن بعد میں مجروے يردروازه كھول ديا۔

پھر فرمایا کہ جنگ اُحد میں جب بہت سے اصحاب شہید ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول خدا تا لیا کی خدمت میں عرض کی کہ یا محرصلی اللہ علیک وسلم آپ بھی ایک مرتبہان شہیدوں میں لیٹ جا کیں تا کہ غضب کی ساعت گزرے۔

## خزائے جع کرنے والے کا بیان

بدھ کے روز پچیویں ماہ محرم والے ہجری کو قد مبوی کی سعادت نصیب ہوئی تو ان لوگوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی جو خزانے جمع کرتے ہیں زبان مبارک سے فر مایا کہ اللہ تعالی نے مختلف طبیعتوں کے لوگ پیدا کیے ہیں بعض ایسے ہیں کہ اگرخرچ سے کچھ زیادہ مل جائے تو جب تک اے خرچ نہیں کر لیتے انہیں چین نہیں پڑتا اور بعض ایسے ہیں کہ جس قدر زیادہ انہیں ملتا ہے وہ اور

زیادہ کی خواہش کرتے ہیں بداز لی قسمت ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ سونے چاندی سے آرام ای وقت حاصل ہوتا ہے جب اسے خرچ کیا جائے جب تک اسے خرچ نہ کیا جائے آرام حاصل نہیں ہوتا مثلاً اگر کوئی شخص آرز و کھانے پینے یا کپڑے وغیرہ کی کرے تو جب وہ روپیزخرچ نہیں کریگا حاصل نہیں کرسکے گا پس معلوم ہوا کہ اگر روپے سے راحت حاصل ہو علتی ہے تو خرچ کرنے سے ہوتی ہے نہ کہ جمع کرنے سے۔

بعدازاں فرمایا کدرد پیے جمع کرنے ہے مطلب میہ ہے کہ دوسروں کوآ رام پہنچے ای اثناء میں فرمایا کہ میرے پاس خودادائلِ حال میں جمع کرنے کے لیے نہ تھااور نہ بھی میں نے دُنیا کی خواہش کی۔

بعدازاں جب شخ الاسلام فریدالدین مُنظمت کا مرید ہوا۔ تو اور بھی طبیعت نے پلٹا کھایا۔ کیونکہ آپ نے وُنیا کو ہاوجود ملنے کے ترک کر دیا۔ بعدازاں فرمایا کہ اس سے پہلے میری روزی ننگ تھی اور وقت خوثی سے بسرنہیں ہوتا تھا ایک روز بے وقت میرے پاس کوئی آدی آدمی بوری لایا میں نے کہا: آج بے وقت ہوگیا ہے اور ضروریات کی چیزیں صرف ہو چکی ہیں اسے شبح خرج کروں گا جب رات ہوئی اور یادِ الٰہی میں مشغول ہوا تو اس آدمی بوری نے میرا دامن بکڑا اور مجھے کھینچا جب میں نے بیر حالت دیکھی تو ہارگاہ الٰہی میں عرض کی کہ بار خدایا! کب دِن ہوگا۔ اور میں اسے خرج کروں گا۔

#### ذكراصحاب ولايت

ہفتے کے روز پانچویں ماہ صفرین مذکور کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا اصحاب ولایت کے قدم کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ ان کو ہوا میں اڑنا حاصل ہوتا ہے تو زبان مبارک سے فرمایا کہ بداؤں میں ایک ذاکر رہتا تھا جس کا منبر دیوار کے ساتھ تھا اس دیوار میں منبر سے اوپر قد آدم کے برابر او نچا ایک طاق تھا طاق پرمحراب تھی جس پرکوئی نہیں میٹے سکتا تھا جب تذکیر کے وقت اس پر حالت طاری ہوتی تو اڑکر طاق میں جا بیٹے تا۔

پھرایک اور حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ ایک جوگی اور راجہ شخصی الدین کی خدمت ہیں بطور دعویٰ آئے اور بحث شروع
کی شخصا حب کو کہا: کوئی کرامت دکھاؤٹی خصا حب نے فرمایا: دعویٰ تم ہی کرتے ہوتم ہی دکھاؤ جوگی زمین پر سے ہوا میں اڑا اور پھر
اپنی جگہ پرآ بیشا پھر کہا کہتم بھی کچھ دکھاؤٹی شخصی الدین گاؤرونی نے آسان کی طرف منہ کر کے کہا: اُٹ پروردگارا تو نے بیگا نوں کو
میر مرتبہ عنایت فرمایا ہے جھے بھی میر مرتبہ عنایت فرما بعد ازاں شخص ساحب اپنی جگہ سے تبلہ رخ اڑے پھر شال کی طرف پھر جنوب کی
طرف اور پھراپی جگہ پرآ بیٹھے۔ جوگی مید دکھ کر حمران رہ گیا۔ قدموں پر گر پڑا اور عرض کی گئے ہم سے اس کے سوااور پھر نیس ہوسکنا کہ
سید سے اوپر کی طرف کواڑیں اور پھراپی جگہ آ بیٹھیں لیکن آپ نے جس طرح جاہا پرواز کیا واٹی میر جن اور ہم باطل ہیں اس ارادی
حرکت کی نسبت ایک حکامت میان فرمائی کو ایک دفعہ ایک حکیم خلیفہ کے پاس اپنی کتاب لایا کہ خلیفہ کوراہ چی ہے برگشتہ کرے خلیفہ کو کو بھی اس علم میں تاریکی اور محلی اور کی اور کھی اس علم میں تاریکی اور محلی ہو گئی کہ کرا شخص اور خلیفہ اس فلیفہ کی درواز سے پر پہنچ اندر فرم کی کی کہ شرف راغب ہوگا تو جہان میں تاریکی اور محلیفہ اس علم جو بحث میں مشخول ہیں یو چھا: اس وقت کیا کر رہے ہو؟ کہا: خاص معاملہ ہے۔
آئے ہیں۔ بلایا گیا تو دیکھا کہ حکیم اور خلیفہ اس علم و بحث میں مشخول ہیں یو چھا: اس وقت کیا کر رہے ہو؟ کہا: خاص معاملہ ہے۔

جب باربار پوچھا تو تھیم نے کہا کہ ہم اس وفت یہ بحث کررہے ہیں کہ آسان کی حالت طبعی ہے اور میر کرکت کی تین قسمیں ہیں طبعی ارادی اور قسری طبعی وہ حرکت ہے کہا کہ ہم طبعاً متحرک ہوجیسا کہ ہاتھ سے چھوڑ سے پھر کی حرکت زمین کی طرف ارادی وہ ہے جو اپنی خواہش سے جس طرح چاہ کرے قسری وہ ہے جو کی اور کے جسم کے وسلے سے ہوجیسا ہوا میں پھینکا ہوا پھر جب اس کی حرکت کم ہوجائے گی تو پھر وہ زمین کی طرف حرکت کر سے گا اس حرکت کو طبعی کہیں گے اب ہم یہ بحث کررہے ہیں کہ آسان کی حرکت کو طبعی کہیں گے اب ہم یہ بحث کررہے ہیں کہ آسان کی حرکت کہ خواہ طبعی ہے شیخ صاحب نے فرمایا کہ آسان کی حرکت تعربی ہوچھا: کس طرح ؟ فرمایا: ایک فرشتہ اس شکل وصورت اور ہیئت کا جواہ حرکت و بتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے جیسم یہ من کر بشس پڑا۔

بعد ازاں شیخ صاحب خلیفے اور حکیم کو باہر لائے اور کہا: آسان کی طرف دیکھواور خود دعاء کی کہ پروردگار! جو پچھتو اپنے خاص بندوں کو دکھا تا ہے انہیں بھی دکھا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو واقعی دیکھا کہ ایک فرشتہ آسان کوحرکت دے رہا ہے بیدد مکھ کرخلیفہ اس پذہب سے پھر گیا اور پھر دین اِسلام میں رائخ الاعتقاد ہو گیا۔

## ذكراحوال شخ فريدالدين تنج شكريه

سوموار کے روز ساتویں ماہ رہے الاوّل من فہ کور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی شخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے بارے میں گفتگوشر وع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ آپ کا افطارا کشر شربت کے ایک پیالے سے ہوتا جس میں آپ قدر سے ستوڈا لیے جس میں سے آ دھایا تیسرا حصہ حاضرین کو تقسیم فرماتے اور تھوڑا ساایک برتن میں ڈالیے اور باقی کا خوداستعال کرتے اس بقیہ میں سے بھی جس کو چاہے عنایت فرماتے بعدازاں نماز سے پہلے دوروٹیاں چپڑ کر لاتے جوایک سیر سے کم وزنی ہوتیں ان میں سے ایک کے نکڑے کر کے حاضرین پر استعال کرتے اس خاص روٹی میں سے بھی جس شخص کوخواہش ہوتی دے دیے شام کی نماز کے بعد بادِحق میں مشغول ہوتے۔ اس مشغولی کے بعد دسترخوان لایا جاتا جس میں ہرفتم کا کھانا ہوتا جو تقسیم کیا جاتا اس کے بعد پھر کھانا نہ کھاتے جب تک کہ دوسرے دِن افطار کا وقت نہ ہوتا بعدازاں فرمایا کہ آپ کو خلہ کا مرض تھا اور ای مرض سے وفات یا گ

خواجہ صاحب نے فرمایا: ایک مرتبہ تندری کی حالت میں میں حاضر خدمت تھا کہ ایک گودڑی تیار کی جس پر دن کو بیٹھتے اور رات کو دہی اوڑھتے جو پاؤں تک نہ پہنچ سکتی جہاں پر پاؤں ننگے رہتے وہاں ٹکڑا لا کرڈ التے اگر اس ٹکڑ نے کواو پر کی طرف سر کاتے تو بستر خالی رہتا ایک عصاءتھا جو پیشخ قطب الدین بھی تھی ہے ملاتھا اسے سرکی طرف لا کر رکھتے۔ پینخ صاحب اس پر تکیہ لگاتے اور آرام فرماتے جتنی مرتبہ اس عصاء کو چھوتے ہاتھ کو چوہتے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک روز ای بیاری میں مجھے اور چنداور یاروں کوفر مایا کہ فلاں خطیرہ (مقبرے) میں جا کرمیری صحت کے لیے بُدعا کرواور رات بھر جا گئے رہو۔ ہم نے وہیا ہی کیا چنا نچہ اور چند یار اس کی خدمت میں گئے اور کھانا ہمراہ لیتے گئے رات وہیں رہے ہم نے وُعا کی جب وِن ہوا تو شخ صاحب کی خدمت میں آ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ رات فرمان کے مطابق ہم بیدار رہے اور وُعاء کی ۔ شخ صاحب نے تھوڑا تامل کر کے فرمایا کہ اس تمہاری دعا کا میری صحت پر پچھا اثر نہیں پڑا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں اور وُعاء کی ۔ شخ صاحب نے تھوڑا تامل کر کے فرمایا کہ اس تمہاری دعا کا میری صحت پر پچھا اثر نہیں پڑا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں اور آپ کامل ناقصوں کی وُعا کاملوں کے جواب دینے میں اور آپ کامل ناقصوں کی وُعا کاملوں کے

حق میں کب مفید ہو علی ہے۔ آپ نے بیہ بات نہ تن۔ میں نے بیرین کرخدمت میں عرض کی بعد از اں میری طرف مخاطب ہو کرفر مایا میں نے اللہ تعالیٰ سے بیخواہش کی ہے کہ جو کچھ تو اللہ تعالیٰ سے مائے ، یائے۔

بعدازاں مجھے اپنا عصاءعنایت فر مایا اس اثناء میں (مؤلف کتاب) نے کہا کہ کیا آپ شخ صاحب کی رحلت کے وقت موجود شھ آبدیدہ ہوکر فر مایانہیں۔ مجھے شوال میں دہلی بھیجا اور آپ نے پانچویں محرم کو وفات پائی رحلت کے وقت محصے یاد کیا اور فر مایا کہ فلال شخص دہلی میں ہے اور ریبھی فر مایا کہ میں بھی شخ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی رحلت کے وقت حاضر نہ تھا اس وقت میں ہائی میں تھا۔ جب یہ حکایت بیان کر چکے تو اس طرح رونے لگے کہ تمام حاضرین یراس کا اثر ہوا۔

بعدازاں میہ حکایت بیان فرمائی کہ جب شخ صاحب پر بیاری عالب آئی تو ماہِ رمضان میں افطار کیا کرتے تھے ایک روز خریزہ لائے اور کلڑے کلڑے کرکے ایک کلڑا مجھے عنایت فرمایا مجھے خیال آیا کہ اس کے بعد کے دو مہینے پے در پے اس روزے کے کفارے میں روزے رکھالوں گا بیدولت پھر کب نصیب ہوگی میں کھانے ہی کوتھا کہ فرمایا ایسا نہ کرنا مجھے تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے مجھے نہیں کھانا جا ہے میں نے عمر یوچھی۔

ذكرمدت شخ فريدالدين قدس اللدسره العزيز

تو فرمایا کہ ترانوے سال۔ اسی روز تقریر فرمائی جس کے سننے سے اس قدر ذوق حاصل ہوا جو بیان نہیں ہوسکتا جب رات ہوئی تو عشاء کی نماز کے بعد خاص مصلّے مجھے عنایت فرمایا۔

## وُعاء بل نزول بلا

ہفتے کے روز دسویں ماہ رہے الآخرس مذکور کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ دعاء کے بارے میں گفتگوشر وع ہوئی تو فرہ مایا کہ بلا نازل ہونے سے پہلے ہی دعاء کرنا چاہیے اس صورت میں جب بلا نازل ہوتی ہے تو راہ میں دُعا اور بلا آپس میں ملتی ہیں جوزیادہ تو ی ہوتی ہے وہ دوسری کو داپس لوٹاتی ہے۔ اس موقعہ کے مناسب سے حکایت بیان فر مائی کہ جب تا تاری کا فروں کی بلا نازل ہوئی اور کا فرنیشا پور پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے کمی کوفرید الدین عطار کی خدمت میں بھیجا کہ دُعاء کرو جواب دیا کہ اب دعاء کا وقت گزرگیا ہے اب تو رضاء کا وقت ہے یعنی بلا خدا کی طرف سے نازل ہو چکی ہے اب راضی رہنا چاہیے۔

بعدازاں فرمایا کہ بلا کے نازل ہونے کے بعد بھی دُعاکرنی چاہیے اگر چہ بلاتو دفعے نہیں ہو جاتی اکسین اس کی تحق کم ہو جاتی

## ذي كرهبر ويضا

یہاں سے پھر صبر ورضاء کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا صبر اس بات کا نام ہے کہ جب کوئی خلاف طبع بات بندے کو پنچ تو اس کی شکایت نہ کرے اس بات کا نام رضا ہے کہ اس مصیبت ہے کسی طرح کی اے کراہت نہ ہو۔اییا معلوم ہوا کہ گویا اس پر مصیبت نازل ہی نہیں ہوئی بعد از ال فر مایا کہ متکلم اس بات کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیمکن ہی نہیں کہ کسی پر مصیبت پڑے اور ناگوار نہ گزرے فر مایا: اس کے جواب تو بہت ہیں ایک میر ہے فرض کرو کہ ایک شخص راستہ چل رہا ہے اس کے یاؤں میں کا نا چہے گیا ہے جس کے سب خون بہد نکلالیکن وہ اتن جلدی جا رہا ہے کہ اسے اس کی کچھے خبرنہیں ایک ساعت بعد اسے معلوم ہوتا ہے بیا کثر ہوتا ہے کہ جب کوئی جنگ میں مشغول ہوتا ہے اور اسے کوئی زخم لگے تو اسے خبر بھی نہیں ہوتی جب اپنے مقام پر واپس آتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے۔ جب معمولی مشغولی سے زخموں کی خبرنہیں رہتی تو مشغول حق سے مس طرح مصیبتوں کی خبر ہو عکتی ہے۔

معشوق كي نظر كيميااثر

بعدازاں فرمایا کہ ایک جگہ قاضی حمیدالدین ناگوری پُنظیہ کھتے ہیں کہ ایک شخص کو تہمت دے کر گرفتار کرلیا گیا اور ہزار بیدلگایا گیا اور ہزار بیدلگایا گیا اور ہزار بیدلگایا گیا کہ مزا کا اثر تم پر کیوں نہ ہوا گیا کہ مزا کا اثر تم پر کیوں نہ ہوا گیا کہ مزا کا اثر تم پر کیوں نہ ہوا گیا جب مجھے مزا دے رہے تھے تو میرامعثوق میری نظروں میں تھا اور وہ مجھے دکھے در اتھا اس کی نظر کے سب مجھے کی قتم کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک ہے فرمایا کہ جب مجازی معثوق کی نظر کا بیا اثر ہے تو حقیق کا تو اس سے بدر جہا بہتر ہونا چاہے۔

ذكر توكل

پھر تو کل کے بارے بیل گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا تو کل کے تین مرتبے ہیں پہلا مرتبہ سے کہ کوئی شخص کمی آ دمی کواپنے دعوئی کے لیے وکیل کرے اور وہ وکیل اس شخص کا دوست بھی ہوا در عالم بھی تو وہ مؤکل باکل بے کھنے ہوگا کہ میں انیا وکیل رکھتا ہوں جو دعوے کے کاموں میں بھی دانا ہے اور میر ادوست بھی ہوا در سوال بھی ہوگا ادر سوال بھی چنا نچہ وہ بھی بھی بھی بھی وکیل سے کے گا کہ اس دعوے کا جواب اس طرح دینا اور میں کام اس طرح سرانجام کرنا میتو کل کا پہلا درجہ ہے کہ تو کل بھی ہوا در سوال بھی دوسرا مرتبہ تو کل کا پہلا درجہ ہو کہ تو کل بھی ہوا در سوال بھی دوسرا مرتبہ تو کل کا بیا درجہ ہوگا ہوا کہ بھی فلال مرتبہ تو کل کا میہ ہوگا سوال نہ ہوگا بچہ بینیں کہتا کہ جھے فلال وقت دودھ دینا ۔ صرف روتا ہے لیکن تقاضا نہیں کرتا اور نہ ہی کہتا ہے کہ مجھے دودھ دے دو اس کے دِل میں شفقت مادری کا پورا مجرسہ ہوتا ہے تو کل کا تیسرا درجہ ہے کہ جسے مردہ نہلا نے والے کے ہاتھ کہ وہ مردہ نہر کت کرتا ہے نہ سوال جس طرح نہلا نے والا علی ہوا ہے اسے حرکت دے اور دھوئے میدوجہ بہت بلندا وراعلی ہے۔

مجلس نرکور میں کھانالایا گیا حاضرین میں ہے ایک نے بطور خوش طبعی کہا کہ میں فلاں مقام میں تھا۔۔۔۔ اگر چہ میرا بیٹ بھرا ہوا تھالیکن جب تخاج (ایک قتم کی آش)لائے تو جھے ہے رہانہ گیا کھا تک لیا خیر خوش طبعی کی باتیں ہوئیں خواجہ صاحب نے اس موقعہ کے مناسب فرمایا کہ میں ایک مرتبہ شیخ جمال الدین خطیب ہانسوی کے پاس گیا اشراق کا وقت اور سردی کا موسم تھا شیخ نے میری طرف

و مکی کر میشعر پڑھا \_

با روغن گاؤ اندرین خلک کیو باشد ہر یہ ویان تک

بیں نے کہا: غائب کا ذکر کرنا فیبت ہے شیخ جمال الدین نے کہا میں انہیں لے آیا ہوں تبھی تو کہتا ہوں پس جو پچھ کہا تھا ای وقت لاموجود کیا اور طعام حاضر تھا اور دستر خوان بچھا ہوا تھا اس کی نسبت سے حکایت بیان فر مائی کہ ایک دفعہ ایک مخص محمد نام شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں جیٹھا تھا جب کھا نا لایا گیا تو دستر خوان موجود نہ تھا شیخ صاحب نے فر مایا کہ زمین پر روٹیاں رکھ دو حاضرین کے ول میں خیال آیا اگر دستر خوان ہوتا تو بہتر ہوتا شخ صاحب نے: دوانگلیوں سے زمین پرایک گول کیسر تھینی اور فرمایا کہ محمدای کو دستر خوان مجھو بعد ازاں فرمایا کہ بیرحال کے شروع کی بات ہے۔

جمعہ کے روز تیکنویں ماہ ربیج الآخرین مذکور کو قدمبوی کی دولت نصیب ہوئی اس ہفتہ میں کا جب بہسبب دری تنخواہ ول تنگ تھا جب حاضر خدمت ہوا۔ تو فرمایا کہ اس سے پہلے ایک مردنہایت بزرگ سے میری چندمر تبدملا قات ہوئی۔

#### آسان سے عیدی کا ملنا

اس نے بہت ی باتیں کیں۔فرط شکوہ کے سبب اس کا نام اور لقب نہ پوچھا گیا جب بھی بھے سے ملتا کوئی نہ کوئی حکایت بیان
کرتا جب پہلی مرتبہ بھے سے ملاتو کہا کہ انشاء اللہ تو دیبا ہی ہوگا جیسا لوگوں کا اعتقاد تیری نبیت ہے بعد از ال خواجہ صاحب نے اس
بات کی بڑی تعریف کی فرمایا کہ دوسری مرتبہ جب اس سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ لا ہور میں ایک شخص شخ وندول نام نہایت بزرگ تھا
عید کے دوز جب خلقت واپس آئی تو اس شخص نے آسان کی طرف منہ کر کے کہا آج عید ہے ہرایک غلام اپنے آقاسے عیدی لیتا ہے
بچھے بھی عیدی دے جب بیہ بات کہی تو آسان سے رہیٹی کپڑے کا ایک ٹکڑا گرا جس پر لکھا تھا کہ ہم نے تری جان کو دوزخ کی آگ
سے نجات دی جب خلقت نے دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں چومنے شروع کیے اور بڑی عزت اور آؤ بھگت کرنی شروع کی ای اشاء
میں اس شخ کا ایک دوست آیا اس نے کہا کہ تُونے تو اللہ تعالی سے عیدی لی ہے تو بھے دے۔ شخ نے جب یہ بات نی تو وہ رہیٹی کپڑا اسے دے دیا اور کہا: جاؤا بیتمہاری عیدی ہے قیامت کو میں اور دوزخ آپس میں نیٹ لیس گے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ پھرا کی مرتباس سے میری ملاقات ہوئی تو کہا کہ بھے سے دکات من کہ ایک شہر میں کوئی مالدار برہمن رہتا تھا۔ شایداس پرشہر کے حاکم نے جرمانہ کیا اس کا سارا مال اور اسباب لے لیا بعدازاں ایک روز وہ بی بہمن مفلس اور مصطرب کسی راستے پر چل رہا تھا سامنے سے اسے دوست ملا پوچھا: کیا حال ہے برہمن نے کہا: اچھا اور بہت عمرہ ہاس نے کہا: ساری چیزیں تو تم سے چھین گئیں اب کیا خاک ہوگا کہا: میرا جنیئو (وہ بٹا ہوا دھا گہ جے ہندولوگ ہاری طرح کلے میں ڈالے رہتے ہیں) تو میرے پاس ہے بید حکایت بیان کر کے خواجہ صاحب نے میری طرف مخاطب ہوکر پوچھا کہ اس تقریر سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ عرض کی باطنی مدد۔ میں نے معلوم کیا کہ بیر میری تسکین خاطر کے لیے حکایت بیان فرمائی ہے یعنی مال واسباب دُنیوی ہونے یا ضہونے کی خوشی یا خم نہیں کرنا چاہیں بھی جاتار ہاتو کچھڈ زئیں ذات حق کی محبت ول میں ہوئی چاہیے۔

الحمدللد! كه بندے نے بھى وى معلوم كيا جوخواجه صاحب كا مرعاء تھا۔

#### خواب كابيان

جمعہ کے روز چودھویں جمادی الاوّل من ندکورکو قد مبوی کا شرف حاصل ہوا میں نے جمعرات کوخواب دیکھاعرض کی ! وہ خواب
یہ تھا کہ گویا امیر عالم والوالجی علیہ الرحمة والغفر ان کا تب کو کچھ مٹھائی تقسیم کررہے ہیں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بھی اس سے
تیری رشتہ داری تھی عرض کی نہیں فرمایا : مجھے غیب سے کچھ ملے گا دوسرے ہفتے غیب سے کچھ مجھے ملاجس کا وہم و گمان تک ندتھا لینی
ہفتے کے روز ۲۲ ماہ مذکورکوخواب دیکھنے کے گیارہویں وال بحد غیب سے مجھے کچھ ملا۔ الغرض اس روز امیر عالم والوالجی علیہ الرحمة

والغفر ان کی بزرگ کے بارے میں بہت کھا آپ نے فرمایا: اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک بزرگ صاحب نعمت تھے۔ جس نے خواجہ اجل شیرازی سے نعمت حاصل کی تھی ایک مرتبہ اس بزرگ نے منبر پر کھڑے ہو کہ کہا: اے مسلمانو! تہہیں واضح ہو کہ میں نے خواجہ اجل شیرازی مُروشیا سے نعمت حاصل کی ہے۔ آج رات میں نے وہ نعمت اپنے لڑکے کوعنایت کرنی جا ہی تو علم ہوا کہ بید نعمت امیر عالم والوالجی کو دو بعد از اں امیر عالم کومنبر پر بلایا اور اپنے دہمن مبارک کا پانی اس کے منہ میں ڈالا۔

## فضيلت ماه رجب

اتوار کے روزنویں جمادی الاوّل ایے ہجری کو دست بوی کا شرف حاصل ہوا ماہ رجب کی فضیلت کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی فرمایا کہ اس مہینے میں دعا ئیں قبول ہوتی ہیں اور سے کہ اس مہینے میں چار را تیں بہت ہی بزرگ ہوتی ہیں یعنی پہلی رات مہم جعرات میں رہویں رات اور ستا کیسویں جومعراج کی رات ہے۔

## قضاءنمازس اورنفل

بعدازاں نفلی نمازوں کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص قضاء شدہ فریضہ نمازوں کے عوض نفل ادا کرے تو وہ محسوب ہوجاتے ہیں بعدازاں امام ابوصنیفہ کوفی مُینالینا کی حکایت بیان فرمائی کہ آپ قضا شدہ نماز کو پانچ مرتبدادا کرتے۔

## ذكراستقرارتوبه

۔ اتوار کے روز تیر ہویں ماہ رجب من مذکور کو قد مبوی کی دولت نصیب ہوئی استقر ارتوبہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ سمالک جب پیر کی بیعت میں متنقیم ہوتو جو پھھاس سے پہلے کرگز را ہواس کے لیے اس سے مواخذہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔

ای اثناء میں ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ قصبہ ابو ہر میں سراج الدین نامی ایک شخص رہتا تھا جب میں وہاں جا کراس کے مکان پر تھمبرا وہ اور اس کے ہم قوم شخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے مرید تھے اس روز وہاں کے بعض باشندے سراج الدین اور اس کے ہم قوم لوگوں سے لڑائی کرنے گئے اور لڑائی میں نا مناسب با تیں کہیں جن سے تہمت پائی جاتی تھی اس کی عورت نے جواب دیا کہ جو کچھتم کہتے ہو میرے بارے میں سوچو کہ بیعت سے پہلے تھے یا بعد میں بھی جب یہ بات کہی تو فرمایا اس عورت نے کیا اچھی بات کہی۔

## ذكر كشائش رزق

منگل کے روز انتیبویں ماہ ندکور کو قد مبوی کا شرف حاصل ہوا ایک نے آگر اپنے احوال کے انتظام کے لیے مدوطلب کی فیر کی فرمایا جنگی معاش دور کرنے کیلئے ہررات سور ہ جسمعہ پڑھا کرو بعداز ال فرمایا کہ شخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز فرمایا کرتے تھے ہر جعرات کو پڑھنی جا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ ہررات پڑھنی جا ہے میں نے اپنے لیے بھی نہیں پڑھی کسی اور کے لیے پڑھتا ہوں۔

#### ذكرلباس صوفياء

ای اثناء میں ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ میراگزر چندایے اشخاص کی مجلس کے پاس سے ہوا جوصوفیوں کے لباس میں شخصان میں سے ایک دوسرے کو کہدر ہاتھا تیراروزگارا چھا ہوجائے گا اور تیرے لیے اسباب مہیا ہوں گے اور تیری روزی فراخ ہوجائےگی میں نے چاہا کہ کھوں کہ خواجہ صاحب! جس لباس میں آپ میں اس لباس والے الی تعبیر نہیں کیا کرتے پھر خیال آیا کہ میری کیا ہتی ہے جو جواب کھوں بغیر کچھ کے میں پاس سے گزرگیا جب خواجہ صاحب نے یہ حکایت ختم کی تو جو خض مدو طلب کرنے کے لیے آیا تھا اس نے عرض کی اے مخدوم! لوگوں کے لیے فراخ روزی اور اسباب کا مہیا ہونا ضروری ہے خواجہ صاحب نے مسکرا کر فرایا کہ ریہ حکایت میں نے اپنے حال کی بابت بیان کی ہے نہ کہ تیرے حال کی بابت۔

#### تجديد بيعت

جعرات کے روز چھٹی ماہ رجب من مذکور کوقدم ہوی کی دولت حاصل ہوئی اس روز میں نے مع چند اور یاروں کے از سر نو بیعت کی اس حال کے مناسب بید حکایت بیان فرمائی کہ جب پنج برخدا نگاٹی نے کے کا ارادہ کیا تو فتح سے پہلے امیر الیو منین عثان رٹاٹی کو بطور قاصد اہل مکہ کے باس بھیجا ای اثناء میں رسولِ خدا نگاٹی کو خبر دی گئی کہ حضرت عثان بڑاٹی شہید ہو گئے ہیں بی خبر من کر صحابہ ٹوگٹی کو بلایا کہ آ کر پھر بیعت کروتا کہ ہم اہل مکہ سے لڑائی کریں یاروں نے بیعت کی اس وقت رسول خدا نگاٹی ورخت کے سے پر تکید لگائے بیٹھے تھے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں ای اثناء میں ایک صحابی الاکوع نام آیا اور بیعت کی آئخ ضرت نے پوچھا کہ تو نے اس سے پہلے تو بیعت نہیں کی ؟ عرض کی ۔ کی ہے۔ اس وقت از سر نو پھر بیعت کرتا ہوں آئخ ضرت نگاٹی نے اس بیعت فرمایا بعد از ان خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بیتجد یہ بیعت و ہیں سے شروع ہوئی۔

## ذكربيعت بجامه شيخ

بعدازاں فرمایا کہ اگرکوئی مریداز سرنو بیعت کرنا چاہے اور شخ موجود نہ ہوتو شخ کا جامہ سامنے رکھے اور اس کیڑے سے بیعت کرے ای اثناء میں فرمایا کہ تعجب نہیں کہ شخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ شرہ العزیز نے بھی بار ہاایا کیا ہواور میں نے تو بار ہاایا کیا

#### ئے۔ ذکر کشنِ اعتقاد

پھراعقاد کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ میں نے شیخ رفیع الدین کی زبانی سنا ہے جوشیخ الاسلام اودھ تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ جھے اس سے قرابت تھی کیونکہ وہ خواجہ اجل شیرازی کا مرید تھا ایک دفعہ اس مرید کوکوئی تہمت لگا کر گرفتار کیا گیا اور قتل کرنے تاکل نے اسے قبلہ رخ کھڑا کیا جس کے سبب اس کی چھے اپنے پیر کی قبر کی طرف ہوتی تھی فوراً اس نے رُخ پھیر لیا اور آپ پیر کی قبر کی طرف رُخ کیا۔ قاتل نے کہا کہ اس موقعہ پر تو رو بقبلہ ہونا چاہے تو کیوں رُخ پھیرتا ہے اس نے کہا: میں نے اپنے قبلہ کی طرف رُخ کیا ہے تو اپنا کام کر۔ اس حکایت کو لے کرایک اور حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ میں سفر پر جارہا تھا ایک روز ایک

منزل میں بخت تکلیف پائی اگر چہ میں سوارتھالیکن پیاس نے بڑی بخت تکلیف دی پانی کے کنارے پینچے کر گھوڑے ہے اُتر کر پانی بینا چاہا میرے دِل کو بخت پیاس گلی اور صفراء کا زور ہوا اس حالت میں ممیں بیہوش ہو گیا تو زبان سے شخ شخ کی آوازنگلی ایک گھڑی بعد میں نے ہوش سنجالی الغرض اس کے بعد مجھے اپنے کام کے انجام پروثوق ہو گیا اُمید ہے کہ انشاء اللہ ان کی یاد پرمیرا خاتمہ ہوگا۔ اتو ارکے روز تیکویں ماہ خدکورسنِ خدکور کو قدم ہوی کی سعادت نصیب ہوئی قبروں کی زیارت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو

الوار کے روز عیسویں ہاہ یہ تور کو تدم ہوں و تدم ہوں و تدم ہوں ہوں جو تاریخ کے بارے کے بارے کے استو مروں ہوں و فر مایا کہ جب میری والدہ صاحبہ کو بیاری لاحق ہوئی تو گئی بار مجھے فر مایا کہ فلاں شہید کی زیارت کے لیے جاؤاور فلال بزرگ کے مزار پر جاؤ میں فر مان کے مطابق جاتا جب آتا تو فر ماتیں کہ بیاری میں تخفیف ہےاور تکلیف کم ہے۔

پھر میہ حکایت بیان فرمائی کہ جب شخ الاسلام فریدالدین قدس الله سرہ العزیز بیار تھے تو مجھے ایک مرتبہ وہاں کے شہیدوں کی زیارت کے لیے بھیجا جب میں واپس آیا تو فرمایا کہ تیری دُعا نے مجھ پراٹر نہیں کیا مجھے کوئی جواب بن نہ آیا ایک یارعلی بہاری نام نے جو پہھے کھڑا تھا کہا کہ ہم ناقص ہیں اور شخ کی ذات مبارک کامل ناقصوں کی دعا نمیں کا ملول کے حق میں کس طرح اثر کر علی ہیں؟ خواجہ صاحب نے نہی پھر میں نے عرض کی تو فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی سے بیخواہش کی ہے کہ اس کی جوخواہش ہو پورے کرے پھر جھے عصاءعنایت کر کے فرمایا کہ تم اور بدرالدین آخق (بھی ہیں جا کر مشغول اس کی جوخواہش ہو پورے کرے پھر بیس جا کر مشغول رہے جب واپس حاضر خدمت ہوئے تو فرمایا کہ اب کچھ اثر ہوا۔

ختم سورهٔ فاتحه

ای ا ثناء میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ مجھے فرمایا مناسب ہے کہتم اور باتی کے تمام یارٹل کر ایک لا کھ مرتبہ مورۃ فاتحہ پڑھواور یاروں کواس بات کی اطلاع کرو! میں نے اطلاع کی ہرائیک نے پچھمقدار منظور کی ایک نے پانچ ہزار مرتبہ دوسرے نے چار ہزار کی نے کم کی نے زیادہ بار پڑھنا منظور کیا میں نے دس ہزار مرتبہ پڑھنا منظور کیا تقریباً ایک ہفتے کے اندو فتم کر لیا۔

بعدازاں میں (مؤلف کتاب) نے عرض کی کہ بیرسب کچھ حالت ِ مرض میں ہوا۔ فرمایا۔ نہیں اس سے پہلے کا ذکر ہے معلوم نہیں کوئی اور غرض ہوگی۔

## ذكرسكته إمام ناصري

ہفتے کے روز ساتو ہیں ماہ ذیقعد من نہ کور کو قدم ہوی کا شرف عاصل ہوا امام ناصری کی تفییر پاس پڑی تھی وہاں سے صاحب تفییر
کی حکایت بیان فرمائی کہ امام کو ایک دفعہ کوئی بیاری لاحق ہوئی اور اس بیاری میں سکتہ لاحق ہوا لواحقین نے خیال کیا کہ وہ مرگیا ہے
چنا نچہ دفن بھی کرآئے جب رات ہوئی اور ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ جھے تو قبر میں ڈال گئے ہیں ای جیرا تکی اور اضطراب کی حالت میں
اسے یاد آیا کہ جو شخص اضطراب کی حالت میں چالیس مرتبہ سور ہوئی پڑھتا ہے اللہ تعالی اس تنگی سے اسے فرحت عنایت کرتا ہے اور کوئی راہ نکل آتی ہے۔ سوسور ہوئی پڑھنی شروع کی جب انتالیس مرتبہ پڑھ چکا تو کشادگی کے آثار ظاہر ہونے گئے اور وہ اس طرح کہ کوئی راہ نکل آتی ہے۔ سوسور ہوئی شروع کی جب انتالیس مرتبہ پڑھ چکا تو کشادگی کے آثار ظاہر ہونے گئے اور وہ اس طرح کہ کہ کوئی بھون چور نے کفن چور نے میں مرتبہ سور ہوئی گئی خور نے دیکھا تو کہ مطابق قبر کھو دے مختصر ہیے کہ جب گفن چور نے دیکھا تو کھا تو تھر سے باہر نکلے جب گفن چور نے دیکھا تو

مارے خوف کے وہیں ہلاک ہوا۔ اِمام کو اُس کی موت کا بڑا افسوں ہوا کہ مجھے جیپ رہنا چاہیے تھا تا کہ وہ کفن لے جاتا جب باہر نکلے تو سوچا کہ اگر لوگ مجھے بکبارگی دیکھیں گے تو خوفز دہ ہو جائیں گے لیس شہر میں آکر آ ہت آ ہت کہنا شروع کیا میں سکتہ کی بیاری میں مبتلا تھا مجھے غلطی ہے قبر میں ڈال آئے تھے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اِس واقعہ کے بعد تغییر کھی تھی۔

پھران لوگوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی جو ہمیشہ دین میں متغرق رہتے ہیں اور کھانے پینے کی سدھ بدھ نہیں ہوتی جو کھ کرتے ہیں ای کے لیے کرتے ہیں فرمایا کہ ایک بزرگ شخ دریا کے کنارے رہا کرتا تھا اس کی ایک عورت تھی ایک روزعورت کو کہا کھانا کے کر دریا کے پار جاکر جوفقیر بیٹھا ہے اے دے آعورت نے کہا یانی گہرا ہے عبور کس طرح کروں گی شیخ نے کہا: دریا کے کنارے جا کرکہنا کہ میرے شوہر کی حرمت ہے جس نے جھے ہے بھی صحبت نہیں کی راہ دے عورت جیران رہ گئی اور اپنے دِل میں کہا کہ اس سے میرے ہاں اتنے بال بچے بیدا ہوئے اور پہ کہتا ہے کہ میں نے صحبت ہی نہیں کی آخر شوہر کے فر مان کے مطابق دریا کے کنارے پر پیچی اور وہی کہاتو دریانے راستہ دیااور یار ہوگئ۔ وہاں بیچ کر درویش کے سامنے کھانا رکھا۔ اس نے کھالیا تو عورت نے سوعاك آتى مرتباتواس طرح آئى اب جاؤل گى كس طرح ؟ درويش نے يوچھا كەكس طرح آئى تقى عورت نے سارى بات كهد سنائى وروائل نے کہا: اچھااب جا کر بر کہنا کہ اے دریا! اس شخ کی حرمت ہے جس نے تیں سال سے کی فتم کا کھانا نہیں کھایا مجھے رستہ وے ورت جران رہ گئ کہ برے سامنے ابھی اس نے کھایا ہے اور ابھی اس طرح کہتا ہے خراس نے جاکر دریا کے کنارے ایابی کہا رستہ لل گیا اور اپنے شوہر کے پاس پینچی تو کہا کہ مجھے ان دونوں باتوں کا بجید بتلاؤ کہ تو نے کئی سال مجھ سے صحبت کی اور اس درولین نے بھی میرے سامنے کھانا کھایا یہ دونوں جھوٹ کہہ کر دریا سے رستدلیا اور اس میں کیا حکمت ہے؟ شیخ نے کہا: تجھے واضح رہے کہ میں نے ہوائے نفسانی ہے بھی تجھ سے صحبت نہیں کی ای طرح اس درویش نے بھی بھی تھی نفسانی طمع سے کھانا تہیں کھایا بلکہ تھن عبادت اورطاعت کی خاطر۔اس لحاظ سے اس نے بھی کھانا نہیں کھایا ان دونوں باتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو پچھ مردانِ خدا کرتے ہیں وہ خدا کے لیے کرتے ہیں ان کی نیت سب حق کی خاطر ہوتی ہے اس موقعہ پرشنخ قطب الدین بختیار قدس اللہ سرہ العزیز کی بابت فرمایا کہ آپ کے فرزند توام (جوڑے) تھے ایک تو چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا اور دوسرا بڑا ہوا جو بڑا ہوا اس کے احوال کو پیخ صاحب كاحوال سے كچھ مناسبت نبتى اور آپس ميں شكل وصورت ميں ملتے جلتے تھے پھر فرمايا كه شخ قطب الدين كے فرزندشخ الاسلام نور الشرقد ما تھے۔القصة فرمايا كه جب شخ صاحب كا جھوٹالركا فوت موا اورائے دفن كركے واليل آئے تو آپ كے حرم فرزندكي وفات پر جزع وفزع كرر بے تھے جو شخ قطب الدين قدس الله مره العزيز نے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ ماركزافسوس كرنا شروع كيا۔ شخ بدرالدين غونوی میلانے جوحاضر خدمت تھے ہو چھا کہ یہ افسوس کیسا؟ فرمایا کہ اب مجھے افسوس آتا ہے کہ میں نے کیوں اللہ تعالی سے التجاء نہ کی کہ میرا فرزند بڑی عمر کا ہوتا اگر میں خواہش کرتا تو ضرور منظور ہو جاتی تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھو! ان کا استغراق کس درجے كاتفاكهامي فرزندك جيئة تك كي خرنهين-

طريقة دُعاء

مچر دُعاکرنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا کہ دُعا کے وقت کیے ہوئے گنا ہوں کا خیال دِل میں نہیں لا نا جا ہے اور

نہ ہی کی ہوئی طاعت اورعبادت کا اگر ایسا کرے اور دُعاقبول نہ ہوتو ہڑت تعجب کی بات ہے اگر گناہ کا خیال دِل میں لائے تو دعاء کے ابقان میں سُستی پیدا ہوتی ہے لیس دُعا کے وقت اللہ تعالی کی رحمت پر نظر رکھنی چا ہے اور یقین رکھنا چاہے کہ یہ دُعاضروری قبول ہو جائیگی نیز فرمایا کہ دونوں ہاتھ دعاء کے وقت کھلے رکھنے چاہئیں اور سینے کے برابر۔ یہ بھی آیا ہے کہ دونوں ہاتھ طاکر رکھنے چاہئیں اور بہت او پر ایسی شکل اِختیار کرنی چاہے کہ ابھی کوئی چیز ملے گی اس موقعہ کے مناسب فرمایا کہ دُعاء دِل کی تعلی کے لیے ہوتی ہے بہتر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟

#### ذكر عقيرة مريدال

پھر مریدوں کے عقیدہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا اس سے پہلے میرا ہمسایہ محدنام تھا جو ہرسال ناروے کی بیاری میں جت تکلیف اٹھا تا جب میں شخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں زیارت کے لیے روانہ ہوا تو اس نے کہا کہ شخ صاحب سے میرے لیے تعویذ لا نا جب میں شخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس مرد کا حال بیان کیا اور تعویذ ما نگا فر مایا کہ تو بی کھے لیے خواجہ صاحب فر ماتے ہیں کہ میں نے تعویذ کھا اور خواجہ صاحب کے ہاتھ دیا آپ نے دکھ کر پھر مجھے واپس کر دیا اور فر مایا: اسے دے دینا جب میں شہر پہنچا تو اسے تعویذ دیا پھر بھی اس بیاری میں جتلا نہ ہوا حاضرین میں سے کر پھر مجھے واپس کر دیا اور فر مایا: اسے دے دینا جب میں شہر پہنچا تو اسے تعویذ دیا پھر بھی اس بیاری میں جتلا نہ ہوا حاضرین میں سے ایک نے پوچھا کہ تعویذ میں گیا تھا تھا خواجہ صاحب نے فر مایا: '' اللہ شافی اللہ الکافی اللہ المعافی ''اور پکھا ور بھی جواس وقت میں نہیں۔

نیز حسن اعتقاد کے بارے میں فرمایا کہ ایک روز میں شیخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں بیٹا تھا آپ
کی رکیش مبارک سے ایک بال آپ کی گود میں گرا میں نے عرض کی کہ کچھ التماس کیا جاہتا ہوں اگر آپ اجازت عنایت فرما کیں۔
پوچھا کیا ہے میں نے عرض کی جناب کی رکیش مبارک سے ایک بال آپ کی گود میں آگرا ہے اگر حکم ہوتو اُسے بجائے تعویذ نگاہ میں
رکھونگا فرمایا: بہتر وہ بال بڑی تعظیم و تکریم سے لے کر کپڑے میں لیمیٹا اور اپنے ساتھ لے کر شہر میں آیا خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہوکر
فرمایا کہ اس ایک بال کی بہت بڑی تا ثیریں دیکھیں جب کوئی بیار تعویذ کے لیے میرے پاس آتا میں وہی بال اسے دیتا جو چندروز
رکھنے سے اسے صحت ہوجاتی میر اایک دوست تاج الدین مینائی تھا اس کا چھوٹا لڑکا بیار ہوگیا تو اس نے آکر تعویذ ما نگا بہتیرا میں نے
اس بال کو ڈھونڈ ان ملا نامراد واپس چلاگیا ہی بیاری میں اس کا لڑکا مرگیا جب بچھ دِنُوں کے بعد ایک اور شخص تعویذ کے لیے آیا تو
جہاں پہلے رکھا تھا وہیں پڑا پایا خواجہ صاحب نے فرمایا چونکہ اس لڑکے کی عمر پوری ہوچگی تھی اس واسطے تعویذ عائب ہوگیا۔

## لظم ونثر کے بارے میں

بدھ کے روز سولہویں ماہ مذکور کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا اس وقت نظم ونٹر کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ جواچھی بات می جائے اس سے ضرور تخط آتا ہے اور جومطلب نثر میں اوا کیا جائے اگر نظم میں کیا جائے تو پہلے کی نسبت اس کا جظ بڑھ جاتا ہے اس طرح جوعمہ ہات عمرہ آواز میں می جائے تو اس کا حظ بھی اور زیادہ ہوجاتا ہے اس اثناء میں میں (مؤلف کتاب) نے عرض کی کہ جھے کسی چیز میں ایسی رفت طاری نہیں ہوتی جیسی ساع میں فرمایا: اصحابِ طریقت اور مشاقوں کا یہی ذوق اے دوست بہ فی انظارم کشی

اور پرخواب میں سمعرع پر ها۔مصرع

اے دوست برخم انظارم کشتی

بيان صدق إرّادت

منگل کے روز تیر ہویں ماہ ذوائج کوقدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ صدق ارادت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا کہ شخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کا ایک مرید لشکر میں ملازم تھا۔ جے محمد شاہ کہتے تھے وہ جوارادہ کرتا خواب میں شخ صاحب کود مجتا اور جس حالت میں دیکتا ولیے ہی اس خواب کی تعبیر کرتا ایک دفعہ اس نے ہندوستان آنے کا ارادہ کیا رات کوخواب میں دیکتا کہ شخ صاحب اجودھن جارہ ہیں جب جاگا تو دِل میں کہا کہ مجھے بھی اسی طرف جانا چا ہے نہ شخ سے کوئی بات می نہ اشارہ دیکتا صرف اس قدرد یکتا کہ اجودھن جارہے ہیں اس نے ہندوستان کا ارادہ شخ کر کے اجودھن جانے کا ارادہ کیا الغرض ایس سفر دیکتا صاحب نے فر مایا کہ بیشاہ محمد غور کا رہنے والا تھا جو آخری عمر میں کعبہ کی زیارت کو گیا اور پھراس کی خبر نہ تی۔

## ايك شخص كامريد مونا

ہفتے کے روز پندرہویں ماہ محرم االے جبری کو قدمبوی کا شرف حاصل ہوا زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک محض نہایت بزرگ تھا ایک شخص آکراس کا مرید ہوا اور خرقہ پایا جیسا کہ اس کا م کی رسم ہے کھیدت بعد شخ کو معلوم ہوا کہ مرید نے بُرے کام اختیار کیے بیں تو شخ اس کے گھر گیا اور کہا کہ میرے گھر میں آکر رہ تو جھے کیوں مشہور کرتا ہے آمیں تیری پردہ پوٹی کروں گامرید نے بیری کرش کے کے قدموں پر مررکھا اور پھر بیعت اور تو بر کی: اَلْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَلْمَوْنَ ۔

جب بید حکایت ختم ہو چکی تو میں (مُو لُف کتاب) نے عرض کی کہ بیامر صلمہ ہے کہ پیر مرید کے احوال کو زیادہ تر دیکھے اگر مریدوں کے اعتقاد کی طرف نگاہ کرے اور انہیں درست مریدوں کے اعتقاد کی طرف نگاہ کرے اور انہیں درست اعتقاد پائے تو مرید کو چھے اُمید ہو عتی ہے فرمایا: بے شک اس بارے میں اصل اعتقاد ہے جس طرح ظاہر میں ایمان ہے اس طرح باطن میں یقین ہے مرید کو چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور پیغیر خدا تا گھا کی رسالت پر اس کا ایمان درست ہوا ہی طرح مرید کو بھی چاہیے کہ پیر کے حق میں اعتقاد درست رکھے جس طرح درتی اِیمان کے سبب موسی گناہ سے کا فرنہیں ہوسکتا اس طرح مرید در تی کے سبب لغزش سے نا اُمید نہیں جا تا اگر اس کا اعتقاد درست سے ۔ تو پھر اصلاح کی اُمید ہو گئی ہے۔

## ذكر تلاوت قرآن ياك

پھر تلاوت قرآن پاک اوراس کے حفظ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی میں نے عرض کی اگریاد نہ ہو سکے تو دیکھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے دیکھ کر پڑھنے میں بھی حظآتا ہے بعدازاں فرمایا کہ شخ ضاحب جس کوقر آن شریف حفظ کرنے کے لیے فرماتے۔ برائے حفظ قرآن اوّل سور وُ ایوسف

پہلے سورہ یوسف یاد کرنے کا تھم دیتے جو شخص سورہ کوسف یا کرلیتا ہے۔ اس کی برکت سے اسے سارا قر آن مجیدیا دہوجا تا ہے ای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ پنجبر خدا مگا ٹیٹا فرماتے ہیں کہ جو شخص قر آن شریف حفظ کرنے کی نیت کرے اور حفظ کے بغیر فوت ہوجائے تو جب اسے قبر میں رکھتے ہیں فرشتہ آکراہے ایک بہشی ٹرنٹج (چکوترا- ایک تنم کا بڑا لیموں) دیتا ہے جس کے کھانے سے سارا قر آن شریف حفظ ہوجا تا ہے اور قیامت کے دِن وہ حافظ قرآن ہوکرا کھے گا۔

## ذكر دانشمندان درويش صفت

پھر ان لوگوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی جو درولیش صفت ہوتے ہیں اور ان میں نیک مردوں کے سے اخلاق پائے جاتے ہیں فر مایا کہ بیس نیک مردوں کے سے اخلاق پائے جاتے ہیں فر مایا کہ بیس نے اس صفت کے آدمی مولانا احمد کی بابت فر مایا کہ وہ مرد صافظ قر آن تھا ایک دفعہ میں نے شخ کبیر کی زیارت کا اِرادہ کیا آپ کی دفات کے بعد صدو دسرتی میں میری ملا قات مولانا احمد سے ہوئی جھے کہا کہ جب روضہ شخ پر پہنچو تو میر اسلام پہنچا دینا اور کہنا کہ جھے دُنیا کی طلب نہیں اس کے طالب اور بہت ہیں اور نہی آخرت طلب کرتا ہوں میں صرف یہ جا ہتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے بحالت مسلمانی فوت کرے اور نیک لوگوں سے ملائے۔

پھر مولانا کیتی کے بارے میں فرمایا کہ وہ بہت ہی بابرکت بزرگ تھا اگر چہ کی سے اسے علاقہ نہ تھا کیکن مردانِ خداکا دیدار
اس نے بہت کیا تھا پہلی مرتبہ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کی تقریر سے معلوم ہوا کہ وہ مردواصل ہے کوئی بات میرے ول میں تھی
وہ میں نے اس سے پوچھی۔ جواب دیا وہ اس طرح ہے۔خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کر فر مایا اگر وہ مشکل سومجہد عالموں سے بھی
پوچھی جاتی تو بھی وہ حل نہ ہوتی نیز اس کے اخلاق کی بابت فر مایا کہ ایک مرتبہ میرے پاس آیا ہوا تھا اس اثناء میں میرے خدمت گار
بشیر نے جوائو کا ہی تھا کچھ ہے ادبی کی میں نے اسے چھڑی ماری تو مولانا کیتھلوی کو ایسا درد ہوا کہ گویا وہ لکڑی انہیں ماری گئی ہے
رونے گے اور فر مایا کہ بید میری شامت کی وجہ ہے کہ اسے تکلیف پنچی خواجہ صاحب نے فر مایا کہ اس وقت اس کی شفقت دیکھ کر جھ پر
رقت طاری ہوئی۔

اس کی بزرگی کی بابت ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ اس کی زبانی میں نے سنا کہ ایک سال دہلی میں قبط پڑا جن دنوں کہ ملک قطب ، الدین حسن کا واقعہ گزرا ہے میں کرپاسی بازار میں کھانا فوید نے کے لیے گیا جب خریدا تو خیال کیا کہ اسے اسلیم کھانا چاہیے کسی کو اپنا ہم لقمہ بنانا چاہیے ، ایک گدڑی پوش فقیر کو دیکھا جومیرے پاس سے گزرامیں نے اسے کہا: صاحب! آپ بھی درویش چیں اور میں بھی درویش ہوتے ہیں آؤ! کچھکھانا مل کرکھالیں وہ درویش مان گیا

ہم نانبائی کی وکان پر گئے اور کھانا کھایا ای اثناء میں میں نے آپ کی طرف دیکھ کرکھا کہ میرے پاس میس تھیلیاں پیپول کی ہیں میں انہیں ذخیرہ رکھنا جا ہتا ہوں درولیش نے کہا: فراخ دِلی سے کھانا کھاؤ میں مجھے تھیلیاں دوں گا میرے دِل میں پی خیال آیا کہ یہ پھٹے پرانے کیروں والا مجھے کس طرح استے وام دے گا الغرض کھانے سے فارغ ہوکر مجھے نمازگاہ کی طرف لے گیا نمازگاہ کے پیچھے ایک قبرتھی اس پر کھڑے ہو کر کچھ پڑھا اور چھڑی جو ہاتھ میں تھی آہتہ ہے دو تین مرتبہ اس پر لگائی اور کہا کہ اس درولیش کو ہیں تھیلیاں داموں کی دینی ہیں اسے دے۔ یہ کہہ کرآسان کی طرف منہ کیا اور کہا: جاؤ مولانا! آپ کومل جائیں گی بین کر ہاتھ کو بوسہ دے کر والیں چلا آیا میں ای حیرت میں تھا کہ مجھے کہاں ہے ملیں گی میرے پاس ایک خط تھا جو کسی کے گھر پہنچانا تھا میں ای روز وہ خط پہنچانے گیا میں دروازہ کمال کے پاس پہنچا تو ایک ترک کواپنے گھر کے چھچ پر بدیٹھا دیکھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر آ واز دی اور غلاموں کو میرے پیچیے دوڑایا آخر مجھے اوپر لے گئے اور وہ ترک بڑی خندہ پیٹانی اور خوش خلتی سے پیش آیا میں نے بہت کوشش کی لیکن اسے پیچان نہ سکا ترک بھی کہنے لگا تو وہ عالم تو نہیں جس نے فلاں مقام پرمیرے ساتھ سے نیکی کی تھی میں نے کہا: میں نے تو کوئی نیکی نہیں كى اس نے كہا: ميں تجھے پہچا تنا ہوں تو كوں اپے تنيك چھيا تا ہے الغرض بيس تھيلياں داموں كى لاكرمعذرت سے ميرے ہاتھ ميس

خواجہ صاحب نے اس مولا ناکیتھلی کی زِندگی کے بارے میں فر مایا کہ تنہا کھانا نہ کھانے کی جو عادت ان میں تھی وہی اس کے رائے کونیک بناتی ہیں دوسرے اخلاق کا کیا ہوگا۔

پھر فرمایا کہ میں سفر کرتے کرتے سرتی کی حدود میں پہنچا تو میں نے سنا کہ کل اس راہ میں ڈاکہ پڑا اور بہت سے مسلمان ہندوؤں کے ہاتھ ہےمقتول ہوئے ایک ان میں عالم تھا جے پیتھلی کہتے تھے وہ قرآن شریف پڑھ رہا تھا ای حالت میں شہید ہوا خواجہ صاحب نے فرمایا: میرے ول میں خیال گزرا کہ ہونہ ہو وہ مولانا لیتھلی ہوں گے جب لاشوں کو جا کر دیکھا اور فاتحہ پڑھ کرغور سے د مکھاتو آپ ہی تھے۔

بدھ کے روز تیسری ماہ رہے الاوّل من مذکور کو قدمبوی کی دولت نصیب ہوئی اس دفعہ ایک مہینے بعد حاضر ہوا تھا بھی اس قدرغیر حاضری نہیں ہوئی تھی آپ نے فرمایا کہ اس وقت فاضلوں کا ذکر ہور ہاتھا کہ تو آپہنچا میں دوبارہ آواب بجالایا۔

بعدازاں فرمایا کہ خواجیش الملک میں کی میرعادت تھی کہ اگر کوئی شاگر دناغہ کرتا یا کوئی دوست در کے بعد آتا تو فرماتے کہ میں نے ایا کونیا کام کیا ہے؟ کہ و نہیں آتا۔

بعدازاں مسرا کر فرمایا کہ اگر کسی کو ول کلی کرتے تو بھی یہی فرماتے کہ میں نے کیا کیا ہے؟ جوتو نہیں آتا تا کہ میں وی بعدازاں فرمایا کہ اگر میں ناغہ کرتا یادیر بعد حاضر خدمت ہوتا تو میرے ول میں بھی یہی خیال آتا کہ مجھے بھی یہی کہیں گے آخر کم ازائکہ گاہ گاہ ہے کئی و بما کئی تگا ہے

خواجہ صاحب بیشعر پڑھ کر آبدیدہ ہوئے چنانچہ حاضرین پردقت طاری ہوئی حاضرین میں سے ایک نے یوچھا میں نے سنا ہے کہ جن دنوں آپ تمس الملک کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے تو آپ کی بڑی تعظیم کیا کرتے تے اور چھجے میں اپنے خاص مقام میں بٹھایا کرتے تھے فرمایا ہاں! جہاں پروہ بیٹھا کرتے تھے فرمایا: وہاں پر قاضی فخر الدین ناقلہ یا مولانا برہان الدین بیٹھا کرتے تھے اور جب بھی مجھے وہاں پر بیٹھنے کا حکم ہوتا تو کہتا کہ بیآپ کا مقام ہے میں بہت عذو کرتا لیکن ایک نہ مانتے آخر مجھے بھی وہاں بٹھاتے۔ حاضرین میں سے ایک نے پوچھا کہ ایک مرتبہ وہ ملازم بھی ہو گئے تھے خواجہ صاحب نے فرمایا ہاں! ایک مرتبہ وہ مستوفی (محاسب اعلیٰ) مقرر ہوئے تے خواجہ تاج الدین ریزہ نے آپ کے بارے میں بیشعر پڑھا ہے:

صدر اکوں برکام ول دوستاں شدی مستوفی ممالک مندوستاں شدی

میں (مؤلف کتاب) نے عرض کی کہ خواجہ شم الملک کی بزرگی ان کے وفور علم سے ظاہر ہے لیکن کون جانتا ہے کہ درویشوں سے علاقہ تھا یا ان سے محبت تھی خواجہ صاحب نے فر مایا کہ عقیدہ بہت خوب تھا میری تعظیم جوکرتے تھے ای سے ان کے عقیدے کا اندازہ ہوسکتا ہے۔

بدھ کے روز چوبیسویں ماہ ندکور کو قدمہوی کا شرف حاصل ہواای روز کی یاروں نے اکٹے ہی قدمہوی کی۔ پوچھا۔ کیا ایک ہی مقام سے آئے ہو؟ عرض کی جدا جدا مقام سے یہاں آگر اکٹے ہوئے ہیں فرمایا: الگ الگ آنا بہتر ہے کیونکہ شخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز یکی فرمایا کرتے تھے کہ الگ الگ آیا کروکہ نظر پہت ہے۔

پھراس بارے بیں گفتگوشروع ہوئی کہ نظراور جادو کا اثر ہر تن ہے تو فرمایا کہ بیروہ حق نہیں جوغیر باطل ہے بینی اس کا اثر ضرور موتا ہے معتز لہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ نظر اور جادو کا اثر ہوتا ہی نہیں فرمایا وہ غلطی پر ہیں یہاں سے معونت کرامت اوراستدراج کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا کہ مجرہ انہیاء کا کام ہے جن کاعلم اور عمل کامل ہوتا ہے اور وہ صاحب وہی ہوتے ہیں جو پھے ان سے ظاہر ہوتا ہے وہ مجرہ ہوئی تو فرمایا کہ مجرہ والمیاء سے ظاہر ہوتی ہے انہیں بھی علم اور عمل بدرجہ کمال ہوتا ہے فرق صرف انتا ہے کہ جو پھوان سے ظاہر ہوتا ہے وہ حرامت کہلاتا ہے معونت کا بیر مطلب ہے کہ بعض دیوانوں سے جنہیں نظم ہوتا ہے نہ عمل بھی خل بھی فلاف عادت کوئی بات ظہور میں آتی ہے اسے معونت کہتے ہیں استدراج اسے کہتے ہیں کہ جو ایک گروہ سے جے ایمان کامن سے کھی نہیں جیسے اہل سحر وغیرہ کی کوئی بات دیکھی جائے۔

#### ذكراطوار

پھراطوار کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا کہ اطوار تین طرح کے ہوتے ہیں ایک حمی دوسرے عقلی تیسرے قدی حمی جی جیسے کھانا سونگھنا وغیرہ جو حس ہے معلوم ہوتے ہیں عقلی دوقتم کے ہوتے ہیں کسبی اور بدیمی لیکن جو عالم قدیں میں پہنچ چکا ہووہ کسبی کو جیسے کھانا سونگھنا وغیرہ جو حس سے معلوم ہوتے ہیں عقل دوقتم کے ہوتے ہیں کسبی جائزت کے اس محض کی علامت کیا ہوتی ہے جس پر بدیمی جائزت کے اس محف کی علامت کیا ہوتی ہے جس پر عالم قدیں کا دروازہ کھلا ہواور اس پر بدیمی یا کوئی اور بات ظاہر ہوجائے تواس سے اسے فرحت حاصل ہوتی ہے اور عالم قدیں کی راہ نہیں ملتی۔

ای اثناء میں ایک عالم کی بابت حکایت بیان فر مائی۔وہ کہا کرتا تھا کہ جو چیز غیب سے وِل پرگز رے گی انشاءاللہ تعالی اے لکھ سکوں گااس نے بہت کچھ لکھاا خیر میں لکھا کہ جو کچھ مقصود تھاوہ نہیں لکھ سکا۔

پر معتزلہ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل گفراور اہل کبار ہمیشہ عذاب میں رہیں گے فرمایا: بیران کی غلطی ہے اصل یوں ہے کہ کافر ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اس واسطے کہ وہ بتوں کی پرسٹش پراعتقادر کھتے ہیں اور وہی ان کے معبود ہیں چونکہ ان کا دائی اعتقاد ہے اور ہمیشہ کفر پر جے رہتے ہیں اس لیے ان کا عذاب بھی وائی ہوگالیکن جولوگ کبیرہ گناہ کرتے ہیں وہ ہمیشر نہیں کرتے بھی گزاہ کے ارتکاب سے فارغ بھی ہوتے ہیں اور جانے ہیں کہ چو کچھ ہم نے کیا ہے۔ بُراکیا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا پس چونکہ ہمیشہ کے لیے کبیرہ گناہوں پر رائخ نہیں ہوتے اس لیے انہیں عذاب بھی ہمیشہ نہیں ہوگا۔

بعد ازاں فرمایا کہ گنبگار کی حالت میں تین باتوں کا مطبع ہوتا ہے اوّل بید کہ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ میں کررہا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے دوسرے وہ بیر جانتا ہے کہ جو کچھ میں کررہا ہوں اسے اللہ تعالی جانتا ہے اور دیکھتا ہے تیسرے اسے بخشش اور معافی کی امید ہوتی ہے اور بیتینوں کا م فرما نبر داروں کے ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ اشعریہ ندہب میں بھی یونی ہے کہ جس کا فرکا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہ موکن ہے اور جس موکن کا خاتمہ کفر پر ہوگا وہ کا فرہے اس موقعہ پر یہ حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ حمیدالدین مُنظیہ نے ناگور میں ایک ہندی کوئی مرتبہ کہا کہ یہ ولی ہے ای اثناء میں ابوصنیفہ ڈٹائی کی حکایت شروع ہوئی تو فرمایا کہ جب آپ سے بوچھا گیا کہ قیامت کے دِن کا فر دوزخ میں رہیں گے فرمایا نہیں بوچھا کیوں؟ فرمایا: قیامت کے دِن جب کا فر ایمان وغیرہ دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے لیکن وہ ایمان انہیں پھھ فائدہ فددے گا اس واسطے کہ ایمان وہ ہے جو بالغیب ہو۔ وہ سب دوزخ میں جائیں گے۔ اگرچہ مومن ہوں گے پھر یہ فرمایا کہ اس آیت وما خلقت المجن و الانس الا لیعبدون ۔ میں ابن عباس ٹائٹ کے اس قول کے موافق الا لیوحدون ہے یعن جن وانسان سب موحد ہوں گے جو ایمان پر موحد ہے اس کا ایمان بالغیب ہے اور فرمایا جب کا فر ایمان دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی دیگا گئت کا اقر ار کریں گے ۔ پس لیو حدون ٹھیک ہوگا۔

بعد از ان فرمایا: جس کوآ تکھیں دیکھتی ہوں .....اس کواپٹی نسبت اچھا خیال کرنا چاہیے خواہ دیکھنے والامطیع ہویا نا فر مانبر دار اور گنهگار اس واسطے کہ شاید اس شخص کی طاعت آخری طاعت ہواور اس کا گناہ آخری گناہ ہو۔

بعدازاں یہ حکایت بیان فر مائی کہ خواجہ حسن بھری نور اللہ مرقدہ فر مایا کرتے تھے کہ میں جس کی کو دیکھتا تھا اپ سے
اچھا خیال کرتا تھا گرایک ون ایک شخص نے اپ تئیں اچھا خیال کیا اور بیاس طرح ہوا کہ ایک روز عبثی کو دریا کے کنارے بیٹھا
د کھا جس کے پاس صراحی تھی اس میں سے ہر گھڑی تھوڑ ایونی فکال کر پیتا تھا اور اس کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی میرے
ول میں خیال آیا کہ گو میں کیسا بی ہوں پھر بھی اس سے تو اچھا ہوں اس اثناء میں ایک کشتی پانی میں غرق ہوئی اس میں سات
آدی تھے ساتوں ڈو بے گھے جشی فورا دریا میں کو دا اور چھکو بچالایا پھر جھے سے کہا کہ اے حس ! ایک کوتو بچالا۔ میں جران رہ گیا
پھر جھے کہا کہ اس صراحی میں پانی ہے اور بی عورت میری ماں ہے میں صرف تیری آزمائش کے لیے یہاں بیٹھا تھا جا! ابھی تو

www.makuubah.ore

ظاہر بین ہے۔

#### ذكر تلاوت قرآن

پھر فرمایا کدایک مرتبدرسول خدا تا ای کھ پڑھنا چاہا توبیسم اللہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بی پڑھنے سے مبارک ول کو حالت ہو گئ چنا نچیس مرتبہ بیسم اللہ شریف پڑھی۔

پھر فرمایا کہ قرآن کر آن کر رف کے آٹھ تھے کے مراتب ہیں: پانچ قتم کے بیان فرمائے اوّل ہے کہ قاری کا دِل حق کی طرف لگا ہوا گر ہے نہ ہوسکے تو اثنا تو ہونا چاہے کہ دِل میں اللہ تعالی کی عظمت اور جلال کا خیال ہو حاضرین میں ہے ایک نے کہا کہ اس کے معنی بہی تو دل کی طرف لگنا ہو فرمایا: نہیں وہ حق کی ذات سے تھا اور بیرصفات ہے اگر بید دونوں با تیں حاصل نہ ہوں تو اس کے معنوں کا ضرور خیال رکھنا چاہے چوتھا مرتبہ ہے کہ پڑھتے وقت خیال دِل پر عالمب ہو کہ میں کہاں اس دولت کے لائق ہوں اور میں کون ہوں کہ بیر سعادت مجھے حاصل ہواگر ہے بھی نہ ہو سے تو اتنا تو خیال کرے کہ بیاللہ تعالی کے لیے پڑھ رہا ہوں اس کا ثو اب مجھے ملے گا است عیں میں (مؤلف کتاب) نے عرض کی کہ جب میں قرآن شریف پڑھتا ہوں تو پہلے ہی دِل میں خیال گز رجا تا ہے اگر اثنائے تلاوت میں میرا خیال کی اور طرف جا لگتا ہو دِل میں کہتا ہوں کہ یہ کیسا خیال اور وہم ہے پھر میں دِل کو پورے طور پر اس میں مشخول کرتا ہوں اور ای وقت کی آیت پر جو اس بات کی مانع ہو خیال میں آجاتی ہے یا ایک آیت نظر آتی ہے جس میں وہ شکل حل ہو جاتی ہو واتی ہو اور اور ای وقت کی آیت پر جو اس بات کی مانع ہو خیال میں آجاتی ہے یا ایک آیت نظر آتی ہے جس میں وہ شکل حل ہو جاتی خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ بات بہت اچھی طرح کرتے رہنا۔ وَ الْحَمُدُ اللّٰهِ وَ بِّ الْعَالَمِيْنَ۔

#### ذكرتزك دئيا

بدھ کے روز تیسری ماہ رہے الآخرین ندکور کو قدم ہوی کی سعادت حاصل ہوئی ترک دُنیا کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا کہ اصل دانائی ہیہ ہے کہ دُنیا کوترک کیا جائے فر مایا: اگر کوئی شخص وصت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا تیسرا حصہ ایسے مرد کو دینا جو سب سے تقلمند ہوتو اس کا فیصلہ کس طرح کرنا چا ہے۔ فر مایا کہ بیہ مال ایسے شخص کو دینا چا ہے جو تارک الد نیا ہو حاضرین میں سے ایک نے کہا کہ جب وہ تارک الد نیا ہوگا تو مال کیسے لے گا؟ فر مایا کہ بات تو خرچ کرنے کی ہے سوخرچ کرنا ایسا ہی ہے پھر فر مایا کہ دُنیا ہے مراد سونا چا ندی اسباب وغیرہ نہیں بلکہ ایک بزرگ کے قول کے موافق پیپ میں درد ہے جو تھوڑا کھا تا ہے وہ بھی تارک الد نیا ہے اور جو پیٹ بھر کرکھا تا ہے وہ تارک الد نیا نہیں۔

#### ذكر شيطان خناس

پھر فرمایا شیطان کہتا ہے کہ جو آ دمی پیٹ بھر کرنماز اداکرتا ہے بیں اس کے گلے ملتا ہوں چنا نچہ جب وہ نماز پڑھ کر باہر نکلتا ہے تو معلوم ہوسکتا ہے کہاس پرمیراغلبہ ہے ادر جو بھوکا سویا ہوا ہے اس سے میں دور بھا گتا ہوں اس جب بیہ بھوکا نماز میں مشغول ہوگا تو تم

اندازہ کر سکتے ہوکہ مجھے اس سے کس قدر نفرت ہے۔

یہاں سے شیطان اور شیطانی وسوسوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ خناس وہ دیو ہے جو ہمیشہ فرزند آ دم کے ول پر ہوتا ہے جب اِنسان یادِ الٰہی میں مشغول ہوتا ہے وہ دفع ہوجاتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ مولا ناتر فدی نوا درالاصول میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت ہے دُنیا میں آئے تو آیک روز حوابیٹی ہوئی تھیں استے میں المبیس آیا اور خناس کوساتھ لایا اور حوا کو کہا بیم میرا بیٹا ہے اسے اپنے پاس رکھنا جب آدم علیہ السلام آئے تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ حوانے کہا؟ یہ شیطان کا بیٹا ہے فرمایا: وہ تو ہمارا دشن ہے بیہ کہہ کر خناس (ایک دیو ہے) کے چار کھڑے کے اور چاروں پہاڑوں پر رکھ دیئے۔ یہ من کر شیطان نے آواز دی۔ اوخناس اوخناس!ای وقت پہلی صورت پر آموجود ہوا۔

جب شیطان چلا گیا اور آدم علیہ السلام آئے تو خناس کے گلڑے وکھ کر پوچھا کیا حالت ہے حوانے سارا حال بیان کیا حضرت آدم علیہ السلام نے پھر خناس کو مارڈ الا اور جلادیا اور را کھ بہتے ہوئے پانی میں پھینک دی جب آدم علیہ السلام چلے گئے تو شیطان نے آ کر حواسے خناس کی بابت پوچھا انہوں نے سارا ما جرابیان کیا ابلیس نے پھر خناس کو حاضر کیا پھر جب آدم علیہ السلام آئے تو خناس کو موجود پایا پھر مار کر خود کھا گئے شیطان نے آگر آواز دی۔او خناس! او خناس! تو آدم علیہ السلام کے ول سے آواز آئی۔شیطان نے کہا: یہیں رہ میر ابھی مقصود یہی تھا۔

قرآن شريف سے فال لينے پر

بدھ کے روز تیرہویں ماہ ربیج الاوّل من ندکور کوقدم بوی کی سعادت حاصل ہوئی قر آن شریف سے فال لینے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ میں نے عرض کی کہ قرآن شریف سے جو فال لیتے ہیں ان کا کہیں ذکر بھی آیا ہے؟ فرمایا: ہاں! اس بارے میں حدیث شریف ہے بعد ازاں فرمایا کہ جب قرآن شریف کو فال کی خاطر کھولیں تو دائیں ہاتھ سے کھولنا جا ہے بائیں ہاتھ سے بالکل نہیں کھولنا جا ہیں۔

بعد از ان اس بارے میں دکایت بیان فرمائی کہ میں نے شخ بدر الدین غزنوی پیشنے سے سا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب غزنی سے ان اور کھی اور آیا تو ان دنوں لا ہور بالکل آباد تھا کچھ مدت میں وہاں رہا چر وہاں سے میر اارادہ سفر کا ہواایک تو ول سے چاہتا تھا کہ دبلی جاؤں اور بھی چاہتا تھا کہ خزنی والی جاؤں میں شش و بنخ میں تھالیکن والی کشش غزنی کی طرف زیادہ تھی کیونکہ وہاں ماں، باپ بھائی اور خوایش واقرباء رہے تھے اور دبلی میں ایک داماد کے سوا اور کوئی ندتھا مختصر سے کہ میں نے قرآن شریف سے فال دیکھنے کا ادادہ کیا ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا پہلے غورتی کی نبیت سے دیکھا تو عذاب کی آیت نگلی بھر دبلی کی نبیت سے دیکھا تو بہشت کی خدمیں ماضر ہوا پہلے غورتی کی نبیت سے دیکھا تو عذاب کی آیت نگلی بھر دبلی کی نبیت سے دیکھا تو بہشت کی خدمیں باوشاہ کے دروازے پرآیا تا کہ اس کے حال کی اطلاع دوں میں نے دیکھا تو وہ ملاسے نکا ہی تھا بہتے میں بھی دو پر سے سے بلار کے میر ول جمی ہوئی آئیں دنوں میں نے دیکھا تو وہ ملاسے نکا ہی تھا ہوئی الیس دنوں میں نے دیکھا تو میر اور بہت ہوئی آئیں دنوں میں نے دیکھا تو میر اور بہت کے معلوں نے آگر اس ولایت کو تاخت و تاراج کیا اور میرے والدین اور بہن ہوئی آئیں دنوں میں نے سا کہ خرنی سے خبر آئی ہے کہ معلوں نے آگر اس ولایت کو تاخت و تاراج کیا اور میرے والدین اور بہن

بهائى اورخوليش واقرباء كوشهيد كيا\_

بعدازاں میں نے عرض کی کیا بدرالدین غرنوی جب یہاں آئے توشخ قطب الدین بختیار قدس اللہ سرہ العزیز کے مرید ہوئے فرمایا: ہاں! بہاں! یہاں سے شخ الاسلام فرید الدین کا ذکر شروع ہوا فر مایا: ان کا کام اور تھا آپ نے خلقت کی ترک اختیار کی اور جنگل بیان میں رہنا شروع کیا لیخی اجود هن میں جا کر رہے اور درویشانہ روٹی اوران چیزوں پرگزارہ کیا جواس علاقے میں ملتی تھی مثلاً پیلو وغیرہ اس پر آپ نے قناعت کی کیکن پھر بھی خلقت کی آمدور رفت کی کوئی حد نہ رہی گھر کا دروازہ کہیں آ دھی رات کو بند ہوتا یعنی ہمیشہ دروازہ کھلا رہتا اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہر قسم کی نعمین لوگ لے آتے اور آنے جانے والوں کو ماتیں کوئی شخص ایسا نہ آتا جے کچھ نہ ملتا جو آتا کچھ لے کر جاتا آپ کی نے ندگی اور قوت بجیب قسم کی تھی جو کسی اور فر دبشر کو حاصل نہ ہوئی نیا آیا ہوا اور سالوں کا خدمت کرنے والا آپ کی نظروں میں کیساں تھے اور مہر بانی اور توجہ کے وقت دونوں میاوی ہوتے۔

بعدازاں فرمایا کہ بدرالدین آخل سے میں نے سناوہ کہتے ہیں میں محرم راز خادم تھا۔ جو ہوتا مجھ سے ضرور بیان فرماتے اور ہر کام میں مجھ سے مشورہ لیتے خُلا وکلا (خُلوَت وجُلوَت) میں میرے ساتھ یک بخن تھے کوئی کام ایسا خلوت میں نہ فرمایا جوجلوت میں فرمانے کے قابل نہ تھالیخی ظاہر و باطن میں آپ کی روش ایک سی تھی ایسا شخص عجائب روزگار ہوتا ہے۔

## فاتحدك بارے ميں

منگل کے روز بار ہویں ماہ جمادی الآخرین مذکور کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا فاتحہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ حاجت براری کے لیے اکثر فاتحہ پڑھتے ہیں فرمایا کہ جے کوئی مہم یا مشکل کا م پیش آئے۔

## ماجت كے لئے فاتح يرصنے كاطريقہ

تو وہ اس طرح فاتحہ پڑھے پہلے بیسم اللہ الوّ حُمنِ الوّ حِیْم پڑھے۔الوحیم کے میم کوالحمدے ملاکر پڑھے اور جب
یہاں پرآپنج تو السوّ حُسمنِ السوَّحِیْم تین مرتبہ کہے اور جب سورہ حُتم کرے تو آمین تین مرتبہ کہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کوسرانجام کر
وے گا نیز فاتحہ کے ذکر میں فرمایا کہ جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ دس چیزیں ہیں جن میں ہے آٹھ سورہ فساتحہ میں ہیں وہ دس
چیزیں یہ ہیں ذات صفات افعال ذکر معاد ترکیہ تجلیہ و کراولیاء ذکر اعداء کاربہ کفاراوراحکام شری۔

بعدازال فرمایا که ان میں سے آٹھ سورہ فاتحہ میں ہیں: ذات ربّ المعلمین افعال المرحمٰن الرحیم صفات مالك يوم الله ین ۔ ذكر معاد ایاك نعبد تزكیه ایاك نستعین تجلیه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم ذكراولیاء غیر المعضوب ذكراعداء و لا الضآلین پس دس چیزوں میں سے جوقر آن میں ہیں ہی آٹھ سورۂ فاتحہ میں پائی جاتی ہیں صرف محارب كفار اوراحكام شركی نہیں پھر ججۃ الاسلام امام غزالی مجلسہ كاذكر شروع ہواتو فرمایا كمان كابیان بالكل محققانه ہے پھر فرمایا كماحیاء العلوم میں لکھتے ہیں "الصور نصف الصبر والصبر نصف الایمان" روزہ صركانصف ہے اور صر إيمان كانسف ہے۔

بعدازاں فرمایا الصوم العبر کا کیا مطلب ہے پہلے صبر کی حقیقت یوں بیان فرمائی کہ جوغلبہ حرص و ہوا سے پیدا ہواس پر حق کے سبب جوغلبہ پیدا ہوغالب آجائے۔

بعدازاں فرمایا کہ حرص و ہوا کے غلبے کی دو وجہیں ہیں ایک غصہ دوسرے شہوت روزہ شہوت کو مغلوب کر لیتا ہے ہی یہاں سے معلوم ہوا کہ روزہ نصف صبر ہوتا ہے اور صبر إیمان کا نصف ہوتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ إیمان میں دو چیزیں ہیں ایک عقائد- دوسرے اعمال۔

## ذكرعوارف شيخ شهاب الدين وكنظ

پر شخ شہاب الدین کے عوارف کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ میں نے عوارف کے پانچ باب شخ کبیرفریالدین قدس اللہ سرہ العزیز کے پیش کیے بعد از ال فرمایا کہ یہ کیا بیان تھا جو آپ کرتے تھے ایسا کی اور سے نہیں سنا گیا بار ہا آپ کے بیان کے ذوق میں لوگ ایسے کو ہوتے تمنا کرتے کہ اگر ای وقت مرجا کیں تو بہتر ہو۔

بعدازاں فرمایا کہ جب بیر کتاب شیخ صاحب کی خدمت میں لائی گئی تو ای روز آپ کے ہاں لڑ کا پیدا ہوا جس کا نام شہاب رین رکھا۔

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ جو بات کی صاحبِ نعمت بزرگ ہے تی جائے اس میں اور ہی لذت ہوتی ہے وہی بات کی اور سے نی جائے تو اس قدرلذت ماصل نہیں ہوتی۔ گویا جس مقام سے وہ بات نکلتی ہے۔

## كلمات واحوال مشائخ كالذت

وہ نورِعزت سے آراستہ ہوتا اس بارے میں بیر حکایت بیان فرمائی کہ ایک صالح اور صاحبِ نعمت بزرگ مرد مجد میں امامت کیا کرتا تھا نماز کے بعد مشاکخ کے کلمات اور ان کے احوال بیان کرتا تھا جس کے سننے سے سامعین کوراحت حاصل ہوتی ان میں سے ایک اندھا تھا اسے بھی ان کلمات سے حظ آتا۔

ایک روز وہ امام غیر حاضرتھا۔ اس کی جگہ مؤذن اس طرح مشائخ کے کلمات اور ان کے احوال بیان کرنے لگا۔ اس اندھے نے پوچھا کہ آج کون حکایات بیان کر رہا ہے؟ اس اندھے نے کہا۔ ہم ہرایک گنهگار سے پیکلمات نہیں سننا چاہتے۔ بعد از ال خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہوکر فرمایا کہ جم شخص کا معاملہ نیک نہ ہو۔ اس کی بات کا پچھمزانہیں آتا۔

بعدازال شيخ سعدي مسلة كاييشعر بإها

بربان ہر کہ جزمن رود حدیث عشقت چو معاملہ ندارد سخن آشا نباشد

منگل کے روز اٹھار ہویں ماہ رجب من مذکور کو قدم ہوی کی سعادت نصیب ہوئی۔ گزشتہ رات میں نے جوخواب دیکھا تھا۔ وہ عرض خدمت کیا۔خواب میں نے جوخواب دیکھا تھا۔ وہ عرض خدمت کیا۔خواب میں اور جمعیات کا وقت تھک ہور ہا ہے۔ بڑی جلدی سے وضو کر رہا ہوں۔ اور نماز کا وقت تھک ہور ہا ہے۔ بڑی جلدی سے وضو کر کے سنت ادا کی۔ اور مجھے معلوم ہوا کہ ابھی ابھی جماعت ہونے والی ہے۔ میں جلدی روانہ ہوا تا کہ جماعت مل جائے۔ چلتے چلتے معلوم ہوا کہ سورج نکل آیا ہے۔ میں ڈرا۔ ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے۔ اس وقت میں نے آفاب کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اور کہا کہ شخ صاحب کی حرمت کے سبب ابھی باہم نہ تکلنا۔ اتنا کہنے سے خواب ہی میں خوش وقتی حاصل ہوئی۔ تو میری نیند

کھل گئی ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔خواجہ صاحب نے بین کر آبدیدہ ہو کرفر مایا۔ کہ ایک نقیب محد نام نیٹا پوری نہایت نیک اعتقادادرخدا کا پیارا تھا۔اس سے میں نے سنا کہ میں ایک دفعہ کجرات جارہا تھا۔ان دنوں ہندوؤں کا قبضہ تھا۔راستے میں دوآ دی میرے ہمراہ ہوئے۔ ہمارے پاس کوئی اوزار نہ تھا۔ اچا تک ایک ہندوآ ٹکلا۔ جس کے ہاتھ میں نگی تلوار تھی۔ اس حالت میں وہ جارے پاس آیا۔ جب میرے پاس آیا تو میں نے کہا۔ شخ صاحب حاضر ہو بے گا۔ ای وقت مندونے ہاتھ سے ملوار پھینک دی۔ اور کہا کہ مجھے پناہ دو۔ ہم نے کہا ہمیں پناہ دی۔ اور اس نے اپنی راہ لی۔ اور ہم نے اپنی راہ لی۔خواجہ صاحب نے بید حکایت ختم کر کے فرمایا کہ اس ہندونے کیا دیکھا تھا۔اوراے کیا دکھایا گیا۔

منگل کے روز دوسری ماہ شعبان من مذکور کو قدم ہوی کی سعادت حاصل ہوئی۔کھانا کھلانے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ فر مایا درویش ای بات کا نام ہے کہ جو تحض آئے۔سلام کے بعداس کے سامنے کھانا رکھنا جا ہیے۔اور خود حکا بیول اور باتوں میں مشغول ہونا جا ہے۔ بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا۔ پہلے سلام پھر طعام پھر کلام۔

سوموار کے روز آ تھویں ماہ ندکور کوقدم بوی کا شرف حاصل جوا۔کھانالایا گیا۔اور کھاناشروع کیا گیا۔خواجہ صاحب نے فرمایا۔ ا یک بزرگ نے کہا ہے کہ جولوگ کھانا میرے روبرو کھاتے ہیں۔اسے میں اپنے حلق میں یا تا ہوں۔گویا وہ طعام میں کھار ہا ہوں۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا۔ کہتے ہیں کہ ایک وفعہ شخ ابوسعید ابوالخیر میں کے روبرو کی مخص نے بیل کوسانے سے مارا۔ شخ ابوسعید نے فر مایا۔ایبامعلوم ہوتا ہے کہ اس کا درد مجھے محسوں ہوا ہے۔وہ مخص یاس ہی تھا۔اس نے اے مرسمجھا۔ شیخ ابوسعید نے پیٹھ وكهادي جس يرسانخ كے نشان تھے۔

العدازان اس حکایت کے بیان کرنے والے نے خواجہ صاحب کی طرف زخ کر کے کہا کہ بید حکایت اس سے ملتی جلتی ہے کہ ایک کی حالت کا اثر دوسرے پر ہوجائے کیلن مجھے معلوم نہیں کداس کی حقیقت کس طرح ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ روح طاقتور ہوتی ہے اور کمال کو پینچ جاتی ہے تو قلب کو جذب کرتی ہے۔ اور قلب جب قوی ہوتا ہے تو قالب کو تھینچتا ہے۔ پس اس اتحاد کے بموجب جو بات قلب پر اثر کرتی ہے۔ اس کا اثر قالب پر پڑتا ہے۔ میں (مولف کتاب) نے عرض کی کہ بیرحالت معراج کے مشابہ ہے۔ فر مایا بجا ہے۔ بعدازاں فر مایا کہ ایک بزرگ کا قول ہے۔ مجھے معلوم نہیں کرمعراج کی رات رسول خدا تا اللہ کا کو ہاں لے گئے ہوں۔ جہاں عرش کری بہشت اور دوزخ ہے۔ اور جو کھے و یکھا۔ یا ان چیزوں کو وہاں لایا گیا۔ جہاں آنخضرت علی تھے بعد ازاں فرمایا کہ اگران چیزوں کو وہاں لے جایا گیا ہول جہاں رسول الدمقبول عَلَيْنَا تصلق السصورت مين رسول عَلَيْنا كام تبداور يوامعلوم بوتا ب-

#### طريقة ببعت

پھران لوگوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی جو بیعت کا طریقہ نہیں جانتے بعض پہلے ایک کی بیعت کر کے دوسرے کی جا کرتے ہیں بعض مشائخ کے حزاد کے مرید بن جاتے ہیں میں نے عرض کی کہ بعض جومشائخ کی قبر کی پائتی جا کر مرمنڈ وا کر مرید بن جاتے ہیں کیا می بعت درست ہفر مایا جہیں۔

پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ شیخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کا ایک بیٹا جوسب سے بڑا تھا شیخ الاسلام قطب الدین بختیار قدس اللہ سرہ العزیز کی قبر کی پائتی جا کر سرمنڈ اکر مرید ہوا جب یہ خبر شیخ فریدالدین نے سی تو فرمایا کہ گوشنخ قطب الدین طیب اللہ ثراۂ ہمارے صاحب اورمخدوم بیں لیکن یہ بیعت ورست نہیں مرید ہونا اس طرح ہوتا ہے کہ شیخ کا ہاتھ پکڑے۔ واللہ اعسلہ بالصواب۔

#### ذكررويا

بدھ کے روز اکیسویں ماہ شوال من مذکور کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا۔ رویا کے بارے میں گفتگوشر وع ہوئی فر مایا: پہلے زمانے میں کوئی ترک تھا جے تکلش کہتے تھے وہ اللہ والا تھا ایک رات اس نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے وہی خواب شخ نجیب الدین موکل کی خدمت میں بیان کی لیکن پہلے خت تھم دلائی کی جو کچھ میں کہتا ہوں۔ عمر بھر کسی پر ظاہر نہ کرنا شخ صاحب نے قبول کیا بعد الزال اس نے کہا کہ آج رات میں نے اللہ تعالیٰ کوخواب میں دیکھا ہے اور اس کے اتوار و حال بیان کیے شخ نجیب الدین موکل فرماتے ہیں کہ وہ ترک خواب دیکھنے کے بعد چالیس سال زندہ رہالیکن میں نے اس خواب کا بیان اس کی زندگی میں کسی سے نہ کیا جب اس کی وفات کا وفت قریب آیا۔ تو میں اس کے پاس گیا جب مجھے دیکھا تو کہا وعدہ یاد ہے؟ یعنی خواب والا۔ میں نے کہا: ہاں عادے بین مقعز ق وُنیا سے رخصت ہوں۔

یہاں سے شخ نجیب الدین متوکل بھٹنٹہ کے احوال کا ذکر شروع ہوا اور شخ فرید الدین قدس اللہ مرہ العزیز کے مناقب بیان
فرمائے فرمایا کہ ایک ترک نے دہلی ہیں ایک مجد بنوائی جس کی امامت شخ نجیب الدین متوکل کودے رکھی تھی اور اس کے لیے گھر بھی
مہیا کر دیا۔ اس ترک نے اپنی لڑکی کا نکاح کیا جس ہیں ایک لاکھ چیش ( سکے کا نام ) بلکہ زیادہ صرف کر دیا شخ صاحب نجیب الدین
متوکل نے اسے ایک دفعہ کہا۔ کہ کامل مومن وہ شخص ہوتا ہے جس کے دِل ہیں اولاد کی محبت سے بڑھ کر اللہ تعالی کی محبت ہوتو نے
اپنے فرزند کے حق ہیں ایک لاکھ چیش ( سکہ ) بلکہ زیادہ صرف کردیئے ہیں اب اگر تو اس سے دو چند راہ خدا ہیں صرف کر ہے تو پورا
مومن ہوگا۔ ترک اس بات سے ناراض ہوا۔ امامت اور گھر شخ صاحب سے چھین لیے۔ شخ صاحب وہاں سے اجود ہون آئے اور سارا
مال شخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت ہیں بیان کیا شخ صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ما نسسخ
من الیق او ننسمھا نات بعیو منھا او مثلھا یعنی جو آیت ہم نے منسوخ کی ہے اس کے بدلے اور آیت نازل کی ہے اس سے بہتر
اس کام پر توجہ نہیں ہو کئی۔ شاید اس ترک کا نام استمر ہے شخ صاحب نے فرمایا کہ اگر ایک استمر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگد اب
کوئی اور استمر لائے گا آئیس دنوں استمر نام ایک بادشاہ اس ولایت ہیں آیا جس نے شخ الاسلام فرید الدین اور اس معزز خانوادے کی
کوئی اور استمر لائے گا آئیس دنوں استمر نام ایک بادشاہ اس ولایت ہیں آیا جس نے شخ الاسلام فرید الدین اور اس معزز خانوادے کی
کوئی تعظیم و تکریم کی۔

پھر شیخ بدرالدین کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ نظام الدین خریطہ دارنے آپ کے لیے خانقاہ بنوائی۔ جب شیخ بدرالدین اس خانقاہ میں بیٹھے تو آنہیں دئوں نظام الدین کے کام میں خلل واقع ہوا۔ شیخ بدرالدین نے شیخ الاسلام قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں سارا حال عرض کر بھیجا کہ ایک شخص نے ہمارے لیے خانقاہ تیار کی۔ اب وہ بری حالت میں ہے جس کے سبب میری

حالت بھی پریشان ہے شخ صاحب نے کہلا بھیجا کہ جو تحص اپنے بیروں کے طریق پرنہیں چاتا اس کی یہی حالت ہوتی ہے یعنی ہارے پیروں کی رسم خانقاہ نہ بھی جو خانقاہ بنا کر بیٹھے گا وہ ایسی ہی باتیں دیکھے گا پھر شخ صاحب قطب الدین بختیار میشد کی بزرگی کی بابت گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا کہ آپ نے آخری عمر میں قر آن شریف حفظ کیا جب حفظ کر چکے تو اِنقال ہو گیا۔

پھر اولیاء اللہ کی وفات کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ حاضرین میں سے ایک نے کسی بزرگ کی وفات کے بارے میں سوال کیا کہ جب وہ فوت ہونے لگا تو اللہ تعالی کا نام آہتہ آہتہاس کی زبان پر جاری تھا خواجہ نے آبدیدہ ہو کر بدرباعی ارشاد

رخمارهٔ بآب دید شویال شویال جال ميد جم و نام تو گويال كويال آیم بر کوئے تو ہویاں ہویاں يجاره رو وسل تو جويال جويال

## يادحق مين استغراق كاعالم

جعد کے روز چھبیویں ماہ ذیقعدی ندکور کوقدم بوی کی دولت نصیب ہوئی کیلو کھری کی جامع مجد کے سامنے کے مکان میں نمازے پہلے عالم طریقت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی اوران لوگوں کی بابت جو یادحق میں متفزق رہتے ہیں اور نیز ان لوگوں کے بارے میں جومحبت اور تکرار میں مشغول رہتے ہیں اور جاہتے ہیں کدایے تیئن انہیں لوگوں کی طرح ظاہر کریں تو یہ حکایت بیان فر مائى \_ كدا كي متعلم شرف الدين نام جو قابليت ركهتا تھا ايك روز يتنخ فريد الدين قدس الله سره العزيز كي خدمت ميں بيشا تھا تنخ صاحب نے اس سے پوچھا کہ تعلیم کا کیا حال ہے؟ عرض کی۔اب تو سب کچھ بھول گیا ہوں شیخ صاحب اس بات سے ناراض ہوئے۔ جب وہ چلا گیا تو حاضرین کوفر مایا کہ اس مرد نے بہت فخر کیا ہے الغرض خواجہ صاحب نے بیر حکایت فتم کی اور آبدیدہ ہو کر ايك اور حكايت بيان فرمائي كدايك پير طريقت كاايك لز كامحدنام علم مين بزامام مواتو عالم طريقت مين آنا جا با-اين باپ كوكها مين درویش بنا چاہتا ہوں۔باپ نے کہا: بیٹا! پہلے بے چلہ کرو۔جب چلہ کر کے باپ کے پاس آیا تو باپ نے اس سے مسائل ہو چھجن كاجواباس نے بخوبی دیا۔ باب نے كہا: بيٹا! ابھى على كا اثر تھ يۇنبيل مواجاة! ايك اور چلد كروجب دوسرا چلدكر ك آياتو پھر چند مائل یو چھے جس کے جواب میں اس نے لغزش کھائی پھر تیرے چلے کے لیے کہا: جب تیسرا چلہ کر کے آیا تو پھر چند مائل پو چھے لیکن اس وقت لڑکا یا دِالبی میں اس قدر متغرق تھا کہ مجھ عالم طریقت کے بارے میں جواب نہ دے سکا۔

پھراس خواب اور اس کی تعبیر کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا کہ رسول الله طافخ فرماتے ہیں کہ میں نے یاروں کو خواب میں ویکھا کہ ہرایک نے بیرائن پہنا ہوا ہے لیکن ایک یار کا بیرائن صرف سینے تک ہے دوسرے کا ناف تک تیسرے کا تھنے تک مرحمر والثن کا زمین پر پڑتا ہے یاروں نے عرض کی: یا رسول اللہ من فیلا! اس کی تعبیر فرمائے۔ فرمایا: ہرایک کے پیرا بمن کو اس کا

ابن سيرين كي تعبيرين حضرت نظام الدين اولياء بينينام غزالي كي تصريحات ذكر تعبير خواب ابن سيرين بين

پھر ابن سیرین کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ ان کی تعبیریں کس قدر درست تھیں فر مایا کہ ایک دفعہ کوئی شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے سفر جل خواب میں دیکھا ہے کہا: تو سفر کرے گا پوچھا: وجہ؟ کہا: سفر جل کے پہلے سفر ہے دوسرے نے کہا: میں نے رات خواب میں سوس دیکھی ہے۔ کہا: تخفے برائی پنچے گی۔ پوچھا کس طرح کہا: سوس کے پہلے سوء ہے۔ جس کے معنی بدی یا برائی کے ہیں میں (مصنف کتاب) نے پوچھا کہ ابن سیرین کیسا آدی ہے فر مایا بزرگ مرد اور عالم شخص تھا۔ جو حضرت خواجہ حسن بصری اُنٹیلے کے ذمانے میں گزرا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ امام محمد غزالی طیب اللہ تراہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ ان دوخوابوں کی جوتعبیریں ابن سیرین نے کی ہیں وہ واقعی عجائب روزگار ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ ایک وفعہ کو کی شخص ماہ رمضان میں اس کے پاس آیا اور کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں انگوشی ہے جس سے مردوں کے منہ اور عورتوں کی اندام نہائی پرمہرلگا تا ہوں کہا: شایدتو مؤون ہے۔ جواب ویا۔ ہاں! فرمایا کہ اوال بہت سویرے کیوں دیتے ہو؟ دوسر شخص نے آکر کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ لوگ تلوں سے تیل تکا لئے ہیں اور میں پھران میں بھرتا جاتا ہوں فرمایا: جوعورت تیرے گھر ہے۔ ذراتحقیق کر کہ کہیں تیری ماں نہ ہو۔ جب اس نے اس تحقیق کی ۔ تواس کی والدہ بی تھی۔

مچوڑ ہے چینسی وغیرہ

پھر پھوڑ ہے پہنسی اور ناروے کی بیاری کے بارے میں فرمایا جو شخص نماز عصر کی سنتوں میں سورۃ البروج پڑھے اللہ تعالیٰ اسے پھوڑ ہے پہنسی ہے محفوظ رکھتا ہے چونکہ ناروا بھی اس تسم سے ہاس لیے امید ہے کہ اس سے بھی محفوظ رکھتا ہے چونکہ ناروا بھی اس تسم سے ہاس لیے امید ہے کہ اس سے بھی محفوظ رکھے گا۔ پھر فرمایا کہ جو شخص قبر عصر کی نماز کے بعد سورۃ النازعات پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبر میں نہیں چھوڑ تا مگر ایک نماز کی مقدار پھر آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ جو شخص قبر میں نہیں رہتا اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ فرمایا: جب روح کمال کو پہنچ جاتی ہے تو قالب کو پھنچ کیتی ہے۔

ذكرترك ؤنيا

جعد کے روز پانچویں ماہ مبارک ذوالحجے الے ججری کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا جعد کی نماز سے پہلے اس مکان میں جوکیلوکھری مجد کے سامنے واقع ہے ترک دُنیا کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فر مایا: ایک مرتبدرسول الله تاہی اپنے یاروں کوفر مارہ سے کہ ایک درویش کو اس بات کا اختیار دیا گیا کہ خواہ تو دُنیا و مافیہا کو پسند کر خواہ عاقبت کو درویش نے کہا: جو پچھ آخرت میں میرے لیے تیار کیا گیا ہے۔ میں اسے پسند کرتا ہوں جب یہ دکایت ختم ہوئی تو امیر الیومنین ابو بکر ڈاٹھٹو نے رونا شروع کیا صحابہ نے پوچھا: کیا حالت ہے؟ فر مایا کہ جن دروایش کا ذکر رسول خدا تاہی نے فر مایا ہوں خواہ ما اس مقام پہنچ تو شیخ الاسلام فرید الدین قدس الله مرہ والعزیز نے فر مایا کہ ایس با تیں رسول اللہ تاہی نے بار ہا فر مائی ہیں۔ چنا نچے جب بھی سے پر پہنچ تو شیخ الاسلام فرید الدین قدس الله مرہ والعزیز نے فر مایا کہ ایس با تیں رسول اللہ تاہی نے بار ہا فر مائی ہیں۔ چنا نچے جب بھی سے

www.makiabah.org

الموظات منزة فواج نظام الدين ادلياء المعنى الماء عنزة فواج نظام الدين ادلياء فرماتے کہ ایک درولیش نے الیابیان کیا اس کی حالت یہ تھی۔ میں مجھ جاتا کہ اپنا حال بیان کررہے تھے پھر تارک الدنیا ہونے کا سبب بیان کیا فرمایا کہ ایک بزرگ نے پانی پرمصلی بچھایا ہوا تھا اور نماز ادا کررہا تھا۔ اور کہدرہا تھا کہ پروردگارخصراس وقت کبیرہ گناہ کاار تکاب کررہا ہےا ہے تو بہ کی تو فیق عنایت کر۔ا ننے میں خفر علیہ السلام بھی آگئے پوچھا کونسا کبیرہ گناہ کرتا ہوں تا کہ میں اس سے توبہ کروں اس بزرگ نے کہا کہ آپ نے جنگل میں درخت لگا رکھا ہے جس کے سائے میں آرام کرتے ہواور کہتے ہو کہ بیاکام اللہ کے لیے کیا ہے بعد از اں اس بزرگ نے خصر علیہ السلام کو کہا کہ ایسے تارک الدنیا ہوجیسا میں ہوں۔خصر علیہ السلام نے یو چھا تیری كيا حالت ہے؟ كہا: ميرى حالت يہ ہے كہ اگر سارى دُنيا بھى مجھے دے دیں اور كہيں كہ قبول كرلے اور تجھ سے حساب نہيں ليا جائے گا اور ساتھ ہی یہ بھی کہیں کہ اگر قبول نہیں کرے گا تو تحقیے دوزخ میں ڈالا جائے گا تو میں دوزخ قبول کروں گا۔حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا: کیوں؟ کہا: اس واسطے کہ وُنیا پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے اسے قبول کرنے کی نسبت میں دوزخ كوقبول كرلينا بهتر خيال كرتا ہوں۔

# فوائدالفواد حضرت ﷺ کے پیش کرنا اور آپ ﷺ کا خوش ہونا

بدھ کے روز تینویں ماہ محرم من مذکور کو قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی اس روز میں نے لکھے ہوئے فوائد آپ کی خدمت میں حاضر کیے تو آپ نے بڑی تعریف کی اور شاباش دی۔ای روز از سرِنو بیعت کی آپ نے اپنے سرکی کلاہ اتار کرمیرے سر پر رکھی۔ وَالْحَمْدُ لِلهِ عَلَى ذَلِكَ . كلاه ركعة وقت آب في يشعر يرها .

ورعشق تو کار خوایش ہر روز از سر گیرم زے سروکار

فرمایا: مشائخ نے جو کتابیں کھی ہیں۔ان میں روح الارواح بہت عمدہ ہے فرمایا: قاضی حمید الدین ناگوری میسینے کووہ کتاب حفظ تھی۔منبر پراکٹر ای میں سے بیان فرمایا کرتے اور عربی کتابوں میں قسو ، السقسلسوب بھی عمدہ کتاب ہے اور فاری میں روح الارواح۔ میں نے عرض کی کہ عین القصاۃ کے مکتوبات بھی عمدہ ہیں جن پر پورے طور پر ضبط نہیں ہوسکتا فرمایا: وہ حال سے لکھے گئے ہیں بعد ازاں فرمایا کہ ابھی پچپیں سال کا تھا کہ اے جلایا گیا۔ یعنی عین جوانی میں حق تعالیٰ ہے اس قدر شغل اور تعلق پیدا کیا جو واقعی عجيب بات ب فرمايا كمعين القضاة في اين والدكي نسبت كلها بكدوه ايك رشوت لين والاحرام خور قاضي تقام مين في وجها کہ ایسے لکھنے سے اس کا کیا مطلب تھا فرمایا: یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو کشف کا مادہ بھی تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ کہیں ساع ہور ہا تھا اور درولیش اور خدا کے پیارے وہاں پر حاضر تھے عین القصات کا باپ بھی وہیں موجود تھا اس نے کہا: میں نے شخ احمرغز الی مسلید کودیکھا ہے۔ جوایک مجمع میں آیا تھا۔اس روز اس مقام میں جہاں شیخ احمد سیکٹ رہتے تھے۔ بڑا فاصلہ تھا الی جعیت کی اورشہر میں نہیں موئی۔وہ دومرےشہر میں تفاغرض یہ کہ جب اچھی طرح جانج پڑتال کی گئ تو ٹھیک ویبا ہی نکلا جبیبااس نے کہا تھا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ عین القضاۃ کامقصود اس حکایت سے پیتھا کہ اللہ تعالیٰ کی تعمین نماز اور درودوں سے حاصل نہیں ہوتیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی جومرضی ہے اس کی بجا آوری سے حاصل ہوتی ہیں۔اس عرصے میں سوال کیا گیا کہ کیا عین القاضات كاپيرشُخُ احمة غزالي مُصلة تھا۔ فرمايانہيں۔اس واسطے كەمكتوبات ميں شُخ احمدغز الى كا بھي ذكركيا ہے اوراپيخ پير كا بھي۔اور سيہ

بھی لکھا ہے کہ میں ایسا ہوں اور میرا شخ ایسا۔ اگر اس کا شخ شخ احد غزالی ہوتا تو وہاں پر اس کا ذکر ضرور کرتا اور اپنا شخ کہدکر لکھتا۔

بعد ازاں فرمایا کہ عین القضاق ابھی بچے ہی تھے اور لڑکوں میں کھیل رہے تھے شیخ احمد غزالی مجھوٹ بولتے ہو جو تعمین والدین سے ما نگا۔ انہوں نے عین القضات کو چھپالیا اور کہد دیا کہ وہ مرگیا ہے شیخ احمد کو تہت نگا کہ تم جھوٹ بولتے ہو جو تعمین اسے ملنی ہیں جب تک اے مل ندر ہیں گی۔ وہ مرکس طرح سکتا ہے بعد از ان فرمایا کہ شیخ احمد کو تہت نگائی تھی۔ اس واسطے عین القضات کے والدین نے انہیں چھپالیا تھا۔

ذكر شنخ احمدغزالي تنايية

مولا نابر ہان الدین غریب سلمہ اللہ تعالی حاضر سے انہوں نے پوچھا کہ کیا بیش احمہ کی آزمائش تھی فرمایا بہیں وہ خود چاہتے سے کہ ہمیں تہمت لگائی جائے اور ملامت کی جائے کین دراصل وہ بہت پاک اور پارسا سے ۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کو قصائی کے لڑکے کی تہمیں تہمت لگائی گئی تو وہ قصائی ہرا کی سے بہی گلہ کرتا ایک رات جب لڑکا شنخ صاحب کے پاس تھا قصائی نے جرے کے سوران ہے دیکھا کہ شنخ صاحب نماز اوا کر رہے ہیں اور لڑکا پاس بیٹھا ہے نماز سے فارغ ہو کر اسے وعظ ونصیحت کی پھر دوگا نہ اوا کیا پھر وعظ و نصیحت کی پھر دوگا نہ اوا کیا پھر وعظ و نصیحت کی پھر دوگا نہ اوا کیا پھر وعظ و بیٹ بیٹا مرید ہوگئے۔

ذ کر جوگی

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ بات ہرایک ہے نہیں ہو سکتی جوابیا کرتے ہیں وہ نہایت ہی پاک دامن اور صاحب حوصلہ ہوتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ اجودھن میں شیخ کبیر کی خدمت میں حاضرتھا کہ ایک جوگی آیا اس سے میں نے پوچھا کہتم کوئی راہ چلتے ہواور تمہارے کام کا اصول کیا ہے؟ کہا ہمارے علم میں یوں ہے کہ آ دی کےنفس میں دو عالم جیں ایک علوی دوسراسفلی ہے چوٹی سے ناف تک عالم علوی ہے اور عالم سفلی ہے عالم علوی میں صدق وصفاء عمدہ اخلاق اور نیک معاملہ ہے اور عالم سفلی میں گہداشت یا کیزگی اور پارسائی ہے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جھے اس کی بیریات بہت پسند آئی۔

ذكرترك دئيا

پھر دُنیا کے ترک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو اس بارے میں بہت ہی غلوفر مایا کہ اگر کوئی شخص دِن کوروزہ رکھے اور رات کو جا گنار ہےاور حاجی ہوتو بھی اصل اصول سے ہے کہ دُنیا کی راستی اس کے دِل پر نہ ہو۔

بعدازاں فرمایا کہ جو مخص اللہ تعالیٰ کی دوئی کا دعویٰ کرے۔اور دنیاوی محبت اس کے دِل میں ہوتو وہ مخص اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔

خواجه عثمان حب آبادی کی بزرگ

جھہ کے روز بائیسویں ماہ رہنے الاقال من نہ کور کوقد مبوی کا شرف حاصل ہوا خواجہ عثمان حب آبادی ٹیسٹیٹ کی بزرگ کے بارے

فوائدالفواد كالمستخواج نظام الدين اولياء میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا کہ آپ مرت تک خلقت سے قطع تعلق کیے رہے پھرلوگوں میں بیٹھنا اوران سے ملنا جلنا شروع کیا عالم غیب ہے آپ کوآ داز آئی کہ خلقت کو بلا دکتیکن اس شرط پر کہ ہزار مصیبتوں کی برداشت کرو۔ بعدازاں ایک راہ چلنی شروع کی تو ایک نے گذی پرآ کر محیثررسید کیا۔ دوسرے نے بھی تیسرے نے بھی ای طرح جب ہزار مصبتیں پوری ہو چکیس تو آواز آئی کہ منبریر چڑھ كرلوگول كوچى كى طرف بلاؤ عرض كى پروردگار! ميس في علم نهيل پر هااور نه كامل مول خلقت كوتيرى طرف كس طرح بلاؤل؟ فرمان موا كمنبرير ياؤل ركهنا تيراكام باور بخشش ماراكام بـ

پھرلوگوں میں میل جول قطع کرنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ شخ احمر منبل پیشنیسفید باف تھے۔ مدت تک لوگوں سے الگ رہے جب لوگوں میں آئے تو بول جال بالكل قطع كردى۔ ايك محرم نے آكر يو چھاكہ جب لوگوں ميں آگئے ہوتو پھر بول جال کیوں قطع کر رکھی ہے فرمایا پیدا کرنے والے کی بات کروں یا پیدا شدہ کی؟ پیدا کرنے والے کا تو بیان نہیں ہوسکتا اور پیدا شدہ ذکر کے قابل نہیں اور دوست سے تنہا ملنے کے بارے میں بیر باعی بھی آپ نے ہی کہی ہے۔

تنها زممه جهان من و تنها تو تابمن بميان رسول نابم ماتو خورشید نخواہم کہ برآید باتو آئی برمن سایه نا شد ماتو

بعدازاں ان لوگوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی جوروزے اورطے (وہ روزہ جو تیسرے دن افطار کیا جائے) رکھتے ہیں لیکن محض دکھادے اور خود پندی کے لیے۔ان کے بارے میں زبان مبارک سے فرمایا:

لنکہت گر کندا ترا فربہ سیر خوردن ترا از لنگهن ب

# دروسیوں کے بارے میں گفتگو

منگل کے روز چھبیسویں ماہ ندکور کو قدمبوی کا شرف حاصل ہوا۔ درویشوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ مشائخ میشید فر ماتے ہیں کہ تین وقتوں میں نزول رحمت ہوتا ہے ایک ساع کی حالت میں دوسرے وہ کھانا کھاتے وقت جو طاعت کی قوت کی نیت ے کھایا جائے تیسرے درویشوں کے حالات بیان کرتے وقت۔

بعدازان فرمایا که مین ایک مرتبه خواجه شیخ الاسلام فریدالدین قدس الله سره العزیز کی خدمت میں حاضرتھا کہ چھسات درویش آئے جوسب کے سب نوجوان اور صاحب جمال تھے مگر خواجگانِ چشت کے مرید تھے انہوں نے شیخ صاحب کی خدمت میں عرض كى - كه بهم ميں يكھ ماجرا ہے آپ وہ س ليس - آپ نے مجھے فرمايا كه س لوا اور نيز بدر الدين اسخى كو - انبول نے آپس ميں اس ماجرے کونہایت نرم اور شاکت الفاظ میں بیان کیا لیمن آپ نے ایسافر مایا میں نے یوں عرض کی۔ پھرآپ نے ایسافر مایا: میں نے غلط فہی سے پیجواب دیااس نے کہا: آپ نے فر مایا: یکھ جھے علطی ہوئی نہیں آپ تل بجانب تھے بیمیری ہی خطاتھی۔ غرض ہے کہ اس قتم کی گفتگو کی کہ میں اور بدر الدین آخق ان کی تقریرین کررود یے اور کہا کہ بیاللہ تعالیٰ نے ہماری تعلیم کے لیے

فرشتے بھیج ہیں کہ معاملہ آپس میں اس طرح کرنا جاہیے۔

ذكركل وبردبادي

بعدازاں مبارک سے فرمایا کہ معاملہ کے وقت اس قتم کی گفتگو کرنی چاہیے جس سے گردن کی رگیس نمودار نہ ہوں ۔ یعنی تعصب اور غضب کی علامت نہ پائی جائے بعدازاں تحل اور بردبادی کے بارے میں غلوفر مایا کہ ایک کاظلم سہنا چاہیے اور اس کا بدلہ لینے کی نیت بھی نہیں کرنی چاہیے یہ مصرع زبان مبارک سے فرمایا۔

# معرع

ہر کہ مارا رنجہ دار دراعتش بسیار باد

بعدازال بيشعر يراهل

ہر کہ او خارے نہدورراہ ما از دشمنی ہر گلے کر باغ عمرش بشگفد بی خار باد پھر فرمایا کہ اگر کوئی کا نثار کھے اور تو بھی اس کے عوض کا نثار کھے تو کا نئے ہی کا نئے ہوجا ئیں گے عام لوگوں میں توبید دستور ہے کہ نیک کے ساتھ نیک اور بد کے ساتھ بد ہوتے ہیں لیکن درویشوں کا بید دستور نہیں 'یہاں نیک و بد دونوں کے ساتھ نیک

یاران وین کی دوتی کے بارے میں

بدھ کے روز ساتویں ماہ رجب من خدکور کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا یاران دین کی دوئی کے بارے بیس گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا کہ دوئی دوطرح کی ہوتی ہے۔ ایک نبیتی ۔ دوسری دینی جن بیس سے دینی زیادہ مضبوط ہے اس واسطے کہ اگر دونسبتی بھائی ہوں ایک مومن اور ایک کا فراتو مومن کا وَر شکافر بھائی کونہیں ال سکتا۔ پس معلوم ہوا کہ ایسا بھائی ہونا کمزور ہے لیکن دینی زیادہ مضبوط ہے اس واسطے کہ جو پیوند دود بنی بھائیوں میں ہوگا۔ وہ دُنیا اور آخرت میں برقر اررہے گا ای اثناء میں اس آیت کا ذکر ہوا: الا خسسلاء یہ و مسئلہ بعض علو الا المعتقین ۔ جن لوگوں کی دوئی بندو بست کی وجہ سے ہوگی وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ لیکن پر ہیز گار آپس میں دشمن نہیں ہوں گے۔ پھر بیشعرز بان مبادک سے فرمایا

ترا دشمنال تندایل دوستال که یارند درباده و بوستال

نماز کی تین اقسام

الوار کے روز دِن چیسویں ن مذکور کو قدمبوی کا شرف حاصل ہوا نماز کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ فر مایا کہ جو کچھ پغیمر خدا مُنافِیْ نے ادا کیا ہے اس کی تین قشمیں ہیں: ایک وہ جو دفت کے متعلق ہے دوسرے جوسبب کے متعلق ہے تیسرے جو نہ دفت کے متعلق ہے نہ سبب کے اب نماز دل کا ذکر کیا جاتا ہے جو دفت کے متعلق ہے امام غز الی طیب اللہ ٹراؤ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ جو

www.makaahah.org

نمازیں وقت کے متعلق ہیں وہ کررات ہیں اس واسطے کے بعض نمازیں جو ہرروزادا کی جاتی ہیں۔ بعض ایسی ہیں جو ہفتے ہیں ایک مرتبدادر بعض ایسی ہیں جو مہینے ہیں ایک مرتبدادر بعض ایسی ہیں جو مہینے ہیں ایسی مرتبدادا کی جاتی ہیں وہ آٹھو ہیں پاپٹی پانچویں وقت کی چھٹی چاشت کی ساتویں ہیں رکعت نماز جو شام (مغرب) کی نماز کے بعدادا کی جاتی ہے آٹھویں جو کھٹے اور اتوار کو ادا کی جاتی ہیں۔ وہ ہرروزہ نماز ہے۔ جو بھٹے اور اتوار کو ادا کی جاتی ہو مہینے کی پہلی تاریخ جو بھٹے اور اتوار کو ادا کی جاتی ہو مہینے کی پہلی تاریخ کے دور اس کی دفعہ ادا کی جاتی ہیں وہ چار ہیں دوعیدوں کی تیسری تروات کے چوشی شب برات کی اب ان نمازوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو سبب کے متعلق ہیں وہ دو ہیں ایک نماز استہاء جوقلت باراں کے وقت ادا کی جاتی ہے دوسری کا تعلق نے دوسری کا تعلق ہوں کی جاتی ہیں وہ دو ہیں ایک نماز استہاء جوقلت باراں کے وقت ادا کی جاتی ہیں گروہ نماز جس کی تعلق ہیں وہ دو ہیں ایک نماز استہاء جوقلت باراں کے وقت ادا کی جاتی ہیں گرائن اور سورج گرائن اور سورج گرائن کا دوسری کا تعلق ہیں گرائن اور سورج گرائن کا دوسری کا تعلق ہیں کہ دوسری کا تعلق نے دوسری کا تعلق ہیں ہوں دو ہیں ایک نماز کی جاتی ہیں گروہ نماز میں ادا کی جاتی ہیں گرائن دوسورج گرائن دوسورج گرائن کی دوسی ہیں ہوں جو سیال ہیں گرائن دوسورج گرائن دوسورج گرائن کی دوسی ہوں ہوں گرائن گرائن دوسورج گرائن گاتا ہے۔ تو سینماز میں ادا کی جاتی ہیں گروہ نماز جس

## ذكر-- نوافل بإجماعت

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ آیانقل با جماعت اوا کر سکتے ہیں یانہیں فرمایا: کر سکتے ہیں چنانچ بعض مشائخ نے ایسا کیا ہے پھر فرمایا شب براُت تھی کہ شخ الاسلام حضرت فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز نے مجھے فرمایا کہ جس نماز کا تھم اس رات ہے اسے با جماعت ادا کروٹ اور امام تم بنو۔ چنانچ ایسا ہی کیا گیا۔

#### ذكرتما زمحا فظت نفس

پھر اُن نمازوں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی جونفس کی حفاظت کے لیے کی جاتی ہیں فرمایا کہ جوشخص گھرے باہر نظے اور دو گانہ ادا کرے تو جب تک وہ باہر رہے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا ہے بچائے گا جب گھر آئے گا تو پھر دوگانہ ادا کرے تاکہ ان بلاؤں سے محفوظ رہے جو گھرے اُٹھتی ہیں ان دوگانوں میں بہت خیرو ہرکت ہے۔

## ذكرآية الكوسى برائع محافظت نفس

بعدازاں فرمایا کہ اگر کوئی شخص بینمازادا نہ کر سکے تو گھرے نگلتے وقت اور داخل ہوتے وقت آیتہ الکری پڑھے تو وہی مطلب حاصل ہوجا تا ہے اگر آیتہ الکری پڑھے تو چار دفعہ کلمہ تمجید بھی پڑھے۔ اگر کوئی شخص ننگ وقت میں معجد پہنچے اور مسجد کی تحیت ادا نہ کر سکے تو یہ کلمہ چار مرتبہ پڑھے۔ وہی مطلب حاصل ہوجائے گا۔

## حالت نماز ميں بلغم بالعاب دہن كامسك

ہفتے کے روز تیر ہویں ماہ شوال من مذکورہ کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا۔خواجہ نوح بھنٹینی جوشرف قر اُبت سے مشرف ہیں پاس بیٹھے تھے اور مشارق الانوار پڑھ رہے تھے اس حدیث پر پہنچے کہ اگر کوئی شخص نماز اداکر رہا ہواور اس کے منہ میں لعاب یا بلغم آئے اور اسے باہر پھینکنا چاہے تو قبلہ درخ نہ چھیکے اور نہ ہی داکمیں طرف کیونکہ فرشتے کی طرف ہے بلکہ باکمیں طرف قدم کے نزد یک آہتہ

پھینک دے تا کھل کثیر نہ ہواتنے سے نماز میں کچھ بگا رنہیں آتا۔

#### ذكرعدم نجاست جنب

یز سے بیان فرمایا کہ موت بھی ٹاپاک نہیں ہوتا چنا نچہ رسول اللہ کھٹا ایک داسے پر جا رہے تھے ابو ہریرہ سامنے ہے آ آخضرت کھٹا آپ سے ول گی فرماتے تھے آخضرت کھٹا نے دست مبارک مصافحہ کے لیے بڑھایا لیکن ابو ہریرہ ڈاٹٹو نے اپنا ہاتھ پیچے ہٹالیارسول خدا کھٹا نے وجہ پوچی عرض کی: یارسول اللہ کھٹا ابھی ابھی ابھی اپنی ورت ہے ہم بستر ہو کر آیا ہوں اور نہایا نہیں اب میں آپ کھٹا چھے پاکٹو فض کا دست مبارک کس طرح چھوسکتا ہوں؟ فرمایا: موت کھی ناپاکٹیس ہوسکا، گوجنی ہو۔ ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر جنی کا لیس خوردہ پانی کوئی پی لے تو کوئی ڈرنہیں۔ نیز فرمایا کہ اگر کوئی عورت شیطان کی صورت میں مرد کے پاس آئے ایکن شیطان اگر کی عورت کی صورت میں مرد کو دکھائی دے اور اس کا دِل اس کی طرف مائل ہوتو مرد کو چاہے کہ اپنی ہوی ہے ہم بھری کرے تا کہ دسوسراس ہے دور ہوجائے متائل آ دی کے لیے بیمی بہتری کی ایک صورت ہے خواجہ و ح بھٹے نے یہ فوائد سے تو اُٹھ گئے۔خواجہ صاحب نے اس کی طرف اشارہ کرکے عاضرین کوفر مایا۔ کہ اس شخص کی عزت کیا کرو کیونکہ یہ نیک آ دی ہے جب وہ اُٹھ کر چلاگیا تو اس کے تزکید کی بابت غلوفر مایا کہ اسے قرآن شریف یاد ہے اور ہر جعمرات کوختم کرتا ہے اور علم کے سے تے کا برا مشاق تو جو اتن اطاعت اور عبادت کرتا ہے کس لیے کرتا ہے؟ کہا: میر امقصود آپ کی زندگی ہے۔خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ بات اسے
تو جو اتن اطاعت اور عبادت کرتا ہے کس لیے کرتا ہے؟ کہا: میر امقصود آپ کی زندگی ہے۔خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ بات اسے
کس نے بتائی؟ یہ اس کی سعادت کی دیل ہے۔

## مئلاس كے عالم سے يو چھاجائے

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ جس ہے کی چیز کی بابت پو چھاجائے وہ اس چیز کا عالم ہو یعنی ان احوال ہے جووہ رکھتا ہے۔ اس بارے میں فرمایا کہ ایک عالم ضاء الدین نام منار کے پنچے درس کیا کرتا تھا اس ہے میں نے سنا کہ ایک وفعہ میں شخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ من والعزیز کیخدمت میں گیا۔ اور مجھے فقہ نحواور دومرے علوم کی بالکل خبر نہ تھی صرف علم خلافی سیھر ہا تھا میر بے دل میں خیال آیا کہ اگر شخ صاحب فقہ نحواور دومرے علوم کی نبیت پوچیس کے تو کیا جواب دونگا؟ یہی خیال دِل میں لے کر حاضر خدمت ہوا۔ سلام کر کے بیٹھ گیا مجھے فرمایا کہ مناظرہ کی تنقیح کیا ہوتی ہے؟ میں یہ من کرخوش ہوا اور نفی اثبات جو اس بارے میں آئی خدمت ہوا۔ سلام کر کے بیٹھ گیا مجھے فرمایا کہ مناظرہ کی تنقیح کیا ہوتی ہے۔ میں یہ من کرخوش ہوا اور نفی اثبات جو اس بارے میں آئی المعلکہ بہت عمدگی سے بیان کی خواجہ صاحب نے فرمایا کہ کمال شفی کے سب اس سے وہی چیز پوچھی جس کا وہ عالم تھا۔ آئے حمد کہ لللہ رَبِّ المعلکہ بیٹین سال کے فوا کہ کا مجموعہ ہے۔ انشاء اللہ تعالی جو پچھاور سنوں گا۔ وہ قلمبند کروں گا۔

\*\*\*\*

公公

# فوا كدالفواد

# تصريح .

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ال

بیا اورا الی اورا الی کے اشارات میں جوخواجر التین ختم المجتبدین ملک المشائخ فی الارضین خواجہ نظام الحق والدین ادام الله میامن انفاستکی زبان گوہرفشاں سے سے گئے۔ وَ الْحَمْدُ اللهِ عَلَى ذَلِكَ۔ مجموعہ كه بنده حسن نو بنا نهاد محم وقت پاك شخش را جمعیتے دہاد

#### ذكرطبقات برح ومرح

سوموار کے روز ساتویں ماہ ذیقتور ۱۲ ہجری کو قدمبوی کا شرف حاصل ہوا طبقات کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ پنجیبر خدا منافی فرماتے ہیں کہ میرے بعد میری اُمت کے پانچ طبقات ہوں گے اور ہرایک طبقہ کی مدت چالیس سال ہوگی پہلا طبقہ علم اور مشاہدہ کا ہوگا۔ دوسرانیکی پر ہیزگاری کا تیسرا تو اصل اور تراجم کا چوتھا تقاطع اور تد ابر کا۔اور پانچواں ہرج مرج کا۔

فرمایا پہلاطقہ صحابہ کرام کا تھادور را تابعین کا تیراتو اصل اور تراح کا۔ تو اصل کا یہ مطلب ہے کہ جب دُنیاان کی طرف آئے اور وہ دونوں میں مشترک ہوتو ایک طرف آگری کرے تو دوسری طرف نرم ہو جائے اس تو تو اصل کہتے ہیں اور تراح سے یہ مراد ہے کہ اگر ساری دُنیا ان کی طرف آئے تو بغیر شرکت اے راوی میں صرف کریں چوتھا طبقہ تقاطع اور تد ابر کا ہوگا۔ تقاطع کا یہ مطلب ہے کہ اگر دُنیا مشارکت کے طور پر ان کی طرح رخ کرے تو وہ آپس میں لڑنے جھڑنے گیس اور تد ابر کے یہ معنی ہیں کہ اگر دُنیا آئیس طلح اس میں سے کسی کو کچھ نہ دیں بلکہ اوروں کی طرف پیٹھ کر لیں۔ پانچواں طبقہ ہرج مرج کا ہے وہ یہ کہ ایک دوسرے کی کھتے چینی اور عیب گواس میں بے کہا تو اس کے بعد فرزند اور عیب گوئی کریں یہ پانچوں طبقے دوسوسال کے عرصے میں گزرجا میں گی جب دوسوسال کا عرصہ گزرجائے گا تو اس کے بعد فرزند آدم سے کتیا کے بیچے ہوں گے۔ جب خواجہ صاحب اس بات پر پنچے تو آبدیدہ ہوکر فرمایا کہ بیس کم رسول اللہ می گئی کے بعد دوسوسال کا عرصہ گرنے مالی کہ بیس کم رسول اللہ می گئی کے بعد دوسوسال کا عرب کی خلقت کا کیا جا ل ہوگا۔

#### ذ كرمشغول حق

پھر مشغول حق کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ اصل کام یادخق ہے اور اس کے سواجو ہے سب یادخق کا مانع ہے فرمایا کہ جو کتا ہد میں نے پڑھی ہیں اگر کسی وقت ان کا مطالعہ کرتا ہوں تو وحشت می پیدا ہو جاتی ہے اور خود بخو د کھنے لگتا ہوں کہ میں کہاں جا پڑا۔

پھرا یک حکایت بیان فرمائی کہ شخ ابوسعید ابوالخیر میشدیجب حال کے کمال کو پینچے تو جو کتابیں پڑھنی تھیں کونے میں رکھ دیں بعض

کتے ہیں کہ دھوڈالیں پھرفر مایا کہ دھونے کا کہیں ذکر نہیں آیا البتہ ایک جگہ محفوظ رکھیں ایک روز ان کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے کہ غیب ہے آواز آئی کے اے ابوسعیدا ہمارا عہد نامہ واپس کر دے۔ کیونکہ تو دوسری چیزوں میں مشغول ہوگیا ہے۔ جب خواجہ صاحب اس مقام پر پہنچے تو روئے اور پیشعرئے بڑھا:

تو سامیہ دشمنی کجا در کنجی جائے کہ خیال دوست زحمت باشد مین جہاں پر نقرادراحکام کی شری کی کتابیں بمزلہ تجاب ہیں دہاں دوسری چیزوں کا کیا حال ہوگا۔

#### طعام میں خیانت

منگل کے روز بارہویں ماہ ذوالحجہ من ندکورکو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا اور بہت سے لوگ حاضر خدمت تھے بعض کے لیے سائے میں جگہ نہتی اس لیے دھوپ میں بیٹھے تھے ۔ دوسروں کوفر مایا کہ ذرا پاس ہو بیٹھوتا کہ وہ بھی سائے میں بیٹھیں کیونکہ دھوپ میں بیٹھے تو وہ ہیں اور جاتا میں ہوں اس حال کی بابت حکایت بیان فرمائی کہ بدا کال میں ایک شخ شاہی موئے تاب نام بزرگ رہتے تھے ایک مرتبہ یارائہیں سیر کے لیے باہر لے گئے اور کھیر پکائی جب کھانا سامنے رکھا گیا تو خواجہ شاہی موئے تاب نے کہا اس طعام میں خیانت ہوئی ہے شاید دوآ دمیوں نے دودھ لانے سے بیٹنتر پکھ کھائی لیا ہے جو درویشوں میں بڑی بھاری خطابیان کی جاتی ہے جب خواجہ شاہی نے کہا کہ جس طعام سے پہلے پکھ کھایا گیا ہو وہ کیوں یاروں کے روبرو کھایا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جوش کے سبب خواجہ شاہی نے کہا کہ جس طعام سے پہلے پکھ کھایا گیا ہو وہ کیوں یاروں کے روبرو کھایا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جوش کے سبب دودھ باہرائل آیا تھا جو باہر تکلتا رہا ہم اسے پینے رہ فرمایا خیروہ بینا حرام تھا اسے گرنے دینا چاہے تھا غرض کہ وہ عذر کی طرح نہ سنا گیا۔ انہیں سزادی گئی کہتم دھوپ میں کھڑے دہو۔

دُسوپ میں کھڑے کھڑے پینا بہنا شروع ہوا پھرخواجہ شاہی نے کہا حجام کو بلاؤ پوچھا کیا کرو گے۔فرمایا جتنا خون میرے یاروں کے جہم سے لکلا اتنامیرے جہم سے نکال دے۔خواجہ صاحب جب اس بات پر پنچے تو فرمایا شاباس محبت ای کا نام ہے۔اور اِنصاف اسے ہی کہتے ہیں۔

پھراس کی بزرگی کے بارے میں بید حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ شخ نظام الدین ابوالموید بھنے بیار ہوئے تو شاہی موئے تاب کو بلایا اور کہا: دُعا کروتا کہ یہ بیاری رفع ہو جائے خواجہ شاہی نے عذر کیا کہ آپ بزرگ ہیں پھر جھے اس بات کی خواہش کرتے ہیں میں بازاری آ دمی ہوں بھے الی بات نہ کہیں لیکن شخ صاحب نے ایک نہ مانی فرمایا: ضرور دُعا کرنی چاہیے تا کہ میں بھی صحت یاب ہوں کہا بہتر تو میرے دو یاروں کو بلاؤ ایک کانام شرف ہے۔ جو نیک بخت آ دمی ہیں اور دوسرا ایک درزی غرض بیا کہ دونوں کو بلایا گیا خواجہ شاہی نے انہیں کہا کہ شخ نظام الدین صاحب نے بچھے یوں فرمایا ہے۔ ابتم میرے یار بنواور اس کام ہین میری مدد کرولیعنی شخ صاحب کے مرسے لے کر سینے تک میرے متعلق رہااور سینے سے لے کرایک یا وان تک ایک کے متعلق اور دوسرا یا گاؤں دوسرے کے متعلق اور دوسرا باور سینے سے لے کرایک یا وان تک ایک کے متعلق اور دوسرا یا گاؤں دوسرے کے متعلق میری مقربی گرائی کے ایس بزرگ کی کرامت کے بابت ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ وہ بھری قبر میں آئے اگر تین وان میں مرانجام نہ ہوئو چو تھے روز آئے اگر تین وان میں سیکام مرانجام نہ ہوئو چو تھے روز آئے اگر چو تھے روز بھی سرانجام نہ ہوئو میری قبر کی اینٹ سے اینٹ بجادے۔

www.makiabah.org

#### ذكرعصمت اولياء

پھر اولیاءاللہ کی پاک دامنی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ انبیاء واجب العصمة ہیں اور معصوم ہیں اور فقراء کے نزدیک اولیا بھی واجب العصمة اور معصوم ہیں کیکن انبیاء واجب العصمة ہیں اور اولیاء جائز العصمة \_

## قرآن شریف حفظ کے کرنے کے بیان میں

جعد کے روز بائیسویں ماہ ذوائج من مذکور کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا ایک شخص نے آگر دُعا کے لیے التماس کی کہ ججھے قرآن شریف حفظ ہوجائے۔ پوچھا کس قدریاد ہے عرض کی تعمیرا حصہ فرمایا کہ باقی بھی تھوڑا تھوڑا کرکے یاد ہوجائے گا پہلے ثلث کو بار بار پڑھو۔

بعد از ال یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک رات میں نے خواب میں شخ بدر الدین غزنوی مجالیہ ہے قرآن شریف یاد کرنے کی نیت سے دُعا کے لیے التماس کی۔ جب دِن ہوا۔ تو کس اور بزرگ کی خدمت میں جاکرای بارے میں دُعا کا ملتی ہوا کہ جس طرح انہوں نے جواب میں دُعا کی ہے آپ بیداری میں دُعا کریں تا کہ آپ کی دُعا کی برکت سے قرآن شریف حفظ ہوجائے اس بزرگ نے دُعاد برکر کہا:

كه جو محف رات كوسوت وقت بيدوآيتي پاه كرسوئ الصفرور تر آن شريف حفظ جو جاتا ہے۔

آيت: الهكم الله واحدٌ لا الله الا هو الرحمٰن الرحيم ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل تا مقلون ــ

#### اصحاب كبف كادين محدى الله مين أنا

پھراللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی اس کے بارے میں بید کایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہرسول خدا اللہ اللہ استحالی کی قدرت کے بارے میں نہ دکھے تیں سے دکھے تیں اللہ قیامت کودیکھ سکو گے لیکن اگر آپ دینیا میں نہ دکھے تیں گورٹری لائے ۔اورچار آدمیوں آپ بیچا ہے وین میں آ جا تیں تو یہ ہم کر سکتے ہیں بعدازاں رسول اللہ ظافی ایک گورٹری لائے ۔اورچار آدمیوں الدو برسول اللہ ظافی ایک ایک ایک کونا مضبوط پکڑلو پھر رسول اللہ کا میں ایک ایک ایک ایک کونا مضبوط پکڑلو پھر رسول مقبول شافی ہے اس ہوا کو جے حضرت سلیمان علیہ السلام کام میں لایا کرتے تھے بلایا اورائے فرمایا کہ اس گورٹری کو مع چاروں آدمیوں کے اصحاب کہف کی غار کے دروازے پر پہنچادے۔یاروں نے باہر بی سے سلام کہا۔اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا اور سلام کا جواب انہوں نے دیا۔

بعدازاں یاروں نے دین نبوی ان کے پیش کیا جے انہوں نے قبول کیاؤ الْحَمْدُ بِللهِ رَبِّ الْعُلَمِیْنَ خواجہ صاحب نے یہ تقریر کرے فرمایا کہ کونی بات ہے جواللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں۔

## نفلوں اور درودوں کے بارے میں گفتگو

سوموار کے روز ماہ صفر کی بہلی تاریخ سامے ہجری کو قدم بوی کا شرف حاصل ہوا فطوں اور درودوں کے بارے میں گفتگو شروع

www.maktabah.org

موكى فرمايا كريس نے ايك رات شخ الاسلام فريد الدين قدس الله سره العزيز كوخواب من ديكھا تو جھے فرمايا كه برروزسو (١٠٠) مرتبه بيدها پڑھا كرو: لَا إِللهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيْكَ لَـهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُوحُ

جب میں بیدار ہوا تو اس دعا کو ہمیشہ کے لیے اختیار کیا میں نے اپنے دِل میں کہا کہ اس فر مان میں کوئی نہ کوئی مقصود ہو گا بعد ازاں مشاکُخ کی کتابوں میں لکھادیکھا کہ جو شخص سومرتبہ بید عا پڑھے وہ بغیر اسباب خوش رہے گا اور اس کی زِندگی خوش ہے گز رے گ تب مجھے معلوم ہوا کہ شخ صاحب کا مقصودیمی ہے۔

پھرای دعا کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو محض ہرنماز کے بعد دس مرتبہ بید دعا پڑھے گویا ہزار غلام اس نے آزاد کیا۔

# سورة النباء بعدازعصر برسطنة كاحكم

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبدادر مجھے خواب میں فرمایا کے عصر کی نماز کے بعد پانچ مرتبہ سورۃ النباء پڑھا کرو جب میں بیدار ہوا تو بی هم بجالا یا پھر میرے دِل میں خیال آیا کہ اس فرمان میں خوشخبری ضرور بیوگی چنانچے تفسیر میں لکھا کہ جوشخص عصر کے بعد ہرروز پانچ مرتبہ سورۃ النباء پڑھتا ہے وہ اسیرحق ہوجا تا ہے یعنی اللہ تعالی کی محبت اس کے دِل میں جاگزیں ہوجاتی ہے بیدو فائد ہے ختم کر کے حاضرین کوفرمایا کہتم انہیں ہمیشہ کیا کرو۔

منگل کے روز دوسری ماہ صفرین مذکور کو قدمیوی کا شرف حاصل ہوا حاضرین میں سے ایک نے عرض کی کہ بعض آ دمیوں نے جناب کو ہر موقع پر پُرا کہا: وہ آپ کی شان میں ایس ایس کہتے ہیں۔ جن کی سننے کی ہم تاب نہیں لا سکتے خواجہ صاحب نے فر مایا کہ میں نے سب کومعاف کیا۔ تم بھی معاف کرواور کسی ہے دُشنی نہ کرو۔

بعدازاں فرمایا کہ چجوسا کن اندیپ ہمیشہ جھے برا بھلا کہا کرتا اور میری برائی کے دریے رہتا برا کہنا مہل ہے لیکن برا چا ہنا اس سے براہے الغرض جب وہ مرگیا تو میں تیسرے روز اس کی قبر پر گیا اور دعا کی کہ پروردگار جس نے میرے تن میں برا بھلا کہا: میں نے اسے معاف کیا۔ تو میری وجہ سے اسے عذاب نہ کرتا اِس بارے میں فرمایا کہ اگر دو شخصوں کے مامین رنجش ہوتو دور کردنی جا ہے اگرا یک شخص دور کردے گا تو دوسرے شخص سے اسے کم تکلیف ہوگی۔

بعدازاں فرمایا کہلوگ ان بدگوئیوں سے ناراض ہوتے ہیں کہا گیا ہے کہ صوفی کا مال سبیل ہے اور اس کا خون مباح جب سے حالت ہے تو پھرکسی کی بدگوئی کا کیا شکوہ وشکایت اتنے ہیں ایک شخص نے آ کر ایک جماعت کی بابت بیان کیا کہ ابھی فلاں مقام پر آپ کے یار جمع ہوئے ہیں۔

## ذكر مزامير وغيره درساع

اور بانسریاں رکھی ہیں خواجہ صاحب بیس کرنا خوش ہوئے اور فرمایا کہ میں نے بانسریوں اور حرام چیز وں سے منع کر دیا ہے اور جو پھھانہوں نے کیا ہے ٹھیک نہیں کیا اس بارے میں نہایت غلوفر مایا یہاں تک فرمایا کہ اگر امام کوئی غلطی کر جائے تو اس غلطی کو جمانے کے لیے مقدی مردکو سجان اللہ کہنا جا ہے۔ اور عورت کو تالی بجا کرلیکن دونوں ہتھیلیوں سے نہیں بلکہ ایک ہتھیلی اور ایک پشت سے کیونکہ بھیلیوں سے تالی بجانا کھیل میں شامل ہے غرض ہی کہ یہاں تک کھیل کود کی با تیں منع ہیں ساع میں اس سے بڑھکر احتیاط کرنی چاہیے جب تالی بجانے میں اس قدراحتیاط کی جاتی ہے تو بانسری بجانے کی بابت کس قدر ممانعت ہوگی۔

بعدازان فرمایا که اگرکوئی مقام ہے گر پڑے تو شرع میں گرے اگر شرع سے باہر گرے تو بچھ بھی نہیں رہتا۔

## اہل درد کے لئے ساع جانزے

بعدازاں فرمایا کہ مشائخ کبار نے ساع سنا ہے اور جواس کام والے ہیں اور جوصاحب ذوق و درد ہیں انہیں قوال کا ایک ہی شعر من کر رفت طاری ہو جاتی ہے خواہ بانسری ہو یا نہ ہولیکن جنہیں ذوق کی خبر نہیں ان کے رویُر وخواہ کتنا گایا بجایا جائے انہیں پچھ فائدہ نہ ہوگا پس معلوم ہوا کہ بیکام درد کے متعلق ہے نہ کہ بانسری وغیرہ کے۔

بعدازاں فرمایا کہلوگوں کوسارادِن کہاں حضور حاصل ہوتا ہے اگر دِن بھر میں کسی ایک وقت بھی خوش وقتی نصیب ہوتو ہاتی وقت اس کی پناہ میں ہوں گے اس کی پناہ میں ہوتا ہے اگر کسی جماعت میں ایک شخص صاحب ذوق اور صاحب نعت ہو۔ تو ہاتی کے آدمی اس ایک پناہ میں ہوں گے بعد ازاں فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک قاضی اجود ہیں تھا جو ہمیشہ شخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز سے جھگڑتا رہتا مہاں تک کہ ایک مرتبہ ملتان میں جا کراماموں کو کہا کہ یہ کب جائز ہوسکتا ہے کہ کوئی شخص مجد میں بیٹھ کرساع سے انہوں نے کہا: ہم تو اسے پچھنیں کہ سکتے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے جتنی مرتبہ ساع سنا ہے ہر بار خرقہ شخ کی قتم اسے شخ صاحب کے اوصاف اور اخلاق برمحمول کیا ہے۔ ایک مرتبہ شخ صاحب کی زندگی میں ساع کے وقت قوال نے بیشعر گایا:

مخرام بدیں صفت مبادا کرچھ بدت رسد گزندے

تواس وقت مجھے شخصاحب کے اوصاف پہندیدہ کمال بزرگی اور فضل ولطافت یاد آئے اس وقت مجھ پرالی حالت طاری ہوئی جس کا بیان نہیں ہوسکتا قوال نے اور شعر گانے چاہے لیکن میں نے ای شعر کیلئے بار بارکہا: خواجہ صاحب اس بات پر پہنچے۔ تورو دیے اور فرمایا کہ اس کے بعد مدت گزرنے نہ یائی کہ شخصاحب کا وصال ہوگیا۔

بعدازاں پر حکایت بیان فرمائی کہ قیامت کے دِن کی سے پوچھاجائے گا کہ تونے وُنیا ہیں ساع سناوہ کہے گاہاں! سنا۔ پوچھا جائے گا۔ وہ شعر تونے سنا۔ ان اوصاف کا ہم پر گمان کیا۔ کہے گا۔ ہاں! پوچھا جائے گا کہ ان حادث اوصاف کا ہماری قدیم ذات پر مسلم حل احتمال ہوسکتا ہے کہے گا پروردگار! میں نے مجت کی زیادتی کے سبب بیہ کہا تھا تھم ہوگا چونکہ تونے ہم سے محبت کی ہم تجھ پر مدحت کرتے ہیں۔

بقدازاں فولجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ جو شخص اس کی محبت میں متعزق ہے اسے سے عمّاب ہے۔ تو دوسروں کی کیا حالت ہوگگا۔ وہ کیا جواب دیں گے؟

ذكر مجزات رسول الله

چرر ول خدا الله کے مجروں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ حیوانات اور جمادات آنجناب سالھ کے فرمانبردار تھے اس

ذكراسم أعظم

پھراسم اعظم کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ ابراہیم ادھم عُیشتے ہو چھا گیا کہ اگر آپ کو اسم اعظم یاد ہے تو فرما ہے گا۔ جواب دیا پیٹ کو حرام لقمے سے پاک رکھواور دل ہے دُنیا کی محبت دور کر دوتو جو اسم الہی پڑھو گے وہی اسم اعظم ہوگا ای اثناء میں کھانالایا گیا جب نمک رکھا گیا تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ شروع نمک سے کرنا چا ہیے لیکن انگلی منہ ہے تر کر کے جو نمک اٹھاتے ہیں اس کا کہیں ذکر نہیں آیا اگر انگلی تر کر کے نہر کھیں تو نمک اس کے ساتھ نہیں چھوتا۔ اس لیے دوانگلیوں سے چنگی بھر کر اٹھا کر کھانا چیا ہے میں اس فائدے کے شکر میں کہا: الحمد لللہ کہ نمک کا حق از سرنو معلوم ہو گیا خواجہ صاحب نے مسکرا کر فرمایا کہ بھی اس کے اس

#### اجهاجواب

مولانا محی الدین کاشانی موجود تھے۔انہوں نے میری بات کا تزکیہ فرمایا۔ کدایک مرتبہ ایک شخص نے خواجہ شمس الملک علیہ الرحمة والغفر ان کی خدمت میں آکر کسی چیز کی توقع کی لیکن آپ نے اس کا جواب نفی میں دیا مگر وہ سائل ای طرح کھڑا رہائش الملک نے فرمایا: جواب جانب کے جواب جائے۔ الملک نے فرمایا: جواب جائے ہواب دے دیا ہے۔سائل نے عرض کی۔جواب جائے ہوا ہے۔ فرمایا: اس سے اچھا جواب اور میں کیا دے سکتا ہوں۔

## ذكر فج اورد يدار بير بارادت

جمعہ کے روز چھیسویں ماہ صفر من ندکور کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا 'میں نے عرض کی کہ اب کی مرتبہ اس طرف خولیش واقرباء
کو دیکھنے آیا ہوں بعض یاروں نے سہ کہا کہ جب کوئی شخص اس طرف کسی اور کام کی نیت ہے آئے نہ اس نیت ہے کہ وہ جناب کی
خدمت میں آئے اسے پاس نہیں آنا چاہیے میں نے اپنے ول میں کہا: اگر چہ طریقہ تو بھی ہے لیکن میراول نہیں چاہتا کہ حاضر خدمت
ہوئے بغیراس حدود سے واپس جاؤں میں ایک بے رسی کرونگا اس خیال میں میں گیا اور حاضر خدمت ہوا۔خواجہ صاحب نے فرمایا: تو
نے اچھا کیا۔ پھر بیشعر پڑھا ہے

در کوئے خرابات و سرائے اوباش معلی نبود بیا وبنشیں و بباش بعدازاں فرمایا کدمشائخ کی رسم ہے کہ کوئی ان کی خدمت میں اشراق کے پہلے اور عصر سے چیچے آنے نہیں پا تا۔ کیکن میرے لیے ایبانہیں میں جس وقت چاہوں آؤں جاؤں۔

www.makiabah.org

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ بعض لوگ جج ہے واپس آ کر سارا دِن یادِ الٰہی میں مشغول رہتے ہیں اور ہر جگہ اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ بیا چھانہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک شخص نے کہا: میں فلاں عِکہ ہوآیا ہوں! کسی ہزرگ نے کہا: اے خواجہ! وہاں ہوآنے ہے کیا فائدہ جب کہ خودای طرح تجھ میں باقی ہے۔

#### فدمت اوررضا

۔ پھر خدمت اور رضا کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا جو خدمت کرتا ہے وہ مخدوم بن جاتا ہے خدمت کے بغیر کس طرح مخدوم ہوسکتا ہے پھر فر مایا: مَنْ خَدِمَ خُدِيمَ خُدِيمَ : جس نے خدمت کی اس نے خدمت کرائی۔

پھر حسن معاملہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی ایک شخص نے دی طریقوں کوجن میں سے پانچ سرمیں ہیں اور پانچ بدن میں بیں نظم میں بیان کیے ہیں جس کا آخری شعربہ ہے اور کیا ہی عمدہ ہے

ده مخن در دو بیت آوردی کارکن کارکیل جمه مخسنت

## بادشاه کی پیشکش قبول نه کرنا

بدھ کے روز انبیسویں ماہ جمادی الاوّل من مذکور کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوالیکن ان دنوں بادشاہ نے باغ زمین اور بہت سا اسباب اوراس کی ملکیت کا کاغذ خواجہ صاحب کی خدمت میں بھیجا تھا خواجہ صاحب نے بیسب چیزیں قبول نہ کیس اور اس بارے میں فرمایا کہ میں باغ 'زمین اور کھیتی باڑی کے لائق نہیں' مستمراتے اور فرماتے کہ اگر میں بیقبول کراوں تو لوگ کیا کہیں گے۔ کہ شخ باغ جا رہا ہے۔ اور اپنی زمین اور کھیتی باڑی و کھنے جاتا ہے۔ کیا بیکام کرنے کے لائق ہے؟ آبدیدہ ہوکر فرمایا کہ ہمارے خواجگان اور مشاکخ میں ہے کسی نے قبول نہیں فرمایا۔

بعدازال حکایت بیان فرمائی که جن دنول سلطان ناصرالدین اناءالله بر باندمان کی طرف جاتے ہوئے اجودھن (پاک پتن)

السی گررا۔ ان دنول سلطان غیاث الدین طالب الله سرہ وہاں کا حاسم تھا شیخ الاسلام فریدالدین قدس الله سرہ العزیز کی ذیارت کے لیے آیا اور پکھے نقدی اور چارگاؤں کی ملکیت کا تھم ناصہ بناب کے نام مسرکرا کر فرج کے این اور درولیش اور درولیش کی ملکیت کا تھم ناصہ الحالی اور بہت ہیں۔ ان کو فرمایا: نقدی مجھے دواور میں اور درولیش کی روایت فرمائی کہ پنجم خدا تھ تھے فرمایا تھا کے اس کے طالب اور بہت ہیں۔ ان کو دینا اس حدیث کی روایت فرمائی کہ پنجم خدا تھے تا ہیں: ما دخل بین الا دخل ذلا ۔ بعدازال وینا کہ بیت دینا کہ بیت کی خاص موقعہ پر فرمائی گئی تھی وہ بیک ایک مرتبدر سول خدا تا تا تاہد کی خاص موقعہ پر فرمائی گئی تھی وہ بیک ایک مرتبدر سول خدا تا تاہد کی اور کی کے جہال دو کر ٹیاں اس گھر میں آتی ہیں جن سے کھیتی کرتے اور جوڑی ہنگا ہے گئی بیال سے شیخ جلال الدین تیم برزی ہوئے گا ذکر شروع ہوا فرمایا: آپ ہیں کہ بیا والدین قدس جہال خواری آنے والی ہوتی ہے بہال سے بیال سے شیخ جلال الدین تیم برزی ہیں تھی سے اس میں تکھا ہوتی الله میں الدین تا میں تاب الله میا اس میں تکھا ہوتے و مین احب افت خوار النساء لا یفلے الله می اللہ میا تاب کی جمعی نہتری نہیں ہوتی نیز ضید کا بھی اس میں تکھا ہے و مین احب افت خوار النساء لا یفلے ابساء لا یفلے اس میں تاب کے تاب کی تا

گاؤں وغیرہ ہے۔ مختصریہ کہ عربی لفظ تو یا دنہیں البسته ان کا مطلب سے ہے کہ جو شخص ضیعہ ( زمین وغیرہ ) پر دِل لگا تا ہے۔ وہ گویا دُنیا اور اہلِ وُنیا کا بندہ بن جاتا ہے شخ نوراللہ قبرہ کی بابت پوچھا کہ وہ کس کے مرید تتھے فرمایا: شخ ابوسعید تبریز کی بہتے ہے تھے۔ ۔

## ذكر حديث تارك الوردملعون

بعدازاں فرمایا کہ جس وردمیں بغیر کسی عذر کے ناغہ ہو جائے وہ تین حالتوں سے خالی نہیں یا اسے شہوت کی رغبت ہوگی یا حرام کی یاغصے کی اور یا اس پر کوئی مصیبت پڑی ہوگی۔

اس موقعہ کے مناسب یہ حکایت بیان فرمائی کہ مولا ناعزیز زاہد مین ایک روز گھوڑے پرے گر پڑے آپ سے وجہ پوچھی گئی فرمایا: میں ہرروز سور ہ یاسین پڑھا کرتا تھا۔ آج نہیں پڑھی۔

ذكرعمل نظم

نظای آنچہ امرار است کہ ازخاطر عیاں کر دی کے مرش نمید اند زباں در کش زباں در کش

اس دِن صبح سے پہلے یہی شعر پڑھتے پڑھتے شام کا وقت آگیا افطار کے وقت بھی یہی شعر زبان مبارک پرتھا سحر کے وقت بھی یہی شعر پڑھار ہے تھے اور جتنی مرتبہ پڑھتے۔ چرے پرتغیر کے آثار نمایاں ہوتے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ معلوم نہیں آپ کے ول میں کیا خیال تھا اور کون کی بات آپ سے بیشعر بار بار پڑھواتی

- رکھی

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ شخ بہاؤالدین ذکریا ہیں۔ اپنے گھر کے اندر دروازے پر کھڑے تھا یک ہاتھا یک کواڑ پراور دوسرا دوسرے پرر کھے ہوئے بیشعر باربار پڑھتے تھے

کردی صنما بر سر ما بار دگر ما فیج کر دیم خدا میداند

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا: معلوم مُنیں وہ کون بات تھی جوآپ سے بار بار بیشعر پڑھواتی تھی اور بیکہ آپ کے دِل میں کیا خیال تھا۔

ذكرتوكل

پھر تو کل کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا: حق تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کے سواکس سے اُمید نہ رکھنی جا ہے پھر فرمایا کہ آ دمی کا بیان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا۔ جب تک اس کی نگاہ میں تمام خلقت مچھر سے بھی کم حقیقت نہ معلوم ہو۔

بعدازال اس بارے میں بید حکایت بیان فرمائی کدایک مرتبدابرا ہیم خواص بیست کعبہ جارہ سے ایک لڑکا آپ کے ہمراہ تھا اے پوچھا: کہاں جارہ ہو کہا: کعبہ کی زیارت کرنے۔ پوچھا: سامان سفر کہاں ہے؟ کہنے لگا: القد تعالیٰ بندے کو بغیر اسباب زندہ و قائم رکھتا ہے تو بغیر سامان وسواری مجھے ضرور کعیے تک پہنچا بھی سکتا ہے۔القصہ جب آپ بھی سکتا ہے۔القصہ جب آپ بھی نے تو بھی تھے کہا تھا کیا اس چکا ہے اور کعبے کا طواف کرر ہا ہے۔ جب اس کی نگاہ آپ بھی تین پڑی تو کہنے لگا اے ضعیف الیقین! تو نے جو بچھے کہا تھا کیا اس سے تو بہا کی ؟

ای موقعہ پراس بارے میں ایک اور حکایت بیان فر مائی کہ ایک مرتبہ ایک گفن چورخواجۂ خواجگان بایزید بھینیہ کی خدمت میں آیا اور اس فعل سے تو بہ کی خواجہ بایزید صاحب بھینیہ نے اس سے بوچھا کہ تو نے کتنے مردوں کے گفن چرائے ہیں؟ کہا: ایک ہزار مردوں کے پوچھا: ان میں سے کتنوں کورو بقبلہ پایا۔کہا: صرف دوکا۔ باقی سب کا رُخ قبلہ سے پھرا ہوا تھا حاضرین نے خواجہ بایزید سے بوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے؟ فرمایا: ان دوشخصوں کوخق تعالیٰ پر بھروسہ تھا اور دوسروں کو بھرو رہیں تھا۔

#### ذكراقسام رزق

بعدازاں خواجہ صاحب ذکر بالخیر نے فرمایا کہ مشائخ کا قول ہے کہ رزق چارتم کا ہوتا ہے رزق مضمون رزق مقوم رزق مملوک اور رزق مضمون کہتے ہیں یعنی اس رزق کا اللہ اور آمدنی ہے ہوا ہے رزق مضمون کہتے ہیں یعنی اس رزق کا اللہ تعالیٰ ضامن ہوتا ہے :قولله تعالیٰ ہو ما من دابلہ فی الاوض الاعلیٰ الله رزقها کوئی حیوان روئے زمین پر ایسانہیں جس کے سرق کا خداضامن شہورزق مقوم وہ ہے جوازل میں اس کے جھے میں آچکا ہے اورلوج محفوظ میں کھا جاچکا ہے۔

رزق مملوک وہ ہے جو ذخیرہ کیا جائے مثلاً روپیہ بیسہ اور کیٹر ااور اسباب \_رزق موعود وہ ہے جس کا وعدہ اللہ تعالی نے نیک بندوں سے کیا ہے قولہ تعالی . و من یتق اللہ یجعل له مخرجا و یو زقه من حیث لا یحتسب \_جواللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آمدنی کا ذریعہ بنا تا ہے اور اس طرح رزق پہنچا تا ہے جس کا اسے وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔

بعد از ان فرمایا کدرزق مضمون میں تو کل ہے دوسرے رزقول میں نہیں ہوتا کیونکہ جورزق مقوم ہے اس میں تو کل کا کیا کام؟

#### ذ كرفضيك نماز

ہفتے کے روز انتیویں ماہ نہ کورکو قدم ہوی کی سعادت نصیب ہوئی نماز کی فضیات کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی میری طرف مخاطب ہو کر فر مایا کہ نماز با جماعت ہونی چاہیے میں نے عرض کی کہ میرے گھر کے نزدیک ہی مسجد ہے۔ لیکن جہاں پر میں رہتا ہوں اگر اے چھوڑ کر آؤں تو کاغذ کتاب کا کوئی رکھوالانہیں۔اس لیے گھر میں ہی با جماعت نماز اواکی جاتی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ نماز بلجاعت اوا کرنی چاہیے لیکن مجد میں اوا کرنا افضل ہے پھر فرمایا کہ پہلے انبیاء کے زمانے میں نماز کے لیے صحبہ ہی مقرر ہوا کرتی تھی اور کہیں نماز جائز ہی نہ ہوتی لیکن رسول خدا ناٹھی کے عہد مبارک میں بیر آسانی ہوگئ کہ جہاں کہیں چاہو۔ نماز ایک کو نیز پہلے پیغیروں کے وقت زکوۃ مال کا چوتھا حصہ ہوا کرتی تھی مگر رسول خدا ناٹھی کے عہد مبارک میں مال کا چاہو۔ نماز ایک وقت نرکوۃ مال کا چوتھا حصہ ہوا کرتی تھی مگر رسول خدا ناٹھی کے عہد مبارک میں مال کا چاہدواں حصہ ہوگئ۔

## ذِ كر حنى وبخيل

بعدازاں فرمایا کہ بیچالیسوال حصہ؛ یا جاتا ہے وہ بھی اس واسطے کہ اسے بخیل نہ کہیں اور بخیل کا نام اس سے دور ہو جائے لیکن اسے نی بھی نہیں کہتے تی اسے بی بھی نہیں کہتے تی جو نہو ہ نے زیادہ دیہ ۔۔ ای اثناء میں میں نے عرض کی کہ بیر حدیث کس طرح ہے؟ اکتشاخ تی بھی نہیں کہتے تی اسٹر وَانُ کَانَ فَالِسِقًا کِی حبیب خدا ہوتا ہے خواہ فاسق بی ہوفر مایا: کہتے تو اسی طرح ہیں حاضرین میں سے ایک نے کہا کہ اربعین میں بیروتی ہے دوہ تی ہوتی ہے۔ اربعین میں بوتی ہے دہ تھے ہوتی ہے۔

## سخى وجواد كافرق

پھر تی اور جواد کا فرق یوں بیان فرمایا کہ تی وہ ہوتا ہے جو زکوۃ سے زیادہ دے۔ کین جواد وہ ہے جو بہت ہی زیادہ بخش رے۔ مثل اگر دوسودرہم ہوں تو ان میں سے صرف پانچ رکھے اور باقی ایک سو پچانو سے راہ خدا میں خرج کرے۔ بعد از ال فرمایا کہ شخ الاسلام فرید الدین قدس الله سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ زکوۃ کی تین قسمیں ہیں ایک زکوۃ شریعت۔ دوسری زکوۃ کم الاسلام فرید الدین قدس الله سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ زکوۃ کی تین قسمیں ہیں ایک زکوۃ شریعت کی زکوۃ سے کہ دوسودرہم میں سے پانچ راہ خدا میں دے۔ طریقت کی زکوۃ سے کہ دوسو ہی من مف کرے۔ مقیقت کی زکوۃ سے کہ دوسو ہی راہ خدا میں صرف کرے اور پانی راہ خدا میں خرج کرے۔ حقیقت کی زکوۃ سے کہ دوسو ہی راہ خدا میں صرف کرے۔ اور پانی راہ خدا میں خرج کرے۔ حقیقت کی زکوۃ سے کہ دوسو ہی راہ خدا میں صرف کرے۔ اور پانی راہ خدا میں خرج کرے۔ حقیقت کی زکوۃ سے کہ دوسو ہی راہ خدا میں صرف کرے۔ اور پانی راہ خدا میں خرج کرے۔ حقیقت کی زکوۃ سے کہ دوسو ہی راہ خدا میں صرف کرے۔

پرز کو ق کی نبت بیر حکایت بیان فرمائی کہ جنید بغدادی میں اپنے زمانے کے علماء کوفر مایا کرتے تھے: یا علم اء السوء ادوز کلو ق العلم اے بدعالمو! اپنے علم کی زکو ق دو ۔ پوچھا گیا اس زکو ق سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا: بیر کہ دوسوسکلے جوسیکھے میں ان میں سے پانچے پڑعمل کرواور دوسوحدیثوں میں سے پانچ کو اپنامعمول بناؤ۔

www.maktabah.org

پھرمولانا رضی الدین صنعانی ٹیکٹیے صاحبِ مشارق الانوارکے بارے میں گفتگو ہوئی کہ آپ نے جولکھا ہے کہ یہ کتاب میرے اوراللہ تعالیٰ کے مابین حجت ہے اگر کسی حدیث میں مشکل پیش آ جاتی ہے۔تو رسول خدامکا ٹیٹی کم کوخواب میں دیکھی کرتے۔

بعدازاں فرمایا کہ وہ بداؤں کے رہنے والے تھے پھر کولٹ میں آئے اور نائب مشرف ہوئے مشرف جس کے آپ نائب تھے وہ بھی بالیافت آدی تھا ایک روز مشرف بات کرتا اور مولا نارضی الدین مسکراتے تھے مشرف نے دوات آپ کی طرف بھیجی اور وہ منحرف ہو گیا۔ ڈرا۔ وہاں سے اُٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا جمیں جاہلوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے پھر اور بھی آمدنی کا ذریعہ بڑھ گیا۔ کول کے مالک کے لڑکے کو پڑھایا کرتے تھے۔ اور سواشر فیاں وہاں سے مائیں ای پر قناعت کرتے وہاں سے جج کے لئے گئے اور بغداد پہنچ گر مالک کے لڑکے کو پڑھایا کرتے تھے۔ اور سواشر فیاں وہاں سے مائیں ای پر قناعت کرتے وہاں سے جج کے لئے گئے اور بغداد پہنچ گر مالک کے لڑے گئے اور بغداد پہنچ گر مگھر دبلی پہنچ ان دنوں دبلی میں بڑے بڑے عالم موجود تھے علوم میں ان سب کے مساوی تھے اور علم حدیث میں سب سے ممتاز کوئی مقابلے کا نہ تھا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ آپ کا کام ایک حدیث نے ہی بنا دیادہ اس طرح دقوع میں آیا کہ جب آپ کول ہے جج کیلئے روانہ ہوئے تو ایک پاپوش خرید کر پہنی جب ایک منزل طے کی تو تھک گئے ۔ تب جانا کہ پا پیادہ تو نہیں جا کتے ۔ ای اندیشے میں تھے کہ والی کول کا اڑکا آپ کو گھوڑے پر سوار واپس لانے کے لئے آیا۔ جب مولانانے اے گھوڑے پر سوار دیکھا تو دِل میں خیال آیا کہ اگر میر گھوڑامل جائے تو آسانی سے سفر طے ہوگائی فکر میں تھے کہ اس نے بہت منت و عاجت کی کہ آپ واپس چلیں۔ آخر جب آپ نے نہ مانا تو عرض کی گھوڑا تو قبول فر ما ئیں۔آپ نے وہ گھوڑا لے لیا اور روانہ ہوئے۔الغرض جب حج کر کے بغداد مینچ۔ایک محدث تفاجے ابن زہری کہتے تھے اس کے لئے لوگوں نے منبر بنوایا ہوا تھا جس پر چڑھ کروہ حدیثیں بیان کرتا اور لوگ گردا گرد حب لیافت طلقے باند سے سنتے ایک دِن مولا نارضی الدین اس مجمعے میں گئے اور سب سے دور کے علقے میں بیٹھے اس وقت ابن ز ہری میہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ مؤ ذن سے موافقت کرنی جا ہے یعنی جس طرح مؤ ذن کہے۔اس وقت سننے والے کو بھی وہی الفاظ کہنے جا ہمیں۔ حدیث کا آغازای لفظ ہے کیا۔ اذا سکب المو ذن سکوب (یانی بہائے کو کہتے ہیں ) یعنی مؤزن کی آواز جب تمہارے کا نوں میں پہنچے تو تم بھی ای طرح کہوجس طرح وہ کہے جب ابن زہری نے بیصدیث بیان کی تو مولانا رضی الدین نے جہاں پر بیٹھے تھے آ ہتہ ہے دوسرول کو کہا کہ:اذا سسکت المؤذن لینی جب مؤذن کلمہ کہ کر جپ ہو جائے تو پھرای طرح کہوجس نے بیرسنا اس نے دوسرے کو دوسرے نے تیسرے کو ہوتے ہوتے این زہری نے سنا تو آواز دی کس نے ایسا کہا ہے۔مولا نارضی الدین نے کہا کہ میں نے کہا ہے۔ پھراہن زہری نے کہا کہ دونوں باتوں کے پچیمعنی میں اب کتاب کی طرف رجوع کرنا جا ہے۔ دونوں باتیں باوجہ تھیں جب اس مجلس ہے اُٹھتے تو پھر کتابوں میں دیکھا۔ دونوں باتیں باد الکل تھیں کیکن اذا سکت زیادہ تھیج تھا جب ميخبر خليف نے سی او مولانا رضي الدين كو بلاكر برى عزت كى اور كھ آپ سے پڑھا۔القصہ جب وہاں سے دہلى آئے۔ بداؤل (بدایوں) میں آپ کا اُستاد صاحب ولایت اور بزرگ آدی تھا اس کے پاس صدیث کی ایک کتاب مخص نام تھی۔ جومولا نارضی الدين نے مانگی تھی ليكن نه دى تھى اب جب علم حاصل كرے دہلى آئے تو ايك ياركوكها كدايك مرتبه أستاد صاحب نے مجھے حديث كى كتاب مخص ندوى تقى \_اب اگراس كتاب كے لكھنے والے بھى آ جائيں تو ميں انہيں بھى پڑھا سكتا ہوں - يہ بات كى نے آپ ك استاد تک پہنچادی۔ اس نے کہا کہمولا نارضی الدین کا حج قبول نہیں ہوااگر قبول ہوجا تا تو ایس بات نہ کہتے ۔خواجہ صاحب یہ بیان کر سلت علی گوطھ کے رودیے اوراس بزرگ کے اعتقاد کی تعریف کی بعدازاں کھانا لایا گیا فرمایا مل کر کھاؤ پھر سے دکات بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ پچھ درولیش شخ بہا وَالدین زکریا بھٹے کی خدمت میں حاضر تھے کھانا لایا گیا تو شخ صاحب ہرائیک ہے ہم پیالہ وہم نوالہ ہوئے ان میں ے ایک کودیکھا جوروثی کوشور بے میں چورکر کھار ہاتھا (یعنی ٹرید بنا کر جور سول کریم تکھانا کا پہندیدہ کھانا ہے) فرمایا: سبحسان اللہ درویشوں میں صرف بیدرولیش کھانا جاتا ہے۔

بعد از ال خواجہ صاحب نے فرمایا کہ پیغیر خدا تا گیا فرماتے ہیں کہ ٹرید (شوربے میں روٹی کے نکرے بھگوئے ہوئے) کو دوسرے کھانوں پرایی فضیلت حاصل ہے جمیسی مجھے تمام پیغیروں پراور عائشہ صدیقہ کوتمام عورتوں پر۔

#### نماز بإجماعت

اتوار کے روز چودھویں ماہ رجب من ندکور کوقدم ہوی کی سعادت حاصل ہوئی۔ نماز باجماعت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی اس بارے میں بہت غلوفر مایا کہ اگر دو شخص ہوں تو بھی نماز با جماعت اداکر ٹی جا ہیے۔ گودوآ دمیوں سے جماعت نہیں ہوتی۔ لیکن جماعت کا ثواب مل جاتا ہے۔ ان دونوں آ دمیوں کوایک قطار میں کھڑے ہونا جا ہیے۔

## ابن عباس ولله كاحس إدب اورحضور عظم كى دُعاء

بعداذاں فرمایا کہ آیک مرتبہ رسول خدا ملی آئے نماز اداکر ٹی جائی مگر دہاں سوائے عبداللہ بن عباس پڑھ کے اور کوئی نہ تھا اس کا ہاتھ بگڑ کر اپنے برابر کھڑا کر لیا جب آنخصرت کا ہاتھ بگڑ کر اپنے برابر کھڑا کر لیا جب آنخصرت کا ہاتھ بھر اپر کھڑا کر اپنے ساتھ برابر کھڑا کیا جب بھر نماز شروع کی تو عبداللہ ابن عباس پڑھ بھر چھچے ہے آنخصرت ازاں سرور کا منات صبیب خدا ملی آئے کہ جھے کیوں ہے جو بوض کی جھے میں کیا طاقت ہے کہ حضرت رسالت بناہ میں آئے بعد برابر کھڑا ہوں آنخصرت میں گیا طاقت ہے کہ حضرت رسالت بناہ میں آئے کہ برابر کھڑا ہوں آنخصرت میں گیا طاقت ہے کہ حضرت دسالت بناہ میں آئے کہ برابر کھڑا ہوں آنخصرت میں گئے کو آپ کا حسن اوب بہت بیند آیا آپ نے حق میں دعاء فرما کی اللہم فقیعہ فی اللہ بین پروروگار! دین میں اے فقیمہ بنا۔ بعد آن خواجہ صاحب نے فرمایا کہ صحابہ بڑائی میں امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ کے بعد آپ ہی فقیمہ بھے۔

#### حضرت عبداللدين مسعود والثفظ

 يغير خدامًا فيل ني مايا: كنفية العلم يعن خريط علم - (علم كي قيلي ) - اس عمعلوم موتا ب كرآب يت قد تق

بعدازاں فرمایا کہ درویش جو چھوٹی تھیلی لیتے ہیں اور جے کف کہتے ہیں غلط ہے وہ کدیف ہے بعدازاں آنحضرت ناتیج عبد الله بن مسعود كو كديفة العلم يكارا كرتے پھر ايك اور حكايت بيان فر مائى كدايك شخص رئيس نامى شيخ قطب الدين بختيار قدس الله سره العزيز كام يد موااس نے ايك رات خواب ميں ايك گنبدد يكھا جس كے إردگرد برا جوم ب ايك خف پت قد اندر بابرآتا جاتا ب بيركيس بيان كرتا ب ميں نے يو چھا: بي گنبد ميں كون ب؟ اور اندر اور باہر جو آ مدورفت كرتا ہے وہ كون ہے؟ معلوم ہوا كه گنبد ميں جناب سرور کا کنات منافیظ میں اور وہ پست قد عبداللہ بن مسعود و اللہ میں جولوگوں کی پیغام رسانی کرتے میں میں نے عبداللہ بن مسعود النفراك ياس جاكركها كدائدر ميرى طرف سے جاكرة علكمناك ميں زيارت كامشاق موں اندرجاكريد جواب لائے كدائجى جھ ميں اس بات کی قابلیت نہیں بختیار کا کی کوسلام کے بعد کہنا کہ جو تھہ درود ہررات بھیجا کرتے تھے وہ آج تین رات نے نہیں پہنچا خیرتو ہے جب ميں جاگاتو سي السلام قطب الدين نور الله مجعد كي خدمت مين آيا۔ اور عرض كي رسول خدا الشيخ نے سلام بيجا ہے شخ الاسلام س كرأ تھ كھڑے ہوئے اور يوچھا كەحفرت رسالت پناہ ظائفا نے كہا ہے۔ پھھ اور بھی فرمایا ہے۔ عرض كى كديہ فرمايا ہے كہ جو تخذ ہر رات بھیجا کرتے تھے آج تین رات ہے نہیں پہنچا کیا سب ہے؟ خیرتو ہے شیخ قطب الدین قدس الله سره العزیز نے ای وقت اپنی منكوحدكو بلاكرمهراس كے حوالے كيا اور چھوڑ ديا كيونكدوہ تين راتيں آپ نے نكاح وغيرہ بيں صرف كي تھيں جس كے سبب وہ تخد آ تخفرت على كا فدمت عن نديج سكيد

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ شخ قطب الدین طلب اللد ا امرات تین ہزار مرتبہ درود برا ھر سویا کرتے تھے شخ قطب الدین میشنز کی بزرگ کی بابت فرمایا کہ ایک مرتبہ شخ بہاؤالدین ڈکریا میشنز، شخ جلال الدین تبریزی میشنز اور شیخ قطب الدین بختیار کا کی رحمة الله علیه اجمعین ملتان میں تھے۔ کافروں کالشکر ملتان کے قریب آپہنچا۔ ان دنوں ملتان کا حاکم قباچہ تھا شخ قطب الدین قدب الله سرہ العزیز نے ایک رات تیر قباچہ کو دیا اور فر مایا کہ اس تیر کو دشمنوں کی طرف پھینک دو۔ قباچہ نے ویسا ہی کیا جب دِن چڑھا تو ایک بھی کا فر نہ رہا سب راتوں رات بھاگ گئے۔

ذكرتفبير كثثاف

بدھ کے روز چوبیسویں ماہ رجب من مذکور کوقدم بوی کا شرف حاصل ہواتفیر کشاف کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا: الحدد لله تقيركت موع كلها كه خواجد من بعرى مُعَيَّد الحمد للدكودال كى زيرے برها كرتے تھ (الْحَدَيْدِ لِللهِ) اور يدوال كى زیر ملتہ کے ملنے کے سبب ہے کیونکہ اس لام کی حرکت بنی ہے لیکن ابرا جیمی قر اُت کے مطابق دال پر پیش ہے اور لام پر بھی پیش المنے گیا معلوم میں کہ بیابرا ہیم تخی ہے یا اور کوئی و اللہ اعلم بالصواب الغرض صاحب کشاف کی رائے ہے کہ حسن بھری اللہ کی قر اُت ے ابرا میمی قرائت اچھی ہے اس واسطے كرحس بعرى وكافيا وال كى زير لله كے لام كى وجدے براحت ميں يعنى لام كى زير بنى ہے اور نيز الحمد كا دال بھى مكسور بے ليكن ابراجيم الحمد كے دال ير پيش ہونے اور للہ كے لام كے أس مصل ہونے كى وجہ الم ير بھى پيش لگاتے ہیں۔ کیونکدالحمدے وال کی حرکت عامل کے سب سے ہے اور جس اعراب کو عامل بدل دے وہ پٹنی اعراب کی نسبت زیادہ تو ی

ہوتا ہے خواجہ صاحب نے اپنی تقریر کے بعد فرمایا کہ میں نے یہاں سے میہ نتیجہ نکالا ہے کہ الحمد کی وال ایسے محف کی طرح ہے جس کا کوئی پیر ہواور وہ اسے کہے کہ یوں کہواور اس طرح ہواور للہ کا لام ایسے مخص کی طرح ہے جس کا کوئی پیرنہیں وہ جس طرح ہوای طرح رہتا ہے۔

یہاں سے صاحبِ تِفیر کشاف کے عقیدے کی بات گفتگو شروع ہوئی خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ افسوس اس قدرعلوم اور روایات کے عقیدہ اس کا باطل تھا' بعد ازاں فرمایا کہ ایک گفر ہوتا ہے اور ایک بدعت اور ایک نافرمانی یا گناہ بدعت نافرمانی سے بڑھ کر ہوتی ہے اور کفر بدعت سے بڑھ کر بدعت کفر کے زیادہ نزویک ہے

بعدازاں بد حکایت بیان فرمائی کہ میں نے مولانا صدرالدین قرنی ویشہ سے سنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مولانا مجھ الدین سنامی کے ہاں تھا جھ سے پوچھا کہ آج کل کس شغل میں ہو میں نے کہا کہ فیسر کا مطالعہ کیا کرتا ہوں پوچھا کوئی تفسیر؟ کہا:
کشاف ایجاد ادر عمدہ مولانا مجم الدین نے فرمایا: کشاف اور ایجاد کوجلا دے۔ عمدہ ہی پڑھا کرومولانا صدرالدین فرماتے ہیں: کہ جھے بیامرنا گوارگذرا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا: شخ شہاب الدین سہروردی ویشٹیٹ یوں فرماتے ہیں۔ مجھے بیہ بات بھی نا گوارگزری جب رات ہوئی تو عنوں کتب چراغ کے سامنے رکھ کر پڑھ رہا تھا ایجاد اور کشاف نیچ تھیں اور عمدہ او پرای اثناء میں سوگیا اچا نک شعلہ بیدا ہوا میری آئے کھل تو کیاد کھتا ہوں کہ کشاف اور ایجاد تو جل گئی اور عمدہ سلامت ہے۔

پھر سے حکایت بیان فرمائی کہ شخ صدرالدین چاہتے تھے کہ نخو مفصل پڑھیں اِس بارے میں اپنے والد بزرگوارے عرض کی: شخ بہاؤالدین زکریا میں شکانے نے فرمایا: آخ کی رات صبر کرو۔ جب رات ہوئی۔ تو شخ صدرالدین واقعہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو زنجیروں میں جکڑے لیے جارہے ہیں پوچھا: یہ کون ہے؟ کہا: یہ زمحشری صاحب مفصل ہے۔ آسے دوزخ میں لیے جارہے ہیں۔ واللہ اعلم۔

## بيان قبر حفرت لوط عليه السلام

منگل کے روز ساتویں ماہ شعبان مین فرکورکودست بوی کی سعادت حاصل ہوئی حاضرین میں سے ایک نے یہ حکایت بیان کی کہ ایک مرتبہ میں سفر کرتے کرتے اس سرزمین میں جا نکلا جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قبر ہے وہ بہت عظیم الشان اور بلند تھی۔ وہاں کے لوگ ہماری زبان نہیں بھے سکتے تھے اور نہ ہم اُن کی زبان سے آشنا تھے۔ الغرض چند روز بھو کے رہ کر جب وہاں پنچے۔ تو انہوں نے جوار کی قتم کی کوئی چیز ہمارے لیے پکائی اور اس پر دودھ ڈالا ہم بھو کے تو تھے ہی بڑے شوق سے کھائی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا: کرایے آدی ایے مقام پرائی تو م سے تنگ آتے ہیں اس حکایت کا بیان کرنے والا بچھ طوا گزر کے لیا تھا اس کی نبیت سے حکایت بیان فرمائی کہ میں نے مولا ناعزیز زاہد بھی جگھ سے سا۔ آپ فرماتے تھے کہ میں اور مولا نا ہر ہان الدین کا بلی جو اُن دِنوں دہلی کے نائب قاضی تھے ابتداء میں ایک ہی جگھی صاحب نصاب ہوجاؤں لیدی دولت مند ہوجاؤں انہوں نے کہا: ایک اشرفی سے میں قرآن شریف خریدتا ہوں اس نیت سے کہ میں صاحب نصاب ہوجاؤں لیدی دولت مند ہوجاؤں انہوں نے کہان کیا۔ ایک اشرفی کا قرآن شریف خریدتا ہوں اس نیت سے کہ میں صاحب نصاب ہوجاؤں لیدی دولت مند ہوجاؤں انہوں نے ویا ہی کوتوال

www.makiabah.org

تھے کھانالایا گیا تواس میں حلوا گزر بھی تھا۔ کوتوال نے وہ حلوہ مولانا برہان الدین کے سامنے رکھ دیااور پوچھا کہ بیے حلوا کیسا ہے؟ مولانا بربان الدین نے فرمایا کہ طالب علم ختک روٹی کواس طرح کھاتے ہیں جیسا حلوا گزرکوآپ بیفرمائیں کہ حلوا گزر کھایا کس طرح جاتا ہے؟ کوتوال کوریہ بات بہت ہی اچھی معلوم ہوئی۔ایک شخص کو تھم دیا کہ بیس تاثبیں اشرفیاں لا کرمولا نا بر ہان الدین کودے دو غرض مولانا کے ہاں اس کے بعد بہت سامال جمع ہو گیا اور دبلی کے نائب قاضی بھی بے۔

جعہ کے روز ماہ رمضان کی آخری تاریخ س نہ کور کوقد م بوی کی دولت نصیب ہوئی عدل اورظلم کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا کہ اللہ تعالی کا معاملہ خلقت کے ساتھ ووطرح کا ہے۔اورخلقت کا معاملہ آ اپس میں تین طرح کا۔اللہ تعالی کا معاملہ خلقت سے یا عدل ہے یافضل کیکن خلقت کا آپس میں یا عدل ہے یافضل ہے یاظلم اگرآپ آپس میں عدل یافضل یا لیکن خلقت کا آپس میں یا عدل ہے یافضل ہے باظلم اگر لوگ آپس میں عدل یافضل کریں تو اللہ تعالی ان پر اپنافضل کرتا ہے لیکن اگر آپس میں ظلم کریں تو اللہ تعالی ان سے عدل ہے پیش آتا ہے وہ عذاب میں گرفتار ہوتا ہے خواہ پیقیم وقت ہی کیوں نہ ہو اس بات پر بندے نے عرض کی: کہتے میں کدرسول خدا تا پیلی فرماتے میں کداگر قیامت کے دن الله تعالی مجھے اور میرے بھائی علیہ السلام کو دوزخ میں بھیج دے۔ تو عدل ای کریگا۔ فر مایا: بے شک! تمام جہان اس کی ملکیت ہے جواتی ملکیت میں تصرف کرتا ہے وہ ظلم تہیں کرتا ظلم تو اے کہتے ہیں جو غيركي ملكيت مين تصرف كياجائه

بعدازاں فرمایا کہاشعر پیرندہب میں ای طرح ہے کہ ہیہ بات جائز ہے کہ تق تعالیٰ موس کو ہمیشہ کیلئے دوزخ میں رکھے یا کافر کو ہمیت کیلئے بہشت میں رکھے کیونکہ وہ اپنی ملکیت میں تصرف کرتا ہے۔ لیکن جمارے مذہب میں ایسانہیں اس واسطے کہ حق تعالی قرآن شریف میں فرما تا ہے کہ نادان دانا کے برابر نہیں اور اندھا بینا کے برابر نہیں ای طرح اور مثالیں بیان فرمائی ہیں اب اس کی حکمت ے بیواجب ہے کدمومن بہشت میں جائے اور کافر دوزخ میں اس واسطے کدوہ حکیم ہے حکمت کے موافق کام کرتا ہے جیسے کسی شخص كے ياس مال موتوجس طرح وہ جا ہے خرج كرے اگروہ اپنے مال كوكنوئيں ميں بھى چينك ديتو بھى حكمت سے خالى نہ ہوگا۔

بعدازان فرمایا: اگر کوئی موس بغیر توبد کیے مرجائے تو تین باتوں کا احمال ہوسکتا ہے ممکن ہے کداللہ تعالی ایمان کی برکت سے أے بخش دے یا اپنے تصل ہے بخش دے یا کسی شفاعت ہے آئے بخش دے اگر دوزخ میں بھی ڈالے گا تو اس کے گناموں کے مطابق أے عذاب كركے آخر كارا سے بہشت ميں بھيج دے كاليكن جيشے كے دوزخ ميں نہيں ركھے كا كيونكہ وہ ونيا سے با إيمان - 4

#### مخلف حكاسيس

ہفتے کے روز گیار ہویں ماہ شوال من مذکور کوقدم بوی کی سعادت نصیب ہوئی اس روز میں ابنا غلام بشیر نام ہمراہ لے گیا۔ اور عرض کی مینماز ادا کرتا ہے اور مدت سے مجھے کھدرہاہے کہ مجھے خواجہ صاحب کی خدمت میں لے چلوتا کہ بیعت کی دولت نصیب ہو چونکہ خواجہ صاحب کی مہر بانی اور شفقت عام تھی ہے ہات قبول فر مائی بعد از ان پوچھا کہ کیا تو اے مرید ہونے کی اِجازت دیتا ہے میں نے عرض کی: جناب میں اجازت دیتا ہوں۔ بعد ازاں اے دست بیعت قرمایا اور کلاہ عنایت قرمائی۔ اورائے علم دیا کہ جاکر دوگانہ

ادا کرآؤ۔ جب بیفلام چلا گیا تو خواجہ صاحب نے بید حکایت بیان فر مائی کداس سے پہلے ایک درولیش نہایت مکلف خرقہ پنے شخ علی خری میشند کی خانقاہ میں آیا مگروہ درولیش ہر جگہ دروازہ کھکھٹا تا تھا شخ علی نے اُسے فر مایا کہ چونکہ تو اس خانقاہ میں رہتا ہے لہذا بھیک نہ مانگا کرمیں تجھے دول گاجس سے تو فارغ البالی سے زندگی بسر کرے گابیہ کھراسے یا پچے سوچیتل غزایت فر مائے۔

اس درویش نے اس پانچ سوچیش سے سودا کیا اور تھوڑے عرصے میں تمیں اشرفیاں بن گئیں پھرتمیں اشرفیوں کا مال خریدا تو سوگئیں ان سوے ایک غلام خریدا شخ علی بھرتین کے اربان علاموں کوغزنی لے جاؤے تا کہ بھے زیادہ فائدہ ہو۔ درویش نے ایسانی کیا۔ اس کے پاس نہایت معتبر ایک غلام تھا۔ کہا کہ تو میرا مرید ہوجا۔ غلام اس کا مرید بن گیا درویش نے اس کا سرمونڈ ااور کلاہ اس کے سر پر رکھ کر کہا کہ یہ کلاہ تھا۔ کہا کہ سیدی احمد بھینے کی ہے۔ شاید اس دولیش کا تعلق اس خاندان سے ہوگا الغرض جب غزنی پہنچا تو فلاموں کوفروخت کردیا باقی وہ غلام رہ گیا اس کے خرید ارجی تھے درویش نے کہا: میں اے کس طرح بیچوں بہتو میرا مرید ہالغرض اس کے خرید نے میں لوگوں نے بہت غلو کیا تھیت چوگئی ہوگئی۔ درویش کی نیت بدل گئی۔ اور اس کے بیچنے پر راضی ہوگیا جب سوالگروں نے غلام کوخرید ناچا ہا تو اس نے آبدیدہ ہوگر درویش کو کہا کہ خواجہ جس دن میں تیرا مرید ہوا تھا اور تو نے میرے سر پر کلاہ کوئی تھی تھی تو بہت غلام کوخرید ناچا ہا تو اس نے آبدیدہ ہوگر دوخت کرتا ہوگا میں نے اس غلام کو آزاد کیا جب خواجہ میں نے اس غلام کوآزاد کیا جب خواجہ صاحب بیہاں تک جب غلام نے نہ کہا تو تو میں نے نہا ہوگا و برائی جب خواجہ صاحب بیہاں تک بہت اچھا کیا ایہا تی بات ختم کر چکوتو میں نے عرض کی: میں نے اس غلام کوآزاد کیا خواجہ صاحب نے نہایت خوش ہو کرفر مایا کہ بہت اچھا کیا ایہا تی واجہ تھا جیہا تو نے کیا ہے۔ بعدازاں نہایت شفقت اور مرحمت سے اپنے مبارک سرے کلاہ اتار کرمیرے سر پر رکھی۔ المحمد فیلہ المحمد نے نہایت خوش ہو کہ کہا کہ بہت اچھا کیا ایہا تی واجب تھا جیہا تو نے کیا ہونے کیا ہوں گاہ کہ کہت انہوں کیا۔ آب کو بی سال کہ مرے کارہ اتار کرمیرے سر پر رکھی۔ المحمد فیات میارک سرے کلاہ اتار کرمیرے سر پر رکھی۔ المحمد فیون کیا تو اس المحمد نے نہائے۔ خوش کی نامی کی بیاں بیات شفقت اور مرحمت سے اپنے مبارک سرے کلاہ اتار کرمیرے سر پر رکھی۔ المحمد فیف

جعرات کے روز ستائیسویں ماہ مذکور وین مذکور کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا خرچ کرنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ جب کی کے پاس دُنیا کا زرومال آئے تو اے خرچ کرنا چاہے اور جب اس سے منہ پھیرے تو بھی راہ خدا میں صرف کرے کیونکہ اس نے تو چلے ہی جانا ہے بہتر ہے کہ اے اپنے ہاتھ سے صرف کرے۔

بعدازاں فرمایا کہ شیخ نجیب الدین متوکل میشد نے انہیں معنوں کواس عبارت میں بیان کیا ہے کہ جب آئے تو وہ کیونکہ کم نہیں ہوجائے گااور جب جانے لگے تو محفوظ نہ رکھو کیونکہ ہاتھ نہیں آئےگا۔

#### مردان خداكا كلام

منگل کے روز پندرہویں ماہ ذوالحجہ من مذکور کوقدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی بات اس بارے میں شروع ہوئی کہ م دان خدا جو کھانا کھاتے ہیں ان کی نیت حق کی ہوتی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ شخ شہاب الدین قدس اللہ سرہ العزیرٌ عوارف المعارفٌ میں لکھتے ہیں کہ ایک درولیش کھانا کھاتے وقت جو لقمہ اُٹھا تاہیے کہتاو احدٰت باللہ میں نے اللہ کے نام سے بیلقمہ اُٹھایا ہے۔

سوموار کے زوز اکیسویں ماہ مذکور کوقد مبوی کا شرف حاصل ہوا پوچھا شہرے آئے ہویا چھاؤنی ہے؟ میں نے عرض کی جھاؤنی

ے اب تو رہتا بھی وہیں ہوں پوچھا بھی شہر بھی جاتے ہوعرض کی بہت کم دس بارہ دن کے بعد جاتا ہوں زیادہ تر چھاؤنی میں رہتا ہوں اور جعد کی نماز بھی کیلو کھری کی مجد میں ادا کرتا ہوں فر مایا بہتر ہے کیونکہ چھاؤنی کی آب و ہوا شہر کی نسبت اچھی ہوتی ہے شہر کی آب و ہوا شہر کی نسبت اچھی ہوتی ہے شہر کی آب و ہوا گذری اور بد بودار ہوتی ہے اس بارے میں زبان مبارک سے فر مایا کہ جس طرح بعض وقتوں کو بعض وقتوں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے جیسا کہ عید کے دنوں کو باقی دنوں پر ۔ ای طرح مکان مکان میں فرق ہوتا ہے بعض میں راحت زیادہ ہوتی ہے بعض میں کم کین درویش کو چاہیے کہ ان باتوں کا خیال نہ کرے نہ خوش سے خوش ہونہ گئی سے غمناک میر حالت اس شخص کی ہوتی ہے جو دُنیا و مافیہا کو ترک کر دے ۔ بات کرتے وقت درویش کا دِل حق کی طرف مائل ہونا چاہیے اور زبان دِل سے مدد طلب کرے اور دِل حق سے مدد طلب کرے اور دِل حق سے مدد طلب کرے۔

بعدازاں زبانِ مبارک سے فرمایا کہ میں نے بیکلمات شروع شروع میں مولا نا عمادالدین سنامی میشیئے سے ۔ایک دفعہ میں سلطان کے حوض کی طرف گیا۔وہ بھی وہاں موجود تھے ایک ہی جگہ بیٹھے اور اس بارے میں گفتگو کی جھے خوش وقتی حاصل تھی۔اس کے تین یا جارسال بعد پھرایک ہی مقام میں انتھے ہوئے لیکن پھر دیکھا تو اس میں اس بات کامس تک نہ تھا اس کی وجہ ریے فرمائی کہ وہ خلقت میں مشخول ہوگیا تھا۔

بعدازاں فرمایا کہ جب شخ جلال الدین تبریزی قدس اللہ سرہ العزیز دہلی آئے اور تھوڑی مدت قیام کرکے جب روانہ ہوئے تو فرمایا کہ جب میں اس شہر میں آیا تو خالص سونے کی طرح تھا اب یہاں سے جاندی ہوکر چلا ہوں۔

پھر ہائے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی میں نے عرض کی کہ میں اپنے کام میں جران ہوں اس واسطے کہ جو طاعت اور عبادت چاہے وہ میں نے کی نہیں اور نہ درویشوں کے ہے اور اداور شغل مجھ میں پانے جاتے ہیں لیکن جب بھی ہائے سنتا ہوں تو تھوڑی دیر راحت ہوتی ہے یا جس وقت جناب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اس وقت وُ نیا و مافیہا ہے وِل خالی ہوتا ہے فر مایا: کیا اس وقت و لیا تعلقات و نیوی ہے خالی ہوتا ہے عرض کی جناب! اس وقت تو ہوتا ہے فر مایا: ساع کی دو تسمیں ہیں۔ ایک ہاجم دوسرے فیر ہاجم۔ ہاجم اسے کہتے ہیں اس کی تشریح نہیں ہو ہم ہم ہوتا ہے کہ جب ساع کے وقت کوئی آواز یا شعر سنا جائے اس سے بدن کو جنبش ہوا ہے ہاجم کہتے ہیں اس کی تشریح نہیں ہو کتی۔ فیر ہاجم وہ ہے کہ جب ساع کی اور چیز پر جس کا خیال کی ہیں گزرے۔ واللہ اعلم بالصو اب۔

# فوائدالفواد

# حصہ جہارم

بیاوراق نور کی سطوراور بیالواح مُرور وحروف خواجہ بندہ نواز سلطان دارالملک راز ٔ ملک المشائخ، قطب الاقطاب عالم بالاتفاق نظام الحق والہدیٰ والدین (اللہ تعالٰی آپ کو دیر تک زندہ رکھے اور مسلمانوں کو منتفیض کرئے ) کے اشارات شاملہ اور کلمات کا ملہ ہے محریم الے بھری سے لے کر جمع کیے ہیں

> کس نرسد بچاه غم جز کسبعی این رس در گزر انداز کرم گفته وگر وکردهٔ حسن

م لفظ مثین خواجه را حبل المثین گرفته ام گفته شخ کرده رشد جمع امید آل که حق

#### ابو بريره والفياد حفظ أحاديث

بدھ کے روز چوبیسویں محرم مہاہے بجری کو قدم ہوی کی سعادت حاصل ہوئی اس روز بندہ فوائد الفواد کی پہلی جلد حسب احکم لایا جب مطالعہ فرمایا تو بہت سراہا فرمایا: بہت اچھا لکھا ہے۔ درویشانہ لکھا ہے۔

بعدازاں میہ حکایت بیان فرمائی: ابو ہر رہے ڈگاٹٹونٹن خیبر میں ایمان لائے تھے۔ جس کے بعد تین سال سے زیادہ حضرت رسالت پٹاہ ٹکٹٹٹ حالت حیات میں ندر ہے ان سالوں میں ابو ہر رہے ڈگاٹٹؤنے اس قدر حدیثیں جمع کیس کہ سارے یاروں کی جمع کردہ حدیثوں ہے کہیں زیادہ ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے یو چھا آپ کو کس طرح اتن تھوڑی مدت میں اتنی حدیثیں یا در ہیں اور یاروں کو جوآنخضرت عُلْقُتُم کی خدمت بابر کت میں رہتے تھے یا دندر ہیں فرمایا: پینمبر خدا تاثیث نے ہر شخص کوایک خاص کام پرلگایا ہوا تھا میرا فرض یہ تھا کہ جو حدیث سنوں ۔اسے یا در کھوں۔

بعدازاں فرمایا ایک روز ابو ہریرہ ڈاٹھڑنے خضرت رسول خدا ناٹھ کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ علی ہی جو کچھ آپ کی زبان مبارک سے سنتا ہوں یاد کرلیتا ہوں لیکن بعض حدیثیں یادنہیں رہتیں۔ فرمایا: اگر تو ساری حدیثیں یادرکھنی چاہتا ہے تو جب میں یاد کرار ہا ہوں تو دامن پھیلا دیا کر۔اور جب میں ختم کر چکوں تو آ ہتہ سے دامن لپیٹ کراپنے سینے پر رکھ۔اس طرح جو پچھ جھے سے سے گانچھے یادر ہیگا۔

بعدازاں فرمایا کہ ابو بکرصد ایق ٹالٹونے اپنی عمر میں صرف تین یا چارحدیثوں کی روایت کی ہے اور عبداللہ ابن عباس انھوں نے دس سے کم کی عبداللہ بن مسعود نے باوجوداییا فقیہ ہونے کے اپنی ساری عمر میں صرف ایک حدیث کی روایت کی ہے اور وہ بھی جس ون کہ مارے ہونگ اور دونوں کندھے مارے خوف کے قرقر کا پننے گے بعدازاں کہا: وسمعت رسول اللہ الخ حدیث بیان کرنے کے بعد کہا: ھذا اللفظ اور معناہ بیو ہیں سے شروع ہوا ہے۔

یہاں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فر مایا: صحابہ کرام جار ہیں: اورعبادلہ ثلثہ پھرعلی کرم اللہ وجہہ کے مناقب کے بارے میں فر مایا کہ ایک مرتبہ رسول خدا تا پھڑا نے یاروں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر بایں الفاظ فر مایا کہ: افضلکم علی اقضٰی تم میں سے افضل اور سب سے بڑھ کر قاضی علی ہے سب سے بڑھ کر بڑا قاضی وہی ہوسکتا ہے جے سب سے زیادہ علم ہو۔

نسبت موافقت صحابه كرام رضي اللهعنهم

بعدازاں سحابہ کرام کی موافقت کے بارے میں یہ حکایت بیان فر مائی کہ ایک مجمع میں ایک سحابی حاضر تھا اور ایک شخص اس کے پیچھے بیٹھا تھاوہ ہر مرتبہ یہ کہتا تھا کہ میں نے رسول خدا شائی کا کہ ایک روز میں فلاں مقام پر تھا اور میرے ساتھ ابو بکر ڈائٹو اور عمر ڈائٹو تھے۔ای طرح چندم تبداس نے یاد کیا۔ کہ چندم تبداس نے یاد کیا کہ چندم تبداس نے یاد کیا۔ کہ چندم تبداس نے یاد کیا کہ چندم تبداس مقام پر تھا۔اور ابو بکر ڈائٹو اور عمر ڈائٹو کی میرے ہمراہ تھے اس سحابی نے مڑکر دیکھا کہ کون سے حکایت بیان کر دہا ہے جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ امیر المؤمنین علی ڈائٹو تھے۔

بعدازال بدحکایت بیان فرمائی که ایک مرتبه عمر بنات نے فرمایا: کاش میں ابو بکر بناتی کے سینے کا ایک بال ہوتا۔

#### ایک درولیش کی حکایت

ا توار کے روز آٹھویں ماہِ مذکور کوقد مبوی کا شرف حاصل ہوا۔ایک درویش کے بارے میں پیفر مایا کہ وہ خدا کا پیارا ہے آگر کوئی خدا کا پیارا دُنیا سے ملوث ہوتو وہ خدا کا پیارانہیں رہتا بعدازاں بیشعر پڑھا

تاپاک نگر دی بتو آتش ند مند تا خاک نگر دی بتو آبش ند مند

## رويت بلال اور لا مور کی خرابی

بعدازاں تاریخ وغیرہ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ آج چاندگی اٹھائیسویں ہے نہ کہ انتیبویں یہاں سے یہ دکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ لا ہور میں ستائیسویں رمضان کو چاند دیکھا گیا اور یہ اس طرح ہوا کہ اس سال تین مہینے ہے در ہے انتیس دن کے سخے بادل اور غبار کی وجہ سے چاند دکھائی نہ دیا۔ اہلی شہر نے ہر مہینہ تمیں دن کا شار کیا جب تین مہینے گزر گئے تو ستائیسویں یا اٹھائیسیویں ہی کو چاند دکھائی دیا پھر معلوم ہوا کہ ہم غلطی پر تھے بعد از ان فرمایا کہ اس کی خرابی لا ہور پر پڑی اور دوسری شامت بہ آئی کہ انہیں دنوں لا ہور کے بعض سودا گر گجرات کی طرف گئے۔ ان دنوں گجرات ہندوؤں کے قبضے میں تھا۔ الغرض جب ہندوؤں نے ان سودا گر وخت کیا وہاں کے ہندوؤں کی بیما دی ہوئی قیمت کا نصف کیا وہاں کے ہندوؤں کی بیما دتھی کہ جواسباب فروخت کیا کرتے تھے اس کی قیمت گھیک بیان کرتے تھے اور ای ایک ہی بھاؤ فروخت کیا ہور کے ہو؟ کہا لا ہور کے۔ اس ہندو نے کہا : جس شہر میں ایسا ہووہ تو آباد نہیں دوسکتا۔ القصہ جب سودا گر گجرات سے لوٹے تو لیچھا کیا وہ شہر آباد ہے؟ کہا : ہاں۔ ہندو و نے کہا : جس شہر میں ایسا ہووہ تو آباد نہیں دوسکتا۔ القصہ جب سودا گر گجرات سے لوٹے تو ان شائے راہ میں انہوں نے سانہوں نے سانہوں نے لیا ہور کو برباد کر ڈالا ہے۔

www.makiabah.org

# دعویٰ کرامت کرنے والوں کے بیان میں

منگل کے روزبار ہویں صفر سن فدکور کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا!ن لوگوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی جو کرامت کا دعویٰ کرتے ہیں اورا پنے تین کشف میں مشہور کرتے ہیں فرمایا: اس بات کی کچھ وقعت نہیں: فسو ص اللہ تعمالی علیٰ او لیائه کتمان الکورامت کما فرض علیٰ انبیاء اظھار المعجزة۔

اللہ تعالی نے اپنے اولیاء پر کرامت کا پوشیدہ رکھنا ایسا ہی فرض کیا ہے جیسا نبیوں پر میجزوں کا ظاہر کرنا پس اگر کوئی ولی اپنی کرامت کوظاہر کرے۔تو گویااس نے فرض کورزک کیا ہے۔

بعدازاں فرمایا کے سلوک کے سو(۱۰۰) مراتب مقرر کیے ہیں جن میں ستر واں (۱۷) مرتبہ کشف وکرامت کا ہے اگر سالک بھی اس مرتبے میں رہ جائے توباتی کے ترای (۸۳) مراتب کس طرح حاصل کرے گا؟

#### آ دابِ مهمان نوازی

پھر خدمت کرنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا۔رسول خدا تا گھڑ فرماتے ہیں: ساقبی القوم اخو ہم شوبا لیعنی جو لوگ قوم کو پانی دیتے ہیں انہیں خودسب سے چچھے بینا جا ہے پھر فرمایا کہ کھانے میں بھی ایسا ہی کرنا واجب ہے دوسروں سے پہلے نہیں کھانا جا ہے۔

بعد از ان فرمایا کہ میز بان کو واجب ہے کہ اپنے مہمان کے ہاتھ دھلانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے کیونکہ پہلے اپنے ہاتھ صاف ہوں پھر دوسرے کے ہاتھ دھلائے اور پانی پیتے وقت پہلے دوسروں کو پلائے اور بعد میں آپ پئے۔

بعدازاں فرمایا کہ اس بارہ میں بزرگوں نے کہا ہے کہ جو ہاتھ دھلائے کھڑے ہو کر دھلائے بعدازاں فرمایا کہ ایک شخص شخ جنید بغدادی مُیشنید کی خدمت میں ہاتھ دھلانے کے لیے حاضر ہوا اور بیٹھ گیا جب بیٹھا تو شخ صاحب خود اٹھ کھڑے ہوئے پو چھا: کیوں؟ فرمایا: اس پر واجب تھا کہ کھڑا ہوکر ہاتھ دھلاتا چونکہ وہ بیٹھ گیا ہے اب مجھے واجب ہے کہ کھڑا ہوجاؤں۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبدام شافعی پیشنہ امام مالک پیشنہ کی دوست کے ہاں بطور مہمان وارد ہوئے امام مالک پیشنہ نے امام شافعی پیشنہ کے ہاتھ دھلائے۔ بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبدامام شافعی پیشنہ کی دوست کے ہاں بطور مہمان وارد ہوئے اس دوست نے جو کھانا تیار کرنا تھا۔ اس کی چیزوں کی فہرست کا غذیر بنائی۔ اور لونڈی کو کہا کہ جو کھانا میں نے اس کا غذیر کھو دیا ہے وہ ضرور تیار کرنا بیہ کہہ کرخود کی کام کے لیے باہر چلا گیا۔ امام شافعی پیشنہ نے لونڈی سے کا غذیر کے کراپے حسب منشاء اور اس میں کھانے ورج کر دیے۔ جب لونڈی نے کا غذو کھانے امام شافعی پیشنہ نے اور کھو دیئے تھے وہ بھی پکائے جب گھر کا مالک آیا اور کھانا چنا گیا تو کھانا بہت و مکھ کر جاکر لونڈی سے وجہ بوچی اس نے کا غذو کھلا یا۔ جب اس نے دیکھا کہ امام شافعی پیشنہ نے خووا ہے حب منشا اور کھانا بہت و مکھ کر جاکر لونڈی سے وجہ بوچی اس نے کا غذو کھلا یا۔ جب اس نے دیکھا کہ امام شافعی پیشنہ نے خووا ہے حب منشا اور کھانا بہت و کھوٹے تھوٹے تھوٹے تھوٹے تھا کہ امام شافعی پیشنہ نے خووا ہے حب منشا اور کھانا بہت دیکھا کہ اس میں کھانے اس میں درج کردیے ہیں تو بہت خوش ہوا اور اس لونڈی کو مع چھوٹے چھوٹے غلاموں کے آزاد کردیا۔

پھر ضیافت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ بغداد میں ایک درولیش تھا جس کے دستر خوان پر ہر روز ایک ہزار دوسو پیالے کھانے کے فرج ہوتے اور جس کے اٹھارہ باور پی خانے تھے۔ پیالے کھانے کے فرج ہوتے اور جس کے اٹھارہ باور پی خانے تھے۔ الغرض ایک روز خدمت گاروں کو پوچھا کہ کھاناتھیم کرتے وقت کی کو بھول تو نہیں جاتے ہو؟ کہانہیں ہم سب کو کھانا دیتے میں پھرشخ نے پوچھا کہ سوچو کہا ہم کسی کو نہیں بھولتے۔سب کو کھانے کے وقت بلا لیتے ہیں اور جے دینا ہوتا ہے دیتے ہیں۔ پھرشنخ نے کہا کہ اس کام میں فروگز اشت نہیں کرنی چاہیے۔ خدمت گاروں نے کہا: شخ صاحب کو بیہ بات کیے معلوم ہوگئ فرمایا: آج تین ون سے جھے کھانا نہیں ملا۔ چونکہ باور چی خانے زیادہ تھے اس لیے وہ اس خیال میں رہتے کہ شاید دوسرے باور چی خانے سے شخ صاحب کو کھانا پہنچ گیا ہوگا ہرا گیا۔ بہی جانتا تھا کہ کی اور باور چی خانے سے شخ صاحب کو گیا ہوگا۔ جب تین دن اس طرح گزر کے تو شخ صاحب نے بیہ بات ظاہر کی۔

ر میں سب سے پیر بات کے حوض کے پانی کی بابت گفتگوشروع ہوئی فر مایا کہتے ہیں کہ سلطان تمس الدین کووفات کے بعد خواب میں دیکھ کریوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ نے کیساسلوک کیا۔کہا: مجھےاس حوض کے عوض بخش دیا۔

شخ نصيرالدين كي حاضري

بدھ کے روز ستائیسویں ماہ مذکور کو قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی اس سے ایک دن پہلے یعنی منگل کو نصیر الدین محمود سے جو مرید خوش اعتقاد سے مشورہ کیا کہ کل آخری بدھ ہے جھے لوگ منحوں خیال کرتے ہیں آئے ہم خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں کہ وہاں تمام محسیں سعادت میں بدل جائیں گی۔

وہاں تمام تحویس سعادت میں بدل جا ہیں گا۔ القصہ بدھ کو میں اور وہ حاضر خدمت ہوئے اور منگل کا واقعہ بیان کیا مسکرا کر فرمایا ہاں لوگ اس دن کو منحوس خیال کرتے ہیں لیکن سنہیں جانے کہ بیدون بہت ہی باسعادت ہے اور اس قدر مسعود ہے کہ اگر کوئی بچہ اس روز پیدا ہوتو وہ بہت ہی بزرگ ہوتا

ذ كرتغير مزاح

زباعي

وزنیمهٔ نیم ذره دِل کش گردم دریاب مرا وگرنه آتش گردم

آئم کہ بہ نیم ناخوش گروم از آب لطیف تر مزاج دارم

ذكر تغير قلوب الملوك

پر بادشاہوں کے مزاج کے تغیر کے بابت فرمایا کہ کلمات قدی میں سے ایک بیہ ہے کہ'' قلوب المملوک بیدی''رسولِ خداشاً فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ باوشاہوں کے دِل میرے ہاتھ میں ہیں۔ یعنی جب خلقت اللہ تعالیٰ سے راہِ راست پر ہموتی ہے تو میں ان کے دِلوں کونرم کردیتا ہوں اور جب راہتے پر نہ ہو۔ تو ان کے دِلوں کو بخت کردیتا ہوں۔

> بعدازاں فرمایا کہ جو پیر کامحبّ اور معتقد ہے اس کا ایک وقت دوسرے کے سارے وقتوں کے برابر ہے۔ نفس سے جھگڑا

بعدازاں فرمایا کہ بعض کا تو بیہ مذہب ہے کہ اولیاء کو انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ اس واسطے کہ انبیاء تو لوگوں میں مشغول رہتے ہیں۔ لیکن سے مذہب باطل ہے کیونکہ اگر چہ انبیاء لوگوں میں مشغول رہتے ہیں پھر بھی جس وقت حق میں مشغول ہوتے ہیں وہ وقت اولیاء کے تمام وقت پر شرف رکھتا ہے اس موقعہ کے مناسب سے حکایت بیان فر مائی کہ بنی اسرائیل میں ایک زاہد تھا جس نے ستر سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ستر سال بعد اے کوئی ضرورت پیش آئی وہ حاجت اللہ تعالیٰ سے طلب کی کیکن پوری ہوئی۔

بعدازاں ایک گوشے میں جا کرنفس سے جھگڑنا شروع کیا کہ اےنفس تو نے ستر سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بے شک تیری اطاعت میں اخلاص نہ ہوگا اگر اخلاص ہوتا تو ضرور حاجت پوری ہوجاتی جب وہ اپنے نفس سے جھگڑر ہاتھا۔تو پیغیمروفت کو تھم ہوا کہ اس زامد کو کہو کہ تیرانفس کے ساتھ جھگڑ نااس ستر سالہ عبادت سے بڑھ کر ہے۔

## معانی عرس وبزرگ مشائخ

منگل کے روزستر ہویں ماہ رہے الاوّل من مذکور کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا حاضرین میں سے ایک نے عرس کے معنی ہو چھے فرمایا: عرس کے معنی عروس کرنے کے ہیں اور عرس کے معنی رات کے وقت قافے کا ڈیرا جمانا ہے۔ پھر مشاکخ کی بزرگ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی اور نیز ان کے صدق اور مگہداشت فرمانِ پیراور طلب حق کے بارے ہیں ہے حکایت بیان فرمائی۔ ایک دفعہ شخ نجیب الدین متوکل نے شیخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز ہے سوال کیا کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ جس وقت آپ نمازاوا کرتے ہیں اور اس کے بعد یارت کہتے ہیں تو 'نبیك عبدی '' کی آواز سنتے ہیں؟ فر مایا نہیں بعد از ان فر مایا کہ 'الاداجات افواہ مقد منہ السكون '' جھوٹی خبریں اڑائی ہوئی خاموثی کا پیش خیمہ تھیں لینی جھوٹ ہے بعد از ل شخ نجیب الدین نے بوچھا كہ یہ بھی كہتے ہیں كہتے ہیں كہ حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ کے پاس آتے ہیں فر مایا نہیں بعد از ال شخ نجیب الدین نے بوچھا كہ كہتے ہیں كہ آپ كہتے ہیں كہ آپ کے پاس مردان غیب آتے ہیں اس كا بھی جواب نفی ہی ہیں دیا صرف اثنا فر مایا كہتو بھی ابدالوں میں ہے ہے۔ یہاں سے شخ فرید الدین فور اللہ مرقدہ کی بزرگی اور آپ کی و مالدہ کی بزرگی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی نے مایا كہوالدین کی صلاحیت بچے پر بڑا الدین فور اللہ مرقدہ کی بزرگی اور آپ کی و مالدہ کی بزرگی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی نے مایا کہ والدین کی صلاحیت بچے پر بڑا

# ذكر بزرگى والده بزرگوارشخ كبير (بابا فريد)

بعدازاں ایک اور حکایت ای بارے میں بیان فرمائی کہ جن دنوں شیخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز اجودھن میں سکونت پذیر سے ان دنوں شیخ نجیب الدین کو والدہ صاحبہ نے وہاں بلانے کے لیے بھیجا۔ شیخ نجیب الدین جاکر لائے تو اشائے راہ میں درختوں کی چھاوں میں بیٹھے۔ پانی کی ضرورت ہوئی شیخ نجیب الدین پانی کی تلاش میں گئے۔ جب واپس آئے تو والدہ صاحبہ کو نہ و کھے کر جیران رہ گئے۔ وائیس آئیں و کھ بھال شروع کی بہت کوشش کی لیکن پیتہ نہ ملا جیران ہوکر شیخ کیر کی خدمت میں آگر ماجرابیان کیا شیخ صاحب نے فرمایا کہ کھانا پکاؤ اور صدقہ دو مدت بعد جب شیخ نجیب الدین کو پھراس مقام پر جانے کا إنفاق ہوا تو درختوں تلے آگر خیال آیا کہ یہاں دیکھوں تو سمی شاید والدہ صاحبہ کا نشان مل جائے ویبا ہی کیا ڈھونڈ نے ڈھونڈ نے آدی کی چند بڑیاں ملیس ۔ وِل میں خیال کیا شاید یہی والدہ صاحبہ کی ہڈیاں میں شیر یا کسی اور در مذے نے ہلاک کر ڈالا ہوگا ساری ہڈیاں بی شیر یا کسی اور در مذے نے ہلاک کر ڈالا ہوگا ساری ہڈیاں بی حکے دکھاؤ جب تھیل میں ڈالیس اور شیخ فریدالحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت بھی لاکر سارا ماجرابیان کیا۔ شیخ صاحب نے فرمایا: تھیلی مجھے دکھاؤ جب تھیلی جھاڑی تو ایک ہڈی ہوں نہ میں خواجہ صاحب جب اس پر پہنے تو آبدیدہ ہوکر فرمایا ہیں بات بجائب روز گار سے مجھے دکھاؤ جب تھیلی جھاڑی تو ایک ہڈی ہوں نہ میں خواجہ صاحب جب اس پر پہنے تو آبدیدہ ہوکر فرمایا ہے بات بجائب روز گار سے جھے دکھاؤ جب تھیلی جھاڑی تو آبکہ بیدہ ہوکر فرمایا ہو بات بجائب روز گار سے

## ذكرملاقات حفزت خفز باحفزت قطب الاقطاب خواجه قطب الدين قدس اللدسره العزيز

پھر مردان غیب کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی خواجہ صاحب نے فرمایا کہ شروع میں کبھی جھی میرے ول میں خیال آتا کہ لوگوں سے لی جل کر بیٹیلوں پھر سوچتا کہ یہ کہیں خواہش ہے کی اور مصلحت کے در بے ہونا چاہیے یہاں پرایک حکایت بیان فرمائی کہ شخ قطب الدین بختیار کا کی بھتلہ شروع حال میں جب اوش میں تھے (اس شہر کے کنارے پرایک غیر آباد مجد تھی اس مجد کے ایک مینار کوھفت مینارہ کہتے تھے) تو آپ کو معلوم ہوا کہ ایک دعا ہے جو اس مینار پر پڑھی جائے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے یہ دوگا نہ ادا کرنا پڑتا تھا جو دوگا نہ اس مجد میں ادا کرے اے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات نصیب ہوتی ہے الغرض شخ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز کو اشتیاق ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو میں جا کہ دوگا نہ ادا کر اللہ میں میار کہ دوگا نہ ان کی ایک دوگا نہ ادا کیا اور اس منارے پر دعاء پڑھی نیچے آئرے تو ایک گھڑی تھی ہوں آگے ویک سے بوقت یہاں کیوں آگے ویک آدی دکھائی نہ دیا تا امید ہو کر مجد سے نظے تو ایک آدی کو کھڑے دیا عاج ہی پڑھی گین ہے دولت نصیب نہ ہوئی۔ اب گھر سے فرمایا: میں یہاں خطر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آیا تھا دوگا خدادا کر کے دعاء بھی پڑھی گین ہے دولت نصیب نہ ہوئی۔ اب گھر جا تا ہوں اس مرد نے پوچھا: تو خضر علیہ السلام کو کیا کرے گا؟ دو تو تیری طرح مارا مارا پھرتا ہے تو اسے دیکھ کرکیا کرے گا؟

ای اثناء میں پوچھا کہ تو دنیا طلب کرتا ہے شیخ صاحب نے فرمایا نہیں کھر پوچھا کیا تو مقروض ہے؟ فرمایا نہیں اس نے کہا: پھر خطر کو کیا کرے گا؟ پھراس مرو نے پوچھا کہ اس شہر میں ایک مرو ہے کہ خصر اس کے دروازے پر بارہ مرتبہ گیا ہے لیکن اندر جانا نصیب نہیں ہواوہ انہیں باتوں میں سے کہ ایک مردنورائی صورت پا کیزہ لباس پہنے نمودار ہوااس مرد نے اس کی بڑی تعظیم کی اور اس کے پاؤں پرگر پڑا۔ قطب الدین طیب اللہ اُن اف نے فرمایا کہ جب وہ مردمیرے پاس آیا تو پہلے مردکی طرف مخاطب ہو کرفرمایا کہ بید درولیش مقروض نہیں اور نہ وُنیا طلب کرتا ہے۔ صرف آپ کی طلاقات کا خواہش مندہای اثناء میں نماز کی اذان تی۔ ہرطرف سے درولیش سے اورصوفی ظاہر ہوئے اور تجبیر تح بہہ کے جماعت کی۔ ایک نے امام بن کرتر اور کی میں بارہ سیپارے پڑھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر اور بھی زیادہ پڑھے تو بہتر ہوگا۔ الغرض جب نماز ختم ہوئی اور انہوں نے اپنی اپنچ داہ کی میں اپنی جگہ پر آگیا جب دوسری رات ہوئی۔ تو میں سویرے ہی وضوکر کے اس مجد میں جا بیٹھا۔کوئی آ دئی نمودار نہ ہوا۔

جعد کے روز بیبویں ماہ ریج اُلا قال من مذکور کو دست ہوی کی سعادت نصیب ہوئی تخل ، تج بے اور لڑائی سے دور رہنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا: دو چیزیں ہیں۔ ایک قلب دوسر نے نفس جب کوئی نفس سے پیش آئے۔ تو اس سے قلب سے پیش آئے۔ آنا جا ہے بعنی نفس میں دشمنی غوغا اور فقتہ ہے اور قلب میں سکوات و رضا اور نری بعنی جب کوئی لڑے تو اس سے نری سے پیش آئے۔ تا کہ نفس مغلوب ہوجائے لیکن اگر کوئی شخص نفس سے پیش آئے اور دوسرا بھی نفس سے پیش آئے کوئی حدنہیں رہتی پھر تملی کی کوئی حدنہیں رہتی پھر تحل اور عملی کی نفسیات میں یہ شعر بردھا

زہر یادے چکا ہے گر بلرزی اگر کو ہی بھا ہی ہم نیر زی

#### فق تبول کرنے کے بارے میں

جعرات کے روز ماہ جمادی الآخرین نہ کور کو قدم ہوی کی سعادت نصیب ہوئی فتوح کے قبول کرنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی میں نے عرض کی کہ میں نے کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی اگر کوئی بغیر مانگے کچھ دے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ لے لیٹی چاہیے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبدر سول خدا تا گھٹا نے کوئی چیز عمر خطاب ڈاٹھ کوعنایت فرمائی۔ حضرت عمر ڈاٹھٹا نے عرض کی یا رسول اللہ مسلی اللہ علیک وسلم! میرے پاس کچھ ہے جناب! یہ سی فقیر کوعنایت فرمائیں۔ آنخضرت ناٹھٹا نے فرمایا کہ جو چیز بغیرمائے کھجے ملے۔ اسے کھا بھی اور صدقہ بھی کر۔

اتوار کے روز انتیبویں ماہ رجب من مذکور کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔اس بارے بات شروع ہوئی کہ میری شخواہ مدت سے رکی ہوئی تھی جو مجھے لمی۔ جب خواجہ صاحب کومیری شخواہ اور ثابت قدمی معلوم ہوئی تو فر مایا کہ کاموں میں ثابت قدمی اور انہیں ہمیشہ کرتے رہنا بڑے کام کی چیز ہے۔

بعدازاں فرمایا: شخ الاسلام کے نوائے کبیر ملک نظام الدین کوتوال کے گھر آیا جایا کرتے تھے یہاں تک کہ نظام الدین کوتوال اس بات سے تنگ آگیا۔اور کہہ دیا کہ آئندہ اس گھر میں نہ آٹالیکن وہ کی طرح نہ رکا۔انہیں دنوں نظام الدین نے چھ اشرفیاں میرے پاس جھیجیں جومیں نے نامنظور کیس۔اور واپس جھیج دیں جب واپس آیا تو نظام الدین نے کبیر کو دے دیں۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ ہرایک کام کی ملازمت پھل دیتی ہے پھرمیری شخواہ کے بارے میں فرمایا کہ بنی امرائیل میں ایک زاہد نے اللہ تعالیٰ کی بہت سال طاعت کی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیغیبر کے پاس وتی بھیجی کہ اس شخص کو کہددے کہ طاعت کے لیے تو اس قدر تکلیف کیوں اٹھا تا ہے ہم نے تو تیجے ماتم پڑی کے لیے پیدا کیا ہے جب پیغیبر نے یہ پیغام پہنچایا تو مارے خوتی کے چکر لگانے لگا۔ پیغیبر نے یو چھا: خوشی کا یہ کوئیا موقعہ ہے۔ کہا: بارے مجھے یا د تو کیا ہے

او سخن از کشتنی من می کند من به جمین خوش که سخن میکند

بعدازاں مخل کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو ای اثناء میں شخ الاسلام فریدالحق قدس الله سرہ العزیز کی حکایت بیان فرمائی که آپ دشمنوں کی نیخ کنی کرنے میں بڑے متحمل اور برد بارتھے بعد ازاں زبانِ مبارک سے فرمایا کہ جو قل کرتا ہے کرنے دؤ آخر قل کرنے والا قاتل ہی ہے۔

یہاں سے شخ نجیب الدین میں کی بزرگ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ فرمایا کہ میں نے اس جیسا کوئی آ دی اس شہر میں

نہیں دیکھا۔اسے بیمعلوم نہ ہوتا کہ آج دن کونسا ہے یا مہینہ کون سا ہے یاغلہ کس بھاؤ بکتا ہے۔ یا گوشت کس نرخ پر بیچتے ہیں غرض کہ کسی چیز کی اسے واقفیت نہ تھی صرف یا والہی ہیں مشغول رہتا بعد از ان اس دعاء کے بارے میں فر مایا کہ حاجت برآری کے لیے مسبعاتِ عشر کا پڑھنا بھی آیا ہے میں نے عرض کی کہ کیا ہر روز وقت مقررہ پر پڑھنا چا ہیے؟ فر مایا کہ اگر کوئی ویٹی یا دُنیاوی مشکل پیش آئے۔ تو اس نیت سے علیحہ پڑھنی چا ہے انشاء اللہ بغضل خداوہ مہم سرانجام ہوگی۔

#### ر اوسى سى

بدھ کے روز چوبیسویں ماہ مبارک رمضان کو قدمہوی کاشرف حاصل ہوا۔ تراوی کے بارے بیس گفتگوشرو کی ہوئی اور نیز لوگوں
کے بارے میں جوقر آن شریف ختم کرتے ہیں فرمایا کہ ایک دفعہ ایک درولیش خواجہ جند بغدادی ہُوسیت کی خانفاہ میں رات کوآیا شاید ماہ
رمضان کی پہلی رات بھی اس نے التماس کی کہ تراوی کی کہ نماز میں امامت کرتا ہوں شخ صاحب نے اجازت دی۔ الغرض تمیں
راتوں میں تمیں ہی مرتبہ قرآن شریف ختم کیا شخ صاحب ہررات اس کے جرے میں ایک روٹی اور ایک پانی کا کوزہ بجواد ہے جب
تراویخ ختم ہوئی اور عید ہوئی تو شخ صاحب نے اسے الوداع کیا جب وہ چلا گیا تو جرے میں آکر دیکھا کہ تمیں روٹیاں پڑی ہیں
صرف یانی کے کوزے پر گرزارا کرتارہا۔

## ذكر إمام اعظم أيالة

بعدازاں بیرحکایت بیان فرمائی کدام اعظم کوفی میسید ماہ رمضان میں تراویج میں ایک مرتبہ قر آن شریف ختم کرتے اور ایک دن اور ایک رات کوکرتے جول کر اکسی ختم ہو جاتے یعنی ایک تراویج کا تمیں دن کے اور تمیں رات کے۔

#### عیرنوروز کے بیان میں

ہفتے کے روزگیارہویی ماہ ذوائج من نہ کورکو قد مبوی کا شرف حاصل ہوا ان دنوں ایام تشریق تھے میری طرف مخاطب ہو کر فر مایا کہ جمعہ کے دن عیرتھی کہ آپ میں مبار کباددی کی ہے میں نے عرض کی کہ اس سے چارروز پہلے نوروز تھا میں نے ایک شعر کہا ہے:

اس میں اس نوروز اورعیدوں دونوں کا ذکر کیا ہے یہ شعر من کر بہت محظوظ ہوئے اور فر مایا کہ ایک مرتبہ میں دبیر تی خوالا الاسلام فرید الدین قدس اللہ میں العزیز کی خدمت میں حاضر ہوا اور شخ کی مدح میں کچھ شعر بنا کر لایا اور پڑھنے کے لیے اجازت ما گئی شخ صاحب نے فر مایا: پھر پڑھو۔ تمس دبیر نے پھر پڑھے بعد از ال شخ الاسلام قدس اللہ مرہ العزیز نے ہراکی شعر کو بیان فر مایا: خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فر مایا کہ مشائخ کم شعر سنا کرتے ہیں خاص کروہ اشعار جن میں ان کی مدح ہو۔ شخ کے احوال کی کمالیت و کھو کہ سے اور پھر تعریف بھی کی الغرض بیشعر منا کرتے ہیں خاص کروہ اشعار جن میں ان کی مدح ہو۔ شخ کے احوال کی کمالیت و کھو کہ سے اور پھر تعریف بھی کی الغرض بیشعر من کرفر مایا کہ تیرا مطلب کیا اشعار جن میں ان کی مدح ہو۔ شخ کے احوال کی کمالیت و کھو کہ سے اور پھر تعریف بھی کی الغرض بیشعر من کرفر مایا کہ تیرا مطلب کیا خواجہ صاحب نے فر مایا کہ جن کام ضرور ہوجا تا الغرض شمس دبیر نے عرائی کہ جن کی میں شیخ الاسلام کی کوفر مایا کرتے کہ جاؤ۔ شکر انہ لاؤ وہ کام ضرور ہوجا تا الغرض شمس دبیر چلا گیا اور چیش لا کہ جانب دوان میں سے چار میرے ھے بھی آئے تب شخ صاحب نے دعا کی اورشن دبیر کوفر آخی اور منزلت حاصل ہوئی چنا نے فر مایا کہ بانٹ دوان میں سے چار میرے ھے بھی آئے تب شخ صاحب نے دعا کی اورشن دیر کوفر آخی اور منزلت حاصل ہوئی چنا نے خواج کی اورشن دوان میں سے چار میرے ھے بھی آئے تیت شخص صاحب نے دعا کی اورشن دوان میں سے چار میرے ھے بھی آئے تیت شخص صاحب نے دعا کی اورشن دوان میں سے چار میرے ھے بھی آئے تیت شخص صاحب نے دعا کی اورشن دوان میں سے چار میں سے حصوبی تھی گی تے تب شخص صاحب نے دعا کی اورشن دوان میں سے چار میں سے دور میں میں سے کی شخص سے میں میں کی میں سے دور کی کی دور تی کی اورشن دور کی کی دور کی دور کی کیا کی دور کی کی

سلطان غیاث الدین کے بیٹے کا دبیر (منثی -محرر-سیکرٹری وغیرہ) مقرر ہوا اور اس کا کام بن گیا اگر چہ شیخ صاحب انقال فرما گئے تھے۔لیکن اس نے شیخ صاحب کے فرزندوں اور اہلِ بیت کی اتنی خدمت نہ کی شاید اسے کسی نے بتلایانہیں۔

بعدازاں مش الدین دبیر کے اخلاق کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو میں نے عرض کی کہ میری اس سے رشتہ داری ہے خواجہ صاحب نے پوچھا بھی اس سے مل کر بھی رہے ہو میں نے عرض کی کہ جن دنوں سلطان غیاث الدین کھنوتی گیا تو اس سفر میں لشکر کے ساتھ میں اور دہ خشکی اور تری میں اکٹھے سفر کر رہے تھے شیخ صاحب نے پوچھا کیا وہ تمہارا ہم قوم تھا۔ میں نے عرض کی جناب! وہ میرا ہم قوم تھا بعداز اں فرمایا کہ تمش دبیر نے قاضی حمیدالدین ناگوری میں اسلامی مواخ شیخ کبیر قدس اللہ مرہ العزیز سے پڑھے۔

پھر فرمایا کہ شمس دبیر اور شیخ جمال الدین ہانسوی میشانہ ایک مرتبہ اکشے ہی شیخ صاحب کی خدمت سے روانہ ہوئے اور چند منزلیں طے کیس اور پھرا لیے مقام پر پہنچ جہال سے ایک راستہ سنام کوجاتا تھا اور دوسرا سرمتی کو جب ایک دوسرے کو وداع کیا تو شیخ جمال الدین نے شمس دبیر کی طرف دیکھ کریہ مصرع کہا:

#### معرع

اے یار قدیم راست ہے ردی اس وقت اس معرعے ہم تیوں کو بردادوق حاصل ہوا۔

ہفتے کے روز اختیبویں ماہ فدکور کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا اُس سے بچھے کچھ فکر دامنکیر تھی کہ شاید کسی نے آپ کی خدمت میں میری طرف سے بدظنی پیدا کی ہے جب حاضر خدمت ہوا تو آپ نے پہلے ہی یہ بات فرمائی کہ اگر کوئی کسی کے پاس کسی کی بدی کر سے تو جمیں اس بات کی تمیز حاصل ہے کہ وہ بات کی تو میراول خوش ہوگیا میں نے عرض کی کہ ہم خدمت گاروں کوای بات پر بجروسہ ہے کہ آنجناب کا باطن ہی حاکم ہے۔

#### ذكر كرامت اولياء

پھراولیاء کی کشف و کرامت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو شخ سعدالدین جویہ بھائے کے بارے میں فرمایا کہ آپ پیر

بزرگ سے لیکن وہاں کا حاکم آپ کا چندال معتقد نہ تھا ایک روز وہ حاکم شخ صاحب کی خانقاہ کے پاس ہے گزرا تو دربان کو اندر بھیجا

کہ اس صوفی بچے کو باہر لاؤ۔ تا کہ میں اے دیکھوں۔ دربان نے اندر جاکر پیغام پہنچایا شخ نے اس بات پر توجہ بھی نہ کی نماز میں
مشغول ہوئے دربان نے باہر آ کرصورت حال بیان کی باوشاہ کی ناراضگی جاتی رہی اندرآیا تو شخ صاحب تعظیم کے لیے اُٹھ کھڑے

ہوئے اور بشاشت ظاہر کی دونوں ایک ہی جگہ بیٹھے پاس ہی ایک باغ تھا۔ شخ سعد الدین نے فرمایا کہ تھوڑے سے سیب لاؤ جب
سیب لائے گئو شخ صاحب خود بھی کھاتے رہے اور باوشاہ کو بھی دیتے رہے اس تھال میں ایک سیب بہت بڑا تھا بادشاہ کے دِل
میں خیال آیا کہ اگر شخ میں پھے کرامت اور صفائی ہے تو وہ سیب اٹھا کر جھے دے گا جو نبی اس کے دِل میں خیال آیا تو شخ صاحب نے
ہاٹھ بڑھا کروہ سیب اٹھا لیا اور بادشاہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں ایک مرتب سر کرتے کرتے ایک شہر میں جا نکلا وہاں پر کیا
د کھتا ہوں کہ لوگوں کا جمع ہے اور ایک محصل میں رہا ہے اس کھیل میں ایک گرھا ہے جس کی آسکھیں ایک گڑے ہے بند ہیں ایک

ا ناء میں کھلاڑی نے اپنی انگوشی ناظرین میں سے ایک کودی اور حاضرین کو نخاطب ہوکر کہا کہ بیر گدھا اب بتا دے گا کہ انگشتری کس کے پاس ہے پھر گدھے کو اس طرح آئکھیں باندھے ہوئے اس ججمع میں پھرایا وہ ہرایک کوسونگھتا تھا۔ جی کہ اس شخص کے پاس جا کر مشہر گیا جس کے پاس انگوشی تھی کھلاڑی نے آکر اس شخص سے انگوشی لے لی۔ الغرض شخ سعد الدین نے اس قدر تقریر کے بعد بادشاہ کوفر مایا کہ اگر لوگ کرامت یا کشف دکھا ئیں تو اس گدھے کی طرح ہیں اور اگر نہ دکھا ئیں تو تمہمارے دِل ہیں خیال گزرتا ہے کہ اس میں صفائی اور کرامت ہی نہیں یہ کہ کرسیب اس کی طرف بھینک دیا۔

بعدازاں شیخ سعدالدین کی وفات اور شیخ سیف الدین باخر زی میشد کی بابت حکایت بیان فرمائی که ایک رات شیخ سعدالدین محوید میشد کوخواب میں دکھایا کہ شیخ سیف الدین باخر زی میشد کی جا کر ملاقات کی جب شیخ سعدالدین حموید بیدار ہوئے ۔ تو اپنے مقام سے روانہ ہوئے۔

ذكرالهام شخ سعدالدين بملا قات سيف الدين الله

وہاں سے شخ سیف الدین کے مقام تک تین مہینے کا راستہ تھا۔ نیز شخ سیف الدین ----- کو بھی خواب میں جلا ویا کہ شخ سعد الدین جموبی (رئیلیہ) کو ہم نے تمہارے پاس بھیجا ہے الغرض جب تین منزلیں رہ گئیں تو کسی کوشٹے سیف الدین کے پاس بھیجا کہ میں نے تین مہینے کی راہ طے کی ہے۔ آپ تین منزلیں آ کرمیرا استقبال کریں جب یہ پیغام شخ سیف الدین نے ساتو فرمایا کہ وہ فضول ہے۔ وہ بچھے نہیں و کھے سکے گاچنا نچھاس منزل پر اِنقال فرمایا۔ اورشخ سیف الدین کا دیدار نصیب نہ ہوا۔

بعد ازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے شخ بہاؤالدین زکریا بھٹ کے ایک مرید کی زبانی سنا ہے کہ ایک روز شخ بہاؤ الدین اپنے مقام سے باہر نکلے اور انسا لله و انسا المیسه و اجعون کہا۔ پوچھا: کیوں؟ فرمایا: شخ سعد الدین جوبہ بھٹ کا انقال ہو گیاہے تھوڑے ونوں بعد معلوم ہوا کہ ٹھیک ای وقت شخ سعد الدین کا بانقال ہوا تھا بعد از ال خواجہ صاحب نے فرمایا کہ پہلے شخ سعد الدین حوبہ بھٹ نے انقال فرمایا اس کے تین سال بعد شخ سیف الدین باخرزی نے اور اس کے تین سال بعد شخ بہاؤالدین زکریا نے اور اس کے تین سال بعد شخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیم اجمعین نے۔

#### ذكرصفت دُنيا

جعرات کے روز پندرہویں ماہ محرم ۱۵ یہ جری کو قد مبوی کا شرف حاصل ہوا دنیا کی صفت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ کس چیز میں دُنیا ہے اور کس میں نہیں فرمایا کہ ایک لحاظ سے صورت ومعنی میں دُنیا ہے اور ایک لحاظ سے نہ صورت میں ہے نہ معنی میں اور ایک لحاظ سے صورت میں ہے معنی میں نہیں اور ایک لحاظ سے صورت میں نہیں لیکن معنی میں ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ جو چیز خرج سے زیادہ ہے وہ صورت و معنی میں دُنیا ہے اور جو صورت و معنی میں دُنیا نہیں وہ با اخلاص طاعت ہے اور خواہر میں دُنیا نہیں لیکن حقیقت میں ہے۔ وہ ایسی طاعت ہے جو نفع اُٹھانے کی خاطر کی جائے۔ اور جو ظاہر میں دُنیا ہے لیکن حقیقت میں نہیں کیونکہ وہ اپنے حرم کی حق اوائی ہے لینی اپنی بیوی ہے اس نیت ہے جمہستری کرنا کہ اس کاحق اوا ہو جائے اگر چہ سے ظاہر میں فعل و نیا ہے۔ لیکن حقیقت میں دُنیا نہیں۔

DEVENDE A RECHARGIO CON LOURS

#### ذكراورا دوادعيه

اتوار کے روز پانچویں ماہ صفرین مذکور کو قدمیوی کا شرف حاصل ہوا اور اوراد اداد عیہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی مجھ سے
پوچھا کہ کونسا ورد آج کل کیا کرتے ہو۔ میں نے عرض کی کہ جو جناب کی زبان مبارک سے سنا ہے پانچوں وقت کی نماز کے بعد جو
صورت فرمائی ہے وہ بھی پڑھتا ہوں عصر کی نماز کے بعد پانچ مرتبہ سورہ نباء اور مقررہ سورتیں جوسنتوں میں فرمائی ہیں اور دو وقت
مسبحات عشر اور سوبار لا الله الا الله و حدہ لا شریك له له الملك و هو علی كل شيء قديد پڑھتا ہوں۔

بعدازال فرمایا که دل سبیحی اور بیل بن بیل عیم ایک مورت پرهی چاہیے تاکہ بزار بار ہوجائے اگر کوئی مورت بند پڑھ کے ورس مرت پر سے بن کا فرص مرت باوجائے گا۔ وہ دک سبیحیں یہ بیل: اوّل: لا الله الا الله وحده لا شریك له له الملك وله المحدال حدمد یہ جیسی ویمیت وحی لا یموت ذو المجال و الا کرام بیده النجي وهو عالی کل شیء قدیر ۔ دومری سبحان الله والحدمد لله و لا الله الا الله و الله اکبر و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم و بحمده استغفر الله من کل ذنب و اتوب الیه ۔ چوگی استغفر الله الذی لا اله الا هو المحی المقیوم و اسالة التوبة استغفر الله من کل ذنب اذنبة عمدا او خطاء سرا او علانیة و اتوب الیه ۔ پانچوی سبحان الملك القدوس سبوح قدوس ربنا ورت الملك و الروح ۔ پھٹی اللهم لا مانع لما اعطیت و لا معطی لما مسبحان الملك القدوس سبوح قدوس ربنا ورت الملكة و الروح ۔ پھٹی اللهم لا مانع لما اعطیت و لا معطی لما المحد و لا راد لما قضیت و لا ینفع ذالجد منك الجد حماتوی، اللهم اغفر لی و لو الدی و الاستاذی و الجمیع المسلمات الاحیاء منهم و الاموات ۔ آشوی، اللهم صل علی (سیدن) محمد و علی ال محمد و بارك و سلم و صل علی جمیع الانبیاء و الموسلین نوی بی، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطن الرجیم اعوذ بك من همزات الشیطن و اعوذ بك رت ان یحفرون ۔ دوی بسم الله خیر الاسماء بسم الله الذی لا یضرمع اسمه شیء فی الارض و لا فی السماء و هو السمیع العلیم۔

## عشق وعقل کے بارے میں

اتوار کے روز گیار ہویں ماہ مذکور من مذکور کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہواعشق اور عقل کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا میہ ایک دوسرے کی ضد ہیں علاء اہل عقل ہیں اور درویش اہل عشق علماء کی عقل درویشوں کے عشق پر غالب ہے اور درویشوں کا عشق علماء کی عقل پر۔انبیاء میں دونوں حالتیں تھیں بعدازاں غلب عشق کے بارے میں بیشعرز بان مبارک سے فرمایا ہے۔

عقل رابا عشق کارے نیست زودش پنیبہ کن تاچہ خواہی کردآں اشتر دِل جولاہ را

ان معنوں کے مناسب سے حکایت بیان فرمائی کہ ملتان میں ایک شخص علی کھو کھری نام ہوگز راہے وہ جس میں عشق اور درد نہ ہوتا اس کا معتقد نہ ہوتا خواہ وہ کیسا ہی زاہد اور عابد کیوں نہ ہوتا اور کہا کرتا کہ فلاں شخص کچھے بھی نہیں۔اے تو اشک (عشق) نہیں اس کی زبان سے بات تک درست نہیں نکلتی تھی عشق کواشک کہتا تھا۔ای بارے میں فرمایا کہ یجی معاذ رازی پھیٹیے فرماتے ہیں کہ محبت کا ایک ذرّہ تمام آدمیوں اور پریوں کی عبادت ہے کہیں بڑھ کر ہے پھر فر مایا کہ شخخ الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز بار ہا ایک شخص کوفر مایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی تجھے ورد عطا کرے وہ جیران تھا کہ بیکسی دعا ہے اس وقت اے معلوم ہوا کہ اس دعا کا کیا مطلب سم۔

بیر فی خوال الدین تبریزی مین کے بارے میں بید کا میت بیان فر مائی کہ ایک مرتبہ آپ بداؤں پہنچ ایک روز گھر کی دہلیز پر بیٹھے تھے کہ ایک شخص چھاچھ کا میکا مر پررکھ پاس سے گزراوہ خض موای کا رہنے والاتھا۔ جو بدایوں کے پاس بی ایک گاؤں ہے جے کھی تر بھی کہتے ہیں۔ وہاں پررا بزن اور لئیرے اور ڈاکو بہت رہتے تھے۔ وہ چھاچھ فروش بھی انہیں میں سے ایک تھا۔ الغرض جب اس کی نگاہ شخ جلال الدین کے روئے مبارک پر پڑی تو دیکھتے ہی اس کا ول پھر گیا جب پھر خورے دیکھا تو کہا دین تحمہ منافی ہم منافی ہو تے ہیں فورا ایمان لے آیا شخ صاحب نے اس کا نام علی رکھا جب وہ مسلمان ہو گیا تو گھرے ایک لاکھ چیتل (نام سکہ) شخ صاحب کی خدمت میں لایا۔ شخ صاحب نے قبول فر مایا اور کہا کہ اے اپ پاس رکھو جہاں میں کہوں گا صرف کرنا مختصر یہ کہ وہ میں ماراروپید تم روئی کیا کی کو صورت کی کو کہ ملتے ہیں میں جوال میں کہوں گا صرف کرنا مختصر یہ تھوڑی مدت میں سازاروپید تم ہوگیا۔ صرف ایک درہم ہاتی رہ گیا گہ تا ہے کہ میرے ول میں خیال گزرا کہ اب صرف ایک درہم ہاتی رہ کہا تھا تھی ہوگیا ہو گیا کہ اے اس کے کم کی کو خہ ملتے ہوگی ہوگی اور کم از کم یا نجی درہم ہاتی رہ گیا تھی کہتا ہے کہ میرے ول میں خیال گزرا کہ اب صرف ایک درہم ہاتی رہ کہا تا ہا کہ کی کو دینا گئی رہ کھیا تھی خوا کہ ایک کروں گا؟ ای سوچ میں تھا کہ بیا تی تی خوا کیا کہ ول کی کروں گا؟ ای سوچ میں تھا کہ بیا تھی ضاحب نے فرمایا کہ اے ایک درہم دے دو۔

شیخ جلال الدین تبریزی پھی ہے مناقب میں فرمایا کہ جب آپ بدایوں سے اکھنوتی کی طرف روانہ ہوئے تھے تو علی بھی پیچے روانہ ہوا فرمایا واپس چلا جا عرض کی میں کس کے پاس جاؤں آپ کے سوامیں کسی کو جانتا بھی نہیں۔ پھر فرمایا واپس چلا جا۔عرض کی میں کس کے پاس جاؤں؟ آپ کے سوامیں کسی کو جانتا نہیں۔ پھر فرمایا: واپس چلا جا۔عرض کیا: آپ بھی میرے پیراور مخدوم ہیں میں آپ کے بغیر یہاں کیا کروں گا؟ شیخ صاحب نے فرمایا: واپس جا۔ کیونکہ بیشہر تیری تعایت میں ہے۔

#### ذكراحوال متعبدان

پھر معجدوں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی جو طاعت بہت کرتے ہیں لیکن ان کے دِلوں میں وُنیادی خیالات ہوتے ہیں فرمایا: خلقت کی چارفتمیں ہیں۔اوّل وہ جن کا ظاہر آ ہت لیکن باطن خراب ہوتا ہے دوسرے جن کا ظاہر خراب اور باطن آ راستہ ہوتا ہے تیسرے وہ جن کا ظاہر و باطن دونوں آ راستہ ہوتے ہیں ۔وہ لوگ جن کا ظاہر استہ ہوتے ہیں ۔وہ لوگ جن کا ظاہر استہ ہوتے ہیں ۔وہ لوگ جن کا ظاہر استہ اور باطن خراب ہوتے ہیں جو طاعت بہت کرتے ہیں لیکن ان کے دِل وُنیا میں مشغول ہوتے ہیں وہ گروہ جن کے باطن آ راستہ اور ظاہر خراب ہوتے وہ دیوانے ہوتے ہیں جو باطن میں یا دِالٰہی میں مشغول رہتے ہیں اور ظاہر میں ان کا سرو باطن خراب ہوتا ہے وہ دیوانے ہوتے ہیں جو باطن میں یا دِالٰہی میں مشغول رہتے ہیں اور ظاہر میں ان کا سرو مامان نہیں ہوتا وہ لوگ ہیں اور جن کا ظاہر و باطن درست ہے۔وہ مشائخ ہیں۔

فقير كابادشاه كى لركى يرعاشق مونا

بدھ کے روز بائیسویں ماہ رئیج الاوّل سن مذکور کوقدم بوی کی دولت نصیب ہوئی تو فرمایا کدراہ حق میں جس طرح اور جس لباس

میں چاہے آئے۔انجام صدق پر ہی ہوتا ہے اس موقعہ کے مناسب بید حکایت بیان فر مائی کدایک مرتبدایک فقیر کی نگاہ بادشاہ کی لڑگی پر پڑی۔ در کیھتے ہی ہزار جان سے عاشق ہوگیا ادھرلڑ کی بھی عاشق ہوگئ لڑکی نے کہلا بھیجا کہ درہ کیش صاحب! موجودہ صورت میں میل جول ناممکن ہے لیکن ایک طریقہ ہے اگر وہ تو کرے تو شاید میل ہوجائے۔

وہ یہ کہ تواپے تین مععبد بنائے اور مجد میں بیٹے کر طاعت وعبادت کرے اور تیراشہرہ ہوجائے پھر میں باپ سے اِجازت لے
کر تیرے دیدار کو آسکتی ہوں اس نے ویباہی کیا ایک مجد میں جا کر مشغول ہو گیا۔ جوں جوں ذوق وطاعت زیادہ ہوتی گئی اس قدر
زیادہ عبادت کرتا گیا پھر اس کا شہرہ ہو گیا تو باوشاہ کی لڑکی اجازت لے کر دیدار کے لیے آئی تو درولیش بھی وہی تھا اور جمال بھی وہی
لیکن لڑکی نے اس میں خواہش یا حرکت کے آثار نہ ویکھے تو کہا: آخر میں نے ہی تھے پیطریقہ سکھایا تھا اب تو میری طرف متوجہ بھی
نہیں ہوتا۔ درولیش نے کہا: تو کون ہے میں تھے کیا جانوں تو ہے کون؟ میں تو تھے نہیں پہچا نیا۔ الغرض اس سے روگردان ہوکر یا دِ اللّٰی

خواجہ صاحب جب اس بات پر پہنچاتو آبدیدہ ہو کر فر مایا کہ جس کو بید وق حاصل ہوجائے تو اسے غیر کی کیا پروا ہے۔ پھر بید حکایت بیان فر مائی کہ شخ عبداللہ مبارک جوانی کے ایام میں ایک عورت پر عاشق ہوئے ایک رات اس کی دیوار تلے آکر اس سے جول با تیں کرنی شروع کیں کہ دن کر دیا۔ جب شبح کی اذان ہوئی ۔ تو آپ نے سمجھا شاید عشاء کی اذان ہے لیکن تھی شبح کی۔ اس اثناء میں غیب سے آواز آئی کہ اے عبداللہ! تو نے ایک عورت کے عشق میں ساری رات کھڑے کھڑے گزار دی بھی ہمارے لیے بھی ایسا کیا ہے؟ بیس کر تو بہ کی۔ اور جی تعالیٰ کی یاد میں مشخول ہوگئے آپ کی تو بہ کا سبب یہی بات تھی۔

ای اثناء میں کھانالایا گیا ایک آدی آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ شخ ابوالقا ہم نصیر آبادی پیشنے ابوالی کے اُستاد سے آئے اور بوشخ ابوسعید ابوالخیر کے پیر سے ۔ یاروں کے ہمراہ کھانے میں مشغول سے ۔ کہ امام الحرمین پیشنے جوامام غزالی کے اُستاد سے آئے اور سلام کہا: شخ ابوالقاسم اوران کے یاروں نے بالکل توجہ نہ کی جب کھانا کھا چکے تو امام الحرمین نے فرمایا کہ میں نے آئے کرسلام کیا لیکن تم جواب تک نہیں دیا۔ یہ کیا باعث ہے۔ شخ ابوالقاسم پیشنے نے فرمایا درج ہوئی جماعت میں آئے جو کھانے میں مشغول ہوتو آئے کرسلام نے کر اور کے تھا کہ جواب تک نہیں دیا۔ یہ کھانا شروع کروے جب کھانے سے فارغ ہوں تو ہاتھ دھو کرسلام کے۔ امام الحرمین نے پوچھا کہ یہ ازروے نقل فرمایا: ازروے نقل بوچھا: کس طرح؟ فرمایا: جو کھانا طاعت کی توت کے لیے رکھا جا تا ہے اس وقت وہ إنسان عین طاعت میں ہوتا ہے پس جو اللہ تعالی کی طاعت میں ہو۔ مثل نماز وغیرہ میں وہ کس طرح وعلیم السلام کے۔ حاضرین میں سے ایک نے پوچھا کہ جو ہندو کھمہ پڑھا واللہ تعالی کی طاعت میں ہو۔ مثل نماز وغیرہ میں وہ کس طرح وعلیم السلام کیا دیا جو اس اس کی تھی وائی تھی ہوگا؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس کا معاملہ حق سے ہے۔خواہ اس بخش کیلن جب مسلمان آئیں تو چپ کرجائے اس کا انجام کیسے ہوگا؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس کا معاملہ حق سے ہے۔خواہ اسے بخش دے باعذاب کرے۔ ۔

پھر فرمایا کہ بعض ہندووں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اِسلام بچاہے کین پھر مسلمان نہیں ہوتے۔ یہاں سے ابوطالب کی حکایت شروع ہوئی کہ جب وہ بیار ہوئے تو پیٹیم خدا تک ٹیٹا نے پاس جا کر فرمایا کہ آپ ایک مرتبہ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہو جا کیں۔خواہ زبان سےخواہ دِل سے تا کہ میں اللہ تعالیٰ کیکہ سکوں کہ ایمان لائے۔ بہت سمجھایا لیکن کچھاٹر نہ ہواای طرح کفر کی حالت میں فوت ہو گئے۔امیر المؤمنین علی ڈاٹٹؤ نے عرض کی: یا رسول اللہ تکاٹٹے ! آپ کا پچیا گراہی میں مراہے فرمایا:اسے مسل دوکفن میں لپیٹ کر بغیر لحداو پر سے گرادولیعنی اسے خاص وضع سے نہ رکھو۔

## خراج بریے بیان میں

ہفتے کے روزنویں جادی الاوّل من مذکور کوقدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی ان لوگوں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی جو ثراج جزیداور منطول کے لینے میں خلقت سے زیادتی کرتے ہیں فر مایا کہ لا ہور کے علاقے میں ایک گاؤں میں کوئی درویش رہتا تھا اور کھیتی باڑی کیا کرتا تھا اور اس سے اپنا گزارہ کیا کرتا تھا کوئی آدمی اس سے کوئی چیز نہ لیا کرتا تھا ایک مرتبہ ایک کوتوال مقرر ہوا۔اس نے درویش سے حصہ ما نگا اور کہا کہ است مالوں سے غلہ پیدا کررہ ہو یا تو گزشتہ مالوں کا جزید دے یا کوئی کرامت دکھا درویش نے کہا: کرامت کیا چیز ہوتی ہے؟ میں مسکین آدمی ہوں کوتوال نے کہا: جب تک کوئی کرامت نہ دکھائے گا تجھے نہیں چھوڑوں گا درویش گھرایا اور تھوڑئی دیر تھم کر کوتوال کی طرف دیکھا اور کہا: کیا کرامت دیکھتا چاہتا ہے؟ گاؤں کے پاس ندی تھی اس نے کہا کہ پائی پر پاؤ اور دیکھرا سے طرح گزرگیا جھے کوئی تھی پر چلا ہے جب پار پہنچا تو مشتی طلب کی تا کہ واپس آئے اسے کہا گیا جس طرح گیا۔ای طرح واپس آجا۔ کہا نہیں نفس موٹا ہو جا تا ہے اور خیال کرتا ہے کہ میں چھھوگیا ہوں۔

## ذكرمراعات طعام ومهمان

پھر گھانے اور مہمانوں کی خاطر تواضع کے بارے میں گفتگوشر وع ہوئی فرمایا: اس بارے میں بیرحدیث وارد ہے۔ من ذار حیا
ولیم بیلیق منہ شینا فکانما وارمیتا ۔ جس نے کسی زندہ کی زیارت کی اور اس کی کوئی شے نہ پھی گویا اس نے مردہ کی زیارت کی
پھر شخ بہا والدین زکر یا محطق فرمایا کہ آپ میں بیرعادت نہ تھی۔ آپ کے پاس خلقت آتی تو بغیر کھائے پینے واپس چلی
جاتی ایک نے آپ سے بوچھا کہ رسول خدا ظاہر کی صدیث ہے: من ذار حیا ولیم بیلیق منہ شی ء فکانما زار میتا ۔ شخ
صاحب نے فرمایا: ہاں اس نے بوچھا پھر آپ اس پھل کیوں نہیں کرتے شخ صاحب نے فرمایا لوگ اس حدیث کے معنی نہیں جانے
ساحب نے فرمایا: ہاں اس نے بوچھا پھر آپ اس پھل کیوں نہیں کرتے شخ صاحب نے فرمایا لوگ اس حدیث کے معنی نہیں جانے
لوگ دوفتم کے ہیں ایک عوام اور دوسرے خواص جھے عوام سے پھھر وکار نہیں اور جوخواص ہیں وہ خود اس حدیث کے معنی جانے ہیں
میں خدا اور رسول نا پھی اور سلوک کے بارے ہیں ان سے با تیں کرتا ہوں ان کوفائدہ ہوتا ہے۔

خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ جب رسول خدا تا گیا کی خدمت میں یار حاضر ہوتے تو کوئی نہ کوئی چیز کھاتے پھر واپس جاتے کھانے کی چیز خواہ مجورروٹی یا کچھاور ہوتا۔ بعدازال فرمایا کہ بدرالدین غزنوی پڑھیڈے پاس اگر پکھ نہ ہوتا تو فرماتے کہ یانی ہی لادو۔

پھر شخ بہاؤالدین ذکریا میشند کی بابت مید حکایت بیان فرمائی کہ ایک خدا کا پیارا شخ بہاؤالدین ذکریا میشند کی خدمت میں آیا اور کہا: کہ میں نے ایک مرتبہ شخ شہاب الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں ساع سنایا ہے شخ بہاؤالدین نے فرمایا کہ چونکہ شخ شہاب الدین نے ساع سنا ہے اس کے ذکریا کو بھی سنتا ہا ہے بعدازاں اس عبداللہ کواپنے پاس رکھارات ہوئی۔ تو ایک شخص کو کہا کہ عبداللہ کو جرے میں لے چلواورایک اس کے یار کو تیسرا شخص کوئی نہ تھا وہ آ دمی وہ اور آپ بیعبداللہ کہتا ہے کہ جھے اور میرے یار کو

مجرے میں لے گئے جب عثاء کی نماز اداکی اور شیخ صاحب وردوں سے فارغ ہوئے تو تنہا مجرے میں آئے۔ یا دو مخص ہم تھے یا آپ ۔ پینے صاحب بیٹے گئے اور پھر ورد میں مشغول ہو گئے تقریباً آ دھ سیپارہ پڑھا۔ بعد ازاں تجرے کی زنجیر لگا دی اور مجھے فر مایا کہ کھے کہومیں نے ساع شروع کیا شخ صاحب جنبش کرنے لگے اٹھ کرچراغ گل کیا۔ اندھرا ہوگیا ہم ای طرح ساع کیے گئے صرف اس قدر معلوم ہوتا تھا کہ ﷺ صاحب محوم رہے ہیں۔ جب پاس آتے تھے تو دامن دکھائی دیتا تھا اس معلوم ہوتا تھا کہ ﷺ صاحب جنبش اورحرکت کررہے ہیں لیکن تاریکی کی وجہ سے بیمعلوم نہ ہوتا کہ ضرب پرحرکت کرتے ہیں یا بغیر ضرب الغرض جب ساع ختم ہوا تو شخ صاحب نے دروازہ کھول دیا اور اپنے مقام پرآ بیٹے میں اور میرایار وہیں رہے ہم کو کھانا وغیرہ کچھ ندویا رات گزری اور دان ہوا تو ایک خادم آیا اورایک عمدہ کپڑا اور بیں اشرفیاں لائے اور جھے دے کرکھا کہ شیخ صاحب نے کہددیا ہے یہ لے اور واپس چلا جا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بھی عبداللہ ﷺ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں آیا اور میہ حکایت بیان کی۔ مت بعد پھراس عبداللہ نے ملتان جانے کا إراده کیا شیخ الاسلام کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں ملتان جانے کا إراده ر کھتا ہوں لیکن راستہ پرخطرے آپ وعا کریں تا کہ میں سیجے سلامت پہنچ جاؤں شیخ صاحب نے فرمایا: یہاں سے فلال گاؤں تک جو اس قدر فاصلے پر ہے وہاں پرایک حوض ہے وہاں تک میراعلاقہ ہے وہاں تک توسلامت جائے گا وہاں سے ملتان تک شخ بہاؤالدین كاعلاقه بيعبدالله كہتا ہے كديد بات فيخ صاحب سے كريس روانه مواجب ال حوض كنزديك بہنچا تو معلوم مواكدو بال ير ڈا کہ پڑتا ہے جھے شیخ صاحب کی بات یاد آگئی میں بے دھڑک چلا گیا اللہ تعالیٰ نے اس ڈاکوکواس راہ سے دور پھینک دیا وہ راستہ بھول گئے اور میں سیجے سلامت اس حوض تک پہنچا وہاں پہنچ کر وضو کر کے دو گانہ ادا کیا بعد ازاں شیخ بہاؤالدین سیسید کو یاد کیا اور کہا يہاں تك توشخ فريدالدين كى حد تقى سلامت بينج كيا موں اب آ كے آپ كى حد باب آپ ذمه دار بيں جب ميں حوض سے آ كے بوصاتو بغیر کی تکلیف کے محیج سلامت ملتان بھنے گیا جب حاضر خدمت میں ہواتو میں گودڑی بہنے ہوئے تھا جب شخ صاحب نے جھے گووڑی پہنے و یکھا تو جھنجھلا کرفر مایا جو پھوتونے پہن رکھا ہے۔ بیشیطانی لباس ہے اور بھی بہت کھ کہا میں نے بھی تند ہو کہا کہ اگر میں نے گودڑی پہن لی تو کونسا عیب کیا ہے لوگوں کے پاس اس قدر دُنیادی مال ادر سونا جاندی ہے میں کچھنیں کہتا اگر میں نے گودڑی پہن کی تو کیوں اس قدر ناراض ہوتے ہیں شخ صاحب نے دیکھا کہ میں (عبداللہ) یکبارگ آپ سے باہر ہوگیا ہوں۔ تو فرمایا کیوں اس قدریا تیں بناتا ہے آخروہ حوض یاد کرز کریائے نیرے جی میں کوکی بات کی ہے۔

ذكرحثم وشهوت

بدھ کے وزسولہویں ماہ جمادی الآخرین مذکور کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا غصے اور شہوت کے بارے میں گفتگوشر وع ہوئی فرمایا جس طرح بموقعة شہوب رانی کرنا حرام ہے ای طرح بے موقعہ ناراض ہونا بھی حرام ہے بعدازاں فرمایا کہ اگر کوئی شخص دوسرے پر ناراخ ، ہواوروہ برداشت کر جائے تو نیکی اے حاصل ہوگی جو برداشت کرتا ہے نہ کداس کو جو ناراض ہوتا ہے۔

ذكركلاه لاطبه وناشزه

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ اگر کوئی شخص کسی کونصیحت کرے تو برملا نہ کرے کیونکہ اس طرح اس کی رسوائی ہوتی ہے

توبد کے بارے میں

بدھ کے روز ساتویں ماہ رجب من مذکور کو قدم بدی کی دولت نصیب ہوئی۔ تو بہ کے بارے ہیں گفتگوشروع ہوئی تو بہتین قتم کی ہے۔ حال ماضی اور مستقبل۔ حال وہ ہے کہ پشیمان ہواور کیے ہوئے گناہ سے شرمندگی حاصل ہو ماضی وہ ہے کہ شمنوں کوخوش کر ہے۔ اور اگر کسی سے ایک درم چھین لے اور ساتھ ہی ہی ہے کہ تو بہتو بہائی تو بہتی ہوئے قرش کرے اور اگر وہ شخص جے برا اسے خوش کرے پھراس کی تو بہتو ہوگی۔ اور اگر کسی کو برا بھلا کہا ہے تو معانی مانے اور اس کا کوئی رشتہ داریا والی زندہ بھلا کہا ہے فوت ہوجائے تو اسے جتنا برا بھلا کہا ہے اس سے زیادہ نیکی کرے اگر کسی کو مارڈ الا ہے اور اس کا کوئی رشتہ داریا والی زندہ بھلا کہا ہے فوت ہوجائے تو اسے جتنا برا بھلا کہا ہا ہا ہے تا س لیے غلام آزاد کرنا چا ہے جو شخص اس صورت میں غلام آزاد کرتا ہے وہ گویا مردے کو زندہ کرتا ہے اور اس کی کمنکوحہ یا لونڈی کیسا تھ زنا کر ہے تو ان سے معانی نہ مانگے بلکہ خدا کی پناہ ڈھونڈے۔ گویا مردے کو زندہ کرتا ہے اگر کوئی شخص کسی کی منکوحہ یا لونڈی کیسا تھ زنا کر ہے تو ان سے معانی نہ مانگے بلکہ خدا کی پناہ ڈھونڈے۔ ایک موقعہ کے مناسب فرمایا کہ اگر شرائی تو بہر ہے تو میٹھا شربت اور شنڈ اپانی لوگوں کو بلائے ان معانی کے بیان سے مقصود ہیں ہے کہ تو بہر کے وقت ہرگناہ کے مناسب معذرت کرنی جا ہے۔

معقبل توبربيب كدنيت كرے كرآئنده ايما گناه نبيل كرے گا۔

پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ جب میں شخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کامریدہوااور کی مرتبہ تو بہ کی تو کئی مرتبہ زُبان مبارک سے فرمایا کہ ذشنوں کو خوش کرنا چاہیے اور صاحب حق کے راضی کرنے کے بارے میں نہایت خلوفر مایا: مجھے یاد آگیا کہ میں مبارک سے فرمایا کہ ذشنوں کو خوش کرنا چاہیے اور صاحب حق کے راضی کرنے کے بارے میں اور ایک کتاب کی سے مستعار کی ہوگی تھی اور جھسے گم ہوگئی تھی جس وقت شخ کمیر قدس اللہ سرہ العزیز نے کے بارے میں ذکر بلیغ فرمایا تو ہیں جھ گیا کہ مخدوم کو عالم اسرار کا کشف حاصل ہے میں نے دِل میں کہا کہ اس کے دُشتوں کے خوش کرنے کے بارے میں ذکر بلیغ فرمایا تو ہیں جھ گیا کہ مخدوم کو عالم اسرار کا کشف حاصل ہے میں نے دِل میں کہا کہ اب کی مرتبہ دبلی عبادی مرتبہ جب دس میں نے کپڑا خریدا تھا۔ نہیں جیج ہوتے نہ میں اداکر تاوہ معاش عگ تھی بھی پانچ جیتل ہاتھ لگتے بھی دیں ایک مرتبہ جب دی میں تو اوا میں باتھ لگے تو میں بزاز کے گھر گیا اسے آواز دی با ہر آیا تو اسے کہا کہ تیرے ہیں جیتل میں نے دیے ہیں وہ ایک وقت میں تو اوا

نہیں کرسکتا سودس لایا ہوں بیلو باقی دس بھی انشاء اللہ جلدی ادا کر دوں گا جب اس نے بیسنا تو کہا ہاں! تو مسلمانوں کے پاس سے آ رہا ہے بیہ کہ کر جھ سے دس جیل لے لیے اور کہا کہ باقی کے دس میں نے تجھے بخشے بعد ازاں میں دوسر سے شخص کے پاس گیا تو اس نے بوچھا تو کون ہے؟ میں نے کہا: جناب! آپ سے میں نے ایک کتاب مستعار لی تھی سو جھ سے کھوئی گئی ہے اب میں ولی کتاب کھوا کر آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا جب اس نے بیات نی تو کہا: ہاں! جہاں سے تو آرہا ہے اس کا ثمرہ میں ہے پھر کہا کہ وہ کتاب میں نے تجھے بخشی۔

پھرتوبہ کے بارے میں فرمایا کہ جوشخص گناہ کرتا ہے اس کارخ گناہ کی طرف ہوتا ہے اور پیٹی حق کی جانب اور جب اس وقت توبہ کرے تو جا ہے کہ اس کی پیٹی گناہ کی طرف ہواور اس کا چہرہ پورے طور پرخق کی طرف ہو۔

پھر فرمایا کہ جو تائب ہوتا ہے اسے طاعت سے پورا ذوق حاصل ہوتا ہے اور جو پھر گناہ میں مشفول ہو جاتا ہے اسے طاعت سے ذوق حاصل نہیں ہوتا۔

پھرخرچ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ امیر المؤمنین حضرت علی ڈٹاٹٹؤ فر ماتے ہیں کہ اپنے رفیقوں پرایک درم خرج کرنا دس درم خرچ کرنے سے بہتر ہے۔اگر دس درم رفیقوں میں خرچ کیے جائیں تو سودر ہم خرچ کرنے سے بہتر ہیں اگر رفیقوں میں سودرم خرچ کرے تو گویا اس نے غلام آزاد کیا۔

خلق کے بارے میں

بدھ کے روزستائیسویں شعبان من فرکور کوقد مبوی کا شرف حاصل ہوا' معاملہ خلق کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ نیک کون ہیں؟ فرمایا کہ ہمارے زمانے میں اگر کسی کو کہیں کہ برانہیں' تو اے اس قدر نیک کہدیکتے ہیں۔

پھر فرمایا کداگر کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے اور نہ کسی کو برا کہے اگر چہوہ بدبھی ہوتو بھی اسے نیک کہیں گے بعدازاں میشعر ا

گربا عیبی و عیب نه جوئی نیکی در بد باشی و بد نه گوئی نیکی

پور فرمایا کہ اگر کوئی شخص برا ہوا اور خلق خدا بھی اسے برا کہے۔ تو اس سے برائی کی کوئی حدثہیں پھر میری طرف مخاطب ہو کر پوچھا کہ چھا کئی میں رہتے ہو؟ میں نے عرض کی۔ چھا کئی میں رہتا ہوں۔ بعداز ان فرمایا کہ شہر میں راحت نہیں رہی اور نہ ہی ہوگ پھر اس موقعہ کے مناسب میہ حکایت بیان فرمائی کہ قدیم ایام میں میرا بھی دِل شہر میں رہنے کوئیس چاہتا تھا ایک دن میں قتلغ خال کے حوض پر تھا ان دنوں قر آن شریف حفظ کیا تھا۔ وہاں پرایک درویش دیکھا جو یا دِالٰہی میں مشخول تھا اسے جا کر پوچھا کہ آپ ای شہر کے رہنے والے ہیں۔ فرمایا: ہاں! میں نے پوچھا: کیا آپ کا دِل شہر میں رہنے کو چاہتا ہے۔ فرمایا: دِل نہیں چاہتا کی مجور ہوں۔ بعد از ان درویش نے یہ حکایت بیان کی۔ کہ ایک دفعہ میں نے ایک درویش کو دروازہ کمال کے باہراس قبرستان میں دیکھا جو خندق کے کنارے واقع ہے اور دروازے کے قریب ہی واقع ہے اس قبرستان میں بہت سے شہید مدفون ہیں الغرض اس درویش نے جھے کہا کہ اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو اس شہر سے نکل جاؤ ای وقت میں نے ارادہ کر لیا کہ اس شہر سے باہر چلا جاؤں لیکن ایسے کہ اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو اس شہر سے نکل جاؤ ای وقت میں نے ارادہ کر لیا کہ اس شہر سے باہر چلا جاؤں لیکن ایسے کہ اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو اس شہر سے نکل جاؤ ای وقت میں نے ارادہ کر لیا کہ اس شہر سے باہر چلا جاؤں لیکن ایسے

خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب میں نے یہ بات درویش ہے تی تو ول میں شان کی کہ اب اس شہر میں نہیں رہوں گاگئ مقامات پر جانے کو میراول چاہتا بھی تو قصبہ پٹیالی میں جانے کو جی چاہا وہاں پرایک ترکے رہتا تھا اس ترک ہے آپ کی مرادا میر خسرو محقامت پر جانے کو میں جانے کو جی چاہا وہاں پرایک ترکے رہتا تھا اس ترک ہے آپ کی مرادا میر خسرو محقائے جا دک جو ایک مزو مقام ہے چنا نچہ میں دہاں تین دن رہا بھی لیکن کوئی مکان قیمتا یا کرائے پر نہ ملا ابطور مہمان تین شخصوں کے ہاں تین دن گر ارے پھر والی چاہتا ہوں۔ اب میں کوئی مقام تو مقرر نہیں کرتا جہاں تیری مرضی ہو بارگا والی میں دُعا کی (وقت خوش تھا) کہ میں اس شہر ہے جانا تو چاہتا ہوں۔ اب میں کوئی مقام تو مقرر نہیں کرتا جہاں تیری مرضی ہو بھتے دے ای اثناء میں میں نے غیاف پورگ آواز تی میں نے غیاف پورگ بھی نام بھی نہیں سنا تھا کہ کہاں ہے جب یہ آواز تی تو ایک دوست کے ہاں گیا جو نہناء پورگ آواز تی میں نے خیاف پورگ ہوا ہوا ہے میں نے اپنے ول میں کہا یہ تابید وہی تھیات پور میا اس گیا جو نہناء پورگ یا ہوا ہے میں نے اپنے ول میں کہا یہ تابید وہی تھیات پور کے بالاض میں جب یہ آوان دونوں یہ بال برونہ تھا ایک نامعلوم مقام تھا اور آبادی کم میں نے وہاں سے سنا کہ دو خوان آباد وہوئے اور امراء وغیرہ آنے شروع ہوئے میں نے کہا: اب یہاں سے کیتیاد آکر کیا کو کر ایا تو ای دونوں یہاں بہت لوگ آباد ہوئے اور امراء وغیرہ آنے شروع ہوئے میں نے کہا: اب یہاں سے میں دہانے جاک اور جوان آیا جو نہایت تو بھورت کیکن خشہ حال اور لاغر تھا واللہ اعلم مردان غیب سے تھا یکون تھا الغرض! جب وہ آیا تو سب سے پہلے جھے سے یہ بات کی ہے۔

آل روز که مه شدی نمیدانستی کا نگشت نمائے جہاں خواہی شد

خواجہ صاحب نے فرمایا کہ چنداور باتیں بھی اس نے کیں جویں نے اور جگہ لکھ دی ہیں القصہ پھراس نے بیہ کہا کہ پہلے ہی اتنا مشہور نہیں ہونا چاہیے اگر مشہور ہوجا ئیں تو ایہا ہونا چاہیے کہ قیامت کے دِن رسول خدا ظافیۃ کے رو بروشرمندہ نہ ہونا پڑے پھر یہ بات کھی کہ یہ کیا قوت اور حوصلہ ہے کہ خلقت سے گوششینی اختیار کرکے یادِ الہی کی جائے۔

یعنی حوصلہ اور قوت اس قتم کی ہونی چاہیے کہ خلقت میں رہ کر یادِ الّہی کی جائے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب وہ یہ با تیں ختم کر چکا تو میں تھوڑا سا کھانا لایالیکن اس نے نہ کھایا میں نے اس وقت نیت کر لی کہ یہیں رہوں گا جب ریزیت کر لی تو اس نے تھوڑا کھایا اور چلاگیا پھراسے میں نے نہیں دیکھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

#### ذكر فضيلت سورة اخلاص

ہفتے کے روز دسویں ہاہ مبارک رمضان من مذکور کو قدم ہوی کی سعادت نصیب ہوئی سورہ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ پینجبر خدا تا گھٹا فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص قرآن شریف کا ثلث ہے۔ قرآن شریف ختم کرتے وقت کوئی کی رہ گئی ہوتو کرنے کے بعد جو تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے اس میں یہ حکمت ہے کہ اگر قرآن شریف ختم کرتے وقت کوئی کی رہ گئی ہوتو میں نامر تبہ سورہ اخلاص کا پڑھنا اسے کمل کر دے بعد از ال فرمایا کہ قرآن شریف ختم کرنے کے بعد سورہ الحمد پڑھتے ہیں اور چند

آمیتیں سورۂ بقرہ کی بھی یہ اس واسطے کہ ایک مرتبہ رسولِ خدا منطق ہے یو چھا گیا کہ آ دمیوں میں سے نیک کون ہے؟ فرمایا: الحال المرتحل ۔ حال اسے کہتے ہیں جو کسی مقام میں آ کرامزے اور مرتحل اس شخص کو کہتے ہیں۔

جو کسی مقام سے روانہ ہو بیا شارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو شخص قرآن مجید ختم کرتا ہے وہ گویا منزل میں اتر تا ہے پھر جب شروع کرتا ہے تو وہ گویا مرتحل ہے۔ای واسطے رسول خدا تا ﷺ نے فرمایا ہے: ''الحال الموتحل''۔

ذكرنماز برجنازه غائب

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ بعض لوگ غائب جنازے کی نماز اداکرتے ہیں یہ کس طرح ہے خواجہ صاحب نے فر مایا کہ جائز ہے حضرت رسالت پناہ ساتھ نے بھی نماز اداکی تھی ان کا انقال کہیں اور ہوا تھا اور امام شافعی ہے تھے اس بات کو جائز قرار دیا ہے اگر مردے کا کوئی عضوم کی جائے تو ای پر نماز اداکرے۔ پھر شیخ جلال الدین تیریزی قدس اللہ سرہ العزیز کی حکایت بیان فر مائی جب شیخ مجم الدین صغری پھیٹے کو جود لی کے شیخ الاسلام تھے ان سے عدادت ہوئی تو شیخ جلال الدین کو ہندوستان کی طرف روانہ کیا العزض جب شیخ جلال الدین نور اللہ مرقدہ بداؤں پہنچ تو ایک روز دریائے سوتھوکے کنارے بیٹھے تھے اُٹھ کرتازہ وضو کیا اور حاضرین کو کہا کہ آؤ شیخ الاسلام دیلی کی نماز جنازہ اداکریں کیونکہ ای گھڑی ان کا اِنقال ہوا ہے واقعی ایسا ہی ہوا جیسا شیخ جلال الدین پڑھیٹے نے فر مایا تھا نماز سے فارغ ہوکر حاضرین کوفر مایا کہ اگر شیخ الاسلام نے ہمیں دیلی سے نکالا ہے۔ تو ہمارے شیخ نے جلال الدین پڑھیا ہے نکال دیا ہے۔

## اہل تحیر

پھران متحیروں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی جو یادِحق میں اسی طرح مشغول ہوتے ہیں کہ کسی طرح کسی فردو بشرکی ان کو اطلاع نہیں ہوتی حاضرین میں سے ایک نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ میں ایک مرتبدایے مقام پر پہنچا جہاں پرالیے ساتھ آٹھ متحیر سخے جو آسان کی طرف محکم لگائے دِن رات حیرت میں کھڑے تھے۔ نماز کے وقت نماز اداکر کے پھر متحیر ہوجائے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہاں! انبیا ومصوم ہیں اور اولیائے محفوظ واقعی ایے ہی ہوتے ہیں جیسا کہ تو نے بیان کیا ہے اگر چہدِن رات متحیر رہتے ہیں لیکن نماز میں ناغہ نہیں ہوتا اس تحیر کی نبیت شخ الاسلام حضرت قطب العالم خواجہ قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز کی بابت مید حکایت بیان فرمائی کہ آپ چارروز تک اس عالم تحیر میں رہے اور نیز دفات کے وقت بھی بیاس طرح پر ہوا کہ شخ علی شخری نہیں کے فات اللہ میں ساع تھا اور شخ الاسلام قطب العالم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز حاضر شے۔ قوال ایک قصیدہ کہدر ہا تھا جب اس شعر پر پہنچا ہے۔

کشتگان مخبخر شلیم را هر زمان از غیب جان دیگراست

تو شیخ الاسلام قطب العالم حفزت خواجہ قطب الدین نوراللہ مرقدہ کو حالت ہوئی جب وہاں سے اپنے مقام پر آئے تو مدہوش اور متحیر متصفر مایا: یکی شعر پڑھو۔ چنانچہ یمی شعر پڑھا کئے اور آپ ای طرح متحیر رہے جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز اداکر لیتے اور پھر یمی شعر کہلواتے جس سے حالت اور حیرت پیدا ہوتی۔ چار دِن رات ای حالت میں رہے۔ یانچویں رات رحلت فرمائی شیخ بدر الدین غزنوی مینظیفر ماتے ہیں کہ میں اس رات عاضرتھا جب حضرت قطب العالم کی رحلت کا وقت قریب پہنچا تو مجھے کچھ غنودگی ی آئی۔خواب میں کیا و کچھا ہوں کہ گویا شخ الاسلام حضرت قطب العالم خواجہ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز خود اس مقام سے نکل کراوپر کی طرف جارہے ہیں اور مجھے فرمارہے ہیں کہ دیکھ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کوموت نہیں آئی جب میں جاگا تو آپ رحلت فرما

صحبت مشائخ میں

پھراس بارے گفتگوشروع ہوئی کہزم دِل ہونا چاہے اور خلقت کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے پھر فر مایا کہ پیغیر خدا تا پینے نے امیر المؤنین ابو بمرصدیق ڈٹاٹٹ کے بارے میں فرمایا ''وَإِنَّ اَبَابَکُو َ اَسْدَف ' یعنی ابا بمراسیفے اسیف کہتے ہیں جو جلدی رودے۔ نیز خوش خلقی اور تواضع کے بارے میں فرمایا کہ ممرُوہ بن عاص نے زمانہ جا بلیت میں رسولِ خدا تا پینے کم کہ جو کی جب آنحضرت تا پینے اُنے سنا تو بارگا و الٰہی میں عرض کی' اے پروردگارا عاص کے میٹے نے میری جو کی میں شاعر تو نہیں ہوں میری طرف سے تو ہی اس کی ہجو کر

خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تُمرُ و بن عاص کی افظ حریرہ سے پہلے جو کی ریرہ اس شخص کو کہتے ہیں جو مکار ہو یعنی عمر و بن عاص لوگوں میں مکارمشہور ہو گیا اگر چہ وہ بعد میں ایمان لائے لیکن جو کی مکاری مین مشہور ہو گئے اور قیامت کے دِن تک رہیں

www.midlabah.org

گا پی جب کہ بچوکرنا عراور مکاری ہے تو مدح کرنا خوش خلقی اور تواضع ہے۔ واللہ اعلم۔

مختلف معاملات ميس

سوموار کے روز ستا کیسویں ماہ ذی قعد من فرکور کو قد مبوی کا شرف حاصل ہوا ایک عزیز کسی کا بھیجا ہوا آیا تھا بیہ معافی ما نگنے کے

لیے کہ خواجہ صاحب نے کسی کی سفارش کیلئے فر مایا تھا اور اس میں ویر ہوگئ تھی جب اس آ دی نے بھیجے والے کی زبانی معافی ما نگی تو
خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے معاف فر ما دیا اور زبان مبارک سے فر مایا کہ آگر چہ ناراض ہونے کا مقام ہے کیکن میں ناراض
نہیں ہوتا بلکہ معاف کرتا ہوں بعد از ان فر مایا کہ جب کوئی شخص سمی پیر کا مرید بنمآ ہے تو اس فعل کو تھیم کہتے ہیں بعنی اپنے پیر کو

اپنا حاکم کہتے ہیں پس جو کچھ پیر کیج اور مرید نہ سے وہ تحکیم نہ ہوئی پھر فر مایا اگر چہ ناراضگی کا موقعہ ہے لیکن میں نے (مؤلف کتاب

نے) عرض کی کہ بیرا گر چہ بہ سبب اپنی عزایت کے مرید کی خطا معاف کرتا ہے لیکن اللہ تعالی تو اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کس طرح
معاف کرسکتا ہے فر مایا بیر کا معاف کرنا حق تعالی کے فر مان سے ہوتا ہے پھر فر مایا کہ جو پچھ بیر فر ماے مرید کووہی کرنا چا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایسا ہی آیا ہے کہ اگر پیرنامشروع بات بھی فرمائے تو کیا کرنا چاہیے اس کا انکار کردے یا نہ فرمایا کہ پیر بھی
ایسا ہونا چاہیے جوشر بعت طریقت اور حقیقت کے احکام کا عالم ہو۔ جب خود ایسا ہوگا تو کوئی نامشروع بات مرید کو کرنے کے لئے نہ
کے گااگر کچھ کہے گا بھی تو مختلف فیہ ہوگی لیمنی بعض کے مزد کی ناجائز پس مرید کو وہی کرنا چاہیے جو پیر کہے کیونکہ وہ بھی کسی قول کے
موافق تھم کرتا ہے اگر چہ بعض اس سے خالف رائے ہوں پھر بھی اسے پیر کا فرمان بجالانا چاہیے۔

پھرای بارے میں فرمایا کہ فرض کروا کی شخص دوسرے کو کوئی بات کے یا سفارش کرتا ہے اور وہ اے مانتانہیں تو اس بات کو اس پر متحمل کرنا جا ہے کہ دفت نہ تھا فرمایا اپنی ہی خطا خیال کرنا جا ہے۔ شاید ایسا ہی ہو۔

پر فرمایا کہ اجودھن میں ایک عالی تھا جے وائی اجودھن تکلیف دیا کرتا تھا اس عالی نے شخ الاسلام فریدالدین قدس الله مرہ العزیز کی خدمت میں آکر سفارش کے لئے التماس کی شخ نے کسی آدی کو والی اجودھن کے پاس اس عامل کی بات کہلا بھیجی کین وائی اجودھن اپنی بات پراڑا رہا بعدازاں شخ صاحب نے اس عامل کوفر مایا کہ میں نے تو کہا تھا مگر وہ نہیں ما نتا شاید موقعہ مناسب نہ تھا یا تیرے پاس کسی نے سفارش کی اور تو نے نہ نی ہوت وہاں کے عالم نے آکر معانی ما گلی تو شخ صاحب نے معاف کردیا پھر معاف کرنے پاس کسی نے سفارش کی اور تو نے نہ نی ہوت وہاں کے عالم نے آکر معانی ما گلی تو شخ صاحب نے معاف کردیا پھر معاف کرنے اور کے ہوئے جرم کونہ کیا ہوا خیال کرنے کے بارے میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ شخ الاسلام حضرت فریدالدین قدس الله مروالعزیز کا ایک مرید ممن نام ایک گاؤں میں رہا کرتا تھا۔ اس کی نبست کسی نے شخ صاحب کو کہا کہوہ شراب خوری کرتا ہے جب وہ شخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ میں نے سنا ہم شراب پینے ہواس نے کہا نہیں یہ کسی نے جھوٹی خبر دی ہوئے ضاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ میں نے سنا ہم شراب پینے ہواس نے کہا نہیں یہ کسی نے جھوٹی خبر دی گا دراس کا عذر قبول کرلیا۔

بعدازاں مشائ کے عظم کرنے اور مریدوں کے قبول کر لینے کے بارے میں یہ حکایت بیان فرمائی کدایک براھیا آکر کئی مرتبہ شخ ابوسعیدابوالخیر رکھانی کی خابقا میں جھاڑو ویتی گئی مرتبہ جب ایسا کر چکی ۔ توشخ صاحب نے اس سے پوچھا کہ اس خدمت سے

تیرا کیا مطلب ہے؟ بیان کر! تا کہ میں پورا کروں اس نے کہا مطلب تو ہے لیکن وقت پر بتاؤں گی القصہ وہ بڑھیا یہ خدمت بجالاتی رہی ایک روز ایک خوبصورت جوان شخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس بردھیائے آ کر شخ صاحب کی خدمت میں عرض کی کہ اب مدعا کے اظہار کا وقت ہے فر مایا: بیان کر عرض کی ۔اس جوان کو تھم کرو کہ مجھ سے شادی کر لے شیخ صاحب سوچ میں پڑ گئے اور ول میں کہنے لگے کہ بیغورت ایک بدصورت اور بڑھیا ہے اور وہ مر دخوبصورت اور نوجوان ہے۔خلوت میں چلے گئے۔ تین دن رات نہ کچھ کھایا نہ پیا اس کے بعد اس جوان اور بڑھیا دونوں کو بلا کر جوان سے مخاطب ہو کر فر مایا کداس بڑھیا سے نکاح کرے اس جوان نے جارونا جارتبول کرلیا بعدازاں اس بوھیانے التماس کی کہشخ صاحب تھم دیں تا کر عورتوں کی طرح بھے جلوہ دیں شخ صاحب نے فرمایا ایما ہی کروضیافت کی رحم بجالائے۔ اور کھانا دوچند لکایا گیا۔ پھر بڑھیانے عرض کی کہ شخ اس جوان کوفر مائے کہ مجھے اپنے ہاتھ ے زمین سے اٹھا کر تخت پر بٹھائے بی کے غرمان کے مطابق اس جوان نے ایا بی کیا پھر برھیانے بی صاحب کی خدمت میں التماس كى كداس جوان كو حكم ويس كه مجھے زمين پر ندوے يلك يعنى اس كام ميں وفادارر سے پيٹھ ندوكھا جائے۔القصہ شخ صاحب فے تھم کیا اور اس جوان نے قبول کیا فرمایا: وراصل مید حکایت اس بارے میں ہے۔ کہمریدایے پیر کا تھم مانیں۔

پھر شخ الاسلام حضرت شخ فریدالدین قدس الله سره العزیز کے بارے میں فرمایا کہ میں تقریباً دس بارہ سال آپ کی خدمت میں رہ چکا ہوں نعت پڑھا کرتا تھا ایک شخص ابو برخراط نامی جے ابو بر توال بھی کہتے ہیں میرے استاد کی خدمت میں حاضر ہوا کہ وہ ملتان ے آیا تھا اس نے کہا کہ شخ بہا والدین ذکر یا کو میں ساع سایا کرتا تھا ایک مرتبہ بیشتر میں نے پڑھے۔

> بكُلّ صُبْحٍ وكُلّ اِشْرَاق تُبْكِيْكَ عَيْنَي بِنَمْعِ مُشْتَاق قَدُ لَسَعَتْ حَيَّةُ الْهَوِى كَبْدِي فَلَا طَبِيْبَ لَهَا وَلا رَاق دومفرع باقی کے مجھے یادنہ تھ سوٹن صاحب نے فر مایا: کدوہ سے ہیں ۔

إِلَّا الْحَبِيْبُ الَّذِي فَ شَغَفْتُ بهِ فَعِنْدَةُ رُقْيَتِي وَ تِرْيَاقِ

از مارغمش گزیدہ دارم جگرے کو رانکند نیج فسونی اثرے جز دوست كم من شيفة عشق ايم افسون علاج من چه داندد كرے

چر شخ بہاؤالدین زکریا میشید کے مناقب بیان کرنے شروع کیے کہ دہاں پر ذکر اس طرح ہوتا ہے اور عبادت اس طرح اور اوراداس طرح کدوبال پر جولونڈیاں پنہاریاں ہیں وہ بھی ذکر کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بہت ی باتیں کہیں لیکن ان باتوں کامیرے دِل پراٹر نہ ہوا پھر کہا کہ میں وہاں سے اجودھن آیا۔ وہاں پران اوصاف سے موصوف ایک بزرگ دیکھا'الغرض جب شخ الاسلام حضرت میخ فریدالدین قدس الله سره العزیز کے مناقب میں نے سے تو میرے دل میں محبت ارادت اور صدق قائم ہو گئے چنانچہ برنماز کے بعد دس مرتبہ شخ فرید الدین و اللہ کے اکرتا۔ پس وہ محبت بہت ہی بڑھ کی یاروں کو بھی معلوم ہو گیا۔ اگر جھے ہے کوئی بات پوچھتے یاقتم ولاني عاج تو كمت كرش فريدالدين قدس الله سره العزيز كي تم كها و! القصہ بعدازاں دہلی کا ارادہ کیا۔ایک بوڑھاعوض نام میرے ہمراہ ہوا۔اثنائے راہ میں اگر کہیں شیر وغیرہ یا چوروں کا ڈر ہوتا تو وہ کہتا یا پیر صاضر ہوجیجو۔اے ہمارے پیر! ہم آپ کی پناہ میں بیں میں نے بوچھا کہ اس پیرے کون ساپیرا مراد ہے؟ کہا حضرت فرید الدین نوراللہ مرقدہ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس کے سننے ہے اور ہی ذوق شوق پیدا ہو گیا اس راہ میں ایک اور مرد ہمارے ہمراہ ہو لیا۔ جے مولا ناحسین بنس کھے کہتے تھے اور جو ایک نیک مردتھا۔ جب ہم دہلی پہنچ ئو اتفا قاشی نجیب الدین متوکل کے گھر کے پاس ہی اترے۔اس حکایت ہے مقصود بیہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو بیدولت دینی منظورتھی۔اس واسطے ایسے اسباب مہیا گئے۔

پھر شخ فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ آپ کو ساع سے کمال درجہ کا حظ حاصل ہوتا تھا چنا نچہ ایک مرجبہ جب آپ نے ساع سننا چاہا تو قوال موجود نہ تھا۔ بدرالدین آخلی علیہ الرحمة والرضوان کوفر مایا کہ قاضی حمیدالدین ناگوری (پیشنہ) نے خط بھیجا ہے۔ اے لاؤ! آپ نے تمام خطوط جمع کر کے تھیلی میں ڈال رکھے تھے بدرالدین آخل نے جب تھیلی میں ہاتھ ڈالا ۔ تو وہی خط ہاتھ آیا جو شخ صاحب کی خدمت میں لایا گیا فر مایا: کھڑے ہوکر پڑھو! بدرالدین میشنہ نے پڑھنا شروع کیا مکتوب کی عبارت یہ تھی فقیر حقیر نحیف ضعیف محمد عطا کہ بندہ درویشان است داز سرودیدہ خاک قدم ایشاں۔ شخ صاحب نے جب اس قدر سنا تو حالت اور ذوق طاری ہوئے پھرای مکتوب کی بیدرہا جی پڑھوائی۔

## زباعي

آں عقل کجا کہ در کمال تورسد وآل ردح کجا کہ در جلال تو رسد گیرم کہ تو پردہ برگرفتن زجمال آل دیدہ کجا کہ در جمال تورسد اس کمتوب کوخیال میں رکھ کریے فرمایا کہا یک مرتبہ شیخ بدرالدین غزنوی پھینے نے شیخ صاحب کی خدمت میں خط کھھا تھا جس میں کچھنظم بھی درج تھی خواجہ صاحب نے دو چارشعر سنائے جس میں ہے مجھے (مؤلف کتاب) کوصرف دوشعر یا درہے۔

## رُباعی

فرید دین و ملت یار مهتر که بادش در کرامت زندگانی دریغا خاطرم گر جمع بودی برحش کر دی شکر فشانی

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ شیخ قطب الدین اوثی اور شیخ جلال الدین تبریزی بیشانیا کی آپس میں ملاقات مس طرح ہوئی ۔ فرمایا کہ ایک دفعہ شیخ جلال الدین تبریزی بیشانی السلام قطب العالم حضرت خواجہ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے ہاں بطور مہمان وارد ہوئے ۔ تو چاہا کہ حضرت شیخ قطب الدین بیشائی میرااستقبال کریں۔ اپنے گھر سے نکل آئے ۔ شیخ صاحب کا مکان کمیلو کھری کے پاس تھا دہاں ہے نکل کرنگ کو چوں میں چلنا شروع کیا۔ شارع عام کی راہ نہ گئے ۔ شیخ جلال الدین قدس اللہ سرہ العزیز بھی شاہراہ عام سے نہ آئے انہوں نے بھی تھک کو چوں میں چلنا شروع کیا ای طرح دونوں بزرگوں کی باہم ملاقات ہوئی۔ نیز فرمایا کہ ایک مرتبہ ملک عزیز الدین بختیار بیشائی کی صحد میں جواس کے جام کے بالمقابل ہے بیدونوں بزرگوں کی باہم ملاقات ہوئی۔ نیز فرمایا کہ ایک مرتبہ ملک عزیز الدین بختیار بیشائی کی محد میں جواس کے جام کے بالمقابل ہے بیدونوں بزرگوار آپس میں سلے۔

# عيد پر بارش كى حالت ميں لوگوں كا بھاگ جانا

ا توار کے روز پندر ہویں ماہ ذوالحجین مذکورکوایا م تشریق میں شرف مصالحت حاصل ہوا۔ نماز کے حال کی بات یو چھا۔ اس عید پر بارش سخت ہوئی اور قدرے اولے بھی پڑے بہت ہے لوگ نماز میں بھی شامل نہ ہوئے۔ چنانچہ میں بھی شامل نہ ہو سکا۔

القصہ جب خواجہ صاحب کواس بات کی اطلاع دی گئی کہ میں نہیں گیا تھا فرمایا: ہاں! بہت لوگ نہیں آسے تھے پھر فرمایا کہ میں نے بھی ایک بھی ایک بھی ایک بھی رکعت ادا کی تھی دوسری رکعت کے وقت بارش ہونے گئی۔ جب نمازختم ہوئی تو خطیب اور میں رہ گئے۔ باقی سارے لوگ گھروں کو واپس آگئے میں (مؤلف کتاب) نے عرض کی کہ اگر اس میدکی نماز اس روز ادا نہ ہو سکے تو کیا دوسرے روز ادا کرنی جائز ہے۔ لیکن عید الفطر کی قضا ہو جائے تو دوسرے روز ادا نہیں کرنی چاہیے۔ (فرمایا: ہاں۔ عید الاشخی کی نماز تو دوسرے بلکہ تیسرے روز بھی ادا کرنی جائز ہے۔)

پھرزبان مبارک سے فرمایا کہ اس عید پرمیرے دِل میں خیال تھا کہ اگر یار بہت ہوجا نیں اور نماز ادانہ کی جائے تو دوسرے روز اداکریں لیکن چونکہ سب لوگ آئے ہوئے تھے اور خطیب نماز اداکر چکا تھا۔

بعدازاں فرمایا کہ نمازاستخارہ جو ہرروزاداکی جاتی ہے۔وہ ہرروز کی خیریت اور ہر جھے کی خیریت کے لئے بھی اداکی جاتی ہے نیز اس ہفتے اورعید کی خیریت کے لئے بھی اداکی جاتی ہے۔ نیز سارے سال کی خیریت کے لئے بھی۔ میں نے پوچھا:عیدالاضخیٰ کے روزعیدالفطر کے دن؟ فرمایا: دونوں دن اداکرنی چاہیے۔

یج کے لئے مختی لکھنا

ہفتے کے روز سواہو یس محرم ۱۱ یے بھری کوقد م بوی کا شرف حاصل ہوا۔ پس اس روز اپ عزیز ول پس سے ایک چھوٹے لڑے کو ہمراہ لایا تھا۔ عرض کی کہ اسے قر آن پڑھے کے لئے بھیجنا ہے۔ پہلے آپ کی خدمت پس لایا ہوں۔ تا کہ جناب کی برکت سے اللہ تعالیٰ قر آن شریف کا پڑھتا اس کے نصیب کرے۔ آپ نے دعاء کی۔ اور پھر تختی دست مبارک پیس لے کر اس پر بی عبارت کا بھی۔ بیشے اللہ الوّ حمنِ الوّ حمنِ الوّ حینِ وب یسسو و لا تعسو۔ اب ت ث ج۔ اور زبان مبارک پیس لے کر اس پر بی عبارت فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایے لوگ تھی ہوں گے جن کو جرا کھینے کر بہشت میں لایا جائے گا۔ بعد از ان فرمایا کہ اس حدیث کی فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایے لوگ تھی ہوں گے۔ جن کو جرا الحظیم کے پاس لائے جائے ہیں جو بتدری کروف کے مختی کو در الحرب سے دار السلام میں زنجیر ڈال کر لایا جاتا ہے اس وقت خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کرفر مایا کہ تیسرا قول ہے ہوں گے۔ جو بحران کی جی جو الحکم میں نرنجیر ڈال کر لایا جاتا ہے اس وقت خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کرفر مایا کہ تیسرا قول ہے کہ دوہ لوگ ہوں گے جو مجان تی جیں قیامت کے دن انہیں بہشت میں جانے کا تھم ہوگا کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ لین دیدار اور وصال کا وعدہ بھری پر متش نہیں گی ۔ ہم نے محض تیری مجت کی خاطر تیری پر متش نہیں گی۔ ہم نے محض تیری مجت کی خاطر تیری پر متش نہیں کی ۔ ہم نے محض تیری مجت کی خاطر تیری پر متش نہیں کی ۔ ہم نے محض تیری مجت کی خاطر تیری پر مشت میں پر ما ہوگا کہ انہیں نوری ذبخیروں سے جگر کر بہشت میں لے جاؤ۔

## ذكرطلب ؤنيا

منگل کے روز ماہ صفر من مذکور کو قد مہوی کا شرف حاصل ہوا قناعت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی وُنیا کے طلب نہ کرنے کے بارے میں فر مایا کہ مولانا حافظ الدین نے جو کتابیں کافی اور شافی لکھی ہیں ان میں لکھا ہے کہ کتے کو شکار کرنا سکھایا جاتا ہے۔ جب قبل مرتبہ شکار پکڑ لیتا ہے اور مالک کو لا دیتا ہے۔ تو اے معلم کہتے ہیں۔ واقتی اے استاد پکڑنا چاہیے۔ چیتے کو بھی شکار پکڑنا سکھایا جاتا ہے۔ لیکن چیتے کو اس وقت چھوڑا جاتا ہے جب شکار بالکل نزدیک آجاتا ہے تو وہ اچھل کر اس پر جاپڑتا ہے اگر نہیں ملتا۔ تو اس کے پیچھے نہیں بھا گنا برخلاف اس کے کتا شکار کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے القصد اس بزرگ نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ لوگوں کو چھے نہیں بھا گنا برخلاف اس کے کتا شکار کے پیچھے بیچھے کتے کی طرح مارے نہ پھریں اگر پچھال جائے تو اس پر قابض ہوجا کیں دوسرے یہ کہ جب چیتا شکار پر تملہ آور ہوتا ہے اگر شکار بل جاتا ہے۔ تو بہتر۔ ورنہ اس کا بیچھا نہیں کرتا۔ ای طرح لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر و نیا طلب کریں تو تھوڑی کریں نہ کہ اس کی خاطر پریثان خاطر رہیں تیسرے یہ کہ اگر چیتا شکار کرنے میں لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر و نیا طلب کریں تو تھوڑی کریں نہ کہ اس کی خاطر پریثان خاطر رہیں تیسرے یہ کہ اگر چیتا شکار کرنے میں کہ کہ بی کہ دوسروں کو دی کے دوسروں کو دی کے کہ کو کا کر اس کے دو برو بیٹا جاتا ہے تا کہ چیتا ڈر جائے۔ لوگوں کو بھی ایسے بی کرنا چاہے کہ دوسروں کو دیکھ کے کہ دوسروں کو دیکھ کو کریں نہ کہ اس کی خاطر پریثان خاطر دیس تیسرے یہ کہ دوسروں کو دیکھ کر عبر سے کہ کرنا جا ہے کہ دوسروں کو دیکھ کو کریں۔

## ایک چری والے کوچھڑایا اور سفرخرج دیا

حمام الدین ذاکر تھے ای دن تذکیر کر کے مغیرے جب اترے تو بہت لوگ آپ کے گردجم ہو گئے اور دست بوی کرنے لگے ان میں سے ایک نے چھری نکال کر آپ کوشہید کر دیا۔ جب گھر لائے گئے تو کوئی دم باقی تھا کی کے ہاتھ کہلا بھیجا کہ وہ ضلعت مجھے ملی

## ذكر بركات قرآن وحفظ قرآن

اتوار کے روز ستا کیسویں ماہ رقیج الاوّل من مذکور کو بھی قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا قر آن شریف کی برکت اور اس کے حفظ کرنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا بداؤں میں ایک شخص قر آن شریف سابق طرح کی قر اُت ہے پڑھ سکتا تھا۔ اور نہایت صالح مردصاحب کرامت اور ایک ہندو کا غلام تھا جے شادی مقری کہتے ہیں۔ اس کی ایک کرامت تو یہی تھی کہ جوشن اس ہے قر آن شریف کا ایک ورق پڑھ لیتا۔ اللہ تعالیٰ اے ساراقر آن شریف نصیب کرتا میں نے بھی اس ہے ایک سیپارہ پڑھا اس کی برکت سے ساراقر آن شریف حفظ ہوگیا الغرض اس شادی مقری کا ایک آتا تھا جو لا ہور میں رہتا تھا اور جے خواجگی مقری کہتے تھے۔ وہ بھی بہت ہی بررگ تھا القصد ایک وفعہ کوئی شخص لا ہور ہے آیا شادی مقری نے اس سے پوچھا کہ میرا آتا راضی خوتی تو ہاس کا آتا مرچکا تھا۔ لیکن اس شخص نے وفات کی خبر نہ کی اور کہا کہ ہاں سلامت ہے بھر لا ہور کے حالات بیان کرنے شروع کیے کہ برسات بڑے نے دور کی تھی جس سے گل گھر جل کر را تھ ہو گئے۔ جب وہ شخص اتن برسات بڑے نے دور کی تھی جس سے گل گھر جل کر را تھ ہو گئے۔ جب وہ شخص اتن برسات بڑے نے دور کی تھی جس سے گل گھر جل کر را تھ ہو گئے۔ جب وہ شخص اتن برسات بڑے نے دور کی تھی جس سے گل گھر جل کر را تھ ہو گئے۔ جب وہ شخص اتن برسات بڑے نے دور کی تھی جس سے گل گھر جل کر را تھ ہو گئے۔ جب وہ شخص اتن سے بہلے تی انتقال کر گیا تھا ۔ واللہ اعلیم۔ سر دیا

# ذكرزيارت مكه معظمه

اتوار کے روز بیسویں ماہ رکتے الآخرین مذکور کو قدم ہوی کی سعادت عاصل ہوئی ست اعتقاد گروہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوگئے۔ نیز ان لوگوں کے بارے میں جو کعبہ کی زیارت کو جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو پھر دنیاوی کا موں میں مشغول ہو جاتے ہیں میں میں مشغول ہو جاتے ہیں میں نے عرض کی کہ جھے تو ان لوگوں پر تبجب آتا ہے جو آپ کے مرید ہو کر پھر کسی طرف جائیں جس وقت میں نے بیر عرض کی ۔ اس وقت میرایار ملح نام خدمت تھا۔ میں نے عرض کی کہ بندے نے ایک مرتبدایں ملتے سے ایک بات نی جس نے میرے دل پر بڑا گہرااثر کیا وہ بات یوں بیان کی کہ جج کو وہ شخص جائے جس کا پیرنہ ہو نے ایجہ صاحب نے جب بید بات نی تو آبدیدہ ہو کر بیر مصرع فی ان

معرعه

آل رہ بوئے کعبہ برد و ایں بوئے دوست

بعدازاں فرمایا شخ الاسلام فریدالدین قدس الله سرہ العزیز کی وفات کے بعد بھے تج کا شوق عظیم پیدا ہوا۔ میں نے کہا: پہلے اجودھن جا کرشخ صاحب کی زیارت کروں جب زیارت کی تو میرامقصود حاصل ہو گیا اور پھے اور بھی مل گیا دوسری مرتبہ جب پھر تج کی خواہش پیدا ہوئی تو پھر بھی شخ کی زیارت کی اور مطلب حاصل ہو گیا۔

## رسول كريم ملي كاخواب

اتوار کے روز گیارہویں ماہ جمادی الاوّل من مذکورکو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی حضرت رسالت پناہ تا اللّیٰ کی بابت فرمایا کہ ایک رات رسول خدا تا اللّیٰ نے خواب میں دیکھا کہ ایک نیا گھدا ہوا کنوال ہے اور اس پر ڈول پڑا ہے اس میں پانی تو تھا لیکن اس کی مخمارت تیار نہ تھی لیمنی اینٹول وغیرہ سے تیار نہ کیا گیا تھا صرف گڑھے کی طرح تھا ایسے کنوئیں کوقلیت کہتے ہیں۔اور جس کی مخمارت وغیرہ برطرح سے تیار ہوا سے طوی کہتے ہیں۔مختر یہ کہ آنجناب تا اللّیٰ آنے ڈول سے تھوڈا پانی کھینچا پھر دست مبارک اٹھالیا۔ات نے میں ابو بکرصد ایق وٹائٹو آئے اور انہول نے دو تین ڈول کھینچے تو تھک گئے۔ پھر عمر خطاب وٹائٹو نے آکر بارہ ڈول کھینچے تو وہ ڈول بڑا ہو گیا جس کے سبب بہت می زمین سیر اب ہوئی۔

خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس حکایت سے مقصود ہیہ ہے کہ کنوئیں سے اصل مراد پانی ہے خواہ کنوئیں پر عمارت بنائیں یا نہ بنائیں۔ تکلف کریں یا نہ کریں ہر حال اصلی مقصدتو پانی ہے لین ہر کام میں کوئی نہ کوئی علت نمائی ہوتی ہے۔

ای اثناء میں عاضرین سے ایک نے محد گوالپوری مرید کا سلام پہنچایا خواجہ صاحب نے فرمایا: ہاں! میں جا تا ہوں'وہ خدا کا پیارا ہے اس نے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھاتھا کہ مُر در ہنا بہتر ہے یا شادی کر لینی بہتر ہے؟ میں نے کہا کہ بہتر تو تجرید ہے لیکن شادی کر لینی بہتر ہے؟ میں نے کہا کہ بہتر تو تجرید ہے لیکن شادی کی مجھی اجازت ہے اگر کوئی شخص یا والہی میں اس طرح مشغول ہو کہ اسے اس بات کی خبر نہ ہواور نہ ہی جانتا ہو کہ یہ بات کیا ہے تو اس کے تمام اعضاء آنکھ زبان وغیرہ بے شک محفوظ رہیں گے ایسے شخص کو مجر در بنا چاہیے لیکن جس کے ول میں اس بات کا خیال گزرے گا۔ اس شادی کر لینی چاہیے، اس بارے میں اصل کا م نیت ہے جب نیت تی کی مشغولی ہوگی ۔ تو سارے اعضاء پر اس کا اثر پڑے گا۔ جب اس کا باطن اور طرح کا ہوجائے گا تو اس کے اعضاء پر بھی وہی اثر پڑے گا۔

پھر مجھ گوالپوری کی عمر کی بایت فرمایا کہ وہ استے سال کا ہے یہاں سے سلطان شمس الدین کی تاریخ وفات یاد آگئی توبیشعرز بان میارک سے فرمایا:

بال مشهدوی چهار از ججرت نماند شاجبهان مش الدین عالمگیر

### پیرے وداع ہونے کے بعد

پھراس بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ جب مریدییرے دداع ہوت ہیں تو پھر حاضر خدمت نہیں ہوتے گراس کے بعد کہ جب کی مہم یا سفرے دالی ہیں۔ اس بارے میں بید حکایت بیان فرمائی کہ جب علی کی کوشنخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے دداع کیا تو دوسرے روز ہی اجودھن کے گردونو اح میں آنے کا اتفاق ہوا'ای روز پھر شخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا شخ صاحب نے پوچھا کہ کل تو تو رُخصت ہو کر چلا گیا تھا آج پھر آ نکا مرض کی کہ آج ساتھیوں نے یہیں مقام کیا ہے میں حاضر خدمت ہوگی شخ صاحب نے فرمایا: مرحبا۔ جب رات ہوئی تو پھر جاکر قافلے میں رہا۔ تیسرے روز پھر مقام و ہیں تھا پھر شخ صاحب خدمت میں حاضر ہواتو شخ صاحب نے فرمایا: مرحبا۔ جب رات ہوئی تو پھر جاکر قافلے میں رہا۔ تیسرے روز پھر مقام و ہیں تھا پھر شخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہواتو شخ صاحب نے ایک آدی کو تھم دیا کہ دورو ٹیاں لاکراہے دو جب رخصت کیا تو پھر نہ آیا۔

پھرائ علی کی کے بارے میں فرمایا کہ وہ نیک اور باہر کت آ دی تھے بار ہادعاء کیا کرتے تھے کہ پروردگار! مجھے ایسی جگہ موت

آئے کہ میں اپنے شہر میں نہ ہوں لینی راہتے میں جہاں مجھے کوئی پہچان نہ سکے کہ کون ہے۔ بعد از ان خواجہ صاحب نے فر مایا کہ بدایوں کی طرف روانہ ہوئے تو اثنائے راہ میں بیار ہوئے جب قصبہ بجلا نہ سے باہر نکلے تو بیاری اور بھی بڑھ گئی تھی اپنے رب سے جالے اور بدایوں نہ بھنج سکے۔

رقص درويش

پھرای کے بارے بیں مید حکایت بیان فر مائی کہ بیں نے اس سے سنا ہے وہ گہتا تھا کہ بیں ایک مرتبہ کر مان بیں ابطور مسافر وارد ہوا تھا کر مان بیں ایک قاضی تھا جس نے ایک روز شہر کے بڑے بڑے روساء اور مشائخ کو بلایا اور مجلس آراستہ کی ایک اا فرو ٹا تو ان نوان درور وردویش بھی اس مجلس میں حاضر تھا اگر چہ اے بلایا نہیں گیا تھا لیکن اس نے سنا تھا کہ آج قاضی کے ہاں وجوت ہے آگر ایک کو فی بیٹے میں بیٹے دہاجب سائ شروع ہواتو اس درویش میں جنبش شروع ہوئی اٹھ کر قص کرنا چاہا قاضی اس بات سے نارانس ہواتو وہ چاہتا تھا کہ پہلے صاحب صدر یا کوئی اور بزرگ رقص کرے بیدرویش کیوں اُٹھ کھڑا ہوا اسے آواز دی کہ اے درویش! بیٹے جا۔ درویش نمان ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک گھڑی اور بزرگ رقص کرے بیدرویش کیوں اُٹھ کھڑا ہوا اسے آواز دی کہ اے درویش! بیٹے جائے۔ درویش نمان ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک گھڑی بعد جب سائ شروع ہواتو قاضی اپنی جگہ بیٹھ گیا القصہ جب مجلس برخواست ہوئی تو اور الوگ بھی نارانس ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک گھڑی کہ ماضرین دم نہ مار سکے۔ قاضی اپنی جگہ بیٹھ گیا القصہ جب مجلس برخواست ہوئی تو اور الوگ بھی واپس چلے گئے اور وہ درویش بھی لیکن قاضی اپنی جگہ بر بیٹھا رہا چند مرتبہ اٹھنا چاہا ہوئی ہے قاضی کو آگر دیکھا کہ لاخر ہو گیا ہے پاس کا مالت میں رہا' آخر سات سال بعد درویش واپس آیا' اے معلوم تو تھا ہی کہ کارروائی کیا ہوئی ہے قاضی کو آگر دیکھا کہ لاخر ہو گیا ہے پاس کھڑا ہو گیا ہے پاس کھڑا موارای طرح مرجانا ہیا کہ کر چلانا۔ بعداز اس قاضی نہ آخر میا تا ہے کہ کر چانا بنا۔ بعداز اس قاضی نے آدمیوں کو دوڑ ایا کہ اسے واپس لا تیں اس کا پیتہ نہ ملا اور قاضی صاحب پھرای حالت میں مرگے۔ مصاحب پھرای حالت میں مرگے۔

بدھ کے روز اٹھائیسویں ماہ جمادی الاوّل سنہ مذکور کوقد م بوی کی سعادت نصیب ہوئی جھے سے پوچھا کہ جعد کی نماز کہاں ادا کرتے ہو؟ عرض کی کیلو کھری کی جامع مجد میں' لیکن میں آنجنات کا مزاحم نہیں ہوتا اس واسطے کداس دنعوام کا جوم بہت ہوتا ہے' فرمایا: میں نے کہا ہوا ہے کہ جو خاص یار گھر پرمیرے پاس آتے ہیں آئیس ضرورت نہیں کہ وہ انبوہ میں میرے مزاحم ہوں۔

فرمایا که نیک نے نیک کام کیا۔

نفس تھئی ہوتی ہے لیکن آپ کواللہ تعالیٰ ہی نے برائی عنایت کر رکھی ہے کھم بیدوں کی خدمت پر مخصر نہیں۔ بعدازاں خواجہ صاحب نے بید حکایت بیان فرمائی کہ انہیں گزشتہ دنوں میں ایک بزرگ محض شام وروم کی سیر کر کے آئے۔ جب بیٹے تواتے میں وحیدالدین قریثی نے حسب معمول مجدہ کیا اس بزرگ نے اسے منع کیا کہ مجدہ نہ کرو۔ مجدہ کرنا جائز نہیں۔ اس بارے میں جھے ہے بحث کرنے لگے میں نے جواب دینا نہ جا با۔ لیکن جب حدے بورہ گئے تو میں نے صرف اس قدر کہا کہ سنو! اتنا جوش نه د کھاؤ جب کوئی امر فرض اور بعد میں اس کی فرضیت جاتی رہے تو وہ متحب رہ جاتا ہے جیسا کہ ایام بیض اور ایام عاشورہ جو پہلی اُمتوں یزفرض مے مررسول الله من علم عدمبارک میں ان کی فرضت جاتی رہی صرف استجاب (مستحب ہونا) باتی رہ گیا اب رہا بجدہ سو پہلی امتوں کے لئے متحب تھا۔ جیسے رعیت بادشاہ کو یا شاگر د اُستاد کو یا اُمت پیغبر کو تنظیماً مجدہ کیا کرتے تھے یہ بات رسول اللہ ظافی کے عہد میں بالکل جاتی رہی صرف مباح رہ گیا ہے۔متحب نہیں سومباح کے لئے تفی اور منع کا کہاں ذكر ہوا ہے؟ ایک بھی الی مثال بنا دو! صرف بدا نكار كس كام كاجب ميں نے اس قدر كہا تو كوئى جواب نددے سكا خواجه صاحب جب بد حکایت ختم کر بھے تو فر مایا کہ میں بد کھ کر پشمان ہوا۔ ایک اس واسطے کہ کیوں اے بد بات کی جس سے وہ نادم ہوا۔ مجھے الیانہیں کرنا جائے تھا میں دو وجہ سے پشیمان ہوا ایک اس واسطے کہ کیوں اسے سیر بات کھی جس سے وہ مزم بنا دوسرے چونکہ وہ مسافرتھا بھے جائے تھا کہ اے روپیدیا کیڑا ویتا۔ان باتوں سے مجھے پشمانی ہوئی بعد ازاں پیش آنے کے بارے میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ شخ الاسلام فریدالدین قدس الشرمرہ العزیز فرمایا کرتے تھے کہ جو مخص میرے پاس آئے اے کچھ نہ کچھ دینا جاہئے اس مباحثه کی نسبت سیه حکایت بیان فرمائی که ایک دفعه کوئی بوژها شیخ الاسلام فریدالدین قدس الله سره العزیز کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں شخ قطب الدین بختیار طیب الله ژاه کی خدمت میں تھا میں نے آپ کو دہاں دیکھا تھا شخ صاحب نے اے نہ پہچانا' جب سارے نشان بٹائے تو پہچان لیا الغرض وہ بوڑ ھا ایک چھو کر ابھی ہمراہ لایا تھا' ای اثناء میں گفتگو شروع ہوئی تو لڑ کا بے ادبوں ک طرح بحث کرنے لگا چنانچہ او فجی آواز سے باتیں ہونے لگیں لیکن شخ صاحب بھی بلند آواز سے بولنے لگے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں اور مولانا شہاب الدین جو شخ صاحب کے فرزند تھے باہر دروازے پر بیٹھے تھے جب غلبہ دیکھا تو ہم اندرآئے وہ لڑکا ای طرح گتاخانہ گفتگو کئے گیا مولا ناشہاب الدین نے اندرآ کرائے تھٹر مارا تو اس لڑک نے بے ادبی کرنی جاہی میں نے اس لڑ کے کا ہاتھ پکڑلیا۔ای اثناء میں شیخ کبیر قدس الله سرہ العزیز نے فرمایا کہ باہم صفائی کرد۔مولا ناشہاب الدین نے پچھ روپیہ لا کراس لڑ کے اور اس کے باپ کو دیا جے لے کر دونوں خوش ہو کر چلے گئے شخ صاحب کی بیرعادت بھی کہ ہررات افطار کے بعد مجھے اور مولانا رکن الدین کو یاس بلاتے اور مجھی مجھی مولانا شہاب الدین بھی موجود ہوتے پھر گزشتہ روز کے واقعات کی نسبت یو چھتے اس روز بھی حسب معمول مجھے اور مولا نارکن الدین کو بلایا اور اس دن کا ماجرا پوچھا' اس بوڑھے کے آنے اور لڑکے کے بحث کرنے اور مولا ناشہاب الدین کے اوب کرنے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی شخ کبیر ہنے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی لدمیں نے اس لا کے کا ہاتھ بگڑا تھا جبکہ اس نے مولانا شہاب الدین کی ہے ادبی کرنی جا بی تھی شیخ صاحب نے ہس کر

#### پھوڑ ہے پھنسی کا علاج

بدھ کے روز چوبیہ ویں ماہ رجب سنہ مذکور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی گزشتہ دنوں میں میرے پاؤل کی انگلی درد کرتی تھی

اس لئے قدم ہوی عاصل نہ کرسکا' اس روز جو آیا تو سب سے پہلے بیاری کی بابت سارا حال عرض کیا ہو چھا ناروا تھا؟ یا کوئی اور

بیاری؟ میں نے عرض کی ناروا تو نہ تھا ایکا یک یاؤلی میں ورم ہوگئی اور سخت درد کرنے لگی ہو چھا کبھی ناروے کی بیاری ہو چگی

ہے میں نے عرض کی: جناب! پہلے تو ہو چگی ہے لیکن پانچ سال سے نہیں ہوئی جب پہلے ہوئی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی

آپ نے فرمایا تھا پھوڑے چیننی کے دفعتے کے لئے آیا ہے کہ عصر کی سنتوں میں سورہ بروج کا فضل رہا ہے بھی پھوڑے چینی یا

زاروے کی شکایت نہیں ہوئی۔ بعد از ال عرض کی کہ جناب کی زبان مبارک ہے بھی سنا ہے کہ عصر کی سنتوں میں چارسور تیں پڑھتی کے اپنی ساورہ بروج کا دور بعد از ال اور خواس کے ساتھ ہیں سوبندہ آئیں بھی پڑھتا ہے جب بیعرض کی کہ بہلی رکعت میں

سورہ بروج اور بعد از ال اذا زلسز لہ الارض پڑھتا ہوں۔ فرمایا: اچھا ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ عصر کی سنتوں میں سورہ والعصر کا دس مرتبہ پڑھی آیا ہے بہلی رکعت میں چارم تبد دو مرتبہ اور چواس کے ساتھ ہیں مرتبہ تیری میں دومر تبداور چوتھی میں ایک مرتبہ۔

امام محلوق

بعدازاں پوچھا کہ کیانماز با جماعت اداکرتے ہو؟ میں نے عرض کی۔ جناب! با جماعت اداکرتا ہوں۔ ایک مخلص امام مل گیا ہے۔ جوآپ کا مرید ہے۔ ادر صالح مرد ہے پوچھا: کیامحلوق ہے؟ میں نے عرض کی نہیں۔ فرمایا: محلوق بہتر ہوتا ہے اس واسطے کہ مخسل جنابت میں جس کے بال ہوں وہ مشکل سے احتیاط رکھ سکتا ہے کیونکہ اگر ایک بال بھی خشک رہ جائے تو جنابت باتی رہتی ہے لیکن محلوق (منڈ اہوا) بے شبخسل کرسکتا ہے۔

بعدازاں سرمنڈانے کے فوائد کی بابت فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں' جوخود کرتی چاہئیں اور دوسروں کونہیں سکھلانی چاہئیں بعنی ان کا فائدہ صرف ای شخص کو پہنچ سکتا ہے اوّل خود محلوق ہونا چاہئے' لیکن دوسرے کو محلوق ہونے کی بابت نہیں کہنا چاہے۔ دوسرے کی نے سے پہلے شور بہ بینا۔ تیسرے پاؤں کے تلوے کو چرب کرنا' بعدازاں فرمایا کہ بیوہ یا تیں ہیں جولوگ کہتے ہیں لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ خود بھی فائدہ اٹھا ئیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا ئیں۔

اس بارے میں بد حکایت بیان فرمائی کہ ایک اعرابی بمیشہ بددعا کیا کرتا تھا۔ اے پُروردگارا بھے پراور تحد (سُلُیْنِ ) پررم کرلیکن ہمارے ساتھ کی اور پررم نہ کر جب بینجررسالت بناہ مُلُیْنِ نے نی تو اعرابی کوفر مایا کہ قسد تسحیہ و استعاب بعدازال خواجہ صاحب نے اس کی شرح یوں فرمائی کہ اگر کوئی شخص جنگل میں اپنے لئے اپنا گھر بنائے تو اسے تجر کہتے ہیں لیعنی چند پھر بطور صدر کھے کہ اس قدر میرے گھرکی صدم پس رسول خدا مُلِیْنِ نے اسے تمثیل کے ذریعے آگاہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے ایک دعاء کہ اس قدر میرے گھرکی صدم پس رسول خدا مُلِیْنِ نے اسے تمثیل کے ذریعے آگاہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے ایک دعاء کیوں کرتے ہوکہ پروردگار جھے اور تھر (مُلُیُنِیْم) کو بخش لیکن ہمارے ساتھ کی اور کو نہ بخش کو یا تو تجر کرتا ہے۔ اور شک کرتا ہے بیا لفاظ زبان مبارک سے فرمائے۔قد تحجر ت و اسعا۔

## وهوب میں بیٹھنے کی ممانعت

سوموار کے روز انتیبویں ماہ رجب ۱۱۲ جری کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ اس وقت خواجہ صاحب دھوپ سے چھاؤں میں آئے تھے زبان مبارک سے فرمایا کدرسولِ خدا تا گھا نے حضرت عائشہ صدیقہ ڈٹھا کوفر مایا کددھوپ میں نہ بیٹھا کرو کیونکہ اس سے چرے کی طراوت (تازگی) جاتی رہتی ہے۔

(117") =

پھڑش دبیری بابت گفتگو شرد ع ہوئی تو جھے یو چھا کیا تو نے مٹس دبیر کو دیکھا تھا میں نے عرض کی جناب! میرارشتہ دارتھا فرمایا اس نے قاضی حمید الدین نا گوری کے سوانح شخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز سے پڑھے تھے وہ بڑا نیک آ دمی تھا'بعد از ال فرمایا کہ جب شخ کبیر (بابا فرید نمیشنہ) افطار کرتے تو بعد از ال یا دِ اللّٰہی میں مشغول ہوتے۔ یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا دفت ہوجا تا شام سے عشاء تک شمس دبیر کھانا تیار کرتا اور دو تین یاروں کو بلا کر افطار کراتا میں بھی اس وقت موجود ہوتا پھر فرمایا کہ اواکل حال میں وہ مفلس تھا جب دولت مند ہوا تو اس کی وہ حالت نہ رہی بعد از ال فرمایا کہ دنیا دی اقبال بھی ایک فتم کی آ ب ہے۔

پھر نماز تر اوت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو پوچھا کہ نماز معجد میں اداکرتے ہویا گھر میں؟ میں نے عرض کی کہ گھر میں ادا کرتا ہوں ایک امام صالح مل گیا ہے بعد از اں پوچھا کہ جامع معجد میں اس سے پہلے تر وات میں قرآن مجید ختم ہواکرتا تھا عرض کہ مولانا شرف الدین ہر رات ایک سیپارہ پڑھا کرتے تھے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ آیک رات میں نے بھی ان کے چھپے نماز اداکی تھی۔ اگر چہاس رات بارش ہوئی تھی گلیاں کچڑ ہے پُر تھیں لیکن پھر بھی میں گیا اور نماز اداکی واقعی حروف کو ہڑی خوبی اور وضاحت ہے کہا حقہ اداکرتا تھا۔

پھرید حکایت بیان فرمائی کدملک شام کارہے والا ایک عالم مولانا دولت یارنا می بھی بہت عمدہ قر اُت کرتا تھا 'چنا نچہ و لیی خوبی کی قر اُت میں نے کئی سے نہیں می پھر فرمایا کہ میں نے شخ کی اربیا فرید گئے شکر ) قدس اللہ سرہ العزیز سے چے سیپارے پڑھے ہیں اور تین کتابیں بھی۔ایک تی ہواور دو پڑھی ہیں ، جس روز میں نے شخ کی خدمت میں التماس کی کہ میں آپ سے قر آن مجید پڑھنا علی ہوں اس روز فرمایا کہ پڑھو بعدازاں جعد کے روز یا کسی اور فرصت کے وقت میں پڑھتا العرض چے سیپارے خواجہ صاحب سے پڑھے جب میں نے قر آن شریف پڑھنا شروع کیا تو فرمایا کہ المحدمد اللہ پڑھو! جب میں و لا المصالین پر پہنچا تو فرمایا و لا المصالین کا تلفظ اس طرح ادا کروجس طرح کرتا ہوں۔

#### لفظ "ضاد" كا تلفظ اور "رسول الضاد" تلفظ

خواجہ صاحب فرماتے ہیں سبحان اللہ! کیا ہی فصاحت اور بلاغت تھی جس طرح شیخ صاحب ولا الضالین کا تلفظ ادا فرماتے کوئی ادا نہ کرسکتا تھا پھر فرمایا کہ ضاد خاص رسول خدا نگائی پر نازل ہوا جو دوسروں کے لئے نہ تھا پھر فرمایا کہرسول خدا نگائی کو الضاد کہتے ہیں پھ نے رمایا کہ رسول الضادسے میدمراد کہ الضاد آنخضرت نگائی پر نازل ہوا۔

### تراوی کے بارے میں

الواركے روز دسويں ماہ رمضان من مذكوركو قدم بوى كاشرف عاصل موائر اوركے كے بارے ميں گفتگو شروع موكى فرمايا كه تراورك

سنت ہاور تراوی میں قرآن شریف ایک مرتبہ متم کرناست ہے۔

پھرامام اعظم ابوصنیفہ کوفی میں ہے۔ ہارے میں فرمایا کہ آپ ماہ مبارک رمضان میں اکسٹھ مرتبہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے ایک تراویج میں ادر نمیں دنوں کو اور تمیں راتوں کو بعدازاں فرمایا کہ آپ نے چالیس سال عشاء کی نماز کے وضوے میج کی نماز ادا کی

پھرزبان مبارک سے فرمایا کہ اس قدرعالم گزرے ہیں کوئی جانتا ہے کہ وہ کہاں گئے اور کون تھے بیشہرہ جو باقی رہ جاتا ہے بیہ ان کے حسنِ معاملہ کے سبب رہ جاتا ہے اور یہی معنوی زندگ ہے بیآ سانی سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ شخ شبلی نہیں شخ جنید بھنٹ کو گزرے کس قدر عرصہ ہوگیا ہے لیکن لوگ یہی جانتے ہیں کہ ابھی کل ان کا انتقال ہوا ہے۔ بیسب پچھان کے حسن معاملہ کی وجہ سے ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

## بيان كلمات حفزت خواجه صاحب

جمعہ کے روز پندرہویں ماہ مذکورکوقدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی جھے ہوچھا کہ کیا وہ کلمات جو جھے سنتے ہو لکھتے جاتے ہو؟ میں نے عرض کیا۔ جناب! لکھتا جاتا ہوں زبان مبارک سے فر مایا کہ تمہاری یا دداشت کی نبست متبجب ہوں میں نے عرض کی سب پچھ یا درہتا ہے آگر نہیں رہتا تو جگہ خالی چھوڑ دیتا ہوں پھر دوبارہ لکھ لیتا ہوں جیسا کہ جناب نے گزشتہ مجلس میں فر مایا تھا کہ ایک مرتبدر سول خدا تا گھڑ نے فر مایا تھا کہ اے عائش! دھوپ میں نہ بیٹھا کرد۔ اس سے چہرے کی تروتازگی جاتی رہتی ہے میں نے یہ بات ول میں رکھی کہ پھر اس حدیث کی نبست پوچھوں گا کہ یہ کس طرح ہے؟ زبان مبارک سے فر مایا کہ میں نے یہ کی کتاب میں اُسھی نہیں دیکھی مولانا علاؤ اللہ بن اصول پیٹھٹے جو میرے استاد تھے۔ بدایوں میں نی وہ بہت بزرگ اور کامل مرد تھے یہاں سے مولانا علاؤ اللہ بن اصول پیٹھٹے ہوئی فر مایا کہ آپ بہت ہی بزرگ مرد تھے لیکن کی کی بیعت نہ کی تھی۔ اگر کسی کے مرید ہو جاتے تو کامل حال شیخ بن جاتے۔

بعدازاں فرمایا کہ جس وقت آپ بچے تھے اور بدایوں کے ایک کو پے میں پھررہے تھے اور شخ جلال الدین تبریزی دہلیز پر بیٹھے تھے جب شخ صاحب کی نگاہ مولانا علاؤالدین پر پڑی تو آپ کو بلایا اور جولباس خود پہنا ہوا تھا مولانا کو پہنایا خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا علاؤالدین میں جواخلاق حمیدہ اور اوصاف ستودہ پائے جاتے ہیں وہ سب ای لباس کی برکت سے ہیں۔ پھریہ حکایت بیان فرمائی کہ مولانا علاؤالدین کی ایک لونڈی ٹو آوردہ بوڑھی موای کی رہنے والی تھی جو بدایوں کے نزدیک ایک

گاؤں ہے جے کا بھر کہتے ہیں ایک روزہ رور ہی تھی آپ نے وجہ پوچھی کہا: ایک میرالڑ کا ہے۔ اس سے جدا ہو گئی ہوں مولانا نے کہا: اگر تجھے دوخ تک جوشہرے ایک کوس کے فاصلے پر ہے اور وہاں سے کا نجر کوراستہ جاتا ہے چھوڑ آؤں۔تو پھر اپنے گاؤں چلی جائے گی کہا: ہاں!اس ہے آ کے مجھے رستہ معلوم ہے چلی جاؤں گی۔مولاناسحری کے وقت لے کراسے گھرسے نکلے اور حوض پر جاکر اے چھوڑ دیا۔خواجہ نے جب یہاں تک بات ختم کی تو آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ علاء ظاہراس بات کے مثکر ہیں' کیکن بیرجان سکتے ہیں کہ

پھر مولا ناعلاؤ الدین کی علیت وانشمندی اور بحث میں انصاف کو مد نظر رکھنے کے بارے میں فر مایا کہ اگر کوئی مشکل لغت پیش آ جاتی۔ یا کسی مشکل مسئلے کو کافی طور پرحل نہ کر سکتے تو فرماتے کہ بھائی! میرا خود اطمینان نہیں ہوا۔ اسے کسی اور جگہ سے حل کراؤاور بحث کرو \_خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو کیااعلیٰ درجہ کا انصاف ہے نیزیہ بتایا کہ ایک دفعہ مولا ناعلاؤالدین ایک کتاب کا مطالعہ كررے تھے۔ايك نسخة آپ كے ياس تھا۔اورا يك ميرے ياس بھى آپ پڑھتے تو ميں سنتا۔اور بھى مين پڑھتا وہ سنتے۔وہ كتاب ہدائی ۔ پڑھتے پڑھتے ایک مصرعہ آیا جوناموزوں اور بے معنی لکھا تھا۔ اس کی بابت دیر تک سوچتے رہے لیکن وہ مشکل عل نہ ہوئی اتنے میں مولانا ملک یارآئے مولانا علاؤالدین نے فرمایا کہ اس مصرع کی صحت کی بابت مولانا ملک یارے پوچھیں گے اس نے بیہ مصرعه موزوں اور بامعنی پڑھا جس ہے میرے وِل کوشفی ہوئی۔ بعد ازاں مولانا علاؤ الدین نے مجھے فرمایا: مولانا ملک یار نے بیمعنی ذوق کے سبب کم میں خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس روز مجھے ذوق کے معنی معلوم ہوئے پیشتر اس کے میں ذوق کے معنی یہی متی کے لئے کرتا تھااس روز مجھے معلوم ہوا کہ معنوی ذوق کیا چیز ہوتی ہے۔

پھر فرمایا کہ مولانا ملک یار کچھ پڑھے لکھے زیادہ نہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص علم عنایت کر رکھا تھا بعد ازاں فرمایا کہ جب مولانا ملک یارکوبدایوں کی معجد کی امامت ملی ۔ تو بعض نے بوچھا کہ آیا مولانا ملک یاراس کام کے لائق بھی ہیں یانہیں؟ جب ب خبر مولانا علا وَالدين نے بن تو فر مايا كه اگر اے بغدا د كى جامع مجد كى امامت بھى د كى جائے ۔ تو بھى كم ہے كيونكه اس كى ليافت كہيں -c So%

### ذكرصدقه ومردت ووقابيه

بدھ کے روز چھبیسویں ماہ مذکور کو دست بوی کا شرف حاصل ہوا صدقے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا کہ تین چیزیں میں صدقہ عروت اور وقامیصدقہ سے کھتا جوں کوکوئی چیز دی جائے عرقت اس بات کا نام ہے کہ کی دوست کو کیڑا یا ہدیہ یا کوئی چیز دے اور وہ بھی اس کے مقابلہ میں کچھ دے۔ و قامیر یہ ہے کہ جولوگوں کی طعن و تشنیع سے بیچنے کے لئے خرچ کیا جائے یعنی اگر کسی کو کچھند دیا جائے تو وہ کمینکی ہے پیش آنا چاہتو اپنے بچاؤ کے لئے اسے کچھ دیا جائے رسولِ خدا ظافی ان نے پیتیوں کام کے۔

پر فرمایا کہ حضرت رسالت پناہ تافی شروع شروع میں تالیف قلوب کے لئے کھ عنایت فرمایا کرتے تھے جب اسلام نے قوت بکڑی۔ تو پھر بند کر دیا۔ان دنوں لشکر کے کوچ کے افواہ گرمتھی (مؤلف کتاب) نے عرض کیا کہ کیا لشکر میں مصحف مجید لے جا محتے ہیں کونکہ اس کی محافظت مشکل ہوتی ہے۔فر مایا: لے جانا جا ہے۔

پھر فرمایا کہ اسلام کے شروع شروع ہیں جب پیغیر خدا مُلِیْ قر آن شریف ہمراہ نہیں لے جایا کرتے تھے ایسانہ ہو کہ شکست ہو حائے۔اور قر آن شریف کا فروں کے ہاتھ آئے لیکن جب اسلام نے زور پکڑااور لشکر کی تعداد میں اضافہ ہوا تو پھر قر آن شریف ہمراہ کے جایا کرتے میں نے عرض کی کہ خیے میں مصحف کے رکھنے میں وقت پیش آتی ہے۔ فرمایا: اے سرکی طرف رکھنا جا ہے۔

پھرید حکایت بیان فرمائی کہ سلطان محود غزنوی کی وفات کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہے کیما سلوک کیا۔ فرمایا: ایک رات میں ایسے گھر میں تھا۔ جہاں ایک طاق میں قرآن مجید رکھا تھا۔ میں نے اپنے ول میں کہا جہاں مصحف مجید ہے وہاں میں کس طرح سوسکتا ہوں۔ پھر ول میں کہا کہ اے باہر بھیج دینا چاہیے۔ پھر خیال آیا کہ اسے اپنے آرام کی خاطر باہر بھیجوں۔ الغرض وہ رات بیٹھ کرکائی۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن شریف کے (احترام کے ) عوض مجھے بخش دیا۔

پھر میں نے عرض کی کہ لوگ جب چڑھائی پر جاتے ہیں تو میرے دِل میں خیال آتا ہے۔کہ اگر میری قضا وہیں آجائے تو نوکروں کو وصیت کروں کہ جھے پہلی وفن کروینا کیونکہ دور دراز فاصلے سے مردے کوشہر میں لانا اچھا معلوم نہیں ہوتا فر مایا کہ وہیں وفن کرنا بہتر ہے جہاں فوت ہوا ہے یہ جوامانت رکھتے ہیں اور وہاں سے لاتے ہیں یہ ٹھیکے نہیں زمین اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے امانت کس طرح ہوسکتی ہے ہاں!اگر دوسرے ملک میں مرجائے تو وہاں سے لانا جائز ہے لین جوشہر سے چھاؤنی میں مرجائے ۔تو وہاں سے لانا جائز ہے لین جوشہر سے چھاؤنی میں مرجائے اور مسافت بہت ہو۔تو بہتر ہے کہ جہاں فوت ہو وہیں وفن کیا جائے۔

پھر فرمایا کہ جوشخص سفر میں جائے اور خولیش واقرباء سے دور غربت میں اسے موت آ جائے تو اسے وہیں دفن کر دینا جا ہے کیونکہ جنتنا فاصلہ وہاں سے اس کے گھر تک ہے اس قدر زمین اسے بہشت میں ملے گ۔

جب بادشاہ مر گیا تو ملک اس حبثی کوملا اور اس کا حرم بھی ای حبثی کے نکاح میں آیا۔

عيم فاراب

پیچے ہوئے تھاوہ ترک بچے تھااس وقت خلیفہ ماٹ من رہا تھااس نے چنگ لے کر بجانا شروع کیااس علیم نے ماٹ کی تین قسمیں کی بینے ہوئے تھاوہ ترک بچے تھااس وقت خضراور معمولی لباس کے بیٹے ہوئے تھاوہ ترک بچے تھااس وقت خلیفہ ماٹ من رہا تھااس نے چنگ لے کر بجانا شروع کیااس علیم نے ماٹ کی تین قسمیں کی بین اوّل معنی بنیا نے والا دوم مبکی لیعنی رلانے والا تیسرامنوم لیعنی نیندلانے والا الغرض جب اس نے چنگ بجانا شروع کیا تو بیلے سب اہل مجلس نے خوب تعبقے لگائے پھر جب بجایا تو سب رونے گئے پھر جب بجایا تو سب بیوش ہو گئے اس وقت عکیم نے بہلے سب اہل مجلس من آئے اور یہ بات کھی ہوئی دیکھی تو کہا کہ رہ تکیم فاراب تھا ایک جگہ کے دیا گئے میں آئے اور یہ بات کھی ہوئی دیکھی تو کہا کہ رہ تکیم فاراب تھا جمیں معلوم نہ تھا۔

پُرفر مایا کہ بہی تکیم (دانا) تھا جس نے خلیفہ کو بداعقاد کرنا چاہا کہ آسان کی حرکت ارادی ہے بیراہلِ سنت و جماعت کے مذہب کی طرف مائل ہے تو اپنی مذہب کے برخلاف ہے جب شخ شہاب الدین مہروردی بھینے کو بید معلوم ہوا کہ خلیفہ اس تکیم کے مذہب کی طرف مائل ہے تو اپنی کرامت سے خلیفے اور حکیم کوفر شنے دکھا کر جو آسان کو پھراتا ہے اس فساد کو دور کیا الغرض خواجہ صاحب اس حکایت میں سنے کہ ایک نے آکر عرض کی رات میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے خواجہ صاحب نے فر مایا کہ اسکا نام عمر اور لقب شہاب الدین رکھنا' اس واسطے کہ شخ شہاب الدین عمر کا ذکر ہور ہاتھا' حاضرین میں سے ایک نے اے کہا: نام تو عمر رکھا ہے۔ لیکن اس نام کی تحقیر یا تصغیر نہ کرنا اس بارے میں خواجہ صاحب نے فر مایا کہ شخ نجیب الدین متوکل بھونٹ کے دولڑ کے تھے۔ ایک گانام محمد اور دوسرے کا نام احمد تھا۔

بار ہا جب شخ صاحب ان پر ناراض ہوتے تو عین فضب کے وقت اس کُر ح فرماتے کہ اے خواجہ محرا تو نے ایبا کیوں کیا؟

اے خواجہ احمد او نے ایسا کیوں کیا؟ خواہ کیسے ہی ناراض ہوتے ۔ ان کے نام اس طرح پکارتے نام پکار نے کے بارے میں فرمایا کہ رسول اللہ تُکھی نے بہتوں کے نام تبدیل فرماتے چنا نچہا کی مرتبہ کوئی شخص آنخضرت مرسول اللہ تکھی نے بہتوں کے نام تبدیل فرماتے ویان ہوں ۔ ای طرح ایک اور آدی آیا نام پوچھا تو عرض کیا ، مقطع رصف کے اس شخص کو کہتے ہیں جو پہلو کے بل ذہین تیرانام مضبح رکھتا ہوں ۔ ای طرح ایک اور آدی آیا نام پوچھا تو عرض کیا ، مقطع راسو کی کہا نہ میں تیرانام منبعث رکھتا ہوں (منبعث اے کہتے ہیں جو کہا والی مرتبہ ایک عورت حاضر ضدمت ہوئی نام پوچھا عرض کی شعب الصلالہ ( گراہی کی گھاٹی ) فرمایا: تیرانام شعب الہدی (ہوایت کی گھاٹی ) رکھتا ہوں ای طرح ایک دفعہ آنخضرت تا گھی نے ایک شخص کا نام جمل (اونٹ) رکھا اور یہا طرح ہوا کہ دوم مرد چونکہ طاقتور تھا ایک مرتبہ لوگ ایک مزرل سے دوسری منزل کو جا دہ ہتے ایک نے آکر مطہرہ (لوٹا) اور یہا کہ کہا ہوں اس منزل پر پہنچا دینا دوسرے نے آکر کھڑا دیا ، تیرے نے اور کوئی چیز ای طرح کی آدمیوں نے چیز ہی دیں اس نے اس کا نام جمل رکھا۔

ذكرتسميه امير المؤمنين امام حسن حسين والظفا

بعدازاں میہ حکایت بیان فرمائی کہ جب امیر البومنین حسن رفات پیدا ہوئے تو آنخضرت ممار کماد دینے کے لئے تشریف لائے

اور حضرت علی کرم اللہ وجہدے یو چھا کہ نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی حزن فرمایا: نہ۔اس کا نام حسن رکھو پھر جب امیر المؤینین حسین ڈٹاٹیؤ پیدا ہوئے تو پھرمبار کباد دینے کے لئے تشریف لائے ' پوچھااس کا نام کیا رکھا ہے عرض کی حرب فرمایا: نہ۔اس کا نام حسین رکھو!

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ بہت ہے لوگ پیروں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جب مرید ہوکر چلے جاتے ہیں تو مزاج وہ نہیں رہتاای موقعہ کے مناسب بیہ حکایت بیان فر مائی کہ ایک بزرگ فر مایا کرتے تھے کہ جس وقت کوئی میرے پاس آتا ہے اور جب واپس جاتا ہے تو ایک ستون کے حائل ہو جانے ہے اس کا مزاج برقر ارنہیں رہتا۔

پھر فرمایا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا اختیار دیا جائے کہ یا تو تیری جان گھر کے دروازے کے اندر لے بی جائے کیا بیرونی دروازے پرشہادت دے دی جائے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ وہ دروازہ جو گھر کے اندر ہوتا ہے اے باب البیت کہتے ہیں اور جو باہر ہوتا ہے اے باب الدار کہتے ہیں تو میں بھی کہوں گا کہ باب البیت پر جان با ایمان قبض ہو کیونکہ کون جانتا ہے کہ باب البیت سے باب الدار تک ایمان سلامت جائے گایا نہ۔

بعدازاں فرمایا کہ لوگوں کے مزاج میں جوتغیرواقع ہوتا ہے وہ ای زمانہ میں نہیں بلکہ قدیم الایام سے ہی ایسا ہوتا چلا آیا ہے جب حضرت رسالت پناہ منافی نے اس دنیائے فانی سے رحلت فرمائی تو کئی ہزار سلمان مرقد ہو گئے اور ابو بکر صدیق ڈاٹوٹو کی خدمت میں پیغام بھیجا اگرتم مال کی زکو ہ نہ لو گئے تو ہم اسلام پر قائم رہیں گے ورنہ نہیں آپ نے اس بارے میں یاروں ہے مشورہ کیا بعض نے کہا:اگر آپ ان سے نری کریں کو شاید وہ ایمان سے ہرگشہ نہ ہوں بہتر ہے کہ انہیں معاف کر دیا جائے۔ ابو بکر ڈاٹوٹو نے تلوار سونت کر فرمایا کہ جواللہ تعالیٰ کاحق ہے اگر اس میں اونٹ کے گھٹے باند سے والی ری کے برابر بھی کم دیں تو میں اس تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا جب بی خبر الیو مین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سی تو فرمایا کہ واقعی خلیفہ نے نیک حکم دیا ہے اگر وہ زکو ہ نہ دینے کا حکم ساتھ لڑوں گا جب بی خبر الیو مین معاف کرم اللہ وجہہ نے سی تو فرمایا کہ وقعی خلیفہ نے نیک حکم دیا ہے اگر وہ زکو ہ نہ دینے کا حکم دیا تے اگر وہ زکو ہ نہ دینے اور اس طرح ہوتے ہوتے اسلام کے تمام احکام معاف کرا لیتے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ شیخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا کہ ایک شخص میرا مرید ہوا جب وہ جھے سے دور چلا گیا تو کچھ مدت بعداس کا مزاج بدل گیا برقرار ندر ہاایک اور شخص میرا مرید ہوا جب وہ جھے سے دور چلا گیا تو اس کا دِل اسی طرح تھا جیسے میر سے پاس تھا اگر چہ مدت تک وہ دور رہالیکن اس کے مزاج میں ذرا تبدیلی نہ آئی آخر کار عرصہ دراز کے بعدائی کا مزاج برقرار نہ دمائی پھر میری طرف مخاطب ہو کر فر مایا کہ بیر دجب سے میرا مرید ہوا ہے اس کا مزاج اس طرح ہے اس میں کمی قتم کا تغیر نہ ہوا۔

خواجہ صاحب اس بات پر پنچے تو آبدیدہ ہوکر فرمایا کہ آج تک آپ کی محبت دِل میں برقر ارہے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ خواجہ شاہی مونے تاب کے بارے میں

ہوئی خواجہ موئے تاب کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی جو بدایوں کی سعادت حاصل ہوئی خواجہ موئے تاب کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی جو بدایوں میں رہتے تھے اس واسطے کہ ان دنوں آپ کو جو بدایوں میں رہتے تھے اس واسطے کہ ان دنوں آپ کو خرقہ دیا گیا کی کہ بادشاہ کو خرقہ دیا ہے کیا آپ اس بات پر راضی

میں شخ محمود موئے تاب نے فرمایا کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔

یہاں سے پھرآپ کے بھائی خواجہ ابو بکرموئے تاب کی بات گفتگو شروع ہوئی تو مولانا سراج الدین حافظ بدایونی نے جو کہ خاص مرید ہیں یوں تقریر فرمائی کہ ایک رات اٹھ کرتازہ وضوکیا اور رکعتیں اداکر کے وفات پائی خواجہ صاحب نے فرمایا کھا تعیشون و تمو تون جس طرح زندگی بسرکرتے ہیں اس طرح انہیں موت آتی ہے۔

یہاں سے پھرخواجہ شاہی موئے تاب کی بابت ذکر ہوا کہ خلقت کا بڑا جموم آپ کے گر در ہتا جہاں جاتے خلقت آپ کے گر د جمع ہو جاتی انہیں دنوں بدایوں میں ایک درولیش مسعود نخاس رہتا تھا جب وہ اس جموم میں خواجہ شاہی موئے تاب کو دیکھتا تو کہتا کہ اے جبٹی ( کیونکہ خواجہ شاہی موئے تاب سیدفام تھے) تو جمام گرم کر کے جل مرے گا خواجہ صاحب نے فرمایا کہ واقعی ایسا ہی ہوا جیسا اس درولیش نے کہا تھا لیعن عین جوانی ہی میں انتقال ہوا۔

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ کرامت کا اظہار نہیں کرنا چاہے فر مایا کہ کرامت پیدا کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں مسلمان راست رواور بیچارہ گدا ہونا چاہے پھر خواجہ ابوالحن نوری مجھلیاں کی حکایت بیان فرمائی کہ آپ نے وجلہ کے کنارے ایک مجھلیاں کیڑنے والے کو دیکھا 'اے فرمایا: جال دریا میں بھینکواور مجھلیاں پیڑؤا گر میں صاحب ولایت اور کرامت ہوں تو اڑھائی سیر کی مجھلی میرے جال میں آئے گی نداس ہے کم ہوگی نہ زیادہ اس نے جال بھینکا اور مجھلی پکڑی جب اس کا وزن کیا تو ٹھیک اڑھائی سیرنگی نہ زیادہ تھی نہ کم القصہ جب یہ بات بھی جونید بغدادی علیہ الرحمة نے سی فرمایا: کاش! اس جال میں مجھلی کی بجائے ساہ سانپ ہوتا جو ابوالحن کو ڈستا اور ہلاک کردیتا ہو چھا کیوں؟ فرمایا: اگر سانپ اے ہلاک کرتا تو وہ شہید کی موت مرتا۔ اب چونکہ زندہ رہے گا معلوم نہیں۔ اس کا خاتمہ بالخیر ہویا نہ ہو۔

یہاں ہے ایک درولیش کی بابت فرمایا: اگر کسی کو پیٹ میں درد ہوتا تو کہتا اے شکنبہ (اوجھڑی) دوتا کہ کھائے۔ جس کے کھانے ہے وہ تندرست ہوجاتا کسی کے سرمیں درد ہوتا تو کہتا اے بھتی ہوئی سری کھلاؤٹھیک ہوجائے گا۔ غرض جو پچھوہ کہتا تھااسی طرح ہوجاتا تھا' شیخ علی شوریدہ نے اس کو کہا' ایسی باتیں نہ کیا کرڈ اس سے نقصان ہوگا آخر کارابیا ہی ہوا' چنانچہ وہ مصیبت میں گرفتار ہوا تو شیخ علی شوریدہ نے آکر کہا: کیا میں نہیں کہتا تھا کہ ایسی باتیں نہ کیا کرڈ نقصان دیں گی' تونے میری بات نہ مانی تھی اس بلا میں پھنسا اس درویش نے کہا: میں نے براکیا۔ اب دعا کروتا کہ میں تندرست ہوجاؤں شیخ علی شوریدہ نے دعامنری اور وہ اس بیاری

پھر شخ احر نہروالی کی بابت فرمایا کہ اگر احر نہروالی کی عبادت کا وزن کیا جائے تو توکھ صوفیوں کے برابر ہوگئی جب آپ جامع مجد جایا کرتے ایک اور درولیش شخ علی شوریدہ نام احر علی کوئن کیا کرتے کہ اتنا جوم ساتھ لے کرمجد نہ جایا کرو پھر ایک روزش احر علی یاروں کو لئے مجد میں آئے اثنائے راہ میں ایک خص دوسرے کوزدو کوب کررہا تھا 'شخ احرمع یاروں کے جا پہنچ اور گرواگر وحلقہ باندھ لیا۔ اور اس مظلوم کو چھڑ ایا استے میں شخ علی شوریدہ آپہنچا 'شخ احمد نے جب اے دیکھا تو کہا کہ ایس کے کاموں کے لئے یاروں کے ہمراہ گھرے باہر نگاتا ہوں۔

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ شیخ احمد نہروانی مرید کس کے تھے؟ فرمایا: واللہ اعلم کس کا مرید تھا کہتے ہیں کہ انہیں بیغت اجمیر کی جامع مسجد کے امام فقیہ مادھو سے حاصل ہوئی ایک روزشنخ احمد ہنڈو لے گا (برسات کے گیت) کر ہے تھے۔ آواز بہت عمد ہمتی جب فقیمہ مادھونے سی تو کہا کہ ایسی آواز اور ہنڈو لے گانا بڑے افسوس کی بات ہوتو قرآن شریف یاد کرشنخ احمد نے قرآن شریف یاد کرشنخ احمد نے قرآن شریف یاد کیا خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس ساع میں شیخ قطب الدین بختیار پیشنے کا واقعہ ہوا شیخ احمد بھی حاضر مجلس تھا اور شیخ قطب الدین بختیار پیشنے کا واقعہ ہوا شیخ احمد بھی حاضر مجلس تھا اور شیخ قطب الدین بختیار کا حال کھا جا چکا ہے۔

پھر بدایوں کے درویشوں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ فرمایا بدایوں میں ایک درولیش عزیز بشیرنام رہتا تھا وہ بدایوں ے دہلی آیا اور قاضی حمید الدین نا گوری کے لڑکے مولانا ناضح الدین کی خدمت سے خرقہ حاصل کرنا چاہا اس نیت سے بہت درویش جمع کئے اور سلطان کے حوض پرمجلس آراستہ کی ای اثناء میں ہرایک نے حوض کے پانی کی مٹھاس کا ذکر کیا عزیز بشیر نے جو خرقہ کی طلب میں آیا تھا کہا: بیروض تو معمولی ہے بدایوں میں اس سے بھی اچھا حوض ہے خواجہ محمد کیر بھی وہاں موجود تھے جب اس سے بیات می تو مولانا ناضح الدین کو کہا کہ اسے خرقہ نہ دینا کیونکہ بیر مبالغہ کرنے والا معلوم ہوتا ہے۔ مولانا ناضح الدین نے وابیا ہی کیا اسے خرقہ نہ دیا۔

بی جاسے رہ مدید۔ گھر بدایوں کے کوتوال نے خواجہ عزیز کی بابت فر مایا کہ وہ درویشوں کا خدمت گزاراورشخ ضیاءالدین ساکن بدایوں کا مرید تھا مجھی جھی درویشوں کو یاد کرتا اور بارگاہ میں بلا کر بات چیت سنتا وہ عین جوائی میں بدایوں میں شہید ہوا'اس کے بارے میں فر مایا کہ میں ایک روز بدایوں کی امریوں (آموں کے باغوں) جے کھی آلو کہتے ہیں گیا بیعزیز کوتوال درخت تلے دستر خوان بچھائے بیٹھا تھا' جب دور سے مجھے دیکھا تو کہا: مرحبا' آیئے تشریف لایخ' میں ڈرا کہ کہیں تکلیف نہ پہنچائے جب میں گیا تو مجھے بڑی تعظیم سے اپنے بیاس بٹھایا کھا کر میں واپس چلا آیا مولا نا سراج الدین حافظ بدایونی سلمہ تعالیٰ حاضر تھے'اس نے عرض کی۔

پی میں لیسس له شیخ فشیخه شیطان جس کا شیخ نہیں اس کا شیطان شیخ ہے۔رسول کریم تنظیم کی حدیث ہے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بیمشائخ کا قول ہے پھرمولا ناسراج الدین نے پوچھا کہ آیامن لیم بو مفلحا لا یفلح ابدا جس نے کسی فلاح والے کونہ دیکھادہ بھی فلاح نہ پائے گاحدیث ہے فرمایا: بیہ بھی مشاکخ کا قول ہے۔

پھرایک درولیش کی بابت فرمایا کہ اگر وہ کی ایسے مخض کو دیکھتا جو کئی کا مرید نہ ہوتا تو وہ کہتا کہ وہ کئی کے پلڑے میں نہیں بیٹھا میں نے پوچھا' کیااس سے یہ مطلب ہے کہ اس کا وزن کچھ نہیں فرمایا نہیں بلکہ اس کا مطلب میہ ہے کہ جو شخص کی کا مرید بنرا ہے اس کے اعمال قیامت کے دن اس کے پیر کے پلڑے میں ڈالے جائیں گئے ہیں! جو شخص کی کا مرید نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ وہ کئ کے پلڑے میں نہیں بیٹھا بعنی اس کا کوئی پیر نہیں۔ وَ الْحَدُمُدُ اللّٰہِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ۔

منگل کے روز گیار ہویں ماہ ذوالحیمن مذکور کو قد مبوی کا شرف حاصل ہو چونکہ ایا م تشریق سے کوگوں کی آمدورفت بہت تھی اس لئے گھڑی گھڑی کھانالایا جا تا بطور خوش طبعی فر مایا کہ ایک درولیش سے پوچھا گیا کہ تجھے کلام مجید کی کون می آیت پسند ہے؟ کہا: اکلھا دائسہ ۔اسے ہمیشہ کھاتے رہو فر مایا پیلفظ چار طرح پر ہے آگٹ اور اُکٹ اور اُکٹ آن اور اُکٹ ڈی بعدازاں ان چاروں لفظوں کا بیان یوں فرمایا کہ اُگل مصدر ہے۔اور اُکُل جو چیز کھائی جائے۔اُکٹ کا ایک عرشہ کی خوراک اُکٹ آیک لقمہ اسے میں ایک اور درولیش ایک

۔ چھوٹے لڑکے کولایا' اورایک شختی بھی اور عرض کی یہ میرالڑ کا ہے۔اوراس کی شختی پراپنے مبارک قلم سے تکھیں تا کہاس کی برکت سے اللّٰد تعالیٰ قر آن نثریف اس کے نصیب میں کرے۔

خواجہ صاحب نے شختی دست مبارک میں لی اور لکھا پھر فرمایا کہ جوشخص کسی کی کاربرآری کے لئے لکھتا ہے اگر قلم آسانی سے چلئے اور قلم کی روانی میں بھی دریر پڑ جاتی ہے پھر فرمایا کے اور قلم کی روانی میں بھی دریر پڑ جاتی ہے پھر فرمایا کہ بیت قلی ڈھکو سلے ہیں جو پچھان سے ازروئے عقل ظاہر ہواس کا ظاہر کردینا جائز ہے۔

پھر خواجہ شاہی کی حکایت شروع ہوئی آپ کو بدایوں میں شہرت حاصل ہوئی تمام خلقت رجوع کرنے لگی جہاں کہیں جاتے مجمع ہوجا تا خواجہ شاہی سام دگئی ہے۔ اس عہد میں ایک درولیش مجمود خاس تھا اس نے ایک مرتبہ خواجہ شاہی کو کہا: اے جبثی! تونے حمام خوب گرم کیا ہے لیکن اس میں جل جائے گا' چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جوانی کے دنوں میں ہی فوت ہوگیا۔

پھرایک ورویش کی بابت فرمایا کہ وہ گجرات گیا ہوا تھااس نے بیان کیا کہ ہیں نے گجرات ہیں ایک دیوانہ دیکھا جو واصل اور صاحب کشف تھا ہیں اور وہ دیوانہ ایک ہی گھر ہیں رہتے تھے اور ایک ہی جرے میں لیٹا کرتے تھے ایک مرتبہ میں اس حوض کی طرف گیا جس میں کمی کو پاؤں رکھنے نہیں دیتے تھے وہاں کے کافظ میرے واقف تھے انہوں نے اس حوض میں مجھے وضو کرنے کی اجازت دی بعض عورتیں جو پانی لینے آئی تھیں انہیں انہوں نے پاؤں ندر کھنے دیا ایک بڑھیا نے مجھے آگر کہا کہ میرا گھڑا بھر دو۔ میں نے گھڑا وی بعض عورتیں جو پانی لینے آئی تھیں انہیں انہوں نے پاؤں ندر کھنے دیا ایک بڑھیا نے مجھے آگر کہا کہ میرا گھڑا بھر دو۔ میں نے گھڑا ور میں انہوں کے بعد دیگرے گھڑے بھر نے بھر نے کے لئے جو کہا جو میں نے بھر دیئے میں جرے کی طرف آیا تو دیوانہ سویا پڑا ہو کہنے دگا کیا شور بچار کھا ہے دیکھا ہوں کہ دیوانہ سویا پڑا ہے نماز کا وقت قریب تھا میں نے بلند آوازے تکبیر کھی تو دیوانہ جاگ پڑا اور کہنے دگا کیا شور بچار کھا ہے کام وہی تھا جو تھے نے اس عورت کو گھڑا بڑکر کے دیا۔ آئے خمنگ بلند رکب العلم مین تھا جو تھے نے اس عورت کو گھڑا بڑکر کے دیا۔ آئے خمنگ بلند رکب العلم مین تھا جو تھے نے اس عورت کو گھڑا بڑکر کے دیا۔ آئے خمنگ بلند رکب العلم مین تھا جو تھے نے اس عورت کو گھڑا بڑکر کے دیا۔ آئے خمنگ بلند رکب العلم مین تھا جو تھے نے اس عورت کو گھڑا بڑکر کے دیا۔ آئے خمنگ بلند رکب العلم مین تھا جو تھے نے اس عورت کو گھڑا بڑکر کے دیا۔ آئے خمنگ بلند رکب انسان میں تھا جو تھے نے اس عورت کو گھڑا بڑکر کے دیا۔ آئے خمنگ بلند رکب العلم مین تھا جو تھے نے اس عورت کو گھڑا بڑکر کے دیا۔ آئے خمنگ بیں انسان میں میں تھا جو تھے نے اس عورت کو گھڑا بڑکر کے دیا۔ آئے خمنگ بلند رکب اس میں تھا جو تھے نے اس عورت کو گھڑا بڑکر کے دیا۔ آئے خمنگ بلند رکب اس میں تھا جو تھے نے اس عورت کو گھڑا بڑکر کے دیا۔ آئے خمنگ میں تھر دیا تھا جو تھے دیا ہے اس عورت کو گھڑا بڑکر کے دیا۔ آئے خمنگ میں تھر انسان کے تھا جو تھر انسان کی میں تھا جو تھا جو تھے تھر انسان کی تھر انسان کے تھر انسان کی تھر انسان کی تھرا انسان کی تھر انسان کے تھر انسان کی تھر انسان کے تھر انسان کی تھر انسان کی تھر انسان کے تھر انسان کی تھر انسان کے تھر انسان کے تھر انسان کی تھر انسان کی ت

مختلف گفتگو

جعرات کے روز بارہویں ماہ شعبان کا کہ بجری کو آٹھ ماہ بعد قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ میں دل گیرکی چھا دُنی گیا ہوا تھا' جب قدم ہوی کی تو نہایت مرحمت اور شفقت فرمائی اور راستے کی تکلیفوں کی بابت پوچھنا شروع کیا اور بہت بندہ نوازی فرمائی ہلیج جو میرا پرانایار ہے اسے بچھ بیاری کی تکلیف تھی وہ ای طرح بیاری کی حالت میں میرے ہمراہ حاضر خدمت ہوا' اس کی بیاری کے سبب راستے میں ٹھیر گیا تھا فرمایا: کیا اچھا کیا یارے ہمراہ ہوں' تو واجب ہے کہ بیاری کے مراہ ہوں تو واجب ہے کہ بیاری کے وقت بھی اس کے ہمراہ رہیں اور اس کے ساتھ وفاسے پیش آئیں۔

پھراس بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ اہراہیم خواص ہمیشہ سفر میں رہا کرتے کی شہر میں چالیس دن سے زیادہ نہ ظہرتے جہاں جاتے چالیس روز ہے کم قیام کرتے پھراور شہر میں چلے جاتے آپ کی عمرای طرح صرف ہوگئی ایک مرتبدا یک جوان نے آپ کے ہمراہ رہنے کے لئے التماس کی فرمایا تو ہمارے ساتھ نہرہ سکے گا میں بھی اس شہر میں ہوتا ہون اور بھی دوسرے میں بھی بے سامان ہوتا ہوں اور بھی باسامان کیکن جوان اپنی بات پر اڑا رہا کہ میں ضرور آپ کے ہمراہ رہوں گا جب بہت منت ساجت کی تو آپ بھی راضی ہو گئے القصہ آپ اس کے ہمراہ شہر بھیم پھرتے رہے جہاں جاتے چالیس روز سے زیادہ نہ ظہرتے ایک مقام پر وہ جوان بیار

ہوگیا جس کے سب آپ کو تین مہینے وہاں تھر نا پڑا 'بعدازاں ایک روز اس جوان کو نان اور چھلی کی خواہش پیدا ہوئی جوآپ پر ظاہر کی آپ کے پاس ایک گدھا تھا جس پر بھی بھی سوار ہوا کرتے تھے اس کے سواکوئی اور وجہ خرج نہ تھی اسے بھی کراس جوان کی خواہش پوری کی جب کچھ عوصہ گزرگیا تو جوان تندرست ہوگیا آپ نے پھر سفر کا ارادہ کیا تو اس جوان نے کہا کہ اپنا گدھا جھے دو تا کہ بس سوار ہو جاؤں آپ نے فر مایا کہ وہ تیری روٹی اور چھلی کی خاطر فروخت کر دیا تھا القصہ وہاں سے روانہ ہوئے اور تین دن آپ نے اس جوان کوگردن پر بٹھا کر سفر کیا اس حکایت کے بیان سے خواجہ صاحب کا مطلب بیتھا کہ ہمیں سجنوں سے عمد گی کے ساتھ زندگی بر کرنی چاہے جب یہ حکایت خم ہوئی تو اپنی بیاری کی حکایت بیان فرمائی 'میں نے آپ کی ناسازی طبح کی خبر چھاؤئی ہی میں تی تھی کہ کسی نے جادو کیا ہے۔

میں نے پوچھا تو فرمایا ہاں دو مہینے تک بیمار مہا ہوں کھرایک خص کو بلایا جوسح کو دور کرنے میں پوری طرح ماہر تھا'وہ آگر گھر کے
ادوگردکی مرتبہ پھرااور ہر مرتبہ تھوڑی کی مٹی زمین سے اٹھا کر سونگھا جب ایک مقام کی مٹی سونگھی تو کہا کہ بیے جگہ کھو دو جب کھودی گئی تو
جاؤوکی علامات ظاہر ہو میں اسی اثناء میں اس مرد نے کہا کہ جھے اس قدر مہارت ہے اگر جیا ہوتو میں ساحر کا نام بھی بتا دوں؟ جب خواجہ
صاحب نے ساتو فرمایا خبر دار! اس کا نام ظاہر نہ کرنا میں نے اسے معاف کیا پھر کسی نے کہا کہ شیخ الاسلام فرید اللہ مین قدس اللہ میں نے جادو کیا تھا فرمایا: ہاں! وہ سحر کا آیا اور جن لوگوں نے بیح رکت کی تھی آئیس اجود تھن کے حاکم نے شیخ الاسلام فرید اللہ میں قدس اللہ میں معاف کر دیا تھا۔

پھر فرمایا کہ رسول خداصلی للہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی سحر کیا گیا تھا جب معوذ تَین نازل ہو کیں تو نفا ثات کا شرر فع ہو گیا' امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ و جہہنے رسول کریم مُناقیظ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر تھم ہوتو جس عورت نے جادو کیا ہے' اسے قل کر دوں آنخضرت مُناقیظ نے فرمایا کہ چونکہ اللہ تعالی نے جمعے صحت عطافر مائی ہے میں اسے معاف کرتا ہوں۔

#### ذكرشهادت حفرت عمر اللفا

ذكرشهادت حضرت على كرم الله وجهه

پھرامیرالمؤمنین حضرت علی ڈاٹٹؤ کی بابت فرمایا کہ آپ کوعبدالرحلٰ امین ملجم نے شہید کیا' اور بیدواقعہ اس طرح ہوا کہ وہ مسلح ہو

كر حضرت على كے پيچيد لگا كيكن امير المومنين حضرت على ولائن كے پاس كوكى ہتھيار نہ تھا وريا كے كنارے پر بہنچ كر پاياب پانى پر چلنا عاما ' پاس ہی قبرستان تھا' امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہے نے قبرستان کی طرف رخ کر کے آواز دی تو اس نام کے ستر آ دمیوں نے قرستان سے آواز دی چرنام لے کر آواز دی تو چرسات آدمیوں نے آواز دی جب تیسری مرتبہ آواز دی تو صرف ایک آدی نے آواز دی امیر المؤمنین حضرت علی کرم الله وجهدنے بوچھا کہ پایاب (کم پانی) کدھرے؟ کہا: جہاں آپ کھڑے ہیں آپ وہاں سے گزر گئے عبدالرحمٰن ابنِ ملجم بیسب کچھ سنتار ہاوہ بھی پار گیا۔اس نے بوچھا: اے علی ( ڈٹاٹٹ )! کیا آپ کوسب مر دوں کے نام ادران کے والدين كے نام ياد تھے؟ فرمايا: بال! جانتا تو تھاليكن ميں نے جاہا كه تو ميرے حال سے داقف ہوجائے۔القصه امير المؤمنين على كرم الله وجهة نماز كے لئے كورے موئے تو عبدالرحن ابن ملحم في آكر تلوار كاوار كياجب زخم كھايا تو فرمايا: فسزت ورب الكعبة يدامير المؤمنين على كرم الله وجهه كي آخرى الفاظ من مين نے عرض كى كه آيا عبدالرحمٰن مسلمان تھا فرمايا: ہاں! كيكن معاوية الله كا طرف دار تھا پھر میں نے بوچھا کہ معاویہ ڈٹاٹٹا کے حق میں کیسااعتقاد رکھنا جاہے؟ فرمایا: وہ مسلمان صحابی تھے اور رسول اللہ ٹاپیڈا کے خسر کالڑ کا تھااس کی بہن ام جبیبہ ڈاٹٹا نام رسول خدا ناٹٹٹا کی بیوی تھیں یہ حکایت ختم کر کے اشتیاق اور فراق کا ذکر کیا کیونکہ آٹھ مہینے بعد میں حاضر خدمت ہوا۔ نیز اور بہت سے عزیز چھاؤنی ہے آ رہے تھے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ ﷺ الاسلام فرید الدین قدس الله سرہ العزيز كي خدمت ميس عريضه كلها تفاجس ميس بيرباعي درج كي تقي-

ير مرد مک ديده نشاند مرا زال روز که بندهٔ او خوانند مرا ورنه چه کسم خلق چه دانند مرا لطف عامت عنايتي فرمود است رباعی کا ذکر کے فرمایا کہ میں نے وہ رباعی یادکر کی تھی واللہ بعد ازال جب شيخ صاحب كى خدمت مين حاضر موا' تو اعلم بالصواب

موموار کے روز تیسری ماہ رمضان من مذکور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی جناب کے ایک مرید نے مجھے شش کافی تین چیش ویے تھے کہ جناب کی خدمت میں پہنچاوینا۔ میں نے وہ حاضر خدمت کے اور سارا حال عرض کیا جناب نے دست مبارک سے پکڑ کر یاس رکھ لئے پھر بید حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرجبہ شخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ سرہ العزیز جج کے سفرے واپس آئے تو اہل بغداد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہرا کیک کچھ نہ کچھ نفتر جنس لایا ان میں ایک بڑھیا آئی جس نے پرانی چادر کے دامن سے ایک درم کھول کر شخ صاحب کے سامنے رکھا' آپ نے وہ درم لے کر تمام تحفوں اور بدیوں کے او پر رکھا' پھر جو آ دی موجود تھے انہیں فرمایا كه جو چيز چاہتے ہو۔ لو۔ برايك في جو جابا كي تيخ جلال الدين تمريزي طيب الله ثراه بھي حاضر خدمت تھے انہيں بھي اشاره كيا تم بھی لے لؤ ﷺ جلال الدین نے اُٹھ کروہ درم جوسب سے او پر رکھا تھا اٹھالیا 'ﷺ شہاب الدین نے جب دیکھا تو فر مایا کہ توسب کچھ لے گیا' میں (مؤلف کتاب) نے یو چھا کہ کیا شخ جلال الدین شخ شہاب الدین جیلئے کے مرید تھے فرمایا جنہیں' وہ شخ ابوسعید تبریزی کے مرید تھے'جب آپ کے پیرنے وفات پائی' تو شخ شہاب الدین کی خدمت میں آئے تو وہ خدمات بجالائے' جو کسی کومیسر

نہیں ہوسکتیں ای طرح کہتے ہیں کہ شخ شہاب الدین ہرسال بغداد سے سفر کج کو جایا کرتے جب بوڑھے ہو گئے توشہ جوان کے لئے ہمراہ لیا جاتا وہ مزاج کے موافق نہ ہوتا سرد کھانا آپ کی طبع کے موافق نہ تھا' کیونکہ بوڑھے ہو گئے تھے اس لئے جلال الدین میشانیۃ تبریزی انگیشمی اور دیگیاس طرح سر پراٹھائے رہتے کہ سرنہ جلتا اور کھانا بھی ہروقت گرم رہتا جب ﷺ صاحب کوضرورت ہوتی گرما

یہاں سے شخ جلال الدین تبریزی کے پیر ابوسعید تبریزی میں کی بابت فرمایا کہ آپ بزرگ شخ اور اعلیٰ درج کے تارک الدنیا تھے چنانچہ اکثر آپ پر قرض ہوجا تا۔ لیکن کسی ہے کوئی چیز نہ لیتے ایسا بھی ہوا کدایک مرتبہ آپ کی خانقاہ ہی کھانا پکا۔ آپ اور آپ کے بارتر بوز سے ہی افطار کرتے رہے اور گزارہ کرتے رہے جب بینجر وہاں کے حاکم نے تی تو کہا کہ وہ ہماری کوئی چیز قبول نہیں کرتے نقذی لے جاؤ اور شخ کے خادم کودے دواور خادم کو کہو کہ تھوڑ ا تھوڑ ا کر کے خرچ کرلے اور شخ صاحب ہے اس کا ذکر تک نہ کرے چنانچہ شاہی نوکرنے آکر کچھ نفتری خادم کو دی اور کہا کہ صلحت کے مطابق خرچ کرنا اور شخ صاحب کونہ جنانا القصہ جب روپیدلایا گیا اورخرچ کیا تواس روزشخ صاحب کوطاعت میں جوذوق اورآ رام حاصل ہوا کرتا تھا نہ ہوا خادم کو بلا کر پوچھا کہ رات کو جو کھانا تونے ہمیں دیاوہ کہاں ہے آیا تھا؟ خادم چھیا نہ سکا۔ سارا حال بیان کر دیا یو چھا' کون پخض لایا تھا اور کہاں کہاں قدم مرکھا تھا؟ وہاں ہے مٹی کھود کر پھینک دواوراس خادم کو بھی ای قصور کے عوض خانقاہ سے نکال دیا۔

پھر ﷺ شہاب الدین کی نسبت فرمایا کہ آپ کوفتوح بہت حاصل ہوئی لیکن تقریباً سب خرج کر دیتے۔ جب وفات کا وفت نزدیک آپینیا تو آپ کے فرزند عماد سی اللہ نے جس کا حال شخ صاحب کے حال سے بالکل ندماتا تھا خادم سے جالی ما گی خادم نے ند دی اور کہا کہ واہ! اچھی بات ہے کہ پینے صاحب حالت نزع میں ہیں اور تو چالی مانگتا ہے جب پینے صاحب نے یہ بات ی تو فر مایا کہ چالی اے دے دؤجب اس نے خزانہ کھولا تو صرف چھو بنار نکلئے سووہ بھی آپ کی تجہیز و تکفین پرخرچ ہو گئے۔و اللہ اعساس

جعرات کے روز چوتھی ماہ مبارک سن جری ندکورکوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا' ایک طالب علم آیا جس سے آپ نے تعلیم کی حالت بوچھی عرض کی کہ میں نے مخصیل علم کر لی ہے اب سرائے سلطانی میں آیا جایا کرتا ہوں تا کہ مجھے روٹی بفراغت ال جایا کرے جبوه چلا گیا تو خواجه صاحب نے پیشعرزباں مبارک سے فر مایا ہ

شعر در وصف حال بس سره ایست چون بخوابش رسید مسخره ایست

پر فرمایا کشعرایک لطیف چیز ے کیکن جب تعریف میں کہا جائے اور کسی کے پاس لے جایا جائے تو سخت بے لطف ہوتا ہے اسی طرح علم بھی بنف بہت شریف ہے لیکن جب اے حاصل کر کے در بدر پھریں تواس کی عزت جاتی رہتی ہے استے میں ایک غلام مريدآيا اور مندوى كومراه لايا كه يدميرا بحائى ب جب دونول بيھ كے تو خواجه صاحب نے اس غلام سے يو چھا كه آيا يہ تيرا بھائى مسلمانی سے کچھ رغبت رکھتا ہے عرض کی میں ای مطلب کے لئے اسے پہاں لایا ہوں کہ جناب کی نظر التفات سے بید سلمان ہو جائے۔خواجہ صاحب نے آبدیدہ مو کر فرمایا اس قوم پر کسی کے کہنے کا اثر نہیں ہوتا ہاں! اگر کسی صالح مرد کی صحبت میں آیا جایا کریں تو شایداس کی برکت نے مسلمان ہوجائیں میں MMM Maktabah

## بادشاه كي عقلندي

بعدازاں بید کایت بیان فرمائی کہ جب خلافت امیر المؤمنین حضرت عمر ڈاٹھ کو کمی اور بادشاہان عراق سے لڑائی جھٹری تو جنگ میں باوشاہ پکڑا گیا' اور حضرت عمر واللط علی کیا گیا' آپ نے فر مایا: اگر تو مسلمان ہوجائے گا' تو عراق کا ملک تجے ویا جائے گا اس نے کہا: میں اسلام قبول نہیں کرتا آپ نے فر مایا: یا تو اسلام قبول کر لے۔ورنہ تحقیق کیا جائے گا'اس نے کہا: مجھے مار ڈالؤ کیکن اسلام قبول نہیں کروں گا، حضرت عمر شاشئے نے فر مایا کہ تلوار لاؤ! اور جلاوکو بلاؤ! بید بادشاہ بہت ہی دانا اور مذہب کا یکا تھا جب اس نے بیا دات دیکھی تو آپ سے خاطب ہو کر کہا کہ میں بیاسا ہوں۔ مجھے پانی پلاؤا حضرت عمر والفوائے فرمایا کہ یہ بادشاہ ہاس کے لئے یانی سونے چاندی کے برتنوں میں لانا چا ہے انہوں نے ویسائی کیا کین اس نے پھر بھی نہ پیا اور کہا کہ میرے لئے مٹی کے برتن میں پانی لاؤ' چنانچیکوزہ بحرکراہے دیا گیا' پھراس نے حضرت عمر ڈاٹٹؤ سے مخاطب ہو کر کہا کہ جھ سے عہد کرؤ' کہ جب تک میں یہ پانی ند پول گا قتل ند كيا جاؤل گا آپ نے فرمايا: اچھا ميں نے عهد كيا جب تك تو يانى نے پينے گا ميں مجھے قتل نہيں كرول كا بادشاه نے کوزہ زمین پردے پڑکا کوزہ ٹوٹ گیا اور پانی گر گیا پھر حضرت عمر والفظ کو کہا میں نے بدیانی نہیں پیا اور آپ کا اقرار بدھا کہ جب تک یہ پانی نہ پیوں گا'قتل نہ کیا جاؤں گا اب میری جان بخشی کی جائے' آپ اس کی عقمندی سے جیران رہ گئے' فر مایا اچھا' تیری جان بخشی کی بعدازاں اے ایک یار کے سپر دکردیا جونہایت ہی صالح اور زاہدتھا جب کچھ مدت اس یار کے گھر میں رہا تو اس کی صلاحیت اور زہد نے باوشاہ میں اثر گیا ، پراس نے حضرت عمر واللہ کی طرف پیغام بھیجا کہ مجھے اپنے یاس بلاؤ تا کہ ایمان لاؤل أ آپ نے اے پاس بلایا اس نے اسلام قبول کیا ، پھر فر مایا کہ مجھے عراق کا ملک دیا اس نے کہا: مجھے ملک درکار نہیں ، مجھے عراق کا اجرا اجوا کوئی گاؤں دے دو جے میں آباد کرول آپ نے چندآ دی ملک عراق میں جیج انہوں نے بہت ڈھونڈا کیکن کوئی اجزا ہوا گاؤں نہ پایا' والی آ کرسارا حال عرض کیا اور باوشاہ کو بھی مطلع کیا گیا'اس نے کہا: میرا مطلب بیتھا کہ میں عراق ای طرح آبادی کی حالت میں آپ كے سردكرتا موں اگركوئى كاؤں غيرآ باد موكيا وقيامت كدن اس كے جواب دہ آپ موں كے خواجه صاحب اس حكايت ير آبدیده موئے اور بادشاہ عراق کی عقمندی کی بہت تعریف کی۔

بعدازاں اسلام اور اہلِ اسلام کی دیانت داری اور صدق کی نسبت یہ حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ بایزید بسطامی قدس اللہ سرہ العزیز کے پڑوس میں ایک یہودی کا گھر تھا جب بایزید علیہ الرحمة انقال کر گئے تو اس یہودی ہے پوچھا گیا کہ تو کیوں مسلمان نہیں ہوتا؟ کہا: میں کیا مسلمان بنوں کیونکہ اگر اسلام وہ ہے جو بایزید کو حاصل تھا، تو وہ مجھ سے حاصل نہیں ہوسکتا اور اگر یہ اسلام ہے جو مجھیں حاصل ہے (جس کا تم نمونہ ہو) تو اس اسلام سے جھے عار ہوتی ہے۔

منگل کے روزستا کیسویں ماہ مذکور کوقد مبوی کا شرف حاصل ہوا۔ پلیج جومیرا پرانا یار ہے تھوڑی محمری لایا 'کیونکہ اس کی لڑکی کا نکاح ہوا تھا جب خواجہ صاحب کومعلوم ہوا کہ اس ملیج کے ہاں چارلڑکیاں ہیں الغرض محری کو دیکھ کر بوچھا یہ کیسی ہے؟ ہیں نے عرض کی کہ اس کی لڑکی کا نکاح ہوا ہے خواجہ صاحب نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا کہ جس کے ہاں ایک لڑکی ہواس کے اور دوزخ کے مابین حجاب ہوتا ہے 'تیری تو چارلڑکیاں ہیں چھرزبان مبارک سے فر مایا 'کہ ابوالبنات نے مرزوق کو کہا کہ بیٹیوں کا رزق فراخ ہوتا ہے۔

## حضرت خضرعليه السلام كابيح كوتل كرنا

پھر حضرت خضر علیہ السلام کی حکایت بیان فرمائی کہ جب آپ نے لڑکے گوٹل کیا تو حضرت موی علیہ الصلوۃ والسلام نے طعن کیا کہ تو نے کیوں پاک نفس کو مارڈ الا؟ حضرت خضر علیہ السلام کو اس کے انجام کی خبرتھی اس کا جواب دیا القصہ اس لڑکے کے باپ کے ہاں اس لڑکے کے قبل کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی جس سے سات صاحب ولایت پیدا ہوئے۔

بعدازاں مجھ سے پوچھا کہ نماز تراوی کہاں ادا کرتے ہو؟ میں نے عرض کی گھر میں ادا کرتا ہوں ایک امام ہے ' یوچھا' کیا پڑھتے ہیں میں نے عرض کی' فاتحہ اور اخلاص فر مایا: اچھا ہے۔

پھر فرمایا کہ حضرت شیخ فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز بھی یہی پڑھا کرتے تھے شیخ صاحب چونکہ بوڑھے ہو گئے تھے اس کئے تراوئ بیٹھ کرادا کیا کرتے صرف فریضہ نمازیں کھڑے ہوکرادا کرتے باقی سب بیٹھ کر پھرایک بزرگ کا نام لیاوہ کہا کرتا تھا کہ میں اگرایک لقمہ کھا کرسو جاؤں تو اس سے بہتر ہے کہ پیٹ بھرلوں اور ساری رات کھڑے ہوکر گزاردوں 'بعدازاں فرمایا کہ شیخ کبیرا کثر کم افطار کیا کرتے اگرارادہ بھی کرتے تو تپ وغیرہ کی شکایت ہو جاتی گر ہاں!روزہ رکھتے۔

بعدازاں شیخ بہاؤالدین ذکریا پیشند کے بارے میں فرمایا کہ آپ روزہ کم رکھا کرتے لیکن آپ طاعت اور عبادت بہت کیا کرتے کچر ہے آب کے کہا تا کھا کا اور نیک عمل کرو اور فرمایا کہ شیخ شہاب الدین ان لوگوں میں سے تھے جن کے تی میں ہے آب صادق آتی ہے۔

#### ذكر محبت اطفال

ہفتے یا جمعے کے روز چودھویں ماہ شوال من مذکور کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا' بچوں کی محبت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا: رسول خدا تنظیم بچوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے بھر یہ حکایت بیان فرمایا: رسول خدا تنظیم بچوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے بھر یہ حکایت بیان فرمائی کدایک مرتبدرسول اللہ تنظیم نے امام حسن بڑھ کو دیکھا کہ بچوں میں تھیل رہے ہیں ایک ہاتھ ٹھوڑی تلے اور ایک سر پررکھ کر بوسد دیا' ای اثناء میں میں نے عرض کی کہ کہتے ہیں ایک مرتبدرسول خدا تنظیم نے امیر المؤمنین حسن اور حسین بڑھ کی خاطر اونٹ کی کی اور تابوں میں درج ہے۔ پھر فرمایا: بعدم المجمل جملکھا۔

پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ حضرت امیر المؤمنین عمر بڑاٹھ نے اپنے عہد خلافت میں ایک یارکوکسی ولایت کا حاکم مقرر کر کے وہاں کی حکومت کا حکم مار کرنے سے وہاں کی حکومت کا حکم نامہ کلھ کرا ہے دیا' اثنائے راہ میں امیر المؤمنین بڑاٹھ نے ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں لیا اور پیار کرنے گے اس یار نے کہا میرے دس بچے میں لیکن مجھے ان سے الفت نہیں اور نہ میں انہیں پیار کرتا ہوں' حضرت عمر بڑاٹھ نے فرمایا کہ وہ حکم نامہ مجھے دو اس نے دیا' تو لیکر کھڑے کر دیا اور پھر فرمایا کہ جب مجھے چھوٹوں سے محب نہیں تو بروں سے کب ہوگ و اللہ اعلم۔

بدھ کے روز پانچویں ماہ ذوائج سن مذکور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی' ایک شخص آیا اے پوچھا کہ کہاں ہے آرہے ہو؟ عرض کی دارالخلافہ سے کیکن وہ چھاؤٹی سے جوسری میں تھی آیا تھا کیونکہ وہاں کا نام اب دارالخلافت ہو گیا تھا' اس لئے اس نے کہددیا کے ملی دول الخلاف سے تاہم ا

AMAN makinhah org

#### ذكرتشميه بغداد به بغداد

یہاں سے بغداد کی حکایت شروع ہوئی فر مایا: بغداد کو پہلے منصور کہا کرتے تھے اس واسطے کہ اس شہر کوشروع شروع میں خلیفہ منصور نے آباد کمیا تھا پھر فر مایا کہ بغداد کو مدینۃ الاسلام بھی کہتے ہیں۔

ای اثناء میں اولیائے حق اوران کی محبت کے بارے میں گفتگوشر دع ہوئی۔ فرمایا جب قیامت کے دن معروف کرخی بھنگئے آت کیں گفتگوشر دع ہوئی۔ فرمایا جب قیامت کے دن معروف کرخی بھنگئے کہتے ہیں گھر معروف کرخی بھنگئے کہتے ہیں گھر معروف کرخی بھنگئے کہتے ہیں گھر معروف کرخی بھنگئے کہ بہشت میں آؤ آپ کہیں گے نہیں میں نے تیری عبادت بہشت میں کے کئے نہیں کی پھر فرشتوں کو تھم ہوگا کہ نوری زنجریں ڈال کراسے بہشت میں لے جاؤ' پھر تھنچ کر بہشت میں لے جائیں بہشت میں سے جاؤ' پھر تھنچ کر بہشت میں لے جائیں گئے عاضرین میں ہے مجت اور قربت کی گئے خاضرین میں ہے مجت اور قربت کی کے ماضرین میں ہے مجت اور قربت کی کیا تب کے مناسب مجھے کی نہیں اوا کر سکتی سیکھی مسئلہ نہیں' میں نے عرض کی کہاں کے مناسب مجھے ایک شعریا وہ آیا ہے۔

عشق را بو حنیفه درس نه گفت جب میں نے بیم صرعہ پڑھائتو دوسرام صرعہ خواجہ صاحب نے فرمایا: شافعی را در روایت نیست واللہ اعلم

ذكرفضيلت علم وعاصم قاري

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ صحابہ میں سے ابو بکر صدیق ڈاٹھ علم سے منسوب تھے ایک مرتبہ ایک فحش آدی نے آپ کو تہمت لگائی۔ فرمایا: صاحب! جس قدر مجھ میں عیب ہیں ان میں سے صرف تھوڑا سا ظاہر ہوا ہے جب خواجہ صاحب نے یہ دکایت بیان کی تو حاضرین کے واپس جانے کا وقت ہو چکا تھا میں نے پوچھا کہ میں پیر کی خدمت میں کم کم حاضر ہوتا ہوں۔ زیادہ تر گھر میں پیر کی یاد میں رہتا ہوں یہ بہتر ہے یا یہ کہ ہر روز پیر کی خدمت میں حاضر ہوا کروں فرمایا: یہی بہتر ہے کہ پیر کی یاد میں رہا جائے خواہ ظاہر میں دور مے بعدازاں یہ مصرعہ زبان مبارک سے فرمایا۔

#### معرعه

#### بيروني درون به كه دروني بيرون

پھر بيه حكايت بيان فرمائى كه ﷺ الاسلام فريدالدين قدس الله سره العزيز بيفتے دو بيفتے بعد قطب العالم حضرت ﷺ قطب الدين نور الله مرقدہ کی خدمت میں بخلاف شخ بدرالدین اور دوسرے عزیزوں کے جو ہرروز حاضر خدمت رہے حاضر ہوا کرتے چرفر مایا کہ جب حضرت قطب العالم يشخ قطب الدين كي رحلت كاوقت قريب پهنيا تو ايك بزرگ كا نام ليا جوشخ قطب الدين كي يائتي ميس مدفون ہے اورائے تمناتھی کہ شخ صاحب کے بعد قائم مقام بے۔ شخ بدرالدین کوبھی یہی آرز وتھی لیکن جس ساع میں شخ قطب الدین قدس الله سره العزيز كا انتقال موا ہے اس ميں فرمايا كه ميرا جامه عصا مصلا اورككڑى كے تعلين شيخ فريد الدين كودے دينا خواجه صاحب نے فر مایا میں نے وہ عصا اور جامد دیکھا تھا' جامہ سوزنی دولائی تھی الغرض جس رات حضرت قطب العالم شیخ قطب الدین جیسیے کا انتقال ہونے والاتھا، حضرت سی فخ فریدالدین ہائی میں تھے اس رات فریدالدین نے اپنے پیرکوخواب میں دیکھا کہ اے بارگاہ میں بلاتے ہیں دوسرے روز شخ صاحب ہانسی سے روانہ ہوئے چو تھے روزشہر میں پہنچ قاضی حمید الدین نا گوری پیسٹے زندہ تھے وہ جامہ وغیرہ شخ الاسلام حضرت ﷺ فریدالدین طیب الله ثراه کی خدمت میں لائے آپ نے دوگاندادا کر کے جامہ پہن لیا اور جس گھر میں حضرت قطب العالم حضرت قطب الدين ﷺ مها كرتے تھے تين دن ہے زيادہ قيام نه كيا' ايك روايت كےمطابق سات روز قيام كيا پھر ہائی کی طرف چلے آئے آپ کے آنے کی وجہ ہی ہوئی کہ جن دنوں آپ قطب العالم حضرت شیخ قطب الدین کے گھر میں رہے سر ہنگا نام ایک شخص ہانی ہے آپ کے دیدار کے لئے دوتین مرتبہ آیالیکن در بان نے اندر نہ جانے دیا ایک روز جب آپ گھرے باہر نکلے تو يهي سر بنگا آكر پاؤل پرااوررونے لگا، يخ صاحب نے پوچھا كول روتے ہواس نے كہااس واسطے كدجب آپ بانى يس تھے، بم آسانی سے دیدار کر لیتے تھے اب تو آپ کا دیدارمشکل ہو گیا' آپ نے ای وقت یاروں کوفر مایا کہ میں پھر ہائی جاؤں گا' حاضرین نے کہا کہ شخ صاحب نے آپ کو پہیں تھرنے کے لئے فرمایا ہے آپ کیوں اور جگہ جاتے ہیں فرمایا: جونعت مجھے ملی ہے وہ شہر وجنگل میں کیاں ہے واللہ اعلم بالصواب۔

## مريدول كى خوش اعتقادى

ہفتے کے روز تیسری ماہ رئیج الآخرس مذکور کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا مرید دل کی خوش اعتقادی اور پیر کے فرمان کی تکہداشت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا کہ قاضی حمیدالدین نا گوری کے پیرشرف الدین ساکن نا گور کے دِل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں شیخ الاسلام حضرت شیخ فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کا مرید بنوں بیزنیت کرکے ناگورے روانہ ہوئے ان کی ایک لونڈی تھی جس کی قیمت کم وہیش سوانٹر فی تھی اس نے کہا کہ جب آپ شیخ الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوں' تو میرا سلام عرض کر دینا' نیز ایک چھوٹی گیڑی کڑھی ہوئی تھی کہ بیشنخ صاحب کی خدمت میں پہنچا دینا۔

جب مولانا شرف الدین شیخ الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے پہلے تو عرض کی کہ میرے گھر میں ایک لونڈی ہے اُس نے آپ کوسلام عرض کیا ہے اور یہ پگڑی بھیجی ہے وہ نکال کرشخ صاحب کے رو برور کھدی شیخ الاسلام فریدالدین قدس الله سرہ العزیز نے زبانِ مبارک سے فرمایا کہ الله تعالیٰ اسے آزادی عطاء فرمائے جب مولانا شرف الدین سامنے سے اُٹھ کر کھڑے ہوئے تو دِل میں خیال کیا کہ چونکہ شیخ صاحب کی زبان مبارک سے نکلا ہے کہ الله تعالیٰ اسے آزادی عطافر مائے ضرور ہے کہ وہ آزادہ وجائے گی لیکن لونڈی قیمتی ہے میں اسے آزاد تو نہیں کرسکتا البعة بیچوں گا، ممکن ہے کہ جوشخص اسے خریدے وہ آزاد کر دے 'پھر دِل میں خیال آیا کہ جس کے گھر جاکر لونڈی آزادہ ہوگئ اسے ثواب لول میں نیوں نہ تو اب لوگ کے معدمت میں آئے اور عرض کی کہ میں نے اس لونڈی کر آزاد کیا۔ واللہ اعلم۔

## ونیا کی محبت وعداوت کے بارے میں

اتوار کے روز اٹھار ہویں ماہ مذکور من مذکور کو دست ہوی کا شرف حاصل ہوا' دنیا کی محبت اور عدالت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ خلقت تین متم کی ہوتی ہے ایک جو دنیا کو عزیز جھتے ہیں اور دن رات اس کا ذکر کرتے ہیں اور طلب بھی ایسے لوگ بہت ہیں' دوسرے وہ جواسے دشمن جانے ہیں اور اسے برائی سے یاد کرتے ہیں اور بالکل اس کے خالف ہوتے ہیں تیسرے وہ لوگ ہیں جو نداس سے دشمنی کرتے ہیں ندوی ایسے لوگ پہلی دو تعموں کی نسبت اجھے ہوتے ہیں۔

بعدازاں بیدحکایت بیان فرمائی کدایک مردرابعہ بھری ﷺ کی خدمت میں آ کر بیٹھا اور دُنیا کو برا بھلا کہنا شروع کیا 'رابعہ مُعَنَّلَةُ نے فرمایا کہ پھر میرے پاس نہ آنا کیونکہ تو دنیا کا دوست دار معلوم ہوتا ہے اس واسطے کہاس کا ذکر کرتا ہے۔

یہاں سے ترک دنیا کی نسبت ذکر چھٹرا' تو ایک درویش کی بابت فر مایا کہ ایک درویش شخ برحنی نام کیمتل اور کہرام کے علاقے میں رہا کرتا تھا' جونہایت ہی تارک الدنیا تھا' چنا نچے کپڑے بھی نہیں پہنا کرتا تھا' میں نے پوچھا کہ آیا اس کا کوئی پیر بھی تھا' فر مایا نہیں' پھر فر مایا' اگر اس کا پیر بھوتا تو پر دہ کیوں نہ ڈھا نپڑا' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی پیر نہ تھا پھر فر مایا کہ وہ نماز بہت ادا کیا کرتا تھا۔
میں نے عرض کی اگر پیرخود دنیا دار ہوتو کیا اس کے لئے مناسب ہے کہ مریدوں کو دنیا کی محبت سے منع کرے فر مایا' اگر منع کرے گا
بھی تو اس کا اثر نہیں ہوگا' اس واسطے کہ زبان دوسم کی ہوتی ہے۔ ایک زبان قال دوسری زبان حال 'پندونھیمت زبان حال سے بی اثر اکرتی ہے جب زبان حال نہ ہوتو زبان قال کا پچھا تر نہیں ہوتا۔

ﷺ فی خیخ شہاب الدین سہروردی مُنطقہ کی بابت فرمایا کہ ایک دفعہ آپ کو اپنے شیخ صاحب سے پکڑی عطاء ہوئی' جے آپ اپنے پاس رکھتے اور برکتیں حاصل کرتے ایک مرتبہ آپ سوئے تو وہ پکڑی پاؤں کی طرف ہوگئی اتفاقیہ پاؤں اس سے چھو گیا جب بیدار ہوئے تو نہایت ِقلق ہوا اور یہاں تک گھبرا کرفرمایا کہ قیامت کے دن میں افسوسناک اوراندو ہکین اٹھوں گا۔

www.mengeneem.corg

جائے جائز ہے لیکن زیادہ نہیں ہونا جا ہے جو کچھ ملے خرچ کردینا جا ہے اور جع نہیں کرنا جا ہے پھر پیشعرز بان مبارک سے فر مایا: زر از بهر دا دن بود اے پر ز بهر نهادن چه سنگ و چه زر

پر این ماحب کایشعریرها:

چول خواجه نخوامد راند از سخی درکانی آل کنج که او دارو ویدار که من دارم

اس اثناء میں ایک کومسواک عنایت فرمائی مجرمیہ حکایت بیان فرمائی کدایک عالم نور ترک نام یہاں ہے کیجے کی طرف گیا اور وہیں سکونت اختیار کی اور گھر کے دروازے پر لکھ دیا کہ جس کے پاس مواک نہ ہوا سے میرے گھر آنا حرام ہے۔

پھر درویشوں کے مکارم اخلاق کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فر مایا کہشنے ابوسعید ابوالخیر میشید اور بوعلی سینانے آپس میں ملاقات کی جب ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو بوعلی نے صوفی کو جوشخ صاحب کی خدمت میں رہا کرتا تھا کہا کہ جب میں شخ صاحب کی خدمت سے واپس چلا آؤں گا' تو جو کھے پی صاحب میرے حق میں فرمائیں گے مجھے لکھ بھیجنا' جب واپس چلا آیا تو پیخ صاحب نے اس کے بارے میں نہ نیک نہ بد کچھ ذکر نہ کیا 'جب اس صوفی نے شخ صاحب سے بوعلی سینا کی بابت کچھ نہ سنا تو ایک روزخود ہی ﷺ صاحب سے پوچھا کہ بوعلی سینا کیسا آدی ہے؟ فرمایا: تھیم طبیب اور عالم مخض ہے لیکن مکارم اخلاق نہیں رکھتا صوفی نے بدالفاظ بوعلی کولکھ بھیج بوعلی نے واپس خط لکھا کہ میں نے مکارم اخلاق میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں پھر شیخ صاحب کیوں کہتے ہیں کہ جھے میں نیک اخلاق نہیں؟ شخ صاحب نے مسکرا کر فرمایا کہ میں نے بیتو نہیں کہا کہ وہ نیک اخلاق کی بابت پچھنہیں جانتا' میں نے تو یہ کہا ہے کہاس کے اخلاق نیک نہیں۔

پھر قاضی منہاج الدین کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا کہ میں نے دونوں بفتے اس کا ذکر کیا ایک روز اس کا ذکر كت كرت بيرباعي يرهى:

لب ير لب ولبرال مهوش كر دن و آبنگ سر زلف منوش کردن. امروز خوش است ليك فرد اخوش نيست خود راچو نصے طعمہ الش كردن

خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے بیشعر سناتو ازخودرفتہ ہو گیا' جب گھڑی بعد ہوش میں آیا تو پھراس کے احوال بیان کئے' کہ وہ صاحب ذوق مرد ہو گزرا ہے ایک مرتبہ اے شخ بدرالدین غزنوی پھٹٹ کے گھر بلایا گیاوہ دن سوموار کا تھا' اس نے وعدہ کیا کہ میں تذکیر (وعظ) سے فارغ ہو کر آؤں گا جب تذکیر سے فارغ ہو کر حاضر ہوا اور سماع سننے لگا تو دستار اور جامہ وغیرہ سب تکڑے گڑے کر ڈالا' پھر شیخ بدر الدین غزنوی کی نظم کے دو تین شعر جس کی ردیف آتش گرفت ہے کئے' جن میں سے ایک شعریا درہ گیا

> نوحه میکرد من توحه گر در مجمع آه ازین سوزم برآمد نوحه گر آتش گرفت

پھر فر مایا کہ قاضی منہاج الدین شخ بدرالدین کوشر سرخ کہا کرتے تھے پھر شخ نظام الدین ابوالموید پھی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے اس کی تذکیر سی ج؟ فرمایا: ہاں! ان دنوں میں بچے تھا' اس لئے میں معنوں کواچھی طرح شروع ہوئی تو میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے اس کی تذکیر میں آپ فرمان ان دنوں میں بچر تھا' اس لئے میں معنوں کواچھی طرح نہ بچھ سکا ایک روز آپ کی تذکیر میں آیا تو کیا دیکھا ہوں کہ آپ مسجد میں آئے اور نعلین اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیس اور پھر دوگا نہ ادا کیا نہ بچھ سکا ایک میں جو آپ کی شکل وصورت تھی وہ اور کسی کی نہ تھی دوگا نہ ادا کر کے منبر پر چڑھے' ایک شخص قاسم نام خوش خوان تھا اس نے ایک نماز میں جو آپ کی شکل وصورت تھی وہ اور کسی کی نہ تھی دوگا نہ ادا کر کے منبر پر چڑھے' ایک تھا کہ اتھا کہ ایس کے ہاتھ کا لکھا ہوا دیکھا ہے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ سارے لوگ رونے گئے' پھر یہ شعر پڑھا۔

برعشق تو و بر تو نظر خواجم كرد جال درغم تو زير و زير خواجم كرد

تو خلقت نعرے مارائھی۔ پھر دو تین مرتبہ بیشعر پڑھا' پھر فرمایا: اے مسلمانو! اس شعر کے ساتھ کا دوسراشعر مجھے یا ونہیں آتا میں کیا کروں؟ بیر بات کچھا لیے عجز ہے کہی کہ سب میں اثر کرگئ 'پھر قاسم نے دوسراشعر پڑھااور رُباعی مکمل ہوئی' شخ صاحب رباعی پڑھ کرنے نے اُثر آئے۔

### نماز کے بارے میں

بدھ کے روز پانچویں ماہ جمادی الاوّل من مذکورکو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا' نماز کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی' میں نے عرض کی کہ فرض اداکر کے جو جگہ تبدیل کرتے ہیں ہیکس طرح پر ہے فرمایا بہترتو یہی ہے کہ جگہ تبدیل کرلیں' امام اگر جگہ نہ بدلے تو کوئی بات نہیں لیکن مقتدی کو ضرور بدل لینی چاہے جگہ بدلتے وقت با نمیں طرف کو سرکنا چاہیے اور روبقیلہ رہنا چاہے واللہ اعسامہ بالصو اب۔

## درویشوں کے ہاتھ کو بوسہ دینے کے بیان میں

جمعہ کے روز تیر ہویں ماہ مذکور کو قدمبوی کا شرف حاصل ہوا اور درویشوں کے ہاتھ کو بوسہ دینے اور اس سے برکت حاصل کرنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فر مایا کہ درولیش اور مشائخ جو ہاتھ کو بوسہ دینے کی اجازت دیتے ہیں تو ان کی نیت سے ہوتی ہے کہ شایدان کے ہاتھ میں کی مغفور کا ہاتھ آجائے۔

پھر درویشوں کی دُعاء کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا ایک مرتبہ خواجہ اجل شیرازی مُنظیۃ کے ایک مرید نے شخ صاحب کی خدمت میں عرض کی کہ میرا ایک ہمسابیہ ہے جس کی نظر میرے گھر پر پڑتی ہے میں بہتیرا اے منع کرتا ہوں لیکن وہ بازنہیں آتا اور مجھے تکلیف دیتا ہے خواجہ اجل مُنظیہ نے پوچھا کیا اے بیمعلوم ہے کہ تو میرا مرید ہے عرض کی جناب! اے معلوم ہے فرمایا: تو پھر اس کی گردن کا مہرہ ٹوٹا ہوا دیکھا' پوچھا کیا نے وجھا کیا اور ہمسائے کی گردن کا مہرہ ٹوٹا ہوا دیکھا' پوچھا کہاں ہے گراہ ہے کہا: کو جھا کہاں ہے گراہ کی جوتی پہنی ہوئی تھی' یا وی بھسل گیا اور گریڑا جس ہے گردن کا مہرہ ٹوٹا کیا۔

پھر مردانِ حق کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ اسلا وقتوں میں چار آ دی بر ہان نامی ملک بالا سے دہلی میں آئے ان میں سے ایک بر ہان بلخی تھا' دوسرابر ہان شانی اور دوسرے دو بر ہانوں کی بابت مجھے یاد نہیں الغرض ان میں از حدموافقت تھی کھا تا بیتا اکٹھا کھایا پیا کرتے تھے اور مخصیل علم بھی ایک ہی جگہ کیا کرتے جن دنوں وہ دہلی آئے اس وقت شہر کا قاضی نصیر کا شانی تھا۔

اس نے برہان الدین کا شانی ہے ایک مجلس میں مسلہ پوچھا' پر برہان کا شانی بست قد تھا' جب اس نے جواب دینا شروع کیا تو طالب علموں نے کہا: ریزہ کیا جواب دے گا'اس کا عرف ہی ریزہ ہوگیا بین کراٹھ کھڑ اہوااس دن ہے اسے ریزہ بیکا رنے گئے پر برہ عجیب مرد تھا آخر میں وہ ابدال بنا خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے اسے دیکھا ہے ہر روزشج کے دفت بیادہ نکلتا باجود کیہ اس کے باس دی گھوڑ سے سے اور نہ ہی کوئی غلام اپنے ہمراہ لے جاتا حالانکہ سوسے ذیادہ ضدمت گار سے اس کا ایک لڑکا نورالدین تھ تام تھا'اس نے ایک دوز باپ کو کہا کہ آپ ہر روز اسکیلے گھرسے باہر جاتے ہیں' اور ہمارے دشن بہت ہیں' اگر آپ ایک غلام کو پانی کا کوزہ دے کر ہمراہ لے جا کی نے ایک دوز باپ کو کہا کہ آپ ہر روز اسکیلے گھرسے باہر جاتے ہیں' اور ہمارے دشن بہت ہیں' اگر آپ ایک غلام کو پانی کا کوزہ دے کر ہمراہ لے جا کیں تو بہتر ہے' بیٹے کو جواب دیا کہ بابا ٹھر! جہاں میں جاتا ہوں اگر وہاں غلام کی گنجائش ہوتو پہلے میں تھے لے جاؤں۔ رجب کی اوائل تاریخوں میں نماز کا بیان

اتوار کے روز انتیبویں ماہ جمادی الآخر کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی جونکہ ماہ رجب نز دیک تھا میں نے عرض کی کہ خواجہ

اویس قرنی ٹیٹیٹونے ماہ رجب کی تیسری چوتھی اور پانچویں تاریخوں میں نماز کے لئے کہا ہے میرے ول میں خیال آتا ہے کہ جس بزرگ نے کسی دعاء یا نماز کے لئے کہا ہے وہ یا تو حضرت رسالت پناہ شائٹا سے سن ہے یا صحابہ کرام ٹھائٹانے خواجہ اویس قرنی ٹھٹٹ نے جن نمازوں کی بابت فرمایا ہے اورسورتیں مقرر کی ہیں 'یہ کہاں سے سنی ہیں؟ خواجہ صاحب نے فرمایا: الہام ہوا تھا۔

پھر پہ حکایت بیان فر مائی کہ اس سے پہلے جب میں دہلی ہے اجودھن شیخ صاحب کی خدمت میں جایا کرتا تھا تو بہتین اسم پڑھا کرتا تھایا حافظ یا ناصر یا معین حالانکہ مجھے یہ کسی نے نہیں بتائے تھے پھر مدت بعد ایک بزرگ نے بیدوعا مجھے ککھودی دعا میا حافظ یا ناصر یا معین یا مالك يوم الدين اياك نعبدو اياك نستعين۔

پھراحوال مشائے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی میں نے عرض کی کہ میں نے ایک بات کی ہے اور کہتے بھی ای طرح ہیں کہ خواجہ بایر ید بسطامی علیہ الرحمۃ نے بیکلمات کے ہیں میں تو ان کلمات کی کوئی تاویل نہیں یا تا اور نہ ول مطمئن ہوتا ہے کو چھا کون خواجہ بایر ید بسطامی علیہ الرحمۃ نے بیکلمات کے ہیں کہ وہ کلمات سے ہیں ' محمد و من دونه تحت لوائی یوم القیمة ''محمداوراس کے سواجت ہیں سب قیامت کے دن میر ہے جنڈے تلے ہوں گے فرمایا: نہیں خواجہ بایر ید بھی نے بیکلمات نہیں کہ بھر فرمایا کہ بال ایک مرتبدا تنا ضرور کہا تھا کہ بحانی ماعظم شانی سو بعد میں آخری عمر میں آگر استعفاری تھی کہ میں نے یہ بات ٹھیک نہیں کہی تھی میں یہودی تھا اب میں زقار تو ٹر کرمسلمان ہوتا ہوں اور کہتا ہوں' اشھد ان لا السه الا الله و حدہ لا شریك لسه و اشتھد ان محمدا عبدہ و رسولة''۔

یہاں سے پھررسول خدا تا پھنے کے اورال کے بارے ہیں گفتگو شروع ہوئی فربایا کہ مردان خدا اور مشان کے کوجو حالت ہو جاتی ہے بیال سے پھررسول اللہ تا پھنے کو بھی ہو جایا کرتی تھی چنا نچے کتے ہیں کدایک ون رسول خدا تا پھنے ایک باغ ہیں آئے جس میں ایک کنوں تھا ایک کنارے پر بیٹے اور پاوال کا کا دیے اور باوالی میں مشغول ہوئے الیموی اشعری ڈاٹنڈ میں ایک کنوں تھا کہ میری اجازت کے بغیر کسی کو اندر نہ آنے و بنا ای اثناء میں الو برصد بی جائی آئے ایوموی اشعری ڈاٹنڈ نے اور اور باوالی میں مشغول ہوئے الیموی اشعری ڈاٹنڈ نے اور سول خدا تھا کہ میری اجازت کے بغیر کسی کو اندر نہ آنے و بنا ای اثناء میں الو برصد بی جائی ہوئے اشعری ڈاٹنڈ کے اور سول خدا تھا کہ والیام نے ان کو بھی ایک کر بھوٹی کے بعد از ان عمر خطاب ڈاٹنڈ آئے ۔ ابوموی ڈاٹنڈ نے ان کی آمد کی نجر دی ۔ حضور علیہ الصلاح و الیام نے ان کو بھی ایک ہوئے گئا اس کے بعد رسول کر بم علیہ السلام کے سامنے ای طرح بیٹھ گئے ۔ اس کے اور سول کر بھی علیہ السلام کے سامنے ای طرح بیٹھ گئے اس کے بعد رسول کر بم علیہ السلام کے سامنے ای طرح بیٹھ گئے اس کے بعد رسول کر بم علیہ السلام کے سامنے ای طرح بیٹھ گئے ۔ بعد از ان حضور تا پھنے اور ای طرح بیٹھ گئے ۔ بعد از ان حضور تا پھنے ایک کے بین جارے بین گئے تو میں ان کو جو بہ بھی بین کو بھی ایک ہوئی اور دشر بھی ۔ جب یہ حکایت ختم ہوئی تو فقراً اور میا کہ بی میں ایک ہوئی ہوئی کو طرح گئی ہوئی کو طرح گئی ہوئی کی طرف میا کہ رسول متجول کا بھر اور کا میں اور حشر ہی کی دور کی اور دی گا اور طاعت اور عطا ہوئی کی طرف میا کہ بی سے جو تھیک ۔ ایک جواب جسے یہ یہ گئی کو میں کی حصور کی کا جواب جسے یہ ایک کروٹ کی جواب دی گئی کو میا کہ اور طاعت اور عطا ہوئی کو طرف کا طرف میا کہ بھر کہ پوچوا کی جواب کی کے علیہ کروٹ کی بھر جواب کو میا کہ کروٹ کی میں اور طرح میا کہ دور کی گئی کو میا کہ کروٹ کی جواب کو میا کہ کروٹ کیا کہ دور کی گئی کہ میا کہ دور کی گئی کروٹ کی کھروٹ کی دور کی گئی کروٹ کی کھروٹ کی کو میا کہ کروٹ کی کو می کو کروٹ کی کو میا کہ کروٹ کی کو کو کی کو کروٹ کی کھروٹ کی کو کروٹ کی کو کروٹ کی کو کروٹ کی کو کھروٹ کی کروٹ کی کو کروٹ کی کو کروٹ کی کو کروٹ کی کھروٹ کی کروٹ کی کو کھروٹ کی کو کروٹ کی کو کروٹ کی کو کروٹ کی کو کروٹ ک

عرض کی انقاق اختیار کروں گا اور سخاوت کروں گا۔ بعد از ال امیر المونین علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا' تو عرض کی کہ میں پردہ پوشی کروں گا اور بندگان خدا کے عیب چھپاؤل گا' فرمایا' خرفہ لے لو مجھے یہی فرمان تھا کہ جوسحانی یہ جواب دے گا اسے خرفہ ویزا۔

پھرامیرالمؤمنین علی کرم اللہ وجہہ کے مناقب کے بارے میں فرمایا کہ آپ کی زرہ جاتی رہی ایک دن ایک یہودی کے ہاتھ میں وہی زردہ دیکھ کراہے پکڑلیا اور فرمایا کہ بیری زرہ ہے یہودی نے کہا: دعویٰ کرکے ثابت کرو'اور لے لو'ان دنوں جناب ہی خلیفہ تھے' كہنے كے كہ ميں بى خليفداور ميں بى مدى ئيدوى كس طرح ثابت ہوكا كہلے شرح والله كا عام جانا جا ہے اور وعوى مكمل كرنا جا ہے چنانچہو ہے،ی کیا'ان دنوں شریح دلافٹۂ آپ کا نائب تھاالقصہ جب شریح دلافٹؤ کے پاس گئے اور زرہ کا دعویٰ کیا' تو شریح دلافٹؤ نے امیر الموسين على الأثنة كي طرف مخاطب موكر فرمايا اگر چه آپ مارے خليفه بين ليكن اس وقت ميں بحكم نيابت حاكم موں چنانچه آپ مدعى بن كرآئے ہيں اس لئے آپ يہودي كے ساتھ كھڑے ہول امير المونين على نالٹن نے دييا بى كيا "يبودي كے برابر كھڑے ہوئے اور کہا کہ زرہ میری ہے جو یہودی کے ہاتھ ناحق لگی ہے شریح والنظ نے گواہ مانگا' آپ نے حسن والنظ اور قنیم والنظ بطور گواہ پش کئے' شرح بناشؤ نے کہا: حسن بناشؤ آپ کافرزند ہے اور قبیر بناشؤ قلام اس لئے میں ان کی گوائی ٹیس لینا جا ہتا آپ نے فرمایا کہ میں کوئی اور گواہ پیش نہیں کرسکتا شریح ڈاٹٹٹونے یہودی کوکہا کہ زرہ اٹھا کرلے جاؤ' جب تک دوگواہ نہ ہوں گے زرہ نہ ملے گی جب یہودی نے پیہ معاملہ دیکھا تو حیران رہ گیا' دِل میں کہا کہ واہ! دین محمری کیسا دین ہے فوراً إسلام قبول کیا اور امیر المومنین علی کرم اللہ و جہہ کوزرہ دے کرکہا کہ بیآپ ہی کاحق اور ملک ہے امیر المؤمنین ٹاٹنڈ نے وہ زرہ بھی اور ایک گھوڑ ااے بخش دیا' ای مجلس میں آ کر ایک مرید نے عرض كى كديمرے بال اڑكا پيدا ہوا ہے خواجہ صاحب نے يو چھا' نام كياركھا ہے عرض كى خير (ليني ابھى تك كوئى نام نہيں ركھا) فرمايا: اچھا خیر ہی رہنے دو پھر سے حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ خیر نساج ٹیلٹ ایک دفعہ شہرے باہر تکلے تو ایک بدونے پکڑ لیا اور کہا کہ تو میرا غلام ہے خواجہ خیرنساج پھٹینے کے شدکہا کیک شلیم کرلیا اور مدت تک اس کے گھر میں رہے اس بدو کا ایک باغ تھا جس کے مالی آپ بے 'مدت بعد جب وہ باغ میں آیا تو خواجہ خیرنساج پھنے کوکہا' ایک میٹھاانار لاؤ' خواجہ صاحب نے ایک انار لاکراہے دیا جب اس نے چکھاتو کھٹاتھا' کہا: میں نے تو میٹھاانارلانے کے لئے مجھے کہاتھا خواجہ صاحب نے ایک اور انارلاکر دیاوہ بھی ترش نکلا' باغ کے ما لک نے کہا میں نے میٹھاانار تجھ سے مانگا تھا اور ترش لایا ہے خواجہ صاحب نے کہا مجھے کیا خبر کہ میٹھاانارکون سا ہے اور کھٹا کون سا' اس نے کہا کہ مدت سے تو اس باغ کا مالی ہے مجھے کھٹے میٹھے انار کی بھی تمیز نہیں خواجہ صاحب نے کہا میں باغبان ہوں اور امین ہوں میں انار چکھتانہیں جو کھٹے میٹھے کی تمیز ہو باغ کے مالک کوجویہ بات معلوم ہوئی تو انہیں آزاد کر دیا خواجہ نساج میشید کا نام اس سے پہلے کچھاور تھا ای آتانے آپ کانام خرر کھا جب خرنساج ﷺ آزاد ہوئے تو کہا کہ میرانام یکی رہے گا جواس مرونے رکھا ہے۔

ایک حدیث کابیان

ہفتے کے روز چھیسویں ماہ رجب من مذکور کوقدم بوی کی دولت نصیب ہوئی میرے ول میں ایک حدیث تھی اس کی تحقیق پوچھی، وہ حدیث بیتھی:''ذر عبًا تو در حبًا ''میں نے پوچھا کہ آیارسول خدا من اللہ اسلامی کی حدیث ہے فرمایا: ہاں! ابو ہریرہ ڈاٹھ کوفر مایا تھا کہ ناغہ کر کے حاضر ہوا کروتا کہ دوئی زیادہ ہوجائے کیونکہ آپ ہمیشہ آنخضرت من فیٹل کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے خواجہ صاحب نے

فرمایا کراس کا مطلب مدے کہ ایک روز آنا اور ایک روز ند آنا زرغبا کہلاتا ہے۔

پھران درویشوں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی جواہل وعیال میں گرفتار ہوتے ہیں فرمایا: صبر تین موقعوں پر کرنا چاہے۔
اوّل: المصبو عنهن . دوم: المصبو علیهن موم: المصبو علی الناد ۔ پھر بیان فرمایا کہ اوّل عورتوں سے صبر کرنا چاہیے کہ بالکل
عورتوں کی طرف کشش میں وابسة نہ ہویہ صبر سب سے اچھا ہے یہ العیم علیمن کہلاتا ہے العیم علیمن کا یہ مطلب ہے کہ اگر عورت نہ ہو
تو خرج کرے اورلونڈی خرید سے پھر اس کے سبب جو مصبتیں پیش آئیں ان پر صبر کرے باقی رہا الصبر علی النار سواس کا مطلب یہ
ہے کہ اگر ان سے گر رجائے اور خطاء کرئے تو العمر علی النار کہلاتا ہے یہ صبر کی تین قسمیں ہوئیں اوّل المصبور عنهن ووم المصبو

#### ذكرمولانا نورتزك

منگل کے روز تیر ہویں ماہ شعبان سن فہ کورکو دست بوی کی دولت نصیب ہوئی مولانا نور ترک کی بابت گفتگوشروع ہوئی میں
نے عرض کی کہ بعض علاء حضرات نے ان کے دین کے بارے میں کچھ کہا ہے فر مایا بنہیں آسان سے جو پائی برستا ہے وہ زیادہ پا کیزہ
ہوتا ہے پھر میں نے عرض کی کہ میں نے طبقات ناصری میں لکھا دیکھا ہے کہ اس نے علائے شریعت کو ناجی اور مرجی کہا ہے۔ فر مایا
اے علائے شہر سے بڑا تعصب تھا اس واسطے کہ وہ آئیں دنیا کی آلودگی سے آلودہ دیکھتا تھا اور اس واسطے علاء بھی اسے ان چیزوں سے
منسوب کرتے تھے پھر میں نے عرض کی کہ مرجی اور ناجی کون ہوتے ہیں؟ فر مایا: مرجی رافضی کو کہتے ہیں اور مرجی ان لوگوں کو کہتے
ہیں جو ہر جگہ سے اُمیدرکھیں پھر فر مایا کہ ناجی دوقتم کے ہوتے ہیں ایک خالص دو مرے غیر خالص وہ ہے جو صرف رحمت کا
ورکرے اور ناجی غیر خالص وہ ہے جو رحمت کی بابت بھی کے اور عذا ب اور فد جب کی بابت بھی۔

بعدازاں مولانا نورترک کی بابت فرمایا کہ آپ پڑنگی حد درجہ کی تھی لیکن ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلایا جو پچھ کہتے علم اور مجاہدہ کی قوت ہے کہتے آپ کا ایک غلام تھا جو آپ کو ہر روز ایک درم دیا کرتا تھا' اور یہی آپ کی وجہ معاش تھی۔

پھر فرمایا کہ جب آپ مکہ گئے تو وہیں سکونت اختیار کی اس ولایت کا ایک آدی وہاں گیا اور دوسیر چاول آپ کو دیئے آپ نے دعاء کی ایک مرتبہ رضیہ سلطانہ نے کچھ سونا آپ کی خدمت میں بھیجا 'آپ لکڑی اٹھا کر اس زرکو پٹنے گے اور کہنے گئے کہ یہ کیا ہے اے جاؤ 'جب اس آدی نے دوسیر چاول دیۓ آپ نے لے لئے تو اس کے دِل میں خیال آیا کہ ہونہ ہو یہ وہی بزرگ ہے جس نے دہلی میں اس قدر زرکورد کر دیا تھا اور اب دوسیر چاول قبول کرتا ہے مولا ناترک نے فرمایا کہ محکود ہلی جیسا قیاس نہ کرؤنیز میں ان دنوں جوان تھا اب وہ قوت اور تیزی کہال رہی ہے 'اب بوڑھا ہوگیا ہوں یہاں کا دانہ دنکا ہی عزیز ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ مولا نا تُرک نے ہائی میں وعظ ونفیحت کی میں نے شخ الاسلام فرید الدین قدس الله مرہ العزیز کی زبانی سنا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بار ہا آپ کی وعظ ونفیحت سن جب آپ ہائی پہنچےتو میں نے جا کرآپ کی وعظ ونفیحت سنی جا تی میں اس وقت پھٹے پرانے رنگین کپڑے پہنچ ہوئے تھا بھی جھے سے پہلے ملاقات نہ ہوئی تھی جب میں مجد میں داخل ہوا تو جھ پر نظر پڑتے ہی فرمایا کہ سلمانو! ابتخن کا صراف آگیا ہے بعدازاں اس قدرتعریف کی کہ بادشاہ کی بھی نہ کی ہوگی۔

وہ ہوں ہوں۔ پھر تعویذ لکھنے اور دینے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ شخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے ایک مرتبہ شخ الاسلام قطب الاقطاب قطب الدین بختیار نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں عرض کی کہ لوگ مجھ سے تعویذ ما نگتے ہیں' آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں' کیا لکھ دول یا نہ؟ شخ الاسلام قطب الاقطاب حضرت شخ قطب الدین نے فرمایا کہ یہ کام نہ میرے ہاتھ میں ہے نہ تیرے ہاتھ میں تعویذ اللہ تعالیٰ کا نام اور اس کا کلام ہے۔ لکھواور دو۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فر مایا کہ میرے ول میں بار ہاخیال آیا تھا کہ تعویذ لکھنے کی اجازت مانگوں ایک مرتبہ بدرالدین آنگی جو آپ کے تعویذ لکھنے کی اجازت مانگوں ایک مرتبہ بدرالدین آنگی جو آپ کے تعویذ لکھنے شروع کئے لوگ جو آپ کے تعویذ لکھنے شروع کئے لوگ بہت ہو گئے اس لئے جھے بہت کچھ کھنا پڑا اور خلقت کی مزاحمت زیادہ ہو کی اس اثناء میں شخصے صاحب نے میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تو ملول ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کی: جناب کو معلوم ہے فرمایا: میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تعویذ لکھ کرد کے بعدازاں فرمایا کہ بزرگوں کا ہاتھ سے چھونا بھی کچھ کام رکھتا ہے۔

### فالی ہاتھ آنے کے بیان میں

سوموار کے روز گیار ہویں ماہ رمضان من مذکور کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا' جو شخص حاضر خدمت ہوتا' وہ کوئی نہ کوئی چیز بطور سلامی لاتا' ایک شخص کچھ بھی نہ لایا جب وہ واپس چلنے لگا' تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اسے کچھ دو۔

بعدازاں فرمایا کہ شخ الاسلام حفزت شخ فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص میرے پاس آتا ہے کچھلاتا ہے اگر کوئی مسکین آئے اور کچھ نہ لائے تو مجھے ضروراہے کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔

بھر فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب رسول مقبول مکا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے تو علم اور احکامِ شرعی کی طلب کے لئے حاضر ہوا کرتے تھے اور جب واپس جاتے تو لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے لینی ان فوائد سے جو حاصل کیا کرتے خلقت کی رہنمائی کیا کرتے جب واپس جاتے تو جب تک کچھ کھا پی نہ لیتے واپس نہ جاتے۔

کوئی چیز اپنے پاس رکھی ہو جہ ہے دو پہر تک جو کچھ ہوتا' دے دیے' پھر دو پہر سے شام تک جو کچھ ہوتا وہ رات تک سب دے

ب الم الم الم الم الله المحتلفة الموالخير موالية كاخرج بهت ما المك شخص في آپ كى خدمت مين بير حديث برهم "لا حَدُير الاسراف" آپ في جواب ديا" لا إلسراف في الْعَديْدِ " يعني فيكي اور خيرات كواسراف نيين كتة -

یہاں ہے ہمت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا: ہمتیں مختلف ہیں ایک بزرگ تھا'جس کا ایک بیٹا تھا' اور ایک غلام'

uwar*makiabah or*g

الکین غلام زیادہ نیک تھا دونوں کو بلا کر پہلے بیٹے ہے پوچھا کہ تیری ہمت کس کام کو چاہتی ہے اس نے کہا: میں میہ چاہتاہوں کہ میرے پاس بہت ہے غلام اور گھوڑے ہوں اور آزادوں کو اپنا پاس بہت ہے غلام اور گھوڑے ہوں اور آزادوں کو اپنا پندہ احسان بناؤں کچر فر مایا کہ بعض تو ڈینا کی خواہش کرتے ہیں اور بعض میہ چاہتے ہیں کہ دنیاان کے پاس بھی نہ بھکے لیکن ان دونوں سے وہ لوگ اپھے ہیں جنہیں دنیا ملے تو بھی بہتر اور نہ طے تو بھی بہتر اور نہ طے تو بھی بہتر اور دونوں حالتوں میں خوش رہیں وہ خص جو کہتا ہے کہ میرے پاس دنیا نہ ہواس کرنا بھی آرزو ہے مناسب اور ضروری تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی خواہش کی جائے اور اس پر خوش اور راضی رہے اگر دنیا ملے تو اے خرج کرے اور اگر نہ ملے تو صبر کرے اور خوش رہے ای اثناء میں میری طرف مخاطب ہو کہ پوچھا کہ صدفہ فطر دیا کرتے ہو؟ عرض کی کہ بچھ پر واجب ہو کہ یا کرتا ہوں نفر میا نا اس صورت میں پچھ نہ فر مایا کہ خور مایا کہ اسباب گھوڑے و فیرہ کے علاوہ نفذی کا نصاب کا ل ہو جائے اور ضروریا ہے مثلاً پہنے کا اسباب گھوڑے و فیرہ کے علاوہ نفذی کا نصاب کا ل ہو تو دینا چا ہیے عرض کی نفذ نہیں ہوتا' اس صورت میں پچھ نہ فر مایا کہ اسباب گھوڑے دیا ہو جائے اور شروتو ف ہیں تو میں نے صدفہ دینا شروع کیا میں نے آداب بجالا کرعرض کی میں نے منظور کیا کہ اب استور کے دیا کرون کا فر مایا: اپناصرفہ بھی دینا اور چھوٹوں کا بھی۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بدنی 'مالی یا اخلاقی کوئی خدمت انسان کرے اگر ایک بھی قبول ہو جائے تو اس کے سارے کام اس کے عوض بن جاتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ سعادت کے تالے کی کی چابیاں ہیں بی معلوم نہیں ہوسکتا کہ کس چابی سے کھل جائے اس لئے اسے تمام چابیوں سے کھولنا چاہیے اگرایک سے نہ کھلے تو شاید دوسری سے کھل جائے 'اگراس سے بھی نہ کھلے تو شایداور چابی سے کھل جائے۔

#### احتیاط وضوکے بارے میں

ہفتے کے روز اکیسویں ماہ مذکور کو دست بوی کی سعادت نصیب ہوئی' احتیاط وضو کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ اس قدر احتیاط طروری ہے کہ انسان کا دِل مطمئن ہو جائے' بعض نے چند قدم شار کئے میں بعض بار بار کرتے میں کیکن سے ٹھیکے نہیں پھر فر مایا کہ مولا ناعلیہ الرحمة فرماتے میں کہ بات مکان کے متعلق نہیں بلکہ زمانے کے متعلق ہے جو چند قدم شار کرتے میں وہ ٹھیکے نہیں بہتر یمی ہے کہ جب دِل کی تبلی ہو جائے۔

پراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ اگر کسی کو پیشاب کا قطرہ جاری ہویا ناف یا اور اس قتم کی کوئی بیاری ہو تو کیا کرے؟ فرمایا کہ ایک عورت نے اپنا حال رسول مقبول تا گھا کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیشہ خون جاری رہتا ہے 'آنخضرت تا گھانے فرمایا کہ ہرنماز کے لئے وضوکرلیا کرو خواہ نمازادا کرتے وقت مصلے پرخون بہہ نکا۔

پھرنماز اور اس میں حضوری کی نسبت گفتگو شروع ہوئی' میں نے عرض کی سنا گیا ہے کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز جس جگہ پر بیٹھے تھے نماز کے علاوہ بار بار سجدہ کرتے فر مایا: ٹھیک ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک شخ جرے میں بیٹیا تھا جس کا دروازہ بند کر رکھا تھا' میں نے دیکھا کہ بار بار اٹھ کر مجدہ کرتا اور یہ مصرعہ پڑھتا۔

#### عرعه

#### از برائے تو میرم از برائے تو زیم

پھران کی وفات کی بابت فرمایا کہ آپ پر پانچویں ماہ محرم کو بھاری نے غلبہ کیا عشاء کی نماز با جماعت اداکی بعد ازاں ہے ہوش ہو گئے جب ہوش میں آئے تو لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے عبشاء کی نماز اداکی ہے۔ کہا کی ہے فرمایا: ایک دفعہ اور اداکر لوں کون جانتا ہے کل کیا ہوگا، پھر نماز اداکی اور پہلے کی نسبت زیادہ بہوش ہو گئے پھر جب ہوش میں آئے تو پوچھا کہ کیا میں نماز اداکر چکا ہوں؟ لوگوں نے کہا: دومر تبہ فرمایا' ایک دفعہ اور بھی اداکر لوں کون جانتا ہے کہ کیا ہوگا پھر تیسری مرتبہ جب نماز اداکر پھے تو جال بحق سلیم ہوئے۔

## اصحاب شغل کے بارے میں

اتوارکے روز تیرہویں ماہ ذی القعد من فرکورکو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا' اصحابِ شغل کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی اور نیز مردان جا کر بیشہ کے بارے میں بھی ' زبان مبارک ہے فرمایا کہ کام دینے اور نوکری کرنے سے پچنا چاہیے' تا کہ آخرت میں سلائتی نصیب ہو پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ پچھلے دنوں کا ذکر ہے ایک شخص حمید نام اوائل میں دبلی میں رہتا تھا' اور ایک فاتح کے لڑکے کا نوکر تھا' جو آخر میں کھنوتی میں اپنے تمیک باوشاہ بنا بیٹھا تھا' القصہ حمید اس لڑکے کا نوکر تھا اور اس کی خدمت میں ہروقت رہتا تھا ایک روز اس کے پاس کھڑ اسے جمید بوگیا خواجہ حمید جمید اس مرد کے پاس کھڑ اسے ؟ یہ کہہ کر غائب ہوگیا خواجہ حمید جمید اس مرد کے پاس کھڑ اسے جمید او اس مرد کے پاس کھڑ اسے جمید او اس مرد کے پاس کو اس مرد کے پاس کو ایک کہا کہ اسے حمید او اس مرد کے پاس

کیوں کھڑا ہوتا ہے آپ پھر حیران رہ گئے حتی کہ تیسری مرتبہ ایسا ہی ہوا' اس دفعہ خواجہ حمید نے کہا کیوں نہ کھڑا ہوں میں تو اس کا نوکر ہوں۔اوروہ میرا آقا ہے مجھے تخواہ دیتا ہے میں کیوں نہ کھڑا ہوں اس نے کہا: تو عالم ہے اوروہ جابل ہے تو آزاد ہے وہ تیراغلام اور تو نیک مرد ہے اور وہ بدکار میہ کہ کرنظرے غائب ہو گیا خواجہ حمیدنے جب اس بات کا معائنہ کیا تو اپنے باوشاہ کو جا کر کہا کہ میرا حاب فیصل کروؤ میں آئندہ آپ کی نوکری نہیں کروں گابادشاہ نے کہا: کیسی باتیں کرتے ہو کہیں دیوانے تو نہیں ہو گئے خواجہ صاحب نے جواب دیا دایوانہ تو نہیں لیکن نو کری نہیں کروں گا مجھے قناعت نصیب ہو گئی ہے جب خواجہ صاحب اس بات پر پہنچے تو میں نے پوچھا شاید وہ صورت مردانِ غیب ہے ہوگی فرمایا: نہیں جب مرد کا باطن کدورتوں سے صاف ہوتو الی الی صورتیں اکثر دکھائی دیا کرتی ہیں ہوتا تو ہر خص میں ہے لیکن بعض کو اندرونی کدورتوں کے سبب دکھائی نہیں دیتا جب باطن بالکل صاف ہوجا تا ہے تو الی صورتیں وکھائی دیا کرتی ہیں' پھریشعرزبان مبارک سے فرمایا

آل نافہ کہ مے جستی ہم باتو در گلیم است تو از سیہ تھیے ہوئے ازال نداری

چراس خواجد کی بابت فرمایا کہ جب آپ نے بادشاہ کی ملازمت چھوڑ دی تو سے الاسلام فریدالدین قدس الشررہ العزیز کے مريد بيخ ميں نے آپ كو ديكھا ہے آپ لائق آ دى تھے بھى بھى وعظ بھى كيا كرتے 'آپ متنقيم الاحوال درويش اور طاعت ميں بڑے خبر دار تھے پھر ﷺ الاسلام فرید الدین نور الله مرقدہ نے آپ کوفر مایا کہ فلال گاؤں میں جاکر رہو کیونکہ ابتم ستارے کی طرح ہو گئے ہؤاورستارہ چاند کے مقاطبے میں روثی نہیں دیتا' خواجہمیدنے جب بیٹا تو اس وقت تو مان لیا مگر ای رات سات آ دمیوں نے ع كاراده كيا خواجه حميد نے آكر شخ صاحب كى خدمت ميں عرض كى كه ميں ترك فرمان كرتا ہوں يعنى آپ نے فلال گاؤل جانے كا حکم دیا ہے سومیں نے کئی مرتبہ دیکھا ہوا ہے لیکن میراارادہ فج کو جانے کا ہے کیونکہ میرے یار فج کو جارہے ہیں آپ اجازت عنایت فر ما تين تاكدان كے ہمراہ في كرآؤل فيخ صاحب في مايا: جاؤا القصدآپ ان كے ہمراہ في كو كي اوراس دولت مے مشرف ہوكر واپس آئے تورائے ہی میں انقال ہوگیا۔

ایک جوان نے ای روز بیعت کی شایدا سے انہیں دنوں میں کی سے تکلیف پنچی ہوگی اس بارے میں بیشعر فرمایا اے بیا درد کان ترا دار واست اے بیا شرکال تزا آہو است

### استقرارتوبه واستقامت بيعت كع بارك ميل

سوموار کے روز اکیسویں ماہ ذی القعد کو قدم بوی کا شرف حاصل ہوا' تو استقر ارتوباور استقامت بیعت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فر مایا کہ جو محض پیر کا ہاتھ پکڑتا ہاور بیعت کرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ سے عبد کرتا ہے اس لئے جا ہے كداس يرفابت قدم رب اگرفابت قدم ندره سكية بكربيت كى كيا ضرورت بجر صطرح ب-اى طرح رب-

پھر فر مایا کہ جب بیخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کا مرید بنا تو واپس آتے وقت راہتے میں مجھے پیاس کا غلبہ ہوا گو چل رہی تھی اور پانی دور تھا ای اشاء میں راہ میں نے ایک علوی کو دیکھا جے میں پیچانیا تو نہ تھا اسے سید عماد کہتے تھے وہ خوش طبع آدی تھے جب میں اس کے پاس پہنیا تواس سے یو چھا کہیں پانی کا پتہ بتلاؤ کیونکہ جھے خت بیاس سے ایک مشکیزہ پاس تھا اس

نے کہا: بوے اچھے موقعہ پرآئے اس مشکیزے کو کھول کر پی جاؤ شاید اس مشکیزے میں شراب تھی ہے جھے اشار تا معلوم ہوا میں نے کہا: بوے اچھے موقعہ پرآئے اس مشکیزے کہا: بزدیک نزدیک کہیں پانی نہیں میں نے بھی پانی کے نہ ملنے کے سبب أے اشالیا ، ورتک آگے پانی نہیں مات اگراس کو نہ ہوگا کہ مرجاؤں گا ہے کہہ کر جاؤگ گا ہے کہہ کر میں آگے چل پڑا تو تھوڑی دور جاگر میں پانی کے کنارے جائج ہے۔ آئے ممڈ بلٹھ ۔

بعدازاں یہ حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ حمید سوالی حضرت شیخ معین الدین کے مرید اور حضرت قطب العالم خواجہ قطب الدین پینیم اجمعین کے ہم خرقہ تھے جب تائب ہو کرخرقہ حاصل کیا تو اقربا آئے کہ چلوچل کر چھر سے اڑائیں۔خواجہ حمید نے فرمایا کہ اب تو یہ بات نہیں ہوگی انہوں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ جا کر گوشے میں بیٹھ جاؤ۔ کیونکہ بیاز اربند میں نے اس طرح مضبوط باندھا ہے کہ قیامت کے دن حوروں پر بھی نہیں کھلے گا'و اللہ اعلم بالصواب۔

ایام تشریق کے روزہ کے بارے میں

ہفتے کے روز گیار ہویں ماہ ذوائج من مذکور کو دست ہوی کی سعادت نصیب ہوئی میں نے عرض کی کہ کیا اس میننے کی تیر ہویں کو روزہ رکھا جاتا ہے ایام تشریق کی وجہ ہے روزے کا کیا حال ہوگا۔ سولہویں کو روزہ رکھنا چاہیئ فرمایا کہ امام شافعی مُنظیہ نے ہمیشہ چودھویں پیر رہویں اور سولہویں کو روزہ رکھنے چاہیں ایام بیض کے روزے رکھنے چاہیں اس مہینے میں انفاق سے سولہویں کا روزہ رکھنا چاہیے اس اثناء میں کھانا لایا گیا چاول بھی پکائے گئے تھے میں نے عرض کی: کیا"الا د ذمنی" چاول میرے ہیں عدیث ہے فرمایا یہ اس طرح پر ہوا کہ ایک دفعہ سحابہ کرام نے کھانا مہیا کرنا چاہا۔ ہرایک نے ایک ایک چیز لائی منظور کی کیا : اللحد منی ۔ یعنی گوشت میں لاؤں گا دوسرے نے کہا: میں طوالاؤں گا ای طرح رسول خدا نا پھی نے فرمایا: "الا دزمنی" چاول میری طرف ہے۔

کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا

سوموار کے روز بیبویں ماہ ذوا آنج من ندکور کو دست بوی کی سعادت نصیب ہوئی کھانا لایا گیا جب کھانے سے فارغ ہوئے تو شمال اور لوٹا لایا گیا جو کھانے کے بعد ہاتھ دھلانے کی غرض سے لایا جاتا ہے عرب بیس کھانا کھانے کے بعد لوٹا اور تھال لایا جاتا ہے اس لئے اے ابوالیاس کہتے ہیں یعنی نا أمیدی کا باپ اس واسطے کہ تھال اور لوٹا جانے کے بعد کی قتم کا کھانا نہیں لایا جاتا ' پھر خوش طبعی کے طور پر فرمایا کہ ہندوستان میں تنبول گویا ابوالیاس کا کام دیتا ہے اس کے بعد کوئی کھانا نہیں لایا جاتا ' بعد از ال فرمایا کہ عرب میں تنبول کی کوئی رسم نہیں ' اس واسطے آخری لوٹے اور تھا ایکو الیاس کہتے ہیں پھر فرمایا کہ نمک کو ابوا لفتح (کھولئے شروع کرنے والی شرع) کہتے ہیں۔

کھانا کھلانے کی فضیلت

سوموار کے روزستا کیسویں ماہ ندکورکو قدم بوی کی سعادت حاصل ہوئی کھانا کھانے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا

کہرسول مقبول طافیا کی حدیث ہے جو کھانا کھلایا جائے وہ پا کیزہ ہوناچا ہیۓ اور جے کھلایا جائے وہ بھی متقی ہونا چاہیے بھر فرمایا کہ کھانا لایا گیا کھانا لایا گیا کھانا لایا گیا ہے۔ اس کا متق ہونا معلوم کرنا بہت مشکل ہے فرض کرو کہ دس آ دمیوں کا کھانا لایا گیا ہے اب بیکس طرح معلوم ہوسکتا ہے کہ فلاں متق ہے یانہیں بعدازاں فرمایا کہ مشارق میں ایک حدیث کا ذکر ہے جس ہے بہت کچھ امید ہوسکتی ہے اس میں لکھا ہے کہ جو شخص ہو خواہ اسے بہچانویا نہ بہچانو کھانا کھلا دو۔

پھر میر حکایت بیان فرمائی کہ بدایوں میں ایک شخص ہمیشہ روزہ رکھا کرتا اور افطار کے وقت گھر کے دروازے پر بیٹھ جاتا اور غلام کھانا لے کرآ جاتے' جو وہاں سے گزرتا اے اندر بلا کر کھانا کھلاتا۔

بعدازاں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بابت سے حکایت بیان فرمائی کہ آپ مہمان کے ساتھ کھانا کھایا کرتے ایک روز ایک مشرک آپ کا مہمان بنا' آپ نے جب دیکھا کہ وہ برگانہ ہے تو اسے کھانا نہ دیا تھم الٰہی ہوا کہ اے ابراہیم! ہم اسے جان دے سکتے ہیں اور تو روٹی نہیں دے سکتا۔

پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ اس سے پہلے میں ایک شہر میں تھا' ایک مرتبہ شخ بہاؤالدین بھر ہے ہیں بازار سے چند درولیش آئے جن میں سعید قریشی بھی کھوکھری اور متعلقین سے مجلس عمدہ تھی' کھانا لایا گیا سب رغبت سے کھانے گئے میر سے پڑوی میں ایک شخص تھا' جھے اشرف بیاد سے کی چوٹی تھی' انہیں یہ بات نا گوار شخص تھا' جھے اشرف بیاد سے کی چوٹی تھی' انہیں یہ بات نا گوار گرری اور اس کے ساتھ کھانا کھانا پہند نہ کیا' سعید قریش تو مجلس ہی سے باہر نکل آئے۔خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں جیران رہ گیا کہ انہیں ہوا کیا ہے' کھانا چھوڑ کرنکل آئے ہیں' میں نے سب بوچھا تو کہا کہ بیمرد جس نے ان کے ہمراہ کھانا شروع کیا ہے سر پر چوٹی رکھتا ہے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں کر مجھے ہنی آئی کہ کہاں کھا ہے کہ چوٹی والے کے ساتھ کھانا نہیں کھانا چاہے یہ بجیب چوٹی رکھتا ہے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں کے سعید قریش کود یکھا اور اکثر مل کرایک جگدر ہے ہیں جب میں نے مسم کی نفرت اور پر ہیز ہے' استے میں بیل جاتی تھی۔ فرمایا: نہایت طلب (انہا پیندی) کی نموست کی وجہ سے ایک باتوں میں مبتلا ہوا اسے دیکھا تھا اس میں یہ بات نہیں بائی جاتی تھی۔ فرمایا: نہایت طلب (انہا پیندی) کی نموست کی وجہ سے ایک باتوں میں مبتلا ہوا اسے دیکھا تھا اس میں یہ بات نہیں بائی جاتی تھی۔ فرمایا: نہایت طلب (انہا پیندی) کی نموست کی وجہ سے ایک باتوں میں مبتلا ہوا اسے دیکھا تھا اس میں یہ بات نہیں بائی جاتی تھی۔

پھرمعراج کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی ایک عزیز نے جو حاضر خدمت تھاعرض کی کہ معراج کس طرح ہوا تھا' فر مایا: کے سے بیت المقدس تک امرای اور بیلے آسان سے قاب قوسین کے مقام تک اعراج تھا' پھراس عزیز نے سوال کیا کہ کہتے ہیں قلب کو بھی معراج ہوا قالب کو بھی ہوا اور روح کو بھی ہرایک کو کیونکر ہوسکتا ہے خواجہ صاحب نے پھر یہ مصرعہ زبان مبارک سے فر مایا

#### فظن خيرًا ولا تسئل عن الخبر\_

لیمنی گمان نیک رکھاور تحقیق نہ بوچھالی باتوں کا یقین کر لینا چاہے لیکن ان کی تحقیق اور تفتیش نہیں کرنی چاہیے' پھریہ دوشعر پڑھے جو کبی نے ایک شخص کومع محبوب اور شراب دیکھ کر بنائے تھے۔

جانى فى قميص الليل مستترًا يقارب الخطؤ من خوف و من حلر 117471 بالمال بالمالية المالية المالية

ترجمہ: رات کے کیڑے بہتے چھپاچھپامیرے پاس آیا ، تالیہ خوف خطرہ اور ڈراس پرطاری تھا۔

فكان ما كان لم يكن كنت اظهره فظن حَيْراً ولا نسئل عن الخبر ترجمه: پس تهاجوتها من بي ظاهر نبيل كرول كان نيك كمان كرنا اور حقيقت ند يو چهنا-

سوموار کے روز اٹھارہویں ماہ محرم 24 ہجری کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا اس روز بداؤں (بدایوں) ہے والی آیا تھا'ان بزرگ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی جواس شہر کے گردونواح میں مدفون ہیں میں نے عرض کی کہ جوراحت اس شہر میں دیکھی گئی وہ صرف ان بزرگوں کی زیارت تھی مثلاً مولا ناعلاؤ الدین اصولی کے والد بزرگوار مولا نا سراج الدین تر ندی خواجہ شاہی موئے تاب خواجہ عزیز کوتوال خواجہ شاہی کلھنوئی' اور خواجہ قاضی جمال ملتانی بجب ان بزرگوں کے نام لیے تو خواجہ صاحب رود یے'اور ہرا کیک کا بخولی نام لیا جب قاضی جمال کا ذکر کیا گیا تو فرمایا کہ اس بزرگ نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ حضرت رسالت پناہ بدایوں کے گردونواح میں ایک مقام پر وضوفر مارہ ہیں تو فورااس مقام پر پینچ اور اس مقام کو گیلا یا کرکھا کہ میری قبر یہیں بنان' جب وہ مرگئے' تو ای مقام پر بان کی قبر بنائی گئی۔

#### روزے کی فضیلت

ہفتے کے روز چھیں یہ ماہ ندگور کو دست ہوی کی دولت نصیب ہوئی روزے کی فضیلت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی اور نیز اس حدیث کے بارے میں للہ صائم فسر حتان فوحة عند الافطار و فرحة عند لقاء الملك المجبار روزه دار کو دوخوشیال حاصل ہوتی ہیں ایک افطار کے وقت دوسری جبار بادشاہ (خدا) کے دیدار کے وقت ۔ تو فرمایا کہ کھانا پینا فرحت نہیں ہے تو روزہ ختم ہوئی اب میں لقاء ربانی کا امیدوار ہوں بیشک ہرایک روزے دار کولقاء ربانی کی فعمت کی امید سے فرحت حاصل ہوتی ہے پھراس حدیث کا ذکر ہوا۔ الصوم لی و انا اجزی بھے ۔ روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کی جزاء دوں گا حاضرین میں سے ایک نے عرض کی کہ یہ حدیث اس طرح سننے میں آئی ہے خواجہ صاحب نے مسکرا کر فرمایا کہ انسال جزی له چا ہے پھراس بات کی اصلاح فرمائی کہ بدیمونی لام آئی ہے۔

پر صبر کے بارے میں فرمایا کہ صبر بمعنی عبس ہے جیسا کہ پنج بیر خدائل نے فرمایا ہے: اصب و و السصابو و اقتلو القاتل ۔ بعد ازاں فرمایا کہ بید حدیث یوں وقوع میں آئی کہ آنخضرت تا لی کے زمانے میں ایک شخص نے تلوار سونت کر دوسرے کا تعاقب کیا وہ بھاگ نکلا رائے میں ایک تیسرے شخص نے اسے بھاگتے کو پکڑلیا پہلے نے آکرائے تل کیا جب بید معاملہ آنخضرت تا لی کے دو برو پیش ہوا تو فرمایا جس نے مقتول کو پکڑا تھا اسے جس کر دو اور جس نے تل کیا ہے اسے تل کر دو ای علم کواس عبارت میں ظاہر کیا۔ اصبر و الصابو و اقتل القاتل۔

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہرسول اللہ مگھٹانے بہت دفعہ فرمایا ہے کہ جو شخص ایسا کام کرے گاوہ قیامت کومیرے ہمراہ بہشت میں ہوگا' اور بیرحدیث فرماتے وقت آنخضرت منگھٹانے دوا لگلیوں سے اشارہ فرمایا ہے ایک انگشتِ شہادت' دوسری

انگشتِ سبابۂ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ درجے کا اثبارہ ہے تعنی ہمارا درجہ اس طرح ہوگا اس واسطے کہ عام لوگوں کی بیرانگلیاں چھوٹی بڑی ہوتی ہیں لیکن آنخضرت نگافین کی بیدونوں انگشت مبارک برابرتھیں۔

## پاک دامنی اور توبہ کے بارے میں

اتوار کے روز آٹھویں ماہ صفر من نہ کور کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا پاک دامنی اور تو ہہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا

کہ چیر ہری (حضرت عبداللہ انصاری) فرماتے ہیں کہ عنایت دو چیزوں سے ہے جو یہ ہیں کہ یا شروع میں پاک دامنی رہ جائے یا
اخیر میں تو ہی جائے 'پہال سے تو ہہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ فرمایا شقی وہ ہے جوکی آلود گی ہے آلودہ نہ ہوا ہوا اور تا ئب وہ

ہیں کہ شتی اور بعض کہتے ہیں کہ دونوں برابر ہیں پہلوں کی دلیل بیہ ہے کہ چونکہ تائب نے پہلے گناہ کی لذت چھی ہوتی ہے جو شخص

ہیں کہ شتی اور بعض کہتے ہیں کہ دونوں برابر ہیں پہلوں کی دلیل بیہ ہے کہ چونکہ تائب نے پہلے گناہ کی لذت چھی ہوتی ہے جو شخص

ہیں کہ شتی اور بعض کہتے ہیں کہ دونوں برابر ہیں پہلوں کی دلیل بیہ ہے کہ چونکہ تائب نے پہلے گناہ کی لذت چھی ہوتی ہے جو شخص

کدایک دفعہ دو شخصوں میں ای بات پر بحث ہوئی ایک کہتا تھا کہ تائب اچھا ہے دومرا کہتا تھا کہ نہیں متی اچھا ہے' آخر دونوں پیغیر موادہ

دفت کے پاس گئے اور اس بارے میں دلیل طلب کی اس نے کہا میں خودتو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا میں وہی کا منتظر رہوں گا' جو تھم ہوادہ

عند تو جو الم انہوں میں اس مشکل کو کس طرح حل کروں لیکن ہاں! اس قدر جانتا ہوں کہ جب میں کپڑ ابنتا ہوں' تو جو تارٹو فتا ہے میں اس مشکل کو کس طرح حل کروں لیکن ہاں! اس قدر جانتا ہوں کہ جب میں کپڑ ابنتا ہوں' تو جو تارٹو فتا ہے میں بی بیش ہو جو ان اس نے کہا: بھائی! میں عاضر ہوئے اور سارا ماہرا اس نے بھی کہڑ ابنتا ہوں' تو جو تارٹو فتا ہے میں بیان کیا' بیغیم صاحب نے جواب دیا کہ تمہارا جواب یہی تھا لیخی تائب شتی کی نسبت انہا ہے۔

پھر دنیا کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی اور نیز اس بارے میں کہ لوگ اس پر مغرور ہوجاتے ہیں تو یہ حکایت بیان فرمائی کہ
ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک عورت دیکھی جو بڑھیا سیاہ رنگ اور بدشکل تھی اس سے بوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا:
میں دُنیا ہوں' عیسیٰ علیہ السلام نے بوچھا: تونے کتے شوہر کئے۔کہا: بے حداور بے شار اگر کوئی محدود چیز ہوتو بیان بھی کروں پھر بوچھا
کہ ان شوہروں میں سے کی نے مجھے طلاق بھی دی' کہا: نہیں' سب کو میں نے مار ڈالا۔

پھر فر مایا کہ درویتی عین راحت ہے کام کا انجام ہی وہ درویتی ہے جس میں رات کو فاقہ ہو جواس کا معراج ہے۔

پھران مالدار محض کے بارے میں بات شروع ہوئی جواپئے مال سے محبت کرتے ہیں تو فرمایا: ایک شخص نے شخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں بیان کیا کہ اس زمانے میں ایک ورولیش کے پاس مال بہت تھا کیکن وہ کہتا تھا کہ جھے اس اے خرج کرنے کی اجازت نہیں کشخ الاسلام فرید الدین نے مسکرا کرفر مایا بیاس کا بہانہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ شخ اپنے مال کا جھے مخار کروئے تو دو تین دن میں اس کا ساراخز اندخالی کردوں اور ایک درم بھی بغیر اِذن نددوں۔

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کددینے والا خدا ہے جب الله تعالی سی کوکوئی چیز دے تو کون منع کرسکتا ہے اس بارے

men*makiabah.or*g

میں یہ حکایت بیان فر ہائی کہ سلطان شمس الدین نے بدایوں میں ایک میدان بنا رکھا تھا جس میں گیند کھیلا کرتا تھا آور جس میں دو دروازے تھے ایک دروازے کے قریب پہنچا تو ایک بوڑھے کو کھڑے دیکھا اس بوڑھے نے سوال کیا: لیکن بادشاہ نے اے کچھند دیا جب دوسرے دروازے پر پہنچا تو ایک ہٹے کئے جوان کو دیکھا بادشاہ نے بغیر مانکے اس جوان کو جیب سے نکال کررو پے دیئے اور کہا کہ جس نے مانگا اسے نہ دیا اور جس نے نہ مانگا اسے دے دیا۔ دراصل اس میں اس کی مرضی نہ تھی یہ اللہ تعالی کی مرضی تھی اگر اس کی مرضی ہوتی ۔ تو بڑھے کو دیتا نیز ایک مرتبہ شمس الدین کے پاس چند آم لائے گئے جو بداؤل میں بہت ہی اپھے ہوتے ہیں جب کھائے تو پوچھا' اس پھل کا کمیانام ہے۔ کہا: آب۔ شاید ترکی زبان میں آنب کے معنی برے کے ہیں' اس لئے اس نے کہا اسے آنب نہ کیو بلک نغزک کہو۔ بعدازاں آم کا نام نغزک بڑگیا۔

پھریہ حکایت بیان فرمائی کے سلطان شمل الدین نے شخ بہا وَ الدین سپروردی اور شخ اوحد کرمانی ﷺ کو دیکھا تھا ان میں سے ایک نے فرمایا تھا کہ تو باوشاہ ہوگا۔

ت پھر دُنیا کے ترک کے بارے میں گفتگوشڑوئ آموئی تو قرمایا کہ پیشل میں ایک شخص صوفی برھنی نام رہتا تھا'جونہایت اعلیٰ درج کا تارک الدنیا تھا یہاں تک کہ پردہ بھی نہیں ڈھانگا تھا' پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس قدر کھانا بھی نہ کھائے جو بھوک کوروک سکے تو وہ ہلاک ہوجا تا ہے اور اس کے عوض اسے عذاب کیا جاتا ہے اس طرح اگر کوئی ستر نہ ڈھانے تو بھی اسے عذاب کیا جاتا ہے وہ اس

پھر شخ الاسلام فریدالدین قدس الله سرہ العزیز کے بارے میں فرمایا کہ آپ اس قدرتارک الدنیا تھے کہ جو پھھ آپ کے پاس آتا سب خرج کردیتے یہاں تک کہ جب آپ فوت ہو گئے تو جمہز و تھیں آئے گئے پھی کے بھی نہ لکلا ہے

بینبہ علاج را رسم کفن داری نبود خانہ بردوش فنا سامان داری ہم نداشت چنانچے قبرے لئے کچھا میٹیں مطلوب تھیں وہ بھی نہ تکلیں آخر کارگھر کے دروازے کوگرا کر جو پکی اینوں کا بنا ہوا تھا کلد میں خرج

چنانچے قبر کے لئے کچھالیٹیں مطلوب عیں وہ جس نہ صلین آخر کار کھر کے دروازے کو کرا کر جو چی الیموں کا بنا ہموا تھا کیں۔

ا توار کے روز اٹھائیسویں ماہ رہے الاوّل من فرکورکو دست بوی کی دولت نصیب ہوئی تو ان بادشاہوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی جنہیں شعر بننے کا شوق ہوتا ہے فرمایا کہ سلطان شمس الدین نے ایک دفعہ عام اذن دے رکھا تھا اس وقت ناصری شاعر شعر پڑھ رہا تھا جس کامطلع بیتھا۔

اے نتنہ از نہیب توزنہار خواستہ تینج تو مال و پیل زکفار خواستہ سے بین ہوں استہ سلطان منس الدین پیشعر سنتے وقت کسی اور شغل میں مصروف تھا' اپنے میں ناصری چند شعر پڑھ چکا تھا' پھر بادشاہ نے شعر سننے چاہے۔ فرمایا کہ پڑھو: تو اس نے بیشعر پڑھل

اے فتنہ از نہیب تو زنہار خواستہ فرمایا یہاں سے پھر پڑھو غرض بیکداس کی قوت حافظہ بڑی طاقتور تھی باد جوداس قدرا شغال کے مطلع یادر ہابعدازاں اس کے عقیدے کی بابت فرمایا کہ خودراتوں کوجاگار ہتا گردومروں کونہ جگاتا۔

#### سحری کے بارے میں

بدھ کے روز رئے الآخری پہلی تاری من مذکور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی ' دوزے اور سحری کے بارے میں گفتگو شروع ہوگی فر مایا کہ ایک شخص نے بلال الدین تمریزی ہوئی نور کا کہا گئا ہے ہوئی فر مایا کہا کہ شخص سے فر مایا سے بطال الدین تمریزی ہوئے تھا کہا کہ بھی سے خر مایا سحری بھی کھاؤٹام کا کھانا بھی کھاؤاور چاشت بھی سے ضروری ہے کہ اس خوراک سے جو قوت حاصل ہو۔ اسے اللہ تعالی کی عبادت میں صرف کرے اور گناہ نہ کرے کہ لوا واشو ہوا من درق اللہ من المطیبات و عملوا صالحًا رے موافق۔ عرض کی کہا صحاب کہف نے جو از کھی طعا ما (سب سے پاک کھانا) کہا اس سے ان کا کیا مقصود تھا فر مایا: وہ کھانا جس کی طرف طبع مائل ہو پھر فر مایا کہ بعض کے قول کے مطابق اس کھانے سے مراد چاول تھے۔

## مشغول بادِ اللي كے بارے ميں

ا توار کے روز بار ہویں جمادی الا وّل ۱۹ کے ہجری کو قدم ہوی کی سعادت تھیب ہوئی تو ان لوگوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی جو ہمیشہ یادِ الٰہی میں مشغول رہتے ہیں۔

پھر سے حکایت بیان فرمائی ایک شخص نے کسی صاحب حال درولیش سے درخواست کی کہ جس وقت آپ یا دِالہی میں مشغول ہوں مجھے بھی یا درکھنا' اور میرے حق میں دعا کرنا' اس نے کہا کہ ایسے وقت پر افسوس ہے جب تو مجھے یاد آئے۔

بعدازاں خواجہ عزیز کرکی پڑھیے کے بارے ہیں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا آپ بدایوں ہیں مرفون ہیں اس کی زندگی کے بارے ہیں بہت مبالغہ کیا تو ہیں نے عرض کی کہتے ہیں کہ وہ چڑیوں کو زندہ ہی نگل جاتے اور پھر ایک ایک کر کے زندہ باہر نکا لئے 'خواجہ صاحب نے فرمایا ہیں نے دیکھا تو نہیں لیکن سنا ہے پھر فرمایا کہتے ہیں کہ جاڑے کے موسم میں رات کوگرم شور میں بیٹے جاتے اور شخکے 'پھر فرمایا کہ آپ کرک کے باشندے تھے شروع میں فیروزے بیچا کرتے تھے اور ایک زیور جو عورتیں پہنا کرتی ہیں بیچا کرتے تھے اور ساتھ ہی یا والی کہ اس کے حاکم نے آپ کو تکلیف پہنچائی اور قید کر دیا جب وہاں کے حاکم سے کہا گیا کہ یہ جوان اور ساتھ ہی یا والی میں مشغول رہے وہاں کے حاکم نے آپ کو تکلیف پہنچائی اور قید کر دیا جب وہاں کے حاکم سے کہا گیا کہ جب تک تو نیک مرد ہے اسے چھوڑ دو۔ جب آپ سے کہا گیا کہ آپ کوشیر کے حاکم نے چھوڑ دیا ہے' باہر آ ہے' آپ نے فرمایا کہ جب تک میں اس کے خاندان کو بربادنہ کرلوں گا باہر نہیں نکلوں گا القصہ آخراس حاکم پر بخت مصیبت نازل ہوئی تو پھر آپ قید خانے سے نکلے۔

## سفراور زيارت كعبه

جعرات کے روز تیکویں ماہ جمادی الاقراس ندکورکوقدم بوی کی دولت نصیب ہوئی اور زیارت کعبہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ جب لوگ زیارت مکہ سے واپس آتے ہیں تو اس کاذکر ہرمقام پرکرتے ہیں اور زیادہ تر ای کی یاد میں رہتے ہیں لیکن بیٹ کی نہیں حاضرین میں سے ایک نے کہا کہ جج کو جاتے وقت راستے میں نماز کا وقت بھی بھی فوت ہو جاتا ہے کچھتو پانی کی شکی اور کچھ منزلوں کی مشقت کے سبب پھر خواجہ صاحب نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ لا ہور میں ایک واعظ تھا نماز پڑھ کروہ وعظ کیا کرتا لوگوں کواس کی وعظ ونفیحت سے فرحت حاصل ہوتی جب وہ جج سے واپس آیا تو اس کے کلام میں پہلی می راحت نہ رہی اس سے وجہ پوچھی تو کہا: ہاں! میں ہی وجہ جانتا ہوں جس کے سبب وہ چاشیٰ نہ رہی وہ یہ ہے کہ اس سفر میں مجھ سے کئی نمازیں قضا ہو کیں۔ پیری اور مریدی کے بارے میں

جعرات کے روز ساتویں ماہ رجب من مذکور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی نیری اور مریدی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا پیرکومرید ہے کی قتم کا طبع نہیں کرنا چاہئے چھر سے حکایت بیان فرمائی ایک مرید پیرکی خدمت میں کھانا لایا پیرنے نہ لیا ، واپس کردیا ایک نے بوچھا کہ آپ نے واپس کیوں کیا فرمایا جس طرح پیردین کام میں مرید کا کسی طرح کامیا جنہیں ہوتا اس طرح دنیاوی کاموں میں بھی اسے مرید کامی جنہیں ہوتا جائے۔

پھراس بارے میں گفتگوشر وع ہوئی کہ مرید پیری خدمت میں حاضر ہوکر مربیج وہوتے ہیں تو خواجہ صاحب نے فر مایا کہ میں تو چاہتا تھا کہ لوگوں کو ایسا کرنے سے روکوں لیکن چونکہ میرے شخ نے منع نہیں فر مایا' اس لئے میں بھی منع نہیں کرتا پھر میں نے عرض کی جو مرید بنتے ہیں اس سے مراو پیری محبت اور عشق ہے وہاں مرتجدے میں رکھنا کوئی بڑی بات نہیں۔ خواجہ صاحب نے فر مایا کہ میں نے شخ الاسلام شخ فرید الدین قدس اللہ مرہ العزیز کی زبانی سنا ہے کہ ایک مرتبہ شخ ابوالخیر الدین قدس اللہ مرہ العزیز کی زبانی سنا ہے کہ ایک مرتبہ شخ ابوالخیر ابوسعید میشان سا صاحب نے فر مایا ذرا نیچ مرید نے ابوالخیر کی اور سے میں ایک پیدل مرید آیا اور آ کرشن صاحب کے گھنے پر بوسہ دیا شخ صاحب نے فر مایا ذرا نیچ مرید نے فر مایا ذرا نیچ مرید نے نہیں پر بوسہ دیا' پھر فر مایا کہ میں جو ہر بار تجھے کہتا تھا تو اس سے میری بیرماونہ تھی کہتو تجھے چوے بلکہ تیرے در ہے کی ترتی مراوتی ۔ نے فر مایا کہ میں جو ہر بار تجھے کہتا تھا تو اس سے میری بیرماونہ تھی کہتو تھے چوے بلکہ تیرے در ہے کی ترتی مراوتی ۔

ذكر خلفائ حضرت يشخ الاسلام فريدالدين قدس اللدسره العزيز

پھر ان درویشوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی جن کے خلاف شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز سے زبان مبارک سے فرمایا کہ آئیس میں ایک درویش عارف نام کوسیوستان کی طرف بھیجا' اور بیعت کی اجازت دی 'وہ اوچہ اور ملتان کے علاقے میں امام سے الغرض اس علاقے کے بادشاہ نے اس عارف کے ہاتھ سودینار شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں روانہ کے جن میں سے بچاس اس عارف نے اپنے پاس رکھ لئے' اور پچاس شیخ الاسلام کودیے' شیخ صاحب نے مسکرا کر فرمایا کہ تو نے برادرانہ تقسیم کی ہے' تب عارف نے شرمندہ ہوکروہ پچاس بھی حاضر خدمت کئے اور بہت عذر ومعذرت کی اور بیعت کی درخواست کی آپ نے اسے مرید کیا اور دہ محلوق ہوا' بعدازاں خدمت میں ایسا یکا نکلا کہ پوری پوری استقامت حاصل کی' آخر شیخ صاحب نے اسے بیعت کی اجازت وے کرسیوستان کی طرف بھیجا۔

## اچھا كون اور براكون؟

سوموار کے روز تھیویں ماہ رجب المبارک من مذکور کو دست بوی کی دولت نصیب ہوئی گمان اورغرور اور اہل غرور کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا: حضرت عا کشر صدیقہ ڈٹا گائے ہے بوچھا گیا کہ انسان کب براہوتا ہے فرمایا: جب اپنے تئیل نیک خیال کرے پھر میں حکایت بیان فر مائی کہ فرزوق شاعرا کے مرتبہ خواجہ حسن بھری مُنظیف ملا تو خواجہ صاحب نے پوچھا کہ ملوم نہیں آ دمیوں میں سب سے اچھا کون ہے اور سب سے بُراکون؟ میہ بات اللہ تعالی ہی جانتا ہے فرزوق نے کہا: اے خواجہ! آ دمیوں میں سب سے بہتر آپ ہیں اور برا میں جب فرزوق نے کہا: جب مجھے تضاء کی کری کے پاس لے گئے آپ ہیں اور برا میں جب فرزوق نے کہا: جب مجھے تضاء کی کری کے پاس لے گئے تو ہیں ڈرنے لگا مجھے تھم ہوا کہ میں نے مجھے ای دن سے بخش دیا تھا کہ جس دن تو نے اپنے شیئر سب سے بُراخیال کیا تھا۔

يراني قبركي مرمت

میرے دِل میں سے بات تھی کہ اگر قبر پرانی ہوجائے تو اس کی مرمت کرنی چاہئے یانہیں جب میں نے بیئرض کی تو فر مایا کہ نہیں کرنی چاہئے جو جس قدرامید میں ہوگا'ای قدر زیادہ رحمت اس پر نازل ہوگ۔ (فرسودگی زیادہ ہوگی تو امیدرحت بھی زیادہ ہوگی)
پھر اِن برزگوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی جو اپنے تئیں بزرگوں کی پائتی میں دفن کراتے ہیں فر مایا: بدایوں میں ایک برزگ مولانا سماج ترخدی رہتے تھے جب آپ کے کی طرف گئے تو ٹھان کی کہ اگر وہیں اجل آ جائے تو وہیں مدفن ہے نہ جب زیارت کی اوروا پس بداؤں میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو نیت کر کے گئے تھے کہ آپکا مدفن وہیں ہے فر مایا: بال الیکن میں زیارت کی اوروا پس بداؤں میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو نیت کر کے گئے تھے کہ آپکا مدفن وہیں ہے فر مایا: بال الیکن میں زمین رات خواب میں دیکھا کہ اطراف و جوانب ہے جنازے لائے جارہے ہیں جن مردوں کے دہ جنازے لائے بال الیکن میں زمین میں اور چو جو ای ہوئی تو بی ان کو کہیں اور لے جارہے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا حالت ہے کہا: جن لوگوں میں اس اور چی ہوئی اور ان ان کو کیمیں وفن کی جا ہے اور جن میں اس مقام کی اہلیت نہیں ہوتی خواہ اس مقام میں انہیں اور چیگہ لے جا بیا جا تا ہے اور جن میں اس مقام کی اہلیت نہیں ہوئی تو میں الیکن ہوں انہیں اور چیگہ لے جا بی جو کا الدین نے کہا کہ جب جی ہے بیات معلوم ہوئی تو میں بدایوں آ گیا'اس واسطے کہا گرمیں اس مقام کے لاکن ہوں گا تو انشاء اللہ میری غرض حاصل ہوجائے گی۔

ختم شد این صحفه صدق و صفا که از و جان حسن راست طرب درسه شنبه دوم از ماه شوال مفصد و نوزده تاریخ عرب

جس روز ہے ان کلمات کے بارے میں ہدایت ہوئی اس دن ہے آج تک بارہ سال کا عرصہ گزرگیا ہے یہ بارہ سالہ نفذی جس کی ایک ایک کی بارہ بارہ مہینے کی ہے سرافانِ وقت کے سامنے پیش کی جاتی ہے اُمید ہے کہ دلوں کے سکے کوائیان کی مہر کے مہرے سے عیار (کھر اکھوٹا پن - سونا چاندی تو لنے کا کا ٹا) کا مل اور پورارواج حاصل ہوگا۔

والله اعلم بالصواب فضل الهي سے چوشی جلدختم ہوئی

# فوائدالفواد جلد پنجم

#### (اس حصه میں بتیں تاریخیں ہیں)

الله تعالی کی بے صدحمہ بے شارتعریف ہے جس کے فضل کے فیض سے صاحب الدکارم والجود منبط 'رموز الدقائق' منکشف کنوز الحقائق' سلطان الدین الشائخ والعارفین نظام الحق والشرع والدین (الله تعالی آپ کو دیر تک زندہ رکھ کر مسلمانوں کوستفیض کرے) کے وجود کے سبب سلک سلوک میں عقائد کی گرہ لگائی گئی۔

كِي از امت فتم النبين الله الشائخ الشائخ

بندہ حسن علی سنجری عرض پرداز ہے کہ جب تو فیق از لی حیرے حال کی رفیق بن اور سعادت ابدی نے میرے اوقات کی مساعدت کی تو الہام فطرت میری فکر کی رہنما بنی اور آنجناب کے کلمات روح پرورجع کئے اس سے پہلے ایک جلد لکھی جا چکی ہے جس مساعدت کی تو الہام فطرت میری فکر کی رہنما بنی اور آنجناب کی ذات ملک صفات کو خصر کی عمر عطا فر مائے تا کہ اس میں چار دیا ہے ہیں اب دوسری جلد شروع کی جاتی ہے اللہ تعالی آنجناب کی ذات ملک صفات کو خصر کی عمر عطا فر مائے تا کہ اس حیث سے جو مین الحیات ہے عوام وخواص سیراب ہوں اُمید ہے کہ انشاء اللہ تعالی اس جام جال بخش کے ایک گھونٹ سے جو روخ کو راحت دینے والا ہے نیمیان کرنے والے شنے والے اور کھنے والے کوراحت حاصل ہوگی۔

## جوعلم اور عالمول سے محبت رکھنا ہے اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے

ہفتے کے روز اکیسویں ماہ شعبان 219 ہجری کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی میرے ول میں اس حدیث کا خیال تھا کہ مسن احب العلم و العلماء لم یکتب خطیئة بوعلم اور علاء سے مجت کرتا ہے اس کے گناہ نہیں لکھتے جاتے میں نے اس حدیث کے بارے میں آپ سے پوچھا اُمید ہے کہ اس حدیث کے بموجب میرے گناہ نہیں لکھے جا تیں گے فرمایا ' تجی محبت متابعت ہے جب کوئی ان کا محب ہوگا تو ضرور ان کی پیروی کرے گااور ناشا کت افعال سے دور رہے گا ، جب ایسی حالت ہوگی تو ضرور اس کے گناہ نہیں لکھے جا کیں حالت ہوگی تو ضرور اس کے گناہ نہیں لکھے جا کیس گے۔

پھر فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی محبت قلب کے غلاف میں ہوتی ہے تب تک گناہ کا صادر ہونا ناممکن ہے کین جب قلب کے گردونواح میں آ جاتی ہے تو پھر ممکن نہیں کہ گناہ صادر ہو پھر فر مایا کہ جوانی کے دنوں میں تو بہ کرنا سب سے اچھا ہے بڑھا ہے میں تو بہ کی تو کیا فائدہ؟ پھرید دوشعر زبان مبارک سے فر مائے۔

### آئی مرحف خویش ناکام آئی

چول پیر شدی و برسر انجام آئی

سازی حق راز تیره رائی معثوقه خود در بے نوائی

بعدازاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے ہے اس کی جوانی کی بات پوچھے گا۔ لیسسال السمؤمن شبابه استے میں ایک عالم نے آ کرآپ کے قدموں میں سررکھ دیا۔ اور عرض کی کہ مرید ہونے کے ارادے ہے آیا ہوں'اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک دفعہ افغان اپور میں دریا کے کنارے شام کی نماز میں مشخول تھا کہ جناب کی صورت پاک دیکھی مجھے جرت ہوئی کہ پہلے میں اس صورت ہے آشا نہیں'الغرض جب جناب کا دیدار ہوا' تو نماز میں ہی درہم ہونا چاہا آخر جب نماز سے فارغ ہوا تو دل میں کہا کہ مجھے مخدوم عالمیاں کی خدمت میں جا کر مرید ہونا چاہے اب میں ای خاطر آیا ہوں جب اس نے یہ حکایت تم کی تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ عالمیاں کی خدمت میں جا کر مرید ہونا چاہے اب میں ای خاطر آیا ہوں جب اس نے یہ حکایت تم کی تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کوئی شخص دبلی ہے روانہ ہوا تا کہ اجود ہن میں شخ الاسلام فریدالدین کی خدمت میں پہنچ کر تو بہ کرئے اثنائے راہ میں ایک مرندی الکل رغبت نہ کی آخر کار جب ایک منزل میں وہ مرداور رنڈی ایک ہی کچاوے میں بیٹے تو وہ اس کے پاس اس طرح بیٹھ گئ کہ ان میں کوئی مجاب نہ تھا اس حالت میں شاید اس کا دِل اس عورت کی طرف مائل ہوگیا۔ اس سے بات کی یا ہاتھ بڑھایا ای وقت ایک آدی کو دیکھا جس نے آگر اس مرد کے چیرے پرتھیٹر دے مارا اور کہا کہ فلال شخص کی خدمت میں تو ہے کی نیت کر کے جارہ ہو پھر ایک حرکتیں کرتا ہے وہ ای وقت منذ ہوگیا اور پھر عورت کی طرف نہ دیکھا القصہ جب شخ الاسلام کی خدمت میں حاصر ہوا تو شخ الک مارٹ نے سب سے پہلے بہی فر مایا کہ اللہ تو اگل نے بختے اس روز بڑا بچایا۔

ذكرفصاحت رسول كريم علا

پر حضرت رسالت پناہ عُلَیْنِ کی فصاحت کے بارے میں فرمایا کہ آنخضرت عُلِیْنَ کے ایک صحابی نے بکری فروخت کر دی' جس کی وجہ سے وہ پشیمان تھا' آکررسول اللہ عُلیْنَ کی خدمت بابر کت میں ماجرابیان کیا' آنخضرت عُلیْنَا نے فرمایا کہ جن کے پاس فروخت کی الیکن پشیمان ہے' اس کوتم واپس کر دو' اس صحابی کا نام نعیم تھا' آنخضرت نے اس مطلب کوعبارت میں ظاہر فرمایا: نسعیم بعتم و بعنم فود و الیہ ۔ یعنی چارتصیف متصل اس فصاحت سے بیان فرمائے بعتم یعنی تم نے فرید کی تھی بھے جمعنی شرااور شرابمعنی بھے آ سکتا ہے۔

شیرخان والی ملتان کے بارے میں

جعرات کے روز نویں ماہ رمضان المبارک من مذکور کو دست بوی کا شرف حاصل ہوا' جاڑے کا موسم تھا'اطراف و جوانب سے مشوش خبریں آرہی تھیں عرض کی کہ ملعونوں کے سبب تشویش تھی' سواب کم ہے۔

فرمایا شیرخان والی او چه و ملتان شخ الاسلام فریدالدین قدس الله سره العزیز کا چندال معتقد نه تقابار ہاشنخ الاسلام نے اس کے

بارے میں بیشعرفر مایا

### \_افسوس كه از حال من نيست خبر آنكه خبرت شود كه افسوس خورى

بعدازاں فرمایا کہ جب شخ الاسلام فریدالدین قدس الله سرہ العزیز کا انقال ہوا تو ای سال کا فروں نے اس ولایت پر تملہ کیا۔

پھر شخ بہا وَ الدین زکریا علیہ الرحمۃ کی بزرگ کے بارے میں فرمایا کہ ایک شخص نہایت جید عالم بخارا سے شخ بہا وَ الدین زکریا علیہ الرحمۃ کی زیادت کے لئے آیا آپ نے جب دیکھا کہ اس نے دستار باندھی ہوئی ہا اور شملہ لئکایا ہوا ہے اور چوٹی رکھی ہوئی ہے تو پوچھا کہ آپ دویاروں کے ہمراہ کس طرح آئے ہوئی تی ایک شملہ دوسری چوٹی اس عالم نے آپ کے رو بروفورا سر منڈ وا وُ الا اور مریدہ ہوگیا۔

خواجہ صاحب نے فرمایا کہ شخ بہاؤالدین غالب آجایا کرتے سے پھر فرمایا کہ ملتان میں سلیمان نام ایک عبادت گذار تھا جس کا ذکر بار ہا شخ صاحب کے رو ہرو ہوا تو اس کے دیکھے کے لئے گئے اور فرمایا کہ اُٹھ کر میرے سامنے دور کعت نماز ادا کر و تاکہ میں دیکھوں کہ کس طرح ادا کرتے ہواس نے اُٹھ کر دوگانہ ادا کیا لیکن پاؤں کا درمیانی فاصلہ مقررہ فاصلے ہے کم و بیش رکھا آپ نے فرمایا: اس قدر نہ رکھو بلکہ اس قدر رکھو جتنا میں کہتا ہوں اور پھر دور کعت نماز ادا کروجب پھر ادا کی تو پھر پہلی طرح ہی پاؤں میں فاصلہ رکھا آپ نے فرمایا کہ اوچہ میں جاکر دہو چنا نجے وہ اوچہ چلا گیا۔

پھر شخ بہاؤالدین ذکریا علیہ الرحمة کی وفات کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ ایک روز ایک مرید نے خط لاکرشخ صدر الدین کے ہاتھ پررکھ دیا' اور کہا کہ ایک مرد نے بیہ خط دیا تھا اور کہا تھا کہ اے شخ صدر الدین بھینے کے وسلے شخ بہاؤالدین زکریا بھینے کی خدمت میں پہنچا دینا شخ صدر الدین نے جب عنوان دیکھا تو متغیر ہوکروہ خط شخ صاحب کے دست مبارک میں دیا شخ صاحب نے جب بیہ خط پڑھا تو لیٹ کرنعرہ مارا' ای رات آپ نے انتقال فرمایا' سجان اللہ! وہ کیسا ہی زمانہ تھا' جب بیہ پانچ بزرگوار سے بی شخ برگوار کین شخ سیف الدین باخر زی بھینے' شخ سعد الدین حمویہ بھینے' شخ بہا الدین زکریا میں اورشخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ مربم العزیز زندہ تھے۔

پھر شخ سیف الدین باخرزی کی بابت فرمایا کہ آپ کا بیرقاعدہ تھا کہ جب شام کی نماز ادا کرتے ای وقت سوجاتے اور اجب
رات کا تیسرا حصہ گزرجاتا تو بیدار ہوتے امام اور مؤذن موجود ہوتے 'پرعشاء کی نماز ادا کر کے ساری رات شبح تک بیدار رہے '
آپ نے ساری عمرای طرح بسر کی میں (مؤلف کتاب) نے پوچھا کہ کیا آپ سائ سنا کرتے تھے۔فرمایا: ہاں سنا کرتے تھے لیکن اس طرح نہیں جیسے آ دمیوں کو دعوت کے لئے بلایا کرتے ہیں اور مجلس مرتب کر کے سائ سنتے ہیں بلکہ وہ بیٹھ کر حکایت بیان فرماتے اور کھی ایک بات کو اٹھا کرای سے خوش وقتی حاصل کیا کرتے جب بیفر ماتے کہ کوئی کہنے والا ہے ' تو قوال حاضر ہوتے اور پچھ گاتے۔

اور کمی ایک بات کو اٹھا کرای سے خوش وقتی حاصل کیا کرتے جب بیفر ماتے کہ کوئی کہنے والا ہے ' تو قوال حاضر ہوتے اور پچھ گاتے۔

پھر آپ کی وفات کے بارے میں فرمایا کہ بخارا میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ جاتا ہوا شعلہ بخارا کے دروازے سے گھر آپ کی وفات کے بارے میں فرمایا کہ بخارا میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ جاتا ہوا شعلہ بخارا کے دروازے سے ایک میں میں دیکھا کہ جاتا ہوا شعلہ بخارا کے دروازے سے ایک میں دیکھا کہ جاتا ہوا شعلہ بخارا کے دروازے سے ایکھا کہ جاتا ہوا شعلہ بخارا کے دروازے سے میں دیکھا کہ جاتا ہوا شعلہ بخارا کے دروازے سے بھر آپ کی وفات کے بارے میں فرمایا کہ بخارا میں ایک شعلہ بخارا کے دروازے سے بین میں دیکھا کہ بنار میں ایک شعلہ بخارا کے دروازے سے بین دیکھا کہ بیا کہ بیا کہ بنار میں ایک بیات کو ایک بیات کو بیات کی دو اس کی بیات کو بیات کی بیات کو بیات کے بارے میں فرمایا کہ بیات کو بیات کے بارے میں میں بیات کو بیات کی دو ایک بیات کو بیات کو بیات کے بیات کو بیات کی دو بیات کی دو بیات کی بیات کی بیات کی دو بیات کی دو بیات کی دو بیات کی دو بیات کی در دو بیات کی دو بیات کی دو بیات کی دو بیات کی بیات کی دو بیات کی د

پھرآپ کی وفات کے بارے میں فرمایا کہ بخارا میں ایک تھی نے خواب میں دیکھا کہ جلتا ہوا شعلہ بخارا کے دروازے سے باہر لے جارے ہیں جب دن چڑ ھاتو کی بزرگ ہے اپنے محواب کی تعبیر پوچھی اس نے کہا: کوئی ولی صاحب نعت بخارا سے انتقال کرےگا، چنانچے انہیں دنوں شخخ سیف الدین باخرزی مُؤشنۃ کا انتقال ہوا۔

مرفر مایا کہ شیخ سیف الدین اور نے خواب میں اپنے پیرکود یکھا جوفر ماتے ہیں کہ اب اشتباق حدے زیادہ گزر گیا ہے آپ آ

جا کمیں' جب بیخواب دیکھا تو اس ہفتے وعظ ونقیحت کی اور اس وعظ ونقیحت میں فراق اور وداع کا ذکرتھا' لوگ جیران تھے کہ سب پچھ فراق کے بارے میں بیان کرتے ہیں' پھرخیر باد کی رویف پر بیشعر پڑھا۔

رفتم اے یارال بسامال خیر باد میست آسال درد ہجرال خیر باد

منگل کے روز ستا کیسویں ماہ فدگوری فدگور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی ایک عزیز نے آکر کمی اور کی طرف سے سلام کیا

آپ نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ اس نے بیان کیا لیکن خواجہ صاحب بھٹے نے نہ مانا اور فرمایا کہ بیس بہت سے ایسے آدمیوں کو جانتا

ہوں کہ اگر انہیں و کھے لوں تو پہچان لیتا ہوں لیکن ان کا نام وغیرہ جھے یاد نہیں۔ اس موقعہ کے مناسب یہ دکایت بیان فرمائی کہ شخ الااسلام فریدالدین قدس اللہ سر والعزیز کو اپنے فرزند نظام الدین سے تمام فرزندوں کی نسبت زیادہ محبت تھی، جو جنگی سپائی تھے اور شخ کی خدمت میں بڑے گئا تی تھے جو پھے کہ آپ ان سے ناراض ہوتے کیونکہ آپ کو بہت محبت تھی الغرض ایک مرتبہ جب نظام الدین سفر پر گئے تو بھے مدت کے بعد کی کے ہاتھ شخ صاحب کو سلام کہلا بھیجا اسے آکر عرض کی کہ مخدوم زادہ نظام الدین پھر پوچھا کس کا ذکر کرتے ہو؟ اس نے کہا مخدوم زادہ نظام الدین پھر پوچھا کس کا ذکر کرتے ہو؟ اس نے کہا مخدوم زادہ نظام الدین پھر پوچھا کس کا ذکر کرتے ہو؟ اس نے کہا مخدوم زادہ نظام الدین کا دیا صاحب بھیجا ہے۔ فرمایا کہ باب بھائی! اس کا کیا حال ہے؟ سلامت تو ہے خواجہ صاحب بھیجائی مقام پر پہنچ تو فرمایا کہو یا وہ تی سیم نے کہا کہ باب بھیجا ہوئی اس کا کیا حال ہے؟ سلامت تو ہے خواجہ صاحب بھی بھیجائی کہ باب بھی گیا۔ اس کا کیا حال ہے؟ سلامت تو ہے خواجہ صاحب بھی بھی اسے انہ کی کہ بیست اتی دفعہ پوچھا۔

ذكر في بها والدين زكريا

پھر شیخ بہاؤالدین زکر یاعلیہ الرحمة کے بارے میں فرمایا کہ کمی نے آگر آپ کو کسی کا سلام عرض کیا ' یو چھا: وہ کون ہے؟ اس مرد نے اس کی بہت تعریف کی۔ پھر بھی آپ کو معلوم نہ ہوا پھر اس نے بہت سے پتے بتائے۔ آخر شیخ صاحب نیسیڈ نے فرمایا کہ آئی نشانیاں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بتا دو کہ اس نے مجھے بھی دیکھا ہے۔ اس مرد نے کہا: جناب کی زیارت کی ہے۔ بلکہ آپ کا مرید ہے۔ پھر شیخ صاحب نے فرمایا کہ ہاں! ایسا شخص ہے۔

پھر شخ بہاؤالدین زکر یاعلیہ الرحمۃ کے بارے میں فرمایا کہ اگر آپ کسی کوکوئی چیز دیتے تو عمدہ دیتے جو معلم آپ کے فرزندوں کو پڑھایا کرتے آپ ان پر بڑی عنایت کیا کرتے اور ان کے دامن سونے چاندی سے پُر کرتے۔

پھر مید حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ والی ملتان کو غلے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو اس نے شخ صاحب سے التجاکی۔ آپ نے فر مایا کہ انبار سے وے دو والی ملتان نے ٹوکروں کو بھیجا'تا کہ فلہ انبار سے باہر نکالیں' غلے کے انبار کو ایک ایک روپے کے سکوں سے مجرا ہوا بیایا جس کی خبر والی ملتان کو کی گئی۔ اس نے کہا: شخ صاحب نے ہمیں غلے کا حکم دیا ہے' روپوں کا نہیں دیا۔ بیشخ صاحب میں ہمیں کے یاس بھیج دو جب شخ صاحب نے بیسا تو فر مایا کہ بیس نے دیدہ دانستہ دیا ہے۔ لے لو۔

پھر دنیا کے ترک کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام ایک سوئے ہوئے خض کے پاس سے گزر نے تو اسے آواز دی کہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اس نے جواب دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت کی ہے۔جوسب سے بڑھ کر ہے۔ عیمیٰ علیہ السلام نے پوچھاوہ کون می عبادت ہے۔ اس مرد نے کہا: تو کا اللہ نیا لا ہلھا۔ میں نے دنیا

unuw*makiabah or*e

ونیا داروں کے لئے چھوڑ دی ہے۔ پھرفر مایا: من رضی اللہ عن اللہ تعالیٰ بقلیل من الوزق رضی اللہ تعالیٰ عنه بقلیل من العمل یعنی جوشخص اللہ تعالیٰ ہے تھوڑ ہے ہے رزق پر راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑ ہے عمل میں اس پر راضی ہوجا تا ہے۔ بعد ازاں فر مایا کہ جوشخص درہم دیناروغیرہ چھوڑ ہے بغیر دنیا سے سفر کرے وہ جنتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

### قرآن مجید کے بارے میں

ہفتے کے روز چوبیسویں ماہ شوال من مذکور کو دست بوی کا شرف حاصل ہوا تو قرآن مجید کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہایک کتاب میں بیدووفا کدہ ایسے دیکھے ہیں جو کہیں اور کم دیکھے ہیں ایک اس آیت میں اِذَا رَأَیْتَ ثُمَّ رَأَیْتَ نَعِیْمًا وَمُلْگَا تحبینوًا۔امیر الہو منین علی کرم اللہ وجہہ مُلِگا کَبیْرًا پڑھا کرتے تھے دوسرے اس آیت میں: لَقَدْ جَآءَ کُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِکُمْ الْحُ اس کو بھی مِنْ اَنْفَسِکُمْ پڑھا ہے اور بیانفس نفیس کا افعل الفضیل کا صیغہ ہے۔

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ جو وردیا طاعت کی متعبّد ہوئوت ہوجائے۔اس کی وجہ ہے اس پر مصیبت نازل ہوتی ہے پھر فرمایا کہ جنگی آ دی شخ بہا وَالدین علیہ الرحمة کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نماز میں مجھ سے ناغہ ہوگیا ہے فرمایا: تو عنقریب ہی مارا جائے گا۔ تو ہر کر جب وہ اٹھ کر چلا گیا تو ایک صوفی نے بھی خانقاہ ہے آ کر یہی خواب سنایا۔

شخ صاحب جیران سے کہ وہ تو سپائی تھااس کا تو جنگ میں ماراجانا ممکن تھالیکن میصوفی سلامت ہے اور بیاری کا کوئی نشان بھی اس میں نہیں اس کو میں کیا کہوں؟ ابھی یہ با تیں ہور ہی تھیں کہ کسی نے آ کر پیخبر دی کہ وہ سپاہی مارا گیا ہے اورصوفی کی شبح کی نماز فوت ہوگئی خواجہ صاحب جب اس مقام پر پہنچے تو فرمایا کہ نماز کے فوت ہوجانے کوموت کے برابر سجھتے ہیں۔

پھراوراد کی ملازمت کے بارے میں فر مایا کہ جو شخص اپنے اوپر کوئی ورد لازم کرے اگر بیاری کے سبب اس میں ناغہ ہو جائے تو اے اس کے معاطے کے دفتر میں لکھ دیتے ہیں لیکن اگر وردمقرر نہ کریں صرف پیکہیں کہ جس قدر ہوگا پڑھو لیا جائے گا تو اس صورت میں صاحب ورد پہلے کی نسبت اچھار ہے گا کیونکہ اگر اس میں کمی وجہ سے ناغہ ہو جائے ۔ تو نہیں لکھتے ۔ کیونکہ اس نے جب مقرر ہی نہیں کہا تو اس کو کھیں گے کیا۔

#### مسبعات عشركى بركات

پھر مبعات عشر کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ ایک شخص ہمیشہ مسبعات عشر پڑھا کرتا تھا ایک دفعہ داتے میں اے لئیروں نے جان سے مارنا چاہا تو ای وقت دس سوار ہتھیار لگائے ظاہر ہوئے جنہوں نے اے لئیروں سے بچایا 'ید دسوں سوار ننگے سر تھے'اس مرد نے ان سے پوچھا کہتم کون ہو؟ کہا: مسبعات عشر کی وس دعا میں ہیں 'جو ہر روزتم سات مرتبہ پڑھا کرتے ہو' پھر پوچھا کہ خنگے سر کیوں ہو؟ کہا: دعا وَل کے شروع میں بسم اللہ تم نہیں پڑھتے۔ پھر میں (مؤلف کتاب) نے عرض کی کہ بسم اللہ کہاں پڑھتے ہیں؟ فرمایا: ہر سورة کے شروع میں۔

بہت پڑھا کرتے تھے الغرض جب بوڑھے ہو گئے اور قرآن پاک پڑھنے ہے رہ گئے تو آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا حالت ہے؟ فرمایا مسبعات عشری پڑھ لیٹا ہوں جو کہ جامع اوراد ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ابرا جیم تمیمی بیشیہ واصل حق تھے آپ حضرت خصر علیہ السلام سے مطرق آپ سے بخشش طلب کی حضرت خصر علیہ السلام نے آپ کو مسبعات عشر سکھلائے اور فرمایا کہ میں حضرت رسالت پناہ تنافیظ سے اس کی روایت کرتا ہوں۔ تنکلیف انسانوں کو کیوں ہوتی ہے؟

بدھ کے روزستائیسویں ماہ شوال من مذکور کوشرف قدم ہوی کا حاصل ہوا' بات اس بارے میں شروع ہوگی کہ انسان کو جو تکلیف یا مصیبت پنچے سمجھے کہ وہ کہاں ہے آئی ہے؟ اس آ دی کی خیریت ای میں ہے کہ اس مصیبت اور رنج کے سب سے متنبہ ہوجائے' لیکن جو خص باطل ہے' اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی' جو اُسے اس سے رو کے۔ یہی اس کی خواری ہے' نعو ذیاللہ منھا' کہ اس کی ری دراز کی جائے۔

اس بارے میں ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک نیک عورت نے جو ہزرگوارتھی میں نے سناوہ کہتی تھی کہ اگر میرے پاؤں میں کا نٹا بھی چبھتا ہے تو معلوم کر لیتی ہوں کہ کیوں چبھا ہے۔

پھر فر مایا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ ڈیٹھا پر وہ تہت لگائی گئی جو عام مشہور ہے تو بعدازاں آپ نے درگاہ اللّٰہی میں مناجات ک کہ پر وردگار! مجھے معلوم ہے جس وجہ سے بہتھ پر لگائی گئی ہے اس وجہ سے لگائی گئی ہے کہ رسول اللّٰہ ٹالٹیٹم تیری محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور ساتھ ہی مجھ سے بھی کسی قدر محبت کیا کرتے تھے بہتہت اس وجہ سے مجھ پرلگائی گئی ہے۔

### وكرصديث حبب الى من دنيا كم ثلثه

ای اثناء میں ایک عزیز نے پوچھا کہ بیرحدیث نبوی ہے: حبب الی من دنیا کم ثلث الطیب والنساء وقرۃ عینی فی السصلوۃ و فرمایا: یہاں پرنساء سے مرادعا کشصدیقد ڈٹھا میں اسطے کہ دیگرازواج کی بہنبت جناب کوعا کشرصدیقد ڈٹھا سے زیادہ محبت تھی اور قرۃ مینی فی الصلوۃ سے مراد فاطمۃ الزہرا ڈٹھا ہیں جواس وقت نماز میں مشخول تھیں بعدازاں فرمایا کہ بعض کی بید رائے ہے کہ اس سے مقصود نماز ہے۔ تواس کا پہلے ذکر کرنا چاہے تھا۔

### تين پينديده چزي

کیمرفر مایا کہ خلفائے راشدین ابو بکر صدیق ڈاٹٹٹ عمر خطاب ڈاٹٹٹ عثان غنی ڈاٹٹٹٹا اور علی ڈاٹٹٹٹ میں سے ہرا یک نے رسول اللہ ٹاٹٹٹٹ کی موافقت سے فرمایا کہ ہم تین باتوں کو پیند کرتے ہیں اسے میں جبرائیل علیہ السلام نے آگرفر مان البی سنایا کہ میں بھی تین چیزوں کو دوست رکھتا ہوں تو بہ کرنے والا جوان روئے والی آٹکھاور خشوع والا دل۔

## عیب گوئی کی مذمت

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ اوگ آئیں میں ایک دوسرے کی عیب گوئی کرتے ہیں زبان مبارک سے فرمایا کہ اگر کوئی 11:11/2014 1770 11:10/10/10/10/10 کی عیب کی وجہ ہے کسی کوطعن کرئے تو پہلے سوچنا چاہیے کہ آیا وہ عیب جھے میں بھی پایا جاتا ہے یانہیں' اگر پایا جائے تو شرم کرنی چاہیے کہ جوعیب اپنے آپ میں ہے' اس کے لئے دوسروں کو کیوں طعن کیا جائے' ادر اگر وہ عیب اپنے میں نہیں پایا جاتا تو اس پر اللہ تعالیٰ کاشکر اداکرنا چاہیے' جس نے اس عیب مے تحفوظ رکھا ہے' دوسرے کوطعن نہیں کرنا چاہیے۔

پھر ساع کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو حاضرین میں ہے ایک نے کہا کہ شاید آپ کو تھم ہوا ہے کہ جس وقت آپ چا ہیں ساع سنیں' آپ پر حلال ہے' خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جو چیز حرام ہے وہ کسی کے تھم سے حلال نہیں ہو عتی ۔اب ہم مسئلہ مشئلہ شاف فی گئی ہوئے ہوئے گئی کے موافق پر خلاف ہمارے علماء کے مباح بمع وف اور سازگی اس اختلاف میں حاکم جو تھم کرے ہوگا۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا کہ آئیس دلوں میں بعض درویشوں نے چنگ و رباب اور بانسریوں کا استعال مجمع میں کیا ہے' اور رقص کیا خواجہ صاحب نے فرمایا اچھائیس کیا جونا مشروع ہے وہ ناپندیدہ ہے۔ بعد از ال ایک نے کہا کہ جب وہ اس مقام سے باہر نگلے تو ان سے بوچھا گیا کہ اس میں تو بانسریاں بجائی گئیں تم نے ساع کس طرح سنا ہوگا اور تم نے رقص بھی کیا ہے تو جواب دیا کہ ہم ساع میں ایے مستخرق سے کہ ہمیں معلوم ہی نہ تھا کہ یہاں بانسریال جی بھی یا نہیں۔ جب خواجہ صاحب نے بیسنا تو فرمایا: بیتو کوئی معقول بات نہیں بیسب کچھ بطور زنا لکھا جائے گا۔ات میں فیس (مؤلف کتاب) نے جب خواجہ صاحب نے بیسنا تو فرمایا: بیتو کوئی معقول بات نہیں بیسب کچھ بطور زنا لکھا جائے گا۔ات میں فیس (مؤلف کتاب) نے عرض کی مرصاد العباد والے نے اس بارے میں ایک تھی گھی ہے جس کا ایک شعر بیہ ہے۔

گفتی کہ بہ نزدمن حرام است ساع گر بر تو حرام است حرامت بادا خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بال ٹھیک ہے۔ پھر بیر رباع کھمل فرمائی۔

### زباعى

دنیا طلبا جہال بکامت بادا و ایں جفد فردار بدامت بادا گفتی کہ بزد من حراست ساع گز بر تو حرام است حرامت بادا

WWW.Medialbidil.com

پھر میں نے عرض کی کہ میں ان لوگوں کو جوساع کے منکر ہیں'اچھاخیال کرتا ہوں'اوران کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہوں' غرض یہ کہ وہ ساع نہیں سنتے اور کہتے ہیں ہم اس واسط نہیں سنتے کہ ساع حرام ہے' میں قتم تو نہیں کھا سکتا'اور پچ کچ عرض کرتا ہوں کہ اگر ساع حلال بھی ہوتا' تو بھی وہ نہ سنتے خواجہ صاحب نے مسکرا کر فرمایا کہ ہاں! ٹھیک ہے' جب ان میں ذوق ہی نہیں تو وہ کیسے سنیں۔واللہ اعلم بالصواب۔

## بیاری کی حالت میں عبادت

موموار کے روز دسویں ماہ فری القعدس ندکورکو دست بوی کی دولت نصیب ہوئی تو ان لوگوں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی،
جواگر بیار ہوجا ئیں تو معہودہ طاعت کوئیں چھوڑتے اس بارے میں بید حکایت بیان فرمائی کدا کی بزرگ کا مکان دریا کے کنار بے
تھا'ات بیار کی لاحق ہوئی جتنی مرتبہ تھنائے حاجت کے لئے جاتا' ہر مرتبہ عسل کرتا اور دوگا نہ اوا کرتا بیہاں تک کہ بیاری کا زور ہوگیا
لیعنی جب بیس تمیں مرتبہ تھنائے حاجت کے لئے جاچکا اور ہر مرتبہ عسل کیا اور دوگا نہ اوا کیا' حتی کدرات بھر میں ساٹھ مرتبہ گیا اور
ساٹھ ہی مرتبہ عسل کیا اور دوگا نہ اوا کیا آخری مرتبہ پانی ہی میں فوت ہوگیا' خواجہ صاحب سے بیان کر کے آب دیدہ ہوئے اور فرمایا کہ
سجان اللہ! کیا ہی عبادت میں رسوخ تھا' کہ آخری وم تک مقررہ قاعدے سے برگشتہ نہ ہوا۔

بعدازال فرمایا کہ جولوگ بیار پڑتے ہیں بیان کے نیک ہونے کی دلیل ہے لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا پھر فرمایا کہ اعرابی نے حضرت رسالت بناہ ﷺ کی خدمت میں آگر اسلام قبول کیا پھر پچھ عرصے بعد آگر عرض کیا کہ جب سے میں ایمان لایا ہوں' میرے مال میں بھی نقصان ہور ہا ہے اور جان بھی بیار رہتی ہے۔ فرمایا: جب مومن کے مال میں نقصان اور اس کی جان بیاو ہوتو سمجھو کہوہ اس کے ایمان کی صحت ہے۔

خواجہ صاحب نے فرمایا کہ قیامت کے دن فقراً کو وہ درجے عطا ہوں گے کہ تمام خلقت اس بات کی آرز وکرے گی کہ کاش! ہم دنیا میں فقیر ہوتے'اور جو دائم المریض ہوتے ہیں انہیں بھی قیامت کے دن ای قدر در جبلیں گے کہ خلقت اس بات کی آرز وکرے گی کہ کاش! ہم بھی دنیا میں بیار رہتے۔واللہ اعلم بالصواب۔

## نعمت كشكريهين تكبيركهناجاب

موموار کے روز دوسری ماہ ذوالحجین مذکور کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ ایک جوالقی درویش بیٹھا تھا اس نے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہا میں نے پوچھا کہ درویش لوگ جو تکبیر کہتے ہیں ہیر کب سے شروع ہوئی ہے؟ فرمایا: کھانے کے بعد اللہ اکبر کہنا جائز ہے جو تعریف ہے شکران نعمت کے عوض حمد کرتے ہیں۔

بعدازاں فرمایا کرایک مرتبدرسول اللہ تا گیا نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کوفر مایا کہ ججھے اُمید ہے کہ چوتھائی حصہ تم میں سے اور باتی تین چوتھائی باتی اُمتوں کے لوگ بہشت میں داخل ہوں کے یاروں نے اس نعمت کے شکرید پراللہ اکبرکہا: پھر فرمایا کہ بہشت میں تیسرا حصہ نصیب تمہارا ہوگا اور باقی دو تہائی دو تری اُمتیں ہوں گی پھر اصحاب رضی اللہ عنہم نے اللہ اکبرکہا: پھر فرمایا کہ بہشت میں نصف تم ہو گے اور باقی نصف دو تری امتیں ہوں گی پھر اصحاب ٹوائی نے اللہ اکبرکہا: خواجہ صاحب نے کہا کہ ان موقعوں بہشت میں نصف تم ہو گے اور باقی نصف دو تری امتیں ہوں گی پھر اصحاب ٹوائی نے اللہ اکبرکہا: خواجہ صاحب نے کہا کہ ان موقعوں

پراللہ اکبر کہنا حمد کی بجائے ہے۔ لیکن درولیش جو ہر صلحت کے لئے تکبیر کہتے ہیں اس کا کبیں ذکر نہیں آیا بعد از ال میں نے پوچھا کہ ذکر جو اونچی آجائے ہیں اگر آہتہ آوازے کیا جائے تو کیسا ہے فرمایا بہتر ہے پھر فرمایا کہ صحابہ جب قر آن شریف پڑھا کرتے تھے تھ کہ کی کو معلوم نہ ہوتا تھا 'جب مجدے کی آیت پر چینچتے اور وہ مجدہ کرتے تو معلوم ہوتا کہ وہ قر آن شریف پڑھ رہے ہیں۔

ذكرسلام وجواب سلام

جعرات چھیدویں ماہ فدکورکو دوست ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔سلام اوراس کے جواب کے بارے بیس گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو تھم ہوا کہ ملائکہ مقربین کوسلام کرداورسلام کا جواب سنوتا کہ تمہارے فرزندوں میں سلام کے جواب کا پہی طریقہ رائح ہو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کوسلام کیا۔السلام علیم افرشتوں نے جواب دیا السلام علیک ورحمة الله و برکانة تو اس کا جواب بھی ای طرح دینا چاہیے وعلیک السلام ورحمة الله و برکانة تو اس کا جواب بھی ای طرح دینا چاہیے وعلیک السلام ورحمة الله و برکانة۔

پھر میہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ صحابہ کرام ڈٹائٹ اُسلام اللہ طاقی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک نے آ کرسلام کیا' السلام علیم ورحمۃ اللہ علیہ و برکانۂ تو حاضرین میں ہے ایک نے یوں جواب دیا' السلام علیک ورحمۃ اللہ و برکانہ ومغفرنہ۔ این عباس ٹی جسی حاضر تھے فرمایا کہ ایسے نہیں کہنا جا ہے 'سلام کا جواب صرف برکانہ تک ہے اس سے زیادہ نہیں کہنا جا ہے۔

پھر میں نے پوچھا کہ اگر کوئی نفلی نماز ادا کر رہا ہواور کوئی بزرگ آجائے تو وہ نمازی نماز چھوڑ کراس میں مشغول ہوجائے یا نہ فرمایا: اسے اپنی نماز ختم کرنی چاہیے پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص نفلی نماز ٹو اب کے لئے ادا کر رہا ہواوراس کا پیر آجائے تو اس نماز چھوڑ کرقدم ہوی کرنی چاہیے کیونکہ پیر کی قدم ہوی میں سعادت زیادہ ہے میرا تو سیاعتقاد ہے کہ بید دولت اس ثو اب سے سوگنا بڑھ کر ہے۔ فرمایا: شرع بھم بھی ہے کہ نماز نہ چھوڑے۔

پھر مید حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ شخ بہاؤالدین زکریا علیہ المرحمۃ دریا کے کنارے پینچ جہاں پرآپ کے بہت ہم ید
وضوکررے سے جب شخ کو دیکھا تو وضوکوادھورا ہی چھوڑ کر تعظیم کرنے گئے۔گرایک مرید وضوکر کے حاضر خدمت ہوا اور تعظیم کی شخ
صاحب نے فرمایا کہتم میں درویش یہی ہے۔جس نے وضو کے بعد میں میر ٹی تعظیم کی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آگر کوئی نفلی نماز چھوڑ کر
پیر کی تعظیم میں مشغول ہوجائے۔تو کیا اس پر کفر کا فتو کل لگ سکتا ہے؟ فرمایا: نہیں۔ پھر میری اس عرض اور مریدوں کے اعتقاد کی
بابت زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ شخ کبیر فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز نے بدر الدین آگی کو آواز دی جواس وقت
بابت زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ شخ کبیر فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز نے بدر الدین آگی کو آواز دی جواس وقت
نماز میں مشغول تھے فماز ہی میں بلند آواز سے کہا: لبیك

## فرمان شيخ مثل فرمان رسول است

بعدازال بد حکایت بیان فرمانی که ایک مرتبه رسول کریم نگانی کهانا تناول فرماری تھے که ایک صحابی کو آواز دی وہ نمازیس مشغول تھااس واسطے دیر ہوئی جب حاضر خدمت ہوا تو پوچھا کہ دیر کیوں کی؟ عرض کی بندہ نمازیس مشغول تھا، فرمایا: جب رسول النظام) بلائين تو فوراً جواب دينا جا بي بعدازال خواجه صاحب في فرمايا كه ين كافر مان رسول خدا تلك كافر مان ب-

پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ کوئی شخص شخ شیلی پیشید کی خدمت میں حاضر ہوا مرید ہونے کے لئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس شرط پر مرید کرتا ہوں کہ جو پچھ میں کہوں وہی محرے عرض کی ویسا ہی کروں گا' پوچھا کلمہ طیب کس طرح پڑھا کرتے ہو۔عرض کی لا الله الا الله محمد رسول الله فی فرمایا: اس طرح پڑھو۔ لا الله الا الله شبلی رسول الله ۔مرید نے فوراً اس طرح پڑھا بعد ازاں شبلی میشید نے فرمایا کہ میں تو آنخضرت منافیظ کا ادنی غلام ہوں رسول منافیظ وہی ہیں' میں تیرے اعتقاد کو آزمانا جا ہتا تھا۔

پھر جمعہ کی نماز کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ آیا جمعہ کی نماز ادانہ کرنے والوں کے لئے کوئی تاویل بھی ہے یانہیں فرمایا: کوئی تاویل نہیں ۔ سوائے اس کے کہ کوئی غلام ہم یض ہو لیکن جو جاسکتا ہے اور پھرنہیں جاتا 'وہ پخت سنگ دِل ہے۔

پھر فرمایا کہ اگر ایک جمعہ حاضر نہ ہوتو اس کے دِل پر ایک سیاہ نقطہ ظاہر ہوتا ہے اگر دو جمعے نہ جا کیں تو دو نقطے اگر تین جمعے نہ جا کیں 'تو سارادِل سیاہ ہوجا تا ہے۔ نعو ذباللہ منھا۔

پھر سلطان غیاث الدین بلبن کے بارے میں گفتگوشر وع ہوئی' فرمایا کہ پانچوں وقت اور جمعہ کی نماز وقت پراوا کیا کرتا تھا' اور عقیدہ کا بہت ہی اچھا تھا پھر فرمایا کہ ایک وفعہ اس نے قاضی لشکر کو کہا کہ گزشتہ رات کیسی ہی بزرگوار رات تھی قاضی لشکر نے کہا کہ آپ پر بھی روش ہی ہے۔ باوشاہ نے کہا: ہاں! میں نے پوچھا کہ شایدوہ شب قدرتھی فرمایا: ہاں! شب بزرگوارتھی جو انہیں ل گئ اور ایک دوسرے کے حال سے واقف ہوئے۔

### نمازيس بسم الله يؤصف كامسكه

منگل کے روز دوسری ماہ جمادی الاقل میں ہجری کو دست بوی کی سعادت نصیب ہوئی نماز کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی اور نیز اس بارے میں آیا کہ ہررکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہئے یا ہرسورۃ کے شروع میں فرمایا کہ امام اعظم ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت میں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنی چاہے لیکن برخلاف اس کے دوسرے علاء اور امام ہررکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہیں کیکن پعض ہرسورۃ کے شروع میں بھی۔

پھر فر مایا کہ امام اعظم بیسیائی سے سفیان توری بھٹیائی نے اور ایک یارنے ایک بجمع میں سوال کیا' کہ نمازی کو بسم اللہ کب پڑھنی چاہیے؟ ہر رکعت کے شروع میں یا سورۃ کے شروع میں ان کامقصود اصلی یہ تھا کہ اگر نفی کریں گے تو تسمیہ کے نفی میں ہیں ہم مواخذہ کریں گے ۔ لیکن آپ نے تکہداشت اوب اور کمالیت علمی سے جواب دیا کہ ایک مرتبہ پڑھنی چاہیے خواجہ صاحب نے فر مایا کہ آپ کا اصلی مقصد تو وہی تھا اب جس طرح چاہیں خیال کرلیں خواہ ہر رکعت کے شروع میں خواہ ہر سورۃ کے شروع میں۔

پھرمشائخ کی دُعااور بددعاء کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فر مایا کہ شیخ الاسلام فریدالحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کا ایک یارمجد شاہ غوری نام نہایت صادق مرداور معتقد تھا' ایک دفعہ وہ گھرایا ہوا اور حیران حاضر خدمت ہوا' آپ نے حال بوچھا' تو عرض کی کہ میرا بھائی بھار ہے اور اس میں کوئی دم باقی ہے اب میں حاضر خدمت ہول' کیا عجب ہے کہ وہ ابھی پورانہ ہوا ہو میں اس کی خاطر گھرایا ہوا ہول' میٹخ الاسلام فرید الحق والدین نے فر مایا کہ جس طرح تیری حالت اب ہے میری حالت ساری عمر رہی ہے۔ اور اب

www.vistaavataaotaaseory

بھی ہے لیکن میں کی پرظاہر نہیں کرتا پھراسے فرمایا کہ جاؤ! تمہارا بھائی تندرست ہو جائے گا۔ جب واپس گھر آیا ' تو دیکھا کہ بھائی بیٹھ کرکھانا کھارہا ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

## بإنى پينے كاايك مسكله

اتوار کے روز ساتویں ماہ مذکورکوقدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی میں نے پوچھا کہ ایک آدی جب پانی پیتا ہے اور دوسرے نیچ ہاتھ رکھتے ہیں' آیا پیسنت ہے خواجہ صاحب پوچھنے گئے حاضرین میں سے ایک نے چند الفاظ پڑھے اور کہا کہ بیصدیث ہے کہ جو خص دوسرے کے پانی پیتے وقت ہاتھ نیچے رکھے وہ بخشا جائے گاخواجہ صاحب نے فر مایا کہ اس حدیث کا ذکر حدیث کی مشہور کتابوں میں تو کہیں بھی نہیں' شایدلوگوں کی سی سائی ہے ہے بھی نہیں کہ سکتے شاید ہو بھی لیکن اتنا تو کہ سکتا ہوں کہ بیصدیث کی معتبر کتابوں میں نہیں۔

#### ذكر حديث متواتر

یہاں سے حدیثوں کی بابت ذکر چھڑا۔ تو فرمایا کہ ایک دفعہ قاضی منہاج الدین میشید وعظ کررہے سے اثناء وعظ میں فرمایا کہ چھ حدیثیں متواتر ہیں اوّل الغیبة اشد من الزناء غیبت زناء ہے بھی زیادہ سخت ہے دوسری من شم الورد ولم یصل علیٰ فقد جفانی ۔ جس نے گلاب کا پھول سونگھ کر بھی پر درود نہیں بھیجا ہے شک اس نے بھی پر جفاکی تیسری البید نے علی المدعی و الیمین علی من انکو ۔ مدی پر بیان اورا نکاری پر قتم واجب ہے خواجہ صاحب نے مسکرا کرفر مایا کہ جب قاضی منہاج الدین بیتین صدیثیں علی من انکو ۔ مدی پر بیان اورا نکاری پر قتم واجب ہے خواجہ صاحب نے مسکرا کرفر مایا کہ جب قاضی منہاج الدین بیتین صدیثیں جسے بیان کر چکے تو فر مایا کہ بیتین حدیثیں تو بھے سے نیں ۔ کیا کہ بیتین حدیثیں تو بھی ہے اور نہیں تو میں کہوں گا کہ بیتین حدیثیں تو بھی سے سے کھے یاد نہیں۔ کیا

## باركسر بانے حديث مي كا يوهنا

پھر حدیث رسول الله ظالی کی فضیلت کے بارے میں میہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ مولانا رضی الدین فیشا پوری بھت ہیار ہوئے۔ جوعرصہ تک بیاری میں رہائے بیشا اور میہ حدیث پڑھی۔' قال النبی صلی الله علیه و آله وسلم الغیبة اشد من الزناء ''مولانا رضی الدین پراگر چیمرض غالب تھی گراس پر بھی عالم سے اس حدیث کی توجیہ پوچھی کہ اس وقت نہ تو فیبت کا ذکر تھا' نہزنا کا پھر میہ حدیث پڑھنے کا کونسا موقعہ تھا' اس نے جواب دیا کہ میرامقصود تو جیہ اور فیر تو جیہ کا نہ تھا' بلکہ میں نے سناتھا کہ جوکوئی کی بیار کے سر بانے کوئی حدیث بچھ پڑھے تو وہ بیار تندرست ہوجاتا ہے اس لئے میں نے میہ حدیث بڑومتواتر اور سے ہے آپ کی صحت کے لئے پڑھی ہے پھر مولانا رضی الدین نے بچھ جواب نہ دیا اور صحت یاب ہوئے۔ اور سے جا تھا ہوئے۔

پھرنشلیم اور رضا کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا کہ ایک درولیش بیٹے تھا ایک کھی آگر اس کی ناک پر بیٹے اس نے اڑائی۔ پھرآ بیٹھی پھر کہا: اے خدایا میں چاہتا ہوں کہ کھی ناک پر نہ بیٹے اور تو چاہتا ہے کہ بیٹے میں نے اپنی مرضی چھوڑ دک اور تیری رضا اختیار کی۔ اب میں ناک پر سے کھی نہیں اڑاؤں گا۔ جب بیر کہا: تو پھر کھی ناک پر نہیٹھی۔ واللہ اعلم بالصو اب۔

ذكرتوبة قمرنام مطربه

ہفتے کے روز بیسوس ماہ جمادی الاقال من مذکور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی، گفتگواس بارے بیس شروع ہوئی کہ بعض تائب قوب کے بعد لغزش کھا جاتے ہیں چونکہ سعادت باقی ہوتی ہے پھر تو بہ کر لیتے ہیں اس حال کے مناسب یہ دکایت بیان فر مائی کہ ،
ایک گویا عورت قمر نام نہایت حسین تھی آ بخری عمر ہیں تو بہ کی اور شخ الشیوخ شخ شہاب اللہ بین عمر محد سہروردی بھتا ہوگی ۔ اور وہاں ہے لئے گئی جب والیس آئی تو والی ہمدان نے اس کے آنے کی جبر سکر کسی کواس کے پاس بھیجا کہ آکر گانا سناؤ۔ اس عورت کی فراس کے پاس بھیجا کہ آکر گانا سناؤ۔ اس عورت نے جواب دیا کہ ہیں نے اس کام سے تو بہ کر لی ہواد کعبہ کی زیارت کر آئی ہوں' اب یہ کام نیس کروں گی۔ والی ہمذان نے ایک نیسی ماضر ہوئی ۔ اور حالت عرض کی ۔ شخ نے فر مایا کہ انجھا۔ اب تو جاؤ۔ آئی دات ہیں تیرے کام کی خاطر مشغول ہوں گا۔ اور شخ جواب دوں گا شخ کو جب عورت آئی تو فر مایا کہ انجھا۔ اب تو جاؤ۔ آئی دات ہیں میں مواخر ہوگئی باوشاہ کے آدی اے آکر لے گئے جب چنگ بجا کر گانا شروع کیا' تو ایک ایسا شعر آئیا جس سے تمام سامعین کو حالت ہوگئی۔ پہلے باوشاہ نے تو بہ کی اور پھر سب نے ۔ واللہ اعلم بالمصواب۔ قاضی قطب اللہ بین کا شانی کا علم ودیا نت

سوموار کے روز ماہ رجب من مذکور کو دست بوی کی سعادت نصیب ہوئی قاضی قطب الدین کا شانی کے علم و دیانت کے بارے شان گفتگوشروع ہوئی فرمایا کہ آپ ملتان میں رہتے تھے اور علیحدہ مدرسہ میں پڑھایا کرتے تھے شخ بہاؤالدین بھی ہے ہر روز وہاں جایا کرتے اور نماز اوا کیا کرتے ایک روز مولانا قطب الدین نے آپ سے پوچھا' اپنے مقام سے اس قدر دور کس لئے آتے ہیں اور مقدی بن کرنماز اوا کرتے ہیں فرمایا: میں اس حدیث پر عمل کرتا ہوں '' من صلی حلف عالم تقی فکانما صلی حلف نبی موسل ''جس نے پر بین گار کے پیچھے نماز اوا کی ۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جس نے ایسائی سا ہے کہ ایک روز شخ بہا کالدین زکریا بینے وہاں پر موجود سے قاضی قطب الدین امامت کررہے سے ایک رکعت اواکر چکے سے دوسری رکعت کے وقت شخ صاحب بھی جا پہنچ جب قاضی صاحب تشہد کے لئے بیٹے تو سلام کہنے سے پہلے ہی شخ صاحب نے اُٹھ کر نماز ختم کی جب نماز سے فارغ ہوئے تو قاضی صاحب نے شخ سے لیے چھا کہ آپ کس واسط سلام سے پہلے ہی نماز کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے آئا ہے بہو ہے تھا کہ آپ کس واسط سلام سے پہلے ہی نماز کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے آئا تھے کھڑا ہوقاضی صاحب نے فرمایا کہ جونور شرع فور کے بیب معلوم ہوجائے کہ امام سے فلطی نہیں ہوئی تو اس کے لئے جائز ہے کہ اُٹھ کھڑا ہوقاضی صاحب نے فرمایا کہ جونور شرع کے موافق نہیں وہ تاریکی کہ بعد ازال پھر بھی شخ صاحب وہاں نہ گئے۔

ا کیک مرتبہ قاضی قطب الدین ہے کو چھا گیا کہ آپ درویشوں پراعقاد کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا: جن درویشوں کو میں نے دیھا ہے۔ویسے اب دکھائی نہیں دیتے۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں کاشغر میں تھا' اور میرے پاس ایک چھوٹی چھری تھی' وہ ٹوٹ گئی اے بازار لے جا کرچھری بنانے والے کوٹوکھایا کہ اسے درست کر دوسب نے کہا بیڑھیک نہیں ہو سکتی' ضرور چھوٹی رہ جائے گی۔ کیونکہ جب نوک اور نکالی جائے گی' اور کھودتے کی طرف استعال ہوگی تو ضرور ہے کہ چھوٹی ہوجائے گی میں نے کہا نہیں ویلی بی ہونی چاہیے جیسی پہلے تھی ان سے یہ کام نہ ہوسکا۔کہا کہ فلال دکان پر لے جاؤ۔ وہاں پرایک بڑا بزرگ صالح مردکار یگر ہے شاید وہ بناد نے قاضی قطب الدین فرماتے ہیں کہ میں اس ہے پر گیااورکارد کی بابت کہا۔اس نے بھی وہی جواب دیا جو پہلوں نے کہا تھا کہ کچھ کم ہوجائے گی میں نے کہا: نہیں جھے ویلی ہی چاہے۔اس بوڑھے نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا: آگھ بند کرو کیکن میں کن انھیوں سے ویکھتا رہا کہ اس بوڑھ نے جھری کے چھری لے کراپی ڈاڑھی کے پاس رکھی اور آسان کی طرف منہ کر کے پچھ پڑھا پھر جھے کہا کہ آگھ کھول جب میں نے کھولی تو چھری میرے آگے بھینک دی جو ٹھیک پہلی حالت پر تھی۔

پھرا کیا اور حکایت بیان فرمائی کہ قاضی قطب الدین کا شانی جب وہلی آئے تو آپ کوایک دفعہ سرائے سلطانی میں طلب کیا گیا جب آپ گئے تو اس وقت بادشاہ حرم گاہ میں بیٹھے تھے سیّد نور الدین مبارک علیہ الرحمۃ بادشاہ کی دائیں طرف اور قاضی نخر الائمہ دوسری طرف اور دونوں بزرگوں نے پوچھا کہ آپ کہاں دوسری طرف اور دونوں بزرگوں نے پوچھا کہ آپ کہاں بیٹھیں گے؟ فرمایا کہ علوم کے سامیہ کے نتیج القصہ جب بادشاہ کے قریب پنچ اور سلام کہا: تو باوشاہ نے خود اٹھ کر آپ کا دست مبارک پکڑا حرم گاہ کے اندر لے جاکرا ہے یاس بٹھایا۔

پھر شخ جلال الدین تبریزی قدس اللہ سرہ العزیز کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ آپ جب بدایوں پہنچے اور کچھ مدت وہال سکونت اختیار کی تو ایک روز کسی کام کے لئے قاضی کمال الدین جعفری حاکم بدایوں کے پاس گئے ، تو خادموں نے کہا کہ قاضی صاحب اس وقت نماز میں مشغول ہیں کی صاحب نے مسکرا کر پوچھا کہ کیا قاضی صاحب کونماز پڑھنا آتی ہے ہیے کہ کرآپ واپس علے آئے۔جب قاضی نے یہ بات تی تو دوسرے روز شخ صاحب کی خدمت میں آ کرمعافی ما تکی اور پوچھا کہ آپ نے یہ بات کس طرح کی کہ قاضی کونماز پڑھنا آتی ہے میں نے تو کئی ایک کتابیں نماز اور اس کے احکام کے متعلق لکھی ہیں شخ صاحب نے فرمایا بجا ہے لیکن عالموں کی نماز اور ہوتی ہے۔اور فقیروں کی اور قاضی صاحب نے پوچھا کہ رکوع و جود کی اور طرح کرتے ہیں یا قرآن شریف کمی اورطرح پڑھتے ہیں؟ شخ صاحب نے فرمایا کنہیں علاء کی نماز اس طرح ہوتی ہے کدان کی نظر کعبہ پر رہتی ہے اور نماز ادا کرتے ہیں اور اگر کعبہ دکھائی نہ دے تو اس طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور اگر کئی ایسے مقام پر ہوں جہاں ست معلوم نہ ہوتو جس طرف چاہیں قیاساً اداکر لیتے ہیں علاء کی نماز انہیں تین اقسام کی ہوتی ہے لیکن فقیر جب تک عرش کونہیں دیکھ لیتے نماز ادانہیں کرتے قاضی کمال الدین کواگر چہ ہے بات نا گوارگزری لیکن کچھ نہ کہا اور واپس چلے آئے جب رات ہوئی تو خواب میں ویکھا کہ واقعی شیخ صاحب عرش پرمصلاً بچھا کرنماز ادا کررہے ہیں دوسرے دن دونوں بزرگوار ایک مجلس میں آئے 'تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ اے فلاں! علماء کا کام اور مرتبه معلوم ہے ان کی ساری محنت اس پرصرف ہوتی ہے کہ علم حاصل کر کے مدرس بنیں یا قاضی بن جائیں یا صدر۔ جہان میں ان کا مرتبداس سے بڑھ کرنہیں ہوتا لیکن درویشوں کے بہت سے مرتبے ہیں ان کا پہلا مرتبدیہ ہوتا ہے جوقاضی صاحب کو گزشتہ رات دکھایا گیاہے جب بیہ بات کہی تو قاضی صاحب نے اُٹھ کرمعافی ما تکی اورا پنے لڑکے بر ہان الدین کا اور اپنا سر شیخ صاحب کے قدموں پرر کھ دیا اور مرید بنایا اور شیخ صاحب سے کلاہ لے دی۔

## ذكرتحل ومعاملات بإخلق

بدوہ کے روز چودھویں من فرکور کوقدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی تمل کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ لوگ آپیں میں تین چارطرح کا سلوک کرتے ہیں اوّل وہ لوگ جن سے نہ کی کوفائدہ پہنچتا ہے اور نہ فقصان ایسے لوگ بمنز لہ جمادات ہیں دوسرے وہ جن سے فائدہ پہنچتا ہے لوگوں کوفائدہ بھی پہنچتا ہے وہ جن سے فائدہ پہنچتا ہے اور اگرائییں دوسروں کی طرف سے نقصان پہنچ تو وہ اس کا بدلہ نہیں لیتے۔ بلکہ برداشت کرتے ہیں جوصد یقوں کا کام ہے۔

= (147) =

#### اچھناموں کے بارے میں

سوموار کے روز اٹھار ہویں ماہ شعبان من فدکور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔بات اس بارے میں شروع ہوئی کہ کون سے نام اچھے ہوئے جین فر مایا کہ احسب الاسماء عند اللہ عبد اللہ و عبد الوحمن ۔اللہ تعالیٰ کے نزویک سب سے پیارے نام عبد اللہ اورعبد الرحمٰن جین اور بعد از ال فر مایا کہ سب سے سچانام حادث ہے۔

پھر فر مایا کہ حب سے سچانام حارث اس واسطے ہے کہ وہ بھیتی کرتا ہے خواہ طاعت سے خواہ گنبگاری ہے۔ بعد از ال فر مایا کہ سب سے جھوٹا نام مالک اور خالد ہے اس واسطے کہ مالک اور خالد (ہمیشہ رہنے والا) اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

پانچویں ماہ مبارک رمضان من خرکورکو دست بوی کی سعادت نصیب ہوئی صحبت کے اثر کے بارے میں گفتگوشر وع ہوئی فر مایا کہ ایک مرتبہ ایک طابعلم نصیرنام شخ الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ والعزیز کی خدمت میں تجارت کی نیت سے حاضر ہوالیکن آ کرم ید بینا اور سر منڈ اڈ الا ایک روز جوگی سے پوچھنے لگا کہ بال کس طرح بردھتے ہیں؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس طالب کو جوگی سے بال بڑھانے کی تجویز پوچھنے سنا تو میں شخت ناراض ہوااس واسطے کہ بیعت سے غرض تو یہ ہے کہ سرکے بال منڈ انے سے غروراور با کمپن جاتا رہے پھر بال بڑھانے کی کیا ضرورت الغرض جب کھھدت گزرگئی تو شخ معین الحق والدین شخری منڈ انے سے غروراور با کمپن جاتا رہے پھر بال بڑھانے کی کیا ضرورت الغرض جب کھھدت گزرگئی تو شخ معین الحق والدین شخری التہ کے دو ہے خواجہ وحیدالدین شخ کمیر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مرید ہنے کی التجاء کی۔ شخ صاحب نے فرمایا: مجھے یہ بات آپ کے خانوادے سے حاصل ہوئی ہے مجھے واجب نہیں کہ آپ کو مرید کروں خواجہ صاحب نے بہت منت و ساجت کی تو شخ صاحب نے مرمنڈ ایا ای روز خواجہ نصیرالدین نے بھی آپ کی صاحب نے مرمنڈ ایا ای روز فرمایا کہ سرمنڈ وا دوجس روز فواجہ وحیدالدین نے سرمنڈ ایا ای روز خواجہ نصیرالدین نے بھی آپ کی موافقت سے سرمنڈ ایا۔

پھر دُعائے اموات کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی میں نے عرض کی کہ قبروں پر جوقر آنی آیتیں لکھتے ہیں'ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں فرمایا بنہیں کھنی چاہئیں'اور کفن پر بھی نہیں کھنی چاہئیں۔

### بعض بزرگ اورساع

بدھ کے روز اٹھار ہویں ماہ شوال من نہ کور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی مولانا بر ہان الدین بلخی علیہ الرحمة کی بزرگی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو کہا: مولانا بر ہان الدین نے فر مایا کہ میں ابھی بچہ ہی تھا' تقریباً پانچ چھسال کا ہوں کا کہ اپنے والد

بزرگوار کے ہمراہ چل رہا تھا استے بیں مولانا برہان الدین مرغینانی صاحب ہدایہ مودار ہوئے میرے والد بزرگ واراس سے الگ ہو
کر ایک کو ہے بیں چلے گئے اور جھے وہیں چھوڑ گئے جب مولانا برہان الدین مرغینانی کی سواری نزدیک آئے پہنی ہو گئی ۔ تو بیس نے آگے
بڑھ کر سلام کیا جھے غورے دیکھ کر فرمایا کہ اس لڑکے میں جھے علم کا نور دکھائی ویتا ہے میں سے بات من کران کی سواری کے آگے آگے
چلا پھر فرمایا کہ جھے سے اللہ تعالی ایسے ہی کہلوا تا ہے کہ بیلڑکا اپنے زمانے میں علامہ عصر ہوگا مولانا برہان الدین بلخی فرماتے ہیں کہ
میں سے بات من کرای طرح آگے چلا گیا پھر فرمایا کہ اللہ تعالی جھے سے بیات کہلوا تا ہے۔ کہ بیلڑکا ایسا بزرگ ہوگا۔ کہ بادشاہ
بھی اس کے دروازے پر آئیں گے۔

خواجہ صاحب نے جب بیہ حکایت ختم کی تو فر مایا کہ مولا نا بر ہان الدین بلخی عالم تھے اور صالح بھی چنا نچہ آپ بار ہا فر مایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کسی کبیرہ کی نسبت باز پرس نہیں کرے گا۔صرف ایک کبیرہ گناہ کی نسبت کرے گا۔مولا نا سے پوچھا گیا کہ وہ کون ساکبیرہ ہے۔فر مایا: ساع جو میں نے سنا بھی بہت ہے۔اوراب بھی سنتا ہوں۔

یبال سے ساع کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فر مایا کہ اس شہر میں ساع کا سکہ قاضی حمیدالدین نا گوری بھی نے جمایا تھا اور نیز قاضی منہاج الدین نے جو قاضی وقت اور ساع کا دلدادہ تھا'ان دونوں کی کوششوں سے یہ کام سر انجام ہوا گو مخالفوں نے مخالفت کی لیکن قاضی صاحب اپنی بات پر بچے رہے چنا نچہ ایک وفعہ باوشاہ کے مکان میں سفید کل کے پاس دعوت کی جہاں شیخ قطب الدین کی کیکن قاضی صاحب اپنی بات پر بچی موجود تھے دوسرے بزرگوں نے مولانا رکن الدین سمر قندی کو اطلاع کی کہ یہاں ساع ہونے والا ہے بختیار قدس اللہ سرہ العزیز بھی موجود تھے دوسرے بزرگوں نے مولانا رکن الدین سمر قندی کو اطلاع کی کہ یہاں ساع ہونے والا ہے وہ ساع کے خت مخالف تھے مع خدمت گاروں اور متعلقین کے گھر سے نکل کرروانہ ہوئے تا کہ جاکر ساع ہے منع کریں۔

جب قاضی حمیدالدین ناگوری بُوَ الله نے ساکہ اس طرف آرہے ہیں تو گھر کے مالک کو کہا کہ تو کسی جگہ جا کر چھپ جاخواہ بھتے کتابی بلائیس آنامت کھر کے مالک نے ویہابی کیا قاضی حمیدالدین بُو الله کے خرایا کہ دروازے کھول دوادر سائ شروع کر وجب مولا نارکن الدین سم قندی آئے تو پوچھا کہ گھر کا مالک کون ہے؟ جواب ملایہاں موجود نہیں ہمیں معلوم نہیں پھر پوچھا اور جبتو کی لیکن کچھنہ پنہ چلا۔ آخر واپس چلے گئے۔ خواجہ صاحب جب اس مقام پر پنچے تو فرمایا کہ قاضی صاحب نے کیا اچھی تدبیر نکالی کہ مالک مکان کو عائب کر دیا یعنی بے اجازت گھر میں آنامنع ہے۔ اگر مولا نارکن الدین بغیر اجازت اندر چلے جاتے تو ان پر موافذہ ہوسکتا تھا۔

بعدازاں فرمایا کہ مولانا شرف الدین بحری بیشتہ بھی قاضی صاحب کے خالف تھے۔ چنا نچرا یک دفعہ جب مولانا شرف الدین بحری بیشتہ بھی تاضی صاحب کے خالف تھے۔ چنا نچرا کی جو شخص اللہ تعالی کو معثوق کہتا بھری بیشتہ بیار ہوئے تو قاضی حمیدالدین صاحب بیار پری کے لئے آئے مولانا کو اطلاع دی گئی فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالی کو معثوق ہے میں اس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا عرض یہ کہنہ بی آنے دیا۔ میں (مؤلف کتاب) نے عرض کی کیا اس معثوق سے مراد محبوب ہے۔ فرمایا کہ اس بارے میں بہت می باتیں ہیں۔ جس قدر لوگوں کو واقفیت ہوتی ہے۔ ویبا ہی اس کا جواب دیتے ہیں لیکن جو گھر بیٹھے کوئی بات کہددے۔ اسے کوئی کیا کرے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک دفعہ قاضی حمید الدین نا گوری،قاضی کبیر اورمولا نا برہان الدین بلخی متیوں بزرگوار شیخ کبیر کی مجلس میر

حاضر ہونے کی خاطر جارہے تھے قاضی صاحب خچر پر سوار تھے اور باقی دونوں قد آور گھوڑوں پرای آثاء میں مولانا کبیرنے قاضی حمید الدین کو کہا کہ مولانا آپ کی سواری کا ٹوصغیر (چھوٹا) ہے۔ فرمایا: کبیر (بڑے) سے اچھا ہے خواجہ صاحب نے مسکرا کر فرمایا کہ دیکھو۔ کیا عمدہ جواب ہے جس پرکوئی اعتراض نہیں ہوسکتا۔

بعدازاں فرمایا کہ جب قاضی حمیدالدین ناگوری بھینیٹ کے ساع کا شہرہ ہوا تو بہت سے مخافین نے فتوے مانگے اور جواب لئے سب نے لکھا کہ ساع حرام ہے ایک فقیہہ نے جس سے قاضی صاحب کا میل جول تھا شاہداس فتوے میں کچھ لکھا تھا اس کی خبر جب قاضی صاحب کو بلی آپ نے بھی اس کا جواب لکھا ہے قاضی صاحب نے بوچھا کہ کیا آپ نے بھی اس کا جواب لکھا ہے وہ شرمندہ ہوا اور کہا کہ ہاں! لکھا ہے۔ اس بات پرخواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس روز قاضی صاحب نے اپنا بھید بچھا س فقیہہ پر ظاہر کیا اور فرمایا کہ تمام مفتی جنہوں نے جواب لکھے ہیں میرے مقابلے میں ابھی ماں کے شکم سے بیدا بھی نہیں ہوئے۔ اور تو پیدا تو ہوا ہے لیکن ابھی بیے۔

یہاں سے قاضی حمیدالدین ماریکلی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں قاضی حمیدالدین ناگوری کی خاطر آیالیکن جب شہر پہنچا تو انقال ہو چکا تھا۔ایک روز قاضی حمیدالدین صاحب کے مجموعات اور وہ کتابیں جوسلوک کے بارے میں کاسی ہیں' منگوا کر مطالعہ کیس۔مطالعہ کرنے کے بعد حاضرین کو کہا جو کچھتم نے پڑھا ہے وہ بھی ان کاغذات میں ہے اور جو کچھتم نے نہیں پڑھاوہ بھی ان میں ہے اور جو کچھ میں نے پڑھا ہے۔وہ بھی ہے اور جو کچھ میں نے نہیں پڑھاوہ بھی ہے۔

#### ابوالغياث قصاب كي حكايت

ہفتے کے روز ستا کیسویں ماہ شوال سن مذکور کو قدّم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔اولیا ہے حق اور معاملہ طلق ان کی راسی اور ان کے شرکے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو یہ حکایت بیان فر مائی کہ نیشا پور میں ایک بزرگ تھا جس نے کچھ بکریاں ابوالغیاث کے حوالے کیس کہ ان کو ذرج کر کے ان کا گوشت فروخت کرنا اور روپیہ پیدہ جع رکھنا۔ جب تک کہ میں نہ آؤں۔ جب کچھ مدت بعد والیس آیا تو ہدیں کا انہار و کھ کر پوچھا کہ یہ کیسا ڈھیر ہے ابوالغیاث نے کہا۔ بیان بکریوں کی ہڈیاں ہیں جن کے بارے میں ذرج کر کے فروخت مرکز ہوں کا انہار و کھ کر لیے فرمایا تھا سومیں نے وہا تی باپ نے بوچھا کہ ہڈیاں کیوں فروخت نہ کیس؟ کہا: لوگ بچھ سے گوشت خرید نے آتے تھے نہ کسی نے ہڈیاں پوچھی میں نہ میں نہ میں نہ میں نہ میں نہ نے باتھ میں آئی۔ جو اس نے بوچھا کسی قدر؟ کہا ہیں ہزار دینار ابوالغیاث نے دُما کے لئے ہاتھ اٹھائے تو ایک تھیلی غیب سے اس کے ہاتھ میں آئی۔ جو اس نے بوچھا کسی قدر؟ کہا ہیں ہزار دینار ابوالغیاث نے دُما کے لئے ہاتھا ٹھائے تو ایک تھیلی غیب سے اس کے ہاتھ میں آئی۔ جو اس نے باپ کی تھا

فر مایا بنہیں۔جلال قصاب متاخرین میں سے تھا۔ میں نے پوچھا کہ بیشعر جلال قصاب کا ہے من پور قصابم تخنم پوست کشندہ است من پوست کشم ہر کہ بد بازار من آید فر مایا: ہاں! ای کا ہے۔ پھر فر مایا کہ دیلی میں ایک قصاب ولی حق تھا جس سے لوگوں کو بہت کچھے حاصل ہوا تھا۔ قاضی فخر الدین

نا قلہ اوائل میں اس کے پاس اکثر جایا کرتے تھے ایک وفعہ اس قصاب نے پوچھا کہتم کیا جا ہے ہو؟ کہا: میں جا ہتا ہوں کہ میں قاضی بن جاؤں۔کہا: اچھا! قاضی بن جاؤگے۔

بعدازاں فرمایا کدایک شخص ای قصاب کے پاس جایا کرتا تھااس سے پوچھا کہ تو کیا جا ہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں امیر داد بنتا جا ہتا ہوں۔کہا: جاؤ! تم امیر داد ہو جاؤگے۔ چنانچہ دہ ہوگیا۔

پھر فرمایا کہ مولانا وجیہدالدین حسام بھی اس کے پاس جایا کرتے تھے۔انہیں پوچھا کہتم کیا بننا چاہتے ہو۔کہا: مجھے علم چاہیے۔ چنانچہ آپ عالم ہے ایک اور آ دمی کی بھی اس قصاب سے آشنائی تھی اسے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا: جھے تی تعالیٰ کی محبت چاہیے۔ چنانچہوہ بھی واصل ہو گیا۔خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میس نے اس قصاب کو دیکھا تھا۔

علويول كالعظيم وتكريم

منگل کے روز بائیسویں ماہ ذیقعدی مذکور کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔علویوں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔میرے دل میں مدت سے ایک بات تھی۔ جواب ظاہر کی وہ یہ کہ بعض علویوں سے میں نے سنا ہے کہ حضرت رسالت پناہ ساتھ نے ایک خط کو میں مدت سے ایک بات تھی۔ جواب ظاہر کی وہ یہ کہ بعض علویوں سے میں نے سنا ہے کہ حضرت رسالت پناہ ساتھ کی نے کھا کہ میرے فرزندوں کو اجازت ہے کہ اگر وہ چاہیں تو مسلمان کو بچ لیں اور ابو بکر صدیق ڈالٹوئیا عمر خطاب بڑا تھا میں ہو چھا کہ کیا یہ بچ ہے فرمایا جہیں 'یہ بات کسی کتاب میں تو کامسی نہیں و یکھی۔ البتہ رسول اللہ ساتھ کے فرزندوں کی تعظیم و تکریم کرنی واجب ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ جوآل رسول ہے اس ہے ناشائتہ حرکت بھی ظاہر نہیں ہوتی پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ سرقند ہیں ایک بھی اللہ سیّداجل سے جو کتاب ''نافع '' کے مصنف ہیں آپ کی ایک لونڈی تھی جس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جو پانچ چے برس کا ہوگیا تو ایک روزسقہ پانی کی مشق بھر کر لایا جب پانی بھر کر باہر آیا اور پھر دوبارہ لایا تو مشک میں سوراخ تھا' جس سے تھوڑا پانی بہدرہا تھا سیّداجل نے پوچھا کہ اس مشک کو کیا ہوا؟ سقے نے کہا: میں بھر کر لایا تھا۔ آپ کے لڑکے نے چھوٹی می تیر کمان بنائی ہوئی ہے۔ اس نے تیر مارا ہے جس سے مشک میں سوراخ ہوگیا ہے سیّداجل نے جب یہ بات بی ٹو لونڈی کے پاس آ کر کوارسونت کی۔ اور پوچھا کہ بچ بتا' یہ لڑکا کا کس کا ہے؟ پہلے تو اس نے پوشیدہ رکھنا چاہا لیکن بعد میں کہددیا کہ یہ ایک غلام کا لڑکا ہے۔ سیّداجل بی سی کر باہر آئے ہو پہلے اس لڑکے کی دوزلفیں تھیں ایک کاٹ دی۔ بات یہ ہے کہ جو آل رسول تا تی تی اس سے بھی ناشائت حرکت نہ ہوگیا

پھر ایک اور حکایت بیان فر مائی کہ بدایوں میں ایک سیّد مرد تھے۔ ان کے ہاں اس روز لڑکا پیدا ہوا جب کہ جاند ہرج عقرب میں تھا جیسی کی عام رہم ہے اس کی ولادت کو منحوں خیال کیا اور وہ لڑکا ایک کناسی کو دے دیا جس نے اس کی پرورش کی جار پانچ سال بعد اس لڑکے میں نور و جمال نمودار ہوا تو کسی نے آکر سیّد صاحب ہے کہا کہ اپنا فرزند و یکھا ہے کیا جیس نے اس کے والدین آکر اسے لے گئے۔ اور قرآن پڑھایا اور علم واوب سی القصہ خواجہ صاحب نے فر مایا کہ میں نے اس سیّد کو و یکھا تھا 'واقعی حسین تھا۔ پھر وہ عالم متحیر بنا چنانچہ بدایوں کے بہت سے لوگ اس کے شاگر و بنے واقعی بڑے اعلیٰ درجے کا ادیب اور صالح مرد تھا چنانچہ جو شخص

اسے دیکھتا' یہی کہتا کہ واقعی آل رسول منافیظ ہے۔

پرمشغول درویشوں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فر مایا کہ میں نے بدرالدین آخق سے سنا ہاس نے کہا کہ ایک صوفی شخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جو بہت مردعزیز تھا' دن رات یادی میں مشغول رہتا' جب اس کے کپڑے میلے ہوگئے ۔ تو میں نے کہا کپڑے کیوں نہیں دھوتا اس وقت کچھ جواب نہ دیا۔ چندروز بعد پھر میں نے کہا کہ کپڑے کیوں نہیں صاف کرتا؟ تو بڑی عاجزی سے جواب دیا کہ مجھے کپڑے دھونے کی فرصت نہیں۔ بدرالدین آخق فرماتے ہیں کہ جب کبھی مجھے اس کا جواب یاد آتا ہے تو مجھے بر بے ہوثی طاری ہوجاتی ہے۔

### ذكرذوق وشوق واشتياق سالكان

پھر ذوق وشوق اور سالکوں کے غلبۂ اشتیاق کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو یہ حکایت بیان فرمائی کہ لا ہور میں ایک عالم تھا جس کا وعظ پُر اثر تھا ایک روز اس نے قاضی شہر سے زیارت کعبہ کی آرزو کی اور اجازت مانگی۔ اس نے کہا: مروخدا! کہاں جاؤگے۔ آپ کی وعظ ونفیحت سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے وہ قاضی کے کہنے پر زک گیا۔ پھر دوسرے سال ایسا ہی کیا پھر قاضی نے وہی جواب دیا تیسرے سال جب پوچھا۔ تو قاضی نے کہا کہ صاحب اگر اشتیاق آپ کو غالب ہوتا۔ تو نہ ہی مشورہ کرتے اور نہ ہی اجازت طلب کرتے ہم سے جاتے۔ پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ عشق میں مشورہ نہیں۔

#### كثف وكرامت

اتوار کے روز گیار ہویں ماہ ذوالحجہ من مذکور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔کشف وکرامات کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ اس سے پہلے فلاں گاؤں میں ایک عورت بی بی فاطمہ صام نام نہایت صالح بزرگ اور معمر ہوگزری ہے میں نے اسے دیکھا تو واقعی بڑی بزرگ تھی ہر چیز کے حسب حال اسے شعریا دھے جن میں سے ایک شعر مجھے بھی یا دہے

ہم عشق طلب کی وہم جال خواہی ہر دو طلی و لے میسر نشود

پھر فرمایا کہ شخ نجیب الدین متوکل کو اس عورت سے بطور بہن بھائی بڑی مجت تھی جس رات شخ صاحب کے ہاں فاقہ ہوتا دوسری صح وہ سربھرکی روٹی پھا کرکسی کے ہاتھ بھے دی کہ جاؤ۔ رات ان کے ہاں فاقہ تھا جا کردے آؤ۔ ایک مرتبدوٹی اس نے بھیجی توشیخ صاحب نے نوش طبعی کے طور پر فرمایا کہ پروردگار! جس طرح تو نے اس عورت کو ہمارے حال سے واقف کیا ہے شہر کے بادشاہ کو بھی واقف کر۔ تاکہ کوئی باہر کت چیز بھیج پھر مسکرا کر فرمایا کہ بادشاہوں کو وہ صفائی کہاں نصیب ہے کہ واقف ہوں۔ نواجہ صاحب نے فرمایا کہ بیس ایک دفعہ اس عورت کے ہاں گیا۔ تو بھے مخاطب کر کے فرمایا کہ ایک مرد کے ہاں لڑک ہے۔ اگر تو اس سے نکاح کر لئو بہتر ہوگا میں نے جواب دیا کہ ایک دفعہ میں شخ الاسلام فرید الدین کی خدمت میں حاضر تھا۔ وہاں پر ایک جوگ بھی موجود تھا وہاں پر بات اس بارے میں شروع ہوئی کہ بعض بچ بے ذوق پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگوں کو مباشرت کرنے کا وقت یاد نہیں بعد از اس جوگ نے کہا: مہینے میں تین دن ہوتے ہیں ہردن کی الگ الگ خصوصیت ہے مثلاً اگر پہلے روز صحبت کی جائے تو اس قسم کا فرزند پیدا ہوتا ہے اگر دوسرے روز کی جائے تو اس قسم کا حتی کہ سارے دنوں کا اس نے حال بیان کیا۔ بعد از اخواجہ تو اس قسم کا فرزند پیدا ہوتا ہوتا ہے اگر دوسرے روز کی جائے تو اس قسم کا حتی کہ سارے دنوں کا اس نے حال بیان کیا۔ بعد از اخواجہ

# مسائلِ ساع

سوموار کے روز انتیبویں ماہ فہ کورکو دست بوی کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان دنوں ایک مخالف دشمنی پرآ مادہ تھا۔ اور ساع کے بارے میں نا کہنے والی باتیں کہتا تھا۔ خواجہ صاحب نے زبان مبارک ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سخت دشنی کرنے والے کودشن جا نتا ہے۔
بعد از ان ساع کے بارے میں فرمایا کہ جب چند چیزیں موجود ہوں تو ساع سننا چاہیے وہ چیزیں یہ ہیں مسمع مسموع مستمع اور
آلات ساع 'پھران کا بیوں ذکر فرمایا کہ مسمع کہنے والے کو کہتے ہیں جو کہ بالغ اور مرد ہونہ کہ لڑکا یا عورت مسموع۔ جو پچھودہ گائے وہ
فن اور فضول نہیں ہونا چاہیے۔ مستمع وہ جو سے 'سنے والا بھی یادی سے گر ہو۔ اور اس وقت باطل خیال نہ ہوئم کے آلات چگ اور
میاب وغیرہ ہیں۔ یہ پس میں نہیں ہونے چاہئیں۔ ایسا ساع طال ہے پھر فرمایا کہ تمع ایک موزوں آواز ہے 'یہ جرام کیونکر ہو گئی ہو۔
میاب وغیرہ ہیں۔ یہ پس میں نہیں ہونے چاہئیں۔ ایسا ساع طال ہے پھر فرمایا کہ تمع ایک موزوں آواز ہے 'یہ جرام کیونکر ہو گئی ہو۔
میزاس میں قلب کو حرکت ہوتی ہے اگر وہ حرکت یادی کی وجہ سے ہو۔ تو مستحب ہے۔ اور اگر برے خیال کی وجہ سے ہوتو حرام ہے۔
درویتوں کے اخلاق

اتوار کے روز تیک میں ماہ محرم ۱۲ کے اجری کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ درویشوں کے اخلاق کے بارے بیس گفتگو شروع ہوئی اور نیز جو معالمہ المل فسادے کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک بادشاہ تارانی نام کوشورش میں قبل کیا گیا جے شیخ سیف الدین باخر ٹری گفتگو سے بری الفت تھی جب وہ مارا گیا اور اس کی جگہ وہ بادشاہ بنایا گیا جس کا مقرب ایک جبیل خور بجو می بڑا جصے شیخ سیف الدین گفتگو سے بری الفت تھی جب وہ مارا گیا اور اس کی جگہ وہ بادشاہ بنایا گیا جس رکھنا چاہتے ہیں۔ تو سیف الدین کا فیصلہ کر دو۔ کیونکہ کمکی تبدیلیاں اس سے وقوع میں آئی ہیں باوشاہ کے اس جبیلی کراچھا جس طرح ہو۔ شیخ صاحب کو لے آؤ۔ اس نے جاکر ساتھ ہیش کیا جب بادشاہ نے ویکھا تو تحت سے اگر کر قدموں پر گر پڑا اور قدم ہو میں گئی اور ایک گھوڑ ااور بہت می چیزی پیش کیس القصہ جب شیخ صاحب واپس جلے گئے تو دومرے روز بادشاہ نے جبیلی کو میں باتھ ہوگئی کہ میں نے جبیلی کہ ور بازشاہ کے جانے کے اور معانی مانگی اور آب کے باس بھیجا ہوں۔ جس طرح چاہی کر میں جب آپ نے جبیلی کہ کو را اس کے ہاتھ پاؤں کے جانے کے قابل ہے اب اس کوآپ کے پاس بھیجا ہوں۔ جس طرح چاہی گئی کر میں جب آپ نے جبیلی کو دیکھا تو فور آ اس کے ہاتھ پاؤں کو ل دیے۔ آپ پوشاک اے بہنائی اور فر مایا کہ آئے وعظ میں ہمارے ساتھ چلنا جب وہ صبحہ میں آبی تو آپ نے اسے اپنے ساتھ مول و یے۔ آپی پوشاک اے بہنائی اور فر مایا کہ آئے وعظ میں ہمارے ساتھ چلنا جب وہ صبحہ میں آبی تو آپ نے اسے اپ ساتھ میں میں کہ کہ میں کہ جبیلی کو کہ جس آبی نے اسے اس کو اسے کہ اسے کہ اسے کہ اس کے باتھ ساتھ میں ہمارا کر کے بہتھ میڑھا۔

ی کیونی نکنم کرنے کے بعد فرمایا کہ جوفعل بندے سے سرزو ہوتا ہے خواہ وہ نیک ہویا بداللہ تعالی اس کا پیدا کرنے والا ہے

پس جو کھ لاحق ہوتا ہے وہیں سے ہوتا ہے کی سے ناراض کیوں ہونا جا ہے۔

ذكر فيخ ابوسعيدا بوالخير بيهة

پھراس موقعہ کے مناسب سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ شخ ابوسعید ابوالخیر قدس اللہ مرہ العزیز راستہ چل رہے تھے۔ کہ ایک کمینے نے پیچھے ہے آ کر گدی پر دھیو مارا۔ آپ نے مڑکر دیکھا تو اس نے کہا: مڑکر کیا دیکھتے ہو بیتم بی نہیں کہتے تھے کہ جو پھھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے شخ صاحب نے فرمایا کہ واقعی بات تو یوں بی ہے۔ لیکن میں دیکھتا تھا کہ کس بد بخت کو اس کام کے لئے نامزد کیا ہے۔

ذ کررویت حق

جعرات کے روزستر ہویں ماہ رہے الاقال من فدکور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ رویت حق کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی میں سے بوچھا کہ مومن الی ہوئی میں نے بوچھا کہ مومن الی فعت و کھنے کے بعد دوسری نعمق کو نہیں دیکھیں گے۔ فر مایا: آیا ہے کہ جب اس نعمت کا مشاہدہ کریں گے تو کئی ہزار سال محوجیرت رہیں گے۔ پھر زبان مبارک سے فر مایا کہ رہنے تک و تاہ نظری ہے جو یہ نعمت و کھنے کے بعد اور کی چیز کو دیکھیں۔ میں نے عرض کی کہ شخص شیرازی رہنے فر ماتے ہیں

افوس برآل دیدہ کہ روئے تو ندیدہ است معدی یا دیدہ وبعد از تو بردی مگریدہ است خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہاں! واقعی اس نے بہت اچھا کہا ہے۔

## حضرت عمر كا فيصله اور حضرت على ( را الله الله على المشوره

سوموار کے روز چھیمویں ماہ رہے الآخرین ہذکور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی امیر المؤمنین حضرت عمر دائش کی مہابت و
صلابت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ ایک مرد نے آپ کی خدمت میں آکر عرض کی کہ مجھے شادی کئے چھ مہینے گزرے
ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا: اس عورت کوسنگ ارکر دو۔ اس مجلس میں امیر المؤمنین علی ڈاٹٹ ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا حضرت عمر نے پوچھا: آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جب کہ اللہ تعالی نے قرآن شریف
میں فرمایا ہے: ''حملہ و فصالہ ثلثون شہراً ''فرمایا: نے کا حمل اور اس کے دودھ پینے کا ذمانہ میں مہینے ہوتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ
دوسال دودھ پینے کا ذمانہ ہواور چھ مہینے حمل کا بیس میں کرآپ نے حکم کومنسوخ کر کے فرمایا۔

"لولا على الملك م الرعلى والنويهان موجودنهوت توعمر بلاك موجاتا-

پھرایک حکایت بیان قرمائی کہ ایک عورت نے حاضر خدمت ہو کرعرض کی کہ میرے پیٹ میں حرامی بچہ ہے۔ آپ نے قرمایا: اسے سنگسار کرو۔ اس وقت بھی امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہ مجلس میں موجود تھے فرمایا: اس حکم کی بابت سوچنا چاہیے۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا: اگر گناہ کیا ہے تو اس عورت نے کیا ہے نہ کہ بچے نے جو پیٹ میں ہے پھرامیر المؤمنین نے حکم دیا کہ اچھاوضع حمل تک

اے محفوظ رکھو۔ اور نیز بیکلمات زبان مبارک سے فرمائے۔''لولا علی لھلك عمر ''۔ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو چكا ہوتا۔ اشعار کے متعلق گفتگو

بعدازاں اس رعایت اسلامی کی نسبت جو حضرت عمر ٹھاٹھؤ کے دِل میں تھی۔ یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کوئی شاعر جناب کی مدح میں شعر کہہ کر لایا جس میں بطور وعظ وفسیحت بہت کچھ کہا 'جس کا ایک مصرعہ یہ ہے۔

#### معرعه

#### كفى الشيب والاسلام للمرناهيا

لینی بڑھایا اور اسلام انسان کو گناہ ہے روکنے کے لئے کافی ہے۔ جب شاعر نے بیہ پڑھا تو آپ نے اے کوئی صلہ عطاء نہ فرمایا۔ شاعر نے پوچھا کہ میں نے مدح کی ہے۔ آپ صلہ کیوں نہیں دیتے۔ فرمایا: تو نے بڑھا پے کو اسلام پرمقدم رکھا ہے۔ اگر اسلام کومقدم رکھتے تو میں کچھودیتا۔

یہاں سے شعر کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی میں نے عرض کی کہ جناب کی زبانی بار ہا میں نے سا ہے کہ قرآن شریف کا پڑھنا شعر کہنے پر غالب آتا ہے۔ سومیں ای اُمید پر ہرروز قرآن شریف پڑھتا ہوں اور جو کچھ کہہ چکا ہوں۔ اس کی نسبت تو ہر کرتا ہوں میری پیوض آپ کو بہت پندآئی پھر میں نے عرض کی و الشعراء یتبعہ مالغاء ون کے بیم عنی ہیں کہ جوشاعر ہیں ان کے تابعین گراہ ہوتے ہیں۔ اور بار ہا جناب کی زبان مبارک سے بی حدیث نی ہے: الشعبر لحکمة ۔ پس جس صورت میں شاعرا ہالی حکمت ہیں ان کے تابعین کس طرح گراہ ہو سکتے ہیں۔

فر مایا جوشاعر بزل (ممسخرانظم وغیرہ) حشو (بیہودہ کلام وغیرہ) ادر ججوگوہوتے ہیں۔ان کی متابعت کے لئے بی حکم ہے ویسے تو صحابہ کرام نے بھی شعر کہے ہیں۔مثل امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہداور دوسروں نے بھی پھر امیر المؤمنین علی بڑا تھا کے دوشعر زبان مبارک سے فرمائے جن کا مطلب یہ ہے کہ جب عورتیں گھوڑے پر سوار ہوتی ہیں تو دجال کے نکلنے کاخوف ہوتا ہے۔ایک قافیہ سروج تھا۔ مورا خروج تیسرام وج پہلام صرعہ بیتھا۔

#### مصرعه

#### اذا ركب الفروج على السروج

پھر میں نے پوچھا کہ شعر میں جومبالغہ کیا جاتا ہے۔اس کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ فرمایا کہ ایک مشہور کتاب میں لکھاد یکھا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے کیکن شعر میں جرچھوٹ کہا جائے۔اس میں گناہ نہیں۔

#### ذ کر حسد ورشک

موموار کے روزسر ہویں ماہ جمادی الاوّل من فدکور کوقدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی حسد کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا: پیغیر خدامًا ﷺ نے دعاء کی ہے۔السلھم اجعلنی محسودًا والا تجعلنی حاسدًا۔ بارِخدایا! مجھے محسود بنانا عاسدند بنانا پھر

فر مایا کہ ایک حسد ہوتا ہے ایک رشک حسد تو ہیہے کہ کوئی شخص دوسرے کی نعمت کود کھی کر اس کا زوال چاہے اور رشک ہیہے کہ خود بھی دوسرے کی طرح بننے کی کوشش کی جائے اور رشک جائز ہے۔

#### حیدرزاوید کے بارے میں

بدھ کے روز ساتویں ماہ مبارک رمضان من مذکور کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ حیدر زاویہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوگی۔ زبان مبارک سے قرمایا۔ کہ سوسال بعداس پر دروازہ کھلاتو سرز مین پر رکھ دیا۔اور کہا۔ میں ایک بات کا امیدوار ہوں۔فرمایا: ہاں۔

چرحضرت قطب العالم شخ قطب الحق والشرع والدین قدس الله سرہ العزیز کے بارے میں زبان مبارک ہے فر مایا۔ عید کا روز قطب العالم شخ قطب الحق والشرع والدین قدس الله سرہ العزیز کے بارے میں زبان مبارک ہے فر مایا۔ عید کا روز قطب الدین علیہ الرحمة نمازگاہ ہے والحس آئے۔ تو اس مقام پر جہاں آپ کا روزہ مبارک ہے۔ ٹھیرے اور پجھ سوچ گے ان دنوں وہاں جنگل تھا اور قبر کا نام ونشان نہ تھا۔ یاروں نے کہا: آج عید کا دن ہے۔ اور خلقت منتظر ہے کہ جناب گھر میں تشریف لا کر کھانا تناول فرما تیں آپ اس جگہ کیوں دیر کررہے ہیں؟ فرمایا: جھے اس زمین سے دلوں کی ہُو آتی ہے۔ اس وقت اس زمین کے مالک کو بلاکراس سے زمین خریدی اور اپنے لئے وہاں مرفن بنانے کے لئے کہا: خواجہ صاحب اس بات پر پہنچنے تو آبدیدہ موکر فرمایا کہ جہاں دلوں کی بوآتی ہے سوچو: وہاں کس قسم کے لوگ مدفون ہوں گے۔

## ذكرينخ محمودمونكينه دوز سيلة

پھر شخ محمود موئنے دوز میں اور کے بارے ہیں گفتگو شروع ہوئی فر مایا کہ آپ کے زمانے ہیں جس کا غلام بھاگ جاتا وہ آپ کے پاس آکر کہتا کہ میرا غلام بھاگ گیا آپ اس غلام کا نام پوچھتے اور تھوڑی دیر سوچ کرفر ماتے کہ مجھے ال جائے گا۔لیکن جب آ جائے۔ تو جھے اطلاع دینا الغرض ایک روز ایک آدی نے آکر کہا کہ میرا غلام بھاگ گیا ہے آپ نے تھوڑی دیر سوچ کرفر مایا مجھے اللاع ضرور دینا چندروز بعد غلام تو آگیا۔لیکن اس مرد نے خبر نہ کی ۔تھوڑے دنوں بعد پھر وہ غلام بھاگ گیا اس کے مالک نے آکر سارا حال عرض کیا۔فر مایا ہیں جو کہتا تھا کہ جھے اطلاع دینا۔ بیاس واسطے کہتا ہوں کہ میر بے وہ عالم سے بوجھا ترجائے۔خواجہ صاحب نے مسکرا کرفر مایا کہ شخ محمود میں شدہ نے غلام کی آتا کو کہا کہ جب تھے غلام ل گیا اور تو شرط بجا نہلایا اب کی مرجبہ تھے غلام ل گیا اور تو شرط بجا نہلایا اب کی مرجبہ تھے غلام ل گیا۔

پھر شخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا ایک مرتبہ پانچ درولیش آپ کی خدمت میں آئے جو درشت مزاج تھے۔ وہ یہ کہہ کر چلتے ہے کہ ہم اس قدر پھر ہے لیکن کہیں درولیش نہ پایا آپ نے فر مایا بیٹھ جاؤ تا کہ تہمیں درولیش در پایا آپ نے نے فر مایا بیٹھ جاؤ تا کہ تہمیں درولیش دکھا کمیں انہوں نے پچھ توجہ نہ کی اور چل پڑے۔ آپ نے فر مایا جاتے تو ہو لیکن بیابان کی راہ نہ جانا دوہرے راستے جانا انہوں نے آپ کے برخلاف کیا اور جنگل کی راہ روانہ ہوئے آپ نے ایک آدمی ان کے پیچھے بھیجا کہ دیکھو کس راہ گئے ہیں۔ جب خبر لاکے کہ وہ جنگل کی راہ گئے ہیں تو بیمن کر آپ زار زار روئے جیسے کوئی کسی کا ماتم کرتا ہے القصہ بعد از ال فر مایا کہ ان میں سے چار تو بادموں کے ہیں۔ اور پانچواں کنویں پر پہنچا جوزیادہ پانی پی کی کرمر گیا۔

خواجہ صاحب کے پاؤل میں کچھ بھاری تھی اس لئے پاؤل پھیلا کر بیٹھتے تھے۔ حاضرین سے معافی مانگ رہے تھے کہ چونکہ

میرے پاؤں میں تکلیف ہے اس لئے میں پاؤں پھیلا کر بیٹھنا ہوں تمام حاضرین نے دُعاء کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کوزندہ رکھے ہماری زندگی آپ کی زندگی سے دابستہ ہے۔ مجھے بیشعر یاد آیا۔جوعرض کیا گیا۔

جان جہانیاں توئی رشمن جان بود کے اے ہمہ دشمنان تو دشمن جان خویشتن خواجہ صاحب کواس تصیدے کامطلع یادتھا۔ زبان مبارک سے فرمایا ۔ دوش صبوحی بردبلبل مست درچن ازخوشی صبوعیش گل بدرید پیر ہن

## ذكرشخ فريدالدين عطار

پرخواجہ شخ فریدالدین عطار میں کے بارے میں فرمایا کہ جلال الدین تبریزی طیب اللہ تراہ نے خواجہ فریدالدین عطار کو نیشا پور میں ویکھا تھا مثا یہ تا یہ کہ موقعہ پرشخ بہا کا الدین زکر یا علیہ الرحمة ہے ذکر کیا کہ میں نے خواجہ فریدالدین عطار کو نیشا پور میں ویکھا تھا۔ آپ مجھ سے پوچھتے تھے کہ کی مرد خداکا پنہ بتلا کے میں تو بتلا نہ سکا۔ شخ بہا کا الدین نے جب بیسنا تو فرمایا کہ ایے موقعہ پرشخ شہاب الدین کا پنہ نہ دیا شخ جلال الدین نے فرمایا کہ میں نے جو مشخولی شخ فرید الدین عطار میں دیکھی ہے اس کے مقابلے میں وومری مصروفیات سب بمزلہ بیکاری ہیں اس اثناء میں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے ایک پیرکودیکھا تھا۔ جو کہتا تھا کہ میں نے خواجہ فریدالدین عطار کودیکھا تھا۔ جو کہتا تھا کہ میں نے خواجہ فریدالدین عطار کودیکھا تھا شروع میں وہ بہت پریشان قدم تھا پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی کی عنایت شاملِ حال ہوتی ہے۔ سب پچھنکیوں میں تبدیل ہوجاتا ہے۔

بعدازاں خواجہ عطار کی وفات کا یوں ذکر فر مایا کہ آپ اس طرح شہید ہوئے تھے کہ کافروں نے نیٹا پور پرحملہ کیا تھا تو آپ سترہ یاروں کے ہمراہ رو بقبلہ ہو بیٹھے۔اور کافروں کے آنے اور شہید کرنے کے منتظر تھے کہ اسے میں کافروں نے آکر آپ کے یاروں کوشہید کرنا شروع کیا اس حالت میں آپ فر ماتے تھے کہ یہ کسی قہاری کی تلوار ہے؟ اور یہ کسی جباری کی تلوار ہے جب آپ کو شہید کرنے گئے تو آپ میں تیاں کہ یہ کسی احسان وکرامت اور بخشش کی تلوار ہے۔

# حكيم سائى كاتصيرة

پر حکیم سائی میشد کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا کہ شخ سیف الدین باخرزی نوراللہ مرقدہ بار ہا فر مایا کرتے تھے کہ مجھے تو حکیم سائی کے ایک قصید سے املی شعر پڑھا ۔

بر سر طور ہوا طنبور شہوت میزنی عشق مرد لن ترانی رابدیں خواری مجو بعدازاں خواجہ صاحب نے زبانِ مبارک سے فر مایا کہ یہ شعراس شعر کے ساتھ ہی ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبانِ مبارک سے فر مایا کہ یہ شعراس شعر کے ساتھ ہی ہے۔

خار پائے راہ عیاران ایں درگاہ را

در کف دست عروی مہد عماری مجو

ذ کرعمتاری

میں نے بوچھا کہ بیٹلاری کیا چیز ہوتی ہے۔فرمایا: وہی جے عام طور پرعتاری (ہاتھی کا ہودا - ہودج) کہتے ہیں پہلے پہل عمار

نام محض نے بنایا تھا۔ لوگ عمارے کوعماری کہتے ہیں۔

پھر فر مایا کہ شخصے سیف الدین باخر زی تھائیہ ار ہا فر مایا کرتے کہ کاش جھے کوئی وہاں لے چلے۔ جہاں عکیم سنائی کی خاک ہے یا اس کی خاک کوئی لاوے تو میں سرمہ بناؤں۔

#### وعظ قاضي منهاج الدين وين

بدھ کے روز چودھویں ماہ رمضان المبارک من مذکورکوفتدم بوی کی دولت نصیب ہوئی قاضی منہاج الدین سراج ٹیسٹیٹاور آپ کے وعظ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا کہ ہفتے کے روز بلا ناغہ وعظ سننے جایا کرتا تھا سجان اللہ! آپ کی وعظ ونصیحت اور گفتگو سے کیالذت حاصل ہوا کرتی تھی۔

پھر فر مایا کہ ایک روز آپ کی وعظ ونصیحت من کر میں بہوش ہو گیا گویا میں مردہ ہوں اس سے پہلے میں نے بھی اپنے تئیں کسی ساع یا حال میں بھی نہیں پایا تھااور یہ بات مرید ہونے سے پہلے کی تھی۔

پھر فرمایا کہ ایک عزیز نے قاضی منہاج الدین کوکہا کہ آپ قضاء کے لائق نہیں بلکہ شیخ الاسلام ہونے کے لائق ہیں۔

بعد ازاں اولیاء ابدال اور اوتاو کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی میں نے عرض کی کہ میں نے ابھی ابھی ایک صوفی مرد سے
بات شی ہے جو دِل پرشاق گزری ہے پوچھا۔ کیابات ہے؟ عرض کی: وہ کہتا ہے کہ جہان چار قطب اور اوتاد بیل ابدال اور چارسو
اولیاء کی برکت سے قائم ہے قاعدہ تو یہ ہے کہ جب کوئی قطب فوت ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بجائے اوتاد میں سے مقرر ہوتا ہے اور
ابدال بجائے اوتاد اور چارسو میں سے ایک ولی اس ابدال کی جگہ مقرر ہوتا ہے۔ اور عام لوگوں میں سے ایک ولی مقرر ہوتا ہے وہ کہتا
شما کہ اس طرح تھم ہے کہ جب ان چارسو میں سے ایک کم ہوجاتا ہے تو اور کوئی داخل نہیں کیا جاتا بلکہ تین سونا نوے رہ جاتے ہیں اور
پھر جب ایک اور کم ہوتا ہے تو تین سواٹھا نوے رہ جاتے ہیں یہ مکن ہی نہیں کہ عامہ خلائق سے کوئی ان کا قائم مقام مقرر ہو۔ اس

جب خواجه صاحب نے ساتو فرمایا کہ بیں ولایت دوقتم کی ہے۔ایک ولایت ایمان۔ دوسری ولایت ولایت احمان ایمان کی ولایت تو ہرایک مومن کو حاصل ہو علق ہے چنا نچہ اللہ تعالی نے فرمایا:اللہ و لی اللہ ذین المنوا ۔ولایت احمان بیہ ہے کہ کی کو کشف و کرامت یا اور کوئی اعلیٰ مرتبہ حاصل ہو۔

### ذكرسيدي احدمنصور حلاح منالة

ہفتے کے روز چوشی ماہ صفر ا۲ک ہجری کو دست بوی کا شرف حاصل ہوا۔ مشائخ کا ذکر شروع ہوا تو میں نے پوچھا کہ سیّدی احمد کس قتم کے آ دی تھے؟ فرمایا: بزرگ آ دی تھے اور عرب کے رہنے والے تھے۔عرب میں دستور ہے کہ جو بزرگ ہوتا ہے۔ اس کو سیّدی کہتے ہیں۔ نیز فرمایا کہ آپ شیخ حسین منصور حلاج میں تھے جب حسین منصور میں اللہ کو خاکمتر دریائے دجلہ میں بہائی گئی تو سیّدی احمد می اللہ بیانی میں سے تھوڑا سابطور شرک پی لیا۔ آپ کو دہ سب برکتیں اسی پانی کے سبب حاصل ہوئیں۔

چور برعنایت

پیدو پر میں ہے۔ ہفتے کے روز اختیوی ماہ رہے الاقال من مذکور کو دست بوی کی دولت نصیب ہوئی درویشوں کے حسن اخلاق اوران کے مکارم اخلاق کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا کہ ایک رات کوئی چورشخ احمد نہر والی پیشنیے کے گھر آیا۔ بہت دھونڈ انگر پچھ نہ پایا آخر جب واپس جانے لگاتو شخ احمد نے اور تم دی۔ کہ ذراٹھیر جاؤ۔ پھراپنے کر گدے سات گز کپڑا (آپ جولا ہے تھے) پھاڑ کو جو جماہوا تھا۔ چور کی طرف پھینکا۔ کہ لے جاؤ دوسرے روز مع والدین آکر چور نے سرشخ صاحب کے قدموں پر رکھ دیا اوراس کام سے تو بہ کی۔

جن برى كا آسيب

اتوار کے روز دسویں ماہ رہنے الآخرین فدکور کو پائے ہوی کی سعادت نصیب ہوئی اس روز بیں اپنے رشتہ داروں میں سے ایک چھوٹے لڑکے کوہمراہ لے گیا تھااس واصطے کہ اس لڑکے کو بھی بھی کوئی خیال تکلیف دیا کرتا تھا' واللہ اعلم پری کا آسیب تھا۔ یا پچھاور میں نے اس کی ساری حالت عرض کی خواجہ صاحب نے نظر رحمت کی ۔اور فر مایا کہ ٹھیک ہوجائے گا۔

پھر بید کایت بیان فر مائی کہ بخارا میں ایک لڑکا تھا جے جن و پری تکلیف دیا کرتے تھے ہرروز شام کے وقت جہاں کہیں ہوتا اے درخت پر جواس لڑکے کے گھرکے حق میں تھالا بٹھاتے اورخود پطے جاتے لڑکے کے والدین نے اس کی تھاظت کے لئے اے جرے میں بند کر کے تالا لگا دیا لیکن جب شام ہوئی تو لڑکا درخت پر تھا جب عاجز اور بہت تگ آگئے تو اے شخ سیف الدین باخرزی پھینٹ کی خدمت میں لے گئے۔اورحالت عرض کی شخ صاحب نے فر مایا کہ اس کا سر منڈوا دو۔ کلاہ درکھ دو۔ پھراس لڑکے کو فر مایا کہ جب جن و پری پھر آئمیں تو کہنا کہ میں شخ کا مرید ہوگیا ہوں دیکھ لو۔سر منڈایا ہے۔اور کلاہ دکھا دینا جب اس لڑکے کو گھر فر مایا کہ جب جن و پری پھر آئے۔ تو اس لڑکے نے ویسا ہی کیا۔انہوں نے آپس میں کہا کہ کون بد بخت اے شخ صاحب کے پاس لے گیا لائے اور جن پری پھر آئے۔ تو اس لڑکے نے ویسا ہی کیا۔انہوں نے آپس میں کہا کہ کون بد بخت اے شخ صاحب کے پاس لے گیا ہے۔ یہ کہ کر چلے گئے خواجہ صاحب جب اس بات پر پنچے تو بہت رو بے اور حاضرین بھی رود دیئے کیونکہ وقت خوش تھا۔ اُلْحَمُدُ والله !!

١٨٣) \_\_\_\_\_ المرين اولياء ہوئے اور نعرہ مارتے ہوئے بھیٹر کو چیر کرشنے مجم الدین صاحب کے قدموں پر آگرے شخ شہاب الدین سپروردی میں بھی اس مجمع میں حاضر تھے وہ بھی آ کر شخ نجم الدین صاحب کے قدموں پر گریڑے۔القصہ۔دونوں مرید ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب شخ نجم الدين قدس الشرسره العزيز مجدے گھر آئے تو دائيں طرف شخ سيف الدين مُؤلفة اور بائيں طرف شخ شهاب الدين مُؤلفة يا پياده تضغرض کہاس دن دونوں شخ صاحب کے مرید ہوئے اور محلوق بے۔اس وفت شخ مجم الدین سیسینے نے شخ سیف الدین کوفر مایا کہ تختجے دنیا بھی ملے گی اور عاقبت اس سے بھی زیادہ اور شخ شہاب الدین میشید کوفر مایا کہ تختجے بھی دنیا اور عاقبت دونوں میں راحت نھیب ہو گی خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب شخ مجم الدین مجد سے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو شخ سیف الدین باخرزی میں ہ دائيں طرف تھے اور شخ شہاب الدين ﷺ بائيں طرف شخ سيف الدين دائيں طرف كا موز ہ اتار رہے تھے اور شخ شہاب المدين والميلياكس ياؤل عيمشاك كاشاره ب

بعدازاں شخ مجم الدین ﷺ نے شخ سیف الدین میشنہ کوفر مایا کہتم جا کر بخارا میں رہو ٔ وہاں کا علاقہ تنہیں دیا۔ شخ سیف الدين وينته في عرض كيا كه و بإل علماء بهت بين اوران كاغلبه اورتعصب الل معرفت اورفقر سے جناب كومعلوم ہے ميراحال و بال كيسا ہوگا؟ شیخ نجم الدین نے فرمایا کہ جانا تمہارا کام ہے باقی ہم سجھ لیں گے۔

ذكرابواتن كازروني يهيئ

ہفتے کے روز چھبیسویں ماہ رہے الآخرین مذکور کودست بوی کی دولت نصیب ہوئی شخ احمد ابوا کی گازرونی مُحَتَّلَتُ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔فرمایا کہ آپ کا اصلی نام شہریارتھا اور کنیت ابوا کی تھی پھر فرمایا کہ آپ ذات کے جولا ہے تھے اور ایک گاؤں میں ر ہا کرتے تھے۔ایک مرتبہ آپ تار جوڑ رہے تھے کہ شخ عبداللہ خفیف قدس اللہ سرہ العزیز جا نکلے خدامعلوم آپ کی پیشانی میں کیا لکھا و یکھا تھا آپ کوکہا کہ تو میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھاور کہہ میں تیرام ید ہوا۔ پوچھا میں کیا کروں؟ شخ عبداللہ مُؤللہ نے فر مایا جو پچھتو خوو کھائے۔اس میں سے دوسروں کو بھی کھلانا آپ نے سہ بات منظور کی بعدازاں جب بھی کھانا کھاتے اس میں سے تھوڑا سااللہ کی راہ میں بھی دیتے ایک روز تین درویش اس گاؤں میں آئے جو بغیر کھیرے چلے گئے آپ کے دل میں خیال آیا کہ مجھے ان کی خدمت کرنی چاہے۔ای وقت تین روٹیال لے کر دوڑے اور چیچے سے بلا کر نہ دیں کیونکہ ایا کرنے میں بے ادبی تھی۔آگے ہے آ کر دیں وہ تنوں اہل ول تھے روٹیاں لے کر کھا کیں اور آپس میں کہنے گئے کہ اس چھوٹے نے اپنا کام تو کیا اب جمیں اپنا کام کرنا چاہیے۔ایک نے کہا اسے دُنیا دین چاہیے۔ دوسرے نے کہا: نہیں۔ دنیا موجب فساد ہے اسے آخرت دینی چاہیے۔ تیسرے نے کہا: درویش جوان مرد ہوتے ہیں اسے دین اور دنیا دونوں بخشی چاہئیں۔ پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ابوا کل کامل حال شخ گزرے ہیں جن کی صفت نہیں ہو عتی۔ جب سے آپ فوت ہوئے ہیں اب تک آپ کے روضہ میں اس قدر نغت اور راحت ہے۔ جس کی کوئی حد نہیں جعیت بھی ہے اور طرح طرح کی تعتیں اور سونا چاندی بھی۔

ذكر شخ اجر معثوق الله

پھر شیخ احرمعثوق کے بارے میں گفتگوٹر وع ہوئی۔تو فر مایا کہ ایک مرتبہ آپ موسم سر مامیں جلہ کرتے وقت آ دھی رات کو اپنے

منگل کے روز گیار ہویں ماہ رجب بن خدکور کو قدم ہوی کی سعادت حاصل ہوئی ان دنوں ہارش کی قلت تھی۔ یہ حکایت بیان فرمائی کہ آئیک دفعہ دبلی میں قبط پڑا۔ تولوگوں نے منفق ہوکر شخ نظام الدین ابوالمؤید بھانے کو دعائے ہاراں پڑھنے کے لئے کہا۔ تمام خلقت باہرتکلی شخ نے منبر پر چڑھ کرا شائے وعظ میں آسین سے کپڑا نکالا اور آسان کی طرف منہ کر کے لب ہلانے شروع کیے۔ تو بارش کے قطرے گرنے لگے پھر وعظ وقسیحت شروع کی تو بارش بند ہوگئ پھر کپڑا نکال کر آسان کی طرف منہ کیا تو بارش تیز ہونے لگی جب گر آئے تو آپ سے پوچھا گیا۔ کہ وہ کپڑا کیسا تھا فرمایا: میری والدہ ہزرگوار کا دامن تھا پھر آپ کی بزرگ کے بارے میں سالیک اور حکایت بیان فرمائی کہ آپ کے پچازاد یا دورنز دیک کے رشتے کے بھائی بامزاح تھے آپ بھی بھی صلدرتم کی گہداشت کے طور پر ان کا یاس جایا کرتے وہ ہرگی سے شخھا مؤل کیا کرتے تھا کی سرتبہ آپ سے شخھے مؤل کی با تیں کرنے گئے تو فرمایا کہ یا تو جھے اپنی باس جایا کرتے وہ ہرگی سے شخھا مؤل کیا کرتے تھا کی سرتبہ آپ سے شخھے مؤل کی با تیں کرنے گئے تو فرمایا کہ یا تو جھے اپنی باس بایا کرتے وہ ہرگی سے شخھا مؤل کیا کرتے تھا کہ سرتبہ آپ سے شخھے مؤل کی با تیں کرنے گئے تو فرمایا کہ یا تو جھے اپنی باس میایا کرتے وہ مرک سے شخھا مؤل کیا کرتے تھا کے سرتبہ آپ سے شخھے مؤل کی باتیں کرنے گئے تو فرمایا کہ یا تو جھے اپنی باس میاں نہ بیٹے دو ورنہ میں پُر مزاح اور روسیہ ہو کر جاؤں گا 'پر کھا ت آپ نے اپنی عاجزی سے کہ کہ سب کے سب رونے گئے۔

بدھ کے روز انتیبویں ماہ شعبان من مذکور کوقدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔آپ سے ایک مرتبہ ﷺ احمد معشوق میں کا دولت نصیب ہوئی۔آپ سے ایک مرتبہ ﷺ کی حکایت سن ہوئی تھی۔ بہت سے لوگوں سے سنا گیا تھا کہ احمد معشوق میں ہوئی تھی۔ بھی کہتے ہیں سواس دن پوچھا کہ آیا تحمد معشوق میں ہوئی تھی۔ بھی ہے؟ یا احمد معشوق ۔فرمایا: احمد محمد معشوق میں اسطے کہ آپ کے والد بزرگوار کا نام محمد تھا اور آپ کا احمد تھا۔

یہ بھی روحانیوں کی مفک مشام جو تین سال کے عرصے میں جمع کی گئی پہلے نوائد الفواد جو بارہ سال کے عرصے میں جمع کئے گئے ان سے ملا کرکل پندرہ سال کے نوائد ہیں اگر زندگی ہاتی ہے تو انشاء اللہ اس دریائے رحمت سے اور موتی حاصل کرنے اس لڑی میں پروؤل گا اور ان موتیوں کی بدولت دولت مند ہوجاؤل گا۔

1.4

چا به مد فرود بت و دو سال بیت روز از مد شعبان از اشارات خواج محع آمد این بیتارت و فوج آمد بیان بیتارت و فوج آمد عام شخ باچ محم آمد عام دس اندر ثبات او اصان الشعانی خور العالمین وصلی الشعانی خور خواصحه اجمعین

تبلم شد



ليعني

# ملفوظات

سلطان المشائخ والاولياء حضرت محبوب الهي خواجه محمد نظام الدين اولياء بدايوني ومناللة



حفرت الميرخسرورجمة الشعليه



فيده منززد كم ما قال بال يكول بهر اردو بالدال المرد في المواد الدور و المواد الموا

# فهرست

| 4   | نعمت ولايت اور أسرار كلاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨   | فضيات عاشوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9   | علم کی فضلت اور شناخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1+  | ماہ شوال کے جھروزے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| **  | ثماز شب عبداللسحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11  | نما نه شب عبيد الفطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . " | فضل به ماه شعبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11  | مولانا فخرالدین زامد کی بزرگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11  | روه هر سند ی و به دن<br>نماز ما جماعت کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10  | خواجه فضيل عياض كا تائب هونا.<br>خواجه فضيل عياض كا تائب هونا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19  | عوجیه یا ن می ماه ما ب ارد.<br>نماز نسیج اور بعض دیگرنمازون کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10  | وهبه یا ۵ م م ب روس<br>نماز تشیع اور بعض دیگرنمازون کابیان<br>نماز روز شنبه (هفته)<br>نماز چار رکعت روز یک شنبه (اتوار)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11  | مار روز سنبه (۱۳۵۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14  | دور کعت نماز چهارشنبه (بدهه)<br>دور کعت نماز خ شنبه (جمعرات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "   | دورکعت نماز نیخ شنبه (جمعرات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | دور کعت نماز جمعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | مثائِخ اُمت کے چراغ ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | مشائخ اورعلماء کی موت پررونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1/1 | غلاموں اور ماتحوں کے قصور معاف کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ".  | پوڙهول کي تعظيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19  | حق بمسائيگي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Po  | قاضى كامقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1   | تقوى أي المستقوم المس |

| ملقوطات مفرسة واجتفام الدين اوليا | أفتل الفوائد                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>//</b>                         | نماز مین حضور قلب                                                                                                                                                                                                               |
| 11                                | نماز مین حضورقلب<br>پیارپُری<br>نیارپُری                                                                                                                                                                                        |
| rr                                | نزول بلا كاسب                                                                                                                                                                                                                   |
| ro                                | پہلی اُمتوں کے بچیس گروہ                                                                                                                                                                                                        |
| 12                                | بہتان اور نے مودہ کو کی                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۸                                | بهتان اور بے بهوده گوکی<br>خواجه ایرا بیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام<br>حبہ دفتری در مرمد شاہ                                                                                                                                  |
| 79                                | جبونی فتم زنا اورمومن مے شرارت                                                                                                                                                                                                  |
|                                   | خواجه بایزید بسطامی رحمة الله علیه کاتذ کره                                                                                                                                                                                     |
| M                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| rr                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| rr                                | عثق کی کمالیت                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣١                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۳                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
| H                                 | معجزات رسول اكرم صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                             |
| <b>~</b> 9                        | مجادر بري                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۱                                | نیکی اور بدی<br>خوابشات نفس<br>ماریخ                                                                                                                                                                                            |
| <b>A</b> **                       | المل تحير                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۴                                | الم <i>ل تخير</i><br>ذكر بهشت<br>: تكر بهشت                                                                                                                                                                                     |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ΔΑ                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۸<br>۱۲                          | انه از از از ان از ان ان از ان                                                                                                                                                              |
| W/                                | معسوران<br>بددعا ومیس کرنی چاہیے                                                                                                                                                                                                |
| WW                                | مېرده وي پيچ<br>حسن سلوک<br>ماري سلوک                                                                                                                                                                                           |
| W                                 | هي فريدرحمة الله عليه كامقام                                                                                                                                                                                                    |
|                                   | ن تربيد رسمة المدلعية على من المسلمة المدلعية المدلعية المدلعية المدلعية المدلعية المدلعية المدلعية المدلعية ا<br>ذكر توحيد اورو بدارجن تعالى المسلمة المدلعية المدلعية المدلعية المدلعية المدلعية المدلعية المدلعية المدلعية ا |
| 1W                                | و ترو میراورو پیرانی میان                                                                                                                                                                                                       |
| 14                                | اصحاب کرام کی بزرگی                                                                                                                                                                                                             |
| 14                                | عارفول کا مقام<br>ز مین و آسان کی مخلیق                                                                                                                                                                                         |
| ۷۱                                | زيمن وأحمان ماستين                                                                                                                                                                                                              |

| الله الله على الشعليه السلام الله عليه السلام الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ملفوظات حضرت فواجد نظام الدين اولياء | أفضل الفوائد (۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الا المنافع الله عليه والمنافع المنافع المناف | 112                                  | حفرت ابرا بيم خليل الله عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الاستهاد المعان كي فضيات الماهي فضيات المعاهد | 16.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الات المسال المداعة المسال على المسال كافتيلت المسال كافتيل المسال كافتيل المسال كافتيل المسال كافتيل المسال كافتيل المسال كافتيل كافت |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المهم | IFF                                  | ماهِ رمضان کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المهم | IPP                                  | حفزت يوسف عليدالسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المهم | 174                                  | حفرت اساعيل عليه السلام كي فضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Irq                                  | حضرت داؤ دعليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الاسمال المسال  | IF*                                  | حفرت موى عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| راوسلوک بین کشف کی ممانعت حضرت جرائیل علیہ السلام کی تخلیق کا فورسے ہوئی ۔ " حضرت جرائیل علیہ السلام کی تخلیق کا فورسے ہوئی ۔ " حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا جیں جلوہ افروزی ۔ " استرنا الا ویکر صدیق رضی اللہ عنہ ۔ " میں نا طاب رضی اللہ عنہ ۔ " حضور اللہ میں کی بردگ ۔ اس میں اللہ عنہ ۔ " اس کی بردگ ۔ اس میں اللہ عنہ ۔ " اس کی بردگ ۔ اس میں اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ الل | IFF                                  | حفرت عيسى عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حضرت جرائيل عليه السلام كي تخليق كافور سے ہوئى ""  چھول سوگور كر دورہ بيسي و الے كا اجر ""  حضور صلى الله عليه و كلم كى اس دنيا ميں طوہ افر وزى ""  سيّدنا ابو بكر صديق رضى الله عنه ""  سيّدنا ابو بكر صديق رضى الله عنه ""  سيّدنا عثم ابن خطاب رضى الله عنه ""  سيّدنا عثم الله عنه و الله عنه ""  والدين كى برزگ ""  والدين كى برزگ ""  والدين كى برزگ ""  الاس كے در ہے اور كشف و كرامت ""  الاس عارفوں كے تين قش اور چار خاصيتيں ""  الما الله كى دوست كانا م ""  الما الله كى دوست كانا م ""  الما الله كى دوست كانام ""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Iro                                  | حفزت لوط عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الله الله عليه والح كا اجر الله عليه والح كا اجر الله عليه والم وزي شرح والح كا اجر الله عليه وسلم كا الله عليه والم وزي شرح الله عليه الله عنه الله الله عنه الله   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| السيد الا يعلم وسلم كي الله و نيا ميس جلوه افروزي وضي الله عني الله عليه وسلم كي الله و نيا ميس جلوه افروزي وسي الله عني الله عني وضي الله عني ورسي الله عني ورسي الله عني ورسي الله عني ورسي الله عني وكرامت والله وي وكرامت والله عني وكرامت والله عني والرسي كي بزر كل عني فقر الله عني الله عني والرسي والمضان كي فضيلت والمضان كي فضيلت والمنات الورسية وكرامت والله وكرامت والله والمنات والمنا | n                                    | حفرت جرائيل عليه السلام كي تخليق كافورت بوكى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سيّد نا ابو بكر صد يق رضى الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه | н                                    | پيول سونگه كر درود مهيخ والے كا اج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سیّدنا عربین خطاب رضی الله عنه  ۱۳۲ سیّدنا عثان غین رضی الله عنه  ۱۳۳ سیّدنا علی مرتفعٰی رضی الله عنه  والدین کی بزرگی ۱۳۵ سیلوک کے در بے اور کشف و کرامت  ۱۳۹ عظمت فقر ۱۳۹ عظمت فقر ۱۳۹ عظمت فقر ۱۳۹ علمت فقر ۱۵۰ عارفول کے تین نفس اور چارخاصیتیں ۱۵۱ انصاف ۱۵۲ عارف کی مضیلت ۱۵۲ عارف کرامات اولیاء الله کے دوست کا نام ۱۵۲ عنه خاتون جنت سیّدہ فاطمیۃ الزیم ارضی الله عنها عنها عنها الزیم ارضی الله عنها عنها الزیم ارضی الله عنها عنها ۱۵۵ عنها ۱۵۵ عنها ۱۵۵ عنه ۱۵۵ عنها ۱۵۵  | IPZ                                  | حضور صلی الله علیه وسلم کی اس و نیا میں جلوہ افروزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سیّدنا عثان غنی رضی الله عنه  ۱۳۵  والدین کی بزرگ  والدین کی بزرگ  سلوک کے در ہے اور کشف و کرامت  الاح  الا | Ir9                                  | سيّدنا ابوبكرصد بيّ رضى الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سيّدناعلى مرتضلى رضى الله عنه  والدين كى بزرگ  والدين كى بزرگ  سلوك كه درج اور كشف و كرامت  عظمت فقر  الاسم الله كه تين فش اور چارخاصيتين  الله النه الله على الله على الله عنها الله على الله عنها الله كه دوست كانام  الله كه دوست كانام  الله كه دوست كانام  الله كادوست كانام  الله كادوست كانام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I/4.                                 | سيَّد ناعمر بن خطاب رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| والدین کی بزرگی سلوک کے در ہے اور کشف و کرامت سلوک کے در ہے اور کشف و کرامت ساوٹ کے در ہے اور کشف و کرامت ساوٹ علمین فقر ساور چارخاصیتیں ساوٹ کاروں کے عین نفس اور چارخاصیتیں ساوٹ افساف ساوٹ کی فضیلت ساوٹ کی فضیلت ساوٹ کی کامات اولیاء اللہ ساوٹ کی مائٹ ساوٹ کی خاتو این جنت سیّرہ فاطمۃ الزیر ارضی اللہ عنہا ساوٹ جنت سیّرہ فاطمۃ الزیر ارضی اللہ عنہا خاتو این جنت سیّرہ فاطمۃ الزیر ارضی اللہ عنہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سلوک کے در ہے اور کشف و کرامت عظمت فقر ماوشعبان اوشعبان عارفوں کے تین نفس اور حیار خاصیتیں انصاف انصاف کرامات اولیاء اللہ کے دوست کا نام اللہ کے دوست کا نام خاتون جنت سیّدہ فاطمۃ الزہرارضی اللہ عنبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عظمت فقر المعان |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اه اله اله اله اله اله اله اله اله اله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      | The state of the s |
| الفاف | Iry                                  | عظمت فقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| انصاف<br>ماورمضان كى فضيلت<br>كرامات اولياءالله<br>الله كه دوست كانام<br>خالة ن جنت سيّده فاطمة الزهرارضي الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10+                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اه رمضان کی نفشیلت الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الله کرامات اولیاء الله الله که الله که الله که الله که دوست کانام الله که دوست کانام الله عنها الله مرارضی الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله مرارضی الله عنها ا |                                      | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الله کے دوست کا نام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| خاتون جنت سيّده فاطمة الزهرارضي الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| خاتونِ جنت سيّده فاطمة الزېرارضي الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سيّده فاطمه رضى الله عنها كى كرم نوازى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 166                                  | خاتونِ جنت سيّده فاطمة الز هرارضي الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                                    | سيّده فاطمه رضى الله عنها كى كرم نوازى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# بسم اللدالرحمن الرحيم

علوم غیبی کے خزانے کے بیموتی اور لاریبی زواہر کے آثار کے بیعل خواجہ راستان کلک المشاکخ والا رضین قطب الوقت مجمع
الاستاد والارشاد بجت الشعلی العباد مبین الفرع والاصول الجامع العقول والمنقول علم البلاغة نظام الحق والشرع والدین شخ الاسلام
والسلمین وارث الانبیاء والمرسلین (الله تعالی سیّدنا محدرسول الله صلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم کی حرمت ہے آپ کو دریت ک زندہ رکھ
کر مسلمانوں کو آپ ہے مستفیض کرے اور جمیں آپ کے لقاء کی نعمت عطاء کرے اور آپ کے اسلاف کوعزت اکرام اور
رضوان سے مخصوص کرے۔) کے دِی خزانے سے جمع کیے ہیں اور جو پھھ آپ کی زبان گوہر فشاں سے سنا ہے لفظاً یا اس کے
معانی اپنی سمجھ کے مطابق اس مجموعے میں لکھ کراس کا نام ''افضل الفوائد'' رکھا ہے جس میں مختلف تاریخیں ہیں جن میں آپ کی
قدم ہوی حاصل ہوئی۔

مرے والا ہے۔قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی تو ای وقت چہارتر کی کلاہ میرے سر پررکھ کرشرف بیعت ہے مشرف فرمایا۔

ٱلْحَمَّدُ لِلهِ عَلَى ذَٰلِكَ

جس روز میں حاضر خدمت ہوا میرے دل میں بینیت تھی کہ پہلے میں آپ کے آستان پر بیٹے جاؤں گا اگر خواجہ صاحب نے جھے خود بُلایا تو پھر میں بیعت کروں گا۔ الغرض جب میں آستان پر جا بیٹھا تو آپ کے خدمت گار بشیرنام نے باہر آ کرسلام کیا اور کہا جناب فرماتے ہیں کہ باہرا یک ترک بیٹھا ہے اسے اندر بکلا لو۔ میں فورا اُٹھ کر اس کے ہمراہ اندر گیا اور سرز مین پر رکھ دیا۔ فرمایا 'سر اُٹھا وَ? سر اُٹھا یا تو زبان مبارک سے فرمایا کہ تو نے اچھا کیا ہے۔ عمدہ موقع پر آیا ہے خوش آیا ہے اور پھر نہایت عنایت وشفقت سے میرے حال پر دعا فر مائی اور شرف بیعت سے مشرف فرمایا۔ خاص بارانی اور چہارترکی کلاہ عنایت فرمائی اس روز جناب کی میں نے یہ کرامت دیکھی تھی جواو پر بیان کی گئی ہے۔

نعمت ولايت اورأسرار كلاه

پھر پیری خدمت میں مرید ہونے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ جس روز میں شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس الله سره العزیز کا مرید ہوا تو فرمایا کہ مولا نافظام الدین! میں کسی اور کو ولایت ہندوستان کا سجادہ دینا چاہتا تھا لیکن غیب ہے آ واز آئی کہ بینعت ہم نے نظام الدین بدایونی کے لیے رکھی ہے نیدای کو ملے گی رہنے دوتا کہ اسے ملے پھر نہایت مرحمت وشفقت میرے حال پرفرمائی اور چارترکی کلاہ میرے سر پردکھی اور بید حکایت بیان فرمائی کہ طاقیہ (ایک قتم کا کلاہ) کے چار خانے ہوتے ہیں۔ پہلا شریعت کا ورمرا طریقت کا تیسرا معرفت کا اور چوتھا حقیقت کا ہوتا ہے ہیں جو ان میں

استقامت سے کام لے اس کے لیے سر پر طاقید رکھنا واجب ہے اور آپ بید حکایت بیان فرما ہی رہے تھے کہ مولا نامش الدین کچی مولا نام بر کھو سے اور میں بیر کھو دیئے اور بیٹھ گئے چرخواجہ صاحب نے زبانِ مبارک سے فرمایا کہ ایک ٹوپی میک ترکی ہوتی ہے دوسری دوترکی تیسری سرترکی اور چوتھی چہارترکی۔

پھر کلاہ کی اصل کے بارے میں فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام فرید الحق واکشرع والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانِ مبارک سے سنا ہے کہ خواجہ امام ابواللیث سمر قذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کھا ہے کہ ایک روز رسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے اور گروا گروا صحاب بیٹھے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جارک کے رکھے اور عرض کی کہ یارسول اللہ اصلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم اللی یوں ہے کہ بیہ چار پر کالے بہتی بین ان کوآ ہے سرمبارک پر کھیں۔

اور بعدازاں اصحاب میں ہے جے چاہیں عنایت فرمادیں اور اپنا خلیفہ بنائیں۔ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کے کر سرمبارک پررکھا اور فرمایا کہ یہ آپ کے کر سرمبارک پررکھا اور فرمایا کہ یہ آپ کا کلاہ ہے اور دوسرا دوترکی کلاہ امیر الموشین عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرمبارک پررکھ کر فرمایا کہ یہ آپ کا کلاہ ہے تیسرا سہ ترکی امیر الموشین عثان رضی اللہ عنہ کے سرِ مبارک پررکھ کر فرمایا کہ یہ آپ کا کلاہ ہے۔ اور چوتھا جو چارترکی تھا'شاہِ اولیاء امیر الموشین علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کے سرمبارک پررکھ کر فرمایا کہ یہ آپ کا کلاہ ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ مشائخ طبقات اور طبقہ جنیدیہ رحمۃ الله علیجم فرماتے ہیں کہ جمیں اس طرح معلوم ہوا کہ کلاہ کی اصل حضرت الوہیت سے ہے کیونکہ پہلے پہل بارگاہ النبی سے حضرت محرصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوعطا ہوا اور آ بخضرت صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کوملا جیسا کہ خرقہ معراج کی رات عطا ہوا تھا۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک ترکی کلاہ جوامیر المونین ابو بحرصد این رضی اللہ تعالی عدنے سرمبارک پررکھا' وہ ابدال اورصد این سر پررکھا کرتے ہیں اس کلاہ سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی کے سواکسی اور کا خیال دل ہیں نہ ہو اور تمام دنیاوی کاموں سے دُور رہیں تو پھراس کلاہ کے ستحق ہوتے ہیں نہیں تو دروغ گواور خائن ہوں گے اس کلاہ کا حق ان کے بارے ہیں بیہ کہ ان کے باطن از لی ارادت کی وجہ سے نور معرفت سے منور ہوتے ہیں اور انہیں ظاہری اور باطنی مقصود حاصل ہوتے ہیں جب صاحب طاقید دنیا اور دنیا کا طالب ہوجاتا ہے تو اللہ تعالی سے بازرہ جاتا ہے اس وقت وہ کا ذب ہوجاتا ہے نہ کہ صادق وہ ترکی کلاہ جو امیر المونین عمر خطاب رضی اللہ تعالی عند نے سر پر کیا۔ اسے عابداوتا داور بعض منصوری سر پر کرتے ہیں اس سے مقصود یہ ہے کہ امیر المونین عمر نوال نہ ہو۔ نیز یہ کہ اگر طلال چیز اسے لی جائے تو شام تک اسے بچاندر کھئ سب کھے خرج کر دے اور خلقت اور دنیا کے پاس بھی نہ بھٹ ان سے الگ رہ اور اللہ تو تا کہ ایک ان سے مقصود یہ ہے کہ الگ رہ ایک جو ایر المونین عثمان رضی اللہ تعالی اللہ رہ اللہ رہ اللہ وہ وہ امیر المونین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سر پر کیا۔ وہ وہ نام اللہ تا اور اکثر عقل مندلوگ پہنچ ہیں اس سے مقصود یہ ہے کہ اور ک کر کے عنہ اللہ دیں جائے دور فرائی ہوگا۔ سر ترکی کلاہ جو امیر المونین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سر پر کیا۔ وہ فرائر اہل تی مقود یہ ہے کہ اور ک کر کے اور کر کی کر کے اس سے مقصود یہ ہے کہ اور ک کر کے عنہ نے کہ کر کے اور ک کر کے اور کر ک کر کے اور کی کو کہ دیا کو ترک کر کے اور کو کی کی کر کے اور کا کر کو کا کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ دیا کو ترک کر کے اور کو کیا کو کو کہ کو کہ کو کو کہ تھا کہ کو کر کر کے اور کر کیا کے کو کو کہ دیا کو کر کہ کو کر کر کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کو کو کو کر کیا کہ کو کہ کہ کو کر کہ کیا کہ کو کر کر کا کو کر کر کے اور کر کی کر کے کر کیا کو کو کر کیا کہ کو کر کر کر کے اور کو کر کی کر کے کر کیا کہ کو کر کر کے کر کے کر کے اور کو کر کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کے کر کے کر کر کے کر کیا کہ کو کر کیا کو کر کر کر کے کر کے کر کے کر کر کے کر کے کر کر کے کر کے کر کے کر کے کر کے کر کر کے کر کر کے کر کر کے کر کر کے کر کر کے کر کر کے کر کے کر کے کر کے کر کے

اور تمام لذتوں شہوتوں اور حرص و ہوا کو چھوڑ دے دوسرے دل کو حسد' کینۂ بغض مخش اور ریا وغیرہ بُرے اوصاف سے پاک کرے تیسرے خلقت سے قطع تعلق کرے اور حق تعالی سے تعلق پیدا کرے جب اس کی بیصالت ہوگی تو اسے اس کلاہ کا سر پر رکھنا جائز ہے ورنہ وہ طبقہ جنید بیر میں جھوٹا کھیرے گا۔

چہارٹر کی کلاہ جو جناب ولایت آب امیرالمونین امام الانجھین علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کے سرمبارک پررکھا' وہ صوفی سادات اور مشاکخ کمبار پہنتے ہیں اس سے مراد دولتِ سعادت ہے اور جو پھاٹھارہ ہزارعالم ہیں ہے سب اس میں رکھا گیا ہے لیکن اس کو کمر پررکھ کر چار چیزوں کو دُوررکھنا چاہے تا کہ اس چارٹر کی کلاہ کا سر پررکھنا درست ہواورصوفی ہے نہیں تو قیامت کے دن مقلدوں اور حریفوں میں اس کا حشر ہوگا اور خائن تھہرایا جائے گا' وہ چار با تیں ریہ ہیں۔اقدل دنیا اور صحبت اغنیاء کو ترک کرے دوسرے ترک اللہان عن تحمر ہوگا اور خائن تھالی کی یاد کے سوا اور کوئی بات نہ کرے۔ تیسرے ' ترک البھر ہمن غیرالکرامہ نے نواجہ صاحب اس بات پر پہنچ تو اس فیرروے کہ حاضرین پر بھی اس گریہ کا اثر ہوا اور پیشر خان مبارک سے فرمایا

\_ اگر بغیر رخت دیده ام بکس بیند سخشم بردن بانگشت چول سزاش این است

چوتھے یہ کہ طہارت القلب من حب الدنیا یعنی ول کو دنیاوی محبت سے صاف کر دینا۔ پس جب دنیاوی محبت کا زنگار آئینہ ول سے صاف کر کے اللہ تعالی سے موافقت کرے گا توغیر درمیان سے اُٹھ جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے یگانہ ہو جائے گا اور لوگوں سے بے گانہ اس وقت یہ چارتزکی کلاہ سر پر رکھنا اس کا حق ہوگا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہواگر جاب درمیان سے اُٹھ جائے اور بھید ظاہر کر دیں اور غیریت دور ہوجائے اور بیآ واز دیں کہ' بی یبصروا وہی یبصروا ویسمع وہی ینطق" مجھی سے دیکھتا ہے مجھی سے سنتا ہے اور مجھی سے بولتا ہے جب ان مقامات پر پہنچتا ہے تو مجاہدہ اور مکاشفہ کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ پس بیکلاہ سر پر رکھنا ایسے ہی لوگوں کاحق ہے۔ اُلْحَمْدُ اِللهِ عَلَی ذٰلِكَ

#### فضيلت عاشوره

روز بدھا محرم ۱۵۳ جری کو قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ مولانا وجیہہ الدین با بلی مولانا بر بان الدین غریب اور دیگر
اصحاب حاضر خدمت سخے۔ عاشورہ مبارک کی نضیلت میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ ماہ محرم سے بڑھ کرکوئی
مہینہ افضل نہیں اس واسطے کہ رسول خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امیر الموشین شاہ اولیاءعلی کرم اللہ وجہہ کوفر مایا کہ اے علی!

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اگر فریضہ روز وں سے کم مگر افضل روز سے رکھنا چاہتے ہوتو ما ومحرم میں رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں
آمرم علیہ السلام کی تو بہ قبول فر مائی تھی اور جو محف اس مہینے میں تو بہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول کرتا ہے بھر فر مایا کہ میں نے
شخ الاسلام خواجہ فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان وُڑ ربار گہر نثار سے سنا ہے کہ قاضی حمید الدین نا گوری رحمۃ اللہ
علیہ راحت الارواح میں لکھتے ہیں کہ رسولی خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا ہے کہ جو محض ما ومحرم میں تین روز ہے لگا تار

بدھ جعرات اور جعہ کے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ تھم کرتا ہے کہ اس کے نامہُ اعمال میں نوسوسال کی عبادت کا ثو اب تکھا جائے اور اسی قدر بدیاں اس کے نامہُ اعمال ہے دُور کی جاتی ہیں۔

بعدازاں اس موقع کے مناسب فرمایا کہ شنخ الاسلام بہاؤالدین ذکریا قدس اللہ سرہ العزیز کے اوراد میں لکھا ہے کہ جوشخص عاشورہ کے روز روزہ رکھتا ہے اللہ تعالی میں لکھا جائے جس میں دن کوروز روزہ رکھتا ہے اللہ تعالی میں لکھا جائے جس میں دن کوروز روزہ رکھتا ہے اسے دس بزار فرشتوں اور دس بزار حاجیوں اور دس بزار حاجیوں اور دس بزار حاجیوں عاشورہ کے روز روزہ رکھتا ہے اسے دس بزار فرشتوں اور دس بزار حاجیوں اور دس بزار شہیدوں کا ثواب عنایت ہوتا ہے جوشخص عاشورہ کے روز روزہ رکھتا ہے یا کسی موس کا روزہ افطار کراتا ہے۔ گویا وہ تمام اُمت چمری صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ دسلم کو پیٹ بھر کھانا کھلاتا ہے جوشخص عاشورہ کے دن روزہ رکھے اور پیتم کے سریر پیار سے ہاتھ بھیرے تو اس بیتم کے سرکے بالوں کی تعداد کے موافق اسے بہشت میں درجے ملتے ہیں۔

پھرزبانِ مبارک سے فرمایا کہ خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ دلیل السالکین میں لکھتے ہیں ٔ حدیث میں آیا ہے کہ جو خص عاشورے کے روز اپنے عیال کا خرج زیادہ کرے اللہ تعالی دوسرے سال تک اس کی روزی فراخ کر دیتا ہے۔

#### علم كى فضيلت اور شناخت

پھر تھوڑی در کے لیے علم اور اس کی فضیلت کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ مولانا بر ہان الدین حاضر خدمت عظے انہوں نے آ داب بجالا کرعرض کی کہ علم بردی بھاری تعمت ہے۔ فرمایا 'ہاں! میں نے آ ٹارِ تابعین میں لکھا دیکھا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ملم بردی بھاری اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کی دوشناختیں ہیں اگر اہلِ علم پہلے پچھ بُرا ہوتو شریف بن جاتا ہے اور اگر دور ایش ہوتو دولت منداگر خوار ہوتو عزیز اگر دُور ہوتو اللہ تعالی کے فرد یک اگر تندخو ہوتو فرم اگر بدگو ہوتو شریل گفتار'اگر ضعیف ہوتو تو کی اگر بے شرم ہوتو حیا والا اگر مجھول ہوتو معروف اور اگر ریائی ہے تو خدائی بن جاتا ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبانِ مبارک سے فر مایا کہ رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اہلِ علم بندے قیامت کے دن چود ہویں کے جاند کی طرح چکیں گے۔

فیمرائی موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فرمائی کہ میں نے ابو معاذ سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق کتاب العارفین میں تکھا دیکھا ہے کہ اللہ تعالی نے آسان وزمین پیدا کرنے سے بچاس ہزار سال پہلے اپنے بندوں کی روزی ان کی نقد برمیں لکھودی ہے بلکہ عرش پانی پرتھا اور قرار نہیں بکڑتا تھا' حلال روزی کی طلب کرواور حرام سے ہاتھ اُٹھالو۔

پھر فرمایا کہ حذیفہ سے نیجی معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیٹمبر خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت کے علماء والدین سے بھی زیادہ مہربان ہیں اس واسطے کہ والدین تو بچوں کو دنیاوی ڈراور خوف اُدر آ گ سے بچاتے ہیں اور اُمت مجمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علماء آنہیں دوزخ کی آگ اور قیامت کے خوف سے محفوظ رکھتے ہیں۔ بعدازاں فرمایا کہ علماء سے ل بیٹھنا اوران کی سی خوبیاں اپنے میں پیدا کرنا ہداہتِ اللہ ہے تمام جہان کی ساری چیزیں چھوڈ کر پہلے علم حاصل کرنا چاہیے۔

پھراس موقع کے مناسب فر مایا کہ میں نے شیخ الاسلام فریدالحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے سنا اور جبرائیل علیہ السلام نے اسرافیل علیہ السلام سے اور اسرافیل علیہ السلام نے بارگاہ ایزدی سے کہ جو محض علم کی طلب میں دوقدم چلے اور عالم کے پاس بیٹھے اور اس سے دوبا تیں سے تو اللہ تعالیٰ اسے بہشت عطافر ما تا ہے۔ آلمَّحَمُدُ اللهِ عَلیٰ ذلِلكَ

ماوشوال کے چوروزے اور روزہ ایام بیض

جعرات کے روز دسویں ماہ محرم من نہ کور کو قدم ہوی کا شرف عاصل ہوا۔ مولا ناشم الدین کی مولا نا فخر الدین اور مولا نا وجیہ الدین با ہلی عاضر خدمت تھے۔ ماہ شوال کے چھروزوں کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی ' زبان مبارک سے فرمایا کہ جوشخص چھروز نے رکھتا ہے اللہ تعالی نے آ تھے بہشت پیدا کیے ہیں تھی ویتا ہے کہ ہرایک کے دروازے پراس کے لیے ہزار کل یا قوت مرخ کے بناؤ اور ہرکل میں ایسی چیز پیدا ہوتی ہیں جس کو کسی آ تکھ نے نہیں و یکھا اور نہ کسی کان نے سنا ہے۔ رسول خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس خدا کی قسم! جس نے مجھے بحق بندگی بھیجا ہے کہ جوشخص ماہ شوال میں چھروزے رکھے گا فرشتہ اسے آسان سے آواز دے گا کہ اے بندے! اللہ تعالی نے تیرے پچھلے سارے گناہ بخش دیے ہیں اب تو کام از سرنو

پھرایام بیض ادر ایام بیض کے دوروزوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ جب آ دم علیہ السلام کو بہشت سے دنیا میں بھیجا گیا تو آپ کے سارے اعضاء سیاہ ہوگئے جب اللہ تعالی نے آپ کی تو بقبول کی تو تھم ہوا کہ تیر ہویں 'چود ہویں اور پندر ہویں کوروزہ رکھنے سے جسم کا تیسرا حصہ سفید ہوگیا اور چود ہویں کا روزہ رکھنے سے جسم کا دوسرا تہائی حصہ اور جب پندر ہویں کا روزہ رکھا تو ساراجسم سفید ہوگیا۔

بعدازاں میں نے آ داب بجالا کرعرض کی کہ میں نے مخدوم کی زبانی سنا ہے کہ ایک مرتبہ کمی نے رسول اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ ایساروزہ بتا کیں جس کا اثواب مجھے بہت ملے۔ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جرمہینے میں تین روزے رکھا کروتو ایسا ہی ہوگا کہ گویا تم نے ساراسال روزے رکھے۔ فرمایا 'بے شک ایسا ہی ہے۔

بعدازاں اسی موقع کے مناب فرمایا کہ شخ الشیوخ شہاب الدین سپروردی کے اوراد میں لکھا ہے کہ رسول خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جوشخص ہر مہینے میں تین روزے رکھتا ہے۔ گویا وہ صائم الدہر ہے اور قیامت کے ون (العنا وصدقنا) اس کی سفارش سے اس کے گھر کے سر (۵۰) آ دی بخشے جا کیں گے اور جب قبر سے اُسٹے گا تو اس کا چیرہ چودہویں کے جا ندکی طرح روشن ہوگا۔

نماز شب عيداللحي

بعدازاں عیداللہ کی کی رات کی نماز کی نضیات کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبانِ مبارک سے فرمایا کہ پیمبر خداصلی

، من ورد الله تعالی علیه وآله وسلم فرماتے ہیں کہ جو محض عیدالاضحیٰ کی رات دس رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سور ہ اخلاص دس مرتبہ پڑھے اور سومرتبہ کلمہ سبحان الله اقرل علیہ مرتبہ پڑھے اور سومرتبہ کلمہ سبحان الله اقرل تا آخر پڑھے بھراگر وہ شخص میری ساری اُمت کے لیے دعا کرے گا تو الله تعالیٰ قبول فرمائے گا اور اس نماز کی برکت ہے اسے دیدار نصیب ہوگا۔

#### نماز شب عيدالفطر

پھرائی موقع کے مناسب فرمایا کہ شخ سیف الدین باخر ری رحمۃ الشعلیہ کے اوراد میں لکھا دیکھا ہے کہ جو شخص عیدالفطر کی رات بارہ رکعت نماز تین سلاموں سے اس طرح اداکرے کہ ہر رکعت میں الحمد ایک مرتبہ اور اخلاص پانچ مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے دوسرے سال تک ہر رات اور ہر دن کو ایک سال کی عبادت کا اثواب دے گا اور اگر اسی سال میں فوت ہوجائے تو شہیدوں کی موت مرے گا اور ہر رکعت کے بدلے اے نور جج اور عمرے کا اثواب ملے گا اس کی دعا مستجاب ہوگی اس کا دل فارغ ہوگا کی موت مرے گا اور قیامت کے دن عرش کے پنچ سائے تلے ہوگا پھراسے اپنے اہل وعیال کے ہمراہ بہشت عذاب قبرے بخوف ہوجائے گا اور قیامت کے دن عرش کے پنچ سائے تلے ہوگا پھراسے اپنے اہل وعیال کے ہمراہ بہشت میں جانے کا تھم ہوگا۔ اُلْتَحَمَّدُ اِللَّهِ عَلَیٰ ذٰلِكَ

#### فضيلت ماه شعبان

بدھ کے روز بارہویں ماومحرم الحرام من مذکور کو قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ مولانا شہاب الدین میرکھی نے جو حاضر خدمت سے آ داب بجالا کرعرض کی کہ ماوشعبان میں بہت کی نمازیں ادا کرنی آئی ہیں فرمایا ٹھیک ہے پھرفرمایا کہ چوشی ماو شعبان کی پہلی رات بارہ رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں المحمد ایک مرتبداور قل ہو اللّٰه احد پندرہ مرتبہ پڑھے تو اللّٰہ تعالیٰ اے بارہ ہزار عازی کا ثواب عطافر ماتا ہے ادر گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے گویا ابھی مال کے شکم ہے نکلا ہے اور اگراس سال مرجائے تو شہید کا مرتبہ پاتا ہے۔

پھراس موقع کے مناسب میہ حکایت بیان فرمائی کہ حسن بھرٹی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آنجناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بہت گناہ کیے ہوں اور ان سے پشیمان ہو کر تو بہر نی چاہے تو اے چاہیے کہ ماوشعبان میں اتوار کے روز عسل کرے اور جب سوموار کی رات آئے تو عشا کی نمازے فارغ ہو کرستر (۵۰) بار استعفار کے تو اس کی تو بہ قبول ہو جائے گی اور اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔

بعدازاں فرمایا کہ' خقائق' میں میں نے لکھا دیکھا ہے کہ خواجیٹیلی رحمۃ الشعلیہ کی روایت کے مطابق پینمبر خداصلی الشدتعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی پہلی رات حضرت جرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہا ہے جمہ اصلی الشتعالی علیک وسلم اس بزرگ رات کو اُٹھ کرنماز اوا کرو میں نے پوچھا' یہ کیسی رات ہے۔ کہا' اے محمہ! صلی الشدتعالی علیک وسلم آج کی رات تمام مومنوں کو سوائے جادوگروں وغیرہ کے رات اللہ تعالی نے اپنی رحمت کے تین سو دروازے کھول رکھے ہیں' آج کی رات تمام مومنوں کو سوائے جادوگروں وغیرہ کے

mutuu*maktabah\_or*g

بخش دے گا پھر میں باہر نکل کر خالی جگہ میں بیٹے گیا اور اللہ تعالی کی ثناء اور اس کے حضور دعا کی۔ چار گھڑی رات گزری جرائیل علیہ اللہ تعالی علیہ وسلم جدے سے سرا ٹھا و اور آسان کی طرف دیکھو جب میں نے سرا ٹھا کہ وہ محر اسلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدے سے سرا ٹھا کہ وہ محض خوش نعیب ہے جس نے آج کی رات اپنے پروردگار کو بحدہ کیا۔ تیسرے آسان کے دروازے پرفرشتہ کہدر ہا تھا کہ وہ محض خوش نعیب ہے جس نے آج کی رات دعا کی۔ چوتھے آسان کے دروازے پرفرشتہ کہدر ہا تھا کہ وہ محض خوش نعیب ہے جس نے رویا۔ پانچویں آسان کے دروازے پرفرشتہ کہدر ہا تھا کہ وہ محض خوش نعیب ہے جو آج کی رات اللہ کی ثناء کی جھٹے آسان کے دروازے پرفرشتہ کہدر ہا تھا کہ وہ محض خوش نعیب ہے جس نے آج کی رات اللہ کی ثناء کی جھٹے آسان کے دروازے پرفرشتہ کہدر ہا تھا کہ وہ محض خوش نعیب ہے جو آج کی رات اللہ تعالی کو یاد کرتا ہے اور ساتویں آسان کے دروازے پرفرشتہ یہ نما کہ کیا کوئی ہے جو آج کی رات اللہ تعالی کو عادت پوری کریں یا کوئی بخشش دروازے پرفرشتہ یہ نما ہے بخش دیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ماہ شعبان کی پہلی رات بندے کے فعل اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش

کے جاتے ہیں ای رات بندوں کی روزی تقییم ہوتی ہے۔ پس انسان کواس رات غافل نہیں ہونا چاہیے بلکہ نماز تعبیج اور تلاوت میں مشغول ہونا چاہیے تا کہ اس سعادت سے محروم نہ رہے۔ خواجہ صاحب فوائد بیان فرما ہی رہے تھے کہ ملک محمد غیاث پوری مع تین اور اشخاص کے حاضر خدمت ہوا اور آ داب بجالایا ' تکم ہوا بیٹے جاؤ! جب بیٹے گئے تو آپ نے اقبال نام خادم کو بکلایا اور فرمایا کہ تھوڑی مصری اور مجودی ہیں وہ بھی لا دو کھوڑ اخر بوزہ پڑا ہے لاؤ اور ملک محمد کے سامنے رکھ دو وہ لاکر رکھ دیا گیا پھر فرمایا کہ تھوڑی مصری اور مجودی ہیں وہ بھی لا دو کھوڑی تو فرمایا کہ یہ تینوں عزیز وں کودے دو جب دی گئیں تو چاروں نے سرآپ کے قدموں پر رکھ دیے کہ جو پھی ہم چاہتے تھے 'ہم نے پالیا' ہم نے دل میں یہی سوچا تھا جو آپ نے کردیا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے ای موقع کے مناسب فر مایا کہ ایک مرتبہ میں شخ الاسلام فرید الحق والشرع والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں سات درویش آئے 'ہرایک نے دل میں الگ الگ کھانا سوچ رکھا تھا' آپ نے ان کے موافق ان کے روبرو کھانے رکھوا دیئے سب مان گئے کہ ہم ہیں سال سے مردِ خدا کی طلب میں تھے۔ سوآپ کے سواکسی کو حب منشاء مردِ خدانہ پایا۔

مولاً نافخرالدين زامدي بزرگ

بعدازاں مولانا فخرالدین زاہد کی بزرگی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ آپ چالیس سال تک گیہوں خود پیسا کرتے تھے اور کسی کو نہ فرمایا کرتے تھے جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اس قدر خادم ہیں' آپ ان کو کیوں نہیں فرماتے؟ فرمایا کہ پیرٹواب کیوں ان کو دوں' خود ہی کیوں نہ حاصل کروں۔

پھرآپ کی بزرگ کی نبت بے حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبدو ہلی میں بارش نہ ہوئی تو آپ نے منبر پر چڑھ کرآستین

۔ من اور ہاتھ میں پکڑ کر ہوا میں رکھا اور آسان کی طرف مند کر کے عرض کی کداے پروردگار! جب تک یہ کوزہ پُر نہ ہوگا' میں نیچ نہیں اُتروں گا۔ یہ کہتے ہی اس قدر بارش ہوئی کہ دبلی میں تین دن رات پانی نہ تھا۔

نماز باجماعت كى فضيلت

بعدازاں ایک عزیز نے عرض کی کہ ایک مرتبہ میں مولانا شہاب الدین اوثی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضرتھا' آپ اکثر خلوت میں تنہا نماز اداکیا کرتے تھے' باجماعت نماز نہیں اداکرتے تھے' زبان مبارک سے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس سے پہلے جب تک نماز باجماعت نداداکی جاتی تھی' جائز ندہوتی تھی۔ نماز باجماعت میں ثواب بہت ہے۔

پھرائی موقع کے مناسب فرمایا کہ جو مخص ظہری نماز باجماعت اداکرے گا'اللہ تعالیٰ قیامت کے دن روئے زمین کے تمام پہاڑ' دریا اور چو پائے اور آسان کے ستارے ایک بلڑے میں رکھے گا اور اس نماز کا ثواب دوسرے بلڑے میں تو بھی ثواب والا بلڑا بھاری ہوگا اور جو مخص عصر کی نماز باجماعت اداکرے گا اور شام کی نماز تک وہیں جائے نماز پر بیٹھارہے گا تو اللہ تعالیٰ تھم کرے گا' قیامت کے دن تو عرش دکری' لوح وقلم اور تمام فرشتوں اور پینجمبروں کو لاکر ایک بلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسرے بلڑے میں ان دونوں نمازوں کا ثواب تو ثواب والا بلڑا بھاری ہوگا۔

بعدازاں فرمایا کہ جو مخص عشا کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ہر رکعت کو ہزار رکعت کر کے لکھا جائے اور وہ مخف شب بیداروں سے ہوگا۔

بعدازاں ای موقع کے مناسب ہے دکا یہ بیان فر مائی کہ چوتھی شیخ کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اور سورج نکلنے تک و ہیں بیشا یا والدی ہیں مشغول رہتا ہے اور پھراشراق کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی تھم کرتا ہے اور آسان ہے دس بزار فرشتے یعنی کل ستر (۵۰) ہزار فرشتے نور کے تعالی ہاتھوں ہیں لیے آتے ہیں پھر اللہ تعالی تھم کرتا ہے کہ میر ہے اس خاص بندے نے میرے لیے یہ نماز ادا کی ہے جوگناہ اس نے کیے ہیں میں ان سے درگز رکرتا ہوں۔ از مرتو کام شروع کرے۔ خواجہ صاحب انہیں فوائد کو بیان فرمار ہے تھے کہ استے میں شخ عثان سیاح شخ جمال اللہ بن ہائنوی مولانا برہان اللہ بن غریب اور حسن میمندی مع اپنے یاروں کے آئے اور آ داب بجالائے فرمایا بیٹے جاؤ! بیٹھ گئے وہ و دن بڑا ہی باراحت تھا۔ اصحاب سلوک کے بارے میں گفتگو شروع کے وار آ داب بجالائے فرمایا کہ جب خواجہ ذوالنون مصری رحمتہ اللہ تا تا بہ ہوئے جب کشتی مخدھار میں پیٹجی تو ایک دینار کی کا گم ہوگیا موار سے اتفاقاً کمشتی ڈو دینے گی۔ خواجہ صاحب نے دعا کی تو غرق نہ ہوئی جب کشتی مخدھار میں پیٹجی تو ایک دینار کی کا گم ہوگیا کسب نے بالا نفاق کہا کہ اور تو کسی نے نہیں لیا شاید اس درویش نے لیا ہے۔ سوزبان درازی کی خواجہ صاحب جران رہ گئے آسان کی طرف منہ کر کے کہا اے پروردگار! اگر میری تو بہول ہو تو آئیس دینار لی جائے تا کہ میری خلاصی ہو فوراً دریائی گی ۔ خواجہ صاحب نے دار کے کران کی طرف منہ کر کے کہا اے پروردگار! اگر میری تو بہول ہو تو آئیس دینار لی جائے تا کہ میری خلاصی ہو فوراً دریائی کی ۔ خواجہ صاحب نے ایک چھلوں کو تھم ہوا ہم ایک میں منظی ما نگی کہ ہم نے خطا

# خواجه فضيل عياض كاتائب مونا

پھر خواجہ صاحب نے اس موقع پر فر مایا کہ جس روز خواجہ فضیل عیاض رحمۃ اللہ علیہ تائب ہوئے تو لوگوں کے مال واسباب
کی بابت جو آپ نے لوٹا تھا' ذکر کیا کہ جن دنوں تائب ہوا۔ ہر ایک کو بکا کر اس کا مال واپس کیا اور اسے خوش کیا' ان میں ایک
یہودی تفا جو کسی طرح خوش نہیں ہوتا تھا۔ خواجہ صاحب نے بہت منت ساجت کی لیکن وہ کسی طرح راضی نہ ہوا۔ الغرض اس
یہودی نے کہا اگر اپنے پاؤں تلے ہے مضی بھرز تر نکال دے تو میں تجھ سے خوش ہوجاؤں گا آپ نے نکال کرفوراً اسے دیا اس روز
وہ یہودی فوراً مسلمان ہوگیا اور کہا' میں نے توریت میں کھا دیکھا ہے کہ جس کی توبہ قبول ہوتی ہے اگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ میں
پکڑے تو سونا ہوجاتی ہے اب جھے تحقیق ہے معلوم ہوگیا کہ تیری توبہ قبول ہوگی ہے۔ مشت خاک مقصود نہ تھا' مقصود تو یہ و کھنا کہ تیری توبہ قبول ہوگی ہے۔ مشت خاک مقصود نہ تھا' مقصود تو یہ و کھنا

عدیروں بباری معنوں ہوں ہوں کے اور شخ خواجہ میں کی کھی کہو جب حسن نے ساع کا آغاز کیا تو خواجہ عثان سیاح اور شخ جال الدین ہانسوی اُٹھ کر تص کرنے گئے جاشت سے ظہرتک رقص کرتے رہے جب فارغ ہوئے تو ہرایک کو جامہ عطا فرمایا ' جھے بھی سفید کلاہ عنایت ہوا۔ توال نے جونظم سائی 'وہ حسب ذیل ہے۔

نظم

الل اصلاح رابقترج نوشی آورد سوئے جبیں گرفتہ بجاروشی آورد آل واردام بدہ کہ فراموشی آورد عشقت خبرز عالم بے ہوتی آورد عشق نو شخنہ ایت کہ سلطان عقل را من ناتواں زبادہ کشی گشتم اے طبیب!

بعدازاں اس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کدانسان کو کسی آ دی کی اجازت کے بغیراس کی کوئی چیز نہیں کھانی چا ہے اور نہ

ای لے جانی جاہے۔

پھرآ بدیدہ ہوکرفر مایا کہ خواجہ ابو بکر شیلی رحمۃ اللہ علیہ کوآپ کی وفات کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالی کے آپ سے کیما سلوک کیا 'فرمایا جیسا دوستوں سے کرتا ہے گرایک شخت عمّاب ہوا جس میں اب تک غرق ہوں۔ وہ میہ کہ ایک روز میں کسی کے ہاں گیا 'میرے سامنے گیہوں کا ڈھیر تھا' میں نے ایک وانہ اُٹھا کر اس شخص کی اجازت کے بغیر وانتوں سے دو محکور دیا تو تھم الہی ہوا کہ اے شبلی اجازت طلب کے بغیر لوگوں کی گیہوں دویارہ کرتا ہے ہیں اس معاملے میں میں حیران موں کہ قیامت کے دن کیا جواب دوں گا۔ اُلْحَمُدُ اللهِ عَلَى ذٰلِكَ

نمازشبيج اوربعض ويكرنمازول كابيان

ا توار کے روز بیسویں ماہ محرم من مذکور کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا' نمازِ چاشت اور اس کے تواب کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی' زبان مبارک سے فرمایا کہ آ ٹاراولیاء میں آیا ہے کہ رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عمر بھر میں ایک مرتبہ بینماز اداکرے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ستر سال کی عبادت لکھتا ہے اور ستر سال کے اس کے گناہ بخش دیتا ہے اور بہت سا ثواب عنایت فرما تا ہے۔

بعدازان فرمایا که میں نے شیخ الاسلام فرید الحق والشرع والدین قدس اللدسره العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جو تحف ہرمینے میں یہ نماز اداکرتا ہے اسے بہشت میں بڑے اعلی درج ملتے ہیں۔ نماز کی ترکیب سے کہ چار رکعت نماز ایک سلام ے ادا کرے اور ہر رکعت میں فاتحہ ایک باز اور سورۃ جو اے یا دہؤپڑھے اور پندرہ مرتبہ سبحان الله اور تین مرتبہ رہی العظيم اور يندره مرتب سبحان الله تا آخر كم اورس أتفائ اور سبع الله لمن حمده كم اور يندره مرتب سبحان الله والحمد لله تا آخر يرط اور پر محده كر عاور پر سبحان دبى الاعلى دى مرتبه كے اور دوسر عرب عدے ميل بھى دى مرتب کلمہ سجان اللہ پڑھے ای طرح جار رکعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت بیں ۵۵مر تبہ سجان اللہ تا آخر پڑھے پھر اللہ تعالیٰ سے سوائے اس کی خوش نو دی کے اور کچھ نہ طلب کرئے بہشت وغیرہ کی طلب نہ کرے کیونکہ مینماز بہت ہی بزرگ ہے۔

نمازروزشنبه (ہفتہ)

پھر فر مایا کہ میں نے شیخ الاسلام عثمان ہارؤنی قدس الله سرہ العزیز کے اوراد میں لکھا دیکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندكى روايت كے مطابق جو محض ہفتے كے روز چار ركعت نماز اس طرح اداكرے كه برركعت ميں الحدد ايك مرتبداور قال یا ایھا الکافدون تین مرتبہ پڑھے اور جب نمازے فارغ ہوتو ایک مرتبہ آیت الکری پڑھے تو اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال میں ہر یہودی اور یہودن کی تعداد کے موافق ایک سال کی ایسی عبادت لکھتا ہے جس میں دن کوروزہ رکھا ہواور رات کو کھڑے ہو كرالله كى عبادت كى مو \_ كوياس في تمام أمت محرى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كوآ زادكيا اور توريت أنجيل اور زبوراور فرقان پڑھے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے گلے میں ہزار گلوبند پہنا کر پیغیروں اور شہیدوں کے ہمراہ بے حساب بہشت میں جیجے

# عماز جارركعت روزيك شنبه (اتوار)

بعدازاں اسی نماز کے بارے میں فرمایا کہ انہیں اوراد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند کی روایت کے مطابق لکھا ويكها بح كم جو تخف اتوار كے روز جار ركعت نماز ال طرح اواكرے كه برركعت ميں سورة الحمد ايك مرتبداور العن الدسول ايك مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال میں ہرایک یہودی اور یہودن کی تعداد کے موافق ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب اور نیز ہزار غازی ہزار پنیبراور ہزارشہید کا اواب اکھتا ہے اور قیامت کے دن اس کے اور دوزخ کے مابین اس قدر فاصلہ ہو جائے گا کہ ہزار خندق چے میں ہوگی جن میں سے ہرایک کی چوڑائی پانچ سوسالہ داہ کے برابر ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آ کھوں بہشت کھول دےگا۔

بعدازان فرمایا کدایک بدکار مخص خواجه عبدالله سهل تستری رحمة الشعلیه کے زمانے میں تھاجب وہ مرگیا تو اسے خواب میں

و یکھا کہ وہ بہشت میں نمبل رہا ہے اس سے پوچھا گیا کہ تُو تو بدکار اور گناہ گارتھا' بید دولت کہاں سے پائی؟ کہا' میں اتو ارکو جار رکعت نماز ادا کیا کرتا تھا۔ سوتھم ہوا کہ تجھے ہم نے اس نماز کے عوض بخش دیا۔

#### نمازروز دوشنبه (پیر)

بعدازاں فرمایا کہ شخ بہاؤالدین زکریا ملتائی رحمۃ الشعلیہ کے اوراد میں لکھا دیکھا ہے کہ امیرالموشین عمر رضی الشاتعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جوشخص سوموار کے روز دور کعت نماز ادا کرتا ہے کہ ہر رکعت میں الحمد ایک مرتبہ آیت الکری ایک مرتبہ اور سورہ اظلامی آیک مرتبہ پڑھے اور نمازے فارغ ہوکر دس مرتبہ والدین کے لیے بخشش طلب کرے اور دس مرتبہ درود بھیجے تو الشاتعالی اسے سفید مردارید کا بنا ہوا کی عنایت کرے گا جس میں سات کو تھڑیاں ہوں گا۔ ہرایک کو تھڑی کی فراخی سات سو ہاتھ ہوگی پہلی اسے سفید مردارید کا بنا ہوا کی عنایت کرے گا جس میں سات کو تھڑیاں ہوں گا۔ ہرایک کو تھڑی کی فراخی سات سو ہاتھ ہوگی پہلی خالص چا ندی کی بنی ہوگی دوسری سونے کی تیسری مروارید کی چوتھی زبرجد کی پانچویں یا توت کی چھٹی موتیوں کی اور ساتویں نور پی اور ہرایک کو تھڑی میں ایک بخت پر ایک حور ہوگی جو پاؤں سے لے کر زانوں تک زعفران سے تر ہوگی اور زانوں سے سینے تک مشک سے اور سینے سے گردن تک عزراہ جب سے اور گردن سے سرتک کا فور سے سفید آراستہ و پیراستہ ہوگی۔

#### دورکعت نماز بروز سه شنبه (منگل)

پھر فر مایا کہ شخ قطب الدین بختیاراوثی قدس اللہ سرہ العزیز کے اوراد میں لکھا دیکھاہے کہ حضرت معاذ جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسولِ خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص منگل کے روز جس روز اللہ تعالی نے بارش بنائی اور اللیس روئے زمین پرآیا اوراس کے لیے دوزخ کے دروازے کھلے پھر ملک الموت علیہ السلام بندگانِ خداکی جانیں قبض کرنے پر مسلط ہوا اوراس روز قابیل نے ہابیل کو مارا اوراسی روز ایوب پینیم علیہ السلام بیاری ہیں جبتلا ہوئے دورکعت نماز اس طرح اوا کرے کہ ہر رکعت میں المحدللہ ایک بار واراخلاص ایک بار اور اخلاص ایک بار اور معوذ تین ایک ایک مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالی قطرات کرے کہ ہر رکعت میں المحدللہ ایک بار اور اخلاص ایک بار اور معوذ تین ایک ایک مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالی قطرات بارش کے ہرابراسے نیکیاں عنایت فرما تا ہے اور بہشت میں ایک سنہری میں عنایت فرمائے گا اور دوزخ کے ساتوں دروازے اس پر کھلے ہوں پر بند ہوں گے اور اے آدم موئی' ہارون اور ایوب علیہ مالسلام کا تو اب ملے گا اور بہشت کے ساتوں دروازے اس پر کھلے ہوں کے اور ایم مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ اور بے خوف رہے گا۔

#### دور کعت نماز چهارشنبه (بده)

پھر فرمایا کہ شخ بدرالدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے سیاق ادراق میں لکھا دیکھا ہے کہ حضرت معاذ جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روایت فرماتے ہیں کہ پنیمبر خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جوشف بدھ کے روز جس روز اللہ تعالیٰ نے تاریکی اور
روشی ایک دورکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ ''اذا ذلزلة الارض'' ایک مرتبہ اور سورہ '
اخلاص تین مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ قیامت اور قبر کی تاریکی اس سے دُورکر دےگا۔ ایک سال کی عبادت کا اواب اس کے نامہ اعمال میں نکھا جائے گا اور سفیدا عمال نامہ اس کے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔

# دوركعت نمازيخ شنبه (جعرات)

پھر فرمایا کہ جعزات کے روز اللہ تعالیٰ نے بہشت پیدا کیا جوشخص اس دن دورکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں الجمد ایک مرتبہ وار''اداجاء'' پانچ مرتبہ پڑھے جب عصر کی نماز ادا کرے تو چالیس مرتبہ قل ھو الله احداور استغفار پڑھے تو اللہ تعالیٰ مرتبہ قل ھو الله احداد کے برابرایک ایک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اے بہشت میں ایک محل عنایت کرے گا جس میں ستر حوریں ہوں گی اور فرشتوں کی تعداد کے برابرایک ایک سال کی عبادت کا ثواب ملے گا اور ہر آیت کے بدلے ہزار ہزار شہید کا ثواب عطا ہوگا۔

#### دوركعت نماز جمعه

بعدازاں فرمایا کہ حضرت معاذ جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرناتے بین کہ پیغیر خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز دورکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں ایک مرتبہ الحمدُ سومرتبہ آیت الکری سومرتبہ قبل ہواللہ احدیز ھے اورنمازے فارغ ہوکر بیٹھ کریہ سات مرتبہ پڑھے:

يانور النور ياالله يارحيم يارحمن ياحى ياقيوم افتح ابواب رجمتك مغفرتك ومن على يدخل الجنة الحتقى من النار.

## مثا كُنُ أمت ك چراغ بي

توالله تعالیٰ اس کے ستر گناہ کبیرہ بخش دے گا اور بہشت میں چھیا نوے درجے عطا فرمائے گا۔

پھر مشائخ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا کہ ایک مرتبہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جرائیل علیہ الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جرائیل علیہ الله تعالی علیک وسلم مشائخ آپ کی اُمت کے چراغ میں الله تعالی علیک وسلم مشائخ آپ کی اُمت کے چراغ میں وہ خض نہایت ہی خوش قسمت ہے جوان کاحق پہچانتا ہے اور آنہیں دوستِ حق سمجھے تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ بہتی ہے اور جو اُنہیں وستِ حق سمجھے وہ دوزخی۔

# مشائخ اورعلاء كى موت پررونا

بعدازاں فرمایا کہ میں نے شخ الاسلام فریدالحق والشرع والدین قدس الله سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جو خض مشائخ کی وفات پڑ ممکین نہیں ہوتا' وہ منافق ہے۔ دنیا میں مشائخ وعلاء کی موت سے بڑھ کر بڑا عادشہ اور کوئی نہیں جب مشائخ یا علاء میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو آسان اور زمین اور جو کھان میں ہے سب روتے ہیں اور ہرایک فرشتہ ستر دن تک ان کے لیے روتا ہے وہ مخض مومن ہی نہیں جو ان کی موت پڑ ممکین نہ ہو جو ممکین ہوتا ہے اللہ تعالی اسے ہزار مشائخ اور علماء کا تو اب عطا

بعدازاں فرمایا کہ جوشخص کسی شخ یا عالم کی بےعزتی کرے تو دنیا وآخرت میں منافق اور لعنتی ہے۔ نعوذ باللہ منھا

#### غلامول اور ماتخو ل كقصور معاف كرنا

بدھ کے روز چودھویں ماہ صفرین بذکور کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ غلاموں اور مانتخوں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی' زبان مہارک سے فرمایا کدرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خبر میں ہے کہ ایک روز کسی نے حاضر خدمت ہوکررسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ دسلم سے بوچھا کہ یارسول اللہ! صلی اللہ تعالی علیک وسلم میرے کئی ایک غلام ہیں' میں ہرروز ان کے کتنے قصور معاف کروں؟ فرمایا ہرروزستر گناہ معاف کرواگرا کہتر ہوجا کیں تو تدارک کرو۔

پھرای موقع کے مناسب زبانِ مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا کمیقلی میرے یاس آئے کھانا موجود تھا۔ بشیر کو کہا کہ لا داس نے لانے میں دیر کردی میرے یاس آئے کھانا موجود تھا۔ بشیر کو کہا کہ لا داس نے لانے میں دیر کردی میرے یاس چھوٹی چیڑی تھی اس کی چیٹے پر ماری۔مولانا کمیقلی نے اس طرح آہ کی کہ گویا نہیں کی چیٹے پر گئی ہے۔ میں نے بھی تھا آپ نے آہ کیوں بھری؟ فوراً پیٹ سے کرتا اُٹھایا اور جھے دکھایا جب میں نے تگاہ کی تو دیکھا کہ اس چھڑی کا اُڑ آپ کی پیٹھ پر موجود ہے پھر فر مایا کہ ان کواپنے سے عزیز سمجھنا چاہیے کیونکہ ان میں اس بات کی قدرت نہیں کہ دہ کچھ کہ کہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے ''اسرارالاولیاء'' میں لکھا دیکھا ہے کہ مشائخ طبقات لکھتے ہیں کہ زیر دستوں کو وہ کا کھانا دینا چاہیے جس میں سے آپ کھا کیں اور وہ کی کھانا دینا چاہیے جوخود پہنے اس واسطے کو وہ بمزلہ گوشت پوست کے ہیں۔
بعدازاں ای موقع کے مناسب بید حکایت بیان فرمائی کہ سلطان شمس الدین انا اللہ برہانہ کی بیعادت تھی کہ آ دھی رات کے وقت عبادت میں مشخول ہوتا اور جب جاگتا تو خود پانی لے کروضو کرتا' غلاموں میں سے کی کونہ جگاتا جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ آئی تکلیف اور وں کو کیوں دوں؟ کہ انہیں نینز سے جگاؤں۔ "

بورهول كانعظيم

بعدازاں بوڑھوں کی تعظیم کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا کہ رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فر ماتے ہیں جو چھوٹوں پرمہر بانی نہیں کرتا اور بڑوں کا شکوہ کرتا ہے وہ ہم ہے نہیں۔

پھر فرمایا کہ جب بھی رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راستے میں کسی بڑے بوڑھے کو دیکھے لیتے خواہ وہ یہودی ہوتا یا مسلمان اس کے سفید بالوں کی تعظیم کے سبب اس کے آگے نہ چلتے اور فرماتے کہ جس میں نور خدا (البیشب نوری) کا نشان ہواس کے آگے آگے تہ چلتے اور فرماتے کہ جس میں نور خدا (البیشب نوری) کا نشان ہواس کے آگے آگے تہیں چلا جاسکتا۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے کی تعظیم واجب کی ہے جومسلمانی کی حالت میں سفید بال والا ہو گیا اس واسطے کہ تو رہت میں مزران ہوا ہے کہ اے موٹ! (علیہ السلام) بوڑھوں کی عزت کیا کرواور جب وہ آئیں تو ان کی تعظیم نے لیے کھڑے ہوا کرواور جب ویکھو کہ جو ان بوڑھوں کے آگے آگے چلتے ہیں یا ان سے پہلے پانی چیتے ہیں تو سمجھ او کہ خلقت سے راحت دُور ہو چکی ہے اس واسطے کہ جب بیحالت ہوتی ہے تو اس شہر میں خیریت نہیں ہوتی۔

پھر فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام فرید الحق والشرع والدین قدس الله سره العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ ميں اپنے شخ خواجہ قطب الدين بختيار اوشي قدس الله مره العزيز كي خدمت ميں بيشا تھا تو خواجه صاحب بار بار باہر و يكھتے اور أتھ کھڑے ہوتے۔ چنانچہ چھسات مرتبہ آپ نے ایا ہی کیا، میں نے وجہ پوچھی تو فر مایا کددروازے کے باہر ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے جب اس پرنگاہ پڑتی تھی تو مجھے اُٹھنا واجب تھا سومیں سفید بالوں کی عزت کے لیے اُٹھ کھڑا ہوتا تھا۔

بعدازاں بد حکایت بیان فرمائی که سلطان معزالدین محد بن سام انامالله بربانه کی بیه عادت مح که جو بورها آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آ پاس کی تعظیم کے لیے اُٹھ کھڑے ہوتے اورجس کام کے لیے وہ آتا اے پورا کرتے وزراء نے عرض کی کہ ابیا کرنا آپ کے شایانِ شان نہیں۔فرمایا' کیاتم اس کا سبب جانتے ہو؟ عرض کی نہیں! فرمایا' میں اس واسط تعظیم کے لیے اُٹھتا ہوں کہ شاید قیامت کوان میں میراحشر ہواوران کی طفیل دوزخ کی آگ ہے نے جاؤں اوراس نور کی برکت ہے کہ حق تعالیٰ نے سفید بالوں کے نورکوایے نور سے اضافت دی ہے مجات یا جاؤں۔

فق بمساليكي

بعدازاں مسائیگی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا که رسول الله صلی الله تعالی علیه وآله وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے حق ہمسائیگی اس قدر بتایا کہ مجھے اس بات کا گمان ہوا کہ ہمسایہ کو مال وراثت سے شايدهه ملے۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے '' تذکرۃ الاولیاء'' میں لکھا ویکھا ہے کہ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمة کا ایک یہودی بمسابیتھا' وہ سفر کو گیا ہوا تھااس کی عورت حاملہ تھی جس نے بچہ جنااس کے پاس اتن چیز بھی نہ تھی کہ چراغ بی لا کرروش کرنے وہ بچہ تاریکی كے سبب روتا رہتا' يرخرخواجه صاحب في سنى تو ہرروز ينينے كى ذكان سے تيل خريد كراس يبودى عورت كودے جاتے مدت بعد جب يبودي آياتوعورت نے سارى كيفيت بيان كى وہ شرمندہ موا اور خواجه صاحب كى خدمت ميں آ كرعوض كى كه آپ نے بدی عنایت فرمائی فر مایا: بمسائیگی کاحق تھااور میحق بہت بردا ہوتا ہے بیٹن کروہ یہودی فورا مسلمان ہو گیا۔

بعدازاں یہ حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ بایزید بسطامی علیہ الرحمة کا ایک جمسامیہ یہودی تھا جب اس سے یوچھا گیا کہتم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو اس نے کہا اگر مسلمانی وہ ہے جو بایزید کو حاصل ہے تو جھے سے ہونہیں عتی اور اگریہ ہے جو تہمیں ماصل ہواس سے جھے شرم آئی ہے۔

بعدازاں فرمایا که رسول خداصلی الله تعالی علیه وآله وسلم فرماتے ہیں که جب تک جمسابیہ بے خوف نه جو تب تک ایمان درست تبيس موتا\_

بعدازاں فرمایا کہ مسایہ کاحق بیے کہ جب مسایہ قرض مائے تواہے قرض دے اور اگراہے کوئی ضرورت ہوتو پوری كرے اور جب بيار موتو بيار يُرى كرے اگر مصيب ميں گرفتار موتو اے كى دے اور جب مرجائے تو اس كى نماز جنازہ ادا بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت پرایمان لایا ہے اسے ہمسائے کو تکلیف نہیں دینی جا ہے کیونکہ ہمسائے کاحق والدین کا ساہے۔ اُلْسَحَـمْ فَدِیللہِ عَلیٰ ذلِلکَ

#### قاضى كامقام

سوموار کے روز سولہویں ماہ صفر سن فدکور کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا' قاضوں کے بارے میں میں گفتگو ہور بی تھی' زبان مبارک سے فرمایا کہ قاضی اور قضا اچھی چیز ہے بشر طیکہ قضا کاحق ادا کرنا آتا ہو کیونکہ سے حضرت رسالت پناہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قائم مقامی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے ہدایہ فقہ میں لکھادیکھا ہے کہ حضرت عبداللہ معودرضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا (من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین) یعنی جو قاضی بنایا گیا' وہ گویا بغیر چھری ذرج کیا گیا۔ یہ حدیث اس موقع پر فرمائی جب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے اور فرمایا کہ جب دوزخ میرے سامنے لایا گیا تو میں نے دیکھا کہ آگ کی چکی میں بہت سے سروں کا ڈھر مع دستاروں کے پیا جا رہا ہے۔ دوزخ میرے سامنے لایا گیا تو میں نے دیکھا کہ آگ کی چکی میں بہت سے سروں کا ڈھر مع دستاروں کے پیا جا رہا ہے۔ پوچھا' اے جرائیل! (علیہ السلام) یہ کن کے سر ہیں؟ کہا' یہ ان قاضیوں کے ہیں جنہوں نے دیا اور رشوت ستانی سے کام لیا پھر سرورکا مُنات نے یہ حدیث فرمائی:

من جعل قاضيا فقد ذبح بغيرسكين .

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ امام اعظم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کو قضاء کا عہدہ ملتا تھالیکن آپ نے قبول نہ کیا اور فرمایا کہ میں اس عہدے کے لائق نہیں تو خلیفہ دفت نے آپ کوقید کر دیا۔ ایک مہینہ قید میں رہے اس عرصے میں ہرروز پیغام پہنچتا کہ قضا کا عہدہ قبول کرولیکن آپ نہ مانے اور یہی فرماتے کہ میں سے کام کر بی نہیں سکتا۔ بعدازاں خلیفہ کے روبرولائے گئے تو خلیفہ نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے امام بین آپ سے بہتر اور اچھا آ دی کوئی نہیں جے بیعہدہ دیا جائے آپ اسے قبول فرمائیں۔ فرمایا مجھے ایک حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت رسالت پناہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منع فرماتے ہیں۔ میں حدیث کو کس طرح رو کرسکتا ہوں جو رسولی خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے اسے رونہیں کیا جاسکتا کیونکہ نافرمانی پائی جاتی ہے اور نافرمان عہدہ قضا کے لائق نہیں۔ حدیث بیہ ہے:

من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين .

لعنی جو تاضی بنایا گیا' وہ بغیرچھری ذخ کیا گیا۔ پس آپ ہی فرمائیں کہ میں کیا کروں؟ جب بیر حدیث مُنی تو فورا آپ کو رہا کرویا۔ بعدازاں خواجہ صاحب آبدیدہ ہوئے اور آنجناب کی دیانت کی بہت تعریف کی پھریہ حکایت بیان فرمائی کہ امام احمو منبل رحمۃ اللہ علیہ جوصاحب فدہب تنے ہمیشہ خیر کی روٹی کھایا کرتے تنے۔ ایک روز آپ کے باور چی خانے میں خمیر ندرہا' بہتیرا فرھونڈ ااور طلب کیالیکن نہ ملا' یہ خبر امام صاحب کو بھی دی گئی آخر آپ کے فرزند کے گھرے خمیر ملاجس سے روٹی بنا کر امام صاحب کے پیش کی گئی۔ آپ نے بوچھا کہ خمیر کہاں سے ملا؟ خادم نے عرض کی جناب کے صاحب زادے کے گھرسے فرمایا اس کھانے کو سمیٹ کر وجلے میں پھینک دیا جب مجھلیوں نے سونگھا تو بغیر اس کھائے دریا میں چلیک روق کی اور روٹیوں کو کنارے پر پھینک دیا جب مجھلیوں نے سونگھا تو بغیر کھائے دریا میں چلی گئین است میں پانی کی روآئی اور روٹیوں کو کنارے پر پھینک دیا۔ خادم نے یہ ساری کیفیت آ کرعرض کر دی امام صاحب نے مسکرا کر فرمایا' اے عزیز! تو وہ کھانا ہمیں کھلانا چاہتا ہے جے مجھلیوں نے بھی نہ کھایا اور پانی نے بھی قبول میں ساری سے بہلے کی وقت آپ کا فرزند قاضی رہ چکا تھا اس خمیر کی بنیا داس وقت کی گئی تھی۔ نہیں کیا نے اس کا سب بی تھا کہ اس سے پہلے کی وقت آپ کا فرزند قاضی رہ چکا تھا اس خمیر کی بنیا داس وقت کی گئی تھی۔

۔ بعدازاں خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کریہ فرمایا کہ ان کی بیہ حالت نقی جو فرمانِ خدا اور حکم برحق سے ذرّہ بھر تجاوز نہیں کرتے تھے تو ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی جوتمام احکام میں عدول حکمی کرتے ہیں۔

بعدازاں سے حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ داؤد طائی قدس اللہ سرہ العزیز بھی بھی قاضی یوسف کی ملاقات کونہ جایا کرتے۔ یاروں نے پوچھا کہ وہ آپ کے اعلیٰ یاروں میں سے ہیں آپ ان کی ملاقات کو کیوں نہیں جاتے۔ فرمایا جو شخص اپنے ہیرومرشد کے برخلاف کرے (یعنی اس کے پیرنے قضا کا عہدہ نہیں لیا 'ہم اس کی ملاقات کونہیں جاتے )

بعدازاں قاضی پوسف کی بزرگی اورصد ت کی بابت بید حکایت بیان فر مائی که آپ نے مند کے اوپر دوکیسریں تلے اوپر تھنج رکھی تھیں جب مند ہے اُٹھتے تو کھڑے ہوکر اوپر ہاتھ کرتے اگر ان کا ہاتھ اوپر والی کیسر تک کُٹیج جاتا تو معلوم کرتے کہ تمام احکام برحق کیے ہیں اگر نہ پہنچا تو پھر سارے احکام از سرنو جاری کرتے۔

تقوي

بعدازاں تقویٰ کے بارے بیس گفتگوشروع ہوئی زبان مبارک نے فرمایا کدایک وفعہ خواجہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ صاحب نے امام احر صنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بیس آ کر سوال کیا کہ یاامام! بیس ایک مسئلہ آپ سے بوچھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا کہوا عرض کی کہ بیس جی کھی چاند کی چاند کی چاند کی بیس اور کھی کسی اور کھی کی اوپر کے چراغ کی روشنی بیس چرفتہ کا تی ہوں کیا بید درست ہے؟ امام صاحب نے فرمایا جس امام صاحب نے فرمایا جس خاندان سے ہیں؟ عرض کی کہ بیس خواجہ بشر کی بہن ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا جس خاندان سے آپ ہیں اس کے لیے جائز ہیں کہی اور کے چراغ کی روشنی بیس کاتے لیکن دوسرے کے لیے جائز ہے۔

بعدازاں ای موقع کے مناسب زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک روز امام صاحب رائے سے گزررہے تھے کہ آب کے کپڑے پر فررای پلیدی لگ گئی فوراً اسے دھو ڈالا لوگوں نے پوچھا کہ اوروں کے کپڑے پر شرعی درم کے ہرابر جائز قرید دیے ہیں اور اپنے لیے تھوڑی می پلیدی کوبھی ناجائز جھتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا ایک درم پلیدی شرع میں جائز ہے لیکن ہیں اور اپنے لیے تھوڑی می پلیدی شرع میں جائز ہے لیکن

نماز میں حضور قلب

افضل الفوائد

بعدازاں فرمایا کہ شریعت میں خواہ دل حاضر ہو یا نہ ہو نماز درست ہوتی ہے مگر طریقت میں اصحاب سلوک کہتے ہیں کہ جب دل حاضر نہ ہواور حق تعالیٰ کے سواکسی اور کا خیال دل میں آئے نماز جائز نہیں ہوتی 'اسے پھر پڑھنا چاہیے کیونکہ خیالات کا آنانماز کا فاسد ہے۔

بعدازاں ای موقع کے مناسب فرمایا کہ زنکا لا ہوری بھی جعد کی نماز کو حاضر نہیں ہوا کرتے تھے جب تمام اماموں اور بڑے بڑے ورف نے سوے آپ جعد کے روز نماز کے لیے آئے۔ پہلی رکعت ہی ادا کر کے فرقہ کندھے پر ڈال گھر آگے۔ لوگوں نے خطیب کو بلا یا اور آپ کو بھی۔ آپ نے خطیب کو بوچھا کہ جب تو پہلی رکعت ادا کر رہا تھا تو تیرے دل میں کیا خیالات تھے؟ کہا کہ میری گھوڑی نے بچھڑا جنا تھا' میرا خیال تھا کہ کہیں بچھڑا کو یں میں نہ گر پڑے۔ شخ صاحب نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جس دل میں ایسے خیالات گزرتے ہوں بھلا اس کی نماز کیسی ہوگی؟ اس نے خودا قرار کر لیا ہے کہ میرے گھر میں کنواں ہے' میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے کیوں محافظت نہ کی۔

پھرا قرباء کی حق رسی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رحم پیدا کیا تو فرمایا' اے رحم! میں رحیم ہوں اور رحم کواس اپنے نام سے مشتق کیا ہے۔ پس جو تجھ سے قطع تعلق کرے گا' میں اس سے قطع تعلق کروں گا اور جو تجھ سے تعلق پیدا کرے گامیں اس سے تعلق پیدا کروں گا۔

بعدازاں فرمایا کہ شخ سیف الدین باخر زی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچ ہے جورحم سے تعلق پیدا کرتا ہے دوزخ اس سے دُوراور بہشت اس کے قریب ہوجا تا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے تفییر کشاف میں اس آیت "بیسحواللّٰہ مایشآء ویثبت مایشاء" کے بیان میں لکھادیکھا ہے کہ جب کوئی شخص اپنوں پر رحم کرتا ہے اگراس کی عمر کے تین سال باقی ہوں تو اللّٰہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ لوح محفوظ ہے اس کا نام منا دیا جائے اور اس کی عمر کے سال واپس کیے جائیں۔

# باريرى

بعدازاں بیار پُری کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ بیار پُری کی شرط یہ ہے کہ جب کوئی بیار ہوتو تین دن بعداس کی بیار پُری کو جانا چاہیے جب اس کے پاس جائے تو اسے نفیحت کرنی چاہیے کہ جس بندے سے اللہ تعالی محبت نہیں کرتا' اسے بیار کی لاحق نہیں ہوتی۔ یہ سعادت صرف ای شخص کو حاصل ہوتی ہے جسے بیار کی میں مبتلا کرتا ہے یہ بیار ک

بعدازاں فرمایا کہ میں نے صلوٰۃ مسعودی میں لکھا دیکھا ہے کہ جو مخص کی بیار کی بیار پُری کے لیے جاتا ہے اللہ تعالی حکم

الدين اولياء المرين اولياء المرين اولياء

کرتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ستر ہزار نیکیاں کھی جا کیں اور ستر ہزار بدیاں دُور کی جا کیں اور ہرقدم کے بدلے ایک سال
کی ایسی عبادت کا ثواب لکھا جائے جس میں دن کو روزہ رکھے اور رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرے۔ بعدازاں خواجہ صاحب
نے فرمایا کہ جب بیار کے پاس جا کیں تو اسے صدقہ دینے کی ترغیب دیں اس واسطے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے
مطابق حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے صاحب صدقہ سے بلائل جاتی
ہے اور ثواب میں بھی کمی نہیں آتی ۔ صدقہ دینے سے غضبِ اللہی فرو ہو جاتا ہے اور گنا ہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اس کا عوض بھی
اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے شخ الاسلام فریدالحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ مال زکو ۃ وے کر جمع کرواور بیاری کوصدقہ دے کررد کرو کیونکہ صدقہ ہے بہتر اور کوئی علاج نہیں۔ بعدازاں عشق کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک ہے میشعرفر مایا

فلولا کم ماعرفنا الهوی کولا الهوی ماغرقنالکم ترجمہ: پھراگرتم نہ ہوتے تو ہم میں عشق کی پیچائے۔ پھرفلبات شوق اور اشتیاق میں بیرباعی زبان مبارک سے فرمائی رباعی

گرعشق نبود سے وزغم عشق نبودے چندین سخن لغزکہ گفتے کہ شنودے دربار نبودے زمرز لفش کہ ربودے دربار نبودے دربارہ معثوق بعاشق کہ نمودے

بعدازاں فرمایا کہ شخ الثیوخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ سرہ العزیز مونس العثاق میں لکھتے ہیں کہ سب ہے پہلی چیز
جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اس کا نام عقل رکھا۔ "اوّل ما خلق الله العقل" اور اس گوہر کو تین صفات عنایت کیں۔ اوّل
شناخت حق دوم شناخت خود سوم اس کی شناخت جو نہ تھا ایس ہوا اس کی تمثیل یوں بیان فرمائی کہ وہ صفت جے تی تعالیٰ کی شناخت حاصل تھی وہ حسن کی صورت میں مودار ہوئی جے نیکی بھی کہتے ہیں اور وہ صفت جے اپنی شناخت حاصل تھی وہ عشق کی صورت میں مویدا ہوئی جے اندوہ
ظاہر ہوئی جے بہتر بھی کہتے ہیں اور تیسری صفت جو نہ تھا سونہ تھا سے تعلق رکھتی ہے وہ خون کی صورت میں ہویدا ہوئی جے اندوہ
کہتے ہیں پھریہ تینوں جسم سے پیدا ہوئیں۔

پھر فر مایا کہ جب محسن نے اپ آپ کو دیکھا تو اپنے تین بہت ہی عمدہ پایا اس لیے اسے خوشی ہوئی اور مسکرایا۔ پھر خواجہ صاحب نے اسی موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فر مائی کہ جب آ دم صفی اللہ نے چالیسویں صبح کے آ غاز میں آئکے کھولی اور آپ کی نگاہ عشق پر پڑی توعشق ہی کی جنبش ہے بہشت کو لات مارکر اس ویرانے میں آئے۔

پھر خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کر فر مایا کہ ہاں! ٹھیک ہے بہتی باغ ومحلات میں عشق کا سبق نہیں پڑھایا جاتا 'عشق تبھی ٹابت ہوتا ہے جب کدوریانے میں وحشت کا آوازہ بن جائے۔

نزول بلاكاسب

بعدازاں فرمایا کہ جو بلالوگوں پرنازل ہوتی ہے آنکھ کے سب سے ہوتی ہے نعمت ومصیبت دونوں آنکھ میں رکھی گئی ہیں۔ پھراس موقع کے مناسب بیہ حکایت بیان فرمائی کہ قصص الانبیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو پچھ د يكها مود يكها آخركاراس قدرروئ كررخسارمبارك كا گوشت و پوست كل كيا وجه پوچهي گئ تو فرمايا كيا كرون؟ آنكهول بي نے نا قابل دید چیز دکھائی ہے سوانہیں آنکھوں کے ذریعے مغفرت کالباس پہننا چاہتا ہوں تا کہ میری وہ ذلت دُورکر دیں اور حق تعالی این فضل و کرم سے مجھے بخش دے جب خواجہ صاحب نے بید حکایت ختم کی توحس علی سنجری نے جو حاضر مجلس تھے عرض کی کہ اس حکایت کے مناسب ایک رہائی مجھے یاد ہے اگر حکم ہوتو عرض کروں؟ فرمایا مردھو! رہائی سے-

چول من آل ست و آل لب خونخوار راديدم ز كريه چيم من خول شد پشيانم چرا ديم ازیں چشم پریشاں ہیں ہمیشہ ایں بلادیدم مرا گفتند سوئے رومیس رادیدم بلا دیدم

بعدازاں خواجہ صاحب نے بہت تعریف کی اور وقع کے مناسب ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ امیرالمومنین حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کی بیوجہ ہوئی کہ آئینہ مجت آپ کے روبرور کھا گیا' آپ نے اس میں الی صورت ریکھی جس کی تعریف نہیں ہو عتی۔ یو چھا کہ ایسی خوب صورت چیز کیا ہے؟اس صورت نے کہا میں حق تعالی کی محبت ہوں۔ یوچھا' مجھے کب ملے گی؟ کہا جب تو محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے روبروطا پراپی خطاؤں کا خرقہ بھاڑ ڈالے گا اور اسلام قبول كرے كا چرميں تيرے نصيب مول كى-

پھرخواجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کے عشق کا سرمہ ایسا ہے کہ جس آ تکھ میں ڈالا جاتا ہے وہ عرش سے فرش تک سب کچھ دیکھتی ہے اور پھرموقع کے مناسب پیشعرزبان مبارک سے فر مایا

ے عشق آئینہ است کا ندر زیکے نیست نامرادال را ازی گل رنگے نیست

سوموار کے روز تنبیویں ماوصفرین مذکور کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ پہلی اُمتوں کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی جن کی صورت شامت واعمال کے سبب من ہوگئ زبان مبارک سے فرمایا کہ تقائق میں میں نے لکھا دیکھا ہے کہ خواجہ صاحب جنید بغدادی قدس الله سره العزیز کی روایت کے مطابق رسول الله صلی الله تعالی علیه وآله وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح پہلی اُمتوں کی صورتیں مسنح ہوئیں میری اُمتوں کی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک قیامت نہ آئے گی۔

پھر زبان مبارک سے فرمایا کہ پہلی اُمتوں کے پچیس گروہ تھے۔ بندر خوک سوسار ہاتھی، بچھو کتا ' زنبور' (بھڑ) ستارہ زہرہ ' ستارہ سہیل سانپ اور مجھلی نیولا' طوطی جنگلی چو ہا' عقعق (جنگلی کوا) کمڑی چوہے پکڑنے والا' سفید لومڑی' چڑیا' الو' کوا' کاسہ پشت' گھر یلوچوہے' ریچھ' کفلیل پھران کی تفصیل یوں بیان فرمائی کہ پہلاگروہ جو بندر کی صورت بن گیا' وہ تو متھی جے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے روز مجھلی پکڑنے سے منع کیا تھا' انہوں نے نافرمانی کی سواللہ تعالیٰ نے ان کی صورت منح کردی۔

خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ دیکھواس اُمت میں گئی چیزیں منع ہیں اور یہ برابرانہیں کرتے ہیں دوسرا گروہ جوسور کی صورت بن گیا' وہ حضرت عیسیٰ کی قوم تھی جو مائدہ کی منکر ہوئی۔اللہ تعالیٰ نے اس کفرانِ نعمت کے سبب انہیں اس صورت کا بنا دیا' تیسرا گروہ جوسوسار (گوہ) بنا'وہ کفن چور تھاس زمانے کے پیٹمبرنے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اسے سوسار بنا دیا' چوتھا گروہ جو ریچھ بنااس میں وہ لوگ شامل سے جو ہمیشہ پیغیمرونت ریخن چینی کرتے تھاس ونت جرجیس علیہ السلام پیغیمر تھے تھم ہوا کہ اے جرجیں! (علیہ السلام) ہماراتھم انہیں پہنچا دو کہ اس تخن چینی سے باز آئیں ادر توبر کریں جب جرجیس علیہ السلام نے تھم سایا تو انہوں نے پروانہ کی ۔ سواللہ تعالیٰ نے انہیں ریچھ بنا دیا۔ یانچواں گروہ جو ہاتھی بنا' وہ لوگ ہمیشہ جاریا یوں پرسوار پھرتے اور نماز میں زمین پر ناک ندر کھتے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہاتھی بنایا کہ ان کی ناک زمین پر جھاڑ وکرتی رہتی ہے۔ چھٹا گروہ جو چھو بنا اس میں وہ لوگ شامل تھے جو ہمیشہ لوگوں سے لڑا جھگڑا کرتے تھے اللہ تعالی نے منع فر مایا مگر باز نہ آئے اس لیے بچھو بنا دیئے گئے۔ سانواں گروہ بھڑ بنائے اس میں وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے ہاروت ماروت کوراو راست سے بہکایا۔نوال گروہ جوز ہرہ بنااس میں وہ زانی شامل تھے جوزنا کرتے اور کسی کی وعظ ونصیحت کا خیال نہ کرتے۔ دسواں گروہ سہیل ستارہ بنا اس میں وہ لوگ شامل تھے جو حضرت صالح عليه السلام كى قوم سے تھے اور بدزبانى كياكرتے تھے۔اللہ تعالى نے منع فرمايا تو پرواندكى بلكه يہلے ہے بھى سو گنا بدزبانی کرنے لگے اس لیے ان کی بیصورت ہوئی۔ گیار ہواں گروہ مچھلی بنا اس میں کم تو لئے والے لوگ شامل متنے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس صورت کا بنا دیا اور بیقوم مود علیہ السلام سے تھے۔ بارموال گروہ نیولا تھا اس میں وہ قصاب شامل تھے جوستم کیا كرتے اوركم تولاكرتے تھے اللہ تعالى نے انہيں نيولا بناديا۔ تير موال كروه طوطى بنا 'بيلوگ خائن تھے تمام كاموں ميں خيانت كيا كرتے اور حضرت ادريس عليه السلام كى قوم سے تھے۔ چود ہوال گروہ جو چو بابنا ، يدلوگ چورى كيا كرتے۔ پندر ہوال گروہ جو عقعق (جنگلی کوا) بنا' یہ بے بودہ کو تھے۔ سولہوال گروہ مکڑی بنا اس میں وہ عورتیں شامل تھیں جوشو ہروں کی نافر مانی کیا کرتی تھیں۔ستر ہواں گروہ چوہے پکڑنے والا بنا اس میں وہ لوگ شامل تھے جو بے دھڑک لوگوں پر حسد کیا کرتے۔اٹھار ہواں گروہ سفیدلومڑی بنااس میں وہ لوگ شامل تھے جو بے دھڑک حماموں میں جاتے اور شرم نہ کرتے۔انیسواں گروہ چڑیا بنااس میں وہ لوگ شامل تھے جونا جا کرتے تھے اور عورتوں کی طرح بناؤ سنگھار کیا کرتے اور لوگوں کے روبرونا جا کرتے تھے اس لیے غضب اللی نازل ہوا اورسب چڑیا کی صورت بن گئے۔ بیسوال گروہ ألو بنا اس میں وہ لوگ شامل تھے جولوگوں کے روبروایے تین

پارسا ظاہر کرتے اور پیٹے پیچھے ان کا اسباب چرا کر لے جاتے۔اکیسواں گروہ کوا بنا اس میں وہ لوگ شامل تھے جو کر کیا کرتے۔ بائیسواں گروہ کاسہ پشت بنا اس میں وہ لوگ شامل تھے جولوگوں کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ تیسواں گروہ گھر بلوچوہ کی صورت بنا اس میں وہ لوگ شامل تھے جو باور چی کا کام کیا کرتے اور اس میں اور اور چیزیں ڈال کر پیچتے جب فساد بریا ہوتا تو نیکوں کو تفیحت کرتے اور خبر کرتے اور جب فساد کی آگ بھڑک اُٹھتی تو خودالگ ہو جاتے۔ چوبیسواں گروہ ریچھ بنا اس میں وہ لوگ شامل تھے جو بہت جھوٹ بولا کرتے تھے۔ پچپیواں گروہ گفلیل (آبی جانور) بنااس میں دہ لوگ شامل تھے جولواطت کیا کرتے' بيلوط عليه السلام كي توم محى-

جب خواجه صاحب نے ان فوائد کوختم کیا تو زارزار روئے اور فرمایا کداس اُمت میں ایے گروہ بھی شامل ہیں جنہوں نے نماز کو بھی خیر باد کہددی۔رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس اُمت میں ایسا گروہ بھی ہوگا کہ عورت عور کے ج كافى سمجے كى جب بيرحالت موكى توسمح ليناكة قيامت نزديك بـ الْحَمْدُ لِلْهِ عَلَى ذَلِكَ

بدھ کے روز پانچویں ماہ رہیج الا وّل من مذکور کو قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ اہلیس علیہ العنة کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلبہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلیس علیہ العنة نے تمیں ہزار سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور مجدہ کرتارہا' ایک مجدے کے نہ کرنے سے مردود ہوگیا اور ساری طاعت اس کی رد ہوگئی اور سارے اعمال زائل ہو گئے اور فرشتوں کی صورت سے شیطان کی صورت بنا۔ بیاس کی حالت ہے جس پر ایک لعنت ہوئی تو ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی جن پراللہ تعالی ہرروز تین مرتبہ لعنت کرتا ہے اور فرشتے آمین کہتے ہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میگروہ زانیوں کا ہے اور لوطیوں کا ہے ان کی حالت پر ہزار افسوس جو پیعل کرتے

بعدازاں خواجہ صاحب نے اس موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فرمائی کہ حقائق میں آیا ہے کہ رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ عليه وآلبه وسلم فرماتے ميں كداس وقت تك قيامت نه آئے گى جب تك كه آسان سے بچھوؤں كى بارش نه موكى جوآ دى كوايك کھڑی میں اس طرح بھسم کر ڈالیس کے جیسے پانی نمک کوادر بیاس وقت ہوگا جب لواطت کی کثرت ہوجائے گی۔

پھر فرمایا کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوطی اپنے تنین سات دریا ہے بھی دھوئے تو بھی پاک

بعدازاں فرمایا کہ ایک وفعہ میں مولانا تم الدین ترک علیہ الرجمة کے وعظ میں حاضرتھا ؟ پ نے فرمایا کرسول الله صلی الله تعالی علیه وآلبه وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دونوں فاعل اور مفعول کیجا انتھیں گے اور کتے کتیا کی طرح جفتی کرتے ہوئے لوگوں کو دِکھائی دیں گے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک روز کسی آ دی نے ایک بزرگ کوکہا کہ میں اکیس میل کا فاصلہ طے کر کے آیا ہوں آپ مجھے سات باتوں کا جواب دیں وہ یہ ہیں۔ کہ آسان سے بزرگ آگ سے تیز زمہریے سر دُز مین سے فراخ ، پھر سے سخت وریا سے زیادہ

افضل الفوائد — توانگراور يتيم سے بوھ كرخواركون كى چيز ہے؟ اس بزرگ نے فرمايا كه آسان سے بوابہتان اور جھوٹ ہے۔ زمين سےفراخ كى بات ہے دریا سے بڑھ کر توانگر داتا کا دل ہے آگ ہے گرم ریص کا دل ہے زمہریے زیادہ سردوہ مخص ہے جوخویش واقرباء اور دوستوں سے موافقت نہ کرے اور آڑے وقت ان کے کام نہ آئے گھرے سخت کافر کا دل ہے اور يتيم سے بڑھ كرخوار يخن چین ہے کہ جب اس کی بات ظاہر ہو جاتی ہے تو شرمندہ ہوتا ہے اور یتیم سے بردھ کرخوار ہو جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں

بہتان اور بے ہودہ گوئی

واجتنبو الرجس من الاوثان واجتنبو الرزور .

لعنی بہتان لگانے سے پر ہیز کرواور دُوررہو۔اس واسطے کہ جب بندہ گناہ کر کے توب کرتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے کے اعقاد کود کھتا ہے کہ آیا اس نے توب کی ہے پانہیں اگر فی الواقع اس نے توب کی ہوا سے بخش دیتا ہے مگر بہتان لگانے کونہیں

بعدازان فرمایا که خواجه ثبلی علیه الرحمة ایک مرتبه اپنے یاروں کونصیحت فرمارے تھے کہ اے یارو اجتہبیں واضح رہے کہ سب ے بوھ کر گناہ بہتان ہے اس واسطے کہ اللہ تعالی نے بہتان کو کفر کے برابر فرمایا ہے۔

بعدازاں بے مودہ گوئی کے بارے میں گفتگوشروع موئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ میں نے آ ثار اولیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں رہیج بن ہاشم رحمۃ الله علیہ کے ہمراہ میں سال رہا اس عرصے میں آپ سے سوائے وو باتوں کے پچھ ندسنا وہ بیکدایک روز مجھے پوچھا کرآیا تیراباپ زندہ ہے؟ اور دوسرے روز پوچھا کہ تمہارے گاؤں ہے مجد کا فاصلہ کتنا ہے؟ بيدو باتيں كهدكے زبان كواس قدر دانتوں تلے دبايا كه خون آلود موگئ اوركها اے رہے! مجھے الى بے موده كوئى سے كيا واسطہ؟ پھر ہیں سال تک کی سے گفتگونہ کی۔

بعدازاں موقع کے مناسب سید کایت بیان فرمائی کہ خواجہ مالک دیناررحمۃ اللہ علیہ نے عہد کرلیا کہ جو مخص یاروں میں سے بے ہودہ گوئی کرئے وہ درویش کوآ دھا دینار بطور جرمانہ دے جب دیکھا کہ اس کے متحمل ہوگئے ہیں تو ایک دینار کر دیا پھر بے ہودہ کوئی مالکل ترک کردی۔

بعدازاں ای موقع کے مناسب ہید حکایت بیان فر مائی کہ خواجہ حسان ابن الی سفیان رحمۃ اللہ علیہ کسی کو پے سے گز رر ہے۔ شے ایک بلندمحل دیکھے کر پوچھا کہ یہ کس نے بنایا ہے؟ پھر دل میں سوچا کہ اے حسان! تجھے اس سے کیا واسطہ؟ اس بے ہودگی کے سببایک سال تک سی سے بات نہ کا۔

بعدازاں توبے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فر مایا کہ تو بہ قبول ہونے کی بیعلامت ہے کہ اگر تا نب مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا ہوجائے۔

### خواجدا برابيم ادبهم رحمة الله عليه كامقام

اس موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فر مائی کہ ایک مرتبہ سلطان ابراہیم ادہم کا لکڑیوں کا گھا بازار میں رکھا ہوا تھا ایک آشانے دکھ کرطعن کی کہ صاحب! جو کام آپ کرتے ہیں ایبا کی نے کیا ہے لیمی بلخ کا ملک چھوڑ کر ایندھن بیچے ہو ملک چھوڑ نے سے آپ میں کون می زیادتی ہوگی۔ یہ سنتے ہی آپ نے اس کھے پر ہاتھ رکھا اور فر مایا کہ دکھ جب اس نے نگاہ کی تو کیا ہے کہ سارا ایندھن سونا بن گیا ہے۔ فر مایا کہ بلخ کی حکومت چھوڑ نے پر سب سے اونی بات جو مجھے حاصل ہوئی ہے ہیں ہو جا ہے کہ سارا ایندھن سونا بن گیا ہے۔ فر مایا کہ بلخ کی حکومت چھوڑ نے پر سب سے اونی بات ہو مجھے حاصل ہوئی ہے ہیں ہو کا رہ ہو کہ ایک معنوں کے مناسب یہ حکایت بیان فر مائی کہ ایک مرتبہ خواجہ ابراہیم اوہم وجلہ کے کنارے بیٹھ فرقہ می رہ بلے سے ایک شخص نے جو پاس سے گزرا طعن کی کہ بلخ کی حکومت چھوڑ کر تیرے ہاتھ کیا آیا؟ خواجہ صاحب نے ای وقت سوئی وجلہ میں بھی بی بھینک دی اور اشارہ کیا تو تمام مجھلیاں منہ میں سنہری سوئیاں لیے نمودار ہوئیں۔خواجہ صاحب نے فر مایا کہ میری سوئی لاؤ ، چھھے سے ایک اور چھلی نے سر نکالا اور وہی سوئی آپ کولا دی اور دریا میں چگا گئی۔خواجہ صاحب نے فر مایا کہ دکھ ایکٹی کی حکومت جھھے سے ایک اور چھلی نے سر نکالا اور وہی سوئی آپ کولا دی اور دریا میں چگا گئی۔خواجہ صاحب نے فر مایا کہ دکھ ایکٹی کی حکومت

چھوڑنے پریہسب سے ادنی درجہ مجھے حاصل ہوا ہے۔ بعدازاں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ خواجہ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کنویں میں ڈول ڈالا تو پہلی مرتبہ جواہرات سے بھرا ہوا آیا۔ دوسری مرتبہ سونے سے بھراہوا' تیسری مرتبہ پانی سے پھر آپ نے وضو کیا اور نماز میں مشغول

بعدازاں آپ کی بزرگی کی نسبت رید حکایت بیان فرمائی کدایک مرتبہ آپ بلخ کے کسی مقبرہ میں بیٹھے تھے نوبت کی آواز آئی' آپ کے دل میں خیال آیا کہ بھی میرے نام بھی ای طرح نوبت بجا کرتی تھی ای وقت فرشتوں کو تھم ہوا کہ پہلے آسان میں سنہری ڈھول خواجہ کے سر پر بجا نمیں جب ہوا میں نوبت بجنے لگی تو خواجہ صاحب نے دیکھا کہ فرشتے ہوا میں نوبت بجارہ ہیں۔ پوچھا' یہ س کی نوبت ہے؟ کہا' ہمیں تھم ہوا ہے کہ جس طرح ملک بلخ میں آپ کے نام پانچ وقت نوبت بجا کرتی تھی ای طرح ساتویں آسان پر آپ کے نام کی نوبت بجا کیں۔

بعدازاں بید کا بت بیان فرمائی۔ایک مرتبہ خواجہ صاحب نے جج کا ارادہ تو کل کی نیت سے کیا جب روانہ ہو کر جنگل میں پنچ تو دیکھا کہ ستر برقع پوش کھڑے ہیں جن کے سرتن سے جدا ہیں' ان میں سے ایک سسک رہا تھا اس نے کہا' اے ابراہیم! بزدیک نہ آ نا نہیں تو ہلاک ہو جاؤ گے اور دُور بھی نہ رہنا کہیں جھ جیسا نہ ہو جائے۔ آپ اے زندہ دیکھ کر پاس گئے اور پوچھا کہ بیدحال کیا ہے؟ کہا' اے ابراہیم! ہم ستر کے ستر ابدال ہیں' جج کی نیت سے روانہ ہوئے تھے اور ٹھان لی کہ جب تک خانہ کعبہ کی زیارت نہ کرلیں گئے کہی سے بات نہ کریں گے جب یہاں پنچ تو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی' ہم سب اپ عہد کو بھول گئے اور ان سے گفتگو کرنے گئے جو نہی گفتگو ہیں مشغول ہوئے' غیب سے آ داز آئی کہا ہے جھوٹو! کیا تم نے بہی عہد کیا تھا؟ بھول گئے اور ان سے گفتگو کرنے گئے جو نہی گفتگو ہیں مشغول ہوئے' غیب سے آ داز آئی کہا ہے جھوٹو! کیا تم نے بہی عہد کیا تھا؟ اسٹ میں ہوا میں سے ایک تلوار نمودار ہوئی جس سے ہم سب کے سرتن سے جدا ہو گئے اور جھوٹی دَم باقی تھا سوای لیے اسے میں ہوا میں سے ایک تلوار نمودار ہوئی جس سے ہم سب کے سرتن سے جدا ہوگئے اور جھوٹی دَم باقی تھا سوای لیے

www.makiabah.org

تھا کہ مجھے کہدوں کہ جس نے اس راہ میں قدم رکھا پہلے اس نے جان دی۔ بعدازاں خواجہ صاحب نے آب دیدہ ہوکر بیشعر زبان مبارك سے فرمایا

داری سرماوگر شددوراز برما مادوست کشیم و تو نداری سرما

پھر نیک بخت اور بد بخت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ جو نیک بخت ہیں وہ ماں کے شکم ے بی نیک بخت پیدا ہوتے ہیں اور جو بد بخت ہیں وہ بھی مال کے شکم سے بی بد بخت نگلتے ہیں۔

پھرخواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فر مایا کہ جس کو نیک بخت پیدا کیا گیا ہے اسے دونوں جہان کی نعمت دی گئی ہے جو مچھاس کے دل میں گزرتا ہے وہ اس کے سامنے موجود ہوتا ہے اور جے بد بخت پیدا کیا گیا ہے وہ ان سعادتوں سے محروم ہے اس میں کی قتم کی نعمت نہیں اگر لا کھوں قصد بھی کرے تو چونکہ وہ پیدائثی بدنصیب ہے ہرگز اس کے ارادے پورے نہ ہوں گے۔ بعدازاں خواجہ صاحب نے آب دیدہ ہو کر قاضی حمیدالدین نا گوری کی بید باعی پڑھی۔

گوشم بهمد امرار جهال بشنود است تا بخت باشد ہمہ ایں بیہود است يابم بمه اطراف جهال پيوداست از دائش دل ہے کے نامود است جھوٹی فتم'ز نااور مومن سے شرارت

بعدازاں جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ میں نے شخ فرید الحق والدین قدس الله سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سا ہے کہ شمس الدین دبیر قاضی حمید الدین ناگوری کی لوا یج شیخ کبیر کے روبرو پڑھ رہے تھے توشیخ صاحب نے فرمایا کدرسول الله تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الله تعالی نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے جس كاسرعرش كے فيچے ہے اور ياؤں ساتويں زمين كے تلے اور الله تعالى كو ياكيزگى سے يادكرتا ہے اے نداكرتے ہيں اور وحى جھیج ہیں کداے میرے فرشتے! میری بزرگ اور بزرگواری کی خبرا<sup>س مخض</sup> کو کیا ہے جو میری جھوٹی قتم کھا تا ہے۔ <

بعدازاں فرمایا کہ اللہ تعالی کی کتاب ہے جس سورہ کی تتم کھاتا ہے ہرحرف کے بدلے اتنی بدیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبدایک بزرگ نے شیطان سے بوچھا کہ تیرے نزدیک کون ساکام سب سے اچھا ہے اس نے کہا' میں تین کاموں کو بہت عزیز سمجھتا ہوں۔اوّل جموٹی قتم کھانا' دوسرے زنا' تیسرے مومن سے شرارت کرنا۔نعوذ باللہ منھا بعدازاں فرمایا که رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے فرمایا که معراج كى رات دوزخ ميں ايے لوگ بھى ديكھے جو ناخنوں سے ہاتھ پاؤں چھیل رہے تھے میں نے جرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بیکون ہیں؟ کہا بیعیب چینی کیا کرتے تھے۔ نعوذ بالله منها ہفتہ کے روز ماہ رئیج الا ول س فدكوركوقدم بوى كاشرف حاصل موا۔

خواجه بايزيد بسطاى رحمة اللهعليه كاتذكره

خواجہ بایر بد بسطامی قدس اللہ سرہ العزیز کی بزرگی کے بارے میں گفتگو ہور بی تھی ' زبان مبارک سے فرمایا کہ خواجہ صاحب مادرزادولی تھے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ آپ ابھی والدہ کے شکم ہی میں تھے کہ آپ کی والدہ صاحبہ نے مشتبہ لقمہ کھایا تو آپ نے اس قدر سرمارا کہ آپ کی والدہ کوقے کرنی پڑی جب وہ لقمہ نکل گیا تو خواجہ صاحب نے قرار لیا۔

کھر آپ کی بزرگی کی نسبت سے حکایت بیان فر مائی کدایک مرتبہ آپ نے بسطام کے جنگل میں دیکھا کہتمام جنگل میں عشق برسا ہوا ہے بہت چاہا کہ آپ کا پاؤں برف میں نیچے جائے لیکن عشق میں نیچے دھنتا گیا۔

پھر پید حکایت بیان فرمائی کہ آپ ہے پوچھا گیا کہ مرد کی کمالیت کس طرح معلوم ہوسکتی ہے؟ فرمایا کہ جب وہ اٹھارہ ہزار عالم کواپنی دوانگلیوں کے مابین دیکھے جبیسا کہ میں دیکھتا ہوں۔

بعدازاں فر مایا کہ ایک روزخواجہ صاحب سے پوچھا گیا کہ اپنے مجاہدہ کی کوئی حکایت سنا نمیں فر مایا جومجاہدہ میں نے کیا ہے اگر میں بیان کروں تو تم سُن نہیں سکو گے لیکن ہاں! پھھ تھوڑا سا بیان کرتا ہوں جونفس سے میں نے کیا ہے۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ آدھی رات کو میرے ول میں خیال آیا کہ باقی آدھی رات جا گنا چاہئے نفس نے میری مخالفت کی اور میرا ہم خیال نہ ہوا میں نے قتم کھالی کہ اے نفس! تو نے میری رہزئی تو کی ہے اور میرے ساتھ عبادت میں مشغول نہیں ہوا اب میں بھی مجھے سال بھر تک یانی نہ دوں گا۔ چنا نچہ ایسا ہی کیا سال بھرتک پاٹی نہ دیا۔

بعدازاں اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ سرپاؤں سے نظے تھے اور چشم مبارک سے خون جاری تھا 'خادم نے جو حاضر خدمت تھا' وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اس وقت میں عالم ملکوت میں تھا۔ پہلے قدم میں ہی میں عرش کے پاس جا پہنچا تو کیا دکھتا ہوں کہ عرش بھو کے بھیڑ ہے کی طرح منہ پھاڑے کھڑا ہے اسے میں نے کہا' ''السو حسان علی العوش استولی " یعنی کہتے ہیں کہ اے عرش رحمٰن اعرش پرقائم ہے جب اس نے ساتو کہا' اے بایزید! یہ بات کہنے کا کون ساموقع ہے' جھے کہتے ہیں کہ رحمٰن تیرے دل میں دہکھ آسان کے رہنے والے زمین کے کہر خان تی اگر تو جھے طلب کرنا چاہتا ہے تو بایزید کے دل میں دیکھ آسان کے رہنے والے زمین کے رہنے والوں سے طلب کرتے ہیں اور زمین والے آسان والوں سے طلب کرتے ہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فر مایا کہ ایک روزخواجہ یجیٰ معاذ رازی رحمۃ الله علیہ نے جو کی دوروٹیاں پکا کرخواجہ بایزید قدس الله سرہ العزیز کی خدمت میں بھیجیں کہ میں نے آ بزمزم میں گوندھ کر پکائی ہیں جب خادم نے یہ پیغام دیا تو خواجہ صاحب نے فر مایا کہ روٹیاں لے جا داور کہنا کہ بیتو بتاؤ کہ بی آبزمزم سے گندھی ہیں لیکن میہ نہایا کہ کس وجہ سے حاصل ہوئیں یاکس کھیت سے حاصل کیس چونکہ ان کی حیثیت معلوم نہیں اس لیے ہم نہیں کھاتے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے آب دیدہ ہو کرفر مایا کہ اگر آٹھوں بہشت ہماری جھونپروی میں آئیں اور دونوں جہان کی نعمتیں

www.makiabah.org

بطورجا گیر بمیں ملیں ہم حرکی ایک آہ جواس کے شوق سے کی جائے بلکہ ایک وَم کے بدلے بھی جواس کی یاد میں آتا ہے اٹھارہ

بزارعالم كونه خريدي-

بعدازاں سلوک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کدایک روز شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس الله سره العزيز مجدے ميں بيفر مارے تھے كہ اگر قيامت كے دن مجھے تو دوزخ ميں بھيج گا تو تيرے شوق كى وجہ سے اس قدر فرياد كروں گا كەمىرے نالدوفريادے اہلِ دوزخ اپنے عذاب كوفراموش كرديں گے۔ بعدازاں يہ بھى كہا كہ ہم سے پہلے جولوگ گزر چے ہیں وہ کی نہ کی کے آ گے سر جھاتے تھاور یک بارگی اپنے آپ کو دوست پر فدا کرتے تھے اور اپنے آپ کو اپنے واسطيبين حائة تقي

پھرغلبات ِشوق کی وجہ سے فرمایا کہ اگر دوست کی صفت کا ذرّہ بھر جنگل میں آپڑے تو تمام آسان اور زمینیں درہم برہم ہو

بعدازاں ای موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک روزخواجہ بایزید بسطامی علیہ الرحمة مناجات میں بارگاہ الٰہی میں عرض کررہے تھے کہ اے پروردگار! اگرتو جھے سرسال کی نکیاں ہو چھے گا تو میں سر ہزار سال کی ہوچھوں گا کیونکہ اس بات کوستر ہزار سال گزر گئے ہیں کہ تو نے "الست بربکم" لین کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کہا تھا اور "بلی" ہے۔ کے کہنے سے تمام مخلوقات كوشعور ميس لايا تھا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ آسان اور زمین میں جوشور ہے سب "الست" کے شوق سے ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس الله سره العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ قاضی حمید الدین نا گوری رحمة الله علیہ کے سوائح میں لکھا ہے کہ انسان کے تمام اعضاء کی سرشت عشق سے كى كئى ہے اس ليے جوعاشقوں اورمجتوں ميں ولولہ ہے وہ ازل ہے ابدتك رہے كا وہ ہروقت ارنى انظر عليك ہى كہتے رہتے

امت محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كي فضيلت

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ جب موی علیہ السلام نور بچلی کی دولت سے مشرف ہوئے تو اسے تیس نگاہ کر کے اس بات كاغروركيا كدمير بسواكوكي عاشق نبين اى وقت حضرت جبرائيل عليه السلام في آكر فرمانِ اللي سنايا كدام موي ! ذراكوهِ سینا کے بیچے دیکھوجب نگاہ کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ای سال کے بوڑھے اور اٹھارہ سال کے جوان عالم تحیر میں عرش پرنگاہ جمائے كور يس اور ادنى انظر كارت بين آب يدو كهر كوراً سربي دجوع اور يوچها اب يروردگار! يكون لوگ بين؟ فرمايا یہ پغیر آخرالزمان کی اُمت ہے۔

بعدازان فرمایا که میں نے آثاراولیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ محبت و دوتی وہ تھی جوحضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حاصل

سلفوظات معزت خواج نظام الدين اولياء تھی کہ دوئتی کی خاطراہے بیٹے کو قربان کرنا جاہای وقت تھم ہوا کہ اے ابراہیم! (علیہ السلام) ہمیں تحقیق ہو گیا کہ تو ہماری دوئت اور محبت میں ثابت قدم ہاب لڑ کے کو قربان نہ کراس وقت بہشت ہے ایک دُنبہ بھیجتے ہیں تو اے قربانی کر۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا اس بچے کا صدق اور عقیدہ دیکھو کہ جب اسے (اسلعیل علیہ السلام کو) کعیے کے برنا لے تلے لٹا کر حلق پر چھری چلائی گئی اور کارگر نہ ہوئی تو باپ کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے اس طرح لٹاؤ کہ آپ کومیرا چیرہ دیکلائی نہ وے تاکہ پدری مہروشفقت جوش میں ندآ جائے اور چھری ندچل سکے۔ میکش نافر مانی ہے میرے ہاتھ یاؤں مضبوط باندھ دو تا کہ چھری چلتے وقت پاؤں نہ ہلاؤں کیونکہ ایسا کرنے میں دوست کی رضانہیں اور کہیں میں گناہ گار نہ ہوجاؤں۔

بعدازاں خواجہ جنید بغدادی قدس الله سرہ الغزیز کی وفات کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ جب خواجه جنید بغدادی رحمة الله علیه كا آخرى وقت آ پنجاتو وضوكر كے مجده كيا اور روئے لوگول نے يو چھا سيدطريقت! آپ نے اس قدرطاعت وعیادت کی ہے پھر بیدونے کا مقام کون ساہے؟ فرمایا میرے لیے اس گھڑی ہے بڑھ کراورکوئی احتیاج کا وقت نہیں پھر قرآن شریف پڑھنا شروع کیا۔ ایک نے پوچھا کہ آپ اس وقت قرآن شریف پڑھتے ہیں؟ فرمایا میرے لیے اس سے بڑھ کراور کیا ہوگا؟ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ابھی میری عمر کا صحیفہ لپیٹ لیا جائے گا اور میری ستر سالہ طاعت وعبادت ہوا میں بال سے لکی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جسے ہوا ہلا رہی ہے ایک طرف پل صراط ہے اور ایک طرف ملک الموت اور قاضی جو عادل ہے اور سامنے راہ ہے مجھے معلوم نہیں کہ مجھے کس راہ سے لے جایا جائے گا۔ بعدازاں جب قرآن شریف ختم کیا تو سور ہ بقر کی ستر آیتیں اور پڑھیں جب وقت بالکل قریب آپہنچا تو حاضرین نے عرض کی کہ اللہ کہیں۔ فرمایا، مجھے بھول تو نہیں پھر تبیج پڑھتے ہوئے انگلیاں بند کرنی شروع کیں جب چار بند کر چکے تو سبا بہ کوسیدھا کر کے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھی اور آٹکھیں بند کر کے جان دوست کے حوالے کی۔ نہلاتے وقت غسال نے جاہا کہ خواجہ صاحب کی آنکھوں میں پانی پہنچائے۔ آواز آئی کہ ہمارے دوست سے ہاتھ اُٹھالے جو آئکھ ہمارے نام پر بند کی ہے وہ ہمارے لقاء کے سوانہیں کھلے گی پھر انگلیوں کوسیدھا کرنا جاہا تو آ واز آئی کہ جوانگلیاں ہمارے نام پر بند کی ہوئی ہیں وہ ہمارے علم کے سوانہیں تھلیں گی جب جنازہ اُٹھایا گیا تو ایک کونے پر سفید کوتر بیٹیا ہوا تھا' اے بہتیرا اُڑایا' پر نہ اُڑا آواز آئی اپنے تئیں اور اے تکلیف نہ دو کیونکہ اس کا پنج عشق کی منقار (چو کچ) ے جنازے کے کونے پرلیا گیا ہے آج اس کا قالب کروبیوں کے نصیب ہے کہ وہ ہوا میں آج ان کے ساتھ اُڑے۔

بعدازاں خواجہ جنید بغدادی رحمة الله علیہ کوخواب میں ایک مخص نے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کومنکر تکیرے س طرح خلاصی ہوئی؟ فرمایا کہ جب دونوں فرشتے آئے اور مجھے پوچھا کہ تیرارب کون ہے؟ تو میں ان کی طرف دیکھ کرہنس دیا اور کہا جس روز اس في "الست بربكم" يو چها تفااس روزيس في "بلي" كهدويا تفاابتم يو چيخ آئ بوكه تمهارا فداكون مي جس في باوٹر کے جواب دیا کیاوہ غلام سے جھجکتا ہے؟ آج میں بھی اس کی زبان سے جواب دیتا ہوں بیٹن کر چلے گئے اور کہا ابھی سے عاشق محبت کے نشے میں ہے۔

بعدازاں امام احمر منبل رحمة الشعليكي وفات كے بارے ميں زبان مبارك سے فرمايا كرآپ كوبيس سال تك كى نے بنتے

۱۲ رہے الآخرین ندکورکوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔شریف اور کمینے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی 'زبان مبارک سے فرمایا کہ خواجہ بچیٰ خالد برکمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شریف پارسا ہوجا تا ہے تو وہ متواضع ہوجا تا ہے اور جب کمینہ پارسا بنما ہے تو وہ تکبر کرتا ہے۔

پھر فرمایا کہ رسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں قوم کے سردارایے لوگ ہوں گے جنہیں نہ خدا کا ڈر ہوگا ادر نہ جھے یاد کریں گے۔ ہمیشہ مسلمانوں کوان کی زبان اور ہاتھ سے نکلیف پنچا کرے گی اور ہمیشہ ان کی جان کو تکلیف دینے کے دریے رہیں گے۔

## اذیت رسانی کی ندمت

بعدازاں یہ حکایت بیان فر مائی کہ خواجہ عمر برکی رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ ایک روز مکہ میں صفام وہ کے نزدیک ایک شخص کو اونٹ پر سوار دیکھا جس کے آگے بیچے غلام سے جولوگوں کو دیتے سے ۔ مدت بعد جب میں بغداد آیا کہ ایک روز بل پر کھڑا تھا کہ ایک شخص کو سراور پاؤں سے نگاد کھے کر جب فورے نگاہ کی تو سوچ میں پڑگیا کہ یہ کون ہے اس نے کہا 'میاں! مجھے کموں دیکھتے ہو؟ فر مایا تو مجھے ایسے شخص کا ہم شکل دکھائی دیتا ہے جے میں نے مکہ میں اونٹ پر سوار دیکھا تھا اور اس کے آگے بھی اس کے غلاموں کو جولوگوں کو دکھ دیتے تھے۔ دیکھا'اس نے کہا میں وہی آدی ہوں۔ میں نے بوچھا' یہ کیا حالت ہوئی؟ کہا' میں تو امید کرتا تھا کہ لوگ میری تو اضع کریں گے لیکن اللہ تعالی نے مجھے خوار و بے عزت کیا۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے تخفۃ العارفین میں لکھا دیکھا ہے کہ خواجہ بشرطاً فی لکھتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کسی اہلِ دنیا کو سلام کرتا ہے تو ایمان کا تیسرا حصہ کم ہوجاتا ہے پھر میں نے میہ حکایت بیان کی کہ میں نے اغیس الارواح میں لکھا دیکھا ہے کہ امیر المونین علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دوزخی کو دیکھنا چاہے وہ اس شخص کو دیکھے جو اہلِ دنیا کو یا مسلمانوں کے علاوہ کسی اورکوآگے برا ھے جمال کرے۔

بڑھ کھر فرمایا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیغیبر خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہم سے بڑھ کرکوئی دوست نہ تھالیکن جب انہیں دیکھتے تو کھڑے نہ ہوتے کیونکہ اسے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا

ہے۔ بعدازاں فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس کی طاعتیں بہاڑ کے برابر ہوں گی لیکن اسے ظالم مؤکل پکڑ لیں گے اور انہیں حکم ہوگا کہ بیدہ دھنجص ہے جس نے مسلمانوں کو بُر ا بھلا کہا تھا اور زبروتی ان کا مال چھین لیا تھا اور لوگوں کو ناحق

www.makiabah.org

ومفوظات حضرت خواجذظام الدين اولياء تکلیف دی تھی اس لیے اس کی تمام نیکیاں اُنہیں اور اُن کی تلام بُرائیاں اِسے دو۔ پھر فرشتے عرض کریں گے کہ پروردگار! اب

اس کے پاس کوئی نیکی ندرہی سب اس کے مدعی لے گئے تو تھم ہوگا کہ اچھا اسے دوزخ میں ڈال دؤوہ دوسروں کی بدیوں کے

عوض بلاك ہوگا۔

بعدازاں سیرحکایت خواجہ صاحب نے بیان فرمائی کہ ایک روز ماعراصحا بی نے حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ك خدمت يس عرض كى كديارسول الله إصلى الله تعالى عليك وسلم مين في سي كناه كيا بي آب صلى الله تعالى عليه وآلبه وسلم مجھے اس ا گناہ سے پاک کریں میں گناہ کا مرتکب ہوا ہوں دو تین مرتبداس نے ایبا ہی عرض کیا تو فرمایا کہ گڑھا کھود کراہے سنگ سار كرؤا ي سنك ساركيا كيا اورايك روايت كم مطابق اس بلاك كيا كيا-

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبانِ مبارک سے فرمایا کہ جو محض گناہ کرے اور بیرچاہے کہ گئی ہوئی عقل پھرواپس آئے تو بیر مركز ميس موسكا-

بعدازاں منافق اور مومن کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ مومن کا دل ایک گھڑی میں ستر مرتبه پھرتا ہے لیکن منافق کا دل ایک ہی حالت پر رہتا ہے۔

حق تعالی کا دروازه

بعدازاں سلوک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ میں نے تذکرۃ الاولیاء میں لکھادیکھا ہے کہ خواجہ بایزید بسطامی قدس الله سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ سارے ہاتھوں سے حق تعالی کا دروازہ کھنکھٹایا آخر جب مصیبت کے ہاتھ سے کھنکھٹایا تو کھلا' میں ہروقت بازیابی چاہتالیکن میسر نہ ہوئی' سارے قدموں راہ طے کی آخر جب دل کے قدم سے چلا تو عشرت گاه میں بنھ گیا۔

بعدازاں فرمایا کہ قیامت کے دن جب آٹھوں بہشت بنا سنوار اولیاء اللہ کے پیش کیے جائیں گے تو بہشت سے ایسی ہی فریاد کریں گے جیسی اہلِ دوزخ 'دوزخ سے ۔

پھر فر مایا کہ ملتان سے ہمارے پاس ایک بزرگ آیا اس نے بیان کیا کہ ایک روز میں شخ بہاؤ الدین زکریا قدس الله سرہ العزيزكي خدمت ميس حاضرتها أب غلبات شوق ميس بار ماسر بحود موكرية فرمات تصح كمعشق اندرآيا اوراس في اس كيسوابا في سب کو نکال دیا اور جمارا بھی نشان مٹادیا میں نے گنا تو تھیک سومر تبہ محبدہ کیا اور یہی فرمایا۔

بعدازاں مصاحبت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت نیک کام کرنے کی نبت الچھی ہاور برول کی صحبت برے کام کرنے سے بدر-

رازاں فرمایا کہ پننے جلال الدین تبریزی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ نیک کی صحبت سوسال کی طاعت ہے افضل ہے ہیں جو مخص نیکوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ دونوں جہاں کی مرادیں حاصل کر لیتا ہے اور جو بدوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ ان تمام سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔

www.meilauliteth.com

بعدازاں خواجہ صاحب نے آب دیدہ ہو کر فرمایا کہ اگر صحبت ہے تویمی نیک لوگوں اور اولیائے اللہ کی ہے پھریدرہا گی زبان مبارک سے فرمائی۔

رباعي

بدان کم نشین که صحبت بد گرچه پاک ترا پلید کند آفای بدین بزرگ را قطرهٔ ابر ناپدید کند

بعدازاں مولانا وجیہدالدین بابلی اور مولانا بر ہان الدین غریب نے پوچھا کہ محبت کا پہلا مقام کون سا ہے۔خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ پہلا مقام محبت کا عاجزی ہے تجیر میں ہوتا ہے اس کے بعدا تصال سے سرور کا حاصل ہونا اس کے بعدا نتباہ سے افسر دہ ہونا پھرانتظار سے بقاء کا حاصل ہونا اس سے اعلیٰ مرتبہ کسی بشرکوحاصل نہیں ہوسکتا۔

بعدازان خواجه صاحب في زبان مبارك سفرمايا:

## عشق کی کمالیت

العبد ان رجع الى الله وتعلق بالله وسكر بقرب الله فنسى نفسه ماسواء الله فلو قلت له ما عين انت واين تريدلم يكن له جواب غيرالله .

لینی بندہ حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے تعلق پیدا کرتا ہے اور اس کے قرب میں مت ہوتا ہے تو ماسوائے اللہ اور اپنے تئیں بھی بھول جاتا ہے اگر اس وقت اس سے پوچھا جائے کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا جا ہتا ہے؟ تو اس سے زیادہ جواب نہیں دے سکتا کہ اللہ۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک مقام تو یہ ہے پھر فرمایا کہ مجت کے سارے مقامات سات سو ہیں۔ کامل وہی ہے جو جب تک سات سومقامات طے نہیں کر لیتا بھید ظاہر نہیں کرتا لیکن جو تنگ حوصلہ ہیں ٔ وہ مقام تخیر میں ہی بھید ظاہر کر دیتے ہیں اور اپنے تئیں دیوانہ بنالیتے ہیں اگر اس اثناء میں بھید کھل جائے تو مارا جا تا ہے۔

بعدازاں ای موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ کوئی بزرگ خواجہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر آیا اور کہا کیا تم جانتے ہو کہ یکس کا روضہ ہے؟ اس کے سارے ہمراہیوں نے کہا، نہیں! فرمایا کیہ منصور دیوانے کا روضہ ہے جوایک ہی گھونٹ میں بدمست ہوگیا اور بھید ظاہر کر دیا اور مارا گیا ہیں اے یارو! جو بادشاہ کا بھید ظاہر کر دیتا ہے اس کی سزایہی ہوتی ہے جومنصور نے پائی۔

پرخواجه صاحب فرمایا:

اطلعنا علی سرمن اسرار نا فافشی سرنا و هو جزاء من افشی سرالملوك . یعنی ہم نے اے اپنا بھید بتایا جے اس نے ظاہر کر دیا سواس کی اے وہی سزاملی جواس شخص کو ملتی ہے جو بادشا ہوں کا بھید ظاہر کرتا ہے۔

المرين اولياء معزت فواح ينظام الدين اولياء بعدازاں فرمایا کہ منصور حلاج رحمة الشرعليہ نے انالحق كہا تو آپ كوتين دن قيدخانے ميں غائب يايا جب لوگوں نے يوجھا' كهال تهي فرمايا باركاه الهي مين جب بيربات خواجه جنيدرهمة الله عليه نيسني تو فرمايا كداس كاعلم جلدي تمام كرنا جابي كهيس ايسا نہ ہو کہ اور فساد ہریا کرے اور خلقت اس سے غافل رہے۔

بعدازاں خواجہ منصور رحمة الله عليہ كو بازار ميں لا كرسولى پر چڑھانے كا حكم ہوا' آپ ہنى خوشى رقص كرتے ہوئے سُولى پر چڑھ گئے اورلوگوں کومخاطب کر کے فرمایا کہ عشق بازی کی دور کعتیں ہیں جن کا وضوایئے خون کے سواکسی چیز ہے جائز نہیں اور وہ

ركعتان في العشق لايصح وضوها الابالدم .

بعدازاں خواجہ بلی رحمۃ الله علیہ نے آپ سے سوال کیا کہ کیاعشق کی کمالیت اس سُولی میں ہے؟ پھر پوچھا،عشق میں صبر کا كيا مطلب؟ فرمايا ' ہاتھ ياؤں كاك كرئولى پر چڑھا كيں توصدق دل ہے ئولى چڑھے اور سرخروكى حاصل كرے پھر يوچھا مقام کیا ہے؟ فرمایا' پیر کہاہے اس کے خدا کے لیے آل کریں اوروہ اُف تک نہ کرے اور دوسرے روز اسے جلائیں اور خاکستر بنا دیں اورتیسرے روز بہتے پانی میں وہ خاکشر ڈال دیں۔ پس جس مخص کی بیرحالت ہؤوہ عشق میں صادق ہوتا ہے۔

بعدازاں جب خواجہ منصور رحمۃ الله عليہ کوسنگ سار کيا گيا تو وہ جوقطرہُ خون آپ کے جسم مبارک ہے زمين پر گرتا اس سے "اناالله "زمين يركها جاتا-

بعدازاں خواجہ صاحب ذکر اللہ بالخیرنے آبدیدہ ہو کرخواجہ منصور کے صدق محبت کی بہت تعریف کی اور فرمایا کہ زہے صادق جو پہلے روز قتل کیا گیا، ووسرے روز جلایا گیا، تیسرے روز پانی میں بہایا گیا پھراس حال کے مناسب بدر باعی زبان میارک سے فرمائی۔

آل روز مبارک ز تو بیزار شوم یابددگرے دریں جہال یارشوم گر بر سرکوئے تو مرا دار کنند من رقص کنال برسر آل دارشوم

بعدازاں فرمایا کہ جب ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کو پھول مارا تو چلا اُٹھے۔خواجہ شبلی متعجب ہوئے اور اوچھا کہ لوگوں نے استے پھر مارے اور أف تك نہيں كى اور ميں نے پھول مارا تو چلانے لگے اس كى كيا وجہ ہے؟ فرمايا اے قبلی! (رحمة الله عليه) بيلوگ ميرے دردے غافل ہيں اس ليے ان كے پھرول كى طرف ميرا خيال بھى نہيں ليكن تو تو ميرے درد ے واقف تھااس لیے تیرا پھول ان کے پھروں سے بڑھ کر ہے۔ بعداز ال بیرباعی زبان مبارک سے فرمائی۔

سرگردانم تو کردهٔ میرانی باایں کرو بامیاں جانی بارے کہ تو دردل منی میرانی گرخلق نداند که درین ول چرغم است

پھر مناسب موقع یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ خواجہ منصور قدس الله سره العزیز نے خواجہ جنید بغدادی علیه الرحمة سے بہت سے سوال کیے اور جواب سے پھرمحبت ومعرفت کے بارے میں سوال کیا تو عالم سکر (ب ہوثی) میں ہوئے۔خواجہ جندرجمة الله عليه نے حاضرين سے فرمايا ميلز كا ضرورلكزى كا سرسرخ كرے كا (يعنى سولى چر ھے كا) اى وقت منصور حلاج رحمة الله عليه نے اُٹھ کرسر قدموں میں رکھ دیا اور عرض کی کہ میرا مطلب یہی تھا پھر پوچھا کہ محبت کیا ہے؟ زبان مبارک سے فرمایا کہ صحت و باری میں دوست کے نام کے سوا کھاور زبان سے نہ بولے۔

پھر فرمایا کدایک مرتبہ خواجہ ذوالنون مصری قدس الله سره العزیز بیار ہوئے۔ بار بار سربعی دہوتے اور بیشعر پڑھتے \_ م يالي مرضت قلعه بعدني غايد منكم مرض فارعولي

لينى جب يمار دوست كانام منتاج توفورا شفاياب موجاتا برالحمد لله على ذلك

اتوار کے روز بیسویں ماہ جمادی الاوّل من مذکور کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا اسلوک کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ مولانا شہاب الدین میرتھی اور شیخ ضیاءالدین پانی پتی حاضر تھے۔انہوں نے عرض کی که 'افسن شرح الله صدرہ للاسلام'' كاكيا مطلب ہے؟ خواجدصاحب نے زبان مبارك سے فرمايا كه جب عالم وحدانيت اور الوہيت پر نگاہ پر تی ہے تو ماسوائے الله يرنگاه يزتے بى نابينا ہوجاتا ہے۔

پھراس موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ سنون محب قدس الله سرہ العزیز معجد میں وعظ کررہے تھے محبت کے بارے میں گفتگوشروع موئی سنے والے متوجہ نہ تھاس لیے مجد کی قند ملوں کی طرف مخاطب مو کرفر مایا کداے قند ملو! آخر محبت کی بات تم بى سنوا يكهنا تها كرسب قنديليس آلى مين عكرا كرديزه ريزه موكئين-

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بیاحالت زمانہ ماضی کی ہے جب کہ سارے لوگ صاحب ورد تھے اس وقت خواہ لاكھوں وعظ ونفیحت كرواورا حاديث بيان كروذرّہ كجراثرنہيں ہوتا۔

بعدازاں فرمایا کہ جب آ دم علیہ السلام کے قالب میں جان ڈالی گئی تو سب فرشتوں کو تھم ہوا کہ بحدہ کرؤسب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہ کیا کیونکہ وہ سرکش ٹافر مان اور ریاء کارتھا اس نے آ دی کا بھیدیا لیا تھا اس لیے اےمعلوم تھا کہ میرے سوا اور کوئی آ دم عليه السلام كے بھيد سے كوئى واقف نہيں اور مير سے بھي كوئى واقف نہيں اى واسطے بحدہ نہ كيا اور بحدہ نہ كرنے كے سبب مردود ہوا کیونکہ اس کی آنکھوں پرخزانہ رکھا گیا تھا اور حکم تھا کہ ہم نے مٹی میں خزانہ رکھا ہے اور اس خزانے کی شرط یہ ہے کہ جواے و کھے لے اس کا سرکاٹ دیا جائے تا کہ غمازی نہ کر سکے۔ بیٹن کرشیطان نے دہائی دی کہ مجھے مہلت دی جائے ۔ تھم ہوا کہ اچھا ، ہم نے مجھے مہلت دی تا کہ اہلِ جہان کومعلوم ہوسکے کہ شیطان جھوٹا اور تعنتی ہے جیسا کہ کلام مجید میں اللہ تعالی فرماتا ہے:

كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَسَعِقَ عَنْ آمُرِ رَبِّهِ .

وہ جن کی قتم تھا اور اس نے اپنے پروردگار کی تھم عدولی کی تھی۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے کتاب محبت میں تکھا ہے کہ شخ شہاب الدین سپروردی قدس الله سرہ العزیز لکھتے ہیں ایک

دفعہ پوچھا گیا کہ عارف کوگریہ کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا اس واسطے کہ وہ ابھی راہ میں ہوتا ہے جب تھا کُل اور وصال اسے حاصل ہو جاتے ہیں تو گریہ زائل ہوجا تا ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ شخ سعدالدین حموبہ قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ کتاب محبت میں کہ کتاب محبت میں کہ کتاب محبت میں کہ کتاب محبت میں کہ کتاب محبت کی ساتھ میں کہ ایک روز خواجہ بایزید قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا کہ اگر مجھے خلقت کے بدلے میں دوز خ بھیجا جائے گا تو بھی میں صبر کروں گا کیونکہ مجھے اس کی محبت کا دعویٰ ہے اگر ایسا میں کروں تو بھی کھی نہیں کیا ہوگا اور اگر اللہ تعالی میرے اور تمام خلقت کے گناہ بخش دے تو یہ اس کی رحمت کی صفت ہے نہ بھی کوئی بڑا کا منہیں ہوگا۔

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ گناہ سے ایک مرتبہ تو بہ کی جاتی ہے لیکن طاعت سے ہزار مرتبہ یعنی طاعت گناہ سے بھی زیادہ عجیب ہے۔

پھر فر مایا کہ میں نے اپنے خواجہ شخ الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ زہر دنیا کے ترک کرنے میں ہے اگر تو ایثار نہیں کر سکتا تو اس کی بے عزتی ہی کیا کراس واسطے کہ راحت اس کی محبت اور اخلاص میں ہے اور نفسانی آرزوؤں کے ترک کرنے میں۔ بعدازاں خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کر فر مایا کہ جب تو کسی اہل محبت کوکوشش کرتے ہوئے اور دنیا کا خیال دل میں لاتے ہوئے دیکھے تو اس کا چہرہ نہ دیکھے کیونکہ وہ مرید طریق نہیں۔

بعدازاں مولانا برہان الدین غریب سلمہ اللہ تعالی نے پوچھا کہ محبت کی اصلیت کیا ہے؟ فرمایا ' دوتی کی صفائی ہے اس واسطے کہ محبانِ حق دنیا اور آخرت حاصل کرنے کو اپنا شرف نہیں سجھے بلکہ وہ حق کو پالینے میں اپنا شرف جانتے ہیں۔ ' المدء مع احبہ'' میں نے پوچھا کہ محبت میں مصیبت کیوں ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ہراکیک کمینداس کا دعویٰ نہ کرے اور جب اس پر مصیب پڑے تو پیٹھ دِکھا جائے۔

پر فرمایا کہ بدھی نام ایک بزرگ نے ایک مرتبہ عالم سکر میں فرمایا:

ليس في سواك كيف مايلت فاخذني .

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فر مایا کہ منون محب قدس اللہ سرہ العزیز ایک روز محبت کے بارے میں بات کررہے تھے کہاتنے میں ایک پرندہ آ کرآپ کے سر پر بیٹھا وہاں سے اُڑ کر ہاتھ میں پھر بغل میں اس کے بعدز مین پراتن مرتبہ چونچ ماری کہ چونچ سے خون بہہ نکلا اور وہیں گر کر جان دے دی۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کوآگ میں ڈالا گیا تو حضرت جرائیل علیہ السلام نے آ کرسلام کیا اور عرض کیا' صاحب! آپ کو کیا کسی چیز کی ضرورت ہے؟ فرمایا' جھے سے نہیں۔ کیونکہ اس وقت آپ حق تعالیٰ میں متعزق منے غیر کوئبیں دیکھ شکتے تھے اس لیے فرمایا کہ جب دوست خود ویکھ رہا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ میں تجھ سے خواستگار

بعدازان خواجه صاحب في فرمايا كه شيخ بدرالدين غزنوى رحمة الشعلية فرمات مين كه مين في خواجه قطب الدين بختياراوشي

www.makiabah.org

احس القوائد التعریز کی زبان مبارک سے سنا کہ محبت میں رضا کا پیرمطلب ہے کہ اگر اس کے دائیں ہاتھ پر دوزخ رکھ دیں تو سہ کے کہ ایک ہاتھ پر ہوزخ رکھ دیں تو سہ کے کہ بائیں ہاتھ پر بھی رکھنا چاہیے کیونکہ انسان پر سب سے پہلے جو بات فرض قرار دی گئ وہ معرفت اور رضاتھی۔ چنا نچہ خود فر مایا ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ .

لعنی الله تعالی نے اپنی حکمت کاملہ میں چیزوں کو چیزوں میں چھپار کھا ہے۔

پھر فرمایا کہ قیامت کے دن عاشقوں کونور کی زنجیروں سے جگڑ کر لائیں گے کیونکہ اگر انہیں کھول دیا جائے تو تمام قیامت کو اشتیاق حق کی وجہ سے درہم برہم کردیں۔

بعدازاں فرمایا کے عشق میں صبراس بات کا نام ہے کیفس کے رنج وآ رام وراحت کے درمیان پھے فرق نہ آسکے بعنی دونوں حالتوں میں صبر کرے اس واسطے کہ وہی صوفی محبت میں صادق ہے کہ صفا و ہوا میں صوف پہنے جفائے دنیا کا طعمہ چھے اور دنیا کو ترک کردے اگراپیا کرے گا تو محبت میں ثابت قدم ہے ورنہ نہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جو محص مردانِ خدا کا دامن چھوڑ دیتا ہے ، وہ برباد ہوجاتا ہے پھر آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ اہلیس لعین اور ادریس علیہ السلام نبی علم باطن میں تھے۔ پس ظاہر ہو گیا کہ اہلیس جھوٹ پرتھا اور ادریس علیہ السلام حق وعدل پر جو شخص صدق اور عدل سے تعلق رکھے گا اس سے قیامت کے عدل اور صدق کی بابت پوچھا جائے گا۔

بعدازاں فرمایا کہ شخ معین الدین خجری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اوراد میں بیاشارہ فرماتے ہیں کہ تفویٰ ایک خوب صورت چیز ہے جواندوہ گین دل کے سوا اور کہیں مقام نہیں کرتی اور ہنسی اور غفلت کا مقام اہلِ نشاط کے دل کے سوا اور کہیں نہیں لیکن عاشق ان دونوں سے فارغ ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ بارضاء محب روئے زمین پراللہ تعالیٰ کے امین ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے لیے ججت ہیں ان کی برکت سے خلقت سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ چنانچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوفر مان ہوا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام! اگر ہمارے درویش تیراتخذاور ہدیہ قبول نہ کرتے تو سب کوزمین نگل جاتی۔

بعدازاں فرمایا کہ کتاب محبت میں میں نے لکھا دیکھا ہے کہ خواجہ بیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کا دعویٰ اس شخص کو زیبا ہے جواپی مرادات سے فانی ہو جائے اور مراد حق سے باقی۔ پھراس کا نام دوست رکھا جاتا ہے اور اسے دوست کا لقب شایان ہے اور یہ کہ وہ بندگی سے جواب دیاس واسطے کہ ابل محبت کی پیرہم ہے۔ نہ رسم اور نہ جواب ابل محبت دوست کے سوا کسی اور چیز میں مشغول ہوتا ہے وہ اندوہ کے قریب کسی اور چیز میں مشغول ہوتا ہے وہ اندوہ کے قریب ہوجا تا ہے جو شخص دوست کی طرف ماکل نہیں ہوجا تا ہے جو شخص دوست کی طرف ماکل نہیں کہ جو جاتا ہے جو شخص دوست کی طرف ماکل نہیں کہ جو جاتا ہے جو شخص دوست کی طرف ماکل نہیں کہ جو جو سے میں انس نہیں کرتا 'وہ وحشت کے نزدیک جا پہنچتا ہے جس کا دل دوست کی طرف ماکل نہیں کہ جو جو سے سے دوست کی طرف ماکل نہیں کہ جو سے سے دوست کی طرف ماکل نہیں کہ ایکن بھی سے دوست کی طرف ماکل نہیں کہ جو سے دوست کی طرف ماکل بھی سے دوست کی خوابی سے دوست کی طرف ماکل بھی سے دوست کی طرف ماکل بھی سے دوست کی طرف ماکل بھی سے دوست کی خواب سے دوست کی طرف ماکل بھی سے دوست کی دو

بعدازاں فرمایا کہ شخ شہاب الدین ذکریا قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ مجت میں تو کل اس بات کا نام ہے کہ جب شح

اُٹھے تورات کی بابت اسے پچھ یاد نہ ہواور جب رات ہوتو اے دن کی بات پچھ یاد نہ ہو۔

پھر فرمایا کہ دانا اور عقل مند ذہی شخص ہے جو پیش آنے والے سفر لیننی موت کے لیے تیاری کرے اور اپنے ساتھ کچھ توشہ لے۔

بعدازاں فرمایا کہ خوف ہے اوب بندول کے لیے تازیانہ ہے جس سے ان کی دری کی جاتی ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب اہلِ محبت کوکوئی چیز بطور فتوح ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ آج ہم سے بُلا لی گئی ہے اور عاقبت ہمیں دی گئی ہے اس لیے وہ اس بات سے فارغ ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ ﷺ اشیوخ شہاب الدین سپروردی قدس الله سرہ العزیز کو جب کوئی چیز ابطورِ فتوح حاصل ہوتی تو فورا خلقِ خدا کودے دیتے اور فرماتے کہ آج ہم ہے بَال کی گئی ہے اور ہمیں عاقب میں مشغول کیا گیا ہے۔

پھرخواجہ صاحب نے آبدیدہ ہوکر فرمایا کہ اہل جنت وہ لوگ ہیں کہ ان کے ادر حق کے مابین کوئی جائیس۔

بعدازاں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک روز کوئی درویش شیخ الاسلام بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کرشرف بیعت ہے مشرف ہوا تو اس نے التماس کی کہ مخدوم! مجھے ایمی نعت عطافر ما ئیس کہ ملتان ہے دہلی تک میری آنھوں کے سامنے کوئی حجاب ندر ہے۔ شیخ صاحب نے فرمایا جاؤا یہ چلہ کروجب وہ چلہ پورا کیا تو دہلی ہے ملتان تک اس کی نظروں میں کوئی حجاب ندر ہے۔ شیخ کوئی حجاب ندر ہا چہر آ کر التماس کی کہ اب میں چاہتا ہوں کہ عرش سے فرش تک میری نظروں میں کوئی حجاب ندر ہے۔ شیخ صاحب نے فرمایا کہ اس کرو! اتنا کافی ہے صاحب نے فرمایا کہ اس کرو! اتنا کافی ہے کیکن پھراس نے التماس کی اب میں چاہتا ہوں کہ تجاب غظمت کا مکاشفہ حاصل ہو۔ شیخ صاحب نے ناراض ہوکرفر مایا 'مینہ کہہ ورنہ تو ہلاک ہوجائے گا جونہی آ پ نے یہ فرمایا 'ورنہ ورنہ اور جان خدا کے حوالے گ

بعدازاں خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کر فر مایا کہ جب شخ بہاؤالدین نے دیکھا کہ وہ کمال کو پہنچ گیا ہے اور کون جانتا ہے شایدوہ اس اقدام سے پھر جائے اس لیے ای مقام میں اس کا کام تمام کر دیا۔

پھریہ حکایت بیان فرمائی کہ ولایت ای کا نام ہے جوش جلال الدین تبرین قد س اللہ بر کو حاصل تھی۔ چنانچہ آپ نے ہندوستان جانے کا ارادہ کیا تو آپ ایک ایے شہریس پنچے جہاں دیو ہررات ایک آ دی کو کھا جایا کرتا تھا' آپ نے اس دیو کو کوزے میں ہند کر دیا اس شہر کے باشندے سب کے سب ہندو تھے جب انہوں نے آپ کی یہ کرامت دیکھی تو سب مسلمان ہوگئے۔ آپ کچھ مدت وہاں رہ اور تھم دیا کہ خانقاہ بناؤ' خانقاہ تیار ہوگئی تو ہر روز ایک گدا گر کو لا کراس کا سرمونڈت اور اس کا ہم مونڈت اور اس کا ہم مونڈت اور اس کا ہم مونڈت اور اس کا ہم کر کہ آپ آ کھی کر خدار سیدہ بنا دیتے ای طرح آپ نے بچاس آ دمیوں کو صاحب سجادہ اور صاحب کرامت کیا اور پھر ان کو دہاں قائم کر کے آپ آگے چل دیے۔

بعدازاں شخ علی کھو کھر وی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی' زبان مبارک سے فرمایا کہ آپ بزرگ آ دمی سخ جب آپ مرید ہوئے توشخ بہاؤ الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک غار میں جا کررہنے گئے جب کچھ عرصہ بعد شخ صاحب آپ کو

و کھنے گئے تو عصر کا وقت تھا جب گفتگو میں مشغول ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں گھاٹن تھی۔عرض کی کہ میں نے جناب کی برکت ے اس قدرتر قی کر لی ہے کہ اگر اس گھاس کو کہہ دوں کہ سونا بن جاتو سونا بن جائے۔ چنانچہ سے کہا تو گھاس سونا بن گئی۔ شخ صاحب بدو کھ کرناراض ہو گئے اور والی چلے آئے جب دوسری مرتبہ آپ کود کھنے گئے تو شام کا وقت تھا' آپ نے چراغ کی طرف رجوع كر كے فرمايا كه حكم اللي سے روثن موجانى وقت روثن موكيا۔ شخ صاحب برداشت ندكر سكے أٹھ كھڑے موئے اور فرمایا کداے علی! ہم نے مختبے دعا بھی دی اور شکم بھی ۔ شخ علی وہاں ہے اُٹھ کر گلی کو چوں اور بازاروں میں پھرنے لگئے کھانے کھاتے اور دعا میں دیتے بھرتے تھے لین پیٹ نہ بھرتا تھا' مدت بعد جب ننگ آ گئے تو ارادہ کرلیا کہ شنخ جلال الدین تبریزی کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کروں شاید وہ دعا کریں تو خلائسی ہو۔ روانہ ہوئے اور لکھنوتی میں جا کر حاضر خدمت ہوئے اور آ داب بجالائے۔ شخ صاحب بشاشت سے پیش آئے اور فر مایا اچھے موقع پر آیا ہے بعدازاں کھانا حاضرتھا' آپ کے سامنے رکھا' آپ سارا کھا گئے اور پھر وض کی کہ میرے حق میں آپ دعا فرما کیں شاید اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت ہے جھے بخش دے فرمایا جب تک مجھے اپنے بھائی بہاؤ الدین زکریا کی اجازت نہ ہوئیں دعانہیں کرسکتا۔علی کھوکھر وی کو پیربات دشوار معلوم ہوئی کہاتنے دور دراز فاصلے پرکون جائے۔ بعداز ال پین جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا کہ بین علی کھوکھر وی آپ کا رد کیا ہوا ہے اور ہمارے پاس آ گیا ہے اگر اجازت ہوتو اس کے حق میں دعا کروں؟ اتنا لکھ کرمصلے کے بینچے رکھا اور دور کعت نماز اداکی۔ مکتوب کی پشت پر لکھا تھا کہ ہم اجازت دیتے ہیں۔ آپ دعا کریں تا کہ وہ آپ کی دعا ہے بخشا جائے۔ شیخ جلال الدين تبريزى رحمة الله عليه في وعاكل و الله تعالى في تشخ على هوكمروى كو پهرويها بى كرديا و ألْحَمَّدُ اللهِ على ذلك

أمت محرصلي الله عليه وسلم كي فضيات

سوموار کے روزستا کیسویں ماہ جمادی الا وّل سند ندکور کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ اُمت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلبہ وسلم کی فضیلت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی چند دروایش اوپر کے ملک سے آئے ہوئے تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ جدیت المریدین میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنبما کی روایت کے مطابق لکھا ہے کہ رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے یو چھا گیا کہ یارمول الله تعالی علیک وسلم! اس اُمت کی فضیلت کے بارے میں کچھفر مائیں۔ نیزید کہ قیامت کوآپ كى أمت كے كتے گروہ موں مے؟ فرمايا كەميرى أمت كودوسرى أمتوں پروبى فضيلت سے جو مجھے دوسرے پيغمبروں برحاصل ہے اور قیامت کے دن میری اُمت کے جارگروہ ہوں گے۔ پہلے گروہ کی شفاعت ایسی ہی ہوگی جیسے پیمبروں کی وہ علاء اور مشائخ ہوں گے دوسرا گروہ بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا اس میں شہید شامل ہوں گے تیسرے گروہ پراللہ تعالی حساب آسان كر كے بہشت ميں بھيج دے گا' يەمفتى لوگ موں كے چوتھا گروہ وہ موگا جن كى سفارش ميں كروں گا اور وہ لوگ گناہ كار مول

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلبہ

ولمفوظات حضرت خواج نظام الدين اولياء وسلم بیٹھے تھے کہ بہت سے یہودی آئے اور کہا یا محمصطفی (صلی اللہ تعالی علیہ وآلبہ وسلم)! آج ہم آپ سے چند ایک باتیں پوچھیں گے کیونکہ ہم نے توریت میں لکھا دیکھا ہے کہ جومرتبہ آپ (صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کوعطا کیا گیاہے وہ کسی پیغیمز ، مرسل يا فرشته مقرب كوعطانبين ہوا۔فرمايا' پوچھو! عرض كى كه جناب (صلى الله تعالى عليه وآلبه وسلم)! كى أمت پريانچ نمازيں کیوں فرض کی گئی ہیں؟ فرمایا کہ ظہر کی نماز اس واسطے فرض کی گئی ہے کہ اس وفت کوئی چیزیادِ النبی سے عافل نہیں ہوتی اس وقت میری اُمت کو بینماز ادا کرنے کا حکم ہوا جب آ دم علیہ السلام پیدا ہوئے اور بہشت میں گیہوں کا دانہ کھایا اور بہشت سے نکالے گئے اور پھرآپ کی توبہ کی قبولیت کا وفت عصر بنز دیک شام تھا اس وقت شکرانے کے طور پر تین رکعت نماز ادا کی اورعشا کے وقت ہرایک پیغیمراللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا آیا ہے صبح کے وقت کا فرلوگ اللہ تعالیٰ کے سواا پے معبود وں کی پرستش کرتے آئے ہیں اور تجدہ کرتے ہیں اس وقت میری اُمت کوشیج کی نماز ادا کرنے کا حکم ہوا ہے۔عرض کی بالکل بجاہے پھرعرض کی کہ ان لوگوں کو تواب کیا ملے گا جونمازیں ادا کریں گے؟ فرمایا جوظر کی نماز ادا کرے گا اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ اس پرحرام کر دے گا کیونکہ اس وقت دوزخ کو تیانا شروع کرتے ہیں جوعصر کی نماز اداکرے گا'وہ تمام گناہوں سے اس طرح یاک ہوجائے گا کہ گویا ابھی مال کے شکم سے پیدا ہوا ہے کیونکہ آ دم علیہ السلام اس وقت مغفور ہوئے تھے اور شام کے وقت ان کی توبہ قبول ہو کی تھی۔ پس جو شام کی نماز اداکر کے اللہ تعالی سے جومراد چاہے ال جاتی ہے۔عشا کے وقت جومومن جتنے قدم أشا کے مجد میں جاتا ہے برقدم کے بدلے اسے نورعطا ہوتا ہے جس نور کے سبب وہ بل صراط اور قبر کی تاریکی اور خوف قیامت ہے ایمن ہوجا تا ہے جو شخص صبح کی جالیس تمازیں باجماعت ادا کرتا ہے وہ عذاب دوزخ ہے آزاد ہوجاتا ہے۔عرض کی بالکل بجافر مایا ہے پھرعرض کی یارسول الله (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم) جم في توريت مين لكها ديكها بكرآب كي أمت يرتمين روز فرض كي سي عجي جن ورايا میٹھیک ہے بیاس طرح پر ہوا ہے کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام نے بہشت میں گیہوں کا دانا کھایا ، وہ تیں روز تک آ ب عظم میں رہاجس کی وجہ سے اللہ تعالی نے تمیں روزے آپ پر فرض کیے اور اپنے فضل وکرم سے گیہوں کا کھانا حلال کیا۔عرض کیا' بجا

پھر پوچھایار سول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم)! ان تمیں روزوں کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا جوتمیں روزے رکھتا ہے اوّل جتنا حرام گوشت اس کے بدن پر ہوتا ہے 'سب کم ہوجاتا ہے دوسرے اسے اپنی رحمت کے نزدیک کرتا ہے 'تیسرے اسے اییا نور عطا فرما تا ہے جس سے وہ قیامت کے دن بل صراط ہے بکل کی طرح گزر جائے گا'چوتھے بغیر حماب اور بغیر عذاب دوزخ میں جائے گا۔ پانچواں اسے حوریں ملیں گی جھٹے اس قدر اثواب ملے گا جس کا اندازہ وہم وقیاس سے نہیں ہوسکتا۔ چنانچے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ آجُرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ .

ىغنى روز ە دارول كواس قىدرىۋاب دول گا جس كا حساب نېيى ہو سے گا۔

پھر پوچھا کہ یارسول اللہ (صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم)! جناب کو دوسرے پینمبروں پرکون می بزرگی حاصل ہے؟ بيفرمايا

کہ ہرا یک پیغمبراپ لیے التجا کرتا آیا ہے لیکن میں اپنے لیے کچھنہیں چاہتا صرف قیامت کے دن اپنی اُمت کی شفاعت حیاہتا ہوں۔عرض کی پیج ہے اللہ تعالیٰ برحق ہے اور آپ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ) اس کے رسول برحق ہیں۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ میں نے آ ٹارِ تابعین میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موی علیہ السلام توریت

پڑھ رہے تھے تو وہاں پر سومر تبرمحمر (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کھا دیکھا۔ پوچھا یا اللی ! بیکون محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) ہے۔ تھم ہوا کہ اے موی (علیہ السلام)! وہ میرا دوست ہے ساتوں آسان اور ساتوں زمینیں پیدا کرنے سے ہزار سال
پہلے ان کا نام عرش پر لکھا تھا۔ پس اے موی (علیہ السلام)! ای کی دوئی میں زندگی بسر کر اور ای کی دوئی میں مرتا کہ قیامت کے
ون میں ای کے ہمراہ تیراحشر کروں پھر موی (علیہ السلام) نے عرض کی اے پروردگار! جب کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم)

تیراسب سے پیارا دوست ہے تو کیا اس کی اُمت میری اُمت سے افضل ہے؟ فرمایا 'اے موی (علیہ السلام)! اُمت محمدی صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو باقی اُمتوں پر ایسی ہی فضیلت عاصل ہے جیسی مجھے بندوں پر۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ تمام اہلِ بہشت کی ایک سوہیں صفیں ہوں گی جن میں ستر صفیں اُمت وحمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی اور باقی دوسرے پیغیبروں کی۔

بعدازاں فرمایا کہ اخبار میں آیا ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے کو و طور پر جناب باری ہے عرض کی کہ میں توریت میں دیکھتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ (محرصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم) سفارش بھی کریں گے اور جے چاہیں گئے تھے ہے بخشوالیس گئے خواہ وہ دوزخ کے لائق ہی کیوں نہ ہوان لوگوں کولو میری اُمت بنا۔ فرمایا 'وہ محمدرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اُمت ہے ہوں گے پھرعرض کی کہ توریت میں تو ایسی اُمت کا حال دیکھتا ہوں جو سارا دن گناہ کرے گی اور دن رات میں پانچ مرتبہ نماز اداکرے گی تو اس کے سارے گناہ ایک نماز ہے دوسری نماز تک بخشے جائیں گے ایسے لوگوں کو میری اُمت بنا۔ علم ہوا گہرہ وہ اُمت محمدی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) میں سے ہوں گے۔

پھر عرض کی کہ توریت میں ایسی اُمت کا حال بھی دیکھتا ہوں کہ جو قربانی کریں گئے خود بھی کھا کیں گے اور اوروں کو بھی کھلا کیں گئے آنہیں اس قدر رثواب ملے گا کہ جس کا حساب نہیں ہوسکتا' ان کومیری اُمت بنا ۔ تھم ہوا کہ وہ اُمت محمدی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ) سے ہیں۔

پھرعوض کی کہ توریت میں لکھا دیکھا ہے کہ جب انہیں کوئی عنسل کی ضرورت در پیش ہوگی تو پانی نہ ملنے کی صورت میں منی سے تیم کرلیں گے انہیں میری اُمت بنا حکم ہوا کہ وہ اُمت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں۔

پھرعرض کی کہ توریت میں و کھتا ہوں کہ وہ امر نبی ومنکر بجالا کیں گئے انہیں میری اُمت بنا ہے ہم ہوا کہ وہ اُمت محمد کی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلبہ وسلم) سے ہوں گے۔

پھرعرض کی بارخدایا! توریت میں ویکھتا ہوں کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو روزے رکھیں گے اور ایک روزے کا ثواب انہیں ایک سوسال کے روزوں کے برابر ملے گا'انہیں میری اُمت بنا۔ فرمایا اے مویٰ (علیہ السلام)! وہ اُمت جُمٰدی صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوں گے۔

پھرموی علیہ السلام نے آرزو کی کہ کاش میں حفزت محمصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اُمت ہے ہوتا۔ اَلْمَحَمَّدُ اللهِ عَلیٰ

#### فضيلت ماورجب

جعمرات کے روز بیسویں ماہ رجب سنہ مذکور کوقد م ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ ماہ معظم رجب کی فضیلت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فر مایا کہ اس مہینے میں جو محف ایک نیکی کرئے اسے ہزار نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ پھرفر مایا کہ جس قتم کی عبادت کی جائے اس کاعوض و لیم ہی ہزار سالہ عبادت کا ثواب ملے گا۔

پھر فرمایا کے ستائیسویں ماہ رجب کو چار رکعت نماز اس طرح ادا کی جاتی ہے کہ ہر رکعت میں جوسورۃ یاد ہوئیڑھیں جوشخص ہیر نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرتا ہے۔

## معجزات رسول اكرم صلى الله عليه وسلم

بعدازاں سرور کا ننات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ ہرایک پیغیبر کو خاص خاص معجز سے عطا ہوئے لیکن آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کے معجز سے دیئے گئے جو باقی پیغیبروں کو حاصل نہ تتھے۔

پھر فرمایا کہ آنجناب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سرمبارک اس ضم کا تھا کہ جس شخص کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے خواہ وہ دراز قد کا ہی ہوتا 'آپ اس سے بالشت بھراو نچے دِکھائی ویتے اور جہاں کہیں تشریف لے جاتے 'بادل کا سامیسرمبارک پر ہوتا۔
بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ شخ الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز بیٹھے تھے اور رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چشم مبارک اس قتم کی تھی کہ جس طرح علیہ وآلہ وسلم کی چیزیں دِکھائی دیتی کہ جس طرح جناب کو آگے گی چیزیں جھے کی چیزیں بھی کہ کھی کہ جس طرح جناب کو آگے گی چیزیں جھے کی چیزیں بھی دکھائی دیتی تھیں۔

پھر فرمایا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلبہ وسلم نے یاروں کوفر مایا کہ اے یارو!صفیں سیدھی کروجس طرح ہیں آگے کی طرف و کھتا ہوں اسی طرح پیچھے کی چیزیں بھی وکھائی دیتی ہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب رسول الشصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پردے میں بیٹھے ہوتے تو پردے کے اندر باہر کی سب چیزیں آپ کو دکھائی دینتیں۔ چنانچہ اخبار تابعین میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت سے نکاح کرنا چاہا تو اسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا کہ دیکھو۔ جب آپ نے ویکھا توعرض

# www.makiabah.org

بعدازاں خواجہ صاحب نے فر مایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ریادت تھی کہ جو بیداری کی حالت میں سنتے وہی خواب میں سنتے کو میں سنتے۔ چنا نچہ ایک روز ایک یہودی نے آ کرعرض کی کہ میں ایک سوال پوچھوں گا اگر آپ جواب دیں گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ فر مایا 'پوچھوعرض کیا یارسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم)! پیغیری کی کیا علامت ہوتی ہے؟ فر مایا کہ جب پیغیروں کی آ کھ سو جاتی ہے اس وقت جو کچھاور لوگ کہیں وہ سُن لیتے ہیں کیونکہ ان کا دل اس وقت بیداری کی حالت میں ہوتا ہے اس نے آز مایا تو ٹھیک ویسا ہی پایا بھر وہ مسلمان ہو گیا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک روز حسین نامی شخص کو آپ نے بت کو مجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ ایمان لاؤ اس نے کہا' میں ایمان نہیں لاتا فرمایا کہ اگر تیرابت مجھ ہے باتیں کرے تو پھرتو مجھے پینیبر مانو گے؟ کہا' اے محد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیک وسلم )! پچاس سال ہے اس بت کی پرستش کر رہا ہوں' مجھ ہے تو کسی وقت نہ بولا' ہاں! اگر آپ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ) ہے گفتگو کرے تو بے شک میں ایمان لاؤں گا۔ آئے ضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا' اے بت! میں کون ہوں؟ عرض کی' یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم! آپ اللہ تعالیٰ کے رسولِ برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں اسی وقت حسین مسلمان ہوا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک روز اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پینہ یو مجھ کرشیشی میں ڈال کر حفاظت سے رکھ دیا۔ ایک روز ایک لڑک کی شادی تھی جب اے اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس لائے تو آپ نے تھوڑا سا پینہ مبارک اس لڑکی کے بدن پر لگایا جب تک وہ لڑکی زندہ رہی خوشبواس کے بدن سے نہا کے پاس لائے تو آپ نے تھوڑا سا پینہ مبارک اس لڑکی میں بھی وہی خوشبوتھی حتی کہ اس کی ساری اولا دمیں سے خوشبو قائم تھی اس لیے اس خاندان کا نام عطار پڑگیا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک ہے فرمایا کہ اُٹس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھا' عصر کا وقت تھا اور یانی کہیں نہیں ملتا تھا آخر بوی تلاش کے بعد صرف اس قدر پانی ملا کہ جس ہے آنحضرت سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی طہارت فرما سکتے تھے۔ جناب سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم می طہارت فرما سکتے تھے۔ جناب سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن میں دست مبارک ڈالا اور فرمایا کہ اس میں ہے پانی لے کر طہارت کرتے جاؤجب آخری آدی نے اس میں ہاتھ ڈالا تو برتن میں اتناہی پانی موجود تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عند فرمایت ہیں کہ میں نے رسولِ خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انگشت مبارک ہے بانی بہتے ہوئے دیمھا' وہ دست مبارک ابن خطب کے سرمبارک پر ملا اور دعا کی تو انہوں نے ایک سومیں سال کی عمریاتی جب فوت ہوئے تو اُن کے سرکے صرف چندا کی بال سفید شھے۔

www.maktabah.org

الموظات حضرت واجذظام الدين اولياء بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ مجمد شاہ نام شخص نے بیٹنے بہاؤ الدین زکریا قدس اللہ سرہ العزيزكى بابت بيان كياكة بن في سيد كايت بيان فرمائي كه ايك روز رسول الله صلى الله تعالى عليه وآلبه وسلم بين يق تقد جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عندني آ كرزيين پرمرركه ديا اورعرض كى كهيس نے ايك كنوال كھودا ہے جس كاياني سخت كھارى ہے اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا کھال میں تھوڑا یانی لاؤ۔ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پائے مبارک اس میں دھوئے اور فر مایا کہ اس پانی کو اس کنویں میں ڈال دو۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ پانی کنویں میں ڈالا گیا تو کھاری پن جاتار ہا اور نہایت میٹھا یائی ہو گیا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے بیر حکایت بیان فرمائی کہ ایک روز پیغیبر خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں صدقہ دینے کی ترغیب دے رہے تھے اتفا قا ایک بدو ہاتھ میں اونٹ کی مہار بکڑے محبد میں آیا اور عرض کی یارسول الله صلی الله تعالی علیک وسلم! میں اسے للدصدقه کرتا ہوں۔ آنخضرت صلی الله تعالی علیه وآله بنم نے دعا دی۔حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کو فرمایا کہ اس کی قیمت کا تخمینہ کروتا کہ میں اس کی قیمت دے دوں۔ آپ رضی الله تعالی عندنے تخیینہ کیا اور رسول خداصلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ ادنٹ خرید لیا جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزا (جہاد) کے لیے جاتے تو اس پر سوار ہوتے۔ ا یک مرتبه غزاے واپس آ کراونٹ کو دروازے پر باندھ دیا جب آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وآلہ وسلم باہرتشریف لائے تو اونٹ نے کہا' السلام علیک یا زین قیامت! آنخضرت صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے سنا تو فرمایا' علیک السلام! اونٹ نے عرض کی' یارسول الله صلی الله تعالی علیک وسلم! میں ایک مسافر کا اونٹ تھا' ایک دفعہ رات کو میں اس کے گھر سے بھاگ آیا' جنگل میں چررہا تھا' بھیڑئے میرے کھانے کوآئے دیر بعد آپس میں کہنے لگے کہ لاؤ اس کا فیصلہ کریں۔ بعض نے کہا کہ اے نہ ستاؤ' بیزین قیامت کی سواری ہے جو بہترین خلائق محر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیں۔ پس اونٹ نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم! میری دو آرزوئیں ہیں ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں کہ میں بہشت میں آپ صلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم کی سواری بنوں اور دوسری مید کداگر آپ صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے بعد میں زندہ ر مول تو مجھ پر سوار کوئی نہ ہو۔ جناب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دونوں آرز وئیں قبول فرمائیں وعامجھی کی اور وصیت مجھی فرمائی۔ جناب فاطمۃ الز ہرارضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیائے فانی ہے انقال فرمایا تو میں اس اونٹ کی پرورش کرتی رہی۔ایک روز جباسے چارہ دینے کے لیے باہرنگلی تو اونٹ نے آ واز دی 'یابنتِ رسول (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم)! السلام عليك! آپ نے جواب ديا عليك السلام! پھراونث نے عرض كى جب سے رسول الله صلى الله تعالى عليه وآلبه وسلم انتقال فرما گئے عیارہ میرے علن ہے نہیں اُتر تا اب وہ وفت آ گیا ہے کہ میں بھی و نیا ہے سفر کروں اگرآپ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كي طرف پيغام دينا جاهتي هين تو فرمائيس \_حضرت جنابه فاطمة الز هرارضي الله تعالى عنہانے اس کا سربغل میں لے کررونا شروع کر دیا' اتنے میں اونٹ نے جان دے دی۔ آپ نے اونٹ کے لیے جگہ کھدوائی اور كيرے ميں ليبيث كر فن كروا ديا مات روز بعد جب كھودكر ديكھا تو نہ اونٹ تھا اور نہ كيرا۔

WWW.Madalalelbahh.on

بعدازاں خواجرصاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک روز رسول کر یم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹے سے اور رسول کر یم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹے سے اور اصحاب حاقہ کیے سے کہ است میں ایک بھیٹریالہیں ہلاتا ہوا آیا۔ جناب نے ویکھ کرفر مایا کہ اسے راہ دو نید در ندوں کا قاصد ہے اور میرے پاس آیا ہے اسے راہ دی تو آ کر سلام کیا اور عرض کی کہ یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم این مجمع بھوئے ہیں اور مجھے بطور قاصد جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم این امرت کوفر ما ئیں کہ ڈھور ڈگر جو کام ہے رہ چکے ہیں وہ ہمیں دے تاکہ ہم ان کے موٹے تازے چو پایوں کو نہ کھا ئیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری خوراک ہی گوشت بنایا ہے آگر ایسا نہ ہوتا تو ہم اتنا ہی نہ کرتے جناب نے یا دوں کوفر مایا 'یا روں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر صد قات واجب کیے ہیں اس ہے بڑھ کر ہم کچونہیں دے سکتے ۔ آئخ صرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلم جا ایک اور پیغام ہے کہ آگر ہمیں کچھ نہ دیں تو ہمارے حق ہیں بدوعا نہ کریں ۔ فرمایا 'میں بددعا نہ کریں ۔ فرمایا 'میں بددعا نہیں دینے چا ہتا 'میٹن کر بھیٹریا والیں پھرااور اپنا منہ چائے چائے کہ آگر ہمیں کچھ نہ دیں تو ہمارے کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ والیں پھرااور اپنا منہ چائے جائے کہ تم کر کہنا تھا کہ خدا کا شکر ہو ہوں گونہیں دو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ والیں پھرااور اپنا منہ چائے جائے کہ ہمیں رسول خدا کا شکر

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جس روز خواجہ ابراہیم ادہم قدس اللہ سرہ العزیز نے توب کی اس روز تخت پر بیٹے تھے اور قرآن شریف کی تلاوت کررہے تھے۔ایک آ دی کو دیکھا کہ کل پر کسی چز کی تلاش کر رہا ہے۔ پوچھا، تم کون ہواور کیا ڈھونڈ تے ہو؟ کہا میرا اونٹ کھویا گیا ہے میں اے ڈھونڈ تا ہوں۔ فرمایا: اونٹ کا کل پر کیا کام؟ کہا: بیتو کوئی تجب کی بات نہیں تعجب کی بات نہیں ہو کہ تعقب ہو تا ہوں۔ فرمایا: اونٹ کا کل پر گئے اور گھوڑ اادھر اوھر دوڑ ایا تو غیب ہے آ واز آئی کہ اے ابراہیم! تو اس سے پہلے بیدار ہو جا کہ تھے بذریعہ موت جگایا جائے۔ بیش کر جب آ گے بڑھے تو ایک ہرن نمودار ہوا۔ اس کے بیچھے گھوڑ اڈالا۔اس نے مڑکر کہا کہ اے ابراہیم! تھے شکار اور کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ عبادت کے لیے پیدا اس کے جب ہرن سے یہ بات سنی تو اسی وقت گھوڑ ہے۔ آئر پڑے اور بادشاہی لباس اُ تارکر پاس کھڑے گذر ہے کو پہنایا اور اس کے اون کی گیڑے آپ پہن کر جج کی راہ لی۔

بعدازان خواجه صاحب نے آب دیدہ ہوکر بیشعرز بان مبارک سے فرمایا ہے۔ شاہ ابراہیم در یک جرعہ شد مست آنچنال لاہدی در برکشیدہ گرچہ اطلس پوش بود

بعدازاں قرمایا کہ قاضی حمیدالدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ راحت الا رواح میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عبما فرماتے ہیں کہ میں نے ابوسفیان رضی اللہ عنہ سے سنا جوفرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں قیصر روم کے پاس گیا جب وہاں سے آیا تو جس گھوڑے پر میں سوارتھا وہ فصیح زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا مجھے تعجب ہوا تو گھوڑے نے سراُٹھا کر کہا اس سے بھی زیادہ عجیب بات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا اور تجھے روزی ویتا ہے اور پھرتو کلم نہیں جا نتا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نتائی علیہ وآلہ وسلم) کون ہے؟ کہاں محمد ملی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کون ہے؟ کہاں محمد ملی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کون ہے؟ کہاں محمد ملی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کون ہے؟ کہاں محمد ملی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم)

muu*makiabah.or*g

اٹھارہ ہزار عام میں کوئی معبود نہیں اور محد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآ لہ وسلم اس کا رسولِ برحق (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ) ہے۔

يشن كرابوسفيان مسلمان موسكة-

یدرازان خواجر صاحب نے زبان مبارک ہے فرمایا کہ جوامع الحکایات میں میں نے یہ حکایت کھی دیکھی ہے کہ ایک روز سید المرسلین خواجہ قاب قوسین جم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے اور یار گردا گرد بیٹھے تھے کہ اسنے میں ایک بدو دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ اے جھ! (صلی اللہ تعالی علیہ والمرسلی علیہ والمرسلی علیہ والمرسلی اللہ تعالی علیہ والمرسلی کے جھ لات اور عربی کی ہم! آسان اور زمین میں تھے جیسا میرا کوئی دشمن تبین کے میں اس وقت تک تھ پر ایمان ٹہیں لاؤں گا جب تک بیسوسار (گوہ) جومیرے کیونکہ تو تھ پر ایمان نہ لائے۔ یہ کہ کر آسین سے سوسار نکالی اور کہا' اے پکڑ کر تیرے پاس لایا ہوں۔ آخضرت صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم بیس اور جوآب صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم میں اور جوآب صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم میں اور جوآب سلم اللہ تعالی علیہ والہ وسلم میں اور جوآب سلم اللہ تعالی علیہ والہ وسلم وسلم میں اور جوآب سلم اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کردوئے زمین میں اور جوآب اللہ تعالی ایک ہے اور آب اس کے دسول برق صلی اللہ تعالی ایک ہے اور آب اس کے دسول برق صلی اللہ تعالی ایک ہے اور آب اس کے دسول برق صلی اللہ تعالی ایک ہے اور آب اس کے دسول برق صلی اللہ تعالی ایک ہے اور آب اس کے دسول برق صلی اللہ تعالی ایک ہے اور آب اس کے دسول برق صلی اللہ تعالی ایک ہے اور آب اس کے دسول برق صلی سلی اللہ تعالی اللہ تعالی ایک ہے اور آب اس کے دسول برق صلی اللہ تعالی ایک ہے اور آب اس کے دسول برق صلی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ واللہ علیہ والے ہیں۔

بعدازاں خواج صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مجزات کے بارے میں سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک
روز رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور جناب کی پشت مبارک کی طرف کھجور کا سوکھا ہوا درخت تھا۔
آپ یسلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے اور لوگوں کو علم دین کے بارے میں پھی فرما رہے تھے باروں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا اے بارو! اب میں جہت بوڑھا ہوگیا ہوں اور کمزور ہوگیا ہوں اب میں کھڑا نہیں ہوسکتا میرے واسطے کوئی جگہ بناؤ تا کہ میں تمہیں بیٹھ کرد کھے سکوں اور با تیں کرسکوں جناب کی خاطر یاروں نے تین پایوں کا منبر بنایا اور تیار کر کے معجد میں رکھ دیا۔ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا اور روئے۔ اس کلڑی سے رونے کی الی آواز آئی جیسے اونٹ اپنے بیچ کے لیے واویک کرتا ہے جے سب یاروں نے سنا جس سے دل کیاب ہو گئے اور وہ اس طرح رویا کی۔ آخر جب آئے بناب سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلی منبر سے آئر اور اور کی ایس اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلی علیہ واللہ تی ہوری بھری بھری ہوری اور کو تیا ہوں کھڑانیس ہوسکتا اب تو اپنی آرزو ظاہر کرتا کہ میں تیرے تن میں وسلی اب آئر تو جائی ہوری تھرے تی میں تیرے تن میں اللہ تعالیٰ بہشت میں تھے دوخت میں تیرے تن میں وسلی اب آئرات کی میں تیرے تن میں تیرے تن میں ورخت میں اللہ تعالیٰ بہشت میں تھے دوخت

www.makiabah.org

الدين ادلياء (٣٩) الدين ادلياء (٣٩) بناد بے تو بھی بتا اس نے عرض کی کہ میں دنیا میں درخت نہیں بنیا جنت میں درخت بنیا جا ہتی ہوں تا کہ اللہ تعالیٰ کے دوست میرا کھل کھائیں پھرآ نجناب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہوکراس کے حق میں زعا فرمائی اور فرمایا' اے یارو! دیکھو اس درخت کو نہ عذاب ہے نہ تواب پھر دنیا ہے بھا گتا ہے اس کیے تہمیں بدرجہ اولی مناسب ہے کہ اُس جہان کو اِس جہان پر -9507

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے بیان کرنے لگوں تو ایک سوہیں سال تک بھی ایک صفت بیان نہیں کی جا عتی اس لیے اتنے پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔ الله تعالی جمیں اور تمہیں اور تمام مسلمانوں کو آنجناب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عظم ك زير سايدر كھے - ٱلْحَمْدُ لِلْهِ عَلَى ذَلِكَ

نیکی اور بدی

ہفتے کے روز دسویں ماہ شعبان کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا' نیکی اور بدی کے بارے میں گفتگو ہور بی تھی اور مولا نامحود كهابئ مولانا علاؤ الدين اندين شخ يوسف چندري والى مولانا برباك الدين اور شخ عثان سيوستاني حاضر خدمت ته زبان مبارک سے فرمایا کہ نیکی اور بدی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے قسمت میں لکھی ہوتی ہیں لیکن نیکی کواللہ تعالیٰ نے اپنی طرف لگاؤ دیا ہے اور بدی میں اس کی رضانہیں۔انسان کو جا ہے کہ جب اس سے بدی ظہور میں آئے تو اے اپنافعل سمجھ کیونکداس میں الله تعالیٰ کی رضانہیں کیکن قسمت میں ایسا ہی لکھا ہے۔

بعدازاں ای موقع کے مناسب فرمایا گہ تحفۃ الا خبار میں آیا ہے کہ عزیر پیغیر علیه السلام نے اللہ تعالیٰ سے او چھا 'بار خدایا! جب كرتونے بندوں كى قسمت ميں نيكى بدى لكھ دى ہے تو بندے كس طرح تقديرے پھر كيتے ہيں اور جب وہ گناہ كرتے ہيں تو پھرتو انہیں عذات کیوں دیتا ہے اس میں کیا حکمت ہے فورا ان پر وحی نازل ہوئی اور کہا گیا کہ اے عزیر (علیہ السلام)! اگر پھرتو جھے یہ مسئلہ یو چھے گا تو تیرانام پغیروں کے دفتر سے کاٹ دیا جائے گا کیونکہ میں بادشاہ موں اپنی سلطنت میں جس طرح چاہوں' کروں' کوئی مجھ ہے یو چینہیں سکتا اور نہ میری سلطنت میں چوں و چرا جائز ہے۔

بعدازال خواجه صاحب نے فرمایا کدایک مرتبہ کی کمینے نے خواجہ ابوسعید ابوالخیر رحمة الله علیه کی گردن پرمکا مارا آپ نے مؤكر ديكها تواس نے كہا، مؤكر كيا ديكھتے ہو؟ كيا آپ نے نہيں كہا تھا كہ نيكى اور بدى التد تعالى كى طرف سے ہے۔ فرمايا، ٹھيك الیاہی ہے لیکن دیکھنا توبیہ ہے کہ کس بدبخت کواس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور کس کا منہ کالا کیا گیا ہے۔

بعدازال فرمایا کدایک مرتبه قاضی حمیدالدین ناگوری رحمة التدعلیدابدالول کے ہمراہ عالم تخیر میں تھے مسندر کنارے بیٹی کر عالم تفكر ميں كھڑے تھے كدا تنے ميں سودا كروں كاسباب سے بھرا ہوا جباز دو بنے لگا۔ قاضى صاحب كے ول ميں خيال آگيا آسان كى طرف مندكر عوض كى ياالبى! اے بچالے \_ چنانچ جہاز فيج كيا۔ ابدالوں نے جب ساتو قاضى صاحب كوفر مايا كه آپ ہمارے ہمراہ رہنے کے قابل نہیں آپ کو اللہ تعالی کی تقدیرے کھے والے نہیں۔آپ نے تقدیر کے برخلاف کام کیا ہے

یں جو ہمارے برخلاف ہو وہ ہماری صحبت کے لائق نہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ قاضی صاحب نے صرف اتنی بات ان کی رضا کے بغیر کی تو ہیں سال ان کی صحبت سے ور رہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کدرسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یاروں کوفر مایا کرتے تھے کہ جب میں تقذیر کے معالمے میں گفتگو کر رہا ہوں تو دُور جا کر کھڑے رہا کرواور مجھ سے کوئی سوال نہ کیا کرو۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام فریدالحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ مغلوں نے نیشا پور پر حملہ کیا تو اس شہر کے خلیفہ نے کسی کوخواجہ فرید الدین عطار رحمة الله علیہ کی خدمت میں بھیجا کہ دعا کریں ۔خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اب دعا کا وقت گزر چکا ہے اب تقدیم اللہی پرشاکر رہ کر بلائے اللہی کے لیے مستعدر ہو۔

بعدازاں درویشوں کی دعا کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی 'زبان مبارک سے فرمایا کہ درویشوں کے پاس آ گ بھی ہے اور بانی مجھی (لیعنی رحم بھی اور قبر بھی)

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ مصریں کوئی گورڈی پوش درویش آیا میں دن تک اس شہریں بھیک مانگا رہائیاں کچھ نہ طاآ خر
ہیں دن کے بعد دریائے نیل کے کنارے جا بیٹھا ایک چھلی دریا کے کنارے پر جا پڑئی اے پکڑ کرشہر میں لا یا جس ہے آگ
ہانگا کوئی تہیں دیتا تھا شہر کے بچ میں گھڑے ہو کر آسان کی طرف منہ کر کے کہا کہ اے پر درگا دا اگر تین دن کے بعد چھلی دی
ہو آگ بھی دے اتنا کہنا ہی تھا کہ شہر کے کنارے پرآگ گاٹی شور چھ گیا ساری خلقت شہر سے نکل گئی خلیفہ شہر بھی باہم
نکل گیا "تین دن تک آگ بھڑ کی رہی۔ خلیفہ نے اولیائے طریقت خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آدی روا۔
کے کہ خلقت عاجز آگئی ہے دعا کریں کہ بیآگ بھوجائے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہم نے دعا کی ہے بید نیاوی آگ نہیں کہا دروویش کے دولے تکلی ہے اے ڈھونڈ واجنوں محمد ہیں ہوگئی ہے اور دولیش کی تو آگ کے اندر درویش کو گھڑے ہوئے اور ویش کی درویش کو تو اگر کی تو آگ کے اندر درویش کو اور گھلی بھو نے ہوئے دیکھا جب بیخ برائے خدا دعا کریں۔ درویش نے خواجہ صاحب کو خاطب کر کے کہا کہا گیا گئی گئی ہی نے نے فرمایا پھر شہرآگ میں کہا جاتے ہے داخوالی ایس درویش نے آگ ہا گیا تھی کئی نے نے قرمایا پھر شہرآگ میں کہا جاتے ہیں درویش اس درویش نے قرمایا پھر شہرآگ میں کے لیے آگ ہا گیا تھی کئی ہے نے ذواجہ ساحب نے فرمایا پھر شہرآگ میں کے سے نہ جلے الغرض اس درویش نے آسان کی طرف منہ کرے کہا یا البی! میری پھیلی تھیں گئی ہے تو اپنی آگ کے لے ای کوفت آگ کے بھوگئی ہوں گئی ہی نہ تھی۔

کے ساحب تین دن سے اس شہر میں ہوں بھیلی کے لیے آگ ہا گیا تھی کئی یہ بھی ہوئی آگ کے لے ای وقت آگ کے بچھائی تھیں گئی ہی نہ تھی۔

کی ساحب تین دن سے اس شہر میں ہوں بھیلی کی طرف منہ کرتے کہا یا البی! میری پھیلی تھیں گئی ہے تو اپنی آگ کے لے ای وقت آگ کے بچھائی تھیں گئی ہی نہتی ۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ کی شہر میں جعد کی رات ستر مرتبہ زنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عکم دیا کہ دن نکلنے سے پہلے اس شہر کو اُکھیڑ کر پھینک دؤ فرشتے جب آمادہ ہوئے کہ اس میں آگ لگا کمیں تو قضا کارای شہر سے ستر اذانوں کی آواز آئی اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ ایسا نہ کرنا 'شہر کو تباہ نہ کرنا۔ عرض کی کیوں؟ کہا میں نے ستر اذانوں کی آواز شنی ہے اور ستر زنا کوان کے عوض معاف کردیا ہے۔ اُلْحَمْدُ بِللهِ عَلَیٰ ذٰلِكَ

خوا بشات كفس

پھر آرز وئے نفس کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی ٔ زبان مبارک سے فرمایا کہ حق تعالیٰ کے اولیاءاور دوستوں نے کئی کئی سال نفس کی آرز دکو پورانہیں کیا اور اسے بُری طرح ماراہے۔

پھر فرمایا کہ خواجہ سری مقطی قدس اللہ سرہ العزیز کو پانچ سال نے کوزے میں سردیا نہ پینے کی خواہش رہی لیکن نہ بیا' ہر روز نفس کو یہی وعدہ دیتے رہے کہ دیکھوآج کل پی ہی اوں گا۔ پانچ سال بعد ایک روزمصلے پر بیٹھے زبان سے بیرالفاظ نکل گئے۔ لڑکی نے سُن کریانی لا دیا اس وقت آپ نماز میں مشغول تھے نیند نے غلبہ کیا تو مجدہ ہی میں سو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آسان سے ایک حوربہ تی زیوروں سے آراستہ آپ کے گھر میں آئی ہے اور خواجہ صاحب کے نزدیک آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ یو چھا'اے عورت زیبا! تو کون ہے؟ کہا میں حور ہوں اور بہشت ہے آئی ہوں۔ پوچھا تو کس کی ملکت ہے؟ کہا اب تک تو آپ کی ملکیت تھی لیکن اب اور کی ہوا جا ہتی ہوں اور کہا جو نئے کوزے میں سردیانی چیئے میں اس کی نہیں رہتی۔ یہ ُن کر کوزہ تو ڑ ڈالا اور پانی گرادیا جب خواجہ صاحب بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ فی الواقع کوزہ ٹوٹا ہوا ہےاور پانی گرا ہوا ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ بیان لوگوں کا حال ہے جو نئے کوزے اور سردیانی کی خواہش کرتے تھے' ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی جوسر بسر دنیاوی لذتوں کے دریے رہتے ہیں ایسے لوگوں کو آخری نعمت سے پچھ حصہ حاصل نہیں اور نہ

پھر بیہ حکایت بیان فرمائی کہ جامع الحکایات میں لکھا دیکھا ہے کہ خواجہ ابوتر اب بخشی زاہد قدس اللّٰہ سرہ العزیز بارہ سال تک سفیدروٹی اور مرغی کے انڈے کی آرز وکرتے رہے اورنفس کو وعدہ دیتے رہے۔ ایک روز عصر کی نماز کے وقت وضو کرنے کے لیے باہر فکے توالک لڑے نے اُٹھ کرآپ کا دامن پکڑلیا اور شور مچایا کہ یہی چور ہے جس نے کل میراا سباب زبردی لے لیا تھا۔ آج پھرآیا ہے کہ کچھاور چرالے جائے۔لوگ جمع ہو گئے استے میں لڑے کے باپ نے آ کرآپ کی گرون پر مکا مارا اور کہا کہ جو اسباب کل لے گئے تھے لاؤاور گنتے رہے تھیک ساٹھ محے لگے۔اتنے میں ایک آ دی نے آ کرآپ کو پہچانااور سرقدموں پر رکھ دیا ادر پھرلوگوں کو کہنے لگے کہتم علطی پر ہوئیہ چورنہیں' یہ تو خواجہ ابور اب زاہد ہیں۔لوگ معافی مانگنے لگے تو فرمایا کہ جب تم مارتے تھے ساتھ ہی میں معاف کیے جاتا تھا۔الغرض وہ مخض خواجہ صاحب کو گھر لے گیا' شام کے وقت جو کھانا آیا تو وہ اتفا قا نان سفیداور مرغی کا انڈہ تھا۔خواجہ صاحب نے جب ہاتھ بڑھایا تو نان سفیداور مرغی کا انڈہ دیکھ کرکھانے ہے ہاتھ اُٹھا لیا اس مخف نے بہتیری منت ساجت کی لیکن آپ نے ہرگز نہ کھایا اور فرمایا کہ صاحب آج اس کھانے کا صرف خیال ہی میرے دل میں آیا تھا جس کی وجہ سے میری بید درگت ہوئی اگر میں اسے کھالوں تو معلوم نہیں کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے بیغیر کھائے

بعدازاں خواجہ صاحب نے ای موقع کے مناسب فرمایا کہ خواجہ حبیب بیٹی قدس اللہ سرہ العزیز بیس سال تک بریانی کی

الدين اولياء

خواہش کرتے رہے اورنفس کی مراد پوری نہ ہوئی۔ایک روز بازار سے کزررہے تھے کہ بریانی فروخت ہوتی دیکھی دو پیپوں کی خرید کرآستین میں رکھ کرروانہ ہوئے۔ اثنائے راہ میں لڑے کھیل رہے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ حبیب مجمی کا دوست مول مجھے آج ساتواں فاقد ہے جب آپ نے میہ بات سنی توای وقت بریانی آسٹین سے نکال کراہے دے دی اورخود چلے گئے اورنفس کی بین ساله آرزو بوری نه ہوتی-

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ خواجہ ذوالنون مصری قدیں اللہ سرہ العزیز کو بارہ سال تک سکیا (ایک قتم کی آش جو گیہوں سرے مصری گوشت اور تشمش سے تیار کی جاتی ہے) کی آرزور ہی لیکن ہر بارنفس کو وعدوں پر ہی ٹالتے رہے۔ایک دفعہ جب عید کے دن نماز پڑھ کر گھر آئے اور ایک مخص چندروٹیاں اور سکبالایا مخواجہ صاحب نے مسکرا کرفر مایا کہ ا نفس! تو آج خوش ہو گا کہ آج سکیا کھاؤں گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے جلال کی قتم! مجھے نہیں دوں گا' میہ کر ان عزیزوں کو جو عاضر خدمت تنفئ كطلا ديا اورخود نه كھايا اى رات رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وآلبه وسلم كوخواب ميں ديكھا جوفر ماتے ہيں كه سكبا كو میری خاطر (جورسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں) کھالے۔ مجھے تھم ہوا ہے کہ جا کر ذوالنون مصری (رحمة اللہ علیہ) کو کہدود کیفس کی مراد بوری کرے کیونکہ میری رضاای میں ہے جب خواجہ صاحب بیدار ہوئے تو رو کرفر مایا کہ میں کیا کروں؟اگر شفع المذميين صلى الله عليه وسلم سفارش نه فرمات تو سارى عمر عى سكبانه كها تاليكن كيا كرول اب مجبور مول اشنع ميس ايك اور خص كچهروشال اورسكبالايا آپ نے تھوڑا سا كھايا۔

بعدازاں خواجد صاحب نے فرمایا کہ خواجد ابراہیم رحمة الله علیہ نے چالیس سال تک میوہ نہ کھایا۔ لوگوں نے کہا اس زمین کے میوے کا کچھ مضا نُقتہبیں پھرآ پ کیوں نہیں کھاتے؟ قرمایا مسلمانو! اس کے دوسب ہیں ایک یہ کہ جس زمین میں سیمیوہ ہوتا ہے وہ زمین نشکر کے قبضہ میں ہے دوسر عفس سے میری ضد ہے کہ بیمیوہ مجھے نہیں دوں گا۔

پھر خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ میں نے سلوک اولیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ خواجہ ابراہیم خواص رحمة الله علیہ بارہ سال تک میٹھے انار کی خواہش کرتے رہے۔ ایک روز آپ کے روبرو لایا گیا کہ بیآپ کی آرزو تھی بارہ سال بعد اگراہے استعال کرلوتو بہتر ہوگا۔خواجہ صاحب نے مسکرا کرفر مایا کہ جس روز میں زندہ تھا اور زندگی کی پچھامیر تھی میں نے نہ کھایا اب جبکہ چلنے کا وقت آ گیا ہے میں ہر گرنہیں کھاؤں گا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ طریقت میں عارف وہی شخص ہے جوآپ (خواجہ ابراہیم خواص رحمة الله عليه) سا ہواور واقعی آ دی کی کمال ت بھی الی بی ہونی جا ہے جیسی کہ خواجہ ابراہیم خواص رحمة الله عليه كو حاصل تھی كه مرتے وقت بھی انار نہ کھایا۔

بعدازاں ای موقع کے مناسب فرمایا کہ میں نے تحفۃ العارفین میں لکھا دیکھا ہے کہ مولانا علاؤ الدین بدایونی قدس اللہ سرہ العزيز لکھتے ہیں کہ خواجہ بایز پد بسطامی قدس القدسرہ العزیز تمیں سال تک سیب کی آرز وکرتے رہے لیکن نفس کی بیرآ رز و پوری نہ ک۔ چنانچہ ایک مرد نے جب کچھ سیب لاکر آپ کو دیئے تو آپ نے ہاتھ میں لے کرمسکرا کر فرمایا کہ اگر میں نفس کی بیر آرزو

پوری کروں تو وہ مجھ پر غالب آ جائے گا پھر تو میں کچھ بھی نہ ہوا اور جو تحض ایسا کرتا ہے ٗ وہ اہلِ معنی کے نز دیک بچے ہے اور اس کے عمل میں ستی واقع ہوجاتی ہے۔ یہ کہد کرحاضرین کوسیب دے دیئے اورخود نہ کھائے۔

بعدازاں ای موقع کے مناسب زبان مبارک ہے فرمایا کہ شیخ الاسلام فریدالحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز انگورکو بہت ببند فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روزنفس نے تقاضا کیا کہ انگور ضرور کھانے جائیس۔خواجہ صاحب تفکر کی حالت میں تھے قتم کھائی کہ بقیۃ العمر انگورنہیں کھاؤں گا اورائفس! میں یہ تیری آ رزوبھی پوری نہیں کروں گا۔مولانا بدرالدین اسحاق رحمۃ اللہ عليہ جو دن رات آپ كى محبت ميں رہے ، قتم كھا كر فرماتے ہيں كہ خواجہ صاحب نے باقى عمر ميں بھى انگورنہيں كھائے تا كەنفس عَالَبِ نِهُ مَائِدً مَائِدً مُلْدِيلَةً عَلَى ذَلِكَ

اتوار کے روز پانچویں ماہ شوال سنہ ندکور کو قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔مولا ناشمس الدین کیجیٰ،مولا نانصیرالدین گیاہی' مولانا وجیہدالدین بابلی اورمولان بربان الدین غریب حاضر خدمت تھے۔ اہل تخبر کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کے طریقت میں عارف وہ مخص ہے جو ہر لحظ عالم تفکر میں رہے اور کسی آنے جانے والے یا خلق کی اسے خبر نہ ہو اور عالم غیب سے ہرةم اس پرایک خاص حالت طاری ہو۔

اسى موقع پر فرمايا كه ايك روز شخ الاسلام قطب الدين اوشي قدى الله سره العزيز بليضے تھے "مردا گرد درويش بيشھے تھے سلوك کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی کہ شخ صاحب پر حالت طاری ہوئی۔ چنانچے سات دن رات تک عالم تخیر میں رہے کہ اپنے آپ کی مطلق خبرندهی نماز کے وقت نماز ادا کر کے عالم تخبر میں محو ہو جاتے۔

بعدازاں ایک عزیز نے جو حاضر خدمت تھا' آ داب بجالایا کرعرض کی کہ میرے ایک یار نے جو واصل حق تھا' یہ مکایت بیان کی کدایک دفعد میں نے بدخشاں میں چند ساحوں کو دیکھا جو صاحب نعمت تھے۔ ایک مہینے تک وہ عالم تحریبی رہے اور آسان کی طرف ملٹی جائے رہے کمی آنے جانے والے کی مطلق خرانہیں نہھی کیکن نماز وقت پرادا کر لیتے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک ہے فرمایا کہ شیخ الاسلام فرید الحق والدین رحمۃ القدعلیہ کی عادت بھی کہ جب بھی عالم تحیر میں مشغول ہوتے تو ہرروز ہزار بار بجدہ کرتے جب آپ کی آنکھوں ہےخون بہدنگاتا تو عالم صحو( ہوشندی ) میں آتے۔ بعدازاں انبی معنوں کے موافق میر حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ جنید بغدادی قدس اللہ رہ العزیز نے بیس سال تک کی ہے گفتگونہ کی اور آپ کومعلوم نہ ہوا کہ کون سا دن مہینہ یا سال ہے جب عالم تجرمیں ہوتے و دس دن رات کھڑے رہے اور آپ کے پاوک پھٹ جاتے اورخون نکل آتا۔

پھر کرا مات کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک ہے فرمایا کدا بیک مرتبہ مولا نانجم الدین اصفہانی محاور خانہ کعبہ قدس اللهمره العزيز خانه كعبرك دروازے كے ياس شاگردوں كو يزهارے تھے اور سلوك كے بارے يس گفتگو مور بى تھى كه

مولانا پر رفت طاری ہوئی اور عالم سکر میں محو ہو کرمستم مستم (میں مست ہوں) میں مست ہوں) پکار اُٹھے' آ واز آئی کہ اے مجم الدين! يدكيها شور بي؟ خاموش ره تا كه مستول كي حدز اكل نه مو-

بعدازاں آپ کی بزرگی کے بارے میں یہ حکایت بیان فر مائی کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور گرداگر و صوفی بیٹھے تھے اتنے میں آپ نے سراو پر اُٹھا کر دیکھا پھر سرنیجا کر کے اس طرح زار زار روئے کہ حاضرین پر بھی اس کا اثر ہوا پھر فر مایا کہ جب میں نے آ سان کی طرف نگاہ کی تو کیا دیجھا ہوں کہ آ سان کے دروازے کھلے ہیں اور مقرب فرشتے ہاتھوں میں نور کے تقال لیے منتظر کھڑے ہیں بار بار فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ بینوری تھال جم الدین (رحمة الله علیه) اور اس کے اصحاب (رحمة الله عليم) كروس يرشاركروجب فرشة اس كام سے فارغ موئے تولب بلاتے تھے ميں نے بارگاوالبي ميں عرض كى ك بار خدایا! بیکیا کہتے ہیں؟ آواز آئی کداے مجم الدین (رحمة الله علیه)! بیکتے ہیں کداے پروردگار! تو ہمیں مولانا مجم الدین (رحمة الله عليه) كے علم وتقوىٰ كى حرمت ہے بخش اور رويا ميں اس ليے تھا كەدىكھواس مشتِ خاك كے حق ميں الله تعالى كيا كيا

بعدازاں ای موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فرمائی کہ سیدنورالدین نوراللہ مرقدہ جعرات کو وعظ کررہے تھے۔مولانا کر مانی علیہ الرحمة بھی حاضر تھے جب سید صاحب نے وعظ متم کیا تو حاضرین کوفر مایا کداے عزیز وا میں آئندہ جعرات کواس جہانِ فانی سے سفر کر جاؤں گا صرف یہی ہفتہ آ بے کا مہمان ہوں۔اتنے میں مولانا علاؤ الدین کرمانی نے اُٹھ کرفر مایا کہ واقعی الیا ہی ہے جیسا کہ سیدصاحب فرماتے ہیں۔ جعرات کوآپ سفر کریں گے اور جعد کے روز میں۔ بیس کرمجلس سے نعروں کی آ واز آئی آخروییا بی ہوا جبیا کہ سیدصاحب اور مولانا کر مانی رحمة الله علیہ نے فرمایا تھا۔

بعدازان ای موقع کے مناسب بید حکایت بیان فرمائی کہ ایک روز شخ بایزید بسطای قدس الله سره العزیز بیٹے تھے کہ ایک آ دى آيا اورآ داب بجالا كربيته كيا ي على صاحب برحالت طارى موئى تو آپ بار بار ياؤل پھيلاتے اور پر سكير ليت اس آ دى نے بھی پاؤں پھیلائے لیکن جب سکیڑنے جاہے تو سکیڑنہ سکا۔خواجہ صاحب نے فرمایا کہ مخصے ان گنتا خیوں سے کیا واسط؟ ہم جانیں یا ہمارا دوست جس نے ہمیں فرمایا کہ پاؤں سکیڑے جب میالفاظ آپ کی زبان مبارک سے نکلے تو اس نے پاؤں سکیٹر

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ ابراہیم ادہم رحمۃ الله علیه مجد میں چوکڑی لگائے بینے تھے فرشتہ فیبی نے آواز دی کداے ابراہیم! کیا بادشاہوں کے روبرواس طرح بیٹا کرتے ہیں؟ کہا' آ کندہ اس طرح نہ بیٹھوں گا۔ چنانچہ آخری دَم تک پھرآ پ کواس طرح بیٹھالسی نے نہ دیکھا۔

بعدازاں بہشت کی صفت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کدامام زاہدی رحمة الله عليه كاتفسير ميں

(۵۵) میں نے لکھاد یکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے آٹھ بہشت پیدا کیے ہیں اور آٹھ دروازے جن میں سے ایک دروازہ جالیس سالہ راہ کے برابر فراخ ہے جب مومنوں کو بہشت میں لے جانے کا حکم ہوگا تو یکبارگی اس قدر ضلقت داخل ہوگی کہ در دازے گریزیں گے۔

پھر فرمایا کہناصر بھری رحمة الله علیه کی تغییر میں لکھادیکھا ہے کہ الله تعالی نے جار بہشت عدن خلد منعم اور فردوس پیدا کیے ہیں پھران میں سے ہرایک کے اس قدر بہشت بنائے ہیں کہ اگر ساتوں آ سانوں اور ساتوں زمینوں کو کلڑے کلڑے کر دیں اور ہرایک مکڑا داننہ اسپند ( کالا دانۂ ہرل) کے برابر ہوتو ان مکڑوں کی تعداد کے برابر پیشتوں کی تعداد ہےاوران پیشتوں میں سے ہر ایک اس فدروسیے ہے کہ جس فدرسانوں آسان اور سانوں زمینیں ہیں۔ قیامت کے دن جس کوتھوڑے ہے تھوڑا حصہ بہشت کا ملے گا'وہ بھی اس دنیا سے سات گنا ہوگا۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ میں نے امام مجاہد رحمة الله عليه كي تفيير ميں لكھا ديكھا ہے كمالله تعالى نے بہشت ميں ایے درخت پیدائے ہیں جن کے سے سونے کے جزیں جاندی کی شاخیں زبرجد کی ہیں اور ان کے میوے دو دھے سفید انگین (شہد) سے میٹھے اور مکھن سے زم ہیں اور ان میووں کے چھکے نہیں اگر بہتی ان میووں کی آرز و کریں گے اور ورخت کے نز دیک آئیں گے تو خود بخو دمیوے بھری شاخیں ان کے پاس جھک آئیں گی اور جب کھا چیس گے تو پھر بلند موجائیں گی اور انتری قدرت ان میں کی نہ آئے گی۔

پرخواجه صاحب نے فر مایا کہ اس وقت انسان بیٹے 'اُٹھتے اور سوتے جس چیز کی خواہش کرے گا'بن مائے سب پھے مہیا

بعدازاں فرمایا کہ ان درختوں کا سمایہ اس قدر ہوگا کہ اگر گھوڑے کا سوار سوسال گھوڑا دوڑائے جائے تو بھی ایک درخت ك ساير تلے بيس گزر سكے گا۔

پر فرمایا کہ امام ابواللیث سمرقندی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ الله تعالی نے بہشت میں ایک سیب اس قتم کا پیدا کیا ہے کہ جب موس محض اس کے دو مکڑے کرے گا تو اس میں سے ایس حور نکلے گی جس کی صفت کابیان نہیں ہو سکے گا۔

پھر فر مایا کہ بہشت میں طونی نام ایک درخت ہے جس کی شاخیں بہشت کے ہرایک کرے میں موجود ہوں گی اورجس کی جڑ رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے میں ہوگی اس درخت میں اس قدرتاج اورلباس موجود ہیں کہ جن کی تعداد وہم وقہم میں نہیں آ سکتی۔

پھرخواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس درخت پر جانور مختلف آوازوں سے طرح طرح کے گیت گا کیں گے اور جب بہشتیوں کو ضرورت ہوگی تو آ دھا بھنا بھنایا اور آ دھا پکا پکایا پرنداان کے پاس آ جائے گا اور جب حب خواہش کھا چکیس گے تو پھر فرمانِ الی سے وہ پرندا اُڑ کر درخت پر جا بیٹے گا۔

پرمولانا وجیبدالدین بابلی رحمة الله علیه نے عوص کی که میں نے امام ابواللیث سمرقندی رحمة الله علیه کی تفسیر میں لکھا ویکھا ہے آپ جَنّاتِ عَدْنِ يَدُخُلُونَهَا كَ تَغير مِن لَكِية مِن كه بهشت مِن الله تعالیٰ نے الي حوريں پيدا كى مِيں جو پاؤں سے

زانوتک زعفران کی اور زانوں سے سینے تک کستوری کی اور سینے سے گردن تک عزر کی اور گردن سے سرتک سفید کافور کی بنی میں اگران میں سے ایک حور دنیا پر نگاہ ڈالے تو ساری تاریکی دور ہوجائے'ان میں سے ہرایک ستر کباس پہنے ہوئے ہوگی جن میں ہے ہرایک لباس کا نور آ فاب کی روشی کے برابر ہوگا اور ان کی پنڈلیوں کامغز اس طرح صاف شفاف ہے جیے شیشہ۔ ہرایک كے ستر كيسوتھالوں ميں ركھے ہوئے ہيں جن برلكھا ہے كہ جس كواس سم كى حور دركار ب وہ الله تعالىٰ كى عبادت كرے جب ان ہے صحبت کی جائے گی تو ہر مرتبہ باکرہ ہول گی۔

بعدازان خواجه صاحب في فرمايا كه ايك مرتبه شاه صاحب شجاع كرماني قدى الله سره العزيز في خواب مين ويكها كه ايك بہجتی حورآ پ کے گھر آئی ہے۔خواجہ صاحب اس سے لیٹنے گلے تو اس نے کہا کہ میرا دامن وہ مخص پکڑ سکتا ہے جو دن کو دن اور رات کورات نہ مجھ کر ہروقت یا دِ النی میں رہے اور سوائے عبادت النی کے اور کسی کام میں مشغول نہ ہو۔ یہ کہد کرنظر سے غائب ہوگئ جبشاہ شجاع بیدار ہوئے تو پھر چالیس سال تک زندہ رہے لیکن اس عرصے میں ہرگز نہ سوئے۔

بعدازاں حضرت يعقوب عليه السلام كے بارے ميں زبان مبارك سے فرمايا كه حضرت يعقوب عليه السلام كو جب بھوك لگتی تو حضرت بوسف (علیدالسلام) کے نام کا ورد کرتے اور جب پیاس گتی تو بھی ایبا ہی کرتے اس طرح بھوک پیاس جاتی رہتی۔ چنانچے حکم البی ہوا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا نام لو گے تو تمہارا نام پنج بروں کے وفتر سے کاٹ ویا جائے گا۔ آپ نے حفزت جرائیل علیدالسلام سے کہا کہ بیتازیاندادب اس روز سے مارنا جا ہے تھا جب یوسف علیدالسلام کی محبت میں دل کم شدہ ہواتھا ای روز کہددیا ہوتا کہ بوسف علیہ السلام ہے دل نہ لگانا پھر حضرت بعقوب علیہ السلام نے بوسف علیہ السلام کی بہنوں سے کہا کہتم ایوسف علیہ السلام کا نام لیا کرواور میں سنا کروں چنانچہ ایما ہی کرتے رہے اور دل کوٹسلی دیتے رہے ۔

گر ہے نباشد کہ کے بنشانم تانام ترا گیردومن عشنوم

بعدازاں بیرحکایت بیان فرمائی کہ جب حضرت یعقوب اور حضرت پوسف علیماالسلام کی ملا قات ہوئی اور فراق وصال ہے بدل گیا اور بغل گیر ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو لاغریا کر فرمایا کہ اے جانِ پدر! میں تو تیرے فراق میں لاغر ہو گیا گرتو تو ناز ونعت میں تھا تو کیوں لاغر ہو گیا؟ عرض کی اباجان! جب نعتوں کا دسترخوان میرے سامنے لایا جاتا اور میں کھانا چاہتاتو فورا جرائیل آ کرطعنہ مارتا کہ یعقوب (علیہ السلام) نے کئی سالوں سے تیرے فراق میں کھانانہیں کھایا تیراول کس طرح جا ہتا ہے کہ رنگارنگ کی نعتیں کھائے۔ بیش کروہ تعتیں زہر ہوجا تیں اور میں ایک ایک دوروروز کا فاقد کرتا۔

بعدازاں میں (مؤلف کتاب) نے آواب بجالا کرعرض کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام مرسل تھے۔ آپ کے فرزند کیوں پغیر نہ ہوئے۔خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اس کا سبب سے کہ جب باپ بیٹوں کی ملاقات ہوئی تو حضرت بوسف علیہ السلام سوار تھے گھوڑے پرے نہ اُڑے حضرت لیقوب علیہ السلام نے ای حالت میں آپ کوبغل میں لیا فوراً فرمانِ اللي مواكداب يوسف (عليه السلام)! تونے جو يعقوب (عليه السلام) كى بداد بى كى بے يعنى گھوڑے پر سے نہيں أثرا اس کی یاداش میں جو تیرافرزند ہوگا وہ پنجیز نہیں بنایا جائے گا۔

(04) =

بعدازاں خواجہ بایزید بسطامی قدس اللہ مرہ العزیز کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک روز لوگوں نے شیطان کوخواجہ صاحب کے محلے میں سولی پر دیکھا اور خواجہ صاحب نے اس کا ذکر کیا فرمایا کہ اس نے عبد کرلیا تھا کہ جب تک آپ زندہ رہیں گے میں بسطام میں نہیں آؤں گا اس نے وعدہ خلافی کی ہے اس لیے اللہ تعالی نے تھم کیا ہے کہ فرشتے لاکرا سے سولی پر چڑھائیں اب بھی اسے جا کر کہہ دو کہ اب کی مرتبہ ہم تہمیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن اگر پھر آئے گا تو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ جب المیس کور ہاکیا گیا تو پھر آپ کی زندگی تک بھی بسطام میں آنے کا نام بھی نہ لیا۔

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ داؤ دطائی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنے مجاہدے کا حال بیان فرما نمیں فرمایا کہ اگر میں بیان کروں تو تم سننے کی تاب نہیں لاسکو گے لیکن تھوڑا سابیان کرتا ہوں جو میں نے نفس سے کیا۔ وہ یہ کہ ایک روز میں نے میں بیان کروں تو تم سننے کی تاب نہیں لاسکو گے لیکن تھوڑا سابیان کرتا ہوں جو میں نے مخالفت کی ۔ سومیں نے دس سال تک اے کھانا نہ دیا اور پھرا ہے مٹی کھلاتا رہاتا کہ اہل جہان کو معلوم ہو جائے کہ جب تک نفس کو اس طرح نہیں مارا جاتا 'اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہوسکتا۔ اللّٰ حَمْدُ اللهِ عَمَالٰی ذالِكَ

## ويداراللى

بدھ کے روز پانچویں ماہ ذیقعدسنہ ھافدکور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ روایت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی' مولا نا وجیہدالدین بابلی' مولا نا فخر الدین حاضر خدمت تھے' زبانِ مبارک سے فرمایا خبر میں آیا ہے کہ جب بندے اللہ تعالیٰ کا دیدار دیکھیں گے تو دیکھتے ہی دس ہزار سال تک بے ہوش پڑے رہیں گے پھر تھم ہوگا کہ سر اُٹھاؤ جب دوسری مرتبہ مجلی ہوگی تو چودہ ہزار سال تک بے ہوش پڑے رہیں گے۔

بعدازاں فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت موی علیہ السلام عرش کے کنگرے پر ہاتھ مارکر اس قدر فریاد کریں گے کہ

سا کنانِ عرش اپنے تئیں بھول جائیں گے پھر تھم ہوگا کہ اے مویٰ (علیہ السلام)! واپس چلے جاؤ' دیدار کا دعدہ بہشت میں ہے اور جب تک محر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اُمتی مجھے نبدد کھے لیں گئے میں کسی کو دیدار نبدوں گا۔ امام اعظم اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہا

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہیں نے عمر نفی رحمۃ اللہ علیہ کے فتو کی ہیں لکھا دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ محلے ہیں ہے گزررہے تھے جہاں پر پچھاڑ کے تھیل رہے تھے ایک بنے ان میں سے کہا کہ تھہ جا! امام اعظم آ رہے ہیں اور آج کل یہ ہردات پانچ سور کعت نماز اداکرتے ہیں اور آپ یہ من کر جب تھر آئے تو فرمایا کہ ان لڑکوں سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ہے کہ امام پانچ سور کعت نماز اداکرتا ہے سوان کے گمان کو درست کرنا چاہیے۔ آپ نے اس دات پانچ سور کعت نماز اداکی ورسمت کرنا چاہیے۔ آپ نے اس دات پانچ سور کعت نماز اداکی ورسم کی ورم و جاؤ' امام اعظم آ رہے ہیں جو ہردات ہزار رکعت نماز اداکی کے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ آپ نے اس قدر درقی کی کہ میں سال کرتے ہیں جب آپ گھر آئے تو ہزار رکعت نماز اداکی پھرخواجہ صاحب نے فرمایا کہ آپ نے اس قدر درقی کی کہ میں سال پشت مبارک زمین پرنہ لگائی اور نہ اس عرصہ ہیں سوئے۔

پھر جناب کی زندگی کے بارے میں بید حکایت بیان فر مائی کدا کی مرتبہ ماہِ رمضان میں آپ نے ایک سوہیں مرتبہ قر آن شریف ختم کیا' ہرروز چار مرتبہ قر آن مجید ختم کیا کرتے تھے۔

بعدازاں امام ابو یوسف رحمة الله علیہ نے سنا کہ امام اعظم رحمة الله علیہ دن میں چار مرتبہ قرآن شریف ختم کرتے ہیں تو فر مایا کہ چونکہ ہم بھی آپ کے دوبروشر مندہ نہ ہونا کہ چونکہ ہم بھی آپ کے دوبروشر مندہ نہ ہونا پڑے۔ پھر حاضرین کو مخاطب کر کے فر مایا کہ کیا تم میں سے کوئی امام بن کر قرآن شریف ختم کر سکتا ہے؟ حاضرین میں سے کوئی اس کا متکفل نہ ہوا۔ خواجہ صاحب قدس الله سرہ العزیز نے وظیفہ مقرر کر لیا کہ دس مرتبہ قرآن شریف ختم کر کے پھر کسی طاعت میں مشغول ہوتے۔

بعدازاں امام شافعی رحمۃ الشعلیہ کی بزرگ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئ زبان مبارک سے فرمایا کہ آپ ابھی بچے ہی سے امام مالک رحمۃ الشعلیہ کے دروازے پر آ بیٹے اور جوفتو کی اندر سے آتا اسے لے کر پڑھتے اور اس شخص کوفر ماتے کہ واپس جا کرامام صاحب سے کہو کہ کتاب میں دیکھیں کیونکہ سے مسئلہ موافق نہیں جب وہ شخص واپس جا کرامام صاحب کی خدمت میں عرض کرتا اورامام صاحب اچھی طرح مسئلہ تلاش کرتے تو واقعی و بیا ہی ہوتا جیسا کہ امام شافعی رحمۃ الشعلیہ فرماتے پھر فرماتے کہ بیلڑکا علامہ کروزگار ہوگا اور اس سے خلق خدا کو بہت فائدہ پہنچے گا۔

بعدازاں امام شافعی رحمۃ الشعلیہ کی بزرگ کے بارے میں سے حکایت بیان فرمائی کدایک مرتبہ بغداد میں قیصر روم کے قاصد آئے اور ہارون الرشیدے کہا کہ ہم بحث کرنا چاہتے ہیں اور وعدہ سے کہ جو عالم غالب رہے گا اسے سے مال دیں گے۔ ہارون الرشید نے امام شافعی کو کہلا بھیجا کہ آپ ان سے بحث کریں۔ آپ نے منظور فرمایا اور کہلا بھیجا کہ انہیں کہدو وکل وجلد کے

www.makiabah.org

كنارےان سے بحث كى جائے گى۔ ہارون الرشيد نے ويسائى كيا جيسا امام شافعى رحمة الله عليہ نے فرمايا تھا۔ روم كے قاصد تخت كے ياس بيٹے باربار بحث كے ليے تقاضا كرتے تھے۔ ہارون الرشيد كہتا تھا كدامام صاحب آ كرمباحث كريں گے استے ميں امام شافعی رحمة الله عليہ بھی آ پنيخ مسلمانوں كوسلام كركے ياؤں دريا ميں ركھا اور منجد هار ميں مصلى جھا كردوگا نداداكيا اور مصلے يربينے بی قاصدوں کوفر مایا کہ جو ہم سے بحث کرنی جا ہتا ہے یہاں آ کر کرلے جب انہوں نے آپ کی بیکرامت دیکھی تو اُٹھ کراپنی گریاں گلے میں ڈالیں اور کہا کہ آپ ہی یہاں تشریف لے آئیں تاکہ ہم معافی مانگیں۔ آپ تشریف لے آئے اور سب فے قدموں پر سرر رکھ دیئے جب بی خبر قیم روم نے سنی تو کہا الحدیثہ! اگر امام صاحب یہاں تشریف لاتے تو روم کے سب لوگ مسلمان موجات پھراس قدر مال واسباب بھیجاجس کا کوئی شارندتھا۔

بعدازاں میر حکایت بیان فرمائی کہ جب امام شافعی رحمة الله علیہ کے علم کا شہرہ سارے جہان میں ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ صاحب مذہب ہونے کے لائق ہو گئے ہیں کس واسطے مذہب کی بنیادنہیں ڈالتے۔ فرمایا میری کیا مجال ہے کہ مذہب کی بنیادر کھوں کیونکہ امام اعظم رحمة الله علیہ کے مذہب میں اور سب کھے کرسکتا ہوں لیکن مینہیں کرسکتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ شخ عبدالکریم خانی رحمة الله عليہ نے كہا ياابا عبدالله! آپ ند جب كى وجدے كيول لوگول كوتعصب ميں والے بين؟ فرمايا ميں امام اعظم رحمة الله عليہ كے مذہب ميں ہوں ميرے اصل ونب ميں كى نے اليانهيں كيا ميں نے خواہ تخواہ علم ميں تكليف أشاكى اب ويصوخدا پر توکل کرتا ہوں جیسا ہوگا' دیکھا جائے گا پھر (مصنف کتاب) نے عرض کی کہ جب امام شافعی رحمة الله علیہ صاحب مذہب کی بنیاد ر کھنے سے انکار کرتے تھے تو پھر بد مذہب کیے جاری ہوگیا؟ خواجہ صاحب نے فر مایا کدامام شافعی رحمة الشعليدامام محرصن كے شاگرد تھے۔الغرض ایک دفعہ کچھ شعرحسب حال علم امام محمد لکھ کرلائے 'امام محمد صاحب نے انہیں دیکھا' تقاضائے بشریت کی وجہ ے فرمایا کہ چونکہ انہوں نے اپنے استاد کے مسائل سے اختلاف کیا ہے میں بھی ان کے مسائل نے اختلاف کروں گاجب بینجر شیخ عبدالکریم نے سُنی تو کہا کہ خلاف وہ محف کرتا ہے جس نے استاد سے اجازت حاصل کر لی ہو۔ بعدازاں امام صاحب نے بارہ آ دمیوں کواجازت دی کداستاد کےخلاف کریں پھرامام شافعی رحمۃ الشعلید نے فرمایا کداگر چدمیں ان بارہ میں سے نہیں لیکن أمت محرى صلى الله تعالى عليه وآلبه وسلم مونى كى وجه عار مول - چنانچ فرمايا بي "خلاف أمتى رحمة" نيزاس خلاف سيميرا منشابیے کے میرانام باقی رہاور میرے بعد میرے لیے دعا کا باعث ہو۔

بعدازاں اللہ تعالی کے غضب کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی زبانِ مبارک سے فرمایا کہ جس روز جنگ احد میں جناب رسول مقبول صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے دندانِ مبارک اور کئی اصحاب رضوان الله اجمعین شهید ہوئے تو جناب سرور کا سنات صلی الله تعالی علیہ وآلیہ و کم شہیدوں میں سے ہرا یک کود مکھتے تھے اسے میں جرائیل علیہ السلام نے آ کرکہا کہ اُٹھے گا' پوچھا اس میں کیا حکمت تھی جمہ کہا اس وقت تک فیضب الٰہی فرونہیں ہوا تھا اگر آپ نہ لیٹنے تو شاید شہید ہو جاتے۔

پھرقاضی ابو یوسف رحمة الشعلیہ کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ کی موت کا وقت آپہنچا اور یار بیار پُری کے لیے آئے تو بدحالت د كي كرغم ناك بوئ\_ يوچها كيا مئله يوچها چاج بو؟ آ ك باه كرمئله يوچها يارخوش بوكر بابر فك ابحى دروازے بربی تھے کہ قاضی صاحب کا انقال ہوگیا۔ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ

بعدازاں امام حسن رحمة الله عليه كے مناقب كے بارے ميں گفتگو شروع ہوئى تو زبان مبارک سے فرمايا كه آپ امير الموشين اور امير زاده تھے۔آپ نے اس قدر كتابيں تصنيف فرمائى ہيں كه بہت سے قاضوں كوان كتابوں كے نام بھى معلوم نہيں۔ امام محمد رحمة الله عليہ نے كتاب 'حيض' تيار كرنے كے ليے سات سولونڈياں خريد كي تھيں' دوسو ہندى سيقلانى جن كا مزاح مرد تھا' دوسوروى جن كا مزاج سرد ختك تھا اور دوسو والانى جن كا مزاج گرم ختك تھا' كى سے صحبت نه كى صرف ان كے خون كى رفتوں كود كي ھے رہے تب كہيں كتاب 'حيض' تصنيف ہوئى۔

بعدازاں فرمایا کہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہارون الرشید کے داماد ہے تو آپ کی بیشان ہوئی کہ مطلا لباس پہنچ 'ہزار غلام سنہری اور روپہلی چوہیں ہاتھوں میں لیے آپ کے آگے آگے چلتے۔ایک روز ای شان میں جارہ منھے تو محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ خرقہ پہنے سامنے آئے اور قاضی صاحب کوسلام کیا اور جواب حسب مرادنہ پاکر بمقتصائے بشریت فرمایا۔اے یوسف! تو ونیائے بے وفا پرفخر کرتا ہے جو کہ پائیدار ہی نہیں اور بیشعر پڑھے۔

بدر شره یا بدہمہ رنگ وبوئے الاتاتوانی نہ پیچی سراز علم چو خواہی کہ از علم خودبہریابی صوائے عمل نیست حاصل تراز علم

پھر قاضی صاحب گھوڑے ہے اُتر کرآپ ہے بغل گیر ہوئے اور معانی ما بھی کہ میں ورد کررہا تھا اس واسط میں نے بلند
آواز ہے جواب نہیں دیا اور جھ سے بین ظاہوئی لیکن آپ پر واضح رہے کہ میری نظروں میں دنیا کی پچھ وقعت نہیں۔ ذرا میری
رکابوں کی طرف دیکھؤ ایک سونے کی ہے اور ایک لکڑی کی بیاس لیے کہ جب کوئی سنہری رکاب دیکھے تو علم کی امید پر قدم
بوھائے اور جب لکڑی کی رکاب پر نگاہ پڑے تو سمجھ کہ دنیا عالم کودھو کہ نہیں دے سے اور بید کہ عالم خض دنیا کی پچھ قدر نہیں کرتا۔
بعدازاں فرمایا کہ ایک روز قاضی ابو یوسف گھوڑے پر سوار جا رہے سے ایک مست علوی کندھے پر دھو بیوں کی طرح
کیڑے والے سامنے آیا اور آواز دی کہ قاضی صاحب! میں آپ سے ایک مسئلہ پو چھنا چا ہتا ہوں' تھہر جاؤ' اس کا جواب دیے
جاؤ' آپ پھہر گئے اور فرمایا' پو چھیئے ۔ کہا: آپ نے ایسا کون ساکام کیا جس کے سب آپ کو بیدولت نصیب ہوگی اور میں نے
باکون سافعل کیا جس کی وجہ سے اس طرح پر بیٹان ہوں؟ فرمایا' میں نے وہ کیا جو آپ کے آباؤ اجداد نے فرمایا اور آپ نے
وہ کیا جو میرے آباؤ اجداد نے کیا یعنی علم کے درجے نے میرے سارے عیب چھیا لئے۔خواجہ صاحب نے زبانِ مبارک سے
وہ کیا جو میرے آباؤ اجداد نے کیا یعنی علم کے درجے نے میرے سارے عیب چھیا لئے۔خواجہ صاحب نے زبانِ مبارک سے
وہ کیا جو میرے آباؤ اجداد نے کیا یعنی علم کے درجے نے میرے سارے عیب چھیا لئے۔خواجہ صاحب نے زبانِ مبارک سے
وہ کیا جو میرے آباؤ اجداد نے کیا یعنی علم کے درجے نے میرے سارے عیب چھیا لئے۔خواجہ صاحب نے زبانِ مبارک سے

ہے کہ''والدنین اوتوا العلم درجات''۔ بعدازاں قرمایا کہ قاضی القصاۃ فرماتے ہیں کہ ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قر آن اور حدیث سے فقہ نکالی۔ چنانچہ سورہ بقر سے اور احادیث سے نومسکے نکالے پھر ہرمسکے میں بہت سے مسائل بیان کیے تب خلق خدا کوعلم سکھنے کی تحریص وترغیب دی۔ بعدازاں خواجہ صاحب نے مولانا شہاب الدین میرتھی کومخاطب کر کے فرمایا کہ آپ (امام اعظم) علم کی جڑ تھے اور آپ

فرمایا کہ سیاس واسطے ہے کہ تا کہ اہل جہان کومعلوم ہو جائے کہ درجہ علم سے بڑھ کر اور کوئی درجہ نہیں اس واسطے کہ کلام اللی میں

کے یاراس کی شاخیں جن بارہ کو آپ نے مخصوص کیا ان کو خاص خاص کاموں کے لیے مخصوص کیا۔ چنانچہ ابو یوسف اور محمد رحمة الله علیما کوفتوی دینے کے لیے مخصوص کیا پھر فرمایا کہ فتوی کی صورت انہیں کے قول اور اجتہاد پڑھی کیونکہ اصل مفتی نے انہیں اجازت دى تھى اس واسطے كەابو يوسف رحمة الله عليه كو تكم بدرجه كمال حاصل تھا اور محمد خود يگانة روز گار تھے اور بميث تصنيف و تاليف میں مشغول رہے۔ چنانچہ ابوصنیفہ رحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ محمد بن حسن نے آسان کے ستاروں کی تعداد کے برابرائی ذات ے مسکے پیدا کیے جن کے جواب قاضی ابو پوسف رحمة الله علیہ نے دیئے۔ داؤد طائی رحمة الله علیہ نے عبادت کا زُخ اختیار کیا اور ایک روز بحرمتی کی جس کی وجدے آپ کا نام روش نہ جوااور ابوسلیمان رحمة الله علیہ نے زہرا ختیار کیا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ داؤ د طائی رحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خدااور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ادب سكھنا چاہيۓ اپنے استاد ابوصنيفه رحمة الله عليه كى طرف نہيں ديجھتے كه جيل وغيرہ كى مصيبتيں قبول كيں ليكن حاكم بنا منظور نه

بعدازاں متدعیوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی' زبان مبارک سے فرمایا کدایک روز خواجہ حسن بھری رحمۃ الله علیہ ا کیے متدی (استدعا کرنے والا خواہشمند وغیرہ) کی مجلس میں گئے اس سے متدعیانہ بات من کرمیں سال اس بات کی کوشش كرتے رہے مراس كے دل سے وہ بات ندكى چرخواجد حن بقرى رحمة الله عليه نے فرمايا كه ميں بہتيرى كوشش كرتا ہوں كه اس کے دل سے بیہ بات نکل جائے لیکن نہیں نکتی اب مجھے ڈر ہے کہ یہ بات قبر میں میرے ساتھ نہ جائے پھر خواجہ صاحب نے فر مایا كه بياس واسط ب كه متدعيوں كوتكليف نددى جائے۔

بدھ کے روز بیسویں ماہ ذوالحج کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔مولانا وجیہدالدین با ہلی مولانا بر ہان الدین غریب اور دومرے عزیز حاضر خدمت تھے۔ قرآن شریف حفظ کرنے کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی زبانِ مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجدامام صدادر جمة الله عليه مدر عين بيشح تھے كدامير احد مغزى رحمة الله عليه نے آ كرسرز مين پرركد ديا اورعرض كى كدآ پ دعا كرين تاكه مجهة آن شريف اس طرح حفظ موجائ جس طرح كه "قل هوالله احد" حفظ ب-خواجه صاحب فرماياكه دعاتواچھی ہے میں منون ہوں گا اگرتم قرآن شریف کواس طرح پڑھوجس طرح قل ھو اللّٰه احد پڑھتے ہو۔ چنانچہ دعا کی گئ اوروبیا بی ہوااس سے مطلب میقا کہ بار بار پڑھنا جاہے تا کیلم کی قدر معلوم ہو کیونکہ علم سب سے بڑھیا نعمت ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ امام اعظم رجمۃ الله علیہ کے علم کا شہرہ تمام جہان میں ہو گیا اورعلم کی ساری لذتیں آپ نے چکھیں۔ چنانچے حضرت آ دم صفی اللہ سے لے کر انبیاء علیہم السلام اور اصحاب رضوان اللہ عنہم اجمعین کے بعد کسی کواس قدر یا ذہیں کیا جاتا جتنا کہ آپ کو یا دکیا جاتا ہے بیصرف رسول علیہ السلام کی قوت سے علم پھیلانے کا تمیجہ ہے۔ بعدازاں فرمایا کہ خواجہ قطب الدین مودود چشتی قدس اللہ سرہ العزیز کوقر آن شریف حفظ نہ تھا' آخری عمر میں اپنے پیرکو خواب میں دیکھاجنہوں نے فرمایا کہ ہرروز قل ھوالله احد ہزار بار پڑھا کروجب بیدار ہوئے تو ہزار بارسورہ اخلاص پڑھنی

شروع كى چندى روز مين قرآن شريف حفظ جو كيار ٱلْحَمْدُ اللهِ عَلَى ذلك

بددعاء نہیں کرنی جاہیے

ہوتو ۔ بنتے کے روز پچیویں ماہ ذوالج کوقدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ بات اس بارے میں ہورہی تھی کہ جب سمی پرظلم ہوتو اسے بددعا نہیں کرنی چاہئے نہیں تو مظلوم ظالم ہو جائے گا پھر فرمایا کہ جب مظلوم نے بددعا کی ہوتو عوض معاوضہ گلہ ندارد کا معاملہ ہوجا تا ہے لیکن آگراس وقت خاموش رہ تو ضرور انصاف ہوجا تا جسمے۔

پھر سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ کوئی عورت حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ضدمت میں آئی اورعرض کی کہ امام
صاحب! میرے ہاں ایک مرفی تھی جس کے چھوٹے چھوٹے بیچ تھے کی نے وہ مرفی کی ٹیل ہے جس کے سب وہ بیچ بے قرار
ہیں آپ میری دادری کریں۔ پوچھا' کوئی بددعا تو نہیں کی؟ عرض کی نہیں! فرمایا' خبردار! بددعا نہ کرنا' دروازے پر بیٹھو تھوڑی
دیر بعدآ نا' تجھے مرفی الل جائے گی۔ اسے میں ایک عورت آئی اور کہا کہ میرا چھوٹا بیہ ہے جس کے پیٹ میں بخت دردہورہی ہے۔
دیر بعدآ نا' تجھے مرفی الل جائے گی۔ اسے میں ایک عورت آئی اور کہا کہ میرا چھوٹا بیہ ہی کے پیٹ میں بخت دردہورہی ہے۔
فرمایا' بیچ کو لاؤ۔ پوچھا' لڑک! بیج بتا تو نے آج کیا کھایا ہے۔ عرض کی فلاں محلے میں مرفی تھی اے پوٹر کرد زخ کیا اور کھایا ہے۔
فرمایا اس کی قیمت دے دو دو جب اس لڑ کے کی مال نے مرفی کی قیمت دے دی تو فرمایا' جاؤ! تندرست ہو جائے گا پھر مرفی والی
سے پوچھا تجھے مرفی ل گئی؟ عرض کی نہیں! تو پھر فرم ایا بددعا کیوں نہیں کرتی۔ اس نے کی۔ ایک شخص دوڑے آیا کہ اس
لڑکے کا پیٹ پھول گیا ہے اور وہ مارے درد کے بے قرار ہے پھر آپ نے مرفی کی قیمت دے دی اورفر مایا کہ اسے معاف کردو۔
بعداز ال خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب انسان کو کوئی شخص تکلیف دے یا کوئی چیز زیردی چھین لے اسے بددعا نہیں کرئی
ہے بلکد دانت پیس کر رہ جانا چا ہے تا کہ اس کا مقعد حاصل ہو جائے اور اللہ تعالی اس کا بدلہ لے کیونکہ اللہ تعالی اپ بندوں
کے اقبال کو بڑی اچھی طرح جانا ہے۔

بعدازاں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ سلطان محووظ نوی اناءاللہ برہانہ کے زمانے میں دوکافر مع مال واساب غزنی آئے دہزنوں نے مال کو شار کو دوئے ہوئے بت خانے میں آئے اور آسان کی طرف منہ کر کے کہا' اے پروردگار! اگرچہ ہم مسلمان تو نہیں لیکن پھر بھی تیرے پیدا کے ہوئے تو ہیں اور سب کا خالق تو بی ہے جب تک تو ہماری داوری نہیں کرے گا' ہم مسلمان تو نہیں لیکن پھر بھی تیرے پیدا کے ہوئے تو ہیں اور سب کا خالق تو بی دومرے کا دامن باندھ کر بیٹے گئے ای روز یہاں سے نہیں تکلیں گاور نہ ایک دومرے کا دامن باندھ کر بیٹے گئے ای روز مسلمان محمود کے پیٹ میں درداُ تھا اور ایبا ہے قرار ہوا کہ زمین سے تحت پر اور تحت سے زمین پر پڑتا ہے اور تمام اولیاءاور حکماء نے دعا اور دوا کی لیکن پھر کے کارگر نہ ہوا بلکہ مرض پہلے کی نبت دو چند ہوگئ جب سب عاجز آگئے تیں اب معاملہ خدا ہے ہوئے ہملول میا نو سے مسلم کردعا کے لیے کہؤ التماس کرو جب حسن میمندی خواجہ بہلول کے پاس آئے تو خواجہ صاحب نے مسلم اکرو ما یا گروں کی ضرورت پیش آئی ہے جو تھے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ حسن میمندی نے دردشم کا حال سایا نو مایا، مولی پر چڑھ کر کے محدود کو شاید کوئی ضرورت پیش آئی ہے جو تھے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ حسن میمندی نے دردشم کا حال سایا نو مایا، محل پر چڑھ کر

و میں ہے۔ ایک دوسرے سے دوسرے سے دوسرے سے دوسرے سے دوسرے سے میں ہے۔ ایک دوسرے سے میں ہے۔ ایک دوسرے سے میں ہوبات کی کہ یا تو سلطان محمود فوت ہوگیا ہے یا کئی نے اسے ہمارے حال کی اطلاع کی ہے یہ شادیا نہ اس داسطے بجارہے ہیں جب انہوں نے یہ بات کی فوراً پیٹ کا درد جاتا رہا۔ بادشاہ سوار ہو کرخواجہ بہلول کے پاس آئے اور معافی ما تکی ۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ راہزنی اور کریں اور پیٹ تیرے ہیں درد ہو ہاں ٹھیک ہے غلام چوری کرتے ہیں اور مصیبت مالکوں پر پڑتی ہے پھران دونوں کا فرول کی کیفیت بادشاہ کوسنائی۔ بادشاہ نے وہاں سے آگران کوخوش کیا اور عزت و تو قیرے انہیں واپس بھیجا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ جب بے گانوں کوستانے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے تو یگانوں کوستانے والے کا دنیاو آخرت میں کیا حال ہوگا پھرخواجہ نظامی گنجوی رحمۃ الله علیہ کا پیشعر پڑھا

آل دل آل دومه آزرده مرد يرتن محود نگرتا چه كرد

### حسن سلوك

پھر فرمایا کہ ایک مرحبہ خواجہ ذوالنون مصری قدس الله سر ہالعزیز گلی میں جارہے تھے دومسلمانوں کو شطر نج کھیلتے ہوئے دکھے کر فرمایا کہ اگر یہی وقت یا دِ اللّٰہی یا تلاوتِ قرآن میں بسر کیا جائے تو کیسا اچھا ہوگا؟ انہوں نے توجہ ہی نہ کی۔ آپ چند قدم آگ برطے تو دل میں خیال آیا کہ کہیں اس بات ہے وہ ناراض نہ ہوگئے ہولی مومن کا دل دُ کھانا ٹھیک نہیں واپس آ کر ان سے معافی مائلی کہ صاحبان! مجھے معاف فرمادین میں نے دیوانہ بن سے کچھ کہہ دیا تھا' آپ ناراض تو نہیں ہوئے جب خواجہ صاحب نے معافی مائلی کہ صاحبان! محمد موئے اور ساری چیزوں سے تو ہی کے۔

بعدازاں بید حکایت بیان فرمائی کدایک مرتبہ خواجہ بایزید بسطای قدس اللہ سرہ العزیز ایک محلے میں ہے جارہ شے ایک مت جوان ہاتھ میں رہاب کے سامنے سے ملائے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ازروئے شفقت اسے نصیحت فرمائی چونکہ وہ مت تھا اس نے وہی رہاب خواجہ صاحب کے سر پردے ماری جس سے وہ کلڑے کلڑے ہوگئ آپ شرمندہ ہونے کہ میں نے یہ کسی حرکت کی کداس کی رہاب توڑ ڈالی الغرض جب گھر آئے تو دوسرے روز پانچ کے اور تھوڑا ساحلوہ لے کراس کے گھر گئے اور فرمایا کہ بیاس رہاب کی قیمت ہے اور بیحلوہ اس واسطے ہے کہ رہاب ٹوٹے سے تیراحلق کڑوا ہوگیا ہوگا سواس کو کھا کراس کے گورور کروجب جوان نے بیسلوک دیکھا تو آپ کے قدموں پر سرد کھ دیا اور تو ہی ۔

## ينتخ فريدرحمة الله عليه كامقام

جعرات کے روز ماہ محرم ۱۵جری کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔حضرت شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس الله سرہ العزیز کاعرس تھا۔مولا ناوجیہدالدین بابلی مولا ناشمس الدین کچی مولا نابر بان الدین غریب شیخ عثان سیاح 'شیخ حسین نواستہ شیخ قطب الدین بختیاراوثی قدس الله سرہ العزیز مولا نافخر الدین مولان شہاب الدین میرشی مولا نانصیرالدین گیاہی حسن علی سنجری اورعزیز حاضر خدمت مجھے اور صاحب ذکر الله بالخیرشخ فریدالحق کی بزرگی اور اخلاق حمیدہ بیان فرما رہے تھے جس کا اثر

حاضرین پربھی ہوا۔ بعدازاں فرمایا کہ خواجہ فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیزنے پانچویں محرم کوانتقال فرمایا اور سیاس طرح ہوا کہ
رات انتقال ہونے والا تھا' مجھے یا دفر مایا کہ مولانا نظام الدین موجو ذہیں اور یہ بھی فرمایا کہ میں بھی اپنے خواجہ قطب الدین کے
انتقال کے وقت موجود نہ تھا' وہ بھی موجو ذہیں بھر فرمایا کہ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اُٹھ کر کھڑے ہوئے اور شبح
سے دس بجے تک پانچ مرتبہ قرآن شریف پڑھا بھر ذکر الہی میں ایسے مشغول ہوئے کہ آپ کے ہر بُن مُوسے خون جاری ہوا اور
جوقطرہ خون زمین پر گرتا اس سے اللہ کانقش زمین پر بنتا اور بیر باعی پڑھ کر مجدہ کرتے اور پھرسراُٹھا لیتے۔

رباعي

ہوئے خوش توز پیراہن مثینوم شرح غم تو نہ خویشتن ہے شنوم گر بھے نباشد کہ کے بنشانم تانام تو میگویدمن ہے شنوم

جب ذکرے فارغ ہوئے تو لوگ نزدیک آ بیٹھے' آپ نے انہیں فرمایا کہتم باہر جا کر بیٹھوجس وقت میں بُلا وَل گا' اندر آ جانا۔ دیر بعد آواز آئی کہاب دوست دوست سے ملے گا'وہ سب اندر آئے تو خواجہ صاحب کوسی اور ہی عالم میں مشغول پایا جب عشا کا وقت ہوا تو آپ نے چارمرتبعشا کی تماز ادا کی اور پھر تجدے میں سرر کھ کر جان خدا کے حوالے کی پھر پیرآ واز آئی جے اجود ہن کے سارے باشندوں نے سنا کہ روئے زمین پر امانت تھی سوخدا کے سپر دہوئی۔ جب خواجہ صاحب رحمۃ الله علیہ نے میر حکایت ختم کی تو مجلس نے نعرے گونج اُٹے اور ایسی رقت طاری ہوئی جو بھی نہ ہوئی تھی پھر ملک یمین الملک مع چندامراء کے حاضر خدمت ہوئے فر مایا' بیٹھ جاؤ' بیٹھ گئے'اتنے میں مولانا علاؤ الدین اورمولانا کمال الدین آئے ' فر مایا' بیٹھ جاؤ' بیٹھ گئے پھر شخ كبير كى طرف ہے بيں درويش اور حاضر خدمت ہوئے اور مرحبا كہا۔خواجه صاحب نے چند قدم ان كا استقبال كيا اور بدى بثاثت فرمائی وہ آپ کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ایک ان میں سے واصلِ حق تھا اس نے خواجہ صاحب کی خدمت میں بید حکایت بیان کی۔ایک روز میں شیخ کبیر کی پائتی میں معتکف تھا' خواب میں دیکھ کر سرقدموں پر رکھ دیا اور پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ سے کیسا سلوک کیا؟ فرمایا'و بی جواینے دوستوں سے کرتا ہے پھر میں نے بوچھا کہ کس طرح؟ فرمایا جب میری روح عرش کے پنچے لے گئے تو حکم ہوا کہ بحدہ کرؤ میں نے محدہ کیا جب مجدے سے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خواجہ معین الدین سنجری رحمة الله علیهٔ خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ اور اولیاء اللہ عرش کے نیچے کھڑے ہیں۔ حکم ہوا کہ تاج لا کرفرید الدین اجودھنی کے سریر ر کھواور مغفرت کالباس ببنا کرسارے ملکوت میں اس کا جلوس نکالو کہ ہم نے شیخ فرید الدین کو بخش دیا ہے کیونکہ اس نے ہماری خدمت میں کئی قتم کی کوتا ہی نہ کی اور نہ ہی کمی کی جب خواجہ صاحب رحمة الله علیہ نے مید حکایت ختم کی تو زار زار روئے اور خدا کا شکر بجالائے اور پھر درولیش نے عرض کی کہ شخ کبیر نے مجھے پیغام دیا تھا کہ مولانا نظام الدین کو جا کر کہنا کہ پیکلمہ بکثرت پڑھا كري كيونكه جو كچھ فضل وكرم كيا كيا ہے اى كلے كى فضيلت كے سب كيا كيا ہے وہ كلمه بيہ ہے:

بسم الله الرحمن الرحيم . يادائم العزيز والبقايا ذاالجلال والجود والعطا ياالله يارحمن

يارحيم بحق اياك نعبد واياك ستعين .

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کو اپنا وردمقرر کیا اور فر مایا کہ اس کلے میں ایک فرمان ہے جے میں ہی جانتا ہوں پھر خواجہ صاحب نے سبز صوف کا خرقہ اس درولیش کو عنایت فرمایا جو قبول ہوا پھر طعام اور خلوہ موجود تھا۔حضرت شخ کبیر کی روح کو ثواب پنچانے کی خاطر لایا گیا جب وستر خوان بچھایا گیا تو خواجہ صاحب نے ہرا کی سے معذرت کی جب کھانا کھا پچے تو آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ شخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ کی روح موجود ہے اگر کہوتو تو ال پچھ کہیں؟ سب نے آ داب بجالا کر عرض کی کہ زہے سعادت! قوالوں نے بیکلام شروع کیا

چنایت دوست میدارم که گر روزے فراق افتد تو صبر از من توانی کر دومن صبر از تونتو انم

اس کے شروع ہوتے ہی خواجہ صاحب اور حاضرین مجلس پرایسی حالت طاری ہوئی کہ سب اپنے تئن زمین پروے دے مارتے تھے۔ شخ عثان رحمۃ اللہ علیہ نواسہ خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ مولانا فخر الدین اور وہ درولیش جوشخ کبیر کی پائتی معتلف ہوا تھا، قص کرنے گئے اس قدررقص کیا کہ پاؤں کے تلوؤں کا چڑا ذرّہ ہوگیا لیکن آئبیں اپنے آپی ذرّہ بحر خبر نہ تھی معتلف ہوا تھ ہرایک نے عثان کوعطا فر مائی اسی طرح اوروں کو جب سماع ختم ہوا تو ہرایک نے اپنے مقام پر قرار پکڑا۔خواجہ صاحب نے خاص بارانی شخ عثان کوعطا فر مائی اسی طرح اوروں کو بھی خاص خاص چزیں عنایت قرمائیں وہ ون بہت ہی باراحت تھا ہرایک آ داب بجا لا کر واپس چلاگیا اورخواجہ صاحب معذرت کرتے رہے۔ ہرایک بھی کہتا تھا کہ اللہ تعالی کی امان کی کوشش کرواوراس روز قوالوں نے بیغزل گائی۔

نون ل

عشق خوابی بعافیت آه زن تر تراز کائنات خرگه زن لیس فی هبنی سوی الله زن خیمهٔ اعتکاف درچه زن

ٱلْحَمْدُ لِلْهِ عَلَى ذَٰلِكَ

عاشقان خیزدگام درره زن جان درانداز دراه جان گیر جان کیر جان کیف کرده در سراچه عشق مصر خوابی چو پوسف کنعان

ذكرتو حيداور ديدارس تعالى

ر رو پیرار دیدی میں ماہ محرم من مذکور کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا' تو حید کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ زبان مبارک جفتے کے روز تنیبویں ماہ محرم من مذکور کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا' تو حید کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ تو حید کے معنی اللہ تعالیٰ کوایک کہنا ہے اور معرفت سے مراداس کی شناخت ہے۔

سے رمایا کہ وقیدے کا الدمان والیاء میں لکھا ویکھا ہے۔ شخ ابو بکرشیلی رحمۃ القدر کی روایت کے مطابق رسولِ خداصلی القد پھر فرمایا کہ میں نے سلوک اولیاء میں لکھا ویکھا ہے۔ شخ ابو بکرشیلی رحمۃ القدر کی روایت کے مطابق رسولِ خداصلی القد تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب مخلوق کا حشر کرے گا اور فرشتوں توان کے جمع کرنے کا حکم کرے گا کھر فرمان کے مطابق ہرائیک گروہ اپنے معبود کے پاس جائے گا مرف اہلِ معرفت وتو حدید کا گروہ و ہیں کھڑ ارہے گا پھر انہیں کا کھر فرمان کے مطابق ہرائیک گروہ اپنے معبود کے پاس جائے گا مرف اہلِ معرفت وتو حدید کا گروہ و ہیں کھڑ اور جائے گا تھر انہیں اور دگار! ہم تیرے لیے کھڑے ہیں کیونکہ و نیا میں بغیر آواز آئے گی تم یہاں کیوں کھڑے میں کیونکہ و نیا میں بغیر

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک ہے فرمایا کہ قیامت کے دن عرش تلے سے بیرمنادی کی جائے گی کہا ہے مجھے معبود واحد (وحقیقی) کینے والوا میں نے تمہیں بخشا' بہشت میں آؤتا کہ میں تمہیں اپنا دیدار دوں۔

بعدازاں خواجه صاحب رحمة الله عليہ نے آبديدہ ہوكريشعرز بان مبارك سے فرمايا

ينسيون النعيم اذا راه فليست نعمه مما سواه

ترجمہ: جب مومن دیدارالہی دیکھیں گے تو بہشت کی ساری نعتیں بھول جا ئیں گے۔

کیونکہ رویت کی نعمت سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں پھر خواجہ صاحب نے فرمایا ' کیوں نہ بھولیں جب کہ وصل الحبیب ال الحبیب سے مشرف ہوں۔

بعدازاں معراج کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک ہے فر مایا کہ معراج کے بارے میں راوی روایت کرتے ہیں ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حالت بیداری میں معراج ہوالیکن اہلِ سنت والجماعت روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دومعراج ہوئے۔ایک بحالتِ خواب دوم بحالت بیداری۔ بیداری سیدگان اس واسطے کیا گیا ہے تاکہ احادیث میں موافقت ہوجائے پھر خواجہ صاحب نے فر مایا کہ جناب رسول کریم روئف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام پیفیبروں سے افضل ہیں اور رسالت میں مقداء اور اُمتوں میں شفیع ہیں پھر فر مایا کہ جب آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدا ہوئے تاکہ واللہ علیہ وآلہ وسلم بیدا ہوئے والہ وسلم کے جو کی پینے ہرکی شریعت کی طرح نہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی شناخت فرض ہے اس طرح جب تک اس کی تصدیق ول سے اوراس کا قرار زبان سے نہ کیا جائے 'ایمان درست نہیں ہوتا پھر فرمایا کہ انبیاء کی عصمت میں وقی سے پہلے کسی قشم کا شک و شبہ نہیں اور وہی کے بعد بالکل ثابت ہے لیکن ممکن ہے کہ وہی کے بعد ان میں کچھ لغزش ہوگئی ہوگر ان کے حق میں ہمیشہ یہی اعتقاد رکھنا چاہیے کہ وہ جادوگر یا جھوٹے نہ تھے جو شخص اور خیال کرتا ہے وہ کا فرمطلق تھے پھر میں نے (مصنف ہمیشہ یہی اعتقاد رکھنا چاہیے کہ وہ جادوگر یا جھوٹے نہ تھے جو شخص اور خیال کرتا ہے وہ کا فرمطلق تھے پھر میں نے (مصنف کتاب) عرض کی کیا لقمان اور سکندر بھی پیغیر تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ روایت سے کے مطابق میں نے لکھا دیکھا ہے کہ وہ پیغیر نہ تھے بلکہ ولی اللہ اور نیک بندے بھاس لیے اللہ تعالیٰ نے ان نے محت کی ۔۔۔

پھر فر بکہ سکندرکو جو ذوالقرنین کہتے ہیں اس بارے میں کی اقوال ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ اس کے سر پر دوگیسو تھے اس واسطے ذوالقرنین کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ زمین کے دونوں کناروں تک پہنچ گیا تھا اس لیے ذوالقرنین کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ دو آفاب کے نزدیک پہنچ گیا ہے اور آفاب کی دونوں طرفیں یعنی مشرق اور مغرب ہاتھ میں پکڑلی ہیں جب بیخواب اس نے کسی رفیق کے سامنے بیان کیا تو اس نے اسے ذوالقر نین کہااورائ وجہ ہے لوگ آسے ذوالقر نین کہنے لگے ہیں اور بعض کی رائے ہیہ ہے کہ کئی باذشا ہوں کواس نے کہا تھا کہ خدا کو مانو! لیکن انہوں نے نہ مانا تو اس کے سرکے دونوں طرف تلوار کے وار کیے گئے بہت سے لوگ اس وجہ سے اسے ذوالقر نین سہتے ہیں۔

اصحاب کرام کی برزگ

بعدازاں اس بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ امیر الموشین صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ زبان مبارک سے فرمایا کہ آپ آ نخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام یاروں میں سے افضل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کہنے کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک ہی کہ جناب رسول کر یم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات واپس تشریف معدیق کہنے کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک ہی کہ جناب رسول کر یم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا آپ نے اس کی تصدیق کی۔ دوسرے میرک آپ کا صدق اعلیٰ درج کا تھا اس واسطے صدیق نام ہوا۔

بعدازال فرمایا کہ جب رسول کر یم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رسالت سے مشرف ہوئے تو سب سے پہلے امیر المونین البو بحرصد یق رضی اللہ تعالی عند نے ہی تصدیق کی کہ واقعی آنخضرت رسول برحق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہلم ہیں اور آخری زیانے میں صرف ایک ہی بات پرائیمان کے آئے زیادہ گفتگو اور بحث و مباحثہ نہ کیا اس واسطے آپ کا نام صدیق ہوا پھر آپ کی زندگی کے بارے میں فرمایا کہ آپ کا اسم مبارگ قرص آفاب پر لکھا ہوا ہے جب سورج بام کعبہ پر پہنچتا ہے تو وہاں سے آگے نہیں بھھتا جب فرشتے آپ کے نام کی قسم دیتے تو پھر آگے برھتا ہے۔

پھران عزیزوں میں سے ایک نے جو حاضر خدمت سے پوچھا کہ امیر الموضین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کس سبب سے کہتے ہیں؟ فرمایا آپ حق وباطل میں فرق کیا کرتے سے اور امیر الموضین عثان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین اس واسطے کہتے ہیں کہ آپ نے جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو دختر ان فرخندہ اختر سے نکاح کیا جب پہلی انتقال فرما گئیں تو دوسری سے نکاح کیا پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو امیر الموشین عثان رضی اللہ تعالی عنہ کی وامادی پر فخر تھا۔ چنانچہ بار ہا فرمایا کرتے ہے کہ آگر میری ستر لڑکیاں بھی ہوتیں اور ایک مرجاتی تو دوسری کا نکاح عثان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیتا اور امیر الموشین علی رضی اللہ عنہ کو اسداللہ اس واسطے کہتے ہیں کہ آپ کو خطاب آسان سے حاصل ہوا یعنی اللہ تعالی نے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ میر اشیر ہے۔

پھر فرمایا کہ جب امیر المونین علی رضی اللہ تعالی عنہ نعرہ مارتے تو اس نعرے کی ہیبت سے چرند پرند اور درند ہلاک ہو اتے۔

پھرای موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول کریم رؤف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت داؤو علیہ السلام کی بابت بیان ہور ہاتھا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا موم ہوجاتا اور پھراس سے زرہ تیار کرتے۔ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ

فضل الفوائد \_\_\_\_\_\_\_فطات حفرت فواج نظام الدين اولياء

عليه وآله وسلم نے مسكرا كرفر مايا كه جب داؤ دعليه السلام ہاتھ ميں لو ہاليا كرتے تو امير المونين على كرم الله وجهه رضى الله تعالى عنه كا

نام لیا کرتے اور لوہا آپ کے ہاتھ میں موم ہوجا تا۔

ر این رسید کایت بیان فرمانی کدایک مرتبدامیرالمومنین علی رضی الله تعالی عند نے شام کی طرف چڑھائی کی وہاں پھر عاجز آ کر پھر یہ دارا جس سے تمام ملکوت میں تبلکہ مجے گیا اور فرشتے تسبیح بھول گئے۔ بارگاہ الہی میں التجا کی کدالہی! بیکسی آ واز ہے کہ ہم سے اپنا کام بھی چھوٹ گیا۔ فرمانِ الہی ہوا کہ بیعلی (رضی اللہ تعالی عنہ) کا نعرہ ہے جو ہم سے امداد طلب کرتا ہے جا کراس کی امداد

## عارفول كامقام

بعدازاں معرفت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبانِ مبارک سے فرمایا کہ عارف کی علامت سے ہے کہ وہ خاموش رہتا ہے اگر بات کرتا بھی ہے تو حبِ ضرورت۔

پرفر مایا کہ میں نے ایک بزرگ سے سا ہے کہ جو تحض اپنے نفس کا عاشق بنتا ہے اس پرخود پیندی حسد اورخواری عاشق ہو

一世上り

۔ میں میں ادادت درست ہوجاتی ہے تو برکتوں کے چابی صبر ہے ارادت درست ہوجاتی ہے تو برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔

پرای موقع کے مناسب فرمایا کہ خواجہ جنید بغدادی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے میں کہ مراقبہ اس مخص کو کرنا جا ہے جس کی نظروں سے کوئی چیز غائب نہ ہواورشکر اس مخص کو کرنا جا ہے جواللہ تعالی کی سلطنت سے قدم باہر نہ رکھے۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آبدیدہ ہو کر فر مایا کہ وہ لوگ کیے اچھے میں جو پہلے روز ہی باخبر ہوجاتے ہیں اور دوسرے تیسرے روز ان کا نشان بھی نہیں رہتا ایسے مخص آسان ہیں کامل وہ ہے جوعشق کے آغاز اور انجام میں قائم رہے اور ھل من ھیزید ہی پکارتا رہے۔

کی معافہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ باین فرمائی کہ ایک مرتبہ خواجہ کی معافہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ہے پچھوا بھیجا کہ آپ ایسے خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہلا بھیجا یہاں وہ مرد ہیں کہ ازل سے ابد تک پیالے پر پیالہ چڑھائے جاتے ہیں اور پھر بھی ھل من مزید پکارتے ہیں جوآپ نے تکھائے بیر تک حوصلوں کا حال ہے۔

ھی میں میں میں میں ہوت ہیں ہو۔ پھرخواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فر مایا کہ جو شخص راہ محبت اور معرفت میں کامل ہے اس سے ظاہر و باطن میں کوئی چیز پوسیدہ نہیں اور نہ ہی پوشیدہ رہتی ہے۔

سی ار در در ای موقع کے مناسب سے حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ ذوالنون مصری رحمة الله علیه کمالیت کو پہنچ گئے اور آپ کا شہرہ پھراس موقع کے مناسب سے حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ ذوالنون مصری رحمة الله علیه کمالیت کو پہنچ گئے اور آپ کا شہرہ

ريتي-

ی خواجہ صاحب سے پوچھا گیا کہ لوگ اس مرتبے پر کس طرح پہنچتے ہیں؟ فرمایا کہ جب سب سے قطع تعلق کر لیتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہور ہتے ہیں تو پھر ساری مملکت اور جو کچھاس میں ہے' ان پر ایٹار کیا جاتا ہے اور کوئی چیز ان سے چھپائی نہیں جاتی پھر جس طرف و کیھتے ہیں' کوئی چیز ان کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہتی۔

بعدازاں ساع کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی ٔ خانوادہ چشت کا ایک درولیش حاضر خدمت تھا اس نے عرض کی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ پہلے تو لوگ آ رام میں ہوتے ہیں جب ساع سنتے ہیں تو بے قرار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ، جب حق تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام سے خدمت کرنے کا وعدہ لیا لینی ارواح سے پوچھا کہ الست بر بم یعنی کیا میں تہہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح مستفرق ہو ئیں سووہی حالت ساع میں ہوتی ہے کہ پہلے بالکل آ رام کی حالت میں ہوتے ہیں جب ساع سنتے ہیں تو مضطرب ہو جاتے ہیں پھراسی عزیز نے پوچھا کہ مراقب اور حیا میں کیا فرق ہے؟ فرمایا مراقب انتظار کی غایت اور حیا مشاہدہ سے شرمندگی کا حاصل ہونا ہے۔

پھر پوچھا کہ صوفی کے کہتے ہیں؟ فرمایا: جس کا دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح سلیم ہولیعنی دنیاوی محبت ہے برگ اور فرمانِ خدا کو بجالانے والا ہواور جس کی تشکیم اسمعیل علیہ السلام کی ہی ہوجس کا اندوہ داؤ دعلیہ السلام کے اندوہ جبیہا ہواور جس کا فقر عیسیٰ علیہ السلام کے فقر کا سااور جس کا صبر ابوب علیہ السلام کے صبر کا سااور جس کا شوق موٹی علیہ السلام کے شوق کا سااور جس کا اخلاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاص کا ساہو۔

بعدازال مولانا بربان الدين غريب نے بوچھا كرتصوف كے كہتے ہيں؟

فرمایا کہ ظاہر حال کو نہ لے اور آتش پرتی نہ کرے کیونکہ سے گویا اس پرظلم کرتا ہے اس واسطے کہ اہلِ سلوک کہتے ہیں گئرکن بلاوصف مذرک الاوصف لڈ بیعنی بے وصف ہو جا تو تختے وصف مل جائے گا۔

بعدازاں فرمایا کہ عارف کے ستر مقام ہوتے ہیں ان میں سے ایک اس جہان میں مرادوں کا ندملنا ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب آبدیدہ ہوئے اور فر مایا کہ جو خص دوست کی محبت کا دَم بھرے اور آخر وہ عورت کرلے یاعلم سیکھے تو سمجھو کہ وہ کچھ بھی نہیں اور اس سے بچھلاتی نہیں ہو سکے گا'وہ بالکل جھوٹا مدعی ہے۔ بعدازاں غلبات شوق میں فر مایا کہ تمام علاء کا علم ابھی وو باتوں کو بھی نہیں پہنچا۔اوّل تھیجے ملت دوم تجدید خدمت

پر فرمایا کہ میں نے بار ہا شخ الاسلام فریدالحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے جو کہہ کر بے ہوش ہوجاتے کہ۔ جو کچھ بھی نہیں اس سے مردہ بہتر۔ جو آگھ تن تعالیٰ کے بغیر کسی اور میں مشغول ہواس کا اندھا ہونا بہتر ہے اور جو زبان اس کے ذکر میں متعزق نہیں وہ گونگی بہتر ہے جو کان حق کے سننے سے سست نہیں ہوتا 'وہ بہرہ بہتر ہے اور جو بدن اس کی

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے شخ الاسلام فریدالحق والدین قدس اللہ مرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ ایک روزشخ الاسلام فطب الدین بختیاراوثی قدس اللہ مرہ العزیز عالم سکر میں بیفرماتے سے کہ جوشخص بغیر قدموں کے راوحق میں چلائوہ منزلِ مقصود پر پہنچ گیا اور جس نے بغیر زبان اس کا ذکر کیا' اسے نعت وصال حاصل ہوگئی اور جس نے بے آنکھ دوست کا جمال دیکھا' وہ ہمیشہ کے لیے بینا ہوگیا اور جس نے بغیر منہ کے اس کی محبت کی شراب پی وہ کال مرد ہوگیا۔خواجہ صاحب اس بات پر پہنچ تو زار زار روئے اور فرمایا کہ مردِ کامل خواہ خلوت میں ہو' کوئی قرم ایسانہیں گزرتا کہ وہ عرش کے ستون کوئیں ہلاتا اور اس کا شور عالم ملکوت میں ہریانہیں ہوتا۔

پھر میں (مصنف) نے عرض کی کہ اگر ارشاد ہوتو خواجہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی نظم یاد ہے۔عرض کروں؟ فرمایا 'پڑھو۔

چومت خلوش فلک راخیمہ برہم زن سنون عرش درجنبال طناب آسال درکش طریقش بیقدم میرو حدیثش بے زبان میگو جابش بربال درکش حجابش بے بھرے ہیں شرابش بیدہاں درکش

بعدازان خواجه صاحب رحمة الله عليه فرمايا كهجب تك ايبانه مؤوه مردكا مل نبين موسكا

بعدازاں ای موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ علی سہبل رحمۃ الشعلیہ نے خواجہ جنید رحمۃ الشعلیہ کی طرف خطاکھا جس سے مقصود سے بازر ہے وہ یہ کہ داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ وہ خض ہماری محبت کے دعویٰ میں جھوٹا ہے جورات کو سوتا ہے۔خواجہ جنید رحمۃ الشعلیہ نے یہ خط و کھے کراس کی پشت پر جواب کھو دیا کہ ہماری بیداری راوح میں ہمارا معاملہ ہے اور ہمارا خواب بھی فعل حق ہے یعنی محبت میں دونوں کیسال ہیں۔ والنوم موھدیة الله علی المحسنین لینی ینام عینی ولاینام قلبی نیک لوگوں کو میشی غیز بھی الله تعالی کی بخشش ہے لینی میری آئے کھوتی ہے لیکن دل نہیں سوتا۔

اختیارے کیا واسط؟ جہاں تو بھیج دے میں وہیں جانے کو تیار ہوں میرا کوئی اختیار نہیں میرااختیار وہی ہے جوتو چاہتا ہے۔ پھرخواجہ جنیدر حمۃ اللہ علیہ کی بزرگ کے بارے میں فرمایا کہ ایک بزرگ نے آپ کی وفات کے بعد سے حکایت بیان کی کہ ایک روز میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت رسول کریم رؤف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں اورخواجہ جنیدر حمۃ اللہ

الدين اولياء عليهٔ آمخضرت صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كے بيس كھڑے ہيں أيك مخض فتوى لاكر جناب سرور كائنات صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كودكهانا حابتا بي كين آمخضرت صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فرمات بين كه جنيد رحمة الله عليه كو وكهاؤ تاكه وه جواب دے۔ يُثِحْ جنیدر حمة الله علیه عرض كرتے ہيں كه يارسول الله تعالى عليك وسلم! آپ كے حضور ميں مجھے كس طرح اختيار ہے؟ فرمايا مجھے تھھ اکیلے پرا تنافخرہے جتناباتی تمام انبیاء کواپی اُمت پر۔

بعدازان اسى موقع كمناسب فرمايا كه خواجه جنيدرهمة الله عليه كى بيعادت تقى كدرات بعرالله الله كرت اورييشعر برصة \_ من لم يكن الموصال اهلا لكل احسان له ذنوب

بعدازاں خرقے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ محض خرقہ قابلِ اعتبار نہیں اگر معتبر ہوتا تو ساری دنیا خرقہ پہنتی اعتبار اس خرقہ پوش کا ہوتا ہے جوخرقہ بہن کراس کاحق ادا کرے ادر اگر کام میں کوتا ہی کرے تو ماخوذ ( گرفتار بازیرس میں مبتلا) ہوگا اور اس کے خرقہ کی کھے قدرومنزلت نہ ہوگی خرقہ پہننا ان بزرگوں کی نقل کرنا ہے جنہوں نے خرقہ بوشی کرے طاعب اللی میں می قتم کی کوتا ہی نہیں گے۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کدایک دفعہ خواجہ جنید رحمة الله علیہ سے پوچھا گیا کہ آیا خرفہ قابل اعتبار ہے یانہیں؟ فرمایا انہیں! یوچھا کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ بہت سے خرقہ پوش ایسے ہیں جن سے افعال قبیحہ سرز دہوتے ہیں اور قیامت کے دن وہی خرقہ ان کا مدعی بے گا۔ ایے اشخاص دوزخ کے مستوجب ہوں گے اور بہت سے قبا پوش ایسے ہیں کہ وہ سارے نیک كام كرتے ہيں ايے لوگ خرقہ پوشوں سے پہلے بہشت ميں داخل ہوں گے۔ پس معلوم ہوا كر محض خرقہ معترنہيں بلك خرقه اس خرقہ پوش کی وجہ سے قابلِ اعتبار ہوتا ہے جواسے پہن کراس کی حق ادائی کرے ایے مخص کے خرقے کی عزت ہوتی ہے۔

بعدازال فرمايا كه امير المونين على رضى الله تعالى عنفر ماتے مين كه "لا اعتباد في الحوقة" ليني فرقه معترنيس-بعدازاں بدحکایت بیان فرمائی که میں نے تحفۃ العارفین میں لکھادیکھا ہے کدایک دفعہ خواجہ یجی معاذ رازی رحمۃ الله علیہ بیٹے تھے اور اسحاب گرداگر د حاضر تھے استے میں ایک قبایوش آیا اور آ داب بجالا کر بیٹھ گیا ' آپ اس کی طرف د کھ کرمسکراتے جب دوتین وفعہ آپ نے ایسا کیا تو حاضرین نے وجہ پوچھی فرمایا کہ جو بات میں خرقہ پوش میں تلاش کرتا تھا'وہ اس قبا پوش میں یا تا ہوں وہ محص اُٹھ کر آ داب بجالایا۔خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تو ایک ایسا مرد ہے جواس لباس میں ہو کرخرقہ پوشوں سے سبقت لے گیا ہے اور منزل مقصود بر ایج گیا ہے۔ اُلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى ذٰلِكَ

زمین وآسان کی مخلیق

جعرات کے روز دسویں ماہ صفر من صفر کور میں قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا آ سان اور زمین کی پیدائش کے بارے میں گفتگو موری تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین اور آسان اور جو پھھان میں ہے چھروز میں پیدا کیا جیسا کہ امام مجامد كي تفسير مين لكها ب: قوله تعالى: هُوَالَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَّامٍ .

وہ ایسی ذات ہے جس نے آسان اور زمین چھدون میں پیدا کیے۔

بعداز الخواجه صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اُگ جہان کا ایک دن اِس جہان کے ہزار سال کے برابر ہے۔ وَ اَنا يُوُمًّا عِنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ .

تیرے پروردگار کے زور یک ایک دن ہزارسال کے برابر ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لوح پیدا کی اور جو پچھاس جہان کی ابتدا سے اس جہان کی انتہا تک ہونے والا تھا، قلم کو لکھنے کا بھم ہوا جب اس نے لکھا تو پھرع ش پیدا کیا اور اس کے بعد کری اور پھر آسان اور زمینیں۔

پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ پیدائش کی ابتدا اتوار کے روز ہوئی اور جعہ کے روز ختم ہوئی اور ہفتے کے روز کوئی چیز پیدا نہ کیا۔

پھر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ جاہتا تو ایک لحظہ بھر میں یہ کیا بلکہ اس جیسی لاکھوں پیدا کر دیتا کیونکہ ہر چیز پر قادر ہے بلکہ اے بندوں کو یہ دکھلا نامنظور تھا کہ کام آ ہنگی ہے کرنے جاہئیں نہ کہ جلدی۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ امام زاہد کی تغییر میں لکھا دیکھا ہے کہ جب بیآ یت حضرت رسولِ
کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو یہودی عالموں نے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آسان اور زمین اور جو کچھان میں ہے بیدا کیا گیا ،
اور جو کچھان میں ہے کہ سب کی پیدائش کی تفصیل پوچھی۔ فرمایا کہ اتوار اور سوموار کو زمین اور جو کچھاں میں ہے بیدا کیا گیا ،
منگل کے روز پہاڑ اور جو کچھان میں ہے بدھ کے روز درخت اور انسانی ضروریات ، جعرات کے روز آسان اور جو کچھان میں ہے ، جمعہ کے روز سورج ، چانداور ستارے پیدا کے جب ساری چیزیں چھونوں میں پیدا کرلیں اور جہان آراستہ ہو گیا تو ہفتے کے روز جس کی مدت ہزار سال ہوتے میں۔
مؤرر سال ہوتے ہیں۔

ر ہے۔ بعدازاں فرمایا کہ میں نے تھاکق میں خواجہ صن بھری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے لکھا دیکھا ہے کہ گردش افلاک سے لے کر جناب سرور کا ئئات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت تک چھ ہزار سال گزرے۔

ولاوت رسول كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

بعدازاں پیغمبرخداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی 'زبان مبارک سے فرمایا کہ جب آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیرا ہوئے تو سارے بت سرنگوں ہوگئے۔ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مبارک کندھوں پرنور کے قلم سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا اور ان دونوں کے بیج میں مہر نبوت تھی۔ بعد از ان فرمایا کہ جب آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ججرہ منور ہوگیا کہ گویا لاکھوں مشعلیں وہاں

روتن ہیں۔ پھرفر مایا کہ جس رات آنجناب کی پیدائش ہونے والی تھی ای رات جناب سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چھاابوطالب نے

خواب میں دیکھا کہ فرشتے آسان سے روش مشعل لے کرعبداللہ (والد بزرگوار رسول علیہ الصلوۃ والسلام) کے گھر آئے ہیں اور قبیلہ قریش کے آدمی اور پڑوی جن کی قسمت میں اسلام تھا اس مشعل سے اپ اپ چراغ روش کر رہے ہیں اور اپ اپ گھروں میں لے جارہے ہیں میں نے اپنا چراغ اس مشعل سے روش کرنے کی بہت کوشش کی مگر مشعل مجھ سے دُور ہُتی گئی اور میرا چراغ روش نہ ہوا آخر جب میں بیدار ہوا تو سنا کہ عبداللہ کے ہال لڑکا پیدا ہوا ہے۔

پران روی میں اور است میں بیورورو و ما است میں اسلام نہ تھا اس کے اس نعمت میں اسلام نہ تھا اس کیے اس نعمت میں اسلام نہ تھا اس کیے اس نعمت

- ころのうろこ

بعدازان فرمایا که ابتدامیں جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بہتیری کوشش کی کہ ابوطالب اسلام لا کمیں کیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہتی وہ کوشش ہے فاکدہ گئی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک روز آنجناب کی ملاقات ایک کوچہ میں ابوطالب ہے ہوئی تو فرمایا کہ اے بیا کہ ایک مرتبہ میری پیغمبری کا اقرار کریں تاکہ قیامت کے دن دوز خے آپ کی رہائی کی ولیل میرے پاس ہوجائے۔ ابوطالب نے بہتیری کوشش کی کہ کہیں لیکن نہ کہہ سکے اور کہا کہ اے جانِ عم! میں کلمہ طیب کہنا چاہتا ہوں تو لاکھوں تالے میرے منہ پرلگ جاتے ہیں جن کی گرانی کی وجہ سے میں نہیں کہہ سکتا۔

ولاوت امير المومنين على كرم الله وجهه

بعدازاں امیرالمونین علی کرم اللہ و جہد کی ولادت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فر مایا کہ جب آنجناب پیدا ہوئے و خاب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں رکھے گئے کہ آپ اپنے دستِ مبارک سے عنسل دیں جب آنحضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کوشسل دیا اور ابوطالب کی گود میں رکھا تو روویئے۔ ابوطالب نے کہا کہ یہ وقت بنسی کا ہے نہ کہ رونے کا فرمایا ، چچا جان! علی (رضی اللہ تعالی عنہ) کو پہلا غسل میں نے دیا ہے لیکن آخری غسل مجھے علی (رضی اللہ تعالی عنہ) کو پہلا غسل میں نے دیا ہے لیکن آخری غسل مجھے علی (رضی اللہ تعالی عنہ) دیا ہے لیکن آخری غسل مجھے علی (رضی اللہ تعالی عنہ) دیا ہے میں روتا ہوں۔

## خواجه جنيد بغدادي رحمة اللدعليه

کھر شیخ جنید بغدادی علیہ الرحمة کی بزرگی کے بارے میں گفتگوشروع ہوگی زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک دفعہ خولجہ جنید رحمة الله علیہ بغداد میں درگاہِ الہٰی میں یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی زمانہ وہ بھی تھا کہ مجھ پراہلِ آسان اور اہلِ زمین روتے تھے اور پھر وہ بھی زمانہ گزرا کہ میں ان پر روتا تھا اب یہ حالت ہے کہ نہ مجھا پی خبر ہے نہ ان کی پھر کہا کہ دس سال میں بیابان میں پھرتا رہا اور دل کی گہداشت کرتا رہا اب میں سال سے مجھے کی گنر نہیں پھر کہا کہ میں سال حق تعالی جنید (رحمة الله علیہ) کی زبان سے بات کرتا رہا لیکن جنید (رحمة الله علیہ) کا بچ میں کوئی دخل نہ تھا اور نہ ہی کی خدا کے سوااس بات کی خبر تھی۔

پھرخواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب محبوں کے دل میں نماز کے وقت دنیا کا خیال آئے تو نماز از سرنو شروع کرتے ہیں اور عاقبت کا خیال آئے تو مجدہ مہو بجالاتے ہیں۔

پھر فرمایا ایک مرتبہ خواجہ جنید قدس اللہ سرہ العزیز ہے عرض کی گئی کہ اے پیر طریقت! کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ ہماری خاطر گودڑی پہن لیس فرمایا اگر مجھے بیمعلوم ہوتا کہ صرف گودڑی سے کام نکل آتا ہے تو میں لوہے اور آگ کی گودڑی بھی پہن لیتا لیکن معاملہ بیہے کہ ہرروز ہمارے باطن میں بیندا کی جاتی ہے کہ:

ليس الاعتبار بالخرقة انما الاعتبار بالخرقة .

لعنى خرقے كاكوئى اعتبار نہيں صرف كام كرنامعتر ب

بعدازاں بیہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سفر پر جارہے تھے کہ ایک آ دمی نے سامنے آ کرسوال کیا کہ محبت کی انتہا بھی ہے یانہیں؟ فرمایا 'اوجھوٹے! محبت کی کوئی انتہانہیں۔

#### رابعه بصرى رحمة الله عليها

بعدازاں رابعہ بھری رحمۃ اللہ علیہائے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ندا ہوگی رجال اللہ خدا کے مردوا تو سب سے پہلے رابعہ بھری رحمۃ اللہ علیہااس صف میں قدم رکھیں گی۔

پھر فرمایا کہ اس زمانے میں آپ محبت کے کام میں بے مثل تھیں۔ چنانچہ خواجہ حن بھری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دن ایک رات رابعہ بھری رحمۃ الله علیہا کی خدمت میں رہا اور محبت کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی نہ میرے دل میں میڈیال آیا کہ میں مرد ہوں نہ ان کے دل میں خیال آیا کہ وہ عورت ہیں آخر جب میں اُٹھا تو اپنے تیئن مفلس اور انہیں مخلص پایا۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے عقیدہ اور صدق کے بارے میں سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک روز درگاہ اللی میں مناجات کر رہی تھیں کہ بار خدایا! اگر تو قیامت کے دن مجھے دوزخ میں بھیج گا تو میں تیری محبت کا ایک بھید جو آندر ہے اس سے بیان کروں گی جس کے سبب دوزخ ہزار سالہ راہ کے برابر جھے نے دور بھاگ جائے گی پھرعوض کی کہ اے پروردگار! اگر میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو بچھے دوزخ میں جلانا اور اگر بہشت کی امید پر تیری پرستش کرتی ہوں تو اپنا جمال ضرور دکھانا۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک دفعہ کعبہ نے رابعہ بھری رحمۃ الله علیها کا استقبال کیا تو پکار اُٹھیں کہ من تقدب الی بشریقرب اللّٰه قرداعًا جومیری طرف ایک بالشت بھر بڑھتا ہے میں اس کی طرف گڑ بھر بڑھتا ہوں اور بارگا و الٰہی میں دعا کی کہ مجھے کعبہ درکارٹہیں مجھے اس کے دیدار سے خوشی نہیں میں کعبہ کے مالک کا دیدار چاہتی ہوں۔

پھرید حکایت بیان فرمائی کہ شخ علی تر ندی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رابعہ بھری رحمۃ الله علیہانے جنگل کا زُخ کیا اور سات سال تک پہلو کے بل لڑھک لڑھک کرعرفات میں پہنچیں تو غیب ہے آ واز آئی کہ اے مدعی! بیکسی خواہش تیرے

المرايع المراي دامن گیرہوئی ہے اگر تو ہمیں طلب کرتی ہے تو ہم ایک ہی جل سے تیرا کام سنوار دیتے۔عرض کی یارب العزت! مجھے اس درج کا سرمایہ حاصل نہیں میں فقط فقر چاہتی ہوں۔ آواز آئی کہ اے رابعہ! سر جھکا لے کیونکہ یہاں پر سیمعاملہ ہے کہ جولوگ ہمارا وصال جاہے ہیں اس قدر قریب ہوجاتے ہیں کہ بال کا فرق نہیں رہتا تو پھر کام دگرگوں ہوجاتا ہے اور وصال فراق سے بدل جاتا ہے تو توابھی ستر پردوں میں ہے جب تک ان سارے پردوں کو بھاڑ کر ہماری راہ میں قدم نہیں رکھے گی فقر حاصل نہیں کر سکے گی۔ ذرا نگاہ اُٹھا کراوپر کی طرف و کھے جب نگاہ کی تو دیکھا کہ ہوا میں خون کا دریا بہدرہا ہے آ واز آئی اے رابعہ! یہ ہمارے ان ہی عاشقوں کی آنکھوں کا خون ہے جنہوں نے اس راہ میں قدم بڑھایا اور پہلی ہی منزل میں ایسے فرو ہوئے کہ دونوں جہان میں ان کا نام ونشان تک نہیں پایا جاتا۔عرض کی یارب العزت! ان کی آیک صفت مجھے بھی دِکھلائیہ کہنا ہی تھا کہ آپ کوعورتوں والا خون جاری ہوگیا اورغیب ہے آ واز آئی کہاے رابعہ! بیان کا پہلا مقام ہے۔خواجہ صاحب اس بات پر پہنچ کرزار زار روئے اور فرمایا کہ سات سال پہلو کے بل لیٹ لیٹ کے دو ڈھیلوں کی زیارت کی خاطر کئیں اور جب قریب پہنچیں تو وہ بھی اس علت کی وجد سے نصیب نہ ہوئی اتنے میں حسن علاء مجری اور ندیم خاص خواجہ عزیز بیگ نے آئ کرسرز مین پررکھا۔خواجہ صاحب غلبات شوق میں تھے اس کیے ان پرنہایت شفقت فر مائی اور فر مایا کہ بیٹھ جاؤ! جب بیٹھ گئے تو خواجہ عزیز بیگ کوفر مایا کہ کوئی غزل پڑھنی چاہیے اللہ تعالی نے تہمیں وقت پر بھیجا ہے جب خواجہ عزیز نے تیسرے پردے میں غزل پڑھنی شروع کی تو خواجہ عزیز اور خاضرين مجلس برايسي رفت طاري موئي كم عقل وفكر مين نهيل أسكتي خواجه صاحب اور برادرم حسن كوخاص جامه عنايت فرمايا وه دن بہت ہی باراحت تھا کہ سعادت پرسعادت سے مشرف ہوئے تھے۔وہ غزل جوخواجہ عزیز نے پڑھی کیے ہے۔

روش شود برابل نظر حال خوب وزشت جمله نگارفانه فردوس خشت خشت حال دل خراب بكوچوں توال نوشت مگرار کشت زار که راز است کشت کشت مهلت اگر گست ازی تن سرشت زشت

گر بردہ برکشائی ازاں روئے دربہشت رضوال اگر به بیند خشت درت کند كاغذ زگرىيا ترشد خامه ز آه سوخت کشت امید کشتم و تو ابر رحمتی چندیں حس برشتہ جاں ول چہ بستہ

الحَمْدُ لِلهِ عَلَى ذَلِكَ

فضيلت سورة مزمل

اتوار کے روز بیسویں ماہ صفر کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔امام زاہدی کی تفسیر پاس پڑی تھی اور سورہ مزمل کی فضیلت کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ زبان مبارک سے فر مایا کہ امام شافعی رحمة الله عليه امير المومنين على رضي الله تعالى عنه سے اور آنجناب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے روایت فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ستائیسویں ماہ

ہوں گے اور جن میں ہزار ہا حوریں ہوں گی۔ بعدازاں آنخضرت صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے مخاطب ہو کر فر مایا که اے میرے اُمتیو! تم اس سورۃ کو اپنا وردمقرر کرو اوراہے ہرروز دی مرتبہ پڑھا کرو جو ہرروز اے دی مرتبہ پڑھے گا'اللہ تعالیٰ اے بڑے آ دمیوں اور آ فات کے شرے محفوظ ر کھے گا اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوگا اور اس سورۃ کی برکت سے اسے کسی تعلیف نہیں پہنچے گی جو مخص کسی مہم کے لیے اے پڑھے گا'وہ مہم سرانجام ہوگی اور سورۃ کا ثواب اگر اہلِ آسان اور اہلِ زمین لکھنے کیس تو بھی نہیں لکھ کتے۔

بعدازان فرمايا كه جب مين يشخ الاسلام فريدالحق والدين قدس الله مره العزيز كامريد موا تو شروع مين مجھے فرمايا كه سورهٔ مزمل بكثرت يرها كروآخر جب تفيير مين اس سورة كي فضيات ديلهي توسمجها كرآب مجھے جواس سورة كے برا ھنے كے ليے فرمايا كرتے تھے تو اس سے مقصد تھا كہ ميں اس سعادت سے محروم ندرہ جاؤل۔

بعدازاں فرمایا کدرسول کریم علیہ الصلوة والسلام فرماتے ہیں کہ پروردگار اس سورة کو جعد کی رات بے کام و بے زبان پڑھتا ہے۔ پس جو تھی اس رات اس سورۃ کو پڑھے۔ گویا وہ تی تعالیٰ ہے ہم کلام ہوتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ حسن بھری رحمۃ الله علیہ اس سورۃ کی تغییر میں لکھتے ہیں کہ جو محف اس سورۃ کا پڑھنے والا ہے اسے خواہ لا کھ دشن حاسد' جادوگر ظالم اور بدخواہ تکلیف پہنچانی جاہیں تو اس کا بال بیکانہیں کر سکتے بلکہ سب مغلوب ہوکررہ جائیں

بعدازاں میہ حکایت بیان فرمائی کہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے مجھ پرظلم کیا اور مجھے ہلاک کرنا جایا۔ ایک روز میں بیٹا تھا تو ایک تخص مجھے لینے کے لیے آیا کہ خلیفہ وقت برائے میں میں نے سورہ مزمل پڑھ کر اینے بدن پر پھونگی جب خلیفہ کے پاس پہنچا تو اس کا چرہ زرد پڑ گیا اور تخت سے نیچے اُٹر کرمیرے قدموں پرگر پڑا اور مجھے خلعت ے مشرف کیااور کہااے استاد! جب تو اندرآیا تو میں نے دیکھا کہ دوا ژد ہامنہ کھولے تیرے پہلوؤں سے نمودار ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہاے خلیفہ اضعبی کوچھوڑ دوتو بہتر ورنه حکم الی سے تجھے یارہ پارہ کردیں گے مجھے یہ بتاؤ کہ بیکرامت کہاں سے

نصیب ہوئی؟ میں نے کہا' سورہ مزمل کے پڑھنے ہے اللہ تعالی نے مجھے بید درجہ عنایت فرمایا ہے پھر خلیفہ نے اس سورۃ کو ہر روز پڑھنا شڑوڑ کیا تو جو بادشاہ خراج نہیں دیا کرتے تھے اور سرکش تھے سب باجگوار اور مطبع ہوگئے۔

بعدازاں فرمایا کہ امام مفضل رحمۃ الله علیہ نے اس سورۃ کے چھ فائدے لکھے ہیں۔ اوّل میہ کہ جواس سورۃ کومتواتر پڑھے گا،
وہ ہمیشاللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہے گا اور کوئی مصیبت اس کے نزد یک نہیں بھٹکے گی اور دینی اور دنیاوی آفات ہے محفوظ رہے گا اور
بادشاہوں اور بزرگوں کی نظر میں عزیز ہوگا۔ دوسرے میہ کہ جو شخص اس سورۃ کودن کے وقت یا رات کے وقت ایک مرتبہ پڑھے گا،
الله تعالیٰ فرشتوں کوفر مائے گا کہ گواہ رہنا میں اس بندے کو بخشا ہوں اور اپنا ولی بنا تا ہوں اور تمام دشمنوں پراسے مظفر ومنصور بنا تا
ہوں۔ تیسرے میہ کہ جو شخص اس سورۃ کو پڑھے گا اور پھر پر دَم کرے گا تو عجب نہیں کہ وہ سونا بن جائے۔

بعدازاں اسی موقع کے مناسب سے حکایت بیان فر مائی کہ ایک دفعہ شخ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کوکسی خطا کے بدلے
بغداد میں قید کر دیا گیا' مرت بعد جب خلیفہ کے روبرولائے گئے تو خلیفہ نے کہا کہ اگر تو واقعی درویش ہے تو جو پھر تیرے روبرو
پڑا ہے' دعا کر کہ بیسونے کا ہوجائے پھر میں مجھے رہا کروں گا۔ آپ نے کہیں تفییر میں لکھا دیکھا تھا فورا سورہ مزل پڑھ کر پھر پر
پھونک ماری جوفر مان الہی سے سونا بن گیا۔ خلیفہ بیکرامت دیکھ کرتا ئب ہوا پھر خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فر مایا کہ شخ
صاحب جومجوں رہے تو اس کی وجہ بی تھی کہ خلیفہ آپ کے سب تا ئب ہو۔

بعدازاں فرمایا کہ چوتے جواس سورہ کو پڑھے گا اور اپنے پاس رکھے گا اس پرکوئی مصیبت نازل نہ ہوگی اور لوگوں اور درگا و
الہی میں معزز ہوگا۔ پانچویں اس سورہ کے پڑھنے والے پر زہر اور جادو کا اثر نہیں ہوگا اور تمام بلاؤں سے اس میں رہے گا چھنے
جو شخص اس کو بہتے پانی پر پڑھے گا۔ اللہ تعالی کے حکم ہے وہ پانی پر کھڑا ہو جائے گا اور اگر پہاڑ پر دَم کرے گا تو وہ پہاڑ کھڑے

مکڑے ہو جائے گا اگر مردہ پر پڑھ کر دَم کرے گا تو فرمانِ الہی سے وہ زندہ ہو جائے گا اگر قید یوں کی رہائی کے لیے پڑھے گا تو
قیدی قیدے رہا ہو جائے گا۔

بعدازاں فرمایا کہ مولانا بدرالدین الحق علیہ الرحمۃ یہ حکایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور شخ الاسلام فرید الحق والدین قدس الله سرہ العزیز سفر کرتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچ جہاں دریا عبور کرنے کے لیے شتی موجود نہتی ۔ شخ صاحب نے فرمایا کہ میری اورا پی تعلین ہاتھ میں پکڑلے۔ جب ہم پانی کے قریب پہنچ تو فرمایا آ تکھیں بند کروجب میں نے آ تکھیں بند کیس تو ہم پانی ہے گزر گئے۔ آپ کی ہیت مجھ پر طاری ہوئی وجہ نہ پوچھ سکا جب ایک منزل پر پہنچ تو عمدہ موقع پا کر میں نے اس حالت کی بابت عرض کی تو فرمایا کہ میں نے سورہ مزل پر بھی تھی اور اپنے پر اور تجھ پر دَم کی تھی تو راستہ بن گیا تھا۔

کھرید دکایت بیان فرمائی کہ شخ سلیمان سمرقندی رمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ سے آپ کو تجاج بن یوسف نے ایک مرتبہ قید کر دیا اور سرے پاؤں تک آبنی زنجیروں میں جکڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ مزل کی فضیلت یاد آئی فوراً پڑھنی شروع کی ابھی ختم نہ کرنے پایا تھا کہ تمام متھکڑیاں ہیڑیاں اور طوق گر پڑے اور لوگ آ کر مجھے رہا کر کے لے گئے۔ آخر معلوم ہوا کہ فرشتگانِ عذاب اسے ہلاک کرنا جا ہے تھے۔ بعدازاں ای موقع کے مناسب بیان فرمایا کہ امیر المونین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عندنے اس سورۃ کی برکت سے ایک سوستر میدان مارے اور خیبر کے دروازے کوای کی برکت ہے اُکھیٹر پھینکا۔ امیر الموشین ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کی وفات کے بعد جناب کی زیارت خواب میں ای سورۃ کی برکت ہے ہوا کرتی تھی پھر فرمایا کہ امام بیخی رازی رحمة الشعلیة فرماتے ہیں کہ اس مورة کے پڑھنے والے کو قیامت کے دن اس قدر راواب ملے گا جے دیکھ کر ساری خلقت حیران ہوگی اس کا چہرہ چودہویں کے جاند کی طرح روش ہوگا اور نوری براق پر سوار کر کے بہشت میں لے جائیں

پھرای موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ بلخی رحمة الله علیہ کی تفییر میں میں نے لکھا ویکھا ہے کہ میں نے سات سواستادوں کی شاگردی کی ای قدر فضیلت اس سورۃ کے پڑھنے کی انہوں نے بیان کی۔ مجھے گمان ہوا کہ اگر ساری عمراس كى فضيلت اوراس كالواب كلصول توجهي كلهانه جائ - ٱلْحَمْدُ لِلهِ عَلَى ذَلِكَ

### علامات قرب قيامت

بدھ کے روز پانچویں ماہ رہیج الاخر کو قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔مولانا وجیہدالدین بابلی مولانا نصیرالدین گیاہی اور مولانا بر ہان الدین غریب حاضر خدمت تھے۔ آخری زمانے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ ہیہ علامات جوز مانے میں دم بدم نمودار ہور ہی ہیں' بیسب آخری زمانے کی علامات ہیں لیکن عوام ان علامتوں سے غافل ہیں۔

پھر فرمایا که رسولِ خداصلی الله تعالی علیه وآلبه وسلم فرماتے ہیں که آخری زمانے میں فرزند آوم بہت کم ہول کے عورتیں مردوں کے ساتھ شراب پئیں گی اور ان پرسوار ہو کر کوچہ بکوچہ پھریں گی دف بجانے والے بکشرت ہوں گئے بے مل علماء زیادہ ہو جائیں گے اور بادشاہ تھلم کھلاطلم کریں گے۔

بعدازاں فرمایا کہ امیرالموننین علی رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ جب عورتیں گھوڑوں پرسوار ہوکر بازاروں میں پھریں گی تو سمجھ لینا کہ یہ قیامت کی غلامت ہے۔

پھر فرمایا کہ خواجہ حسن بھری رحمہ اللہ علیہ آخری زمانے کی علامت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول کریم صلی الله تعالیٰ علیه وآلہ وسلم بیٹھے تھے امیر المؤمنین ابو بکرصدیق اورعلی کرم الله وجهدرضی الله تعالیٰ عنبمانے بوچھا کہ دنیا کب تک ہے؟ فرمایا سات روز۔ بیس کر اصحاب تک ول ہوئے۔فرمایا میسات دن آخرت کے سات دنوں کے برابر ہیں جس میں آ خرت کا ہردن یہاں کے ہزارسال کے برابر ہوگا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ رسول الشصلي الله تعالی عليه وآله وسلم فرمانے ہيں که ميري أمت كى ناخوش زندگاني میری وفات کے بعد ہوگی ان میں سے ای کی زندگی خوش ہوگی جو دنیا نے قطع تعلق کرے گا۔

بعدازاں زبان مبارک ہے فرمایا کہ امیر المونین علی رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ

دوس ہے کی چغلی اور غیبت کریں گے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کر فر مایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں عالم تو بہت ہوں گے لیکن برکت کم ہوگی اور درویشوں کو بیت المال سے پچھ نہ ملے گا اور عورتیں گھروں میں سوداگری شروع کریں گی اور کھلم کھلام معبتیں برپا کریں گی بادشاہ ولا بیتیں فتح کریں گے اور فساد برپا کریں گے اور فساد برپا کریں گے اور زاہدوں کو مار ڈالیس کے شراب خوروں کو پسند کریں گے جہان کو ویران کریں گے اور تمام خلقت ان کے ہاتھوں درویش ہوجائے گی بے گانی عورتوں سے بیش کریں گے اور اپنے آ دمیوں سے لؤائی جھڑ سے میں گزرے گی۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسا وقت بھی آئے گا جب کہ رنڈیال مطرب کو نائین میں مزیز ہوں گے اور عالموں اور قرآن خانوں کی کچھ قدرومنزلت نہ ہوگی اور لوگ تمام رنگین کپڑے پہنیں گے اور مردعورت اسم شے کھانا کھا کیں گے اور لواطت کو پیشے قرار دیں گئے حاکم تھم کو بچیں گے اور لوگول میں بددیانتی پیدا ہو جائے گئ و نیاوی مال کی خاطر حق کو ناحق قرار دیں گئے عدل وانصاف اُٹھ جائے گا موداگر لین دین میں جھوٹ بولیس گے۔ پانچ درہم لے کر جھوٹی گواہی دیں گئے نباتات میں برکت نہیں رہے گئ آسان سے مینہ کم برسے گا اگر برسے گا بھی تو بے وقت جب بی علامتیں نمودار ہوں تو بچھ لینا کہ قیامت بالکل نزدیک ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک ہے فرمایا کہ دجال تعین لعنہ اللہ علیہ رسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیذا ہوا ہے بیاس طرح پر ہوا کہ ایک جو تر اسمحنی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹے سے کہ ایک جو ش نے آکر عرض کی کہ پارسول اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جیب چیز پیدا ہوئی ہے۔ ایک یہودی کی عورت نے بچے جنا ہے جو جوج دی ہے تک با تیں کرنے لگا ہے اور ظہر کی نماز تک برا ہوگیا اور عصر تک اس کی داڑھی نکل آئی۔ آ بخناب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے والے ایس کے مکان کے پاس پنچ تو کسی فرمایا بیآ خری زمانے کی علامت ہے اُٹھ کر اس کے دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے جب اس کے مکان کے پاس پنچ تو کسی فرمایا بیآ خری زمانے کی علامت ہے اُٹھ کر اس کے دیکھنے کو آئے ہیں۔ آمخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اب نہ دیا پھر کہا کہ تو نے سخت جادو کیا ہے کہ مجھے عاجز کر دیا ہے بھے بھی بیہ سکھا۔ آمخضرت میں اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 'میں جادو گرنہیں بلکہ پیغیر ضدا ہوں 'میں تیرے پاس آیا ہوں تا کہ تو لا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عنہ ہمراہ تھے عرض کی یارسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میں ویل کر خائرے ہو گیا۔ آخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کو بیں ویل کر خائرے ہو گیا۔ آخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ویک بیاروں کوفر مایا کہ کر تلوار نکالی تو وہ ملعون چلا کر خائرے ہو گیا۔ آخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمای کے ہیں۔ کہ کر خائرے ہو کر یاروں کوفر مایا کہ کر شاطین اسے ملک میں سے لے گئے ہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جس روز وجال نکلے گا اس سال سخت قط ہوگا' بارش نہیں ہوگی' نبا تات کم أگے گی' بید

ساری خاصیتیں اس ملعون کے نمودار ہونے کی ہیں چرفر مایا کہ وہ نمودار ہو کر پنجبری کا دعویٰ کرے گا اس کی علامت یہ ہوگی کہ اس كى بيشاني مين لكها موكا:

هوالكافر با لله العظيم.

گدھے پر سوار ہوگا جس کی لگام سونے کی ہوگی پس جواہل عذاب ہوں گے وہ اس کی پیروی کریں گے اور خضر علیہ السلام اس کے ہمراہ ہوں گے اور فرماتے جائیں گے کہ پیچھوٹا ہے ملعون ہے وہ مسلمانوں کوسیدھی راہ سے بھٹکائے گا اور کا فرکرے گا اورتمام جہان میں ایک ہی ہفتے میں پھرے گا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا که رسولِ خداصلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم فرماتے ہیں که آخری زمانے میں غافل نه رمنا جوں جوں اس کی علامتیں ظاہر ہوں گیتم عاجز ہوتے جاؤ گے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرواورتو بہ کرو۔

بعدازاں پید حکایت بیان فرمائی کہایک روز آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے اور گر داگر داصحاب حاضر خدمت تھے۔امیرالمومنین ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آنجناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یو چھا کہ آیا سورج ای زمین سے نکاتا ہے؟ فرمایا ہاں!اس کی گروش آگ پر ہے اگرون رات میں ایک مرجبہ بھی اس کا گزر یانی پر نہ ہوتا تو بہت سے لوگ جل جاتے اور بیستارے جو آسان میں وکھائی دیتے ہیں اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں خاص کر بیر آ فتاب جو ہر روز اللہ تعالیٰ ہے اجازت طلب كرتا ب كه بارخدايا! مجهة علم دے تا كه ميں سارے كافروں اور نافر مانوں كوجلا دوں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فر مایا کہ آخری زمانے میں ایبا وقت بھی آئے گا کہ اس وقت کا سال اب کے مبینے کے برابر ہوگا اور مہینہ ہفتہ کے برابر اور ہفتہ دن کے برابر اور دن اس قدر چھوٹا ہوگا کہ ایک نماز بھی پوری ادانہیں ہو سکے كى اورغمرين بھى برائے نام رہ جائيں گى جب خواجه صاحب اس بات ير پنجے تو آب ديدہ ہوكر فرمايا كدرسول خداصلى الله تعالىٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری جرت کے بعد اُمت کے پانچ طبقے ہوں گے اور ہرایک سوسال رے گا پھرخواجہ صاحب نے اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی کہ پہلا طبقہ صاحب ِ تقویٰ اور عمل صالح کا ہوگا' دوسرااہلِ تواضع اور تراحم کا' تیسراایک دوسرے کے ساتھ جنگ وجدال کا ہوگا' چوتھا صلہ رقم چھوڑ کرایک دوسرے سے روگر دانی کرے گا اور عاجز وں کی مدرنہیں کرے گا' بیریا نچ سوسال تک رہے گا۔ یا نجوال طبقہ ظالم عاصی اور نافر مان ہوگا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب سات سوسال گزرچکیں گے تو زلز لے بہت آئیں گئے باعمل علاء فوت ہوجا کیں گئے امر معروف اور نہی عن المنکر کیساں ہو جا کیں گے۔ کو چہ بکوچہ خوں ریزیاں ہوں گی نیہ کام سات سوہیں سال تک ہوگا پھر حیوانات کی کثرت ہوگی اور انسان ان میں سے مشکل ہے گزر سیس کے زمین کی پیداوار کم ہوگی زراعت مختلف آفتول کے سبب بریاد ہو جائے گی مسلمانی نہیں رہے گی اوگ ایک دوسرے کی فیبت اور بدگوئی کریں گئے برے کام کریں گئے بے شری بوھ جائے گئ ہے گناہ مسلمان قبل کیے جا کیں گئے دنیاوی مال کی طبع سے سلمان سے مسلمان لڑے گا اور فساد بریا ہوگا' مشائخ ناحق قل ہوں گے برکت اُٹھ جائے گی سے کام سات سوتمیں سال تک ہوگا پھرجنگی درندے شہروں میں آ تھیں گے اور روزِ روش میں

THE WALLEST WILLIAM STREET

(AI) = مسلمانوں کے بچوں کو لے جائیں گے'امراءاور بادشاہ ظالم ہوجائیں گے'ان کےظلم سے شہر برباد ہوجائیں گے اورمسلمانوں کو بُري طرح قتل كريں كے شهروں ميں اسلام بہت كم رہ جائے گا۔ بِعمل علماء بہت ہوں كے اس زمانے ميں جوفساد بريا ہوگا وہ علمائے بے عمل اور مشائخ کی ریائی کی وجہ سے ہوگا۔ ہرشہر کا جدا جدا بادشاہ ہوگا۔شہروں میں اسلام اور مسلمانوں کی حالت بہت ردی ہوجائے گی' دوست دشمن بن جائیں گے جو دنیاوی چیز دیکھے گا اس کی دُھن میں محو ہوجائے گا۔مسلمان مفلس ہوجا کیں گے' درویتی کے سواان کے پاس کچھ ندرہے گا' تھلم کھلاظلم ہوگالیکن خلقت فساد کا کچھ خیال نہ کر کے رات دن غیبت ٔ حسد' فخش' لہوو لعب عمار بازی مطربی اور بُرے کاموں میں مشغول رہے گی۔ بیاکام سات سو جالیس سال تک رہے گا پھر عورتوں میں شہوت زیادہ ہو جائے گی حتیٰ کہ ایک عورت ایک خاوند پر قناعت نہیں کرے گی بلکہ سو سے بھی زیادہ کی خواست گار ہوں گی اورعور تیں ہے شرم ہو جائیں گی اور گلی بازاروں میں فساد ہریا کرتی پھریں گی اور مردوں کی خاطر ایک دوسرے کوتش کریں گی ولایتیں آباد نہیں رہیں گی تمام شہر برباد ہوجائیں گے ایک شہرے دوسرے شہرتک بڑی مشکل سے جایا جائے گا 'اہلِ علم قتل ہوں گے مشائخ اور درویش کی کچھ عزت نہ ہوگی نہ کوئی ان کا برسانِ حال ہوگا، میٹیم اور بیوہ خوار ہوں گے اور بھوک کے مارے ہلاک ہوجا نمیں ك ولايت سترو موجائ كي سادات عالم درويش مصحف كوييخ جاكيس كاوركوكي نبيس خريد ع كا قط اورتكى دم بدم برهتي جائے گی شراب خوروں کی کثرت ہوگی شراب خوری اور بدافعالی کولوگ فخر سمجھیں گئے اہلی فساد اور سمخروں کی عزت ہوگی اہل صلاح بے غیرت ہوں گے دوتی زبانی ہوگی مسلمان بغیر ہاتھ زبان دل اور کان کے ہوں گے (بعنی ان سے کام نہ لے سکیس گے ) خیانت بہت ہوگی ٔ راہزن اور دشمنوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور تمام جہان میں فساد کچ جائے گا' بیحال سات سوسال تک رہے گا پھر جب آفاب نکلے گا تو اس کامطلع خون آلود ہوگا اور آسان کے کنارے قریب دو نیزے کے خون کی طرح ہوں گے اس روز تین روز تک آفتاب کے مطلع میں خون رہے گا ای روز آ دھے جن اور انسان مرجائیں گے ہوا سخت چلے گی مرگ زیادہ ہوگی طوفان آئیں گئے شہروں میں آگ لگ جائے گی بیرحالت سات سوساٹھ سال تک رہے گی پھر بارش ہوگی جس کے قطرے مرغی کے انڈوں کے برابر ہوں گے اس سال کئی ہزار مویثی اور کھیتیاں برباد ہوں گی نیہ حالت سات سوسترہ سال تک رہے گی پھر قرآن شریف اُٹھالیا جائے گا اور آفتاب مغرب سے نکے گا توب کا دروازہ بند ہوجائے گا جس روز آفتاب مغرب سے نکلے گا' زوال تک بے قراررہے گا پھرای طرح غروب ہوجائے گا۔ بیرحالت سات سوای سال تک رہے گی پھر د جال تعین نمودار ہوگا۔جس کی پیشانی میں ایمان کانقش ہوگا'مومن ہوگا اور جومنافق ہوگا اس کی پیشانی میں کفر کی علامت ہوگی۔نعوذ بالله منصاجب خواجہ صاحب اس بات پر مہنچ تو زارزارروئے اور فرمایا کہ اللہ تعالی ہی کومعلوم ہے کہ اس کے بعد کیا کیا پیدا ہوگا اور قیامت کب آئ كَا \_ أَلْحَمْدُ لِللهِ عَلَى ذَلِكَ

اولياءالله كى بزركى

ہفتے کے روز ماہ جمادی الا ترکوقدم بوی کی دولت نصیب ہوئی۔ اولیاء کی بزرگ کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی زبان

مبارک سے فرمایا کہ ذکر الاولیاء مزل الراحت یعنی اولیاء کا ذکر کرنے سے داحت نازل ہوتی ہے۔

پھر فرمایا کہ میں نے شخ مجم الدین صغری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذکر الاولیاءعبادتا یعنی اولیاء کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور جو ذکر کرتا ہے اس کے نامۂ اعمال میں عبادت کا ثواب کلھاجا تا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے سوال کیا کہ عشل مند کون ہے؟ فرمایا جو نیک اور بدمیں تمیز کر سکے۔امام جعفر صادق نے فرمایا کہ چوپائے بھی نیک وبد میں تمیز کر سکتے ہیں یعنی جوانہیں مارتا ہے یا کھلا تا پلاتا ہے اس میں تمیز کر سکتے ہیں۔ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ پھر آپ کی رائے میں عقل مندکی کیا پہچان ہے؟ قرمایا جودونیکیوں میں سے ایک اچھی نیکی اختیار کرے اور دوبدیوں میں سے بُری سے بیجے۔

مقام خواجه اوليس قرني رضى الله عنه

پھرخواجہ اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ جب رسول خداصلی اللہ تعالیٰ عليه وآلبه وسلم كا انتقال ہونے والا تھا تو صحابہ رضوان الشّعليم اجمعين نے عرض كى كمه پارسول الشّصلي الشّدتعالي عليك وسلم! جناب كا خرقه كس كوديا جائے؟ فرمايا' اوليس قرني رضي الله عنه كو\_ بعدازاں جب امير المومنين عمر رضي الله تعالى عنه خليفه بنے تو كو في ميس منبر پرخطبہ پڑھااور پھر پوچھا کہ اے اہلِ مجد! تم میں ہے کوئی قرن کا رہنے والا ہے؟ عرض کی ہے! فرمایا ممرے یاس بھیج دو جب قرنی لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ نے اولیں رحمة الله عليه كى بابت لوچھا انہوں نے كہا اے ہم نہيں جائے۔ امیرالمومنین رضی الله تعالی عند نے فرمایا' رسول خداصلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم نے ان کا پیتہ بتایا ہے ان کی بات خلاف نہیں ہوتی پھران میں سے ایک نے عرض کی کہ وہ اس سے تو حقیر ہے جیسا کہ آپ نے فر مایا ہے وہ تو دیوانہ اور احمق ہے خلقت سے دُور ہی رہتا ہے اور آبادی میں نہیں آتا اور نہ کی سے مل بیٹھتا ہے جو کچھ لوگ کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتا اورغم اورخوشی اے کچھ بھی نہیں جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنتا ہے اور جب لوگ ہنتے ہیں تو وہ روتا ہے۔امیرالمومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا' وہ کہاں ہے؟ عرض کی وادی عرفیہ میں اونٹ چرایا کرتا ہے پھر امیر المومنین عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وادی میں گئے اور اے نماز میں مشغول ویکھا۔ حق تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے تھے جو اس کے اوٹوں کی رکھوالی کیا کرتے تھے جب اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے آ دمیوں کی آ ہے سنی تو نماز کوتاہ کی پھر عمر رضی اللہ تعالی عند نے سلام کیا جواب دیا پھر امیر المونین رضی اللہ تعالی عند نے نام پوچھا' کہا' عبداللہ فرمایا' ہم بھی عبداللہ یعنی اللہ کے بندے ہیں خاص نام بناؤ؟ کہا' اولیں! فرمایا' ہاتھ دِکھاؤ' دِکھایا تو وہی نشان موجودتھا جورسول خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا تھا پھر امیر المونین نے فر مایا 'اے اولیں! رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے اور فرمایا کہ میری اُمت کے لیے دعا کرنا۔ عرض کی یاعمر (رضی الله تعالیٰ عنه )! آپ اچھی طرح دعا کر سکتے ہیں كدونيا ميس آب سے برھ كركوئى عزير نہيں فرمايا ميں بھى يمي كام كرتا مول كيكن رسول خداصلى الله عليه وسلم في وصيت فرمائى تقى عرض كى ياعمر (رضى الله تعالى عنه)! ذرا بهارٌ مين اورجيتو كرلوشايد كوئى اوراويس نه مو\_فرمايا منبين! آپ ہى كا پية بتلايا

تھا۔ کہا تو پہلے مجھے خرقہ دوتا کہ میں اُمت کے لیے دعا کرلوں۔امیرالمومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرقہ دیا اور فرمایا کہ پہن کر دعا كرو فرقد كے كركها كەمبركرو بجھے ذرا كام ہے پھر دور جاكر وہ خرقد ركا ديا اور الله تعالیٰ سے أمت مجمدى صلى الله تعالیٰ عليه وآليه وسلم کے لیے دعا کی تو آ واز آئی کہا ہے اولیں! خرقہ پہن لے۔عرض کی جب تک ساری اُمت نہ بخشی جائے گی' میں نہیں پہنوں گا کیونکہ پیغیبر خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عمر رضی اللہ تعالی عنه اور مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کام کیا ہے اب میرا کام باقی رہ گیا ہے۔ آواز آئی کہ اتنے ہزار اُمت تیری خاطر بخشی پین لے عرض کی جب تک ساری اُمت نہ بخش جائے گی میں نہیں پہنوں گا'اتنے میں مرتضی علی شیر خدارضی الله تعالی عنه آپنچے۔اولیں رحمة الله علیہ نے فرمایا اگر آپ ند آتے تو میں بیخرقد ند ببنتاجب تك كرساري أمت نه بخشواليتار

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بیان لوگوں کی حکایت ہے جو جہاں جاتے ہیں ان کوکوئی نہیں پوچھتا اور جب وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ان کا نشان کوئی نہیں بتلا تا۔

پھر فرمایا کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے اولیں کو اونٹ کی پٹم کی گودڑی پہنے ہوئے سراور یاؤں سے نگا دیکھا کہ اس گودڑی میں اٹھارہ ہزار عالم موجود تنھے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خیال آیا کہ کوئی مجھ سے پیخلافت لے لے اور مجھے رہائی دے۔کہا'اےعمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)! پیمنا فلوں کا قول ہے یہاں خو دفروشی نہیں اس کو پھینک دے جو جاہے گا' لے لے گا۔خرید وفروخت کا کیا تعلق؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه بہت روئے اور خلافت چھوڑنی چاہی۔صحابہرضوان اللہ علیہم اجمعین نے جمع ہوکرعرض کی کہجو چیزصدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرمائی ہے'اسے نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ایک روز کا عدل ساٹھ سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اس سے بینیں سمجھنا چاہیے کہ اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کا مقام امیرالمونین عمرضی الله تعالی عنه کے مرتبے ہے اعلیٰ اورعمہ ہے الیا ہرگز نہیں۔ دیگر اولیں قرنی رضی الله عنه میں بیرخاصیت تھی کہ آپ کا دل کسی چیز کونہ چاہتا تھا جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بردھیا کے گھر جا کر اس سے بیالتجا کر تے تھے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حق میں دعا کرنا۔ پس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یو چھا' یااولیں قرنی (رضی اللہ عنه)! آپ آنخضرت صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی خدمت میں حاضر کیوں نہ ہوئے؟ اور شرف زیارت سے کیوں مشرف نہ ہوئے؟ اویس قرنی رضی الله عندنے پوچھا' کیا آپ نے آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ فرمایا' ہاں! پوچھا' کیا آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کودیکھاہے؟ آیا ابر وکشادہ تھے یا ملے ہوئے؟ دونوں میں ہے کوئی اس کا جواب نہ دے سکا پھر پوچھا' کیا آپ آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دوست ہیں؟ فرمایا' ہاں! فرمایا اگرتم دوست صادق ہوتے تو جس روز آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو کیوں نہ آپ نے موافقت میں توڑ ڈالے۔ کیونکہ دوئی اورموافقت کی شرط بہی ہے۔ یہ کہہ کرا پنا منہ دِکھایا جس کے سارے دانت ٹوٹے ہوئے تھے پھر فر مایا کہ گو میں نے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت تو نہیں کی لیکن بیددینی موافقت کی وجہ ہے ہے پھر دونوں صاحبوں

كومعلوم بواكداديس قرني رضى الله عنه كامنصب بلندع كدانهول في بن ديكهم موافقت كى-

بعدازاں امیرالمونین عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ یا اولیس (رحمة اللہ علیہ)! آپ میرے تق میں دعا کریں۔فرمایا ، میں نماز کے وقت دعا کروں گااگر آپ دنیا ہے ایمان سلامت لے گئے تو سمجھنا کہ میری دعا کارگر ہوئی ورنہ میری دعا ضائع گئ۔ پھرخواجہ صاحب نے فر مایا کہ امام احمد رحمة الله علیہ کوئی سال کی نے بہتے نہ دیکھالیکن جب انتقال کا وقت قریب آگیا تو مسکرائے۔ حاضرین نے وجہ پوچھی تو فر مایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ المیس لعین میرے سامنے کھڑا ہے اور کف افسوس ماتا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں افسوس کرتے ہو؟ تو کہا آپ بڑی اچھی طرح میرے ہاتھوں سے ایمان بچاتے چا آئے ہوئیں ایمان کی سامتان کی خوثی میں مسکرایا ہوں کہ الحمد للہ اس سے ایمان تو بچا کرلے چلا ہوں۔

پھرای موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ امیر المونین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواجہ اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ کرعرض کی کہ مجھے کچھ نے پھی نے اور خواجہ صاحب نے پوچھا کہ آپ خدا کو پہچانے ہیں؟ فرمایا 'پہچانتا ہوں۔خواجہ صاحب ئے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتو آپ کے تق میں یہی بہتر ہے۔

بعدازاں امیر المونین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پچھ دینا چاہا مگر خواجہ صاحب نے جیب میں سے پچھ روپے ٹکال کر فر مایا کہ رپیس نے اونٹ چرا کر جمع کیے ہیں اگر آپ اس بات کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ جیتے روپ آپ دیتے ہیں 'یہ کھا کرکمی اور کامختاج نہ ہوں گا تو پھر میں آپ سے لے لیتا ہوں۔

پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زبان مبارک سے فر مایا کہ خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے بیجی فرمایا کہ ناراض نہ ہونا' واپس جاؤ اور اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ کیونکہ قیامت نزدیک ہے پھر قیامت کو ملاقات ہوگی جس کے بعد پھر بھی جدائی نہ ہوگی اب میں قیامت کے لیے تیاری کر رہا ہوں پھر امیر المونین حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما واپس چلے آئے۔

پھرزارزارروئے۔ جن و اِنس کی تخلیق کا مقصد

پر فرمایا کہ حق تعالی فرما تا ہے:

وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِيْنَ ٥ مَا خَلَقْنَا السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِيْنَ ٥ مَا خَلَقُنَا السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ لاَ يَعْلَمُونَ ٥ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمُ اجْمَعِيْنَ ٥ يَوْمَ لاَ يُغْنِى حَلَقُنَاهُمُ الْعَرِيْنُ الرَّحِيْمُ ٥ مَوْمَ لاَ يُغْنِى مَوْمً اللهُ ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ٥ مَا مَنْ مَنْ رَحِمَ اللهُ ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ٥

میں نے جنوں اور انسانوں کوعبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے اور ہم نے زمین وآ سان اور جو کچھان کے مابین ہے صرف کھیل ہی نہیں بنایا بلکہ حق پر پیدا کیا ہے مگر ان میں سے بہت سے سے اس بات کوئہیں جانتے۔ قیامت کا دن ان کا وعدہ ہے وہ ایک ایسا دن ہے جب کہ نہ کوئی کسی کو مدود سے گا۔ بے شک اللہ تعالی غالب اور رحم کرنے وال سے

بعدازاں نعرہ مارکرائی طرح بے ہوش ہوکر گریزے ہم تو سمجھے کہ شایداب ٹھنڈے ہوگئے لیکن جب ہوش ہیں آئے تو پوچھا؛ بیٹا! کس واسطے آئے ہو؟ ہیں نے عرض کی اس واسطے کہ آپ سے محبت کروں اور جھھے آرام و تسکیدن حاصل ہو۔ فرمایا، میں نے ایسافٹ کو کئی نہیں دیکھا کہ جس نے خدا کو پہچان لیا ہواور پھراس کے غیر سے اُلفت کرے اور اس کے غیر سے اسے لی یا اطمینان ہو۔ بعدازاں ہرمز نے یوں عرض کی کہ جھے کوئی وصیت فرما ئیس۔ فرمایا کہ موتے جاگے 'اُٹھتے بیٹھتے موت کا خیال رکھو گناہ کو چھوٹا نے بھر ان ہم مرد نے پوچھا کہ اور ہو گئا ہواور پھراس کے غیر سے اُللہ تعالی کو چھوٹا خیال کرو گے تو گویا تم اللہ تعالی کو چھوٹا خیال کرو گے تو گویا تم اللہ تعالی کو چھوٹا خیال کرو گے تو گویا تم اللہ تعالی کو چھوٹا خیال کرو گے بوچھا کے بیٹے اپوچنکہ کہ میں کہاں مقام کروں؟ فرمایا 'ملک شام میں ۔عرض کی یہاں روزی کا کیا بندوبت ہوگا؟ فرمایا کہ اے برخیا کے بیٹے! چونکہ آثر کو مردی جا گیں گئاں کہ اسلام انقال فرما گئا اور ہم تم بھی آثر کو مردی جا گیں گئاں کے میری وصیت ہی ہے کہ مردول کے پاس اللہ کی کتاب ہے ۔موت ہے ایک گھڑی بھی غافل نہ ہونا اور جب تو اپنی قوم کے پاس جائے تو اے وظا و نسیحت کرنا اور اس اُمت کی موافقت سے ایک قدم بھی چھے نہ بٹنا تا کہ تو بے دین نہ ہوجائے اور اس کے سبب دوز خیس نہ جائے پھر بیدوعا و سے کرفر مایا کہ واپس چلے جاؤ اور بمبرے حق میں دعا کرنا میں بھی تیرے تو میں دعا کرنا میں بھی تیرے تی میں دعا کرنا میں بھی تیرے تو میں دیا کروں گا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فر مایا کہ راحة الارواح میں میں نے لکھا دیکھا ہے کہ رہے حتام علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے گیا اس وقت آپ نے صبح کی نماز ادا کی تھی اور ورد و وظائف میں مشغول تھے میں نے ول سے کہا کہ صبر کر ذراانہیں فارغ ہولینے دے لیکن آپ ایک نماز کے وقت سے دوسری نماز کے وقت تک برابر یا دِ الہی میں مشغول رہے تی کہ تین دن گزر گئے اس عرصے میں کچھ نہ کھایا اور نہ ہی سوئے۔ چوتھی رات آنکھ

لگ تی تو فوراً بیدار ہو کر فرمانے لگے اللہ تعالیٰ! میں بہت سونے والی آئکھ اور بہت کھانے والے پیٹ سے تیری پناہ جا ہتا ہوں۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ بس میرے لیے اتن ہی نصیحت کافی ہے میں واپس چلا آیا اور آپ کو تکلیف نددی۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے بیجی سا ہے کہ آپ عمر مجر بھی نہیں سوئے۔ کسی رات رکوع کرتے اور کسی رات جود شام سے سے تک رکوع یا جود میں رہے۔آپ سے بوچھا گیا کہ آپ شام سے سے تک مجدے میں کس طرح بسر کرتے ہیں؟ فرمایا سجدے میں تین بارسحان رئی الاعلیٰ پڑھتا ہوں میں ابھی ایک بار ہی پڑھنے یا تا ہوں کہ سورج فکل آتا ہے۔ نیز فرمایا كه بين ايبااس واسط كرتا مول كه مين بهي فرشتول كى سى عبادت كرول-

بعدازاں ایک عزیز حاضر خدمت تھا اس نے بوچھا کہ نماز میں خشوع کے کیامعنی ہیں؟ فرمایا' میرکداس وقت تیرے پہلو میں تیر بھی ماریں تو بھی تھے خبر مذہو۔

بعداراں ای موقع کے مناسب فرمایا کہ شخ سعدالدین حموبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا حالت ہے؟ فرمایا اس مخض کی حالت کیا ہو چھتے ہو جو جو کے اُٹھے اور اسے نہ معلوم ہو کہ شام تک کیونکر زندگی بسر کرے گا اور آیا زندہ بھی رہے گایا نہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ کا کام کس طرح بنا؟ فرمایا 'آہ وزاری ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمة الله عليہ نے آبديدہ موكر زبان مبارك سے فرمايا كما أكر كوئى مخض خدايرست بوتووہ ايل زین وا سان کی سعادت بھی قبول نہیں کرتا کیا تو اس پریقین نہیں کرتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ ہم کیونکریقین کریں؟ فرمایا'جو كي تھے سے قبول كرايا كيا ہے اس كے سب توب كھيكے ہوجائے گا اورائي تئيں پرستش ميں فارغ ويكھے گا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے ای موقع کے مناسب بیفر مایا کہ جو مخص تین باتوں کوعزیز جانے گا' دوزخ اس کی شاہ رگ ہے بھی زیادہ نزدیک ہوگی۔اوّل اچھا کھانا' دوم اچھا کپڑ ایپننا' سوم دولت مندوں کے ساتھ ل کر بیٹھنا۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک دن خواجہ اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لوگوں نے کہا کہ ایک مخص تمیں سال سے قبر میں یا و النکائے بیٹا ہے اور قبر میں کفن ایکا رکھا ہے کفن اور گور میں مشغول ہے اور انہیں دو کے سبب یا دِ الٰہی ہے رہ گیا ہے اور ہمیشہ روتارہتا ہے۔خواجہ صاحب نے فرمایا ، مجھے اس کے پاس لے چلوجب آپ نے اس کواس حالت میں ویکھا تو فرمایا کہ تو تمیں سال سے گفن اور گور کے سبب یا والی ہے رہ گیا ہے اور ان دونوں بتوں کو آ راستہ کیا ہے جب اس نے خواجہ صاحب کو دیکھا تو اصل حال اس پر منکشف ہوا نے وہ مار کر جان خدا کے حوالے کی اور قبر میں گر پڑا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اگر کفن اور گور حجاب ہے تو دوسری چیزوں کا کیا ٹھکانا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فر مایا کہ خواجہ ابوتراب بخشی رحمۃ الله علیہ کا ایک مرید تھا جب اس نے کام كماليت كو بهنياليا تو پھر جب بھى وه خواجه صاحب رحمة الشعليه كي خدمت ميں حاضر بوتا' آپ بھى فرماتے كه مجھے خواجه بايز يدرحمة الله تعالی عدی خدمت میں جانا جا ہے تا کہ باتی نعمت ان سے جھ پر منکشف ہو چونکہ وہ مرید بدرجہ کمال ترقی کرچکا تھا اس کیے وه خواجه بايزيد رحمة الله عليه تعالى عليه كي خدمت مين حاضرنهين مونا حامتا تها أخرجب بهت تفتكو موئي تو فرمايا 'باتين نهين بناني

ا الموالد و الم

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زبان مبارک سے فر مایا کہ خواجہ بایز بدر حمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا ہی کامل مرد تھے کہ کامل اوگ بھی آپ کے دیدار کی تاب نہ لا سکتے تھے پھر یہ بھی فر مایا کہ جب انسان بدرجہ کمال ترقی کر جاتا ہے توحق داری کے تمام اوصاف اس میں مرکب ہوجاتے ہیں' پس اچھا وہی ہے جس میں باری تعالیٰ اپنے اوصاف یگا گئت پیدا کردے۔

بعدازاں اس موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک بزرگ نے تین دن رات کچھ نہ کھایا 'چوتھ روز ایک اشر فی دیکھی تو اسے نہ اُٹھایا بلکہ یہی کہا کہ شاید کسی کی گر پڑی ہو پھر و یکھا کہ ایک بکری منہ میں روٹی لیے آ رہی ہے وہ بھی نہ لی اس واسطے کہ شاید کسی کی اُٹھا کر لے آئی ہو پھر اس بکری نے کہا 'مجھے معلوم ہے کہ تو اس کا بندہ ہے میروٹی لے لئے میے طلال کی روزی ہے جب اس بزرگ نے ہاتھ بڑھا کر روٹی لینی چاہی تو وہ بکری غائب ہوگئی۔

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ ابوالقاسم رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ خواجہ اولیں قرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے اس پرکوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ نیز میر کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ہی ہے پہچان سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے ۔ وہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آبدیدہ ہو کر فر مایا کہ انسان کی سلامتی تنہائی میں ہے اور تنہائی کا مطلب سے ہے کہ اس کی وحدت میں فرو ہو یعنی غیر کا خیال تک اس کے دل میں نہ آئے تا کہ سلامت رہ سکے اگر ظاہر کو دیکھے گا تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ بعدازاں فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کا پُرتَّو تیرے دل میں ہروقت رہنا چاہیے۔ یعنی ہردَم دل حاضر رہے تا کہ غیر کا خیال اس میں داخل نہ ہو سکے جیسا کہ خواجہ اولیں قرنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

طلبه الرفعة فوجدته في التواضع وطلبت الرياسة فوجدته في الصحة وطلبت المروة فوجدته في الصدق وطلبت الفقر وطلب الله فوجدته في التقوى وطلبت الشرف فوجدته في القناعة وطلب الراحة فوجدته في الزهد .

میں نے باندی طلب کی تو اے تو اضع میں پایا اور ریاست طلب کی تو اصصحت میں پایا مروت کو طلب کیا تو اسے صدق میں پایا 'فرکو طلب کیا تو اسے صدق میں پایا 'فرکو طلب کیا تو اسے فقر میں پایا 'اللہ تعالیٰ کو طلب کیا تو اسے قناعت میں پایا 'راحت کو طلب کیا تو اسے زید میں پایا۔ الْحَدُمُ لِلْهِ دَبِّ الْعَلَمَیْنَ۔

ستائیسویں ماہ جمادی الاُخرکوقدم بوی کا شرف حاصل ہوااس روز میں نے چند خبریں جن میں خواجہ راستان کے الفاظ وُرّبار کھے تھے حاضر خدمت کیے اور عرض کی آج تک جو کچھ بندہ نے جناب کی زبان مبارک سے سنا' اپنی سمجھ کے مطابق قلم بند کرتا رہا اور اس کا نام افضل الفوائد رکھا۔ جناب نے بیٹن کراس جزوان کا مطالعہ کر کے فرمایا کہ اچھا لکھا ہے اور عمدہ نام رکھا ہے اور

بعدازاں حاضرین کومخاطب کر کے فرمایا کہ خسر وادحمۃ اللہ علیہ نے جو بیفوائد قلم بند کیے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہروفت دریائے معانی میں سرسے پاوُں تک غرق رہتا ہے اللہ تعالی نے خسر وادحمۃ اللہ علیہ کے سارے اعضاء اپنے فعنل وکرم اورعقل و بزرگی سے بنائے ہیں کیونکہ وہ سارا دن بح معانی میں شناوری کر کے معانی کے موتی نکال کرکھتا رہتا ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے کمال بندہ پروری اور ذرّہ نوازی فرمائی۔ میں اُٹھ کر آ داب بجالا یا اور عرض کی کہ بیہ معانی جولکھتا ہوں بیسب کچھ جناب ہی کی قوت واکرام کی برکت سے ہے کہ آپ اپنی نظر خاص سے میری پرورش فرماتے ہیں۔ اَلْسَحَمُدُ مِلْفِ عَلٰی ذٰلِكَ

بعدازان خواجه صاحب رحمة الله عليه في كلاه خاص اور بيرا بمن خاص بند ب كوعطا فرمايا-

بعد الله على الدين قدس الله مره العزيز كى بزرگى كے بارے ميں گفتگوشروع ہوئى تو زبان مبارك سے فرمايا كه جس روز شخ معين الدين قدس الله مره العزيز نے خواجہ عثان ہارؤنى رحمة الله عليه كى خدمت ميں بيعت كى تو آپ بھى جوفوا كد شخ صاحب رحمة الله عليه كى زبانى سنتے اور قلم بندكرتے رہے۔ چنا نچے شخ حسن بھرى رحمة الله عليه كى بزرگى كى بيه حكايت آپ كے فوا كد ميں ميں نے كامى ديھى كہ خواجہ حسن بھرى رحمة الله عليه كى والده أم سلمه رضى الله عنها كى لوندى تھيں جب بھى آپ كام ميں مشغول ہوتيں اور خواجه صاحب روتے تو أم سلمه رضى الله تعالى عنها اپنے بيتان مبارك سے چند قطرے دودھ كے خواجه حسن بھرى رحمة الله عليه كو يلا ديتيں۔

پھر خواجہ صاحب رحمة الله عليہ نے زبان مبارک سے فر مایا کہ تمام برکات جوخواجہ حسن بھری رحمة الله علیہ کو حاصل تھیں وہ سب ای دودھ کی برکت سے تھیں۔

فرموداتِ بيركاسننا والمبندكرنا اوران يرعمل كرنا

پھرائی موقع کے مناسب سے فرمایا کہ جب مرید پیرکی خدمت میں حاضر ہوتو جو کچھا ہے پیرکی زبانی سے اسے قلم بند کرتا رہے اور نیز اس پڑمل کرے لیعنی عبادت کے بارے میں جو کچھ پیر فرمائے اے ملی صورت میں لائے اور جو وعظ وقعیحت سے ا اسے قلم بند کرتا رہے اللہ تعالیٰ اسے ہر حرف کے بدلے بہشت میں ایک محل عطا فرمائے گا۔

ہے ابدوں کہ میں میں ہوتی ہے۔ بعدازاں فرمایا کہ مریدوں کو جونعت حاصل ہوتی ہے وہ سب پیر کی برکت سے حاصل ہوتی ہے اس واسطے جو کچھ پیر سے نے تو ہمہتن گوش ہوکر نے اور اس پڑممل کرے تا کہ نعت اس سے ضائع نہ ہوجائے۔

بعدازاں فرمایا کہ جب شخ الاسلام فرید الحق والدین قدس الله سرہ العزیز نے سنا کہ میں جو پھیشخ صاحب کی زبان مبارک سے سنتا ہوں قلم بند کرلیتا ہوں تو پھریہ حالت ہوگئ کہ جب بھی میں مجلس سے غائب ہوتا اور پھر حاضر خدمت ہوتا تو آپ یو چھتے کہ میاں! کہاں تھے؟ اور جوفوا کدآپ نے پہلے بیان کیے ہوتے پھراعادہ فرماتے اور اگر جھے میں غفلت کا اثر دیکھتے تو جھے

خاص طور برمخاطب كركفر ماتے كه حاضر مو-

بعدازاں خواجہ من بھری رحمۃ اللہ علیہ کے برکت حاصل کرنے کے بارے میں گفتگوشر وع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ خواجہ صاحب ابھی بچے ہی تھے کہ جناب سرور کا کنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کوزے سے پانی پی لیا۔ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بوچھا کہ اس کوزے سے س نے پانی پیا ہے؟ عرض کی گئی مسن نے فرمایا ، چونکہ اس نے اس کوزے سے پانی پیا ہے اس لیے علم اس میں اثر کرے گااسی اثناء میں اُم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسن کو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی۔ پس جونعت خواجہ مسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کوملی وہ اس کوزے کے پانی اور آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے۔ پس جونعت خواجہ مسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کوملی وہ اس کوزے کے پانی اور آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے۔

بعدازاں ان درویشوں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی جوساع کے وقت نعرے مارتے ہیں اور رقص کے وقت طرح کی آ وازیں نکالتے ہیں۔خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ایسے لوگ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں 'بہت بُرا کرتے ہیں اہلِ ساع ایسانہیں کرتے اور یہ کہ یہ کام کا ملوں کانہیں جہاں فضول بوالہوں ہوتے ہیں ان سے ایسی حرکات سرز دہوتی ہیں۔ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو خص ساع کے وقت آ ہ و فریا دکرئے سمجھ لوکہ یہ شیطانی کام ہے اور جو روحانی ہے وہ مالم ملکوت میں ہے۔ جس میں ساع کے وقت حس و حرکت ہی نہیں ہوتی وہ آشنائی کے سمندر میں تیرتا پھرتا ہے اور اس وقت اسے مالم ملکوت میں ہے۔ جس میں ساع کے وقت حس و حرکت ہی نہیں ہوتی وہ آشنائی کے سمندر میں تیرتا پھرتا ہے اور اس وقت اسے اٹھارہ ہزار عالم کی بھی مطلق خبر نہیں ہوتی جس طرح سونا کھالی میں پھلتا ہے اسی طرح اہل ساع تخیر میں گداز ہوتے ہیں۔

حجاج بن يوسف كا انجام

بعدازاں ای موقع کے مناسب بیہ حکایت بیان فر مائی کہ ایک مرتبہ خواجہ سن بھری رحمۃ الله علیہ ایک مجلس میں وعظ کررہے سے کہ استے میں جاج شاہی رعب و داب کے ساتھ سوار لیے آ پہنچا کشکر نے تلوار میں سونتی ہوئی تھیں وہاں پر ایک بزرگ موجود تھا اس نے کہا آج حسن بھری رحمۃ الله علیہ کا امتحان کروں گا ' جاج آ آ کر بیٹھ گیا۔خواجہ سن بھری رحمۃ الله علیہ نے اس کے آ نے کی ذرہ مجر پروانہ کی اور اسی طرح اس کام میں مشغول رہے جب مجلس برخواست ہوئی تو اس بزرگ نے کہا اے حسن! تو راتی پر ہے۔ جاج نے آگے بڑھ کرخواجہ حسن بھری رحمۃ الله علیہ کا بازو پکڑ کر حاضرین کو کہا کہ اگرتم کسی مروکود کھنا چا ہے ہوتو خواجہ حسن بھری (رحمۃ الله علیہ) کو دیکھو۔

بعدازاں ای موقع پر جاج بن یوسف کے بارے میں زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ لوگوں نے خواب میں جاج کو میدان قیامت میں دیکھا اس سے بوچھا گیا کہ تم کیا جائے ہو؟ اس نے کہا' جو کچھ موحد جائے جیں جب سے بات خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے سُنی تو فرمایا ہرگز اس پراعتقاد نہ کرنا۔ جو کچھوہ جاہتا ہے کہوہ چالاکی سے آخرت کا بدلہ بھی لے جائے

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس کی بیہ بات اس وجہ سے تھی کہ اس نے حالت نزع میں بارگا واللی میں بیمنا جات کی

و ٩٠) \_\_\_\_\_لفوظات حضرت خواج يظام الدين اولياء تھی کہ اب پروردگار! مجھے تو ایبامعلوم ہوتا ہے کہ تو غفار اور اکرم الا کرمین ہاور بیسارے اس بات پر شفق ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا اور جھے سے درگز رہیں کرے گا اور ان کی خصلت کے مطابق میری آبرونہیں دکھائے گا۔ "فانت قیومی فعال لایوید" پس تو قیوم ہے اور جو جا ہتا ہے کرتا ہے۔ جب خواجہ صاحب اس حکایت پر پہنچے تو آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ حجاج کاظلم جہاں بھر کو معلوم ہے کہ س درجے کا تھا اس متم کا ظالم مخص معافی کا امیدوار ہے تو وہ مخص جودن رات "سبحان دبی العظیم" کا وروکرتا ہے وہ کیونکراپی معافی کا امیدوارنہ ہوگا پھر فر مایا کہ جب اللہ تعالی نے حجاج کومصیبت میں گرفتار کرنا جا ہاتواس سے خواجہ ابوسعید ابوالخیر قدس اللہ سرہ العزیز کے بھائی کومروایا جس کی وجہ ہے تھوڑے دنوں کے بعد دردشکم میں مبتلا ہوا اور سات دن رات اسی درد ے اپیا بکل رہ کر تخت سے زمین پراور زمین ہے تخت پرلوٹا تھا ای طرح راہی ملک عدم ہوا۔ بعدازاں اے خواب میں دیکھے کر لوگوں نے بوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے کیما سلوک کیا؟ کہا کہ ہرایک نفر کے بدلے مجھے ایک دفعہ جان سے مارا گیالیکن ابوسعیدابوالخیرقدس الله سره العزیز کے بھائی کے بدلے میں بی سم ہوا کداہے قیامت تک مارتے اور زندہ کرتے رہو۔ خواجه حسن بعرى رحمة الله عليه كاامير المؤمنين على رضى الله عنه سے وضو كاطريقه سيكھنا

پھرای موقع کے مناسب پید حکایت بیان فرمائی کہ امیر المونین علی رضی الله تعالیٰ عنہ بھرہ میں آئے اونٹ کی مہار ورمیان باندھ کرتین دن رات منبروں کو ڈھانے اور تذکروں کومنع کرنے میں صرف کیے جب خواجہ حسن بھری رحمة الله علیه کی مجلس میں آئے تو آپ سے سوال کیا کہ آپ عالم ہیں یا متعلم؟ خواجہ صاحب نے عرض کی میں دونوں میں سے پچھ بھی نہیں صرف جو بات جناب رسولِ کریم صلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم ہے مجھے پینچی ہے میں اسے بیان کرتا ہوں۔ آنجناب رضی الله تعالیٰ عنہ نے آپ کو منع نه فرمایا بلکه فرمایا که آپ نے بہت عمدہ جواب دیا پھرعلی مرتضی رضی الله تعالی عند تشریف لے گئے جب خواجہ صاحب کومعلوم ہوا کہ بیرالمومنین رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو آنجناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے روانہ ہوئے اور حاضر خدمت ہو کرآرز و کی کہ آپ وضو کا طریق سکھائیں۔حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے پانی منگا کرخواجہ صاحب کو وضو کا طریق سکھایا اور واپس چلے گئے۔ اس اثناء میں بارش کی قلت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ زبان مبارک سے بید حکایت بیان فرمائی کدایک مرتبہ بھرے میں قحط سالی شروع ہوئی تو تقریباً دولا کھ آ دمیوں نے خواجہ حسن بھری رحمة اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ دعا كريں فر مايا اگرتم بارانِ رحمت جاہتے ہوتو مجھے بھرہ سے نكال دو۔

خوف الهي اورتوبه

بعدازاں خوف کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی' زبان مبارک ہے حسب موقع سے حکایت بیان فرمائی کدایک بزرگ ایسا تھا کہ جب بھی خون الہٰی اس پر طاری ہوتا تو کہتا کہ میں اس وقت جلاد کے روبرو بیٹھا ہوں پھر فرمایا کہ اسے کسی نے مسکراتے

بعدازاں ای موقع کے مناسب میر حکایت بیان فر مائی کہ ایک روز لوگوں نے ایک شخص کوروتے ہوئے ویکھا تو وجہ پوچھی

بعدخلاصی ہوجاتی۔

منقول ہے کہ ایک روز خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بار بار پڑھتے تھے:

انه قال الخر الزمان خرجت من امتى سبعين الف سنة .

یعنی میری اُمت میں سب سے در بعد جو مخص دوزخ سے نکے گا ستر ہزار سال بعد نکلے گا۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ رات کے وقت شخ سیف الدین باخزری قدس اللہ سرہ العزیز اپنے گھر میں زار زار رورہے تھے مسج لوگوں نے پوچھا کہ آپ کل رات کیوں رورہے تھے؟ فر مایا 'ڈرتا ہوں کہ کہیں میری لاعلمی سے کوئی ناپندیدہ کام ہوگیا ہویا کہیں ایسی جگہ قدم رکھا گیا ہو جو حق کو نامنظور ہواور یہ کہہ دیں کہ جاؤ' ہماری درگاہ میں تمہاری گنجائش نہیں اور تیری کوئی طاعت قبول نہ ہوگی اس وقت میں کیا کروں گا۔

پھر ہنمی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ قبقہ بھی ایک قتم کا کبیرہ گناہ ہے پھریہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک روز شخ قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز ایے آ دمیوں کے پاس سے گزرے جوآ پس میں ہنس رہے تھے'فرمایا تمہاری ہنمی سے مجھے تعجب آتا ہے شایدتم موت سے بے خبر ہو۔

پھر مید حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص قبرستان میں روٹی کھار ہاتھا' ایک بزرگ نے جو پاس سے گزرا' فرمایا تو منافق ہے۔ پوچھا' کیوں؟ فرمایا' مُر دوں کے پاس بیٹھ کرکھانا کھانا اور ہنسی میں آخرت اور موت کو بھی بھول جانا' منافق کی علامت ہے۔

بعدازاں اس موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فر مائی کہ جب خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت نزدیک آپہنچا تو بنے حالا تکہ زندگی میں آپ کوکس نے ہنتے نہیں دیکھا' موت کے قریب آپ ہنتے ہوئے پوچھ رہے تھے کہ کون ساگناہ کیا؟ استے میں جان دے دی چھرا یک بزرگ نے آپ کوخواب میں دیکھا اور پوچھا کہ زندگی میں تو جناب کو مسکراتے ہوئے نہ دیکھا' حالتِ نزع میں آپ کے ہننے کا کیا سب تھا؟ فر مایا جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آیا تو کہتا تھا کہ ابھی ایک گناہ اور رہ گیا ہے' مجھے اس خوشی کے مارے بنی آئی اور جان فکل گئی۔

بعدازاں ای موقع پرشخ الاسلام فرید الحق والدین قدس الله سرہ العزیز کے بارے میں بید حکایت بیان فرمائی کہ جس رات آپ کا وصال ہونے والا تھا'ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آسان کے دروازے کھلے ہیں اور بیندا آرتی ہے کہ خواجہ فرید الحق رحمة الله علیہ خداے جالے اور الله تعالیٰ آپ ہے خوش ہے۔ آلْحَمْدُ بِلَاٰ عَلیٰ ذٰلِکَ

بدھ کے روز چھ ماہ رجب سندھ ندکور کو قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ ما لک دینار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی' زبان مبارک سے فر مایا کہ آپ کو مالک دیناراس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ شتی میں عوار تھے جب شتی منجدھار میں پینچی تو آپ سے محصول طلب کیا گیا۔ فرمایا' میرے پاس کچھنیس' کہا'اسے پاؤں سے پکڑ کر دریا میں گرا دو۔ دریا کی مجھلیوں کو تھم ہوا تو

www.mukiahah.org

ہرایک مندمیں دینار لے کرکشتی کے پاس آئی آپ نے لے کرکشتی والے کو دیا اور آپ پانی پر قدم رکھ کر روانہ ہو گئے تب سے آپ کانام مالک دینار پڑ گیا۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ آپ نے توبہ بوں کی کدایک رات تماشدد کھنے گئے مطرب گا تا بجاتا رہا جب اور پار سو گئے تو رہاب ہے آ واز آئی کہ توب کیوں نہیں کرتے؟ آپ ای وقت توب کر کے معجد میں آئے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فر مایا کہ خواجہ مالک دینار نے اس درجہ تر تی کی کہ ایک روز آپ دیوار کے ہائے میں آرام کیے ہوئے تھاتو سانب مندیس زگس کی شاخ لے کرمس رانی ( کھیاں اُڑانا) کررہاتھا۔

پھرای موقع پر فرمایا کہ مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ کی گئی سال تک یہی آرزور ہی کہ کسی طرح تمازی بنوں۔سوا تفاق سے عین جنگ کے روز آپ کو بخار ہو گیا' خواب میں غیب ہے آ واز سنی کہ اگرتم آج لزائی میں جاتے تو اسپر ہو جاتے اور تم کوسور کا گوشت کھلایا جاتا جس کے سب تم کا فرہو جاتے۔ بعدازاں خواب سے بیدار ہوکرشکرالہی بجالائے اور فرمایا کہ الحمدللہ! مجھے آج ت ہوا' یہ واقعی برا بھاری تحفہ تھا۔

پھر بزرگوں کی وست بوی کی برکت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی بزرگ کا کی دہریئے سے مناظرہ ہواجب بات صدتک پہنچ گئی تو آخر بیقرار پایا کہ دونوں کے ہاتھ باندھ کرآگ میں ڈالوجس کا ہاتھ جل جائے گا'وہ جھوٹا قرار دیا جائے گا جب ایسا کیا گیا تو کسی کا ہاتھ بھی نہ جلا۔ کہا دونوں سے ہیں'وہ بزرگ ناراض ہوکر گھر آیا اور تجدے میں عرض کی کہ مجھے وہرئے سے ملا دیا۔غیب سے آواز آئی کہ مجھے معلوم نہیں کہ تیرااور دہرئے کا ہاتھ ا کھے تھے اگر صرف اس كابى باته موتاتو پرتماشه ديكتا-

پھر فر مایا کہ کئی سال ہے مالک دینار رحمۃ الله علیہ نے کوئی تھٹی پائیٹھی چیز نہیں کھائی تھی ہررات نا نبائی ہے روٹی خرید کر روز ہ افطار کرتے جب آپ بیار ہوئے تو گوشت کی آرزو کی کچھ مدت صبر کیا اور ایک روز کچھ گوشت خرید ااور آسٹین میں رکھ کر ا کی خاص مقام پر پینیخ گوشت نکال کرفر مایا۔الے نفس!اگر تو ایسی خواہشوں سے باز آئے گا تو میں تجھے کچھ دوں گا ور منہیں۔ یہ کہہ کرفی الفوروہ گوشت دوست کودے دیا اورخود نہ کھایا۔

پھر پید حکایت بیان فرمائی کدایک درویش کہا کرتا تھا کہ جو مخص چالیس روز تک گوشت نہیں کھا تا اس کی عقل میں فتور آجا تا بيكن مجھے گوشت كھائے ہيں سال كاعرصہ ہوگيا ميرى عقل تو ترتى پر ہے۔

بعدازاں بید حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ بھرے میں آگ گئ مالک دینار رحمت اللہ علیہ تعلین اُٹھا کر کو تھے یرچڑھ کر دیکھنے لگے بعض لوگ جل رہے تھے بعض بھا گا بھاگ میں تھے غرضیکہ خلقت سخت اضطراب کی حالت میں تھی 'یہ حالت دیکھ كر فرمايا كر قيامت كے دن بھى يہى كيفيت ہوگى۔

چر یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک روز کوئی بزرگ کی آدی کی بیار پُری کے لیے گیا، نگاہ کی تو معلوم ہوا کہ اس کی أجل قریب آگئی ہے۔فرمایا کلمہ پڑھو! وہ نہ پڑھ سکا صرف یہی کہتا تھا' دی اور گیارہ اور بارہ اس بزرگ نے اس کی حالت پوچھی تو

، من وروس کے کہ جب میں کلمہ پڑھنا جا ہتا ہوں تو آگ کا پہاڑ دکھلا کر کہتے ہیں کہ اگر تو کلمہ پڑھے گا تو تجھے اس میں جلایا جائے گا۔ نعوذ باللہ منھا

# خواجگان چشت کی بزرگی

جعرات کے روز ۵ ماہ شعبان سنہ ھ ذکورکو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ شخ الاسلام قطب الدین بختیاراؤی قدس اللہ سرہ العریز کی بزرگی کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی میں نے عرض کی کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا 'ایک مرتبہ آپ مع یاروں کے سلطان کے حوض پر سے وقت باراحت تھا 'یاروں نے عرض کی اگرا ہے وقت میں گرم کاک (روٹی کی قتم) ہوتو کیا ہی اچھا ہو۔ آپ نے مسکرا کرفرمایا 'اچھا! اگر ال جائے تو کیا کرو گے؟ عرض کی کھا کیں گے۔ آپ وہاں سے اُٹھ کر پانی میں گئے پانی میں ہاتھ ڈال کرگر ماگرم کاک نکال کریاروں کو دیئے آس سب سے آپ کو بختیار کا کی کہتے ہیں۔

بعدازاں بیہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ ایک فاسق شخص خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ کی پائٹتی میں وفن کیا گیا اس رات لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص بہشت میں ٹہل رہا ہے۔ لوگوں نے تعجب سے بوچھا کہ یار! بیرُ تبہ کہاں سے ملا؟ کہا کہ آپلوگ مجھے وفن کر کے گئے اور عذاب کے فرشتے آ ئے تو وہاں پرخواجہ صاحب موجود نظے آپ کا دل پریشان ہوا فرشتوں کوفوراً تھم ہوا کہ اس بندے سے ہاتھ اُٹھا لو کیونکہ اس کومیرے دوست شیخ قطب الدین کی پائٹتی میں جگہ لی ہے اور اس کا دل ہماری طرف لگا ہوا ہے ہم نے اس کی خاطر بخشا اور اس کے قصور معاف کیے۔

بعدازاں شخ الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی بزرگی کے بارے میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ چند مسافر حاضر خدمت ہوئے آپ ہے جو سوال کرتے 'بطور امتحان کرتے' آپ کے سامنے لکڑیوں کا ایک گھا رکھا تھا' ان میں ہے ایک نے سوال کیا کہ درویش کی ذات میں کس قدر روحانی قوت ہو بھتی ہے؟ آپ نے فوراً دونوں ہا تھ لکڑیوں کے گھے پر مار کرفر مایا کہ اگر اس گھے کو کہتو یہ سونے کا بن جائے ابھی یے کلمات شخ صاحب کی زبان مبارک سے نگلنے بھی نہ پائے تھے کہ کرٹریوں کا گھا سونے کا بن گیا۔

گھراسی موقع کے مناسب میہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ شیخ عثان ہار قبی رحمۃ اللہ علیہ مع اپنے یاروں کے جماعت خانے میں بیٹھے تھے چند درویشوں نے آ کرسلام کیا۔ فرمایا 'بیٹھ جاؤجب بیٹھ گئے تو سلوک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ اہل سلوک ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ عالم تجر میں متعزق ہوں تو اس وقت خواہ تکوار کا لا کھواران پر کیا جائے آئیں خبرتک نہیں ہوتی پھر خواجہ صاحب نے آ بدیدہ ہوکر فرمایا کہ جس وقت وہ لوگ عالم تجر میں اپنے دوست کی محبت میں متحیر ہوتے ہیں اگر لا کھ مقرب فرضتے ایک کان میں واضل ہوکر دوسرے سے نکل جا کئیں آئیس خبر تک نہیں ہوتی پھر ان درویشوں نے التماس کی کہ کچھ بطور زادِ راہ مل جائے تا کہ ہم چلتے بنیں اس روز آپ کے جماعت خانے میں کوئی چیز دینے کے لیے موجود نہ تھی۔ شخ

صاحب نے مٹھی بھرمٹی اُٹھا کر انہیں دی اور فر مایا کہ اسے باندھاہ جہاں ضرورت خرچ پیدا ہوا سے استعمال کرنا۔ وہ آ داب بجالا کر باہر نکلے اور گرہ کھول کر دیکھا تو وہ ٹی سونا بن گئی۔

خواجد صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ جو محض کامل ہے مٹی تو کیا خواہ کوئی چیز ہو سونا ہو جاتی ہے۔ السحہ مُلْدِ اللهِ عَلَى ذَلِكَ

حضرت يونس عليه السلام

بدھ کے روز پانچویں ماہ رمضان المبارک کو قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی۔مولا نا فخر الدین اورمولا نا وجیہ الدین با ہلی حاضر خدمت تھے۔حضرت یونس علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ جب آپ پراللہ تعالیٰ کا عمّاب ہوا اور آپ کومچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا تو چالیس دن رات وہاں رکھا گیا'مچھلی نے منہ کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کونگل لیا اس وقت اس مچھلی پر وحی نازل ہوئی کہ اے مچھلی! یونس (علیہ السلام) ہمارا برگزیدہ ہے ہم نے اسے تیری روزی نہیں بنایا کیونکہ جانوروں پر پیغیر کا گوشت حرام ہے صرف تیرے پیٹ کواس کا جیل خانہ مقرر کیا ہے اس کی ہڑیوں کو تکلیف نہ پہنچانا اور نہ ہی اس کے گوشت و پوست کوخراب کرنا جب مجھلی نے بیآ واز سنی تو چالیس دن رات کچھ نہ کھایا اور نہ ہی اپنے جوڑے سے ہم بستری کی ای طرح منہ کھولے رہی ۔حضرت بوٹس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور اس کے جگر کواپنا قبلہ قرار دے کرنماز ادا کرتے ، مچھلی دریا کی گہرائی میں جاتی اور اپنے ساتھ یونس علیہ السلام کو بھی لے جاتی ۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کا چڑااییا نازک بنا دیا کہ اس میں ہے پونس علیہ السلام دریا کے عجائبات دیکھتے رہے حتیٰ کہ جانوروں کی شبیح سنتے رہے اور وہ مچھلی آنجناب علیہ السلام کو ایک دریا ہے دوسرے دریا میں پھراتی رہی آپ اس کے پیٹ میں نماز ادا کرتے رے اور اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا کرتے رہے۔ آپ کی آواز آسان تک پہنچتی۔ فرشتے بارگاہ اللی میں عرض کرتے کہ جمیں بیآوازیونس علیہ السلام کی معلوم ہوتی ہے وہ دریا کے اندر کیا کررہے ہیں؟ جواب آیا کہ ہم نے اسے باز رکھا ہے اور مچھلی کے پیٹ کواس کا جیل خانہ قرار دیا ہے سب فرشتوں نے مل کرسفارش کی اور رہائی کے لیے دعا اور آہ وزاری کی اللہ تعالی نے منظور فرمائی اور مچھلی يروى نازل موئى اوروه دريا كے كنارے آئى تو حضرت يونس عليه السلام بابر آكر طاعت اللى ميں مشغول موتے ألْ محمد ينه

حضرت جرجيس عليدالسلام

منگل کے روز آٹھویں ماہ شوال سندھ مذکور کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ جرجیس علیہ السلام کا قصہ ہوتو عجب لیکن بہت طویل ہے پھرفر مایا کہ آپ کے عہد میں ایک بادشاہ نہایت جابر' ظالم اور بت پرست تھا اس کے پاس اقلون نام ایک بت تھا جے جوابرات سے آ راستہ کر کے لوگوں کو اے بچرہ کرنے پرمجبور کرتا جو اس کی پرستش کرتا' اسے رہا کر دیتا تھا ورنہ اسے مارڈ التا تھا۔ ایک روز وہ جنگل میں آیا اور لوگوں کو

بعدازاں اس بادشاہ کے خاصوں نے عرض کی کہ بادشاہ سلامت! اب کام ہاتھ سے گیا اور الیا فتنہ پیدا ہو گیا جے ہم دُور نہیں کر سکتے اگر آپ تھم ویں تو اسے جیل خانے میں قید کر دیا جائے تا کہ اسے کوئی نہ دیکھے اور یہ وہیں مرجائے ۔ چنانچہ آپ کو جیل میں لے جاکر آپ کی بیٹ پر بھاری پھر رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام دن رات پھر سلے شکر اللی بجالاتے ۔ اللہ تعالی نے فرشتہ بھیجا جس نے آپ علیہ السلام کو پھر کے سلے سے نکال کرچھے سلامت باہر پہنچا دیا اور آپ علیہ السلام کو بیہ کہا کہ اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو سلام بھیجا ہے اور پیغیبری عزایت فر مائی ہے اور ساتھ ہی ہے بھی فر مایا ہے کہ دنیا کی رہنچ و مصیبت میں صبر کر اور میرے وشمنوں کو میری پرستش کی دعوت دے اور کسی قتم کا خوف نہ کر۔ تھے چار مرتبہ جان سے مار ڈالیس گے اور میں چاروں مرتبہ تھے زندہ کروں گا پھر اس شہادت کے بعد تھے بہشت میں لایا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے بیس کر اللہ تعالی کا شکر ادا کیا جب بادشاہ میں فرمایا جس کے تعد بھتے بہشت میں لایا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے بیس کر اللہ تعالی کا شکر ادا کیا جب بادشاہ نے دربار عام کیا تو آپ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے گئے باوشاہ نے کہا کہ میں نے تو تھے جیل میں ڈالا تھا وہاں سے بادشاہ نے دربار کام کیا جس کے تعد میں وآسان قائم ہیں۔

بعدازاں بادشاہ نے حکم دیا کہ آ رالا کر آپ علیہ السلام کو پُرزے کرزے کیا جائے۔ بادشاہ کے پاس سات شیر بھو کے ایک ہی کوٹھڑی میں بند تنے جب آپ کواس کوٹھڑی میں بھیجا گیا تو شیروں نے آپ علیہ السلام کو بجائے بھاڑ ڈالنے کے سجدہ کیا جب رات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا جس نے آپ علیہ السلام کو وہاں سے نکالا اور کھانا کھلایا اور کھا کہ دنیاوی رنج و مصیبت پرصبر کرو جب دن ہوا تو باوشاہ نے لوگوں کو جج کیا اور کھا کہ خوشی کرو۔

بعدازاں جرجیس علیہ السلام بادشاہ کے پاس آئے بادشاہ نے پوچھا کہ تو جرجیس (علیہ السلام) ہے؟ فرمایا ہاں! کہا میں نے تجے مار ڈالا تھا؟ فرمایا' اپنے مارنے کی طرف کیا دیکھتے ہو؟ الله تعالی کی طرف دیکھو کہ مجھے کس طرح زندہ کیا' مجھے کیا وہ ساری خلقت کوزندہ کرے گا۔ بیٹن کرسارے جیران رہ گئے۔ایک نے کہا'اے جرجیس (علیہ السلام)! ہماری التجاہے اگروہ تو پوری کرے تو ہم تیرے خدا کی پستش کریں گے۔فر مایا اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اس نے کہا کہ ہم چار محض کرسیوں پر بیٹھے ہیں اور جارے سامنے مختلف قتم کے لکڑی کے بے ہوئے تھال ہیں تو اپنے اللہ تعالی کو کہد کدید لکڑیاں ہری مجری اور بارآ ور ہو جائيں۔آپ نے دعاك الله تعالى نے ان سوكھي ككريوں كوسنر بنايا جرين شاخين بي ، پھل پھول وغيره سب كچھ فكل آيا يدو كھ كر التى نے كہا ' يشخص جادوگر ہے اس كوميرے حوالے كروتا كدميں اسے سخت عذاب دوں اس مرد نے ايك بت اندر سے خالى بنوایا اور آپ علیہ السلام کواس میں رکھ کراس کا منہ بند کر کے چندروز جلتی آگ میں رکھا جب آپ جلے تو غضب الہی جوش میں آیا تمام جہاں تیروتار ہو گیا اور آگ برنے لگی ممام لوگ بے ہوش ہو گئے۔ آپ جب اس بت سے نکلے تو قبر خداکی وجہ سے خاموش رہے چندروز بعدوی آئی کہ بادشاہ کے پاس جاؤ اوراہے میرے عذاب سے ڈراؤ۔ آپ علیہ السلام پھر بادشاہ کی بارگاہ میں آئے اور نصیحت کرنی شروع کی اس باوشاہ کے وزراء نین سے ایک نے کہا کداب ہمارے اور تمہارے درمیان ایک بات رہ گئے ہے اگر تیرا خدا مردول کوزندہ کردیے ہم اس کی پہنٹ کریں گے۔ پاس ہی ایک پرانا قبرستان تھا' آپ نے دعا کی توسترہ آ دی الله تعالی کے علم سے زندہ ہو گئے جن میں سے نوآ دی یا نچ عورتیں اور تین بچے تھے۔ان میں ایک بوڑھا بھی تھا'آپ نے اس سے بوچھا' بوڑھے! تہارا کیا نام ہے؟ کہا' تو مائیل۔ بوچھا کب مرے تھے؟ کہا' فلال زمانے میں۔حماب لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ چارسوسال کاعرصہ گزر چکا ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ وزیرنے کہا کہ بیمرد جادوگر نہیں جادوگر مردے کو زندہ نہیں کر سكنا ، ہم نے اس پراتی تحق كى ليكن اے كى قتم كى تكليف نہيں پېنچى ئير آسانى كام ہے اس پوچھنے والے مرد نے كہا اب ميں جرجيس کے خدا کی پہتش کروں گا اور بیر کدان بتوں سے بے ڈار ہوں۔ بیٹن کر بادشاہ ناراض ہو گیا اور اس کے مکڑے کروا دیے۔ بادشاہ نے وزراء سے پوچھا کہ اب کیا کرنا جاہیے تا کہ اس مرد کے (نعوذ باللہ) شرے رہائی ہو۔ ایک نے کہا' اسے درویش کے گھر میں رکھوتا کہ بھوک کے نب ہلاک ہوجائے۔ چنانچیا کیہ مفلس بڑھیا کے گھر میں رکھا گیا جس کا ایک بیٹا جو بیار اندھااورمعیوب تھااوراس بڑھیا ہے بڑھ کرمفلس شہر میں اورکوئی نہ تھااور دروازے پریہرہ بٹھا دیا تا کہ کوئی شخص ان کوروٹی پانی نہ دے اور وہ (علیہ السلام) مجوک پیاس کے سب بلاک ہوجائیں۔آپ علیہ السلام ایک کونے میں نماز میں مشغول ہوئے دن كوروزه ركتے جبشام كا وقت ہوا تو برهيا ہے بوچھاكہ برهيا! تيرے گھريس كوئى چيز كھانے كى ہے؟ اس نے كہا اے جوان! میں مفلس بڑھیا ہوں اور میرا بیٹا بیار اور اندھا ہے میرے گھر میں کوئی بھی کھانے پینے کی چیز نہیں اس بڑھیا کے گھر میں ایک ستون تھا جس پر چھت قائم تھی' آپ نے اس پر ہاتھ رکھ کر اللہ تعالی کی حمد وثنا کی تو فی الفور وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور ہار آور ہوا اورابیا پھل لگا جو بھی کسی نے نہ و یکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پھل کھایا اور بڑھیا کو کہا کہ اللہ تعالی کو پہچان! پہلے وہ بڑھیا بت پرست تھی اب مسلمان ہوگئ پھراس بڑھیانے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تیری ایسی قدرومنزلت ہے تو میرے بیٹے کے لیے دعاکر

كدوه بھى تندرست بوجائے۔آپ عليه السلام نے لڑ كے كى آئكھ پرةم كيا تو بھلا چنگا ہوگيا۔ بوھيانے بہت منت ساجت كى بعدازاں چندروز اور آپ علیہ السلام اس کے گھر میں مہمان رہے۔ ایک روز بادشاہ ادھرے گز زااور سبز درخت و کیھر کہنے لگا کہ میں نے تو یہاں بھی سبز درخت نہیں دیکھا۔لوگوں نے کہااس جادوگر کواس عورت کے گھر میں رکھا تھا جس نے بیدورخت لگایا ہے۔ بادشاہ نے علم دیا کہ اس درخت کو اُ کھاڑ دواورگھر پر باد کر دو۔ حکم البی سے وہ درخت پھرستون بن گیا' بادشاہ نے حکم دیا کہ جرجیس کولاؤ اورایک آہنی میخ سے زمین پرلٹا کر پارہ پارہ کر دواور جلا دو۔ایہا کیا گیا اور خاکسترکو بٹورکراس پرمہر لگائی گئی پھراپنے معتدوں کو کہا کہ اے لے جاکر ذر و درہ کر کے دریا میں پھینکو تا کہ نیست و نابود ہو جائے اور ہم اس کے شرمے محفوظ رہیں جب اس خاکسترکولا کرتھوڑ اتھوڑ اکر کے دریا میں ڈالا گیا تو آواز آئی کہاہے ہوا' زمین وآسان کا بادشاہ تھم دیتا ہے کہان سب ذروں کوجمع کر کیونکہ ہم پھرا سے زندہ کریں گے۔ ہوانے اکٹھا کر کے پانی پر ڈھیر لگا دیا۔ چنانچہ اسے بادشاہ کے معتمدوں نے دیکھا تھوڑی در بعدوہ جنبش کرنے لگا اور چ میں سے جرجیس علیہ السلام پیغیر نمودار ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء بیان کررہے تھے جب وہ لوگ شہروا پس آئے تو آپ ان سے پہلے ہی بادشاہ کی کچہری میں موجود تھے۔ بادشاہ نے پوچھا تُو تو مرگیا تھا؟ خاکستر ہو گیا تھا پھر کیسے زندہ ہو گیا؟ واقعی تو سچا ہے اور تیرا خدا قادر ہے اور ہمارے بت عاجز ہیں لیکن اگر اب میں تیرے خدا کی پرستش کروں تو لوگ مجھے ملامت کریں گے اور کہیں گے کہ ایک آ دی کا بھی مقابلہ نہ کرسکا آب ایک کام اور ہے جس میں ہم دونوں کی بھلائی ہے وہ یہ کہ تو ایک مرتبدان بتوں کو مجدہ کرے تا کہ لوگوں کی قبل قال درمیان سے اُٹھ جائے پھر میں تیرے خداکی پرستش كروں گااور بنوں سے بےزار ہو جاؤں گااور انہيں تو ڑ ڈالوں گا۔ آپ نے چاہا كەمجت خدا ظاہر كريں۔فرمايا اچھامنظور ہے بادشاہ خوش ہوااور آپ کے سروچشم کو بوسد دیا اور کہا کہ آج کی رات اور کل کا دن میرے پاس رہوتا کہ لوگوں کومعلوم ہوجائے کہ ہمارے مابین سلم ہے پھرہم دونوں بت خانے میں جائیں گے اور ایک دفعہ بت کو تجدہ کرنا 'بعد میں جو پچھ تو کہے گا' مجھے منظور۔ آپرات کونماز میں مشغول ہوئے ایک عورت بھی آپ کے پیچے نماز ہیں مشغول ہوئی جب آپ نے دیکھا تو اسے اسلام عھایا اور وہ عورت مسلمان ہوگئ مسلمان غم ناک تھے اور بہودی خوش تھے۔لوگ بت خانے کی طرف روانہ ہوئے 'بادشاہ اور آپ علیہ السلام بھی اس بت خانے کی طرف آئے جس میں ستر بت تھے جومروار بداور جواہرات سے آ راستہ تھے۔ آپ در تک ان کی طرف دیکھتے رہے کدانے میں وہی عورت بچے کو اُٹھائے ہوئے آئی آپ علیہ السلام نے اس بچے کو آواز دی کہا نے فلال! لا کے نے ای وقت کہا'لیک یا نبی اللہ! فرمایا' گرون سے نیچے اُتر آ'وہ اُتر کر پاؤں چلنے لگا اور آپ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ فرمایا' اندر جاکر بتوں کو کہدوے کہ جرجیں پغیر (علیہ السلام) بُلاتے ہیں جب اس بچے نے اندرجا کر پیغام دیا تو سارے بت سرکے بل لا حكت ہوئے باہرآئے'آپ عليه السلام نے زمين پر ياؤں مارا توسب زمين ميں نابود ہو گئے۔ بادشاہ نے كہا تونے مجھے فریفتہ کیا اور میرے دیوتا و لوک کیا۔ فرمایا' بیٹی نے اس واسطے کیا تا کہ مجھے معلوم ہوجائے کہ وہ خدانہیں اور بیکہ وہ مچھ مجھی نہیں کر سکتے اور پھران میں سے شیطان کو پکڑلیا اور کہا اے ملعون! بیکیا بات نے جوتو کرر ہائے خود بھی ہلاک ہوا اور خلقت كوبھى بلاك كررہا ہے تو خودتو دوزخ ميں كيا ہے اب خلق خداكو بھى دوزخ ميں لے جاتا ہے؟ شيطان نے كہا كيا آپ (عليه

السلام) کومعلوم نہیں کہ میرے نزدیک ایک آ دی کو راہِ راست سے بھٹکانا تمام چیزوں سے پیارا ہے۔ نیز کہا' یہ آپ (علیہ السلام) کومعلوم نہیں کہ جب اللہ تعالی نے فرشتوں کو تجدے کا حکم دیا تو سب نے آ دم علیہ السلام کو تجدہ کیا' میں نے نہ کیا' میں نے دوزخ کومنظور کرلیا' پر سجدہ نہ کیا۔

پھر بادشاہ کی عورت نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا اب اللہ تعالی کے عذابوں میں سے باقی اور کون سارہ گیا ہے یا کون سارہ گیا ہے جوزو پر مصیبت ہے جوزو نے نہیں کی اب یہ کہو کہ وہ دعا کرتا کہ تم غرق ہوجاؤ۔ بادشاہ نے ناراض ہوکر کہا کہ تو اس کے جادو پر فریفتہ ہوگئ ہے۔ بیس سال سے وہ مجھے کہدر ہا ہے اور مجھے فریفتہ نہیں کرسکا میس کر بادشاہ کی عورت مسلمان ہوگئ اور بادشاہ نے فریفتہ ہوگئ ہے۔ بیس سال سے وہ ہے کہا کہ آپ دعا کریں۔ آپ نے دعا کی تو فرشتے بہتی صلے لے کراس کی روح لے جانے کے منتظر ہوئے۔

بعدازاں جب آپ علیہ السلام نے دعاکی کہ پروردگار! تو جب تک انہیں میرے روبروز مین میں غرق نہ کرئے مجھے نہ اُٹھانا۔ بید دعا کرتے ہی بجلی چکی پھر جہان تاریک ہوگیا اور زلزلہ شروع ہوا جس سے زمین پھٹ گئی اور وہ بادشاہ مع لشکر زمین میں غائب ہوگیا جس کا پھرنام ونشان تک نہ رہا۔ اُلْحَمْدُ اِللهِ عَلَی ذٰلِكَ

منگل کے روز بیسویں ماہ جمادی الاوّل سندھ ندکورکوقدم بوی کی دولت نصیب ہوئی۔ اولیاء اور مشاکخ کی فضیلت کے
بارے بیں گفتگو ہور بی تھی۔مولا ناممس الدین کچیٰ مولا نابر ہان الدین غریب اور مولا نافخر الدین رحمۃ اللّه علیہم آئے اور آ داب
بجالائے محم ہوا کہ بیٹھ جاؤ 'بیٹھ گئے۔

#### والده كامرتبه

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک ہے فرمایا کہ ایک دفعہ کی بزرگ نے جج کی نیت کی کہ خانہ کعبہ کی زیادت کرے جب بغداد پہنچا تو ایک رات پنج برخداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوخواب میں دیکھا جو فرماتے ہیں کہ واپس چلاجا! تیرے گھر میں جج ہے بعنی تیری ماں زندہ ہے جا کراس کی خدمت کرؤوہ تیرے تی میں جج ہے بہتر ہے اس کی رضامندی طلب کرو۔ وہ بزرگ واپس چلا گیا اور اپنی والدہ کی خدمت کوفیمت سمجھا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کوگردن پراُٹھا کر ساری عمر فج کرائے تو بھی ایک رات کاحق اوانہیں کرسکتا جوانہوں نے اس کی خاطر تکنی میں گزاری ہو۔

## حفزت رابعه بصرى رحمة الله عليها

بعدازاں رابعہ بھری رحمۃ اللہ علیہا کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی و بان مبارک سے فرمایا کہ رابعہ بھری خواجہ حسن بعری کی۔ س میں خاموش رہتیں اور کسی قتم کی گفتگو نہ کرتیں۔ بھری کی۔ س میں خاموش رہتیں اور کسی قتم کی گفتگو نہ کرتیں۔

بعدازان فرمایا که جس روز رابعه بصری رحمة الله علیها پیدا هوئین گھر میں کپڑا موجود نه تھا اور گھر میں اس قدر سامان بھی

www.mahahah.org

افضل الفوائد ولفوظات حضرت فواجه نظام الدين اولهاء موجود نتھا کہ چراغ جلاسکیں۔آپ کوآپ کی والدہ کے دامن میں لپیٹ کرآپ کے والدکوکہا کہ ہمائے کے گھرے تیل لے

آئیں۔آپ کے والد بزرگوار ہمائے کے گھر کے کواڑ کو ہاتھ لگا کر چپ جاپ واپس چلے آئے اور کہا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دروازہ نہیں کھولا ای طرح ملولِ خاطر ہوکرسورہای رات خواب میں دیکھا کدرسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فر ماتے ہیں کہ ملول نہ ہوئیہ نتیجہ تمہارے حق میں نیک ہوگا کیونکہ اس کی خاطر میری اُمت کے ستر ہزار آ دی بخشے جا <sup>ک</sup>یں گے پھر فرمایا کہ عیسیٰ بن داؤ دامیر بھرہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ اور اے کہو کہ ہر رات تم سومرتبہ درود بھیجا کرتے تھے اور جعرات کو نہیں بھیجااور چارسورکعت نماز ادا کیا کرتے تھے اس کا کفارہ سودینار مجھے دو جب بیدار ہوئے تو زارزارروئے اورخواب کو کاغذ پرلکھ کرامیر بھرہ کو دیا اس نے دس ہزار درم بطور صدقہ اس شکریے میں دیا کہ رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یا د فرمایا ہے۔ نیز میکھی کہا کہ آئندہ جس بات کی ضرورت ہو مجھے کہا کرومیں انشاء اللہ پوری کروں گا۔

بعدازاں رابعہ بھری رحمة الله علیها کی بزرگ کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ کھے بڑی ہوئیں تو آپ کے والدین کا انقال ہو گیا اور جب بھرے میں قحط پڑا اور آپ کی بہنیں جدا جدا ہو گئیں تو آپ ایک ظالم کے ہاتھ آئیں جس نے آپ کو چند درہم لے کرفروخت کردیا۔ایک روز بد بخت نامحرم نے آپ کا ہاتھ بکڑنا جاہا' آپ نے سرز مین پرر کھ کر بارگاہ اللی میں عرض کی کہ میں غریب ہول ، بیٹیم ہول اور اسیر ہول ، مجھے دوسری مصیبتول کی پروائبیں میں صرف تیری رضا حا ہتی ہول آیا تو مجھ سے راضی ہے یانہیں؟ آ واز آئی کرغم نہ کر قیامت کے دن مجھے وہ مرتبہ عنایت کروں گا کہ مقربانِ درگاہ بھی بچھ پرفخر کریں گے اس روز سے آپ گھر میں داخل ہوئیں ہرروز مناجات کیا کرتیں کہ اے پروردگار! میں دن کوروزہ رکھتی ہوں اور رات جاگتی رہتی مول اپنے آ قا کی بھی خدمت کرتی موں اور تیری بھی۔ایک رات آ قاکی آنکھ کھی تو کیا دیکھتا ہے کدرابعہ بھری رحمة الله عليها سر بحود ہوکر بارگاوالی میں عرض کر رہی ہیں کہ پروردگار! مختبے اچھی طرح معلوم ہے کہ میرے دل کی خواہش عین تیری مرضی کے موافق ہے اور میں بسر وچشم تیری بارگاہ کی خدمت گزار ہوں اور کی وَم بھی تھے سے عافل نہیں لیکن میں کیا کروں؟ اس آ قانے ایک نورانی قندیل دیکھی جوآپ کے سر پرلٹک رہی ہے اور جس سے سارا گھر دن کی طرح منور ہور ہا ہے۔ آقانے رابعہ بھری رحمة الله عليهاكى برى عزت كى اوركها كه ميس نے تجھے آزادكيا اگريهاں رہوتو ہم سبتمهارے خدمت گار ہيں اگر جانا جا ہيں تو آپ کی مرضی ۔آپ وہاں سے چلی گئیں اور مطربی شروع کی لیکن بعد میں اس سے توب کر کے جنگل میں مقام کیا'مدت تک وہیں عبادت کرتی رہیں۔

چرخواجه صاحب نے فرمایا که رابعه بصری رحمة الله علیها دن رات میں ہزار رکعت نماز ادا کرتیں اورخواجه حسن بصری رحمة الله علیہ کی مجلس میں آیا جایا کرتیں اور جو پھھآپ سے منتیں اس پڑمل کرتیں پھر جنگل میں پچھیدے عبادت کر کے حج کا ارادہ کیا اور ا یک گدھے پراسباب لادکر فج کوروانہ ہوئیں جنگل میں پہنچ کر گدھا مر گیا۔ اہلِ قافلہ نے کہا کہ لاؤ ہم آپ کا اسباب أضالیں۔ فرمايا جاءً! ميس توكل بخدا مون قافله چلا كيا اورآب تن تنها جنگل ميس ره كئيس ـ بارگاه اللي ميس عرض كي اح بادشاه! تو عاجز عورت سے کیا کررہا ہے خود بی تو مجھے اپنے گھر بُلا یا اورخود ہی راستے میں میرا گدھا مار ڈالا اب جنگل میں تنہارہ گئی ہوں۔ یہ کہتے

بی گدھازندہ ہوگیا اوراس پراسباب لادکر پھرروانہ ہوئیں۔مت کے بعدد یکھا گیا کہ ای گدھے کوفروخت کررہی ہیں۔

بعدازاں ای موقع پر فرمایا کہ جب رابعہ بھری رحمۃ الله علیہا عراق پہنچیں تو کہا'اے پروردگار! میرا دل ملول ہے' میں کہاں جاؤں؟ میں ڈھیلے کو کیا کروں وہ تو ایک پھر ہے مجھے تیرا دیدار جا ہے۔اللہ تعالیٰ نے بغیر وسلہ خود فرمایا کہ اے رابعہ (رحمة الله علیہا)! تو اٹھارہ بزار عالم کی جبتو میں جارہی ہے کیا تو نہیں جانتی؟ کے موئ (علیہ السلام) نے میرے دیدار کی درخواست کی اور جب ذرّہ مجر تجلی پہاڑ پر کی تو اس کے چالیس مکڑے ہو گئے۔ یہ بات جوتو کہتی ہے اس کا کون ساموقع ہے؟

بعدازاں فر مایا کہ جب پھرایک دفعہ آپ محےروانہ ہوئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ جنگل ہی میں خود کعبہ آپ کے استقبال کوآ رہا ہے۔ فرمایا مجھے کعبے کی ضرورت نہیں ، مجھے کعبد دکھ کرکیا خوشی ہو عتی ہے؟ میں تو کعبدوالے کا دیدار جا ہتی ہوں ، مجھے کعبد در کار نهيل - ٱلْحَمْدُ لِلهِ عَلَى ذَٰلِكَ

## ساع اورابل ساع

جعرات کے روز ساتویں ماہ شوال سندھ مذکور کو قدم بوی کا شرف حاصل ہوا' ساع اور اہلِ ساع کے بارے میں گفتگو شروع مولی استے میں ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کے یاروں کی ایک جماعت اکٹھی موئی ہے اور بانسریاں بھی لائی گئ ہیں۔خواجہ صاحب نے بیئن کر فرمایا کہ میں نے تو منع کیا تھا کہ بانسریان اور نیز حرام چیزیں جو ہیں ﷺ میں نہیں ہونی جا ہمیں جو پھھانہوں نے کیا ہے اچھانہیں کیا اس بارے میں آپ نے فرمایا کہ ہاتھ پر ہاتھ مارنا بھی نہیں جا ہے کیونکہ یہ بھی کھیل میں شامل ہے جبکہ تالی بجانے کی ممانعت ہے تو بانسری کی تو ضرور ممانعت ہونی جاہیے۔

بعدازاں فرمایا کہ اگر کوئی مخص گرے توشرع میں گرے کیونکہ اگر شرع سے گر گیا تو پھراس کا ٹھکا نانہیں۔

بعدازان فرمایا کہ مشائح کبار نے ساع سا ہے جو اہل ساع ہے اور صاحب ذوق اور درد نے اسے قوال سے صرف ایک ہی شعرسُن کر رفت طاری ہو جاتی ہے خواہ بانسری ہویا نہ ہولیکن جوصا حب ذوق اور در زنہیں اس کے پاس خواہ گائیں اورخواہ کتنی ہی بانسریاں بھی ہوں تو کچھا شنہیں ہوتا۔ پس معلوم ہوا کہ بیکام درد کے متعلق ہے نہ کہ بانسری وغیرہ کے متعلق۔

بعدازان فرمایا که لوگوں کو ہروقت حضوری حاصل نہیں ہو عتی اگر دن بھر میں کوئی ایک وقت بھی خوش ہوتو سارے تفرقہ انداز وقت اس میں آجاتے ہیں ای طرح اگر کی مجمع میں ایک شخص صاحب ذوق اور در دہوتو تمام اشخاص اس کی پناہ میں ہوتے

بعدازاں فرمایا کہ بچھلے دنوں اجودھن میں ایک قاضی تھا جو ہمیشہ شخ الاسلام فریدالحق کے برخلاف رہتا تھا یہاں تک کدایک مرتبہ وہ ملتان گیا اور بڑے بڑے علماء کو کہا کہ کیا ہے جائز ہے؟ کہ ایک شخص تھلم کھلام جد میں ساع نے اور بھی بھی رقص کرے۔ انہوں نے یو چھا وہ کون ہے؟ کہا کشنخ فرید (رحمة الله علیه)! انہوں نے کہا ہم ان کا پچھنہیں کر سکتے۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب مجھی میں نے ساع سنا' مجھے خرقۂ شخ کی قتم! ان سب باتوں کو شخ

الدين ادلياء عصرت فواج نظام الدين ادلياء عصرت فواجه نظام الدين ادلياء صاحب رحمة الله عليه كے اوصاف رمحمول كيا يهال تك كدايك مرتبه آپ كي حين حيات ميں قوالوں نے بيشعر روسا ے مخرام بدیں صفت مبادا کرچھ بدت رسد گزندے

بیٹن کر ﷺ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق پیندیدہ یاد آئے مجھے بیشعراییا پیند آیا کہ کچھ کہانہیں جاتا۔ قوال نے بہتیرا چاہا کداور کچھ پڑھے لیکن میں اس سے بار باریہی شعر پڑھوائے گیا۔خواجہ صاحب جب اپنی بات کر چکے تو روے اور فرمایا کداس کے بعد بہت مدت نہ گزری کہ جناب شخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انقال فرما گئے۔

پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ایک سے بوچھا جائے گا کہ ہمارے اوصاف حادث ہیں اور ہم قدیم ہیں۔ حادث قدیم سے كونكر جائز ہوسكتا ب كہے گا خداوند! ميں نے فرط محبت سے ايساكيا ، حكم ہوگا كداچھا! تونے فرط محبت سے ايساكيا ، ہم فرط رحمت سے بچھ سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمة الله عليہ نے فرمايا كہ جو مخص اس كى محبت ميں متغزق ہے اس پر بيرعنايت ہے تو دوسروں ہے كياكيا يوجها جائے گا؟ پهرفرماياكماكي مرتبه خواجه ابراجيم ادہم رحمة الله عليه سوال كيا كياكياكميا آپ كواسم اعظم ياد ہے؟ فرمائے کون ساہے؟ فرمایا کدمعدے کولقمہ حرام سے پاک رکھواور دل کو دنیاوی محبت سے خالی تو پھر جواسم پڑھو گے وہی اسم اعظم ب- ٱلْحَمْدُ لِلهِ عَلَى ذَلِكَ

سوموار کے روز یا نچویں ماہ ذیقعدسنہ سے مذکور کو قدم بوی کا شرف حاصل ہوا عماز اور دعاؤں کے بارے میں گفتگو ہور ہی تقى مولا ناشم الدين يحييٰ مولانا وجيهه الدين بابلي اورمولا نانصيرالدين گياءى رحمهم الشعليهم حاضر خدمت تتھے۔ زبان مبارك ے فرمایا کدرسولِ خداصلی الله تعالی علیه وآله وسلم مهمات کے لیے صلو ة السعادة ادا کیا کرتے تھے اور وہ مهمات سرانجام ہو جایا كرتى تھيں۔ ميں (مصنف كتاب) نے عرض كى كه كيا اس نماز كا كوئى مقررہ وفت ہے؟ فرمايا كال! جب نمازِ عشا كے فرض ادا كرنے كے بعددوركعت نمازسنت اداكر چكے تو پھر چار ركعت نماز ايك سلام كے بدنيت صلوة السعادت اس طرح اداكرے كه بر رکعت میں الحمدایک مرتبہٰ آیت الکری ایک مرتبۂ انا انزلنا تین مرتبہ مورۂ اخلاص پندرہ مرتبہ پھرسلام کے بعد سرمجدے میں رکھ کر تين مرتبه يدكم ياحى ياقيوم ثبتني على الايمان .

بعدازاں اولیاء کی بزرگی کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ ابراہیم اوہم رحمة الله علیہ نے نیت کی کہ اور لوگ تو پاؤں کے بل کعبہ پہنچتے ہیں میں آئکھوں کے بل جاؤں گا۔ چنانچہ ہر قدم پر دوگانہ ادا کرتے گئے جب چودہ سال بعد خانہ کعبہ پہنچے تو کعبہ کواپے مقام پر ندد کھ کرجران ہوئے۔غیب سے آواز آئی کہا ہے ابراہیم (رحمة الله علیہ) کعبدرابعد بھری رحمۃ الله علیها کی زیارت کے لیے گیا ہے۔عرض کی پروردگار! اب میں کہاں جاؤں؟ آواز آئی کہیں مت جاؤ ابھى آجائے گا۔ اس القوائد العدازال خواجہ صاحب رحمة الله عليہ نے فرمایا کہ شخ صاحب ہے کی نے پچھ لینا تھااس نے بازو سے پکڑلیا کہ مجھے میرا روپیدو۔ شخ صاحب رحمة الله علیہ نے ناراض ہوکر کندھے ہے چادراً تارکر روپیدو۔ شخ صاحب نے فرمایا' خاموش رہ کہا' نہیں رہتا۔ شخ صاحب رحمة الله علیہ نے ناراض ہوکر کندھے ہے چادراُ تارکر زمین پروے ماری تو تمام بازارسونے ہے پُر ہوگیا۔ فرمایا' اپناحق لے گارزیادہ اُٹھائے گاتو تیرا ہاتھ خشک ہوجائے گاس مرد نے اپناحق اُٹھالیا جب زیادہ اُٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ سوکھ گیا۔ بعدازاں خواجہ صاحب رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ جو خص درویشوں ہے اُٹھتا ہے اس کی جڑا کھڑ جاتی ہے۔ نعوذ باللہ منھا

بو ن درویوں سے بربی ہے۔ ماں در بربی کی دولت نصیب ہوئی۔ مولا ناش الدین رحمۃ اللہ علیہ مولا نابر ہان اتوار کے روز دسویں ماہ فریقت مولا نام مولا نام ہوں کی دولت نصیب ہوئی۔ مولا ناش الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ مولا نافخر الدین مولا ناشہاب الدین میرضی رحمۃ اللہ علیہ شخ عثان سیاح رحمۃ اللہ علیہ مولا نافخر الدین مولا نام مولا نام مولا نام مولا نام مولا نام وجبہ الدین بابل رحمۃ اللہ علیہ اور اور عزیز حاضر خدمت تھے۔ وہ دن نہایت ہی بارحمت تھا۔ مولا نافر بن بابل رحمۃ اللہ علیہ اور اور عزیز حاضر خدمت تھے۔ وہ دن نہایت ہی بارحمت تھا۔ مولا نافر بن بابل رحمۃ اللہ علیہ اور اور عزیز حاضر خدمت تھے۔ وہ دن نہایت ہی بارحمت تھا۔ مولا نافر بنا بیان بی بالا کے اور جارتر کی کلاہ سے مشرف ہوئے اور مجھے (مصنف کتاب) کو بھی اسی روز کلاہ نصیب ہوئی اور ہرایک کو اپنا اپنا نصیب ملا۔

ا کی روز ملاہ سیب ہوں اور ہرایک دبہ ہوں بیب کی بیبہ کا است میں جھی ہمارا بعد ازاں خواجہ صاحب نے حاضرین سے مخاطب ہو کر فر مایا کہ جس طرح آج و نیا میں ہم استھے ہیں قیامت میں جھی ہمارا حشر اکتھا ہوگا جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیفر مایا تو میں نے اور اور عزیزوں نے عرض کی کہ مولانا شہاب الدین میر تھی انساری رحمۃ اللہ علیہ جناب کے خادم ہیں۔ انہوں نے ایک شعر لکھا ہے اگر حکم ہوتو عرض کروں؟ فرمایا کہو من از تو بھی مرادے دگرے نے خواہم

من از تو یکی مرادع درے سے مواد ہمیں قدر بنی کز خودم جدا مکنی تمام شد حصہ اوّل افضل الفوائد

یعنی ا راحت الحبین

حصدووم

بسم الله الحمن الرحيم

یہ البی اُسرار و اُنوار اور بیرلامتنا ہی آ ٹار و اخبار خواجہ راستان صاحب الکلام فی الارضین جُتم المشاکخ والا ولیاء وارث اہلِ سلوک والا نبیاء تاج اُحققین 'برہان العاشقین نظام الحق والشرع والدین ادام اللّٰدتقولۂ کے انفاسِ متبرکہ سے تاریخ وارجبکہ حاضر خدمت ہوا؛ جمع کیے گئے۔

تخليق آ دم عليه السلام

افضل الفوائد ة

سوموارکے روز بیسویں ماہ رجب 21 جری کو حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہور ہاتھا' بندہ گناہ گار' امیدوار رحمت پر وردگار خسر وخوشہ چین نے جوسلطان المشائخ والا ولیاء کا ایک غلام ہے۔ تاریخ فیکورہ کوقدم بوی کا شرف حاصل کیا اور عزیز بھی حاضر خدمت سے ۔ انبیاء گزشتہ کے بارے بیس گفتگو ہورہی تھی۔ آ پ رحمۃ اللہ علیہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ وہ دن کیا ہی اس چھے سے جب کہ خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ حیات سے جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ علیہ حیات نے کھڑے ہوری کی ۔ آ پ نے کورع ض کی ۔ آ پ نے فرمایا ' کہو بیس نے عرض کی کہ اس سے پیشتر بیس ہورع حق کی ہے آپ کی ڈربان مبارک سے سنا اسے قلم بند کرتا رہا اور اس مجموعے کا نام'' افضل الفوائد' رکھا جومنظور نظر عالی ہو چکا اب بھی اگر فرمان ہوتہ جو بچھ آپ کی زبان مبارک سے سنا جائے' وہ قلم بندگیا جائے تا کہ دوسری جلد مرتب ہو جائے لیکن اس جلد بھی زیادہ تر انبیاء اور سلوک کی حکایات ورج ہوں تا کہ میرے دل کو اطمینان ہو۔ آپ نے فرمایا' بہتر! مسکرا کر فرمایا کہ چونکہ شہرارے دل بیں الی تمناتھی اس لیے بیس نے نماز کے بعد انبیاء کا ذکر شروع کیا ہے۔

افضل الفوائد \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_افتوطات مفترية خواجه نظام الدين اولياء بعدازاں فرمایا کہاہے درویش عزیز سنو! جب الله تعالی نے مصیبتوں کا خزانہ پیدا کیا تو خاص کر انبیاء اور اولیاء کے لیے پیدا کیا۔ فرشتوں نے جب اس خزانے کو دیکھا تو سب مارے ہیت کے سر بھجو د ہوگئے کہ البی! بیس کے لیے ہے؟ فرمایا فرشتو! تم اس نعمت سے فارغ ہوئی نعبت ہم اپنے خلیفہ کو دیں گے جسے ہم روئے زمین پر پیدا کریں گے لیخی آ دم صلوٰ ۃ اللہ علیہ اور اس کے فرزند جومیرے محبّ ہیں اور انہیں ان مصیبتوں کے ذریعے امتحان کیا جائے گا جو ہماری محبّ میں ثابت قدم ہوگا اس پر ہم بلا نازل کریں گےاور جب نہ نازل کریں گے تو وہ اس کے نازل ہونے کی آرزوکریں گے۔

پھر فر مایا کہ اے درویش! جولوگ دوست کے عشق میں متغرق ہیں' وہ صبح سے شام تک بڑی آ رزو سے بلا کے خوات گار ہوتے ہیں کیونکہ جومصیبت دوست کی طرف سے ہوا وہ مصیبت نہیں ہوتی اور عین نعت ہے جو دوست سے روست کوملتی ہے۔

بعدازاں سے حکایت بیان ہوئی۔ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک عاشق جب صبح اُٹھتا تو یہی فریاد کرتا کہ بروردگار! میرارزق بھی تیری بلا ہے اس سے بوچھا گیا کہ بیکیا کہتے ہو؟ کہا جب دوست مصیبت میں ممنون ہوتو پھر اگر ہم اس کی آرزونہ کریں تو ہم اہلِ سلوک میں ثابت نہیں پھرخواجه صاحب نے آبدیدہ ہو کربیر باعی پڑھی

چو در رضائے تست برجانم باد آل جملہ بلائے تست برجانم باد

ہر جا کہ بلائے تست برجانم باد گر برسر عاشقال بلالم باشد

بعدازاں فر مایا کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام کو عالم وجود میں پیدا کیا گیا اور روح قالب میں داخل ہوئی' قالب اُٹھ کر بینای تفاکه چھینک آئی اور الحمدلله کہا۔حضرت جرائیل علیه السلام پاس ہی کھڑے تھے انہوں نے کہا "برحمکم الله"!اس وقت فرشتوں کو اللہ تعالی نے فرمایا کدا ہے ملائکہ آسان! تم تو کہتے تھے کہ وہ دنیا میں فساد ہریا کریں گے اورخوں ریزیاں کریں گے۔ دیکھا ابھی اچھی طرح اُٹھا بھی نہ تھا کہ میری حمدوثنا کہی ۔ قولہ تعالیٰ:

وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ .

پر فرشتے سر بھی د ہوئے اور عرض کی۔ قولہ تعالی:

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ .

لعنى جو كچھ تحقيد معلوم سے ہمنہيں جانے۔ جرائيل ميكائيل اور اسرافيل عليهم السلام كو كلم ہوا كہتم سب بہشت ميں جاؤ۔ جرائيل عليه السلام بہنتی لباس لائے ميكائيل عليه السلام براق اور اسرافيل عليه السلام تاج جب لائے تو تھم ہوا كه لباس پہناؤ اور تاج سر پررهکر براق پر بھا کر بہشت میں لاؤجب آ دم علیہ السلام تخت پر بیٹھے تو تمام ملائکہ کو تھم ہوا کہ جا کرآ دم کو تجدہ کرو۔ قولہ

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْئِكَةِ السُّجُدُوا لِادَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيْسَ . آبني وَاسْتَكُبُرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ .

شیطان کے سواسب فرشتوں نے سجدہ کیا جب شیطان مردود ہوا تو سب فرشتوں نے با آواز بلند کہا کہ شیطان پر لعنت ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے اس وقت سے شیطان مردود ہو گیا اب فی زمانہ ایسے مسلمان بھی ہیں جن پر ہر روز ہزاروں مرتبہ اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے لیکن انہیں اس کی خبر نہیں وہ غافل ہیں۔

پھر فر مایا کہ جب آ دم علیہ السلام نے بہشت میں قرار پکڑا اور فرشتوں اور اہلِ بہشت نے آپ کا اعز از واکرام دیکھا تو سب آپ کی طرف رجوع ہوئے پھر فرشتوں کو تھم ہوا کہ آ دم علیہ السلام سے فضل وکرامت کا سبق سیکھیں۔

پر فرمایا کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام کو اختیار دیا گیا کہ بہشت کے تمام میووں کو کھاؤ کیکن گیہوں مذہ کھانا چونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی الیم تھی وہ گندم کا دانہ کھانے کے سبب بہشت سے نکال کر دنیا میں بھیجے گئے محبت کی آگ آپ کے سینے میں بھڑک اُٹھی اُلیک دانہ کھاتے ہی تاج سرے اُئر گیا کہاں وور ہو گیا جب آپ برہنہ کھڑے دہ گئے تو درخت ہے آ واز آئی ۔ قولہ تعالیٰ :

فَأَكُلا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَامِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ز وَعَصْبِي اذَّمُ رَبَّهُ فَعَولى

پس اے عاصی! بابر نکال جا! یہ تیرا مقام ہیں۔ پس آ دم علیہ السلام جس درخت ہے یہ مانگئے ' بہی سنتے کہ تو نافر مان ہوگیا ہے میں مجھے پینے نہیں دوں گا۔ آ خرانجیر کے درخت کے پاس گئے تواس نے ہے دیے۔ حکم ہوا کہ تو نے ہے کیوں دیے؟ عرض کی کہ جس عزت کی نگاہوں سے اسے پہلے دیکھا تھا اب بھی ای نگاہ ہوں اس واسطے میں نے اپنے ہے دیے۔ پس فرمان ہوا کہ اے انجیر! جس طرح تو نے ہمارے آ دم علیہ السلام کو معزز کیا 'ہم نے مجھے خلق میں عزیز کیا جب آ دم علیہ السلام کو معزز کیا 'ہم نے مجھے خلق میں عزیز کیا جب آ دم علیہ السلام بہشت سے نگلے تو کوہ مرائد یہ گئے نئین سوستر سال تک ای معیری کی حالت میں روقے رہے۔ چانچ درخداروں کا گوشت و پوست سارا اُر گیا اور چڑیوں نے ان میں گھونسلے بنائے جن کی آپ کو خبر تک نہ ہوئی جس وقت آپ بجدہ کرتے' کوئی ندد یکھا کہ اور اُمیں بہشت کے شارستان میں قرار نہ دیا آخر و نیا کے کھی تو اُن کی نگاہ جمال عشق پر پڑی تھی سوآ خرای شعلے نے اثر کیا اور اُمیس بہشت کے شارستان میں قرار نہ دیا آخر و نیا کے خواب صاحب رحمت کے شارستان میں قرار نہ دیا آخر و نیا کے خواب صاحب رحمت کی الد علیہ نے آب و میرہ ہوکر فرایا کہ بے شک عاش لوگ معیت میں الاولیاء واشدہ فی الانہیاء کی تعدیق کرے پھر خواب صاحب رحمت کی آرزو کے مطابق ہزار ہا طرح کی منت وزاری اللہ علیہ نے آب و میرہ ہوکر فرایا کہ بے شک عاش لوگ میں۔ الحج بی آخیوں

بعدازاں زبان مبارک ہے فرمایا کہ وہ مخص جس نے سب سے پہلے عشق کیا اور عشق کی بلاؤں کو قبول کیا وہ آ دم صفیٰ اللہ بیں اس واسطے کہ آ دم علیہ السلام کو بہشت کی خاک سے بنایا گیا اگر اس خاک میں عشق کی جیاشی نہ ہوتی تو اہلِ سلوک میں عشق نہ ہوتا چونکہ ان سے عشق کی ابتدا کی اس لیے ان کے فرزندوں میں بھی عشق پایا گیا۔

پھر فر مایا کہ اولیائے کرام میں اشتیاق اور شوق کا جو ولولہ پایا جاتا ہے وہ بھی آ دم صفی اللہ سے ہے جب آپ اس بات پر پنچے تو آب دیدہ ہوکر بید رہامی زبان مبارک سے فرمائک رماعی

وندر غم عشق تو بلاے باشم

از بہر رخ تو بتلامے باشم دریار جمال تو چناں مہوشم کر خود خبرے نیست کیا ہے باشم

بعدازاں فرمایا کہ جب آ دم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا وقت آیا تو تھم ہوا کہ اے آ دم! ہرایک مہینے کی تیرہوین چود ہویں اورپندر ہویں کوروز ہ رکھا کروتا کہ میں تمہاری تو بہ قبول کروں میں سوسال بعد آ دم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئے۔

پر فرمایا کداے درویش! مدت بعد جب آ دم علیہ السلام ہے سوال کیا گیا کہ بھی آپ نے اپ تیک اپنی مراد کے موافق بھی پایا ہے یانہیں؟ فرمایا اس وقت نہیں بلکہ ان تین سوسال میں جبکہ میں مصیبت میں گرفتارتھا وہ تین سوسال اس طرح گزرے كه جرروز مجھ يرايك ولايت منكشف موتى-

خواجه صاحب كاحسن خلق

خواجہ صاحب یہی فوائد بیان فرما رہے تھے کہ اتنے میں چھ جوالقی (ملنگ) درویش آئے 'کسی نے سلام وغیرہ نہ کیا بلکہ صحن میں ساع ورقص کیا' دیر بعد جب فارغ ہوئے تو زبان درازی شروع کی ۔خواجہ صاحب نے اپنی خوش خلقی کے سبب مولا نا فخر الدین کواور مجھے بُلا یا کہان کو جا کر کھانا دو پھر جو کچھاور مانگیں گئے ہم دیں گے اور ساتھ ہی معافی مانگنا جب ہم کھانا لے کر گئے تو انہوں نے پیند نہ کیا بلکہ اُلٹا ڈانٹنے گئے جو کچھان کے دل میں آیا زبان سے کہد دیا۔ ہم حیران کھڑے تھے کہ خواجہ صاحب (رحمة الشعليه) كوكيا جا كركهيں كے الغرض جب خواجه صاحب كويه معلوم جواتو أتھ كررونى كا ايك مكر اليا اور جا در لے كران درويثوں كے ياس آئے اور سلام كياليكن ان ميں ہے كى نے بھى خواجہ صاحب كى طرف توجہ نہ كى - خواجہ صاحب کھڑے منت وساجت کرتے رہے اور وہ بُرا بھلا کہتے رہے دیر بعد خواجہ صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا که صاحبو! بیکھانا کیوں نہیں کھاتے؟ آخر بیکھانا اس کھانے سے تو بدرجہا بہتر ہے جوتم نے قرن میں کھانا تھا۔ ان درویثوں نے اُٹھ کر کلاہ زمین پررکھ دیئے اور ایک پاؤل پر کھڑے ہو گئے اور معافی مانگنے لگے کہ آپ بیٹسین ہم کھا لیتے ہیں۔ ہم نے واقعی آپ کومر وخدا پایا ہے جیسا کہ ہم جاتے تھے۔ بعدازاں خواجہ صاحب واپس چلے گئے تو میں نے اور مولانا فخر الدین نے کھانا کھانے کے بعد ان ورویشوں سے سوال کیا کہ بیر کیا معاملہ تھا؟ کہا 'صاحبو! ہم قرن کی طرف بطور مسافر وارد تھے جب ہم وہاں پنچے تو تین دن رات ہمیں کھانے کے لیے پچھ نہ ملا دن کوجنگل میں پھرتے پھرتے وہاں پنچے جہاں خواجداویس قرنی رضی الله عندنے اپنے بتیں دانت نکال کرزمین میں دفن کیے تھے وہاں کی زیارت کر کے جب آ گے بوسے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ مرایزا ہے اور گل سڑ گیا ہے صرف بڑیاں اور گوشت رہ گیا ہے باقی سب خاک ہو گیا ہے۔ ہم نے آپس میں کہا کہ ہم تین دن کے بھو کے بین ہلاک ہو جائیں گے سواس مردار میں سے تھوڑا سا گوشت ہم نے لیا اور بھون کر کھایا۔ آج خواجہ نظام الدین رحمة الشعلیہ نے مكافقہ سے اس بات كومعلوم كرليا ہے اس ليے ہم كہتے ہيں كہ واقعي درويشي اى

بات كانام بجوفواجه صاحب كوماصل ب-

تمام انسان بم شكل كيون نبيس ....؟

بعدازاں فرمایا کہ بیس نے خواجہ صاحب یعنی شخ فرید المحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ بیس بغداد کی طرف بطور مسافر وارد تھا' مہر کف بیس شخ او حد کرمانی کی خدمت بیس اور عزیز بھی حاضر خدمت سے اور بات اس بارے بیس بورہی تھی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ شکل وصورت طبیعت اور اوضاع واطوار بیس آپس بیس نہیں ملتے ۔ شخ صاحب نے فرمایا کہ آٹارالا ولیا ہیں بیس کہ بیس کے کھا دیکھا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ بیس نے تعالی دوسرے سے نہیں رسولی خدا اسلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آ دم صفی اللہ علیہ السلام کو سلطرح پیدا کیا ان کے فرزندا یک دوسرے سے نہیں ملتے جاتے ؟ فرمایا' اے عبداللہ بن عباس! حق سبحانہ نے آدم علیہ السلام کے چرے کو کھے کی زبین سے بنایا اور سرکو بیت المقدس کی خاک سے اور دونوں پاؤں کو ہندوستان کی زبین سے اور اعضاء کو جزیرہ سراندیپ کی خاک سے اور کمرکو مشہد کی زبین سے دراعضاء کو جزیرہ سراندیپ کی خاک سے اور کمرکو مشہد کی زبین سے دراعضاء کو جزیرہ سراندیپ کی خاک سے اور کمرکو مشہد کی زبین سے درائدوں بیس سے زبین سے اور کمرکو مشہد کی زبین سے دیس اے عبداللہ! اگر آدم کی خاک ایک جگہ سے لی جاتی تو آپ کے فرزندوں بیس سے ایک دوسرے کو پہچانا نہ جاتا' سب ایک بی شکل کے ہوئے۔

ت پھرای موقع کے مناسب فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آکرکوہ سراندیپ کی چوٹی پر بیٹے اور بہشت کے می میں رونے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا قوت سرخ کا گھر آپ کے لیے لایا جائے جہاں آج کل خانہ کعبہ ہے وہاں رکھا گیا اس گھر کے دو دروازے تھے۔ایک مشرق کی طرف دوسرا مغرب کی طرف اس گھر میں تین سنہری قندیلیس تھیں جن کی روشی سے سارا گھر جگ گ جگ کرتا تھا اور فرشتے اس گھر کے گردا گردصف با ندھ کر کھڑے تھے اور قندیلیس اس مقام پرتھیں جہاں ک زیارت آج کل کی جاتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تھم دیا کہ وہاں جا کر اس گھر کی زیارت کرے۔فرشتوں نے آپ کو چ کرنا سکھایا۔ آپ ہرسال ایک مرتبہ اس گھر کی زیارت کیا کرتے تھاب وہ گھر کعبہ کی سیدھ میں چو تھے آسان پر ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں اور ہر روز ستر ہزار فرشتے وہاں آتے ہیں اور طواف کرتے ہیں جو قیامت تک اس طرح کے

# مصائب كابرداشت كرنا

بعدازاں فرمایا کہ جب درولیش اپنا کام مدرجہ کمال پہنچالیتا ہے تو جہاں کہیں مصیبتوں کاخز اند ہوتا ہے اس کے نام پر نامزد کیا جاتا ہے تا کہ فقیراس بات پر ثابت رہ سکے یعنی کہ آیا وہ مصیبتوں کو برداشت کرسکتا ہے یانہیں اگر کامل ہوگا توسب برداشت کرے گا بلکہ اور مصیبتوں کی بھی خواہش کرے گا۔

کھرفر مایا کہ ایک کامل شخ الاسلام فرید الحق والدین قدس الله سره العزیز کی خدمت میں حاضر تھا۔ انہوں نے فر مایا کہ ایک روز میں نے بخارا کے علاقہ میں غار کے اندرایک بزرگ کوعبادت کرتے ہوئے دیکھا جو از حد بزرگ صاف ول اور صاحب الدين اولياء (١٠٨) نفس تھا' ایبا بزرگ اور باہیت مخص میں نے نہیں و یکھا تھا۔ الغرض جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا تو اس بزرگ نے فرمایا' اے فرید (رحمة الله علیه)! میں ساتھ سال سے اس غار میں رہتا ہوں کوئی دن کوئی گھڑی الی نہیں کہ عالم بالا سے مجھ پر مصیبت نازل نہ ہوتی ہولیکن میں ان کوجھیلتا ہوں بلکہ جس روز بلا نازل نہیں ہوتی ، میں بڑی آرزو سے خواست گار ہوتا ہوں اس واسطے کہ جب دوست کی مرضی آ زمائش بلامیں ہے تو میں کیوں نداس کی خواہش کروں؟

پھر فرمایا کہ اے فرید! سے لوگوں کی راہ تو یہ ہے کہ اس میں صدق سے قدم رکھا جائے اور دوست کی محبت کا دعویٰ کیا جائے توجہاں کہیں کوئی مصیبت ہووہ ای پرنازل ہوتی ہے ایس حالت میں صادق اور صابر رہنا جا ہے جب خواجه صاحب (رحمة الله علیہ)نے بید کایت ختم کی توروئے اور زبان مبارک سے بیرباعی پڑھی۔

اندر راه عاشقی بلایا باشد که او پیوسته بعثق در جفایا باشد

در عشق همه درد و جفالم باشد پس مرد ہموست کہ در رہ عشق

بعدازاں ای موقع کے مناسب برزبان مبارک سے فرمایا کہ خواجہ بایزید بسطامی قدس الله سرہ العزیزے یو چھا گیا کہ الله

تعالی این اولیاء سے دنیا میں کیساسلوک کرتا ہے؟ فرمایا:

بفعل الله باعدائه في الدار الاخرة العقبي .

لیعنی اللہ تعالی اپنے اولیاء سے دنیا میں ایبا سلوک کرتا ہے جیبا کہ وہ آخرت میں اپنے دشمنوں سے کرے گا یعنی بلا و عذاب تارطتا ہے۔

# رويت شيطان مومن كوستانا اورغيبت

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ خواجہ تبلی رحمۃ اللہ علیہ کوشیطان دیکھنے کی آ رز و ہوئی۔ ایک رات جب اے دیکھا تو آپ ڈر گئے ۔ شیطان نے کہا کہ ڈرومت میں ہی شیطان ہوں۔خواجہ صاحب رحمۃ الله علیہ نے اس سے بوے بوے جیب سوال کے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ تو نے بھی اولیاء پر بھی دسترس پائی ہے؟ کہا منہیں! صرف اس وقت جب کہ وہ سائ میں ہوتے ہیں اس وقت ان کا دل بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہ بے دل ہو جاتے ہیں اس وقت ان تک میری رسائی ہو جاتی

بعدازاں اس موقع کے مناسب زبان مبارک ہے فرمایا کہ مومن کا دل ستانا گویا اللہ تعالی کا ستانا ہے۔ پس اے درویش! مومن وہ تض ہے کہ اگر وہ مشرق میں ہواور مومن کے پاؤں میں مغرب کا کا نتاجیجے تو اس کے درد کومحسوں کرے۔

پھر فرمایا کہ ایک بزرگ نے حضرت خضر علیہ السلام سے بوچھا کہ موس کے دل کوستانا کیما ہے؟ فرمایا موس کے دل کو ستانا گویا الله تعالی کوستانا ہے۔ایک مرتبہ میں رسول خداصلی الله تعالیٰ علیہ وآلبہ وسلم کی خدمت میں حاضرتھا 'جناب صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ مومن کوستانا میراستانا ہے اور میراستانا اللہ تعالیٰ کا ستانا ہے اسی طرح اس شخص کے بارے میں تھم ہے جو کسی گھر کے تباہ کرنے کی کوشش کرے۔

بعدازاں چغلی کے بارے میں فرمایا کہ سب سے بُرا کام چغلی کرنا ہے پھر فرمایا کہ جس روز حضرت بوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور بھیڑئے کو پکڑ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لائے کہ اس بھیڑئے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہلاک کیا ہے تو اس نے عرض کی نہیں! فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ عرض کی اللہ (علیہ السلام)! اگر چہ ہم درندے ہیں اور خوں خواری ہمارا پیشہ ہے لیکن ہم کسی کی چغلی نہیں کرتے۔

پھر فرمایا کہ جس رات حضرت رسالت پناہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کو گئے اور نگاہ مبارک دوزخ پر پڑی تو وہاں ایک گروہ دیکھا جن کی زبانوں میں سوراخ ہیں اور دوزخ کی زنجیروں سے لئکے ہوئے ہیں۔ پوچھا' بھائی جرائیل (علیہ السلام)! پیکون ہیں؟ عرض کی'یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! پیچغل خور ہیں۔

ير اسود

بعدازاں بید حکایت بیان فرمائی کہ خانہ کعبہ میں حجرالاسود نام جو پقر ہے اس پرایک مرتبہ جناب رسولِ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا تھا الغرض روایت ہے کہ جس شخص نے آنجناب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روئے مبارک کو دیکھا ہے اللہ تعالی نے اس کے سرسالہ گناہ معاف کیے ہیں۔ آنجناب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو اُمتی اس پھر کودیکھا ہے اس کے سرسالہ گناہ معاف ہوتے ہیں وہ پھر خانہ کعبہ میں اس غرض سے رکھا گیا ہے۔

پھر فرمایا کہ اے عزیز! ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا گیا کہ تیرے مردود ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا جس روز اللہ تعالیٰ نے دوزخ پیدا کی میں ستر ہزار فرشتے لے کراہے دیکھنے جایا کرتا تھا' دوزخ میں ایک منبرتھا' مالک (داروغہ' دوزخ) ہے میں نے پوچھا کہ یم نبرکس کے لیے ہے؟ کہا''' اُس' کے لیے جومردود ہوگا' میں اُٹھ کراس منبر پر جا بیٹھا کہ شایدوہ'' میں 'ہی ہوں۔اللہ تعالیٰ نے ای وجہ سے مجھے مردود کیا اور وہ میرامنبرینا' میرے مردود ہونے کی ایک وجہ سے بھی ہے۔

#### طلب بلا

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام نے مناجات میں کہا' پروردگار! مجھے بارہ ہزار زبانیں عنایت کرتا کہ میں ساری زبانوں سے تیری شبیع کروں' اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور کیڑوں کی بیاری میں مبتلا کیا۔ پس آپ بارہ ہزار کیڑوں کی زبانوں سے اللہ تعالیٰ کی شبیع کرتے رہے۔

بعدازان فرمایا کہ ایک مرتب ذکر یاصلوۃ اللہ علیہ نے مناجات میں عرض کی کہ پروردگار! تیری بارگاہ میں مصیبت کے قدم

www.makiabah.org

کے سوانہیں پہنچا جاتا فوراً حکم ہوا کہ لوہم بھیجتے ہیں وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے سر پر ہزار دندانے والا آ را چلایا گیا پھر آپ

ای طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناجات میں عرض کی کہ البی! طعام کے مہمان تو بہت ہیں 'جان کا مہمان کون ہے؟ حکم ہوا کہ اے ابراہیم (علیہ السلام)! جب تک تو مصیت کی ڈھینگلی (منجنیق) پرنہیں بیٹے گا میں مجھے محن خیال نہیں كرول گا\_ پس اے دروليش! اس راه ميں سراسر بلا ومصيبت اور رئح ہے مردكو جاہيے كہ جومصيبت دوست كى طرف سے آئے اس میں ثابت قدم رہے۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ ایک واصل مصیبت کے لیے رور ہا تھا۔ تھم جوا کہ تھھ میں اس نعمت کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں اس سے ہاتھ اُٹھا لے تا کہ اے دوسرے کے گلے ڈالا جائے تُو اس سے محروم ہے۔

بعدازان خواجه صاحب رحمة الله عليه في آب ديده موكر فرمايا كه بيشع مين في ايك بزرگ كى زبانى سنام ب وارى سرما وگرنا دوراز سرما مادوست تشيم تو ندارى سرما

پھر فرمایا کہ اعرابی مع چار بھو کے بچوں کے جن کے بیٹ پیٹھ سے ل گئے تھے دامن میں پھر لیے ہوئے آیا اور کہا کہ میں تو کعیے کو ویران کروں گا نہیں تو مجھے اور میرے بچوں کو کچھ کھانے کے لیے دوائی وقت کعبہ کی حصت سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے دو ہزار دینار باہر پھینک دیئے۔ کہا' میں دیناروں کو کیا کروں؟ اسی وقت دوروٹیاں خمودار ہو کیں جنہیں لے کراس نے خود بھی کھایا اور بچوں کو بھی کھلایا پھراس سے بوچھا گیا کہ تونے دینار کیوں نہ لیے۔ کہا میرامقصود بینہ تھا میں تو نمک یعنی روٹی جا ہتا تھا تا كداس كاحق ادا كرول\_

پھرخواجہ صاحب رحمة الله عليہ نے فرمايا كەنمك كاحق بہت برائے لوگوں كوچاہے كداس حق كومحفوظ ركھيں۔

بعدازاں پردہ بوشی کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کے عبد میں کسی کا گدھا کم ہوگیا'وہ آپ کی خدمت میں دعا کے لیے آیا' آپ سات دن تک دعا کرتے رہے لیکن اس گدھے کا پیتہ نہ ملاای وقت جرائیل علیہ السلام نے آ کرکہا، تھم البی یوں ہے کہ ہم پردہ پوش ہیں ہم پردہ دری نہیں کریں گے اس بارے میں دعانه کرنا' به قبول نه ہوگی۔

پھرخواجہ صاحب رحمة الله عليہ نے آب ديده موكرفر مايا كه درويش كو بھى يرده اوش مونا جا ہے كونكه يرده اوشى سب عبادتوں ے افضل ہے خواہ کوئی اپنی آئھوں ہے کی کاعیب دیکھے پھر بھی اسے چھپانا جا ہے کیونکہ بداللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔

بعدازاں اس بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ جاندگر ہن ادر سورج گرہن کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا 'میں نے عبداللہ بن مسعود رضی الله تعالی عنه کی روایت کے مطابق تکھا دیکھا ہے کہ جس رات جناب رسولِ کریم صلی الله تعالیٰ علیه وآلہ وسلم معراج کوتشریف

لے گئے تو آسان کے گنبدتنے دو خصوں کو اُمت کا گلہ کرتے ہوئے دیکھا کہ ہم ان کے گناہ کرنے سے عاجز آگئے ہیں۔ جم ہوا
کہ انہیں ہلاک کردو نیز حکم ہوا کہ ہم تہاری نبیت انہیں اچھی طرح دیکھتے اور جانے تین ان کا کوئی گناہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہم خفار ہیں حتمہیں اس سے کیا واسط؟ جو نہی آ نجناب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطاب سنا ، چا ند اور سورج کے بال پکڑ لیے اور
ہیت کی تگاہوں سے ان کی طرف دیکھا تو ان کے چہر سیاہ ہوگئے۔ ما لک دہاں پر حاضر تقا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اس کے سپر دکیا اور کہا کہ آئہیں لے جاکر آسان کے گرد پھراؤ کیونکہ رہم ہے کہ جو شخص چغلی کرے اس کا چہرہ سیاہ کر کے اس کی تشہیر کریں جب جناب رسول کریم معراج سے والی تشریف لانے گئے تو دونوں آخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی گیر ہوئے کہ آپ ہمارے تی میں دعا کریں کہ پھر روثی نہمیں ل جائے ہم تو بہ کرتے ہیں پھر ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ آخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اور تہیں ہوئے کہ جو خص چغلی خوری کرتا ہے اس کا چہرہ قیامت کے دن اس طرح سیاہ ہو گا جب ہمان کو معلوم ہو جائے کہ جو خص چغلی خوری کرتا ہے اس کا چہرہ قیامت کے دن اس طرح سیاہ ہو گا جب ہمان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نے فر مایا تو دونوں نے سر بھی دہو کرعرض کی کہ جب جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نے فر مایا تو دونوں نے سر بھی دہو کرعرض کی کہ جب جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نے فر مایا تو دونوں نے سر بھی دہو کرعرض کی کہ جب جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نے فر مایا تو دونوں نے سر بھی دہو کرعرض کی کہ جب جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تو ہمارے تو تیں درد دی پر کرت سے تہاری دود تی پھرتاں کر دود کی پر کرت سے تہاری دود تی پھرتاں کی کہ جب جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تو ہماری دود تی پر کرتا ہے اس کو پھرہ تی ہوئے کہ جہ پر درد دی پر کرت سے تہاری دود تی پھرتا ہے تھا کی دور دوئی ہوئے تھر کر گھرتا ہوئی کہ تو تھا کہ دور کر عائی ہیں گھرتا ہوئی کی کہ تو تھا کہ تو تھا کہ تھرتا ہوئی کی کہ تو تھا کر بھر پر درد دی تھرتا ہوئی کی کہ تو تھا کہ تھرتا کہ تھرتا ہوئی کہ تو تھا کہ تھرتا کی تھرتا ہوئی کی تھرتا ہوئی کی تھرتا ہوئی کے تو تھرتا ہوئی کی تھرتا ہوئی کہ تو تھا کہ تو تھرتا ہوئی کی تھرتا کی کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کی تھرتا ہوئی کے تو تھرتا

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے حدیث میں لکھا دیکھا کہ جوشخص آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اے باخبر بنا تا ہے اور اے نورعنایت کرتا ہے جس کے سبب پل صراط ہے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ فرشنگول کا تسبیرہ فور تحدی کو تھے ا

بعدازال ای موقع کے مناسب فرمایا کہ جس روز حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا' آمخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کو آپ کی پشت مبارک بیں ظاہر کیا اور فرشتوں کو تھم دیا کہ نماز بین اس کے مقتدی بین اس بارے بین مضر کہتے ہیں کہ فرشتوں نے جو بحدہ کیا تو ای نور مجمدی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا۔ الغرض آ دم علیہ السلام نے مناجات کی کہ الی ! بین اس نور کو دیکھنا چاہتا ہوں پھر وہ نور مبارک آپ علیہ السلام کی پیشانی بین ظاہر ہوا تو تمام حوریں ای نور کے دیکھنے کی غرض سے دن رات آ دم علیہ السلام کے پاس بیٹی رہتیں۔ بعدازاں حضرت آ دم علیہ السلام نے پھر یہ دی کہ پروردگار! اس نور کو ایس جگہ ہو بدا کر کہ بین بھی دیکھی سکوں پھر آپ کی میچ انگی بین ظاہر کیا گیا' کچھ کھے مشکل اس بین آ دم علیہ السلام سو گئے تو وہ نور گم ہو گیا جب آپ بیدار ہوئے تو اس نور مبارک کو نہ دیکھ کر بے چین سے ہو گئے' بہشت بیں اس کی تلاش بیں مارے مارے بھر تے تھے جب گیہوں کے درخت کے پاس بینچ تو کہا کہ اپنے مجب کی پھر گھر آ دم اس کی تا تی ہو گئے۔ آ واز آئی کہ تو نے اپنے مقصود کو پالیا اب دنیا ہیں جا' وہ تیرا دوست و ہیں پیدا ہوگا پھر آ دم علیہ السلام دنیا بین آئے۔

مفسرول نے لکھا ہے کہ آپ کے بہشت سے نکلنے کاسب ایک یہ بھی تھا'جولکھا گیا۔ اَلْحَمْدُ لِلْهِ عَلَى ذٰلِكَ

ستائیسویں ماہ رجب سندھ مذکور کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور انبیاء وغیرہ اور ماہ رجب کے فوائد وفضیات کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔مولا نافخر الدین مولا نابر ہان الدین غریب اور دوسرے عزیز حاضر خدمت سے زبان مبارک سے فرمایا کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور ہزار سال کی عمر آپ کو عنایت ہوئی اس ہزارسال کے عرصے میں صرف ستر آ دی مسلمان ہوئے۔قصوں میں لکھا ہے کدایک روز آپ قوم کے ہاتھوں بھاگ کھڑے ہوئے اس قوم نے اس قدر پھروں اور اینٹوں کی بوچھاڑ کی کہ آپ علیہ السلام کی ساق مبارک لہولہان ہوگئی۔ آپ بارگاہ اللی میں روئے حضرت جرائیل علیہ السلام نے سے پیغام اللی سنایا کہ جہان میں جو دُ کھ اور تکلیف ہے وہ میں نے انبیاءاوراولیاء کے لیے پیدا کی ہے اگر تھھ میں برواشت کی طاقت ہے تو قدم آ کے بوھا ورندؤ ور بوجا۔ ہم کسی اور کو دے دیں گے۔خواجہ صاحب رحمۃ الله عليہ نے زبان مبارک سے فرمايا وايت كرتے ہيں كہ جب سے نوح عليه السلام نے بيسنا پھرة م نه مادا بکہ هل من مزید بکارے رہے۔ وریاؤں کی اصل طوقان تورج سے ہے۔

بعدازاں ای موقع کے مناسب فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیرعادت تھی کہ ہررات ہزار رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے پھر فارغ ہو کرسر بیجو و ہو کر سے کہتے کہ پروردگار! میں نے کوئی ایسی طاعت نہیں کی جو تیری بارگاہ کے لائق ہواورکوئی ایسا مجدہ نہیں کیا جو تھے پندیدہ ہو۔ مجھے معلوم نہیں کہ قیامت کے دن میری کیا حالت ہوگی جب اس مناجات سے فارغ ہوتے تو اس قدرروکر یادالی کرتے کہ آپ کے بدن کے ہررو نکٹے سے خون جاری ہوتا اور جوقطرہ خون زمین پرگرتا اس سے بیج کانقش بن جاتا۔ دن کوآپ علیہ السلام لوگوں کو وعظ ونصیحت کرتے اور رات طاعت وعبادت میں بسر کرتے ای طریق پرآپ کی ساری عمر بسر ہوئی پھرایک عزیز نے جو حاضر خدمت تھا' پوچھا کہ دریاؤں کی اصل کہاں سے ہے؟ فرمایا' طوفانِ نوح علیہ السلام سے اور سے واقعه اس طرح مواكه جب قوم نوح برقبراللي نازل مواتوسبغرق مو كئے قوله تعالى:

فَفَتَحْنَا اَبُوَابَ السَّمَآءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ ٥ وَفَجَّرْنَا الْآرُضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى آمْرٍ قَدْ قُدِرَ ٥ يس زمين تلے سے چشمے چھوٹ فكے جيا كەكلام مجيد ميں لكھا ہے:

وَفَجُّرُنَا الْأَرْضَ عُيُونًا .

اور سیاس طرح ہوا کہ زمین اور پہاڑوں سے بھی پانی تکلنے لگا اور آسان سے بارش ہونے گی جب چالیس روز بارش ہوتی رہی اور زمین سے بھی پائی تکلتا رہاتو بہاڑوں کی چوٹیوں سے تقریباً جالیس نیزے پائی اوپر چڑھ گیا جب جالیس روز بورے ہوئے تو آسان کو حکم ہوا کہ اپنا یائی واپس لے قولہ تعالی:

وَقِيْلَ يَآرُضُ ابْلَعِي مَآءَكِ وَبِلْسَمَآءُ ٱقْلِعِي وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الْآمُرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ

بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظّلِمِينَ ٥ یس زمین نے اپنا پانی نگل لیا اور جو پانی آسان سے برساتھا' وہ بھی برابر ندر ہا اور وہ مشم خدا کے سبب تلخ ہو گیا' زمین اے نگل نہیں سمتی تھی بلکہ جہاں لگتا تھا' زخم کر دیتا تھا۔ سودریا کی اصل طوفان نوح علیدالسلام سے ہے۔

پھرفر مایا کہ جب آپ علیہ السلام کی قوم نافر مان ہوگئ تو مناجات کی انھم مخصونی بیلوگ نافر ماں بروار لوگ ہوگئے ا پیں۔ وابتغوا من لمریزدہ مالمہ وولدہ الاخسارہ اور وہ ان لوگوں کی متابعت کرتے ہیں جو ان کے مال و دولت اور فرزندوں کوزیادہ نہیں کر سکتے بلکہ نقصان ہی پہنچاتے ہیں۔ پس ان کے ہاتھوں شگ آ کرآپ علیہ السلام نے بیدعا کی۔وَلا تَزِدِ الظّالِمِیْنَ إِلّا ضَلَالًا یعنی وہ لوگ کافر اور ظالم ہوگئے ہیں ، مجھ میں سدھارنے کی طاقت نہیں۔

مفسر لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے ان پرطوفان بھیجنا چاہا تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم کیا کہ ہم انہیں پانی میں غرق کریں گے تو اپنے لیے کشتی بنا۔عرض کی یا الہی! میں کیا جانوں کشتی کس طرح بناتے ہیں؟ حکم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام سکھا دیں گے۔ایک سوچوبیں تختے ہر پیغبر کے نام کے بناؤ، عرض کی کہ مجھے پیغبروں کے نام نہیں آتے عظم ہوا کہ تو کسڑی تیارکر، نام خود لکھلوں گا۔ بعداز ال جب پہلاتختہ تیار ہوا تو اس پرحضرت آ دم علیہ السلام کا نام ظاہر ہوا دوسرے پرحضرت شعیب عليه السلام كا عبرے پر حفزت نوح عليه السلام كا ، چوتے پر حفزت ادريس عليه السلام كا اى طرح برايك تختے پر ايك ايك پنیبرکا نام لکھا گیا آخر جب ایک تختے پر حضرت محرصلی الله تعالی علیه وآله وسلم کا اسم مبارک لکھا گیا تو فوراً حضرت جرائیل عليدالسلام في آكركها كداب آپ كاكام اختام كو پنچا كيونكدآپ پغير آخرالزمان بي اور چراغ اولياء اور انبياء آپ بى ہیں پھرایک لاکھ چوہیں ہزارمیخیں لائی گئیں اور ہرمیخ پرایک ایک پنجبر کا نام لکھا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا' اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ تختے مکمل ہو جا کیں تو چار تختے اور تیار کرنا تا کہ بیٹٹی مکمل ہو جائے۔عرض کی پرورد گارا حضرت محمد ر سول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تو پیغیمرآ خرالز مان ہیں اور حیار تختے کیسے تیار کروں؟ جبرائیل علیه السلام نے پیغام پہنچایا کہ وہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جاریار ہیں جن کے اساء کے بغیر کشتی مکمل نہ ہوگی ۔عرض کی' ان کے اساء مبارک؟ فرمایا' ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنهٔ عمر رضی الله تعالی عنهٔ عثان رضی الله تعالی عنه اورعلی رضی الله تعالی عنه کے نام چار شختے تیار کر کیونکہ یہ چاروں دنیا اور آخرت کے مختم میں تا کہ کشی کمل ہوجائے اگر حضرت محدرسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وآلبہ وسلم اور آمخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلبہ وسلم کے جاروں یاروں کے اساء مبارک مشتی میں نہ ہوں گے تو طوفان سے نہ

بعدازاں فرمایا کہ جب طوفان کا وقت نزدیک آئینچاس وقت آدم علیہ السلام صفا ومروہ کے مابین مدفون تھے۔ جرائیل علیہ السلام نے کہا'اے نوح (علیہ السلام)! فرمانِ الہی یوں ہے کہ تابوت بنا اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی لاش مبارک رکھ کرکشتی میں رکھو ویسائی کیا جب آپ سوار ہوئے تو اللہ تعالی نے زمین سے پائی طاہر کیا۔ کہتے ہیں کہ چھتیں نیزے پائی چڑھ گیا یہاں تک کہ سب کوغرق کیا' صرف وہی لوگ بچ جوکشتی میں سوار تھے اور جن کے حق میں آپ نے دعا کی اور بعض یوں روایت کرتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے:

رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ .

لیعنی اے پر دردگار! تو مجھے اور میرے والدین کو بخش \_ یعنی آ دم اور حوا کو \_ ایستان استان کا استان کی استان کا کا س

وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا .

اور جولوگ میرے دین میں ہیں یعنی جو کشتی میں ہیں 'یہ دعاہے جس نے آپ کی قوم کو ہلاک کیا اور مومنوں کو بچایا۔ نیز اسی ے انخضرت صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی اُمت کے مومن قیامت تک عذاب دوزخ سے محفوظ رہ کر بہشت میں پہنچیں گے۔ پھر فر مایا کہ میں نے تفسیر میں لکھا و یکھا ہے جب طوفان آیا اور مشتی تیرنے لگی تو اس میں شیطان بھی آ بیٹھا۔حضرت نوح عليهالسلام نے اسے باہر نكالنا جابا - حكم البي مواات نه نكالوجب تك دنيا قائم بات زندگى دى گئى ہے۔ آپ كى غرض يقى كه پروشمن ہے اسے بھی غرق کرنا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اسی میں تھی کہ وہ ہلاک نہ ہو۔

ابوطالب دوزخ میں مہیں جاتیں کے

بعدازاں آمخضرت صلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم کے چھا ابوطالب کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہتے ہیں کہ قیامت کے دن دوزخ میں نہیں جا کیں گے۔ایک مرتبہ خواجہ شفق بلخی رحمة الله علیه کی ملاقات حضرت خضر علیه السّلام سے ہوئی ' آپ نے عجیب وغریب سوال کیے۔ منجملہ ایک سیجھی ہے میں نے ساہے کہ قیامت کے دن ابوطالب دوزخ میں نہیں جا کیں گے۔فرمایا میک ہے میں نے خواجہ عالم سرور کا منات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے جوفر ماتے ہیں کہ ابوطالب قیامت کے دن بہشت میں جائیں گے۔

خواجشفيق بلخى رحمة الله عليه نے يو چھا' دليل؟ فرمايا' ايك دليل توبي كرآپ جب فوت موئ بين اور دنيا سے باايمان گئے ہیں اس روز سے شیطان غم ناک ہے جب اس کی قوم نے غم ناکی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا اس واسطے کہوہ ونیا سے با ایمان گیا ہے۔ وہ قیامت کے دن ایمان لا کر بہشت میں داخل ہو جائے گا۔ دوسرے بیکدایک مرتبد میں نے جناب رسول کریم رؤف الرحيم صلى الله تعالى عليه وآلبه وسلم سے سناتھا كه جب آخرى زمانے ميں حضرت عيسىٰ عليه السلام دنيا ميں أتري عي توحق تعالی انہیں می مجزہ عطاکرے گا کہ جس مردے کو قبر پر جاکر آواز دیں گئے وہ فورازندہ ہوجائے گا۔پس آپ میرے چپا ابوطالب كى قبر پرآكرآ واز ديں كے وہ فوراً زندہ ہوجائے گا۔ پس آپ ميرے چچا ابوطالب كى قبر پرآكر آ واز ديں كے حق تعالى انہيں زندہ کرے گا اور وہ مشرف بداسلام ہول گے اور کہیں گے:

آشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَآشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ

اس کی برکت ہے وہ بہشت میں داخل ہوجا کیں گے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جناب رسول خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں بہت کوشش کی جس کی برکت سے آپ کوزندہ کر کے بہشت میں باایمان جیجیں گے۔

إمت نور ثماز نوافل رجب

بعدازاں قیامت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کوئی شخص نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی

کی نے اس کی شرح نہیں کی لیکن ایک روایت بہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گا گی؟ تو آپ نے پانچوں انگلیوں سے اشارہ کیا۔ پوچھا کہ آپ کا اس سے کیا مطلب ہے؟ فرمایا' پانچے سال رہ گئے ہیں۔

پھرفر مایا کہ ایک روز میں نے جناب رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو فر مایا کہ میرک عمر میں سے پانچ سال اور ہیں جب میں مرجاؤں گا تو سمجھ لینا کہ قیامت آگی اس واسطے کہ میں نے شب معراج میں سنا تھا کہ جو خص مرجا تا ہے اس کے لیے قیامت آجاتی ہے۔ 'المعوت قیام القیامہ "پس اے یارو! بیموت ہی قیامت ہے جے کوئی نہیں بتلاسکتا کہ کب آئے گی لیکن ہاں! شپ معراج میں صرف ای قدرسنا تھا کہ اے محمر! صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم تو ہزار سال سے زیادہ دنیا ہیں نہیں رہے گا سوجب میں وفات یا جاؤں گا' یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اب دنیا ختم ہونے کو ہے۔

ای موقع پرایک عزیز نے سوال کیا کہ لوگ جب نماز اداکرتے ہیں تو بھولی بسری باتیں یاد آجاتی ہیں اس کی کیا دجہ ہے؟ فرمایا' صدیث ہے'الصلوۃ نور لیعنی نماز روشن ہے جس میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ پس لوگ جب نماز میں ہوتے ہیں تو فراموش شدہ باتیں اس روشن میں یاد آجاتی ہیں' یہ تفاوت نماز کی روشنی کی دجہ سے ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ الصلوۃ نور کا مطلب خواجہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ہے آبوچھا گیا' فرمایا نماز ایک ایسی روشی ہے کہ جس میں شرق سے غرب تک کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نماز میں مشغول ہوتا ہوں تو نماز کی روشیٰ کے سبب کوئی چیز مجھ پر پوشیدہ نہیں رہتی۔

پھرفر مایا کہ ماہ رجب کی تیرہویں پودہویں بندرہویں اورستا کیسویں کوخواجداولیں قرنی رضی اللہ عنہ کی نماز اداکرنی آئی
ہج جو تحق مہینے کے شروع میں ادانہ کر سکے وہ آخیر میں اداکر ہے تو بھی جائز ہاں نماز میں بارہ رکعت تین سلام سے اس طرح
اداکی جاتی ہے کہ پہلی چار رکعتوں میں جو چاہئے پڑھے۔ان سے فارغ ہو کرستر مرتبہ لا الله الدلك المحق پڑھے۔
دومری چار رکعتوں میں فاتحدایک مرتبہ اذا جاء نصر الله ایک مرتبدان سے فارغ ہو کرستر مرتبہ اقوى معین واھدی والیل بحق ایاك نعبد وایاك نستعین پڑھے پھر آخری چار رکعت اداكرے۔ان میں فاتحدایک مرتبہ اور اخلاص تین مرتبہ والیل بحق ایاك نعبد وایاك نستعین پڑھے بھر آخری چار رکعت اداكرے۔ان میں فاتحدایک مرتبہ اور اخلاص تین مرتبہ والیل بحق اور نارغ ہو كرستر مرتبہ مورة الم نشرح مع بسم الله الرحمٰ الرحمٰ پڑھے اور سینے پر ہاتھ پھر كرجو دعا مائے 'انشاء اللہ قبول ہوگی۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے شیخ المشائخ قطب الاسلام فریدالحق والدین قدس الله سرو العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جو شخص ستا ئیسویں ماہ رجب کو بارہ رکھت نماز ادا کرے اور روزہ رکھے جو حاجت الله تعالیٰ سے مانکے گا نوری ہوگی۔ ایک اور روایت ہے کہ روز ندکور کوظہر کی نماز ادا کر کے پھر چار نفل ادا کرے اور ہر رکعت میں فاتحہ ایک مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الفلق مرتبہ انا انزلناہ تین مرتبہ اور قل مواللہ احد بچاس مرتبہ پڑھے اور سلام کے بعد قبلہ رُخ ہو کر عصر تک بیشار ہے جو پچھاللہ تعالیٰ سے مانکے گا ، یائے گا۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے مین الاسلام فرید الملت والدین قدس الله سره العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کرریا حین میں

اس کا مصنف لکھتا ہے کہ جو تخص ستائیسویں ماہ رجب کو بارہ رکعت نماز آلگ سلام سے ادا کرے اور جتنا قر آن شریف حفظ ہو اس میں پڑھے اور فارغ ہوکر سومر تبہ سجان اللہ تا آخر (تیسراکلمہ) سومر تبدا استغفار اور سومر تبد درود پڑھے جو پچھ بھی اللہ تعالی ے مانگے گائل جائے گا۔

بعدازاں فرمایا کداولیاءاس رات کوخاص کراللہ تعالی کی خوش نودی کی خاطر بیدارر سے ہیں صرف اس واسطے ممکن ہے کہ معراج ہو جائے کیونکہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوای رات معراج ہوا تھا۔ اے درولیش! اس قدر اولیاء اللہ کو جو بیہ رات ملی ہے ای کی برکت سے انہیں معراج نصیب ہوا ہے۔ پس لوگوں کو جا ہے کہ اس سعادت کو غنیمت جانیں۔ ممکن ہے کہ اس رات کی سعادت انہیں حاصل ہوجائے۔

پھرای موقع کے مناسب فر مایا کہ کسی زمانے میں ایک واصل ہر سال اس رات جا گا کرتا اس امیدے کہ شاید اے اس رات کی سعادت حاصل ہو جائے کئی سال وہ اس طرح کرتا رہا جب نعمت کا وقت آیا تو ایک رات جبکہ وہ جاگ رہا تھا' دروازہ کھل گیا ' حجاب دُور ہو گیا اور عرش سے تحت الثر کی تک کی چیزوں کا مکاشفہ حاصل ہوا اس نے اُٹھ کر بارگاہِ الٰہی میں عرض کی کہ جب مجھے الی نعمت دِکھائی گئی ہے اور اس رات کی دولت عنایت فر مائی ہے تو مجھے اس ویرانے میں نہ چھوڑ ابھی اچھی طرح سے بات كين بهي نه يايا تفاكدروح يرواز كركى-

پھر فر مایا کہ جب مرد کمالیت کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے اس دنیا میں نہیں چھوڑتے پھر آبدیدہ ہوکر پیشعر زبان مبارک ہے

چوں جان مجبان زجہان برگیرند آنجا ملک الموت کجابا پر جائے

بعدازاں فرمایا کہ جب اہل تحیراللہ کی قدرت و حکمت کے عائبات دیکھتے ہیں توان کی زبان سے عالم میں موجود چیزوں کی بابت ایک لفظ بھی نہیں نکاتا اور نہان کووہ بھولے سے بھی یاد کرتے ہیں۔

پر فرمایا كر شد زمانے ميں ايك واصل كلام مجيد پڑھ رہا تھا جب سورة نوح (عليه السلام) پڑھتے پڑھتے اس آيت پر

مَالَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلَّهِ وَقَارًا .

اس آیت میں فرمان ہوتا ہے کہ جو کچھتم کو پہنچا ہے تم اے نبیں جانے اور اللہ تعالیٰ کی بزرگواری کونبیں پہچانے ۔ پس اللہ تعالیٰ کی میت سے کیوں نہیں ورتے۔وَقَدْ خَلَقَکُمْ اَطْوَارًا حالانکداس نے مہیں ایک حال سے پیدا کیا ہے یعنی گندے پانی ے جے تمہاری پشتوں میں نطف بنایا پھر نطفے ہے حلقہ طقے ہے گوشت کالوکھر ااور پھر لوکھڑے سے بڈیاں اعضاء گوشت بوست اور چھے اور خون پیدا کیا۔

أَلُّمْ تَرَكُّيْفَ خَلِقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمُواتٍ .

كياتم نبين وكيست كه الله تعالى في آمانول كوكس طرح بداكيا اورزيين سيسزى أكاتا ب- وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهُ فَيَ

نُوْدًا اور جاند كوآسان مين منوركيا اوراس سے تاريك چيزول كوروش كيا۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِدَاجًا اورآ فاب كو بمنزله چراغ بنایا تا کسارے جہان کوروشی دے۔وَاللّٰهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا اورالله تعالی نے تبہاری فاطرز مین سے سزی أگائی۔ ثُمَّ يُعِينُ كُمْ فِيهًا - پُرْتَهِين زمين ميل لے جائے گا- وَيُخُرجُكُمْ أَخْرَاجًا اور پُر قيامت ك ون تهمين اس ميل س نکالے گا جونہی واصل اس مقام پر پہنچا' نعرہ مار کرایک دن رات کے ہوش پڑار ہاجب ہوش میں آیا تو پھر عالم تخیر میں محو ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب اس واصل کی موت کا وقت قریب آ گیا تو بھی کسی نے اس کوعالم صحوبیں نہ ویکھا اس تحیر کی حالت میں ہی جان وے دی موت کے وقت وہ درویش بغداد کے باہر وجلہ کے پاس ایک غار میں سربھود پایا پھر خواجہ صاحب نے آب دیدہ ہو کر بيشعر يؤها

چوں جان محبان زجہاں گیرند آنجا ملک الموت کجایا بدجائے

بعدازاں فرمایا کداے درولیش! جے ہم اپنا عاشق بناتے ہیں اے ملک غیب کے کائب وغرائب وکھاتے ہیں اورعرش ہے تحت الثریٰ تک کی ساری چیزیں اس پر منکشف کردیتے ہیں تا کہ اس کی محبت اور بھی زیادہ ہوجائے۔ بعداز اں اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے جواس درولیش سے ہوا۔ تاریخ ندکورکوخواجہ صاحب عالم سکر میں تھے جب اس بات پر پہنچے تو کھڑے ہوگئے۔ میں اوراورلوگ واپس علي آئد ألْحَمْدُ اللهِ عَلَى ذلك

حضرت ابراجيم خليل الله عليه السلام

جعرات کے روز دوسری ماہ شعبان کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں ذکر شروع ہوا۔مولانا بر ہان الدین غریب مولاناتمس الدین کیجی اور اورعزیز حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جوسعادتیں ہمیں عنایت کی ہیں' وہ کسی اور کونہیں کیں لیعنی اوّل تو ہمیں حضرت رسالت پناہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم كى أمت بنايا ووسرے ابراہيم عليه السلام عليل الله كى ملت مين تيسرے امام اعظم ابوحنيفه كوفى رحمة الله عليه كے مذہب مين چو تخص ملمان پيدا كيا اور كلمه لا الدالا الله محمد رسول الله كهنے والا بنايا۔

بعدازاں فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو نمرود بھین سے ڈرکر آپ کے والد غار میں ڈال آئے۔اللہ تعالی نے اپنی قدرتِ کاملہ ہے آپ کے انگوٹھے سے دودھ پیدا کیا جب آپ چودہ سال کے ہوئے تو ایک رات غارہے باہر نکلے جب جاند پرنگاہ پڑی تو خیال کیا کہ شایدای نے مجھے بیدا کیا ہے اسے مجدہ کرنا جایا جب تھوڑی دیر بعداے گردش کرتے موے دیکھا تو کہا جوخود پھر رہا ہے وہ خدائی کے لائق نہیں۔ مجھے ایس چیز تلاش کرنی چاہیے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ شبح کو جب سورج تكانو د كي كرول ميل خيال كيا كه موند مؤيكي ميرا پيداكرنے والا بيكن جب اے بھي كروش ميس پايا تو كها كه يہ بھي خدائی کے لائق نہیں جب سب سے مبرا ہوئے تو کہا کہ ہم ایسی چیز کی پرسٹش کرنا جاہتے ہیں جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے پھر آ پ الله تعالیٰ کی پرستش میں مشغول ہوئے اور نیز اپنے والد کے گھر آئے 'مدت تک و ہیں رہے۔عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما لکھتے ہیں کہ جب آ ذربت تراش کربت بنا کرآپ علیہ السلام کوفروخت کرنے کے لیے دیتے تو آپ علیہ السلام اس کام کو پیند

نہ کر کے بنوں کے گلے میں ری ڈال کر کھنچ کر بازار میں فروخت کر آتے جب پینجر نمرودکو پینچی کہ آ ذر بت تراش کالڑکا ( بھتیجا ) ابراہیم (علیہ السلام ) نام ہمارے بنوں کی اس طرح بے عزتی کرتا ہے تو اس نے کہا کہ اس کے سبب ضرور میری سلطنت میں

فرق آئے گا کیونکہ اس کا نام سننے سے میرادل ہلتا ہے۔

الغرض قصوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نمرود کی عید کا دن تھا اور بت خانہ کے بت زیوروں ہے آ راستہ تھے نمرود زیارت کے لیے آیا آ ذر نے آپ علیہ السلام کو کہا کہ جب تک میں نہ آؤں ان بتوں کے پاس بیٹھنا جب آپ علیہ السلام ان کے پاس بیٹھنا جب آپ علیہ السلام کو کہا کہ جب تک میں نہ آؤں ان بتوں کے بیس بیٹھنا جو شرعی آؤں کے کہاڑی رکھ بیٹھے تو پیغیبری کی غیرت جوش میں آئی کا کہاڑی اُٹھا کر سارے بتوں کے سراڑا دیئے اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی جب آذر آیا اور پوچھا کہ یہ کیا حال ہے؟ کہا میں نے نہیں کیا اس بڑے بت نے سارے سرقلم کیے ہیں۔ کہا اس بیس تو جائز ہوسکتی جائز ہوسکتی جائز ہوسکتی ہے؟ جب یہ کہاتو آذر نے جان لیا کہ یہ پیغیبر (علیہ السلام) ہے کیونکہ ہم نے کتاب میں پڑھا تھا۔

بعدازاں اللہ تعالیٰ نے جرائیل علیہ السلام کو بھیجا جس نے رسالت کی چادر آپ علیہ السلام کو پہنائی اور حکم الہی سنایا کہ نمرود کو میری طرف بُلا وُ اور کہو کہ ایمان لائے جب آپ علیہ السلام نمرود کے پاس پنچے اور اپنی رسالت ظاہر کی تو کافروں میں تہلکہ مجے گیا اور کہنے گئے کہ اے نمرود! اب فساد کھڑا ہوگیا' ہمیں تمہیں ضرورا سخص سے نقصان پنچے گا۔

بعدازاں فرمایا کہ جب مسلمانی ظاہر ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام قوت پکڑ گے تو پھر نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام )! اگر تو معجزہ و کھائے تو ہم ایمان لائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صبر کر اور میرے اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت دیجے۔ کہا ، چار پرندے لے کران کوکاٹو تا کہ مرجائیں پھراگر زندہ ہوجائیں تو ہم مسلمان ہوجائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے عالیہ السلام نے عاروں پرندا کھے کر کے نمرود کے کہنے کے مطابق کیا اور پہاڑ پر رکھ دیئے اللہ تعالیٰ نے ان چاروں کو زندہ کیا اور وہ پہلی حالت پر آگے۔ نمرود نے کہا اے ابراہیم (علیہ السلام)! واقعی تو نے اچھا جادو سیکھا ہے جو کافر کچھ بھے دار سے وہ مسلمان ہوگئے۔ الغرض جب نمرود آپ سے نگ آگیا تو کہا کہ اے کی طرح مارڈ النا چاہے۔ مشیروں نے کہا کہ اے آگ میں جلا دینا چاہے۔ راوی روایت کرتا ہے اس قدر آگ جلائی گئی کہ آٹھ آٹھ کوک تک کے چند پرند سب جل گئے پھر آپ علیہ السلام کو ڈھینگی (منجنیق) میں رکھ کرآگ کی طرف پھینکا گیا ، تمام اہلی زمین وآسان بی تماشہ رہند سب جل گئے پھر آپ علیہ السلام کو ڈھینگی (منجنیق) میں رکھ کرآگ کی طرف پھینکا گیا ، تمام اہلی زمین وآسان بی تماشہ وہی نے در ایک علیہ السلام نے آگر پوچھا کہ کیا کی شم کی مدد کی ضرورت ہے؟ فرمایا ، تھے مدنہیں مانگا۔ پوچھا ، کس سے درنہیں مانگا۔ پوچھا ، کس سے درنہیں مانگا۔ پوچھا ، کس سے دوسرت جرائیل علیہ السلام کا ساصادق کی کوئیں دیکھا۔ محبت میں واقعی وہ صادق اور داست ہے۔ الغرض جب آپ نے یہ کہا تو تھی الی ہوا:

يَانَارُ كُونِنَي بَرُدًا وَّسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيْمَ .

لعنى اب آك! ابرابيم عليه السلام پرسرد موجا اوراك سلامت ركه فوراً وه سارا مقام باغ بن كيا

www.malaabah.org

ے بازازوے باغ وبستاں تازہ شد صبح رااز بوئے گل جاں تازہ شد اس باغ میں ایک تخت نمودار ہوا جس پر آپ بیٹھ گئے' نمرود کی لڑکی نے آ کراسلام قبول کیا اور آپ علیہ السلام سے اس نے نکاح کرلیا۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ الله عليہ نے آب ديدہ ہو کر فرمايا کہ جب آگ کو بيتھم ہوا تھا کہ اگر سلامتی کا فرمان نہ ہوتا تو حضرت ابراہيم عليہ السلام مارے سردی کے ہلاک ہوجاتے۔

پھر فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے باہر نکلے تو نمرود تعین نے کہا کہ تو نے بہت اچھا جادو سیکھا ہے کہ ہلاک نہیں ہوتا۔ بعدازاں کچھ مدت گزری تو اللہ تعالی نے نمرود تعین کو مچھر کی مصیبت میں گرفتار کیا اورای سے اسے ہلاک کروا ڈالا۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے شخ الاسلام فریدالحق والدین رحمۃ اللّه علیہ کی زبان مبارک سے سناہے کہ جس روزنمر و دفعین کے لشکر پر مچھر متعین ہوئے تو جس کی پیشانی پر ڈنگ مارتے اسے ہلاک کر دیتے 'سب کے سب ہلاک ہوئے۔اے درولیش! سے اس لیے ہے تا کہ اہلِ جہان کومعلوم ہوجائے کہ ذر ہ مجر قہرالہی مشرق سے مغرب تک کی چوٹیوں کوریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔

بعداز اں فرمایا کہ میں نے فقص الانبیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ جس مچھر نے نمرودلعین کو ہلاک کیا اس کے پراور ایک پاؤں نہ تھا جواس روز کی آگ میں جل گئے تھے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کواس میں ڈالا گیا تھا اس نے بارگاہِ اللّٰی میں عرض کی تھی اورا سے تھم ہوا تھا کہ مت رؤمیں تیرے ہاتھوں نمرود کو ہلاک کروں گا۔

پھرفر مایا اے درولیش! کسی کو نہ ستانا تا کہ تو ستایا نہ جائے اور کسی کو نہ مارنا تا کہ تو مارا نہ جائے اور کسی کو نہ جلا تا کہ تو جلایا نہ جائے اور کسی کی ہلاکت میں کوشش نہ کرنا تا کہ تو ہلاک نہ کیا جائے۔ دیکھا نمرود لعین نے جیسا کیا تھا' ویسا پالیا۔ سی ہے جیسا بوؤ گے ویسا کا ٹوگے۔

بعدازاں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی پخیل کر لی تو تھم ہوا کہ تیرے زو یک جوسب سے عزین چیز ہے تو اسے میری راہ میں قربان کرای رات خواب میں ویکھا کہ اسلعیل علیہ الہلام سے بڑھ کراور کوئی عزیز نہیں جب بیدار ہوئے تو وضو کر کے اسلعیل علیہ السلام کو بُلا یا اور چھری آسٹین میں رکھ کرخانہ کعبہ کے پہنا لے کے پاس پہنچے۔ اسلعیل علیہ السلام کو بھا کر قربان کرنا چاہا فوراً جرائیل علیہ السلام بہشت ہے ایک وُ نبہ لے کر آئے اور کہا فرمان الہی ہے کہ ہم نے مجھے اپنی محبت میں صادق پایا اور تونے جق محبت ادا کیا اب اسلعیل کی بجائے اس وُ نبے کو قربان کر۔

جب آپ علیہ السلام نے بیسنا تو اُٹھ کر وضوکیا اور دوگانہ شکر ادا کیا کہ الجمد للہ اگر لڑکا دیا تھا تو پیغیم بھی کیا اور اس کی نسل سے سر ہزار اور پیغیم بھی پیدا کرے گا۔ الغرض جب حضرت الطعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے تو آپ بہت خوش ہوئے اور دل میں کہا کہ دیکھیے اس سے کیا نعمت حاصل ہوتی ہے اُنہی خیالوں میں سے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام نے سلام پہنچایا اور فرمانِ الہی سنایا کہ اس لڑکے ہے کوئی اور پیغیمر پیدا نہ ہوگا گیکن بیخود پیغیمر ہوگا اور مرسل ہوگا۔ آپ علیہ السلام بیم مُن کر ملول ہوئے کہ ایک فرزند سے اس قدر پیغیمر اور دوسرے فرزند سے ایک بھی نہیں۔ جرائیل علیہ السلام نے آ کر بیفرمانِ الہی سنایا کہ آپ ملول کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی پشت سے ایک ایسا پیغیمر پیدا کریں گے جس کی خاطر دونوں جہان پیدا کے گئیسے ہیں۔ پوچھا وہ کون؟ فرمایا ، حضرت محمد پیغیمر آ خراز مان سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں جب آپ علیہ السلام نے بیسنا تو ہزار بار شکر بیدادا کیا اور ہزار رکعت نماز اداکی۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا' اے درویش! واضح رہے کہ جہان میں کو کی شخص سعادت سے خالی منہیں جو جہان میں آیا ہے اس میں خواہ دینی' خواہ دنیاوی سعادت ضرور رکھی گئی ہے کیکن خوش قسمت وہ ہے جس میں دونوں موں۔

بعدازاں فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کی دوی متمکن ہوگئ تو حضرت جرائیل علیہ السلام
نے امتخان کے طور پر خانہ کعبہ کی حجت پر کھڑے ہو کہ کہا' اللہ! آپ دوست کا نام سنتے ہی ہے ہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش میں آئے تو ادھراُدھر دیکھنے گئے۔ آخر کعبہ کی حجت پر ایک آ دی کو ذکر کرتے ہوئے دیکھا' آپ علیہ السلام کوعبرت ہوئی اور دل میں کہنے گئے کہ میں تو یہ جانتا تھا کہ میں ہی اس گھر میں یا دالہی کرتا ہوں لیکن اب یہ ایک اور پیدا ہوگیا ہے۔ الغرض پاس جا کر کہا' خدا کے دوست! ذرا دوست کا نام پھر لینا۔ جرائیل علیہ السلام نے فرمایا بغیر شکرانے میں نہیں کہتا' فرمایا سب مال و ملک میں نے قربان کیا جب حضرت جرائیل علیہ السلام نے نام لیا تو آپ نے دوسری مرتبہ نام لینے کی درخواست کی اور کہا باتی جو کچھ ہے' وہ بھی دے دوس گا۔ جبرائیل علیہ السلام نظرے غائب ہوگئے اور بھی دے دوس گا۔ جبرائیل علیہ السلام نظرے غائب ہوگئے اور بھی دوسری مرتبہ نیں میر ہی دوہوکرع ض کی کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ درج کے صادق اور محبّ ہیں اور جس طرح کے اوصاف سے بارگاہ اللی میں سر ہی دوہوکرع ض کی کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ درج کے صادق اور محبّ ہیں اور جس طرح کے اوصاف سے بارگاہ اس سے بڑھ کریا گ

### مهرنبوت

بعدازاں مہر نبوت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی 'زبان مبارک سے فر مایا کہ جس نے مہر نبوت کو ایک نظر دیکھا ہے اللہ تعالی علیہ تعالی نے اس پر دوز ن کی آگ حرام کر دی اس واسطے کہ حدیث میں ہے کہ جس روز ابوجہل نے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوفر مان الہی ہوا کہ کپڑوں سمیت لڑائی کرنا ایسا نہ ہو کہ ابوجہل مہر نبوت دیکھ لے اور دوز ن کی آگ اس پرحرام ہوجائے۔

نیز فرمایا کہ جب آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا توعسل کے وقت مہر نبوت پشت مبارک پر نہتھی۔کہا کہ اے جبرائیل علیہ السلام لے گئے ہیں اور اس سے زمین وآسان کے دروازوں پرمہر لگائی گئی ہے تا کہ آئندہ کوئی آتحضرت صلی الله تعالى عليه وآله وسلم كاسا پيدانه مواور نيزاس واسطے كه جرائيل عليه السلام آسان سے ينچے نه أثرين - ( چر" وح" لے كرنہيں اترے) اس وقت ایک عزیز حاضر خدمت تھا اس نے سوال کیا کہ جب سے زمین وآسان کے درواز ول پر مہر لگائی گئی ہے آیا جرائیل علیہ السلام نازل ہوئے ہیں یانہیں؟ فرمایا میں نے سا ہے کہ ہررات جرائیل علیہ السلام مع ان تمام مقرب فرشتوں کے جوالله تعالی کی عبادت بندوں کی طرح کرتے ہیں خانہ کعبہ کی حصت پر آتے ہیں اور اُمت جمری صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں جب خواجہ صاحب رحمة الله علیه ان فوائد کوختم کر بچکے تو اُٹھ کھڑے ہوئے۔ میں اور اور لوگ والين عِلي عَلي ذَلِكَ

پھر جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا تو مولا نامٹس الدین کیجیٰ مولا نا فخر الدین مولا نا بر ہان الدین غریب رحمہم الله علیم اوراورعزيز حاضر خدمت تتصاورا دريس عليه السلام اورامخق عليه السلام اورانبيا عليهم السلام اور ديگر فوائد كے بارے ميں گفتگو ہو ر ہی تھی۔ زبان مبارک سے فر مایا کہ اللہ تعالی نے جوملم حضرت ادریس علیہ السلام کو دیا ہے وہ کسی اور کونہیں دیا وہ علم علم رمل تھا۔

بعدازاں فرمایا کہ جو بزرگ ان دنوں میں تھے وہ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئے پھر فرمایا کہ قصص الانبیاء میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنبما کی روایت ہے کھا ہے کہ اس جہان میں اللہ تعالیٰ نے چار پینمبروں کو ہمیشہ کی زندگی دی ہے۔ اوّل اوريس عليه السلام جوبهشت مين بين دوسر عيسى عليه السلام جو چوتھ آسان پر بين تيسرے حضرت خصر عليه السلام جن معلق ترى كانتظام ہاور چوتھ حضرت الياس عليه السلام جن معلق خشكى كانتظام ہے جب دنياختم ہوگى توان جاروں

پر فر مایا کہ جب حضرت ادرایس علیہ السلام کو بہشت میں لے جایا گیا تو کہا گیا کہ یہی تیرا مقام ہے بہیں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ آپ عبادت میں مشغول ہوئے تو ایک روز آپ کو بہشت کا سارا کارخانہ دِکھایا گیا' آپ ہرایک کل کو و كيه كريوجية كديدك كام ؟ آخر جب جناب رسول الله تعالى عليه وآله وسلم كي كل اور جارون يارون كمحلون کے پاس پہنچے تو کھڑے ہو کر کہا کہ ان محلوں سے بڑھ کرکوئی محل اچھانہیں۔ پروردگار! بیکس کے لیے ہیں؟ فرمایا 'بدرسول الله صلى الله تعالى عليه وآلبه وسلم اورآپ صلى الله تعالى عليه وآلبه وسلم كے جاروں ياروں رضوان الله اجمعين كے محل ميں۔ پس اوريس عليه السلام نے بارگاو البي ميں مناجات كى كه كاش! اوريس (عليه السلام) أمت محمدى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

بعدازاں اس موقع کے مناسب فرمایا کہ جب حضرت اور لیس علیہ السلام کو بہشت میں لے جایا گیا تو فرمانِ اللی ہوا

کہ آے ادریس (علیہ السلام)! تیری عبادت یہی ہے کہ تو ہمیشہ طاعت میں رہے اور ایک وَ م بھی میری یاد سے غافل نہ

' پھر حضرت المحق علیہ السلام کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ جب آپ بی بی سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے تو اسی رات بت خانوں میں سارے بت سرنگوں ہوگئے اور پکار اُٹھے:

لا اله الا الله اسخق نبي الله .

بعدازاں جب آپ بڑے ہوئے اور رسالت کی عادر پہنی تو ہمیشہ طاعت اور عبادت میں مشغول رہے کسی وقت بھی خوف خدا سے خالی نہ رہے ہوئے اور رسالت کا عاب رہے۔ چنانچ قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ جب رات ہوتی تو گلے میں زنجیر ڈال کر پیٹے باندھ لیتے اور ساری رات ای طرح بسر کرتے اور دن کو تبلیغ رسالت کا کام کرتے۔ چنانچ آپ علیہ السلام کی ساری عمر ای طرح بسر ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو مجزہ صرف مید ملا کہ آپ کی نسل سے ستر پیغیبر مرسل پیدا ہوئے اور بنی اسرائیل کے صاحب ملت ہے۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے عبادت کے وظیفہ میں ناغہ ہو گیا اس خفلت کی ندامت سے سر سال اس طرح ر روئے کہ رخیاروں کا گوشت و پوست گل گیا جب جبرہ کرتے تو بسا اوقات سال بھر یا کم وہیش سجدے میں رہتے جب آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام اس قدر کیوں روتے ہیں؟ تو فر مایا کہ مسلمانو! میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن مجھے میرے والد بزرگوار حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے روبرو کھڑے کرکے بیز تہیں کہ تیرا بیٹا بیتھا کہ جس سے عبادت کے وظیفے میں ناغہ ہوا اس وقت میں انبیاء کو کیا منہ دِکھاؤں گا۔

بعداز خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آب دیدہ ہو کر فر مایا کہ انبیاء اور اولیاء سے اگر کوئی تقصیر خدمت سہوا ہو جاتی تو کفارہ کرنے کے لیے بکثرت روتے ۔ پس اے درولیش! لوگوں کو ہر حالت میں خوف وامیدر کھنی چاہیے اور خوف سے تو کسی حالت

میں بھی خالی نہیں رہنا جاہے۔

بعدازاں فرمایا کہ جب رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبح کی نماز اداکرتے تو اورادے فارغ ہوکر انبیاء اوراولیاء کی حکایات بیان کرتے اور فرماتے کہ جو شخص انبیاء اور اولیاء کی حکایات بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ دوزخ اس پرحرام کر دیتا ہے اور اس کا حذر بھی قیامت کے دن انبیں کے ساتھ ہوگا اور انبیں کے ہمراہ بہشت میں داخل ہوگا جو نہی خواجہ صاحب نے یہ حکایت بیان فرمائی اذان سنی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ یا دِ اللہی میں مشخول ہوگئے میں اور اور لوگ واپس جلے آئے۔ اَلْحَمْدُ بِللهِ عَلَی ذلِكَ ما ورمضان کی فضیلت

ہفتہ کے روز سانویں ماہ رمضان سنہ ھاندگور کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ ماہِ مبارک رمضان کی فضیلت کے بارے گفتگو شروع ہوئی۔ نیز حضرت نیقوب اور حضرت بوسف علیہا السلام کے بارے میں .....خواجہ صاحب جماعت خانہ میں تشریف فرما تھے جب میں حاضر خدمت ہوا تو فرمایا' اے افضل الشعراء! تونے اچھا کیا جوآ گیا' میں دوبارہ آ داب بجالایا۔ فرمایا' بیٹھ جاؤ! میں بیٹھ گیا اس وقت مولا ناخم الدین بجیٰ مولا نا فخر الدین' مولا نا شہاب الدین رحم ہم الله علیم مذکور اور صوفی حاضر خدمت تھے۔ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے بارے میں آپ رحمۃ الله علیہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ماہ رمضان بڑا ہزرگ مہینہ ہے اس مہینے میں سراسر رحمت و برکت ہے۔ چنا نچے حدیث میں ہے کہ اس مہینے کے ایک روزے میں اس قدر رحمت و برکت ہے جو باقی تمام سال میں ہے۔

پیر فر مایا کہ شخ الاسلام خواجہ عثمان ہارؤنی رحمۃ اللہ علیہ کی بیرعادت تھی کہ جب رمضان کا مہینہ ہوتا' آپ باقی کا مول سے فارغ ہوکر گوشہ شنی افتیار کرتے اور فر ماتے کہ رمضان رحمت اور غنیمت کا مہینہ ہے جس طرح کشکر کے لوگ غنیمت کے بال پر پڑتے ہیں اور ہر طرف سے نعمت حاصل کرتے ہیں اس طرح رمضان المبارک میں ہر طرف سے رحمت اور غنیمت حاصل ہوتی ہے کو گوں کو ماور مضان میں ضرور عبادت کرنی چاہیے۔

' پھر فرمایا کہ شخ فرید الحق والشرع والدین قدس اللہ سرہ العزیز تراویج کے بعد ہررات دورکعتوں میں قرآن شریف ختم کرتے اوراسی وضوے شیج کی نماز اداکرتے۔ چنانچیئیں سال تک آپ کا یہی وطیرہ رہا۔

بعدازاں فرمایا کہ رمضان المبارک میں جب لوگ روز ہ افطار کرتے ہیں تو حکم الٰہی ہوتا ہے کہ اس کواس کے اہل ہیت کے ہمراہ دوزخ کے عذاب سے خلاصی دی اور ان کے گنا ہوں کو بخش دیا۔

## حضرت يوسف عليه السلام

بعدازاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کیااللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو برگزیدہ بنایا اور بارہ بیٹے عنایت فرمائے جن میں ہے آپ علیہ السلام کو برگزیدہ بنایا اور بارہ بیٹے عنایت فرمائے جن میں ہے آپ علیہ السلام کے دل میں زیادہ محبت یوسف علیہ السلام کی بی تھی جب علم بیان فرماتے تو یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر لیتے اور اور بیٹوں کی نسبت اس کو زیادہ بیار کرتے اور اپ ساتھ ہے جدا نہ کرتے ۔ چنا نچہ دو مرے بھائیوں نے حسد کھا کر کہا کہ یوسف (علیہ السلام) کو والد بزرگوار علیہ السلام ہے جدا کر دیں تاکہ ہماری طرف بھی خیال کریں ہروقت اس کی طرف خیال رکھتے ہیں اس کے بعد ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب و یکھا کہ گویا آفناب مہتاب اور ستارے مجھے بحدہ کرتے ہیں جب سے خواب اپ والد بزرگوارکو سایا تو آ نجناب علیہ السلام نے آہتہ ہے فرمایا کہ اے جانی پیرا خبروارا اس خواب کو بھائیوں کے پاس بیان نہ کرنا کیونکہ ان کے دو برو بیان کرنا اچھانہیں ہوگا۔ تھلہ تعالیٰ

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِآبِيهِ يَنَابَتِ إِنِّى رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكِيَّا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيَّتُهُمْ لِى سَجِدِيْنَ ٥ قَالَ يَانَعُ لَكُ كَيْدًا "إِنَّ الشَّيْطُنَ لِلْلِانْسَانِ عَدُوَّ مَّيِنَ ٥ يَاكَ عَلَى إِخُوبِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا "إِنَّ الشَّيْطُنَ لِلْلِانْسَانِ عَدُوَّ مَّيِنَ ٥ يَاكَ عَلَى إِخُوبِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا "إِنَّ الشَّيْطُنَ لِلْلِانْسَانِ عَدُوَّ مَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

www.wmalaabah.org

اپے تیس برباد کرے گا۔ الغرض آپ علیہ السلام چونکہ بچے تھے ایک روز یبی خواب ان کوبھی بتا دیا۔ آپ علیہ السلام کاسب سے برا بھائی یبودانام تھا اس نے باتی بھائیوں سے مشورہ کیا کہ بیضرور باوشاہ ہوگا اور والد بزرگوار جب بیخواب سنیں گے تو پہلے کی نسبت بھی اسے زیادہ محبت کریں گے۔

بعدازاں ایک روز سارے ل کر بعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہ ہم شکار کو جاتے ہیں اگر آپ یوسف (علیہ السلام) کو ہمارے ہمراہ بھیج ویں تو بہتر ہوگا۔ یوسف علیہ السلام بھی موجود تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب یہ بات من تو فرمایا اس کے لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب انہوں نے بہت منت و ساجت کی تو فرمایا کہ اچھا لیے جاتے ہولیکن اسے بھیڑئے اس کے لے جانے کی کیا ضرورت ہے کہ بھیڑیا کھا گیا ہے بچانا۔ انہوں نے اس بات کو حیلہ قرار دے لیا کہ اگر ہم یوسف علیہ السلام کو تلف بھی کر دیں تو کہہ دیں گے کہ بھیڑیا کھا گیا ہے

رباعي

یعقوب چہل سال رہجراں گریت نابینا شدہ ز درد چنداں گریت از نور دل او کے چہ داند کہ چہ بود عم اوداندو آئٹس کہ ز ہجرال گریت پھرفرمایا کہ جس وقت یعقوب علیہ السلام کو ہموک لگتی تو پوسف علیہ السلام کا نام کیتے تو سیر ہموجاتے اور جب پیاس لگتی تو ہ میں پوسف علیہ السلام کا نام لیتے تو سیراب ہوجاتے۔ چنانچہ حضرت جرائیل علیہ السلام نے آ کر طعن کی کہ اے پیتھوب (علیہ السلام)! اگر پیدا کرنے والا بوسف علیہ السلام ہوتا تو کیا اچھا ہوتا کہ سب سے فارغ ہو کرتو بوسف علیہ السلام کی دوتی میں مشغول ہوتا۔ فرمایا' اے جرائیل (علیہ السلام)! بیتا زیانہ ادب اس روز سے مارا ہوتا جب کہ بوسف علیہ السلام کی دوتی میرے دل میں شروع ہوئی تھی اب کیا فائدہ ہے؟ اب کام حدسے بڑھ گیا ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آب دیدہ ہو کرفر مایا کہ میں نے خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں کھا دیکھا ہے کہ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں کھا ہے کہ ایل سلوک کا قول ہے کہ اولیاء اور انبیاء میں سے جو شخص محبت اللی کا دعویٰ کرے اور پھر غیر کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے جان لوکہ وہ شخص بڑی مصیبت میں مبتلا ہے جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ۔ چنا نچر آپ علیہ السلام نے پہلے تو دوی کے تن کا دعویٰ کیا اور بعد میں یوسف علیہ السلام سے محبت کی جس کا نتیجہ میہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے فراق میں چالیس سال رونا پڑا اور فرمانِ اللی ہوا کہ آگر پھر یوسف علیہ السلام کے زمرے سے کاٹ دیا جائے گا۔ اے درویش! اس خطاب کی برداشت یعقوب علیہ السلام کے سواکون کرسکتا ہے؟

بعدازاں فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو اتفا قا سوداگروں کا ایک قافلہ جومصر کو جا رہا تھا

اس کنویں کے پاس اُتراجب کنویں میں ہے پانی نکالنے گئے اور ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑلیا۔ انہوں نے بہتیری کوشش کی لیکن ڈول نہ نکلا جب انہوں نے کنویں میں نگاہ کی تو دیکھا کہ ایک آدی اس میں گرا ہوا ہے باہر نکال کر یو چھا کہ تو کون ہے؟ فرمایا میں بنی آدم علیہ السلام ہوں اور جو عاد شرجھے پر گزرا ہے وہ بہت طویل ہے میں کیا بیان کروں۔ اناقصتی طویل وانت علول راوی روایت کرتا ہے کہ جب آپ کو کئویں میں ہے نکالا گیا تو آپ کے چہرے کی خوب صورتی ہے کتھا نو مون میں روشی ہوگئی۔ آپ کے بھائی تاڑ گئے کہ شاید کئی نے کویں میں سے یوسف علیہ السلام کو نکالا ہے جب آگر دیکھا تو آپ کا دامن پکڑلیا ، قافے والوں نے وجہ پوچھی تو بھائیوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہوں۔ دوراگروں نے کہا اگر تم بیتوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہوں۔ دوراگروں نے کہا اگر تم بیتوں ہم خرید نے کو حاضر ہیں چونکہ آپ سے انہیں حدتھا ، کہا ، ہم بیتیا جا جے ہیں جومرضی ہو دے دو جب سوداگروں نے کہا گر یہ بیتا ش کیا تو صرف سترہ کھوٹے درہم نظام ہوں۔ دوراگروں نے کہا اگر تم بیتوں کہا تو صرف سترہ کھوٹے درہم نظام ہوں۔ دوراگروں نے کہا اگر تم بیتیا تا ہے جب ان سے دریافت کیا گیا۔ السلام و مون سترہ کھوٹے درہم نظام آئیں ہوا کہ اے یوسف (علیہ السلام) یونکہ تو نے اپنے تیکن تی جا بیا ہوں نے دو جب عودا گروں نے دو چیتر تا گیا۔ یونکہ تو نے اپنے تیکن تی جا تا ہے ذرا صرکر تیری قیمت تجھے میں میں مورد ہے گاہے السلام) یونکہ تو نے اپنے تیکن تی جا تا ہے ذرا صرکر تیری قیمت تجھے میں مورد جا گی ۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو کہا کہ سجان اللہ! وہ پیدا کرنے والا کیسا ہوگا جس نے مجھے ایسا خوب صورت پیدا کیا ہے اگر مجھے بازار میں پیچا جائے تو کوئی شخص میری قیمت ادائمیں کرسکتا۔ پس اے درویش! چونکہ یوسف علیہ السلام نے خود بنی سے کام لیا اس لیے تو نے دیکھ لیا کہ آپ کی قیمت سترہ کھوٹے درہم مقرر

WAR DIMERCHANISM PORCE

افنل الفوائد المحقوظ المين الحقوظ المين الوائد المين الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد المولئ المول

# بازار حن جمله خوبانِ شكته ره نيست كزتو في خريدار بكزرد

اس نے اپنا مال خزانہ دے کرآپ علیہ السلام کوخرید لیا۔ الغرض جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ سونے کے ڈھیرآپ علیہ السلام کی قیمت ہوئے ہے۔ ٹھیرآپ علیہ السلام کی قیمت ہیں تو دل میں خیال آپا کہ السوس! اگرآج میرے بھائی یہاں ہوتے تو میری قیمت دیکھتے۔ یہ خیال آتے ہی جبرائیل علیہ السلام نے آ کرکہا'اے یوسف (علیہ السلام)! تیری قیمت وہی تھی جو تیرے بھائیوں نے وصول کیا۔

پھرخواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے درولیش! بیخطاب بوسف علیہ السلام کو اس واسطے ہوا کہ وہ خود بین نہ بن جا کیں اور آپ علیہ السلام میں غرور نہ آجائے۔

بعدازان فرمایا کہ جو شخص حق کو پالیتا ہے اس پروہی خطاب ہوتا ہے جو یوسف علیہ السلام پر ہوا۔

بعدازاں فرمایا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے دن آئے قو حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے راستے میں کھڑے ہوئے جو خض گزرتا ، فرماتے ، یہی یوسف ہے جب فوجیں گزرگئیں اور یوسف علیہ السلام کا خاص لشکرآ یا تو یوسف علیہ السلام نے گھوڑے سے اُٹر نا چاہا لیکن یعقوب علیہ السلام نے خود دوڑ کر گھوڑے پر ہی علیہ السلام کا خاص لشکرآ یا تو یوسف علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ فرمانِ الہی یوں ہے کہ چونکہ تو نے باد بی کی ہوئے تو ہے بعنی گھوڑے سے اُٹر کروالد بزرگوار کونہیں ملااس لیے تیری نسل ہے کوئی پیغیر مرسل نہیں ہوگا۔ الغرض جب بغل گیرہوئے تو بوسف علیہ السلام کو بہت لاغر پاکر فرمایا کہ اے جانِ پیر! میں تو تیرے فراق میں مبتلا تھا اور کھا تا پیتا نہ تھا اور تُو تو سلطنت کا عکران تھا تو کیوں ایسالاغر ہوگیا ہے؟ عرض کی آپ سے فرماتے ہیں لیکن جب میں نعتوں کے دسترخوان پر بیٹھتا تو جرائیل طعن کرتے کہ و کھھ تیرا باپ تیرے فراق میں کھوٹیس کھا تا پیتا اور تو گھھر ے اُڑا تا ہے۔ بیٹن کروہ طعام زہر آلود ہو جاتا اور کی گئی دن فاقہ کرتا رہا۔

بعدازاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خوب صورتی کے ہیں جھے کر کے ایک حصہ ساری دنیا کواورانیس جھے یوسف علیہ السلام کو عنایت فرمائے۔

م میں است میں اور تی ہوئی صاف پھر فرمایا کہ جس وقت بوسف علیہ السلام کھانا کھایا کرتے تو پانی اور روٹی آپ علیہ السلام کے حلق میں اُتر تی ہوئی صاف وکھائی دیا کرتی تھی۔

پر فرمایا کہ ایک مرتبہ مصریس بارہ سال قحط پڑا جس کے سبب لوگ بھوکوں مرنے لگے۔حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا

کی حضرت جمرائیل علیہ السلام نے کہا کہ لوگ ہلاک ہوجا ئیں گئے آپ (علیہ السلام) اپنے محل پر پڑھ کر لوگوں کو بلایا کریں تا کہ وہ آپ کو دیکھ کرمیر ہوجایا کریں اور ایک ہفتے تک انہیں بھوک پیاس نہ ستائے اس کے بعد آپ اس طرح کیا کرتے۔ قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ لوگ جب آپ کو دیکھ لیتے تو پھرایک ہفتہ تک انہیں کھانے پینے کی حاجت نہ رہتی صرف دیدار میں ہی متعزق رہتے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے آب دیدہ ہو کر فرمایا کہ اہل سلوک اس بارے میں سے کہتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو دیکھ کرسات دن بھوک نہ گئی تھی اور ہے ہوش ہو جاتے تھے تو قیامت کے دن جب مسلمانوں کو دیدارالہی ہوگا تو وہ ضرور سر ہزار سال ایک ہی بچلی میں کو رہیں گے۔ بعدازاں فرمایا کہ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کو نہلا نا چاہتے تو کئی ایک پردے کرتے تا کہ آپ کو کوئی و کھے نہ لے اور نظر بدکارگر نہ ہواور بب سودا گروں کے ہاتھ فروخت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اس چشے میں عسل کرلو جب آپ پانی میں آئے تو رو دیے کہ پروردگار! ایک وہ وقت تھا کہ مجھے میرے والد بزرگوار پردہ کے بغیر نہیں نہلاتے تھے اب بیوفت ہے کہ میں نگا پانی میں جاتا ہوں۔ آبی جانور میراجہم دیکھیں گے۔ یہ کہنا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کو تھم ہوا کہ نوری پردہ پانی میں آپ علیہ السلام کے گروکر دے تا کہ کوئی آبی جانور آپ علیہ السلام کا جسم نہ

پھرخواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آب دیدہ ہو کر فر مایا کہ ہرخواری کے لیے عزت اور ہرعزت کے لیے خواری ہے۔خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فوائد ختم کرتے ہی اندر چلے گئے اور میں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔ اَلْحَمْدُ مِلْفِي عَلَى فَرْلِكَ حَرْت اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت محضرت اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت

جعرات کے روز بائیسویں ماہ ندکور کو قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت اسلیم اور دوسرے انبیاء علیم السلام کے بارے بیس گفتگو شروع ہوئی۔ مولانا جمن الدین بجی مولانا بربان الدین غریب اور اور عزیز حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ جب حضرت اسلیم بیت خوش ہوئے اور دوگانہ شکر بجالائے۔ جرائیل علیہ السلام نے آگریہ کہا کہ آپ کا بیٹر کا پیغیر مرسل ہوگا۔ آپ علیہ السلام سُن کر بہت خوش ہوئے پھر پوچھا کہ بھائی جرائیل علیہ السلام)! کیا اس کی نسل سے کوئی پیغیر بھی ہوگا؟ کہا نہیں! آپ بیشن کر طول ہوئے کہ ایک لڑے کی نسل سے تو ہرائیل علیہ السلام نے آگر کہا کہ بھی نہیں فوراً حضرت جرائیل علیہ السلام نے آگر کہا کہ محمل اللہ ہوگا۔ آپ بیشن کر طول ہوئے کہ ایک لڑے کی نسل سے تو ہرائیل علیہ السلام نے آگر کہا کہ محمل اللہ ہے کہ اس کی سرتر ہزار پیغیر پیدا کر ہی گا مرض کا نام محمد رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وا کہ وسلم ) ہے اور جو پیغیر آخر الزمان ہوگا اگر نسل سے ہم ایک پیغیر پیدا کر کہا کہ محمل اللہ علیہ وا کہ والے علیہ وا کہ والی خوالی خوالی ما ہرنہ کرتا۔

بعدازاں فرمایا کہ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آمنعیل علیہ السلام کو قربان کرنا جاہا تو آمنعیل علیہ السلام نے عرض کی اباجان! میرے ہاتھ پاؤں باندھ لیس تا کہ کارد (چھری) پھرتے وقت میں نہ تڑ پوں اگر تڑ پوں گا تو ہے ادبی میں

www.malkiabah.org

شہر ہوگا ادراس وجہ سے قیامت کے دن انبیاء کے روبروشرم سار ہونا پڑے گا۔وہ کہیں گے کہ بیمجت میں صادق نہ تھا۔ بعدازاں فرمایا کہ جس روز حضرت زکر یاعلیہ السلام کے سر پر آرہ چلنے لگا تو آپ نے واویلا کرنا جاہا 'حکم الہی ہوا کہ فجر دار! اگر ذراچوں وچراکی تو پنجیبروں کے دفتر سے نام کاٹ دول گا۔

بعدازاں دعا کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی' زبان مبارک سے فرمایا کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام نے دعا کی اور معافی کے خواست گار ہوئے تو فرمان ہوا کہ پہلے حضرت محمصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجوتا کہ تمہاری دعا قبول ہو جب معافی کے خواست گار ہوئے تو فرمان ہوا کہ پہلے حضرت محمصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجوتا کہ تمہاری دعا قبول ہو جب آپ علیہ السلام نے دعا پڑھی تو دعا قبول ہوگئی۔ قولہ تعالی

فَتَلَقَّى الدُّمُ مِنْ رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ .

مفر لکھتے ہیں کہ وہ کلمات سے تھے بعنی الصلوة علی النبی الامی پس اے درویش! جب آپ علیہ السلام نے ان شرائط کے مطابق دعا کی تو قبول ہوگئ۔ چنانچ مشہور حدیث ہے اور کلام الله میں لکھا ہے:

أَدْعُونِي اَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِوِيْنَ وَاللهُ وَلِيْ الدُّعُونِينَ وَاللهُ وَلِيْ

بعدازاں سے حکایت بیان فرمائی کہ شخ براب کے زمانے میں آپ کا ایک مرید سفر کو گیا جب ساٹھ سال بعد آیا تو آپ نے
یوچھا کہ کہاں تک پہنچ؟ عرض کی قطب عالم ا پوچھا ' کیا اس سے پوچھا تھا کہ مردکون ہے اور نیم مردکون؟ عرض کی مردتو وہ ہے
جو بھائی کوسونے کی روٹی دے اور نیم مردوہ ہے جو ہوا میں اُڑے اور پانی پرمصلی بچھا کرنماز اداکرے۔

پر فر مایا کہ ایک مرتبہ خواجہ حسن بھری رحمة الله علیہ اور رابعہ بھری رحمة الله علیہا وجلے کے کنارے گئے خواجہ حسن بھری رحمة الله علیہ نے پانی پر مصلی بچھایا اور رابعہ رحمة الله علیہ افضا میں سر بھی وہو کیں جب خواجہ حسن رحمة الله علیہ نے نمازے فارغ ہو کر اوھراُ دھر دیکھا تو رابعہ رحمة الله علیہا کو نہ پایا جب اوپر نگاہ کی تو رابعہ رحمة الله علیہا کو نماز میں مشغول پایا ۔ کہا' اے رابعہ (رحمة الله علیہ)! وہ کیا اگر تو پانی پر تیرے گاتو بر ہنہ ہا گر ہوا میں اُڑے گاتو کھی ہوتو دل کو قابو کرتا کہ بچھ بن جائے۔

پھرفر مایا کدایک بزرگ کی ملاقات خطرعلیہ السلام سے ہوئی۔خطرعلیہ السلام نے فرمایا کدایک مرتبہ خواجہ بایزید بسطای قدس اللدسرہ العزیز کی زبائی سنا ہے:

ياخضر من ظن أنه خير من الكلب لايصلح الصحبة معه .

لعنى جوسلمان الي تين كت سے المحا خيال كرتے ہيں أن سے ل كر بيش المحاليات

ہ ب خواجہ صاحب رحمة القدعليہ نے بيفوائد ختم كية فمازكى اذان سے آپ رحمة الشعليد يادالبى ميں مشغول بوئ اور ميں اوراورلوگ چلي آئے۔ اَلْحَمْدُ اللهِ عَلَى ذلِكَ

www.maktabah.org

سوموار کے روز پانچویں ماہ شوال سنہ ھے ذرکور کو قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔مولا نامنس الدین مولا نافخر الدین میرحسن علا تنجری اوراورصوفی حاضر خدمت تھے۔حضرت داؤ دعلیہ السلام اورا نبیاء کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فر ما یا که حضرت داؤد علیه السلام اپنے صحیفوں کا مطالعہ کر رہے تھے کہ انبیاء نے مصیبتوں کو بڑی آرز وے طلب کیا ہے اور پھر ان رصر کیا ہاں دن ہے آ پ بھی ہررات مصیبت کی خواہش کرتے۔ جرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا اے داؤد (علیہ السلام)! آپ بلاتو چاہتے ہیں لیکن اسے برواشت نہیں کر مکیں گے۔ ہر بارآ پ علیہ السلام کو یہی خطاب ہوتا۔ چنانچے ایک روز آپ مصلے پر بیٹھے زبور کا مطالعہ کر رہے تھے فرمانِ البی ہوا کہ اچھا! آپ مصیبت کے خواست گار ہوئے ہیں تو لواب تیار ہو جاؤ مصیبت نازل ہوا جا ہتی ہے۔الغرض ای روز مطالعہ کر رہے تھے ایک ایسے جانور پر نگاہ پڑی جو پہلے بھی نہ دیکھا تھا۔ دل میں کہا کہ اگریہ جانورسلیمان علیہ السلام کے لیے لیے جاؤں تو اچھا ہوگا۔مصلے پرے اُٹھوُ زبورطاق میں رکھاس جانور کا پیچھیا کیا'وہ اُڑ کر پرنالے پر جا جیٹا' آپ اوپر چڑھ گئے'وہ نیچے اُٹر آیا۔اتفا قااور یا کی عورت بیٹھی سر دھور ہی تھی جب آپ کی نگاہ اس کے بالوں پر پڑی تو کہا سجان اللہ! جس کے بال اس قدر خوب صورت میں اس کی شکل کی خوب صورتی کا کیا ٹھکا نا ہوگا فوراً آپ علیہ السلام گرویدہ ہوگئے۔ آپ نے اور یا کوکٹی مہم پر بھیجا جہاں وہ قضا کار مرگیا' کچھ مدت بعد اور یا کی عورت نے پیام بھیجا کہ میں آپ علیہ السلام سے نکاح کرنا جا ہتی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس سے نکاح کرلیا' کچھ مدت بعد آپ علیہ السلام قضا کی مند پر بیٹھے فیصلہ کر رہے تھے کہ اتنے میں دو مخص دعوے دار آئے۔ایک نے عرض کی کہ جناب!اس کے پاس ننانوے بھیٹریں ہیں اور میرے پاس ایک۔وہ بھی اس نے زیردی چھین لی ہے کیا پیرجائز ہے؟ فرمایا' پیرجائز نہیں اس کی بھیڑا ہے واپس دو کیونکہ تم نے اس پرظلم کیا ہے۔ بی تھم ننتے ہی وہ مخض غائب ہو گئے' آپ مند قضا ہے اُٹھے اور دل میں خیال کیا کہ رہے مجھے خطاب ہے کہ باوجود ننانوے ہیویوں کے میں نے اور یا کی عورت سے نکاح کیا' بیرکب جائز ہے؟ گھر میں آ كر فرزندوں كورخصت كيا اور آپ عليه السلام جنگل ميں جا كرسر بسجو د جوكر رونے كي پھر فرمانِ البي جوا كه داؤد (عليه السلام)! کیوں روتے ہو؟ عرض کی'ان آنکھوں نے ایک چیزایسی دیکھی ہے جس کا دیکھنا جائز نہ تھااب اس کی سزاا ہے ہی جھکتنی جا ہے كيونكهاس في ممنوع چيز ديكھى ب

بس غانه كه شدخراب از كرده چثم است كرچتم برندے نشدے خان خراب

کہتے ہیں آپ علیہ السلام اس قدر روئے کہ رخساروں میں گڑھے پڑ گئے پھر تھم ہوااے داؤو (علیہ السلام)! تیری تو ہواس وقت قبول کروں گا جب کہاور یا تجھ سے راضی ہوگا۔ آپ علیہالسلام اس کنویں پر پہنچے جہاں اور یاقتل ہوا تھا اور آ واز دی کہا ہے اوريا! توجھ سے خوش ہے؟ آواز آئی مال! خوش ہوں عظم ہوا كدا بداؤد (عليه السلام)! تجھے تو يوچھنے كا دُھنگ بھى نہيں آتا اس طرح یوچھ کداے اور یا! میں نے جھ کو تیرے مارے جانے کے لیے بھیجا تھا کداگرتو مارا جائے تو میں تیری بیوی ہے تکاح کر لوں گا اب میں تیرے پاس آیا ہوں تو خوش ہے یا نہیں؟ بیسُن کرآپ علیدالسلام سوچ میں پڑگئے۔الغرض جب توب کا وقت آیا تو حق تعالیٰ نے اور یا کومبر بان کر دیا اور اس نے آواز دی کہ میں تھے سے خوش ہوں۔

بعدازاں فواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام اعلیٰ درجے کے خوش الحان تھے جب آپ علیہ السلام ڑبور پڑھتے تو اتنے پرندے اکٹھے ہو جاتے کہ آپ علیہ السلام کے سر پرسامیہ ہوجاتا اور خوبی الحان کے سبب وہ سب بے ہوش ہوجاتے۔

بعدازاں فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آپنچا تو جرائیل علیہ السلام ریٹمی کاغذ پر ایک صحیفہ لائے جس میں میں سال میں میں کے جو ان جس میں سوالوں کا جواب دے اس کو ملک کی انگوشی دینا۔ آپ علیہ السلام نے سارے بیٹوں کو بکل کرسوال پوچھے۔ سوائے سلیمان علیہ السلام کے کسی نے ایک سوال کا بھی جواب نہ دیا۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمة اللہ علیہ نے فرمایا کہ چونکہ ازل میں ملک سلیمان علیہ السلام کے نام لکھا تھا اس لیے آپ علیہ السلام نے ان سوالوں کے جواب دیئے اور ملک کے لائق ہے۔ ملک بھی ایسا ملا کہ نہ اس سے پہلے کسی کو ملا اور نہ بعد میں ملے گا۔

بعدازاں فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام سارے حیوانات کی بولی بیھتے تھے اور آپ علیہ السلام کے سب محکوم تھے یہاں تک کہ انسان حیوان جن ویؤیری اور شیاطین سب زیر فرمان تھے جہاں چاہتے آپ علیہ السلام کے تخت کو اُڑا کر پل بحر میں پہنچا دیتے اور نیس رات کو والیس لے آتے اس بخت پر تقریباً بارہ ہزار آ دئی بیٹے سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے مطبخ میں سر ہزار سیر نمک خرج ہوتا' باقی چیزوں کا شار نہیں لیکن خود اس وقت روٹی کھاتے جب اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی زنبیل فروخت کرتے اور اس کے دامون سے روٹی خرید کر تا اور اس کے جمراہ مجد میں رہتے اور ان سے دعا کے خواست گار رہتے جب خواب حداد ہوت میں مرح اللہ علی ذالک کے خواست گار رہتے جب خواب حداد کو ایس علی آئے۔ اُلْحَمُدُ اِللهِ عَلیٰ ذالِک

## حطرت موى عليدالسلام

ہونے کے روز پچیبویں ماہ شوال سندھ ندکور کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ مولانا شمس الدین کی مولانا بربان الدین افریب اور مولانا فخر الدین اور اور عزیز حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ جس روز حضرت موی علیہ السلام پیدا ہوئ فرعون ایں وقت مور ہاتھا 'کانپ کرا ٹھ کھڑا ہوا 'حکیموں اور نجومیوں کو بکلا کر پوچھا کہ دیکھوجس کے سبب میرے ملک میں خلل آئے گا نبیدا ہو گیا ہے یا نہیں؟ سب نے قرعہ بھینک کرکھا کہ ہوگیا ہے اس وقت فرعون نے وائیوں کو مقرر کیا کہ جس گھر میں فرے مد جنا ہو بھینک دیا گیا جب فرعون کے میں فرے مد جنا ہو بھینک دیا گیا جب فرعون کے اللہ علی السلام کو پیدا ہوتے ہی تنور میں بھینک دیا گیا جب فرعون کے اور کی علیہ السلام کو بیدا ہوتے ہی تنور میں بھینک دیا گیا جب فرعون کے اور کی آئے تو کہیں نشان نہ پایا ان کے جانے کے بعد موئ علیہ السلام کی بہن نے جاکر دیکھا تو تنور باغ بنا ہوا تھا اور آپ علیہ آدی آئے تو کہیں نشان نہ پایا ان کے جانے کے بعد موئ علیہ السلام کی بہن نے جاکر دیکھا تو تنور باغ بنا ہوا تھا اور آپ علیہ

www.makiahah.org

بعدازاں خواجہ صاحب رحمة الله عليہ نے فرمايا اے درويش! واضح رہے كه فرعون كى اس ميں مرضى نہ تھى ليكن اے الله تعالى کی حکمت معلوم نبھی کہ جس شخص کے سبب اس ملک میں خلل آنے والا ہے اس کو اس سے پرورش کروایا۔ بعداز ان فرمایا کہ میں نے فقص الانبیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ جب حفزت موی علیہ السلام چارسال کے ہوئے تو ایک روز آسیہ نے آپ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں رکھا۔ فرعون کی ڈاڑھی کمی تھی' آپ نے پکڑ کر زور ہے جھٹکی جس سے فرعون کے سارے اعضاء جنبش میں آ گئے۔آسیدکوکہا کہ بیلز کا ہمارے حق میں نیک نہیں اس نے میری ڈاڑھی ایسی جھنگی ہے کہ میرے تمام اعضاء کانپ اُٹھے ہیں۔ آسيدنے كہا كدكوئى وركى بات نيين بكول كى عادت بى موتى ہےكہ باپ كى وارسى سے كھيلاكرتے بين اگر بچھے يقين نيين توايك تھال سونے سے پُر اور دوسرا آگ سے منگا کراس کے سامنے رکھا گردانا ہوگا تو زرکو پکڑے گا۔ حضرت موی علیدانسلام نے زر والے تھال کی طرف ہاتھ بڑھانا چا ہالیکن حکم الہی کے مطابق جرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا ہاتھ کوئلوں والے تھال میں ڈال دیا۔ آسیہ نے کہا دیکھ اگر دانا ہوتا تو آگ میں ہاتھ کیوں ڈالٹا۔ یہ بچے ہیں' انہیں کیا تمیز؟ تب فرعون کواطمینان ہوا۔ الغرض جب پندرہ سال کے ہوئے تو تازی گھوڑے پرسوار ہوا کرتے اور لوگ اور اراکین آپ علیہ السلام کے ہمراہ ہوتے ای طرح بازار میں ایک روزگشت کررہے تھے کہ ایک فرعونی نے فرعون کی قتم کھائی کہ مجھے فرعون کی خدائی کی فتم ہے آپ علیہ السلام نے پوچھا 'یکسی قتم ہے؟ کہا'آپ کے باپ کی جو ہمارا خدا ہے۔ حضرت موی علیداللام نے فرمایاس کے مندیس خاک بد کہد كرايباواركيا كماس مخص كوويين وهير كرديا- كہتے ہيں كمائ متم كھانے كے بدا، ميں كى ايك آ دميوں كوتل كيا كدوہ خدانہيں بلکہ خداوہ ہے جس نے زمین وآ سان اور ہمیں تہمیں پیدا کیا ہے جب فرعون نے بیٹر کئی تو آ سیہ سے گلہ کیا۔ کیا میں نہیں کہنا تھا كديداركا نيك نبين ال عرير علك مين خلل آع كا-آسد في عذر معذرت عال ديا-

الغرض ایک روز فرعون تخت پر بعیثا تھا اور لوگ آ کر بجدہ کرتے۔ مویٰ علیہ السلام بھی پاس ہی تھے آپ ہے و کیو کر ناخوش ہوئے اور لوگوں کو بجدہ خرات کہ بجدہ خدا کو کرنا چاہے۔ آسیہ نے جب بیددیکھا کہ فرعون آپ علیہ السلام کو ضرور

مروا ڈالے گاتو کہا کہ اس شہرے نکل جا اور جب رسالت کی جا در پہن لے تو پھر آنا۔ آپ علیہ السلام آسیہ کے حکم کے مطابق روانہ ہوئے چلتے چلتے ایے مقام پر پہنچ جہاں حضرت شعیب علیہ اللام کی لڑکیاں بھیر بکریاں چرار بی تھیں وہاں پرایک کنواں تھا جس کا ڈول اس قدروزنی تھا کہ جب تک سوآ دی اکٹھے نہ ہوتے 'وہ تھینچا نہ جا تا اب وہ لڑکیاں کنویں پر ڈول لیے کھڑی تھیں اورآ دی موجود نہ تھے۔آ پ علیہ السلام نے پاس جا کراؤ کیوں سے بوچھا کہ بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتیں؟ انہوں نے ڈول کی کیفیت بیان کی۔ آپ علیہ السلام نے ڈول بھر کر کئویں سے نکالاحتیٰ کہ تین ڈول بھینچ کر بکریوں کو پیٹ بھر کر پانی پلایا جب بكريال گھر آئيں تو حضرت شعيب عليه السلام نے انہيں سراب ديجه كرلؤكيوں سے وجہ دريافت كى۔ انہوں نے كہا آج ايك آدى آيا ہے جس نے اسلے ہى تين دول نكالے ہيں حضرت شعب عليدالسلام نے فرمايا كہم نے كتاب ميں پڑھا ہے كمموئ علیہ السلام پیدا ہوگا' جاکراہے مگل لاؤ۔آپ علیہ السلام کی ہوئی لڑکی تلاش کے بعد موی علیہ السلام کو مُلا لائی۔حضرت شعیب علیہ السلام نے اُٹھ کر گلے لگالیا اور نوازش کی اور ای لڑی ہے آپ علیہ السلام کا نکاح کر دیا پھر حق تعالی نے آپ علیہ السلام کو پغیبری عطافر مائی اور رسالت کی جادر پہنائی۔ جرائیل علیہ السلام نے آ کرعرض کی حکم البی یوں ہے کہ آپ فرعون کو جاکر سے پیغام پہنچا کیں کہ وہ اسلام قبول کرے اور خدا پر ایمان لائے۔آپ علیہ السلام فرمانِ اللی کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام ے رقصت لے كرمصر ميں آ كرائي والدہ بمشيرہ اور بھائى ہارون عليه السلام سے ملے اور پھر فرعون كوجا كر پيغام البي ساياك ا بے قرعون! میں خدا کا پنیمبر ہوں اور تو اس کا بندہ ہے میری رسالت کا اقر ارکر تا کہ مجھے عذاب سے نجات حاصل ہو نہیں تو مصیبت کے لیے تیاررہ جب سے پیام فرعون نے ساتو اندر جاکرآ سیکوکہا کدد کھے سے ساری مصیبت تونے بی مجھ پر بریا کی ہے اگر ہم اے پرورش نہ کرتے تو اب وہ کہاں ہے پیغیری کا دعویٰ کرتا۔ اچھا! حکم الہی کوکوئی بدل نہیں سکتا اب صبر کرنا جا ہے اور ديكنا عاي كداون كى كروف بينفتاع؟

ریں پہلے وہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موی علیہ السلام نے کی ایک پیغیبری معجزے دکھائے لیکن فرعون کسی پر بھی ایمان پھرخواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موی علیہ السلام نے کھر جب بنی اسرائیل زور پکڑتے گئے اور حضرت موی علیہ نہ لایا۔ ہاں! اتنا ہوا کہ بنی اسرائیل کے کئی ہزار آ دمی صلمان ہو گئے پھر جب بنی اسرائیل زور پکڑتے گئے اور حضرت موی علیہ السلام کو پچھ تقویت ہوگئ تو حق تعالی نے فرعون کو مقہور کیا۔ موی علیہ السلام نے دعا کی جوقبول ہوگئ۔

بعدازاں فرمایا کہ علائے تفیر لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے فرعون کوغرق کرنا چاہا تو حضرت موی علیہ السلام مع بارہ ہزار
بی اسرائیلیوں کے مصرے باہر نکلے علاء یوں روایت کرتے ہیں کہ جس روز فرعون کے ستر ہزار سوار ذرق برق لباس پہن کوعربی
گوڑوں پر سنہری زینیں ڈال کر چیکتی ہوئی تلواریں لے کر نگلے تو موی علیہ السلام کواطلاع ہونے پر بنی اسرائیل مع موی علیہ
السلام کے دریائے نیل کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ بنی اسرائیلیوں نے جب فرعون کی سیاہ دیکھی کہ ہم پر چڑھائی کے لیے آ
ربی ہو حضرت موی علیہ السلام سے کہا کہ آپ پنجم رضدا ہیں فرعون کی سیاہ تو آ پینچی اگروہ شر پر آ مادہ ہوئے تو ہم میں سے
ایک کوبھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی:

اللهم نك الحمد واليك المتكي وانت المستعان ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم .

veveve makakabah biri

تواللہ تعالی نے وی بھیجی کہ اے مویٰ (علیہ السلام)! اپناعصا دریا پر مارو۔ آپ علیہ السلام نے ویسا بی کیا تو قدرتِ اللّٰی ہے دریا میں شگاف ہو گیا اور بارہ راستے بن گئے جس سے بنی اسرائیل گروہ درگروہ گزرنے گئے جیسا کہ قر آن شریف میں فرمایا گیاہے:

فَأَوْ حَيْنًا إِلَى مُوْسَى أَنْ اصْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطُّودِ الْعَظِيْمِ ٥

دائیں بائیں دریا اس طرح پھٹ گیا جس طرح طوق ہوتے ہیں جو بارہ رائے ہے ان میں سے ہرایک کی فراخی چھ میل تھی پھرموی علیہ السلام نے بن اسرائیل کوکہا کہ ان راستوں سے گزرجاؤ۔ انہوں نے کہا کئی ہزارسال سے اس زمین پر یانی پھرتار ہا ہے اور کیچڑ بہت ہے ہم کس طرح گزر کتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا تو ایک دو گھڑی میں زمین خشک ہوگئے۔ بنی اسرائیل کی تعداد چھ ہزار تھی جب مین چے میں پنچے تو کہا کہ ہم تو جا رہے ہیں لیکن معلوم نہیں کہ فرعون ہمارے بہماندگان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ ہمیں ان کا حال معلوم نہیں یا تو وہ غرق ہو گئے ہوں گے یا فرعونی لشکر کے ہاتھوں قمل ہو گئے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بے فکر رہو وہ سلامت ہیں اللہ تعالی نے حکم بھیجا کہ دائیں بائیں اشارہ کروجب دائیں بائیں اشارہ کیا تو دو در میے نمودار ہوئے جن ہیں ہے ان چھ ہزار نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو دیکھا جب بی اسرائیل دریاسے پارجو گئے تو موی علیہ السلام نے چھر کر دریا کوعصا مارنا جا ہا تاکہ پہلی حالت پر آ جائے اور فرعون کی سیاہ غرق ہو جائے۔اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا کہ آپ (علیہ السلام) چلے جائیں اور دریا کوای طرح چھوڑ دیں جب فرعونی لشکر دریا کے کنارے پہنچا تو دریا کو بھٹے ہوئے و یکھا اور بنی اسرائیل سیح سلامت یار ہو گئے تھے' پیدد مکھ کر فرعون نے اپنی قوم کومخاطب کر کے کہا کہ دریا کس طرح بھٹ گیا ہے اور یانی کس طرح الگ الگ تفہر گیا ہے اور دریا کی تہد دِکھائی وے رہی ہے۔ آؤاجم اس ے گر رکرایے بھا کے ہوئے قلاموں کو پکڑ لیں دریا کے کنارے کھڑا ہوا ''انادبکھ الاعلی'' میں تہارا بڑا خدا ہول کہا' میرے خاص بندے آئیں۔ بیئن کرسب نے مجدہ کیا۔ حضرت موی علیہ السلام ابھی دریا میں تھے کہ جرائیل علیہ السلام دریا میں فرعون کے سامنے ابلق مھوڑی پرسوار سیاہ عمامہ باند مھے ہوئے آئے اصحاب توراۃ کہتے ہیں کہ اس روز فرعونی لشکر میں گھوڑی کا نام تک نہ تھا صرف وہی تھی جس پر جرائیل علیہ السلام سوار تھے جب گھوڑی ہنہنائی تو فرعون کا گھوڑا بے اختیار اس کے چیچے دریا میں گرا۔فرعون نے اے بہتیراروکالیکن ندرُک سکا فرشتوں نے دائیں بائیں سے اس کی سیاہ سمیٹ کرکہا کہ جاؤا بن اسرائیل کا پیچیا کرؤ وہ لشکر بھی دریا میں آیا۔اللہ تعالی نے دریا کو حکم دیا کہ تو ساری فوج غرق کرلے فرعونی قوم کا ایک آ دمی جھی زندہ نہ بچا۔

پھرخواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آب دیدہ ہو کرفر مایا 'اے درویش! واضح رہے کہ حق تعالیٰ کا قبراییا سلوک کرتا ہے جیسا کہ فرعون سے کیا کہ اس کونیست و نابود کر کے چھوڑا جب خواجہ صاحب بیرفوائد ختم کر چکے تو اذان سنی ۔ آپ یا والہی میں مشغول ہوئے 'میں اور اور لوگ واپس چلے گئے۔

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ

حضرت عيسلى عليه السلام

ہفتے کے روز بیسویں ماہ ذوالحجہ سندہ مذکور کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ خاندان چشت کے پانچ درویش فی ہاہ الدین مولانا عماد الدین مولانا عماد الدین مذکور اور آپ کے بھائی حاضر خدمت تھے۔ عینی علیہ السلام اور دوسرے انجیاعیہ السلام کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ جس روز حضرت عینی علیہ السلام پیدا ہوئے اس روز مرکم السلام کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ جس روز حضرت عینی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اور کوئی موجود نہ تھا۔ الغرض پانی نہ تھا' آپ علیہ السلام نے پاؤس نہ بین پر مارا تو چشمہ جاری ہوگیا جس کے پانی سے عینی علیہ السلام کو اور آئیس می خبر دی۔ آپ علیہ السلام نے بیئن کر مہود یوں کو منع فرمایا جناب سب مل کر حضرت ذکریا علیہ السلام کے پاس گئے اور آئیس مین خبر دی۔ آپ علیہ السلام نے بیئن کر مہود یوں کو منع فرمایا کہ ایسی بات نہ کہو کو تکہ ہمارا خدا ایسا ہے جو بغیر باپ کے بیٹا پیدا کرسکت ہے۔ آپ نے بہتراسم جھایا گین مبود یوں نے ایک نشنی جو بچھاں کی زبان پر آیا' کہدویا آئی وقت جرائیل علیہ بیٹا پیدا کرسکت ہے۔ آپ نے بہتراسم جھایا گیاں میبود یوں کو اگھاں کہ ایسی ہو دیوں کو اگھاں کر کے وہاں بھیج دیا وہ جب آئے تو پوچھا کہ لڑے! تو کون ہے؟ حضرت تو میں علیہ علیہ السلام نے بیٹن کر میبود یوں کو تھا کہ لڑے! تو کون ہے؟ حضرت عینی علیہ السلام نے مطابق یہ کہا کہ میبود یو التحمیں واضح رہے کہ میں اللہ کا ہذہ ہوں اور وہ میرا پیدا کرنے والا ہے میں اس کا تیفیم ہوں اور وہ میرا پیدا کرنے والا ہے میں اس کا تیفیم ہوں اور وہ میرا پیدا کرنے والا ہے میں اس کا تیفیم ہوں اور وہ میرا پیدا کرنے والا ہے میں اس کا تیفیم ہوں اور وہ میرا پیدا کرنے والا ہے میں اس کا تیفیم ہوں اور کے میں اید کی قدرت ہے جب آپ علیہ السلام نے گران وہ بیات ہوں۔

پھرخواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور رسالت کی چاور پہنی 'جرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمانِ الٰہی سنایا کہ ان بہودیوں اور کا فروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا کہ ایمان لائیں۔ آپ علیہ السلام ہرروز الیا ہی کرتے اور مجزے وکھاتے لیکن ان سنگ دِلوں پر پچھا اثر نہ ہوتا' وہ صرف سے کہددیتے کہ ہاں اچھا جادو سیکھا ہے۔

بعدازاں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں فر مایا کہ حق تعالی نے آپ علیہ السلام کو حیاتِ ابدی عنایت کی ہے اس واسطے کہ آپ نے سارے گزشتہ انبیاء علیہم السلام کو دیکھا ہے اور اب بھی جو اولیاء ہوتے ہیں ان سے ملاقات کر کے ان کو عیا تباتِ قدرت وکھلاتے ہیں اور ہرا کیک کامفصل حال بڑاتے ہیں۔خاص کرای کام کی خاطر آپ علیہ السلام کو ہمیشہ کی زندگی عطا ہوئی ہے پانی کا انظام آپ علیہ السلام کے متعلق ہے تا کہ مسافروں کی دست گیری کریں جب خواجہ صاحب رحمة اللہ علیہ بیفوائد ختم کر پچکو اذان ہوئی آپ یا دِحق میں مشغول ہوئے اور میں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔ اَلْحَمْدُ بِللهِ عَلَى ذٰلِكَ

حضرت لوط عليه السلام

جعہ کے روز پندرہویں ماہ محرم ۱۹۰ ھے کو قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ مولانا فخر الدین مولانا شمس الدین یجیٰ مولانا شہاب الدین اور اور عزیز حاضر خدمت تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فر مایا کہ آپ پنجبر خدا تھ ہروقت طاعت وعبادت میں مشغول رہ کر اللہ تعالی سے ڈرتے رہے ایک گھڑی بھی یا دِ الہی سے غافل نہ رہے آپ علیہ السلام کی قوم نے لواطت اختیار کی۔

پھر فر مایا کہ میں نے فقص الانبیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ قوم لوط کا فساد حدسے بڑھ گیا تو ان میں حسب ذیل دس عادتیں رائخ ہو گئیں۔شراب خوری سرخ لباس پہننا' مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا' رنگ دارنازک کپڑے پہننا' کمان سازی' کبوتر بازی' غیبت' راگ رنگ اور مخری' ایک دوسرے کے ستر کودیکھنا' لوط پیٹی برعلیہ السلام سے برابری کرنا۔

جب مندرجہ بالا عادتیں رائخ ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے آسان سے ان پر پھر برسائے اور زمین کو تھم ہوا کہ آنہیں نگل جاؤ۔ بعداز ان خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبداللہ بن معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری اُمت میں ان دس کے علاوہ گیار ہویں اور عادت ہوگی لیمی عورت عورت سے جماع کرے گی۔

پر فرمایا کہ میں نے تغییر میں لکھادیکھا ہے کہ جب ایباز مانہ آئے گا تو آسان سے پھر برسیں گے اور زمین ایسے لوگوں کو نگل جائے گی۔

جب خواجه صاحب رحمة الشعليه بيفوائد تم كر چكو ياد اللي من مشغول مو كئ من اوراورلوگ واپس چلة ئے -الْحَمْدُ بلله عَلَى ذلك

جعرات کے روز پانچویں ماہ صفر سنہ ھاند کور کو قدم ہوئ کا شرف حاصل ہوا۔ ماہ صفر کے بارے میں گفتگوشر وع ہوئی۔ مولانا بربان الدین غریب مولانا شمس الدین بچی اور دوسرے عزیز حاضر خدمت سخے زبان مبارک سے فرمایا کہ ماہ صفر بہت گزاں مہینہ ہے جو بلا دنیا میں نازل ہوتی ہے وہ اس مہینے میں نامز دہوتی ہے۔ آثار میں لکھا دیکھا ہے کہ اللہ تعالی سارے سال میں ایک لاکھ چوہیں ہزار بلائیں نازل فرما تا ہے اس واسطے لوگوں کو چاہیے کہ دعا اور نماز میں مشخول رہیں تا کہ اللہ تعالی کی پناہ تھیں

بعدازاں اس کے مناسب فرمایا که رسول خداصلی الله تعالی علیه دآله وسکم فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ صفر کے ختم ہونے ک بشارت دے اس پرخداکی رحت ہو۔ نیز آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم نے بھی اس ماہ میں اس دار فانی ہے کوچ کی تیاری

شروع کی آخری بیار ہوئے۔

### راوسلوك مين كشف كى ممانعت

پر سلوک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا خواجگان کا قول ہے کہ سلوک کے پندرہ درجے ہیں جن میں سے پانچواں کشف و کرامت کا ہے جو شخص پانچویں درجے میں کشف و کرامت ظاہر کرئے وہ بس ای درجے پر رہتا ہے وہ آگے ترقی نہیں کرسکتا۔

بعدازاں فرمایا کذراہ سلوک میں سالک جب پانچویں درجے پر پہنچے تو اپنے تین ظاہر نہ کرے تا کہ گمراہی میں پر کر دوسرے درجوں سے محروم ندرہے۔

کور فرمایا کہ شخ بہاؤ الدین ذکر یا اور شخ الاسلام فرید الحق والدین رحمۃ الشعلیما ایک مرتبہ دریا کے کنارے پنچ جہاں پر چوروں کا ڈرتھا۔ایک دوسرے کو کہنے گئے کہ کشتی موجود نہیں ڈاکو آ کر جمیں ہلاک کردیں گئے یہ ٹھیک نہیں۔ شخ الاسلام فوراً پانی پر قدم رکھ کر دوسرے کنارے جا پنچے اور شخ بہاؤ الدین ذکریا وہیں کھڑے رہ گئے۔ شخ الاسلام نے فرمایا کہ اس موقع پر کشف جائز ہے کیونکہ دشمنوں سے نجات حاصل ہوتی ہے البتہ اور موقعوں پر جائز نہیں جب شخ بہاؤ الدین نے یہ بات نمی تو آ پ بھی پانی پر محمد قدم رکھ کر دوسرے کنارے آ پنچے پھر خواجہ صاحب رحمۃ الشعلیہ نے فرمایا کہ اپنے تئیں کشف کرنا بہتر ہے کیان موقع پر نہ کہ بے موقعے۔

# حضرت جرائيل عليه السلام كتخليق كافور عموكي

بعدازاں حضرت جرائیل علیہ السلام کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جرائیل علیہ السلام کو کا فور سے پیدا کیا۔ پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام کا پینہ سفید کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کا فور سے پیدا کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے مرور کا کنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لانے کے لیے عظم فرمایا تو آنجناب سوئے ہوئے تھے کیا ہو جا کہ گھڑ اہوا بھم اللی ہوا کہ فردار! جگانا مت! میں نے بیٹے کر بڑے ادب سے پائے مبارک کو بوسد دیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اس میں بہی حکمت تھی کہ تم آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک کو بوسہ دو گے اور چونکہ کا فور کی تا ثیر سرد ہا ہی ہوئے کی سردی ہے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ جرائیل علیہ السلام ضرور کا فور سے بنائے گئے ہیں۔

#### پیول سونگه کر درود جیجنے والے کا اجر

بعدازاں آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ جس رات سرور کا کنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس ہوئے فرمایا کہ میں نے ایک فرشتہ دیکھا ہے جس کے پانچ لاکھ منہ ہیں ہر منہ میں پانچ لاکھ زبانیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا

www.meldabah.org

ہے جب میں نے جبرائیل علیہ السلام ہے پوچھا کہ بیکون سافرشتہ ہے؟ فرمایا ٔ وہمخض جو پھول کوسونگھ کرآپ پر درود بھیج اللہ تعالیٰ اس فرشتے کی سیج کا تواب اے دیتا ہے اور نیز دوسرے توابوں ہے بھی اےمحروم نہیں رکھتا۔

بعدازاں فرمایا' میں نے لکھا ویکھا ہے کہ جو مخص شراب کی مجلس میں گلاب کا پھول رکھے اور شراب نوشی کرئے ڈرہے کہ اس کا ایمان جاتا رہے گا کیونکہ پھول اجزائے محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک جز ہیں اور ایسا کرنا گویا ایک قشم کی حقارت ہے جو محف قرآن شریف پڑھے یا جانتا ہواور پھر شراب نوشی کرے۔ بے شک حدیث کے مطابق اس کا بیان جاتا رہے گا۔

بعدازاں ایک بزرگ نے یو چھا کہ یونس علیہ السلام کو پانی میں ڈالنے کی کیا وجدتھی؟ فرمایا کہاہے عشق کی آ گ گئی تھی اور جے آگ گئی ہے اس پر پانی ڈالتے ہیں تا کہ جل نہ جائے ای واسطے آپ کو بھی پانی میں ڈالا گیا جب خواجہ صاحب رحمة الله علیہ بيركايت فتم كر يكياتو اذان موكى أب يادالهي مين مشغول موئ اورمين اوراوراوگ واپس علية عرائحمد لله على ذلك حضورصلی الله علیه وسلم کی اس دنیا میں جلوہ افروزی

منگل کے روز بیسویں ماہ رہیج الاؤل سنہ ھے ندکور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔مولانا عماد الدین مشس الدین کیجیٰ مولانا بربان الدين غريب اور چند اور درويش حاضر خدمت تقے فواجه كائنات محد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآليه وسلم اور آنجناب صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چیا ابوطالب نے خواب میں دیکھا کہ گویا آسان ہے ایک شمع آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار عبداللہ کے گھر میں اُتری ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقرباء (جن کے نصیب میں اسلام تھا) اس تمع سے اپنا اپنا چراغ روثن کررہے ہیں جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ صاحبہ آمنه رضی الله تعالیٰ عنها حجرے میں تنہاتھیں اور اس حجرے میں کوئی جراغ نہ تھالیکن روثنی دن کی طرح ہوگئ تمام ملکوت دنیا میں آئے اورآ سان پرسر بھجو د ہوئے کہ اے پروردگار! رحمت عالمیان جہان میں آیا ہے۔الغرض جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلبہ وسلم زمین پر آئے تو روئے زمین پر جہال کہیں بت تھے سرنگوں ہو گئے جب آنجناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب نے دیکھا تو فورا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار کے گھریر آکر دستک دی کہ کواڑ کھولؤا ند کر آ نجناب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كو كود مين ليا ادركها كه يه پنجبر ہے۔ ہم نے انجيل ميں پڑھا تھا۔ پھر ابوطالب آيئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سراور آتکھوں پر بار بار بوسہ دے کر کہا کہ اگر تھم ہوتو چونکہ میرے کوئی لڑ کانہیں میں بھیتیج ہی کو بیٹا بنالوں۔ رشتہ دار راضی ہوگئے کہ بہتر ہے۔الغرض سرور کا کنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں میں قلم نور ہے لکھا

ٱشْهَدُ ٱنْ لَّا إِلَٰهَ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَٱشْهَدُ ٱنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ . اور دونوں کندھوں کے مابین مہر نبوت تھی۔ راوی روایت کرتا ہے کہ ولا دے کی شب کئی میبودی مسلمان ہوئے۔

بعدازاں شخ الاسلام نے فرمایا کہ جس حجرے میں آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش واقع ہوئی ہےا ب تک اس کے اندر جوشخص جاتا ہے' ہفتہ بھراس کے بدن سے خوشبو آتی رہتی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ جب رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چارسال کے ہوئے تو ایک روزلڑکوں میں کھیل رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کو تھم ہوا کہ ان بچوں میں سے محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کراس کے سینہ مبارک کوشگاف دے کر اندرونی آلائش کو دُور کر کے بہشتی عطریات عبر اور مشک سے بھر دے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ویسا ہی کیا کہ جہاں کہیں بہشت میں خوشبوتھی لاکر سینہ مبارک میں بھر دی۔

بعدازاں فرمایا کہ اے درولیش! چانداور سورج کا نور بھی سرور کا ئنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہے پھر فرمایا کہ بہشت میں جو درخت وغیرہ ہیں' ان پر آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک لکھا ہوا ہے اور انہیں حکم ہے کہ قیامت تک اسی نام کا ورد کرتے رہو۔ آسان اور زمین میں ایسی کوئی جگہنیں جہاں آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک نہ لکھا ہو۔ جابِ عظمت سے لے کرعرشِ عظیم تک بھی ایسا ہی ہے۔

بورت کے جب بہت ہے۔ کا کہ جب آنحضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابوطالب کے ہمراہ تجارت کے لیے جایا کرتے تو حکم اللی کے مطابق بادل آنجناب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی معجزہ تھا کہ جس مطابق بادل آنجناب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی معجزہ تھا کہ جس مطابق بادل آنچناب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی معجزہ تھا کہ جس طرح آپ کوسامنے کی چیزیں دِکھائی دیت تھیں ای طرح چیچے کی بھی اور جس طرح حالت و بیداری میں سنتے ای طرح خواب میں سے

پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ملکوت کے روبرواس بات کی تتم بیان فرمائی ہے کہ مجھے اپنے عزو حلال کی قتم! اگر محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نہ ہوتا تو میں اپنے ملک کو ظاہر نہ کرتا۔

پھر فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی وہی کرے گا جوآ مخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کواپنا حبیب قرار دیا ہے اور محبت کا اقتضاء بھی یہی ہے۔

پر فرمایا کہ جس روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کوزندہ کرنا چاہا، حکم البی ہوا کہ محد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کا ام او جب آپ علیہ السلام نے آ نجناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک پڑھا تو حق تعالیٰ نے اسم مبارک کی برکت سے مردے کوزندہ کیا۔

پر فر مایا کہ ایک مرتبہ امیر المونین عثان رضی اللہ تعالی عنہ بازار سے مجھلی خرید لائے اس مجھلی کو بھوننا چاہا' ساری لکڑیاں خرچ کر دیں لیکن وہ نہ بھونی گئے۔ آخر آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مین لے آئے۔ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے (مجھل سے) لوچھا' بھونی کیوں نہیں جاتی ؟ عرض کی میں ایک روز دریا میں تھی' جہاز پر تاجر درود پڑھ رہے تھے' ان کی آواز میں نے سنی تو میں بھی درود پڑھتی رہی سواللہ تعالیٰ نے اس درود کی برکت سے آگ جمھ پر حرام کردی۔

پر خواجہ صاحب رحمۃ الله عليہ نے آب ديده موكر فرمايا اے پروردگار! جس نے ایک مرتبہ ورود پڑھا اس پرآ گرام

ہے تو جو مخص صبح سے شام تک آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں متنغرق ہے امید ہے کہ اسے تو کوئی آ گے بھی نہیں جلا سکے گی۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ جناب بیساری خدمات میں بجالاتا ہوں ٔ بیاس واسطے ہے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے حق میں سفارش کریں گے اور مجھے بھول نہ جائیں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی بہت می خدمت کروںگا۔

بعدازاں فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام ہے بوچھا کہ آسان میں فرشتے کس شغل میں مشغول ہیں؟ کہا جس روز سے اللہ تعالیٰ نے تمام ملکوت کو پیدا کیا ہے انہیں تھم ہوا ہے کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نبی آخر الزمان كااسم مبارك وروزبان ركھواوراس كى دوى دل ميں تركھواگراس سے محبت نەركھو گے اوراس اسم مبارك كوشفيع نه بناؤ گے تو تهمیں علیحدہ کیا جائے گا پھرفر مایا کہ جب اللہ تعالی نے حضرت داؤرعلیہ السلام کی توبہ قبول کرنی جا ہی تو فر مایا کہ جماری بارگاہ میں محر (صلی الله تعالی علیه وآله وسلم) کے اسم مبارک کوشفیع بنا تا کہ ہم تیری توبہ قبول کریں پھر فر مایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو پچھ موجودات میں ہےسب آنخضرت صلی الله تعالی علیه وآلبه وسلم کی طفیل ہے۔

سيدنا ابوبكرصديق رضي اللدعنه

پھرامپرالمومنین حضرت ابو بکرصد لتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی' زبان مبارک سے فرمایا کہ جوسب ہے پہلے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیغیبری پرائیان لائے۔ وہ ابو بکرصد ایق رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور یہاس طرح ہوا کہ جب آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رسالت مقرر ہوئی تو آپ کوفر مایا اے ابو بکرصدیق (رضی اللہ تعالی عنه )! کہو کہ میں پنجمبر خدا ہوں اور اللہ تعالی ایک ہے۔ آپ نے فوراً کہہ دیا' صدفت یارسول اللہ! لیعنی زبان وول سے میں تصدیق کرتا موں كرآ پ صلى الله تعالى عليه وآلم وسلم يغيم برحق جي اور الله تعالى ايك ہاوراس كے سوااوركوكي معبود نہيں۔ يہ كهدكرآ پ رضى الله تعالیٰ عنه مسلمان ہوگئے۔

پھرآپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بزرگ کے بارے میں فرمایا کہ ایک مرتبہ راستہ چلتے یاؤں تلے چیونی آگئ چیونی کی آ وسُن کر تضہر گئے ٔ دایاں یاؤں اُٹھا کر دیکھا تو تڑتی ہوئی چیوٹی دیکھی اے اُٹھایا تو وہ مرگئ اے بھیلی پر رکھ کر آسان کی طرف منہ کر کے کہا'اے پروردگار!اگر تیری بارگاہ میں مجھے بال بحربھی دخل ہے تواس کی حرمت سے اس چیونٹی کوزندہ کردے۔ابھی ٹھیک طور پر برالفاظ بھی نہ کہہ یائے تھے کہ چیوٹی زندہ ہوگئ۔

بعدازاں آپ کی بزرگی کے بارے میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک روز امیرالمونین صدیق اکبررضی الله تعالیٰ عنه ڈاڑھی مبارک کوشانہ کررہے بتھے کہ ایک بال جدا ہو کر یہودیوں کے قبرستان میں جاپڑا جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک سو

تین دن تک اس قبرستان سے عذاب أشالیا۔

بعدازاں فرمایا کہ جب امیر المونین ابو بکرصد ایق رضی اللہ تعالی عنه نماز ادا کرتے تو ہزار مقرب فرشتے ویکھا کرتے'آپ اس خشوع وخضوع سے نماز ادا کرتے کہ جس وقت اللہ کہتے اس کی ہیبت سے فرشتوں کے اعضاء کانپ اُٹھتے۔

بعدازاں فرمایا کہ جب امیرالموضین ابو بکرصدین رضی اللہ تعالی عنه نمازادا کرتے تو آ کررسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہہ وسلم کے آستانہ مبارک پرسررکھ دیتے جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کودیکھتے تو بغل گیر ہوکر پوچھتے' آپ کیوں اسنے سویرے آتے ہیں؟ عرض کرتے اس واسطے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار میں کروں پھر آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اُٹھو! مجھے اللہ تعالیٰ کے جلال کی قتم! کہ آپ کی ڈاڑھی کے بالوں کے سبب مجھے تحت الشریٰ کا تک کی چیزیں نظر آتی ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیرعادت تھی کہ ماہ رمضان کی ہررات مع چاروں یاروں اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینہ کے جنگلوں میں جا کر اُمتیوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے جب رات کا آخری حصہ ہوتا تو حضرت جرائیل علیہ السلام آ کرع ض کرتے اُٹھوا حکم الہی ہے کہ ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سفید بال کی خاطرات نے ہزار اُمتی بخشے اور اُنہیں آئشِ دوزخ سے آزاد کیا۔

کھر فر مایا کہ جب بھی مدینے کے جنگل میں مناجات کے لیے جاتے تو یہی آواز آتی کہ ہم نے ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سفید بالوں کی خاطراتنے ہزاراُمتوں کو نجات دی۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک روزرسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جمرے میں سے اور امیر المونین ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہور ہاتھا 'آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بوچھا' عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا)! کیا تنہیں اپنے والد بزرگوار کی بزرگی کی بھی خبر ہے؟ عرض کی نہیں! فرمایا 'تمہارے والد بزرگوار کا نام قرص آ قاب پر کھا ہوا ہے جب سورج کعبہ کی جھت پر پہنچتا ہے تو وہاں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اس مقام سے بڑھ کر اور کوئی مقام ذی مرتبہ نہیں یہاں ہے آ گئییں بردھوں گا جب وہ کھڑا ہور ہتا ہے تو فرشتے جواس پر مؤکل بین 'تمہارے والد کی قتم اے دیتے بی کہ اس کے نام کی برگت سے تو یہاں سے گزرجا تو پھر وہ وہاں سے آ گے بڑھتا ہے۔

یں موں اس کے ایک روز امیر المونین عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بزرگ کے بارے میں سوال کیا گیا' فرمایا! مجھ میں طاقت نہیں کہ میں ذرّہ مجر بزرگی کا بیان کر سکوں لیکن سالہا سال سے مناجات میں کہتا ہوں کہ کاش ان کے بالوں (کی برکت کے طفیل) سے استنے ہزار گناہ بخشے جائیں ۔

سيدناعمر بن خطاب رضى الله عنه

بعدازاں امیر المونین عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بزرگی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ

www.makaibah.org

جس روز حق تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونعت اسلام عطا فر مائی تھی۔ تو ای روز (قبل از قبول اسلام) یہودیوں کو کہا کہ ا گرمحر (صلی الله تعالی علیه وآله وسلم) کوزنده وست بسته نه لا وُل تو پھر مجھے عمر (رضی الله تعالیٰ عنه) کون کیے گا؟ یہودیوں نے کہا اگر تو ایبا کرے تو ہم مدینے کا مالک مجھے بنا دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عندنے بید دعویٰ کر کے گھوڑے پر سوار ہو کر روا نہ ہوئے اتفاقا آپ رضی اللہ تعالی عندا بنی ہمشیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے کے پاس سے گزرے جو کلام مجید پڑھ رہی تھیں اوراس وقت سورہ طار پڑھیں' آپ (رضی اللہ تعالی عنه) دروازے پر کھڑے ہو کر بڑی توجہ سے سنتے رہے چونکہ آپ (رضی اللہ تعالی عنہ) کےمسلمان ہونے کا وقت قریب آگیا تھا' آپ کو کلام الٰہی سننے سے ذوق اور وجد پیدا ہوا' نعرہ مارا اور ہمشیرہ سے یو چھا' بچ بتا کیا پڑھ رہی تھی؟ اس نے افکار کیا۔ آپ نے تلوار سونت کر کہا اگر پچ نہ بتائے گی تو قتل کر دوں گا۔ آپ نے کہا'وہ كتاب يزه راي تقى جومجر رسول الله تعالى عليه وآلبه وسلم پرنازل ہوئى ہے۔ كہا مجھے دے تا كه ميں بھى پڑھوں كيونكه اس کے بننے سے میرااندرونہ کانپ اُٹھا ہے۔ کہا'اےعمر (رضی اللہ تعالی عنہ )! ابھی تو نا پاک ہے بچھ سے بتوں کی بوآتی ہے جب تک تو محدرسول الله صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے پاس جا کرمسلمان نه ہوگا اور خطاؤں کا خرقه پاره پاره نه کرلے گا تو کلام الہٰی ہاتھ میں نہیں لےسکتا۔ پیر سنتے ہی فرمایا' چلو! مجھے لے چلوتا کہ میں بھی ایمان لاؤں۔کہا اس طرح نہیں' پوچھا کس طرح؟ کہا' وہاں عاجزی ٔ نرمی اور بے چارگی سے جانا جا ہے۔ فرمایا ، بہن! مجھے اسی رسی سے اس مجد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ) کے ہاتھ پیٹے پر باندھنا جا ہتا تھا' میرے ہاتھ میری پشت پر باندھ اور آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلبہ وسلم کی خدمت میں جاکر عرض كركديه غلام آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى اور الله تعالى كى بارگاه سے بھاگ گيا تھا' آپ براوعنايت اسے قبول فرہا ئیں۔ آپ کی ہمشیرہ نے ویبا ہی کیا اور آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائیں جولوگ حاضر خدمت تھے؛ انہوں نے اُٹھ کرحضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے باز و کھولے اور آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بوی نوازش فر مائی۔ جرائيل عليه السلام نے آ كر حكم سنايا كه اسے جلدى مسلمان كرو-

بعدازاں فرمایا کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو پہلے غار کے اندراذان کہی جاتی تھی اب مجد کے اوپر کھڑے ہوکراذان دینے لگے اور اسلام کوتقویت حاصل ہوئی۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے ابواللیث کی تنہیہ میں لکھا دیکھا ہے کہ محدرسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہاگر قیامت کے دن مجھ سے یو چھا جائے گا کہ ہماری بارگاہ میں کیا تحفہ لائے ہو؟ تو میں کہوں گا' عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

پھر فرمایا' آپ کاعدل وانصاف اس درجے کا تھا کہ اپنے بیٹے ہے بھی ٹھیک انصاف سے پیش آئے۔ یہ قصہ نول مشہور ہے کہ ابور سے کہ اپنے کہ اپنے سے بھی ٹھیک انصاف سے پیش آئے۔ یہ قصہ نول مشہور ہے کہ ابور تھے تھے کہ الرک میں لائے جہاں پر رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کہار رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما تھے تو فرمایا کہ اے اس (۸۰) دُرے لگاؤ جب پھھ دُرے لگائے گئے تو ابو تھمہ ہلاک ہوگیا' فرمایا باتی اس کے مردے پر ماروجس کی تھیل کی گئے۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمة الشعليہ نے آب ديدہ موكر فرمايا كەالحمدالله! وہ دوزخ كى آگ سے تو في كيا \_ كيلى رات عى

سيّدنا عثمان غني رضى الله عنه

پھر امیر المونین عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بار علی دو اللہ عنہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثان کی دامادی پرفخر بیفر مایا کرتے تھے کہ اگر میری سولڑ کیاں بھی ہوتیں تو میں کیے بعد دیگرے سب کے نکاح عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتا اس واسطے کہ اہل زمین و آسان اس پرفخر کرتے ہیں۔

پھر فر مایا کہ جس قدر مال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہے کسی کے پاس نہ تھا۔آ پ تنی بھی اعلیٰ درجہ کے تھے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلبوسلم كي خدمت ميس عرض كي كه ميس مال كي بهتات عين آسيا مون آپ صلى الله تعالى عليه وآلبه وسلم دعاكرين تاكهاس میں کی آئے کیونکہ اس میں مشغول رہے سے طاعت کا کام تھیک طور پرنہیں ہوسکتا۔ آمخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا كرنى جابى توجرائيل عليه السلام نے آ كرفر مان البى سايا كه عثان رضى الله تعالى عنه كے حق ميں دعا نه كرنا كيونكه وه اكثر مال ہماری راہ میں صرف کرتا ہے اور ہم اس کے مال کوزیادہ کرتے ہیں چھر فر مایا کدایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عندنے آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وآلبه وسلم کومع صحابه کرام رضوان الله علیم اجمعین مدعو کیا میزبانی کی شرائط ادا کرنے کے بعد دست بسة عرض كى كەمجد سے گھرتك كا فاصلەسترە قدم ہے سواے يارو! گواه رہنا ميں آمخضرت صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كے ايك ايك قدم کے بدلے میں ایک ایک بروہ آزاد کرتا ہوں جب آپ رضی الله تعالی عندنے ایسا کیا تو ایخضرت صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے دعا کی جس سے دینی مطلب حاصل ہوا پھر فر مایا کہ ایک روز امیر المونین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی لونڈی ہے ہم بستری کرنی جاہی شاتون قیامت دختر رسول خداکی نگاہ پڑی تورشک سے برقع لے کر آمخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جربے میں آئیں اور سارا حال عرض کیا فرمایا اگر تو جا کرعثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوخوش نہیں کرے گی تو میں قیامت کے دن تیرا منہبیں دیکھوں گا اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مارے شرمندگی کے جیران کھڑے تھے کہ دیکھیے 'کیا حکم صادر ہوتا ہے جب آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر فرخندہ اختر کو بیفر مایا تو آپ نے اُلٹے یاؤں آ کرعثان رضی الله تعالیٰ عند کے یاؤں پر سرر کھ دیا۔ آپ رضی الله تعالیٰ عنہ نے جیران ہوکر کہا یا جتِ رسول اللہ! (صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم) آپ بیٹن کرائھیں اور تین سولونڈیوں کوآپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کےصدیتے آزاد کیا۔

پھر فرمایا کہ قیامت کے دن امیر المونین عثان کووہ درجے عطا ہوں گے کہ تمام انبیاء رشک کریں گے کہ کاش ہم عثان رضی

الله تعالیٰ عنه ہوتے۔

بعدازاں امیرالمونین علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گزشتہ انبیاعلیہم السلام کے وقت جب وہ کسی قلعہ کو فتح کرنے سے عاجز آتے تو اللہ تعالیٰ امیرالمونین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت پیدا کرتا تو وہ قلعہ فتح ہوجاتا پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ نے غول بیابانی کی جنگ میں عاجز آکرابیا نحرہ مارا کہ ارض وسا کے چودہ طبق کانپ اُٹھے اور نعرہ مدینہ میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سنا اسی وقت جرائیل علیہ السلام سورہ اخلاص لائے اور فرمانِ اللہی سنایا کہ بیسورہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جھیجوتا کہ غول بیابانی پر فتح حاصل ہو۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جھیجوتا کہ غول بیابانی پر فتح حاصل ہو۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ویبا ہی کیا 'امیرالمونین علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دن رات سورۂ اخلاص کا ورد کیا تو دوسرے دن فتح تفیب ہوئی۔

سیب ہوں۔
پھر فرمایا کہ جب داؤ دعلیہ السلام آبنی ذرّہ بنانا چاہتے تو ہاتھ میں لوہا کے رعلی رضی اللہ تعالی عند کا نام لیتے جس کی برکت سے لوہا موم ہوجاتا۔ بعدازاں فرمایا کہ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلمان فاری رضی اللہ تعالی عنداور امیر الموشین علی کرم اللہ و جہد حاضر سے آپ رضی اللہ عند کی عادت تھی کہ بوڑھوں سے خوش طبعی کیا کرتے ہے۔ چنانچہ چھوٹے امیر الموشین علی کرم اللہ و جہد حاضر سے آپ رضی اللہ عند کی طرف چھنگتے آپ خرشک آپرسلمان رضی اللہ تعالی عند نے کہا' تجھے شرم نہیں آپی مجھے کنگر اُٹھا کر بار بارسلمان رضی اللہ تعالی عند کی طرف چھنگتے آپرشک آپ نے فرمایا' مجھے کیا یادتو ہی یاد کر کہ تجھے فلاں جنگل میں شیر کے قابو آپ کے اللہ تعالی نے امیر المونین علی کے منہ سے چھڑایا تھا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ سلمان فاری جنگل میں شیر کے قابو آپے اللہ تعالی نے امیر المونین علی کرم اللہ و جہہ کی صورت پیدا کی جس کا سلمان فاری نے اقرار کیا کہ تھیک ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ امیر المونین علی کرم اللہ وجہہ نے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کومع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما اللہ علیہ ما اللہ علیہ ما جعین مرعوکیا جب افطار کا وقت ہواتو آپ اس سوچ میں تھے کہ مسجد سے میرے گھر تک اٹھارہ قدم کا فاصلہ ہے اور میرے پاس کوئی پر دہ نہیں ہے جے آزاد کروں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سترہ غلام آزاد کیے تھے ابھی ای سوچ میں تھے کہ میرے پاس کوئی پر دہ نہیں ہے جے آزاد کروں عثمان رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم المحد سے کے کرامیر المونین علی کرم اللہ وجہہ جرائیل علیہ اللہ علیہ والہ وسلم کے ہرقدم کے بدلے اٹھارہ بزار عالم کو آتشِ کے مکان تک اٹھارہ قدم کا فاصلہ ہے ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہرقدم کے بدلے اٹھارہ بزار عالم کو آتشِ

ری کے بات ہاں۔ بعدازاں فرمایا کہ میں نے فقاویٰ میں تکھا دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہشت میں مومنوں کے لیے جارندیاں پیدا کی ہیں' مناب کے انسان کے ایک میں کا میں تھا جہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہشت میں مومنوں کے لیے جارندیاں پیدا کی ہیں'

ایک پانی کی دوسری دودھ کی تیسری شراب کی اور چوھی شہدگی۔ پھر فر مایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال پانی کی ندی کی طرح ہے پانی سے ہر چیز زندہ ہوتی ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دودھ کی ندی کی سے کہ جب تک بچہ دودھ نہ چیخ 'نشو ونمانہیں پاسکتا۔ پس اسلام نے بھی جونشو ونما حاصل ک وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہے عثان رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال شراب کی ندی کی سی ہے جس سے نمازیوں کو تقویت عاصل ہوتی ہے اور امیر المونین علی کرم اللہ وجہہ کی مثال شہد کی سی ہے جس میں اللہ تعالی نے شفار کھی ہے۔اللہ تعالی نے بہشت میں سلسبیل زنجیل رحین اور کا فور کے چشمے پیدا کیے ہیں جیسا کہ کلام مجید میں فرما تا ہے:

عَيْنًا يَّشُوبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ٥ يُوفُونَ بِالنَّذُرِ وَيَخَافُونَ يَوُمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا و عينا يشرب بها للمقربون وعين فيها تسمى سلسبيلا .

بعدازاں فر مایا کہ اے درولیش! ان چارکلمات کی ابتداعین سے ہے مثلاً عشق ابو بکر عمرُ عثان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ پس بیاس بات کی دلیل ہے کہ ان چارچشموں سے ای شخص کو حصہ ملتا ہے جو چاروں یاروں کو دوست رکھے۔

پر فرمایا که حدیث میں ہے:

اختار اصحابي على العلمين سوى المؤمنين و المرسلين واختار من اصحابي وبعث فجعلهم اربعاوهم ابوبكر عثمان عمر على (رضى الله عنهم) .

یعنی ہے شک! اللہ تعالیٰ نے میرے اصحاب رضوان اللہ اجمعین کو برگزیدہ بنایا اور ان میں سے چاروں کو خاص کر یعنی ابو بکر صدیق'عثمان' عمر' علی رضی اللہ عنہم اجمعین

بعدازاں فر مایا کہ رسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی میری اُمت کواپنے پاس بُلائے گا اس وقت صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ بہشت میں داخل ہوں گے اور معروف بجالانے والے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ اہلی سخا اور نیک خُو امیر المونین علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ۔ اہلی علم معاذ جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے سماتھ ۔ ورویش ابی وردارضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے سماتھ ۔ ورویش ابی وردارضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ اہلی زبدا بی وردا کے ہمراہ ۔ شہید ہمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ اور اہلی مؤدت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ بہشت میں داخل اہلی وردا کے ہمراہ ۔ شہید ہمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ اور اہلی مؤدت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ بہشت میں داخل ہوں گے۔

بعدازان فرمايا كدهديث مين آيام كه:

ابو بکو وزیر والقایم امنی بعدی و عمر حبیبی و عثمان منی و علی اخی و صاحب نوانی . لینی ابو برصدیق رضی الله تعالی عنه میرے وزیر ہیں اور میری اُمت کو قائم کرنے والے ہیں عمر رضی الله تعالی عنه میرے دوست ہیں اور عثمان رضی الله تعالی عنه مجھ سے ہیں اور علی رضی الله تعالی عنه میرے بھائی ہیں اور جھنڈے کے مالک ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے باقی پینیمروں کومختلف درختوں سے پیدا کے اللہ کا سرمیں ہوں اور شاخیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میوے اور باقی اولا د تابعین ہے ہیں ہیں جو کسی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں وہ دوزخ کی آگ

سنجات پاجاتے ہیں۔

والدین کی بزرگی

بعدازاں والدین کی بزرگی کے بارے میں فر مایا کہ والدین کی شفقت ورحت اللہ تعالیٰ کی شفقت ورحت ہے اور والدین کا قہر وغضب اللہ تعالیٰ کا قہر وغضب ہے جس فرزند ہے والدین خوش نہیں اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش نہیں ۔

کی حرفر مایا کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہے ہی کے وقت بارگا والہی میں والدین کوشفیج بنا ئیں تو وہ مہم سرانجام ہوجاتی ہے اور اس عاجزی و ہے ہی ہے نجات حاصل ہوتی ہے۔ میں نے آثار اولیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی بزرگ قبرستان ہے گزرا تو آہ و بکا کی آواز سُن کروہ و ہیں تھہر گیا جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک مردے کو عذا ب کر ہے ہیں اور وہ امال امال پکارتا ہے ہی دیکھ کراس بزرگ نے بارگا و الہی میں عرض کی کہ اس مردے ہے می کا تو دہ وُ ور ہو جائے اور اے دیکھ لوں کہ وہ کون ہے اس بزرگ نے ویکھا کہ خت عذا ب میں مبتلا ہے اور امال امال ہی پکارتا ہے اس بزرگ نے کہا مال کو کیوں یاد کرتے ہوئے تو الی کو یاد کروتا کہ تہمیں نجات حاصل ہو۔ کہا زندگی میں جب بھی میں کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا تھا تو مال ہی کو پکارتا تھا جس کے سبب اس مصیبت سے نجات حاصل ہوجاتی سوامی وقت اے عذا ب سے خلاصی دی۔

پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آب دیدہ ہو کر فر مایا 'واقعی والدین کا نام لینا اور ان کی عزت کرنا نجات کا موجب ہے پس خوش بخت وہ فرزند ہے جو والدین کاحق بجالائے اور اس سے ذرّہ بھر تجاوز نہ کرے کیونکہ بہشت والدین کے قدموں تلے

بعدازاں اس بارے میں فرمایا کہ تارک الصلوۃ کوروٹی پانی نہیں دینا جا ہے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

من اعان تارك الصلواة ولو بلقمة اوبشربة فقد قتل الانبياء اولهم ادم واخرهم محمد رسول الله

صلى الله عليه وسلم .

یعنی جو شخص کسی تارک الصلوة کی مددروٹی پانی ہے کرتا ہے وہ گویا حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمر سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک سارے پیغیبروں علیم السلام کو ہلاک کرتا ہے جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیفوائد ختم کر چکے تو میں اور اورلوگ واپس چلے آئے۔ آلمتحمّدُ بللہ علیٰ ذلِلكَ

#### سلوک کے درجے اور کشف و کرامت

بدھ کے روز بیسیویں ماہ جمادی الا وّل کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔مولا ناشمس الدین کیجیٰ مولانا فخرالدین مولانا بر ہان الدین غریب اور اورعزیز حاضر خدمت تھے اہلِ سلوک کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔زبان مبارک سے فر مایا کہ بعض

www.makiabah.org

مثائ طبقات نے سلوک کے سودر ہے مقرر کے ہیں جن ہیں سر ہوال مرتبہ کشف و کرامت کا ہے۔ سوکالل مردوہ ہے جواپئ سیک سر ہو یہ مرتبہ پر کشف کرے گا تو آگر تی ٹہیں کر سے گا اگر سویں درج پر پہنچ کر کشف کرے تو جائز ہیں سر ہو یہ مرتبہ پر کشف کرے گا تو آگر ترق ٹہیں کر سے گا اگر سویں درج پر پہنچ کر کشف کرے تو جائز ہوں سر ہو یہ ہو یہ ہوں ہو یہ ہونو یہ مرتبہ اللہ علیہ نے سلوک کے پہاس مرتبہ مقرر کے ہیں جن میں دسوال مرتبہ کشف و کرامت ہوتا ہے۔ خواجگان چشت نے سلوک کے پہندرہ درج مقرر کیے ہیں جن میں پانچوال درجہ کشف و کرامت کا ہے اگر پانچویں مرتبہ مقرر کے ہیں جن میں پانچوال درجہ کشف و کرامت کا ہے اگر پانچویں میں کشف و کرامت کا ہے اگر پانچویں ہیں کشف و کرامت کا ہے اگر پانچویں ہیں ہی کو گو کہ ہوا نامش الدین میکی نے عرض کی کہ گرشتہ مشائ نے سلوک کے بہت درجہ مقرر کیے ہیں یہ یوگو کر ہے اور مشائ چشت تھر کہا ہو کہ کی کر شتہ مشائ نے سلوک کے بہت درجہ مقرر کیے ہیں یہ یوگو کر ہے اور مشائ چشت تھر ہوا ہوں گا ہو ہی ایا کی ای گور ہو گان بھی مشائ نے جو انہوں کی تبدت اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذرائہ آیا تو بجا ہدہ کم اور نعت ذیادہ ہوئی لیں بمارے خواجگان بھی مشائ آخرین ہیں اس لیے جو نعت ان میں ہو گا تو بہلوں کی نسبت ذیادہ ہوئی لیں بمارے خواجگان بھی مشائح آخرین ہیں اس لیے جو نعت ان میں ہوئی ہوں بہلوں کی نسبت ذیادہ ہے گزشتہ مشائح کو حاصل تھا دو وہ بہلوں کی نسبت ذیادہ ہوئی لیں بمارے خواجگان بھی مشائح آخرین ہیں اس لیے جو نعت ان میاں کی نسبت نوب کو ایک کی نسبت نوب کو ایک کی نسبت نوب کو کر امت و ماحر نے معاجب کشف و وہ بہلوں کی نسبت ذیادہ ہے گزشتہ مشائح کو حاصل تھا کو وہ تعویزے بی مرتبے ملے کرنے سے صاحب کشف و وہ بہلوں کی نسبت نیس تو جائز ہے۔

پر فر مایا کہ ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سلوک کا ذکر ہور ہاتھا آپ نے فرمایا کہ راہِ

سلوک میں مرد کامل وہ ہے کہ جب پندر ہویں درج پر پہنچ جو کہ ولایت کا درجہ ہے تو اس وقت اگر مردے کے حق میں دعا

کرے تو وہ زندہ ہو جائے ۔خواجہ قطب الدین ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک بردھیا روتی ہوئی آئی اور عرض کی

یا شخ امیری فریا دری کی جائے کیونکہ بادشاہ شہر نے میرے بیٹے کو بے گناہ سولی پر چڑھایا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ سب

کو ہمراہ لے کرعصا ہاتھ میں لیے وہاں پنچ نزدیک جاکراس لڑکے کی گردن پکڑکر آسان کی طرف منہ کرکے کہا'اے پروردگار!

اگراہے بے گناہ سولی پر چڑھایا گیا ہے تو اسے زندہ کر ابھی یہ بات انچھی طرح کہنے نہ پائے تھے کہ لڑکا زندہ ہوگیا اور سولی سے سے سا

پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مرد کی کمالیت اسی قدر ہوتی ہے جب انسان اس درجے پر پہنچ جائے تو پھراس سے آ گے اس کی بزرگی اللہ تعالیٰ کے سواکسی کومعلوم نہیں ہوتی۔

عظرت فقر

بعدازاں درویش کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ جس روز جناب سرور کا تنات صلی اللہ تعالی

علیہ وآلہ وسلم نے درویثی اختیار کیا اس روز جرائیل علیہ السلام کو تھم جوا کہ دونوں جہان آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے۔ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں جہان کو دیکھا تو پہلے دنیا پر نگاہ پڑی ونیا نے فخر کیا کہ اب میں آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ہے مشرف ہوگئی ہوں پھر عالم فقر کو دیکھا تو دنیا سے دست بردار ہوئے اور فقر کو اختیار کیا۔

بعدازاں حکم الہی صادر ہوا کہ یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم! ہم دنیا بغیر حساب کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے ہیں'اسے قبول فرمائیں۔عرض کی اب ہیں دنیا کور دکر چکا ہوں اور فقر کواپنی مرضی سے اختیار کرلیا ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مشاکخ طبقات زمد کو اُصل خیال کرتے ہیں کہ باجود دنیا کے فقر اختیار کرے لیکن اگر مفلس ہوکر تارک الدنیا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ بات تو یہ ہے کہ باد جود ہونے کے تجرید کرے۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام فریدالحق والدین رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ ورویش کے ستر مرتبے ہیں جن میں سے پہلا میہ ہے کہ اگر زمین کی طرف نگاہ کر ہے تو تعمت اللہ کی تک کی چزیں اسے مطے کرلیں تو اس میں اس قدر روحانی قوت ہوجائے کہ اگر زمین کی طرف نگاہ کر ہے تو حرش عظیم دیچھ سے کیکن جو درویش ستر کرے تو محت اللہ کی تک کی چزیں اسے دِکھائی دیں اور اگر آسان کی طرف نگاہ کر ہے تو عرش عظیم دیچھ سے کیکن جو درویش ستر ہزار مرتبے مطے کرلیتا ہے اس کی روح عظمت کریا کے ساتھ ل جاتی ہے۔ یہ بات عقل وفکر میں نہیں آ سکتی میں تھل کی حدے باہر ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ جس طرح درویش کا مقام ستر ہزار عالم سے بالاتر ہے ای طرح جو درولیش ستر ہزار عالم سے باخبر نہیں وہ درولیش ہی نہیں اس میں پہلام رتبہ بیہ ہے کہ جب مراقبہ کرے تو اٹھارہ ہزار عالم کے گرد پھرے اور جب واپس آئے تو اپنے تئیں سجادے پریائے اور بیریجا ئبات مسلمانوں سے بیان کرے۔

پھرخواجہ صاحب رحمة الله عليہ نے آب ديدہ ہوكر فرمايا كه اگر ماية عمر كوثبات ہوتا تو كرتاليكن چونكه ماية عمر كوثبات نہيں اس ليے درويثي كے واسطے اس قدر كافی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ اگر درولیش جہاں میں نہ ہوتے تو ہزاروں بلائیں نازل ہوتیں۔ چنانچے مویٰ علیہ السلام کے عہد میں حق تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کوفر مایا تھا کہ اے مویٰ (علیہ السلام)! جہاں پر درولیش ہیں ٔ وہیں ہماری معرفت اور رحمت ہے۔

پھرخواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں تو درویشوں اور گدڑی پوشوں کوسر گردال دیکھے بیتین جان کہ وہاں بلا نازل ہونے والی ہے پھرفر مایا کہ پچھلے زمانے میں ایک درویش گجرات ہیں آیا اور ان دنوں گجرات ہیں ہرسال بلا نازل ہوا کرتی مقی وہاں ہندو بکشرت آباد تھے اور مسلمان کم جس دن سے وہ درویش آیا 'اللہ تعالیٰ نے وہاں اپ فضل و کرم سے کوئی وہا ء یا بلا ۔ نازل نہ کی' لوگ جیران رہ گئے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں تو ہرسال ہزار ہالوگ وہاء کی نذر ہوا کرتے تھے اب کے کس طرب امن وامان رہا وہاں کا راجہ بواعقل مند تھا اس نے کہا دیکھوکوئی اجنبی تو یہاں نہیں آیا' آخر تلاش کے بعد اس درویش و راجہ صاحب کے پاس لے گئے۔ راجہ نے اس کی بوی تعظیم و تکریم کی۔ درویش نے پوچھا اس تعظیم و تکریم کی وجہ؟ راجہ نے کہا یہ شہر ہر = (١٣٨)

اس العواء میں مبتلا ہوا کرتا تھا اس سال آپ کی برکت سے وہا نہیں پھیلی۔ درویش نے کہا' واقعی ایسا ہی ہوتا ہے جہاں کہیں کوئی سال وہا ء میں مبتلا ہوا کرتا تھا اس سال آپ کی برکت سے وہا نہیں کوئی۔ صاحب نعمت درویش ہوتا ہے وہاں سے بلا اور مرگ دُور رہتی ہے بھر فر مایا کہ اس روز سے گجرات سے بلا دُور ہوگئی۔

پھر خواجہ صاحب نے فرمایا' اے درویش! واضح رہے کہ درویش کا قدم شہر میں ہوتا تو نیک ہے لیکن درویش کو بھی چاہیے کہ وہ درویش کاحق اداکرے تاکہ وہ شہر اس کی حمایت میں ہو نہیں تو جس شہر میں درویش مزے اُڑا میں اور درویش کاحق ادانہ کریں اس شہر میں راحت نہیں ہوتی۔

یں مارک اس کے بارے میں زبان مبارک سے فرمایا کدا سے درویش اسلام کا نام لینا توسیل ہے لیکن اس کے فرائض کو انجام پیراسلام کے بارے میں زبان مبارک سے فرمایا کدا سے درویش اسلام کا نام لینا توسیل ہے لیکن اس کے فرائض کو انجام

دینا بہت مشکل ہے۔ پھر فرمایا کہ خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ستر سال تک نفس کا مجاہدہ کیا۔ چنانچہ دس دس بیس بیس سال تک (نفس کو) پانی نہیں دیتے تھے اور مجاہدے میں رکھتے تھے لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ چونکہ مسلمان کہلاتا ہوں اس لیے مجھے مسلمانی کاحق بھی ادا کرنا ہے۔

پھرفر مایا کہ ایک دفعہ ایک یہودی ہے پوچھا گیا کہ تھے خواجہ بایزید بسطا می رحمۃ الشعلیہ ہے اتنی اُلفت ہے تو تو مسلمان کیوں نہیں ہوجا تا؟ کہاا گرمسلمانی اس بات کا نام ہے جوتم کرتے ہوتو ایک مسلمانی ہے جھے شرم آتی ہے اورا گرمسلمانی وہ ہے جو خواجہ صاحب کرتے ہیں تو وہ جھ ہے ہونہیں عتی اب بتاؤیس مسلمان کیونکر بنوں؟ خواجہ صاحب رحمۃ الشعلیہ ابھی یہی فرما رہے تھے کہ است میں خواجہ قطب الدین بانسوی رحمۃ الشعلیہ اور شخ بربان الدین غریب رحمۃ الشعلیہ قوالوں کے ہمراہ آئے۔ خواجہ صاحب رحمۃ الشعلیہ اُٹھ کھڑے ہوئے آنے والوں میں ہے ہرائیک آواب بجالایا۔ بھم ہوا کہ بیٹے جاؤا بیٹے توسلوک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرایا کہ تاع سنے کے لائق چیز ہے لیکن سننے والے کو جا ہے کہ جب سے تو گوش ہوش سے ہے تاکہ وجد ہوجو صاحب ورد ہوتا ہے اسے تو اثر ہوجا تا ہے لیکن جو صاحب ورد فہیں اس کے رو بروخواہ دوست کے ہوش سے ہے تاکہ وجد ہوجو صاحب ورد وخواہ دوست کے ہزار ہا اسرار بیان کیے جا کیں اس پر ذر ہ گھر بھی اثر نہیں ہوتا۔

ن پھراکی مرتبہ شیخ الاسلام فریدالحق والدین قدس الله سرہ العزیز کی خدمت میں میں حاضرتھا۔ آنجناب رحمة الله علیہ کی زبان مبارک سے سنا کہ ایک دفعہ خواجہ قطب الدین قاضی حمید الدین ناگوری خواجہ شمس الدین ترک مولا نا علاؤ الدین کر مانی اور شیخ مجدوموزہ دوز قدس الله سرہ العزیز ایک ہی جگہ تھے وقت باراحت تھا اور ان کی خانقاہ میں ساع ہور ہاتھا مرف ایک ہی شعر کا ان اصحاب پر بیا ٹر ہوا کہ تین دن رات رقص کرتے رہے اور اپنے آپ سے بالکل بے خبررہے۔

پیرخواجہ صاحب رحمة الله علیہ نے آب دیدہ ہو کر فر مایا کہ واقعی بزرگ ای طرح ساع سنتے ہیں پھرشخ عثان سیاح نے اُٹھ

رعرض کی کہ قوال حاضر ہیں اگر حکم ہوتو کچھ کہیں ۔ فر مایا 'زہ سعادت قوالوں نے شروع کیا 'ابھی پہلا ہی شعر کہا تھا کہ خواجہ
صاحب شخ عثان سیاح 'شخ حسین اور اور عزیز رقص کرنے گھے اور چاشت سے لے کر کہ شام کی نماز تک رقص کرتے رہ اور
انہیں اپنے آپ کی کوئی خبر نہ تھی۔

www.makiabah.org

غزل

بزار سخق اگر به من آید آسان است سفر دراز نباشد بیار طالب دوست اگر تو جو رکنی جور نیست و دیدار است نه آبروئ که کر خون من بخوایی نیست زعقلِ من عجب آید تو اب گویال را گمال برندکه درباغ عشقِ شعله را

که دوی داردات بزار چند انست که خار دست مجال گل در یجا نست اگر تو داغ نبی داغ نیست درمان ست خالف کنم آل کنم که فرمان ست که دل بدست تو مردن خلاف فرمان ست نظر به سبب زنخدال وند پیتانست

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ

اتوار کے روز بیسویں ماہ جمادی الآخر کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ مولا نامٹس الدین کیجیٰ مولا نافخر الدین مولا نابر ہان الدین غریب اور امیر حسن علی خجری رحمۃ الشعلیم حاضر خدمت تھے۔ اسرار عشق کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی 'زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسرار وانوار کے لیے حوصلہ وسیع ہونا چاہیے تاکہ وہ اسرار جاگزین ہوسکیس اگر دوست کا پہلا ہی مجید برداشت نہ کر سکے عام کر دیا جائے تو پھر اسرار کے لائق نہیں ہوسکتا۔

پھر فرمایا کہ اے درولیش! راوسلوک میں وہی مرد کامل ہے کہ دوست کے عالم انوار سے جو کچھاس پر ظاہر ہو'ا ہے افشانہ کرے اگرافشا کرٹے گا تو اس کے ساتھ منصور حلاج کا ساسلوک ہوگا۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ کی بزرگ نے کسی اور بزرگ کے بارے میں لکھا کہ آپ اس شخص کے حق میں کیا فرماتے ہیں جو محبت کا ایک ہی پیالہ پی کر مدہوش ہوجائے اس بزرگ نے جواب میں لکھا کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے ہیں کم حصلہ لوگوں کا کام ہے مردوہی ہے جوازل سے لے کر ابدتک ہل میں ہزیدہ ہوگے۔ مردوہی ہے جوازل سے لے کر ابدتک ہل میں ہزیدہ ہوگے۔ بعد ازاں فرمایا کہ میں نے اسرار الاولیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ راہ سلوک میں صادق و و شخص ہے کہ عالم اسرار سے جو پچھاس

رَبُّنَا ٱلْمُوعُ عَلَيْنَا صَبُوا وَّكُبِّتُ ٱقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

پر مصیب وغیرہ نازل ہواوراس پر رضا بالقصاءر ہے جیسا کہ کلام مجید میں اللہ تعالی فرماتا ہے:

پھر فر مایاً عزیزوں مفسروں اور مشائخ نے بیمر تبدان اشخاص کو دیا ہے جور نئے ومصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں دوست وہی ہے جودوست کی بھیجی ہوئی مصیبت کو برداشت کرے۔

بھر فرمایا کہ اس راہ میں عاشق ای کو کہتے ہیں جس کی حضوری اور مصیبت یکساں ہویعنی جو حالت اس کی حضوری کے وقت ہؤوہی مصیبت کے وقت ہو۔ ہر حالت میں وصال کی خواہش کرتا رہے لیکن راہِ سلوک میں کامل مردوہ ہے جو خلقت میں رہ کر

افضل الفوائد ■

دوست میں مشغول رہے اور جو کچھاسے ملے اپنے پاس جمع نہ کرے۔

رو کے اور اس کے خواجہ عبداللہ مہل تستری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کلاہ کے چار خانے ہوتے ہیں۔اوّل اسرار واثوار کا' دوسرا محبت وتو کل کا' تیسر اعشق واشتیاق کا اور چوتھارضا و موافقت کا۔

روں ہیں اس موسی حید الدین نا گوری قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ طاقیہ دوست مونس ہے اور اس میں عشق ہی عشق پھر فرمایا کہ قاضی حمید الدین نا گوری قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ طاقیہ دوست مونس ہے اور نیز اس سے۔ ہے پس اس راستے میں صادق وہ شخص ہے جو طاقیہ کی قدر شناس کرے کیونکہ اس میں سراسر عشق اور شوق ہے اور نیز اس سے۔

جمال دوست كاسرار معلوم ہوتے ہيں۔

کھر فرمایا کہ شخ الاسلام قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز کی عادت تھی کہ خواہ سویا دوسوآ دمی مرید ہونے کے کھر فرمایا کہ شخ الاسلام قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ اللہ عن ادائی نہ کرے گا اور اپنے پیروں کے طریقے پر نہ چلے کے حاضر خدمت ہوتے سب کوطاقیہ دے کر فرماتے کہ جو شخص کوطاقیہ عنایت فرماتے وہ آپ کی نظر کی برکت کے سبب ایک قدم بھی ہے جانہ کا طاقیہ خود اے سزادے گا کیاں آپ جس شخص کوطاقیہ عنایت فرماتے وہ آپ کی نظر کی برکت کے سبب ایک قدم بھی ہے جانہ کہ تا

رسات کھر فر مایا کہ اہلِ طاقیہ کو طاقیہ خود ہی سزادیتا ہے لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ سیختی ہم پر کیوں نازل ہوئی جو طاقیہ کاخق ادا کرتا ہے وہ ہرگز دنیااور آخرت میں بے دوئی کا اثر نہیں دیکھتا جب خواجہ صاحب بیفوائد ختم کر چکے تو نماز کی اذان ہوئی 'آپ یا یہ الہی میں مشغول ہوئے اور میں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔ اُلْحَمْدُ اللهِ عَلَی ذٰلِكَ

ماوشعبان

ہفتے کے روز ساتویں ماہ شعبان کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ ماہ شعبان کی فضیلت اورسلوک کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ ماہ شعبان ماہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو محص اس مہینے میں ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالی ہزار مرتبہ کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔

ا بعدازاں فرمایا لوگوں کو چاہیے کہاس رات تمام ممنوعہ چیزوں سے دُورر ہیں اورلوگوں کو بھی منع کریں کیونکہ اس رات میں سراسر جمعیت اورمغفرت ہے تا کہاس سعادت ہے محروم نہ رہ جا کیں۔ • سے نقاف میں میں مصدقہ

عارفوں کے تین نفس اور حار خاصیتیں

بعدازاں عارفوں کے بارے بیں گفتگوشروع ہوئی' زبان مبارک سے فرمایا کہ خواجہ منصور عمار فرماتے ہیں کہ عارفوں کے تین نفس ہوتے ہیں' ایک جو دنیا میں ہوتا ہے' دوسرا قبر میں' ٹیسرا بہشت میں جو دنیاوی نفس ہے وہ حوروں اور غلانوں کی طرف مائل ہوتا ہے دوسراصرف قبر میں ہمراہ رہتا ہے اس کی شرح بیان نہیں ہو عتی تیسرا بہتی نفس موت کے وقت سے لے کر آخر تک رہتا ہے۔ چنانچ کلام اللہ میں لکھا ہے:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ الل

جوراہ خدامی قل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ مجھؤوہ اپنے پروردگار کے نزد یک زندہ ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ منصور عمار فرماتے ہیں کہ عارف چار چیزوں کی می خاصیت رکھتے ہیں۔ بعض پانی اور ہوا کی طرح کہ کہ چیز ہے آلودہ نہیں ہوتے بلکہ اوروں کو پاک کرتے ہیں۔ بوجھ اُٹھا لیتے ہیں لیکن انہیں تا گوار نہیں گزرتا۔ بعض خاک کی طرح ہیں جو اوروں کو طرح ہیں کہ جو کچھ انہیں دیا جائے اسے ضائع نہیں کرتے بلکہ پچھ زیادہ ہی کرتے ہیں اور بعض آگ کی طرح ہیں جو اوروں کو جلاتے ہیں لیکن خود نہیں جلتے اور کی قتم کی خفلت نہیں کرتے۔

پھرآپ رحمة الله عليہ سے پوچھا گيا كه "عليك اثقاله هد لا اثقاله هد"كس قوم كوخطاب بواتھا؟ فرمايا بيد حضرت رسولِ كريم صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم كو بواتھا كه اے محمد! صلى الله تعالىٰ عليك وسلم جوشرع كا بوجھ أٹھائے وہ تيرے ذمہ ہے اور جو حقيقت اور طريقت كا بوجھ اُٹھائے اس نے تو فارغ رہ اس كا حساب ہمارے ذمہ ہے۔

خواجہ صاحب یہی فرمارہے تھے کہ آپ کے ایک مرید نے اپنی عورت کا گلہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو کچھتم عورت اور فرزندوں کے حق میں کرتے ہواس کا حساب قیامت کے دن تم سے نہیں لیا جائے گا۔ ہاں! مرد کو عورت پر پوری دسترس ہے وہ بھی چند باتوں کے لیے جو اگر نہ کرے تو اے مارے۔ اوّل نماز کے لیے دوسرے امر معروف کے لیے یعنی فرماں برداری کے لیے تیسرے صحبت کے لیے اگر نافر مانی کرے اور خاوند سے جھگڑا کرے تو اسے مارنا چاہیے اگر اس طرح درست نہ ہوتو الگ کر دے۔ چنا نچ کلام اللہ میں اللہ تعالی فرما تا ہے:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجَرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ .

لیکن عورت کوچاہے کہ خاوند کے اسباب کی تکہداشت کرے اور کوئی چیز خاوند کی رضا مندی کے بغیر نہ لے نہ چھپائے 'نہ کسی کو وے اور نہ بخشے اس کے علاوہ عورت پر پچھواجب نہیں اگر روٹی پکانے 'چرخہ کانے 'بچوں کو دودھ دیے میں تغافل کرے تو اسے سز انہ دے۔ سرد پر واجب ہے کہ معاش کی ساری چیزیں مہیا کرے اور کوئی خدمت گار مقرر کرے جو بیساری خدمات بجالائے اس واسطے کہ عورت آزاد ہے اگر عورت بیکام کرے تو اس کی مروت ہے در نہاس پر واجب نہیں۔

پھر فرمایا کداگر عورت بیکام ازراہِ مروت کرے تو وہ گویا خاتونِ جنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے طریقے پر چلتی ہے اور قیامت کے دن اسے خاتونِ جنت کی شفاعت نصیب ہوگی۔

انصاف

بعدازاں انصاف کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی' زبان مبارک سے فرمایا کدایک مرتبہ سلطان محمود کو تیندنہیں آتی تھی'

اس العدائم و یک در کیھو دروازے پر کوئی حاجت مند تو نہیں کھڑا نوکر کئی مرتبہ کے لیکن کوئی نہ طان آخر خود اُٹھ کرگیا جب پاس کی معجد میں گیا تو کیا دیکھتا ہے۔ یہ سُن کر میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص کونے میں سربعجو دہوکر بارگا والہی میں عرض کر رہا ہے کہ محبود ہے میراانصاف لے۔ یہ سُن کر اے بغل میں لیا اور پوچھا، میں نے تجھ ہے کون می ہے انصافی کی ہے تو تو میرے پاس بھی نہیں آیا اور نہ جھے خبر کی ہے؟ کہا تیرے شہر میں ایک آ دی ہے اور میری عورت ہے بدفعلی کرتا ہے، مجھ میں اس قدر قدرت نہیں کہ اس کا مقابلہ کروں اگر تو انصاف نہ کرے گا تو قامت کے دن تیرا دامن گیر ہوں گا۔ سلطان محبود نے اس ہے معانی ما گئی اور کہا کہ اب کی مرتبہ جب وہ آئے تو جمعے اطلاع کرنا تا کہ میں تیرا انصاف کروں۔ الغرض اس کے تیسرے دن بعد جب وہ مرداں کے گھر آیا تو اس نے سلطان محبود کو اطلاع کرنا تا کہ میں تیرا انصاف کروں۔ الغرض اس کے تیسرے دن بعد جب وہ مرداں کے گھر آیا تو اس نے سلطان محبود کو اللہ تعانی کا کواطلاع دی۔ سلطان محبود نے اس کود کیے کرائم مدلئہ کہا اور پھر پچھکھانا ما نگا۔ وہ مردروٹی کے گؤے کرائم مدکا سرقام کیا پھر کہا کہ جو ان میں مورت میں مورد نے کہا کہ جو ان کہا تھا کہ میں نے جہانے کہا تھا اس کا سبب بیتھا کہ شان مورد نے کہا کہ مجھول کوئی آشنا تو نہیں۔ سواٹحد للہ ایرے خاندان ہے نہیں تھا بلکہ ہمارے شہرکا اس کا میں دوز میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا نھان کی تھی کہ جب تک اس کا انصاف نہ کر لوں گا ورجب میں کھانائیں کھاؤی کہ جب تک اس کا انصاف نہ کر لوں گا اور جبکہ میں نے انصاف کر لیا' بھوک نے غلبہ کیا۔

العاد المان الم المان المان المان المان المان على عدل وانصاف معدوم م جب خواجه صاحب بيه حكايت فتم كر چكاتو نمازكی اذان ہوئی آپ يادِ اللي ميں مشغول ہوئے اور ميں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔ اَلْحَمْدُ لِللهِ عَلَى ذٰلِكَ

#### ماه رمضان كى فضيلت

ہفتے کے روز دوسری ماہ رمضان کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ مولا ناش الدین کیجیٰ مولا نابرہان الدین غریب اور اور عزیز حاضر خدمت تھے اور نیز شخ عثان سیاح نیز شخ حسین نبیرہ شخ الاسلام حضرت قطب الدین بختیار اوثی اور خاندانِ چشت کے چار اور درولیش بھی آ کرآ واب بجالائے جب بیٹھ گئے تو ماہ رمضان کی فضیلت اور اولیاء رحمہم الشداور انبیاء کیم السلام کی محبت کے چار اور درولیش بھی آ کرآ واب بجالائے جب بیٹھ گئے تو ماہ رمضان کی فضیلت اور اولیاء رحمہم الشداور انبیاء کیم السلام کی محبت کے عوض ایک لاکھ کیا رہے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ الشد تعالی ماہ رمضان کے روزے کی ہرساعت کے عوض ایک لاکھ گناہ گاروں کو آتش دوز خ سے نجات بخشا ہے۔

شریف برصے برحرف کے بدلےدس غلاموں کی آزادی کا ثواب ملتا ہے۔

پھر فر مایا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه ماہ رمضان میں دن رات میں دومرتبہ قرآن شریف ختم کیا کرتے اس حساب سے سارے مہینے میں ساٹھ مرتبہ ختم کرتے اور خواجہ قطب الدین مودود چشتی قدس الله سرہ العزیز ماہ رمضان میں ہرروز چار مرتبہ ختم کیا کرتے اور دوسیپارے زائد پڑھا کرتے۔ چنانچے مہینے میں ایک سوبائیس فتم کیا کرتے۔

پر فرمایا کہ جب تک ایسا مجاہدہ نہ کیا جائے ، ہرگز ہرگز مشاہدہ حاصل نہیں ہوتا۔

پھر فرمایا کہ شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس الله سرہ العزیز کا عمر بھریہی وطیرہ رہا کہ ماہے رمضان میں ہر رات دو مرتبہ

قرآن شریف فتم کیا کرتے۔ شخ الثيوخ شخ كبير قدس الله سره العزيزكي بيه عادت تفي كه ماه رمضان المبارك ميس هررات دوم تبه قرآن شريف ختم كيا كرتے تھے۔ آ فرعمر تك آ برحمة الله عليه كا يمي حال رہااس كے بعد حضرت شيخ العالم شيخ كبير فريدالحق والدين قدس الله مره العزيزكى بزرگى كے بارے ميں يدحكايت بيان فرمائى كه شخ الاسلام قدس الله سره العزيز خود بيان فرماتے ہيں كه ايك مرتبه ملك كرمان ميں شيخ اوحد الدين كرمائى سے ملاقات ہوئى ؛ چندروز آپ كى خدمت ميں رہا ايك روز ہم دونوں جماعت خاند كے صحن میں بیٹھے تھے کہ چار درولیش صاحب نعت وحال آئے اور سلام اور مصافحہ کر کے بیٹھ گئے۔ کرامت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی ایک نے کہا ہم میں جوصاحب کرامت ہیں وہ کرامت و کھلائیں۔سب نے اوحد الدین کر مانی کی طرف اشارہ کیا کہ صاحب خانقاہ یمی بین انہی سے ابتدا ہونی جا ہے۔

#### كرامات اولياءالله

الغرض شیخ اوحد الدین نے فرمایا کہ اس شہر کے حاکم کاعقیدہ میرے تن میں درست نہیں آج وہ میدان میں گیند بلاکھیلنے گیا' بوے بی تعجب کی بات ہوگی اگروہ سلامت آگیا۔ان الفاظ کا زبان مبارک سے نکلنا تھا کہ آپ رحمۃ الله عليہ کے ايک مريد نے آ کر ذکر کیا کہ اس شہرکا حاکم گیند بلاکھیلتا ہوا گھوڑے ہے گر کر مرگیا ہے۔ یہ من کر حاضرین نے آپ کی کرامت تتعلیم کی پھر میری ( شیخ کبیر رحمة الله علیه ) کی طرف اشاره کر کے کہا کہ آپ بھی کچھ کرامت دِکھا کیں۔ میں نے کہا ' آ تکھیں بند کرو! بند کر کے جب کھولیں تو اپنے تئیں خانہ کعبہ میں دیکھا پھر اقرار کیا کہ داقعی مر دِخدا ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ بیان فرما کرخواجہ صاحب رحمة الله عليه في آب ديده جو كرفر مايا مجهم علوم موتائ كم حضرت شيخ شيوخ العالم قدس الله سره العزيز صبح اورعشا كي نماز خانه كعبرين اداكياكرتے تھے۔

پھر فرمایا کدایک روز شیخ کبیر رحمة الله علیه اور شیخ جلال الدین او چی رحمة الله علیه یک جا بیٹھے تھے کدایک درویش نے آ کر د ہی کا سوال کیا' دہی موجود نہ تھی' آپ نے شیخ جلال الدین کومخاطب کر کے فر مایا کہ اس درویش کو کہددو کہ فلاں مقام پر دہی پڑی ہے کے آئے۔دراصل وہاں پر پانی کے سوا اور کوئی چیز نہتھی۔الغرض جب درولیش نے جاکر دیکھا تو سارے پانی کو دہی پایا۔

(ior) 628 آپ يكى فرمارے تھے كرحسن بالا اور بر ہان قوال آئے۔آپ نے اجازت دى كرقوالي ہو۔ آغاز ساع ميں حضرت خواجه صاحب رحمة الشعليه اوري عثمان سياح رحمة الشعليه برايسا الرجوا كرقص كرنے كا اور بي موث مو كئے۔

ساع سے فارغ ہوکر شیخ عثان رحمۃ الله عليہ کو بارانی عطا فرمائی اور مجھے دستار۔ وہ دن بہت ہی باراحت تھے؛ قوالوں نے بیہ غزل سائی۔

تاجان و جامه باره تمنم من بنام دوست جال رقص میکند به ساع کلام دوست هر کو فناده ست زشربت بجام دوست آل مطرب از کجاست که برگفت نام دوست ول زندہ مے شود بامید وفائے یار تا کھے صور باز نیاید یہ خویشتن

بعدازاں فرمایا کہ مومن کے دل میں انبیاء علیجم السلام اور اولیاء رحمہم اللہ کی دوئتی کا ہونا ہزار ہا سال کی عبادت سے بوھ کر ہے۔ پس لوگوں کو جا ہے کہ انہیں کا ذکر خرکرتے رہیں۔

الله كے دوست كانام

پھر فرمایا کہ جب قارون زمین میں غرق کیا گیا تو چوتے طبتے پر پہنچا اور وہاں کے لوگوں نے بو چھا، تو کون ہے؟ اور کس کی قوم ہے؟ کہا حضرت موی علیہ السلام کی قوم سے ہوں اس وقت حکم الی ہوا کہ اسے پہیں روکو کیونکہ اس نے ہمارے دوست کا نام لیائے ہم اب اے اس سے نیخ نہیں لے جائیں گے پھر خواجہ صاحب نے آب دیدہ ہو کر فرمایا 'یداس شخص کا حال ہے جو خداے وشنی رکھتا تھا اور جے صرف حضرت موی علیہ السلام کا نام لینے کی خاطر خلاصی نصیب ہوئی۔مؤمن جو کہ قیامت تک ان كى محبت اسى دل ميں ركھتا ہے اميد ہے كدوه دوزخ كى آگ ميں نہيں جلايا جائے گا۔خواجدصاحب رحمة الله عليہ نے يوفوا كدختم كياتوآب رحمة الله عليه ياواللى مين مشغول موسة اوريس اوراورلوك والى علي آئد مدلي المحمد الله على ذالك

ہفتے کے روز پانچویں ماہ محرم 191 جری کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔مولا نامش الدین بچیٰ، مولا نا فخر الدین زرادی، مولانا بربان الدين غريب اورييخ نصيرالدين محود رحمة الشعليم اجعين حاضر خدمت تق ما ومحرم الحرام اورامام حسن اورحسين رضی الله تعالی عنها کی فضیلت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ ای مہینے میں حضرت شیخ شیوخ العالم نے انقال فرمایا تھا۔

پھر فر مایا کہ جس رات آپ رحمۃ الله علیہ نے انقال فر مایا عین مرتبہ عشا کی نماز ادا کی اور ہر باریمی فر مایا کہ دیکھیے پھر پرهنی نفیب ہوتی ہے یانہیں۔

پھر فر مایا کہ حضرت شیخ العالم کا انقال تجدہ میں جوا اور جس وقت آپ کا انقال ہوا' آسان ہے آ واز آئی کہ مولانا فرید (رحمة الشعليه) في انقال فرمايا ب اورمقامات قرب مين داخل موس ين-

WWW.makiabaki.org

پھرخواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیفر ماکرزارزارروئے جس کا اثر حاضرین پر بھی ہوا پھرفر مایا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جوشخص عاشورے کے دن سات قتم کے دانے پکائے ہردانے کے بدلے اس کے نام نیک کھی جائے گی اور اس قدر بدیاں مٹائی جاکیں گی۔

خاتونِ جنت سيّده فاطمة الزهرارضي الله عنها.

پھر حضرت بی بی فاطمة الز ہرارضی اللہ تعالی عنها کی پیدائش کے بارے میں فرمایا کہ جس رات بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها نے رحم مادر میں قرار پکڑااس سے پہلے ایک روز حضرت جرائیل علیہ السلام نے ایک بہتی سیب لاکر آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نذر کر کے عرض کی کرآپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نذر کر کے عرض کی کرآپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسابی کیا۔

ای رات جب اُم المونین حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ہے ہم بستر ہوئے تو حضرت بی بی فاطمة الز ہرارضی الله تعالی عنها عالم وجود میں آئیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمة الزہرارسی الله تعالی عنها کی پیدائش خاص بہشت سے ہے پھرخواجہ صاحب رحمة الله علیہ نے آب دیدہ ہو کرفر مایا کہ فاطمة الزہرارضی الله تعالی عنها کے جگر گوشوں کا حال سب کو معلوم ہے کہ ظالموں نے آپ کو دشت کر بلا میں کس طرح مجموکا بیانسا شہید کیا۔

پھر فرمایا کہ کتب سیر میں لکھا ہے کہ جب امیر المومنین حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما گہوارے میں روتے اور بی بی فاطمة الزہرارضی اللہ تعالیٰ عنہا کسی کام میں مشغول ہوتیں تو جبرائیل علیہ السلام کو علم ہوتا کہ جا کرصاحب زادوں کا گہوارہ ہلاؤ تا کہ وہ

آرام سےسوجا میں۔

پھر فر مایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن سارا جہان تیرہ و تار ہوگیا' بیلی چیکنے گئی آسان اور زمین جنبش کرنے گئ فر شیخ غضب میں تھے اور بار بارا جازت چا ہے تھے کہ تھم ہوتو تمام ایذاء دہندوں کوموت کے گھاٹ اُتار دیں۔ تھم ہوا کہ جہیں اس سے پچھواسط نہیں' نقد پر یوں ہی ہے' میں جانوں اور میرے دوست 'تمہارا اس میں کیا خل ؟ میں قیامت کے دن فالموں کے بارے میں انہیں سے انصاف کراؤں گا جو پچھام حسین رضی اللہ تعالیٰ عندان کے حق میں فرما میں گئے ویسا ہی ہوگا۔ یہ سُن کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رونے گئے اور فرمایا کہ خاندانِ نبوت کا خاصہ جواں مردی ہے۔ پچھ عجب نہیں کہ جوگا۔ یہ سُن کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رونے گئے اور فرمایا کہ خاندانِ نبوت کا خاصہ جواں مردی ہے۔ پچھ عجب نہیں کہ شخرادے ان ظالموں کی شفاعت کریں اور انہیں بخشوا میں۔ اگر چہ ظاہر میں ان بد بختوں کو آتشِ دوز خ سے رہا ہونا ناممکن معلوم

سيده فاطمه رضي الله عنهاكي كرم نوازي

پھر فرمایا کہ قیامت کے دن تمام ظالموں کوحضرت فاطمۃ الزہرارضی اللہ تعالی عنہا کے سپردکیا جائے گا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہاانہیں بخش دیں گی۔ کربلا کے معاطعے کی بابت معافی ما گلی جائے گی اور اللہ تعالی فرماوے گا آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس ا ساسوا یہ اسوا یہ اس کے عوض آپ کے والد بزرگوار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اُمت بخش دیں گے۔ بیسُن کر خون کومعاف فرمادیں' ہم اس کے عوض آپ کے والد بزرگوار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام عاصی نجات یا جا کیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خون کا دعویٰ چھوڑ دیں گی اور اُمت مجھری صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام عاصی نجات یا جا کیں

پھر فر مایا کہ آج حضرت بینی شیوخ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے۔ حلوا اور طعام موجود ہے فقراء اور مساکین کوتقسیم کرنا چاہیے۔ بیتھم ہوتے ہی حلوا اور طعام تقسیم کیا گیا پھر ساع شروع ہوا۔ ایک رات دن بیجلس گرم رہی۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور درویشوں کو اپنے حال کی خبر نہتی ' دوسرے روز ہوش آیا۔ قوالوں نے بیا شعار سنائے

را ماع نباشد جو سوز عشق نبود گمال مبرکه بر آید زخام برگز بود چو برچه میرو داز دست دوست فرقے نیست میال شربت نوشین و تیخ زبر آلود تمامشد آلحکه کیلیه رَبّ العلکیین!

(أردوترجمه) مفراح العامل

لعيني

ملفوظات

حضرت خواجه بيرالدين جراغ وبلوى رحمة الله عليه



خواجه محت الشررهمة الشعليه



نيو خززد بالله في كل به الدواد اله و كالم الدواد اله و كالم الدواد اله و كالم 124-724006

#### فهرست

| رومرید کے بیان میں                                                                                             | مجلس(۱) پ   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| قيقي مريداورغسل                                                                                                | >           |
| للد كيسواسجده جائز نهيل                                                                                        | ol .        |
| بدوغیرہ کے بیان میں                                                                                            | مجلس (۲) تو |
| به کی چوشمیں                                                                                                   |             |
| وابشات نفسانی سے توبہ                                                                                          |             |
| شغولی کے بیان میں                                                                                              |             |
| لمنى صفائى كا طريقة                                                                                            |             |
| إرعالم                                                                                                         |             |
| رائض دائی - ذکر خفی - ذکر جلی اور اُس کی ماہتے کے بیان میں                                                     |             |
| ال عطريق                                                                                                       |             |
| المت كم كهاني مين ب                                                                                            |             |
| ويت عالمين                                                                                                     |             |
| وی میں ہے۔<br>رضی اور نفلی نماز وں کے اوقات اور اور ادوغیرہ کے بیان میں                                        |             |
|                                                                                                                |             |
|                                                                                                                |             |
| ر آن مجید کی تلاوت اور اسے حفظ                                                                                 |             |
| رے کے بیان میں اس م |             |
| فظ قرآن کے لئے سورہ یوسف پڑھنا                                                                                 | 1.0         |
| یت وغیرہ کے بیان میں                                                                                           |             |
| غلاص محبت                                                                                                      | .1          |

AMMANIHARIHAN DAHLOFS

#### بِسْمِ اللهِ الرَّمْسُ الرَّمِيْمِ ٱلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُّوْلِهِ مُجَمَّدٍ وَاللهِ وَاصْحَابِهِ ٱجْمَعِيْنَ.

اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہان میں نیک بختی عطا فرمائے۔ واضح رہے کہ یہ اُسرار کے جواہر اوراُنوارِ پر وردگار کے زواہر جہان کے برگزیدہ۔ نیکوں کے پیش رؤسالکوں کے بادشاہ بر ہان العاشقین جُتم المشائخ نصیرالحق والدّین (اللہ تعالیٰ آپ کی ذات بابر کات کو دیر تک زئدہ رکھ کرآپ ہے مسلمانوں کومتنفیض کرے) کی زبان مبارک سے سن کر دعا گوئے فقیر حقیر محبّ اللہ نے چنداورات میں لکھ کراس کا نام مفتاح العاشقین رکھا۔ جس میں دس مجلسیں ہیں۔

مجلس: ۱- پیرومرید کے بیان میں۔

مجلس:۲- توبه وغیرہ کے بیان میں۔

مجلس: ١٩-مشغولي كے بيان ميں-

مجلس: ہم -فرض دائی۔ ذکر جلی۔ ذکر خفی اور اس کی ماہیت کے بیان میں

مجلس:۵- اوقات نماز\_فرض نِقل اوراوراد کے بیان میں۔

مجلس: ۲ - قراآن مجید کی تلاوت اور اسے حفظ کرنے کے بیان میں۔

مجلس: ۷- محبت وغیرہ کے بیان میں

مجلس: ٨-ساع وغيره كے بيان ميں

مجلس: ٩- کھانا کھلانے کی فضیلت کے بیان میں۔

مجلس: ١٥- ونيا وغيره كى ترك كے بيان ميں۔

جس روز بندہ خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور شرف ارادت سے مشرف ہوا۔ اس روز آپ کی مجلس میں شجرہ طیبہ کا ذکر ہورہا تھا۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ جونعت جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے حفرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو آپ سے شخ الاسلام خواجہ مخدوم نصیر الدین چراغ دہلوی قدس اللہ سرہ اللہ عنہ کو آپ سے شخ الاسلام خواجہ مخدوم نصیر الدین چراغ دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز کو۔ وصلی الله علی خید خلقه محمد والله واصحابه اجمعین و پھرخواجہ صاحب نے اس شجرے کو مفصل و العزیز کو۔ وصلی الله علی خید خلقه محمد والله واصحابه اجمعین و پھرخواجہ صاحب نے اس شجرے کو مفصل و اللہ رائی فرمایا۔ پھر میری طرف مخاطب ہوئے تو میں آواب بجالایا۔ پوچھا: اے دردیش! تیرانام کیا ہے؟ مجھے اس وقت حسب ذیل شعریاد آیا جوع ضرکر دیا۔

بندہ رانام خویشتن نبود ہر چہ مارالقب کندآئم زبان مبارک سے فرمایا کہ واقعی مردکوالیا ہی ہونا جاہئے۔ آلْحَمْدُوللّٰهِ عَلَی وَٰلِكَ ،

## پیرومرید کے بیان میں

جب قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا تو اس وقت مولانا مجمد مساوی، مولانا منہاج الدین اور مولانا بدر الدین رحمة الله علیم اور اور عزیز حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اے در دلیش! راہ سلوک میں پیرا سے کہتے ہیں۔ جے مرید کے باطن پرتصرف حاصل ہو۔ اور ہر کخلہ اور ہر گھڑی مرید کی ظاہری اور باطنی مشکلات کو معلوم کر کے حل کر سکے۔ اور اس کے آئینہ باطن کو صاف کر سکے۔ اگرید کام کرنے کی قابلیت اس میں ہے۔ تو پھروہ پیر طریقت کہلانے کامشخق ہے ورنہ بھے ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ صادق مریداہے کہتے ہیں جے جو کچھ پیر تھم کرے۔ بجالائے۔اور جو کچھ اسے دکھائے وہی دیکھے۔اور ہروقت پیر کو حاضر و ناظر سمجھے۔ جو کچھ اس کے دل میں نیک یا بدخیالات گزریں۔ان کا اظہاراپ پیرے کرے۔تا کہ پیر اس کی تربیت کر سکے۔اگر مرید کے دل میں ذرّہ بھر بھی خیال پیر کے برخلاف ہو۔ تو وہ صادق مرید نہیں کہلاسکتا۔

بعدازاں فرمایا کہ اے دردلیں! جب میں شروع شروع میں سلطان المشائخ شیخ نظام الحق والدّین قدس اللّه سرہ العزیز کا مرید ہوا۔ تو ایک روز میں حاضر مجلس تھا۔ اور مرید کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا تھا۔ کہ درویشوں اورعزیزوں میں مریدکومولا نانصیرالدین محمود کی طرح عمدہ صلاحیت و قابلیت رکھنی چاہیے۔

ٱلْحَمْدُولِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ .

ایک بزرگ فرماتے ہیں:

میان الل ارادت نظر به پیرآمد نظر آمد درین راه بنظیرآمد ضمیر روشن او بر چه کر و در عالم بردالل دلال جمله حق پذیرآمد

بعد ازاں اسی موقعہ کے مناسب فرمایا کہ مونس العاشقین میں لکھا ہے کہ مرید دوطرح کے ہوتے ہیں ایک رسمی و دسرے حقیق حقیقی۔ رسمی مرید وہ ہے کہ پیراسے لمقین کرے کہ دیکھی ہوئی چیزوں کو نادیکھی ہوئی اور سنی ہوئی چیزوں کو ناسنی ہوئی سمجھنا اور سنت و جماعت کا پابندر ہنا۔ اور حقیقی مرید وہ ہے جسے پیر تلقین میں فرمائے کہ تو سفر و حضر میں میرے ہمراہ رہنایا تیرے ہمراہ

حقیقی مریدادر عسل

بعد ازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ حقیقی مرید کی اور شرط یہ ہے کہ تین عنسل ہروقت کرتا رہے تا کہ حقیقی مرید کہلانے کا مستحق ہو سکے۔

اوّل شریعت کاعشل۔ دوسرا طریقت کا۔

تيراحقيقت كا\_

شریعت کاغسل میہ ہے کہ اپنے بدن کو جنابت وغیرہ سے پاک کرے۔طریقت کاغسل میہ ہے کہ تجرّد اختیار کرے اور حقیقت کاغسل میہ ہے کہ باطنی تو بہ کرے۔

بعدازاں آئی موقعہ کے مناسب فرمایا کہ حقیقی مرید کی اور شرط یہ ہے کہ جو پچھ پیرفرمائے۔اس پرفوراً یقین کرے۔اور
کی فتم کا شک دل میں نہ لائے۔ کیونکہ پیرمرید کے لئے بمنولہ مشاطہ ہے۔ جو پچھ وہ کہنا ہے۔ مرید کی کمالیت کے لئے کہنا
ہے۔ پھرید حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ کوئی فضی شخ شبلی رحمۃ الشعلیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کی کہ میں بیعت کی نیت سے آیا ہوں۔ اگر آپ قبول فرمائیں۔ فرمایا: مجھے منظور ہے۔ لیکن جو پچھ میں کہوں گا۔ اس پرعمل کرنا ہوگا۔ عرض کی نیت سے آیا ہوں۔ اگر آپ قبول فرمائین فرمایا: محمد منظور ہے۔ لیکن جو پچھ میں کہوں گا۔ اس پرعمل کرنا ہوگا۔ عرض کی نیر ویشم۔ پوچھا: کلمہ مس طرح پڑھے ہو؟ عرض کی: لاّ اللّٰه مُحَدِّدٌ دَّسُولُ اللّٰهِ ۔ خواجشِلی رحمۃ الشعلیہ نے فرمایا: مرید درست اعتقادتھا۔ اس نے فوراً ای طرح کہ دیا۔ آپ نے فرمایا: اے عزیز! میں تو آخضرت صلی الشعلیہ وآلہ وسلم ہی رسول اللہ ہیں۔ شرمایا: اے عزیز! میں تو آخضرت صلی الشعلیہ وآلہ وسلم ہی اس تو تیرااعتقاد آن مانا جا بتا تھا۔

الله كے سواسجدہ جائز بنہيں

بعد ازاں سجد کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تعالی کے سواکسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ چنا نچے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مین سجد بغیر اللہ فقد کفر لیعنی جو محض اللہ تعالیٰ کے سواء کی اور کو سجدہ کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ منھا۔ لیکن گزشتہ امتوں کے لئے والدین، پیر، استاد اور بادشاہ کو سجدہ کرنا مستحب تھا مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک آیا تو استحباب سجدہ جاتا رہا۔ صرف مباح رہ گیا۔ جیسا کہ ایام بیض کے روز سے پہلے فرائض میں داخل سے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فرضیت نہ رہی۔ صرف استحباب رہ گیا۔ اس طرح جب سجدے کا استحباب جاتا رہا۔ صرف مباح رہ گیا۔ اس طرح جب سجدے کا استحباب جاتا رہا۔ صرف مباح رہ گیا۔ اس جدہ کرنے سے کوئی کا فرنہیں ہو جاتا۔

---

مجلسم:

# توبہ وغیرہ کے بیان میں

جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ تو اس وقت مولانا کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ، مولانا بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ اور اور عزیز حاضر خدمت متھ تو ہہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درویش! سب سے ہ اور افضل تو بہ اس وقت مجھی جاتی ہے۔ جبکہ تو بہ کرنے والا جس کام سے تو بہ کرے۔ پھر اس کے گردنہ بھتکے۔ اگر اس فتم کی تو بہ نہ کرے۔ تو وہ تو بہیں۔ بعد از اں فرمایا کہ راہ سلوک میں تو بہ اس وقت درست ہوتی ہے کہ تا ئب اگر مٹی کو چھوئے تو سونا ہوجائے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ جب شخ الاسلام خواجہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی۔ تورا ہزنی میں جن جن لوگوں کا مال اوٹا ہوا تھا۔ آپ تھا۔ بعض کو مال واپس کر دیا تھا۔ اور بعض سے معافی ما نگی۔ ان میں سے ایک یہودی بھی تھا ، جو کسی طرح راضی نہ ہوتا تھا۔ آپ نے اس سے معافی ما نگی تو یہودی نے کہا: اگر پاؤں تلے کی مٹی مٹی بحر لے کرا سے سونا بنا دے تو میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ خواجہ صاحب نے فوراً پاؤں تلے سے مٹی نکال کراہے دے دی جو فوراً سونا بن گئی۔ بید دیکھ کر یہودی فوراً مسلمان ہو گیا اور کہا کہ فی الواقع تا ئب وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ لگنے ہے مٹی بھی سونا ہو جائے۔

توبه كي چوشمين

بعدازال ای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ اے درویش! میں نے سلطان المشائخ شیخ نظام المحق والدین قدس اللہ مرت ہ العزیز کی زبان مبارک ہے سنا ہے کہ توبہ چھتم کی ہوتی ہے: (۱) توبہ زبان، (۲) توبہ چشم، (۳) توبہ گوش، (۳) توبہ وست، (۵) توبہ یاء، (۲) توبہ نفس: پھر فرمایا کہ زبان کی توبہ کا مطلب سے ہے۔ کہ زبان کو تمام ناشائت باتوں سے دورر کھے۔ اور بیبودہ باتیں نہ کرے اور جوبات نہ کہنے کے لائق ہے اسے زبان سے نہ نکالے۔ نیز تازہ وضوکر کے دوگانہ شکراوا کر سیبودہ باتیں نہ کرے اور جوبات نہ کہنے کے لائق ہے اسے زبان کو برا کہنے سے توبہ عنایت کر اور اپنے ذکر کے سوا کرے۔ اور قبلہ رخ ہو کربارگاء اللی میں عرض کرے کہ پرودگار! زبان کو برا کہنے سے توبہ عنایت کر اور اپنے ذکر کے سوا دوسری باتیں اس سے دور رکھ۔ بعدازاں فرمایا کہ اے درویش! شیخ الاسلام خواجہ معین الحق والتر ع والدین قدس اللہ سرہ العزیز کے رسالے میں نے لکھا دیکھا ہے کہ جب سے صادق ہوتی ہے۔ توساتوں اعضاء زبان حال سے زبان کے روبروفریاد کرتے ہیں۔ کہ اے زبان! اگر تو اپنے شین محفوظ رکھے گی تو ہم سلامت رہیں گے۔ اور اگر اپنے شین نہ سمجھے گی۔ تو ہم سب ہلاک ہوجا کیں گی

#### خواہشات نفسانی سے توبہ

بعدازان فرمایا کہ شخ الاسلام خواجہ عثان ہارؤنی قدی اللہ العزیز اپنے رسالے میں لکھتے ہیں کہ انسان کے ہرایک اعضاء
میں جمہوت اور حرص ہے۔ جو آدی کے لئے جاب کا سبب ہوتے ہیں جب تک ان جہوتوں اور حرصوں سے تو بہیں کرتا۔ وہ ہرگز کمی مقام تک نہیں پہنچا۔ وہ اعضاء یہ ہیں۔ اوّل آ کھے۔ جس میں بینائی کی جہوت ہے دوسرے ہاتھ۔ جس میں چیز کو
چھونے اور پکڑنے کی خاصیت ہے۔ تیسرے کان جن میں سنے کی خاصیت ہے۔ چو تھے۔ ناک۔ جس میں سو گھنے کی صفت ہے۔ پانچویں طاق جس میں چھونے کی صفت ہے۔ پانچویں میں جھونے کی صفت ہے۔ پانچویں طاق جس میں چھونے کی صفت ہے۔ پانچویں میں جھونے کی صفت ہے۔ پانچویں بدن جس میں چھونے کی صفت ہے۔ آ تھویں ہوت وعقل۔ جس میں نیک و بدکی صفت رکھی گئی ہے۔ بعدازاں فرمایا کہ توبہ وہی اچھی ہے۔ جوموت سے پہلے کی جائے۔ چنانچہ دوس اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ۔ عجلو ابالتھ لوۃ قبل الفوت و عجلو ابالتو بلة قبل البوت۔ یعنی نماز فوت ہونے سے پہلے ادا کرو۔ اور مرنے سے پہلے تو بہ کے لئے جلدی کرو۔ بعدازاں زبانِ مبارک سے فرمایا گلہ انسان کو چاہے کہ آج کو فیصت سے جے۔ واللہ اعلم کل اس قدر فرصت ملے یا نہ ملے۔ چنانچہ شخ الاسلام خواجہ قطب سے فرمایا گلہ انسان کو چاہے کہ آج کو فیصت سے جے۔ واللہ اعلم کل اس قدر فرصت ملے یا نہ ملے۔ چنانچہ شخ الاسلام خواجہ قطب

الا امروز کارے کن کہ فردا رستگار آئی
بد یہا بیشتر کر دند نباشدایں ز دانائی
چوعقب را جماید درانساف بجثاید
مبادا ایں ندا آید برد مارا نے شائی
مبادا ازدید گال بارال چوستی ازگنهگادال
کردی کار ہو شیارال گر مجنون و شیدائی
گناہا نم ز پوستہ دلم در گربی رفتہ
گزاے قصب دل خستہ چرادررہ نے آئی
تو درصفت گنهگارال بمانی عاجزو جران
بترس اے آخرنادال ازال افصاح و رسوائی
چوگردی شاۃ ترکستان تراصد قصوہ صد بستان
بود جائے تو گورستان بتاریکی و تنهائی

جب خواجہ صاحب ان فوائد کو حتم کر چکے تو جرے میں جاکر یا دالہی میں مشغول ہوگئے اور میں اور لوگ واپس چلے آئے۔ آلْحَمْدُ للّٰهِ عَلَى ذٰلِكَ .

----

مجلسس:

### مشغولی کے بیان میں

جب قدمہوی کا شرف حاصل ہوا تو مولانا زین العابدین، مولانا منہاج الدین اور اور عزیز حاضر خدمت تھے زبان مبارک سے فرمایا۔ کہ اے درولیش! طالب حق کو دن رات یا دحق میں مشغول رہنا چاہئے۔خواہ کسی حالت میں ہو۔ یا دالہی سے عافل نہ ہو۔ اس واسطے کہ زندگی کے دم گنتی کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں۔ عافل راحتیا طفس یک نفس مباش شاید ہمیں نفس نفس واپسیں بود

جب تک دم میں دم ہے۔ کوشش کرتے رہو۔

پھر فر مایا: اے درولیش! میں نے سلطان المشاکخ نظام الحق والدّین قدس الله سرہ العزیز کی زبان گو ہر افشان سے سنا ہے کہ یا دالہی کے سات وقت ہیں۔ تین دن میں اور چار رات میں۔ دن میں حسب ویل ہیں۔ صبح سے اشراق تک، اشراق سے

www.maktabakeorg

مفاح العاطقين العاصفين العاصف

یہ جی پوتن کر رہوں لے ساجن کنجھ ناتھ سہد رس کیکو یہ سوں کے کھاون ناتھ

باطنى صفائى كاطريقة

بعدازاں فر مایا کداے درولیش! شخ الاسلام خواجہ یوسف چشتی قد س الله سرہ العزیز ایک رسالے میں لکھتے ہیں کہ اپنے اوپر پانچ چیزیں لازم کرنی چاہئیں۔ تاکہ باطنی صفائی حاصل ہو۔ اقل مسواک۔ دوم کلام الہی کا پڑھنا۔ اگر نہ پڑھ سکے تو سورہ افلاص پڑھے۔ سوم۔ صائم الدہر ہواگر اتنا نہ ہو سکے۔ تو ایام بیض کے ہی روزے رکھے۔ چہارم قبلدرخ بیٹھے۔ پنجم باوضو اخلاص پڑھے۔ سوم۔ صائم الدہر ہواگر اتنا نہ ہو سکے۔ تو ایام بیض کے ہتے ہیں۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ راہ سلوک میں جو رہے۔ بعدازاں اس بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ چار عالم کے کہتے ہیں۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ راہ سلوک میں جو درویش ان چاروں عالموں سے باخبر نہیں۔ وہ درویش ہی نہیں۔ جھوٹ موٹ اپنے حیمی درویش کہلاتا ہے۔ یہاں تک کہ اسے خرقہ بھی بہننا روانہیں۔

جارعالم

بعدازاں فرمایا کہ میں نے شخ الاسلام شخ بہاؤ الدین زکریا قدس اللہ سرہ لعزیز کے اوراد میں لکھا دیکھا ہے۔ کہ وہ چار
عالم یہ ہیں۔ ناسوت، ملکوت، جروت اور لا ہوت۔ پھر ہرا یک کی شرح یوں بیان فرمائی ہے کہ عالم ناسوت عالم حیوانات ہے۔
اوراس کافعل حواس خمسہ ہے ہے۔ جیے کھانا، پینا، سونگھنا۔ دیکھنا اور سنتا۔ جب سالک ریاضت اور مجاہدہ کر کے اس عالم ہے
گزرتا ہے۔ تو ان تمام صفات سے دوسرے عالم میں جے عالم ملکوت کہتے ہیں۔ پہنچتا ہے۔ یہ عالم عالم فرشتگان ہے۔ اس کا
فعل تہیج ، تبلیل، قیام، رکوع اور بجود ہے۔ جب اس عالم سے گزرتا ہے۔ تو تمیرے عالم میں پہنچتا ہے۔ جے عالم جروت کہتے
ہیں۔ یہ عالم عالم روح ہے۔ اور اس کافعل صفات حمیدہ ہیں۔ جیسے شوق، ذوق، محبت، اشتیاق، طلب، وجد، سکر، صحو، مجد اور
میں۔ یہ عالم عالم روح ہے۔ اور اس کافعل صفات حمیدہ ہیں۔ جیسے شوق، ذوق، محبت، اشتیاق، طلب، وجد، سکر، صحو، مجد اور
میں۔ یہ عالم عالم روح ہے۔ اور مال کا ہوت میں پہنچتا ہے۔ جو بے نشان عالم ہے۔ اس وقت اپنے آپ سے قطع تعلق
مزر ایس کے مناسب عالی ومقام ایک خاص صفت ہے۔ چنانچ نفس اس جہان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جو
شریع بالی کا مقام ہے۔ اور دل بہشت جاودان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ روح رحمان اور پوشیدہ اسرار کا طالب ہوتا ہے۔ جو
شیطان کا مقام ہے۔ اور دل بہشت جاودان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ روح رحمان اور پوشیدہ اسرار کا طالب ہوتا ہے۔ جو
شریطان کا مقام ہے۔ اور دل بہشت جاودان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ روح رحمان اور پوشیدہ اسرار کا طالب ہوتا ہے۔ جو نفس

کی متابعت کرتا ہے۔ وہ دوزخ میں جاتا ہے۔ جودل کی تابعداری کرتا ہے۔ وہ بہشت حاصل کرتا ہے۔ جوروح کی متابعت کرتا ہے۔اے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ پھر مناسب موقعہ کے شخ الاسلام شخ شہاب الدین سپروردی قدس اللہ سرہ العزیز کی حسب ذیل زُباعی زبان مبارک سے فرمائی۔

رباعی

گرد رہ تن روی مہیّا نا راست دروردل روی بہشت داراست دردر رو جاناں روی جاناں خوابی تضم کام ماصل است دیداراست دردر رو جاناں روی جاناں خوابی تضم کام کی جب خواجہ صاحب یوفوائد تم کر نچا۔ تو نماز میں مشغول ہوئے۔ اور میں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔ آلْحَمْدُ للّهِ عَلَى ذَلِكَ۔

مجلس

# فرائض دائمی- ذکرخفی - ذکرجلی اور اُس کی ماہیّت کے بیان میں

جب قدموی کا شرف حاصل ہوا۔ اس وقت مولانا بدرالد بن ، مولانا منہاج الدین میرال سیدمحد اور دوہرے عزیز حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درولیش! سالک کو یہی سمجھنا چاہئے کہ اصلی زندگی وہی ہے۔ جو یادحق میں گزرے۔ اور جو اس کے علاوہ ہے۔ وہ بمزلہ موت ہے۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کل نفس یعد ج بغیر ذکر الله فهو میت . جو دم یادالی کے بغیر گزرے۔ وہ مردہ ہے زندگی وہی ہے۔ جو یا دحق میں گزرے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں۔

زندگی نوالگفت حیاتے که مرا است زنده آنست که با دوست حیاتے دارد

پھرفر مایا کہ جب ایسی حالت ہے۔ تو یادِ حق سے غافل نہیں رہنا چاہے۔ بلکہ ہروفت اور ہرمقام میں اللہ تعالیٰ کو یا در کھنا چاہے۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: فَاذْ کُرُوااللّٰهَ قِیَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلیٰ جُنُوبِکُمْ ، لیمی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ پس اے درولیش احکم یوں ہے کہ دم برم یادحق میں مشخول رہے اور کوئی دم بھی خفلت سے بسر نہ کرے پھر حسب حال بیشعر پڑھا۔

خوش وقت آل کمال که جمد روز تا به شب تسیع دردشان است جمد دوست دوست دوست

بعد ازاں فرمایا کہ اس فتم کی یاو وائم الفرض بہ ہے کہ جروم لا آلله والله مُحَمّدٌ دَّسُولُ الله كا وكركرتا رہے چنانچہ

www.malaabah.org

رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماتے بين: من له يودالفرض الدا له لن يقبل الله فرض الوقت . لينى جو شخص فرض دائى ادائميں كرتا۔ الله فرض الوقت . فينى جو شخص فرض دائمى ادائميں كرتا۔ عادفرض وقتى يه بيں۔ نماز، روزه ، حج اور زكوة ۔ پانچوال دائمى فرض لا آلئه مُحَمَّدٌ دَسُولُ الله ج - پس طالب حق كواس دائمى فرض سے عافل نہيں رہنا عاجے - چنانچہ شخ الاسلام خواجہ مودود چشتى قدس الله سره العزيز فرماتے ہيں۔

مزن بے یاد مولا یک نفس را اگر در صومعهٔ یاورکنشتی

پی انسان کو سانس لیتے وقت اور باہر نکالتے وقت ہر حالت میں ذاکر رہنا جاہے ۔تا کہ اس دائی ذکر سے دل کی اصلاح ہو۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا بکل شی مصقله القلب ذکر الله تعالیٰ یعنی ہر چیز کی کوئی نہ کرئی صقل کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ سودل کوصاف کرنے والی چیز ذکر اللهی ہے۔

### ذكر كاطريق

پھر فرمایا کہ بعض درویش ایے بھی ہوتے ہیں۔ جن کی زبان سالک ہوتی اور دل یا دِ البی ہیں مشغول ہوتا ہے چنانچہ خود
کانوں ہے بن لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہیں نے سلطان المشاکخ شخ نظام الحق دالدین قدس اللد سرہ العزیز کی زبان مبارک سے
ساہے کہ ذکر کی دوقتمیں ہیں۔ ایک ففی دومری جلی لیکن سالک کو پہلے جلی شروع کرنا چاہئے۔ پھر خفی ۔ ذکر جلی زبان سے
تعلق رکھتا ہے۔ زبان سے ذکر جلی کی کثرت کرنی چاہیے تا کہ اس کی کثرت سے خفی چاصل ہو۔ ذکر جلی کا طریقہ سے ہے کہ
پہلے تین مرتبہ آلا اللّٰه کہے اور چوتھی مرتبہ مُحَدِّمَدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ کہے پھر پھر پائی آلا اللّٰه کے اور چھٹی مرتبہ
مُحَدِّمَدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ کہے۔ پھر فرمایا کہ ذکر کرتے وقت دونوں ہاتھ زانو وک پرد کھے اور سرکو بائیں طرف سے دا کیں طرف
جنبش دے۔ اور تصوّر ہے کرے کہ جو چیز حق تعالی کے سوا ہے سب دل سے دور کر دی ہے جیسا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں۔

تا بجاروب لا نروبی دل را نری در مقام الا الله کیم دائیں طرف ہے بائیں طرف ہے بائیں طرف کے داللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ پھر اسم اللہ کیے ذکر میں مشغول ہو جائے اور الا اللہ کیے اور الا اللہ کیے کہ اپنے کا نوں سے من لے۔ یہ تو ذکر جلی کا طریقہ تھا۔ اب ذکر خفی کا طریقہ سنے حضرت شخ العالم خواجہ فریدالحق قدس اللہ سرہ العزیز لکھتے ہیں کہ ذکر خفی میں دم بند کر کے ذکر کرے۔ جب نگ ہوتو آہتہ ہے ناک کی راہ سائس لے۔ منہ پھر بھی بند ہی رکھے۔ ایسے اشغال سے دل صاف ہوجاتا ہے۔ دم کی رکادٹ آگ کی تنگی ہے بھی بڑھ کر ہے۔ جس سے دل کے اردگرد کی غلاظتیں جل کر خاک سیا ہ ہوجاتی ہوجاتا ہے۔ دم کی رکادٹ آگ کی تنگی ہے بھی بڑھ کر ہے۔ جس سے دل کے اردگرد کی غلاظتیں جل کر خاک سیا ہ ہوجاتی ہیں۔ اور دل صاف ہوجاتا ہے۔

عکت کم کھانے میں ہے

پر فرمایا کہ یہ بات کم کھانے اور رات کو جا گئے سے حاصل ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ س قدر کھانا چاہئے۔ فرمایا کہ

مفتاح العاشقين ا كي حديث مين آيا بينبغي السالك تقليل الطعام يعنى سالك كواعتدال سے كھانا كھانا جائے۔ اگر دوروثيوں كى -بھوک ہو۔ تو ایک کھائے۔ اور اس قدر نہ کھائے کہ ستی پیدا ہو۔ پھرفر مایا کہ صدیث میں آیا ہے۔ان الحکمة لفی قلب الجائع و لو كان كا فرا لا سيبًا اهل الا يمان - ينى ب شك حكمت بموك كرل من موتى ب- خواه وه كافرى مو خاص کراہل ایمان میں زیادہ ہوتی ہے۔

پھر فر مایا کہ سالک کو روز ہ رکھنا جاہیے ۔ کیونکہ روز ہے کی فضیلت بہت ہے۔ پھر اسی موقعہ کے مناسب پی فرمایا کہ شخ الاسلام ﷺ فریدالحق والدین قدس الله سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ سالگ کے لئے بید جاننا ضروریٰ ہے کہ جب تک وہ تزکیہ تصفیہ اور تجلیہ نہیں کرے گا۔ وہ بھی کسی مقام پرنہیں پہنچے گا۔ اور درؤیثی کے جواہر اس میں ظاہر نہیں ہوں گے۔اس واسطے کہ یہ تزکیہ تصفیہ اور تجلیہ شریعت، طریقت اور حقیقت کے لئے ہوتا ہے۔ تزکیفس سے شریعت حاصل ہوتی ہے۔ جونماز اوا کرنے، روزہ ر کھنے اور دم بدم ذکر جلی میں مشغول ہونے پر شخصر ہے۔تصفیہ ول سے طریقت حاصل ہوتی ہے۔ اور جونماز ادا کرنے، روزہ ر کھنے اور دم بدم ذکر تفی کرنے پر ہے۔

پھر زبان مبارک سے فرمایا کہ جب تجلیہ روح حاصل ہوتی ہے۔ تو سات گوہر جود لی خزانے میں ہیں۔ روش ہوتے ہیں۔ سلے گوہر ذکر روش ہوتا ہے۔جس کی علامت یہ ہے۔ کہ موجودات کے کل وجود سے متنفر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد گوہر عشق ظاہر ہوتا ہے۔جس کی علامت شوق ، اثنتیاق ورو، اندوہ ، حیرانی اور بےخودی ہے۔ اور جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا مندی جا ہتا ہے۔ پھر گو ہر محبت ظاہر ہوتا ہے۔ جس علامت دل کو محبت غیرسے خالی کرنا اور ہر حالت میں رضائے حق پر راضی رہا۔ پھر گوہر بر ظاہر ہوتا ہے۔ جس کی علامت مواہب اللی سے واردات کی آگی ہے۔ پھر گوہر روح ظاہر ہوتا ہے جس کی علامت یہ ہے۔ کہ تمام چیزوں سے بے پروا ہوجاتا ہے۔

پھر ای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ جب انسان ای مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو حقیقت سے انجام پر پہنچ جاتا ہے۔ اور انوار کجلی ہے متصف ہوجاتا ہے۔اور اٹھارہ ہزار عالم کو اپنی دوانگلیوں میں دیکھتا ہے۔جس میں قدرت حق کا تماشا کرتا ہے۔ اورجس قدراس کے نصیب ہوتا ہے۔اس دریا میں غواصی کرتا ہے۔اورا پنی طاقت کے موافق اس سے نصیبہ ملتا ہے۔انسان کو اس سعادت سے اپنے تیک محروم نہیں رکھنا جائے۔ پھر حضرت سلطان المشائخ نے بیا شعار زبان مبارک سے فرمائے۔

تو بال راه نرفته ازال ره نه مودند ورنه ره این درگه بر تو مشووند جال درره دوست باز اگر میخوای تو نیز چنال شوی که ایشال یو دند

جب خواجہ صاحب بیر فوائد ختم کر چکے۔ تو تجرے میں جا کریا دالہی میں مشغول ہو گئے اور میں اور اور لوگ چلے آئے۔

ٱلْحَمْلُولِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ .

مجلس۵:

# فرضی اورنفلی نمازوں کے او قات اور اُوراد وغیرہ کے بیان میں

جب قدمبوی کا شرف حاصل ہوا۔ تو اس وقت مولانا محمد مساوی، مولانا منہاج الدین اور مولانا بدر الدین رحمة الله علیم اور اور عزیز حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ جونماز وقت پرادا کی جائے۔اس کا وصف بیان نہیں ہوسکتا۔

پھر فرمایا کہ صلوٰ ق مسعودی میں امام محمد باقر رحمة الله علیه کی روایت سے میں نے لکھا دیکھا ہے کہ نماز وقت پرادا کرنی جاہئے۔الیانہ ہوکہ وقت مکر وہ ہوجائے۔اورنماز جائز نہ ہو۔

پھر فر مایا کہ میں نے ججۃ المسلمین میں لکھا ویکھا ہے کہ جو نماز وقت مقررہ پرادا کی جائے۔ وہ معتبر اور مقبول ہوتی ہے۔
فریضہ نمازوں کے اوقات حب فریل ہیں۔ اوّل فجر مضبح صادق سے سورج نکلنے تک۔ دوم ظہر۔ دن ڈھلنے سے سامیدو چند
ہونے تک سوم عصر۔ خروج ظہر سے غروب آ فا ب تک۔ چہارم شام۔ غروب ہونے سے شفق زائل ہونے تک پنجم عشاء۔
خروج مغرب سے لے کرضبح صادق تک ہے۔

پھرفر مایا کہ میں نے سلطان المشائخ خصرت شخ نظام الحق والدین قدس الله سرہ العزیز کی زبان گوہرفشاں سے سنا ہے کہ جونمازیں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ادا کی ہیں۔ وہ تین طرح ہیں: ایک وہ جو وقت کے متعلق ہیں۔ دوسری وہ جو سبب کے متعلق ہیں۔ اور نہ سبب کے ہر روز۔ وہ نمازیں حسب ذیل ہیں۔ پانچ فریضہ اور تین نقلی۔ ایک چاشت کی۔ دوسری اوا بین۔ بعد از شام۔ خواہ آٹھ رکعت ادا کرے۔خواہ چھ۔ ایک اور نماز ہے۔ جو ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ادا کی جاتی ہیں۔ وہ حسب ذیل ہیں۔ دوعیدوں کی مرتب کی اور شب برات کی۔ نمازیں سال میں ایک مرتب ادا کی جاتی ہیں۔وہ حسب ذیل ہیں۔ دوعیدوں کی مرتب کی اور شب برات کی۔

پھر زبان مبارک سے فرمایا کہ جن نمازوں کا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ وہ وقت کے متعلق ہیں۔ جوسب کے متعلق ہیں۔ وہ دو ہیں۔ ایک استیقاء کی۔ دوسری کسوف وخسوف کی۔ اور جونماز نہ وقت کے متعلق ہے۔ نہ سبب کے۔ وہ نماز شہیج ہے۔خواہ کی وقت اداکی جائے۔

پھر فر مایا کہ جو مخص شکر عمل میں بحالانا جاہے۔اسے بیطریق اختیا رکرنا چاہئے کہ محر کے وقت تازہ وضوکرے اور دوگانہ شکرادا کر کے تین مرتبہ یہ آیت پڑھے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ فَسُبْحُنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُنْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَكَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوٰتِ وَالْكَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهَرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَالِكَ تُحْرَجُوْنَ.

چردور کعت نماز سنت صبح ادا کرے۔ پہلی رکعت میں الکے نشہ و ٹی سے دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد الکے تو گئیف۔ اس نماز سے فارغ ہوکر بید دعاً پڑھے:

مفتاح العاشقين اللهم زدنا نور اوزو سرور نا و حضور ناوز وطاعتنا وزدوزو نعمتنا ومحبتنا وزوعشقنا وزوشو قنا وزوزوقنا وزومعر فتنا وحالتنا وزوحولنا وزوالسنا وزدعلبنا وزو حلبنا وزوقو تنا بحرمت جبيع حروف القراان و بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين.

اورطلوع آفا ب تک ای وقت کوغنیمت مجھے۔ پھر نماز اشراق اداکرے۔ اور باوالی میں مشغول رہے۔ پھر جاشت کے وقت بارہ رکعت تین سلاموں سے اس طرح ادا کرے۔ کہ پہلی چار رکعتوں میں چاروں" اِنّا" پڑھے پہلی رکعت میں انا اوصینا ووسری میں اناارسلنا تیری میں انا انولنا اور چوکھی میں انا اعطین ک بوصے ووسری چار کعتوں میں سے پہلی مين والشَّمس دوسري مين والبيل - تيري مين والمضَّعلى اور چُوسى مين الم نشوح بره صداور باتى كى جارركعتول مين عاروں قل پڑھے۔ پھر جب سامیہ ڈھلے۔ تو حار رکعت نماز فی الزوال ادا کرے۔اور ظہر کی جاروں سنتوں میں جاروں قل پڑھے۔ پھر فرمایا کہ جمة الاسلام میں میں میں نے لکھا ویکھا ہے کہ جو شخص عصر کی نماز کے بعد پانچ مرتبہ سورہُ عسم پڑھے۔ وہ تن تعالی کی محبت کا اسیر ہوجاتا ہے۔

پر فرمایا کہ شخ الاسلام خواجہ محمد چشتی قدس الله سر ہ العزیز سے منقول ہے کہ نماز شام کے بعد ہیں رکعت نماز اوّا بین ادا ك اوراك يل جو يكه وه جانا مو- يره عداور پر سعداور براجو وموكرتين مرتبه يد كم اللهم ارزقني توبة تو جب محبتك فعي قبلني يامجيب التوّابين . چردوركعت حفظ الايمان اس طرح اداكرے كر پہلى ركعت ميں سات مرتبہ مورة اخلاص اور ا يك مرتبه مورة الناس بره ه - چرمر بحو د موكرتين مرتبه كم يساحيً يا قيوم ثبتني على الايمان اميد بكرالله تعالى ايمان اس کے نفیب کرے گا۔ اور اس کا جودم گزرے گا۔ کفایت سے گزرے گا۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے اسرار الاولیاء میں لکھا ویکھا ہے کہ جو مخص عشاء کے بعد دورکعت نماز روشنائی چثم کے لئے اس طرح ادا کرے۔ کہ ہر رکعت بیل فاتح کے بعد انا اعطینك تین مرتبہ پڑھے۔ اور پھر سربجو د ہوكر يہ كے۔ مستغنى بسبعی و بصری واجعلها الوارث . تواس کی بنیائی ایس تیز ہوجاتی ہے کددن کوستارے و کیسے لگتا ہے۔

پھر فرمایا کہ میں نے سلطان المشائخ شخ نظام الحق والدین سر العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جو تھن آ دھی رات کو المحدك تازه وضوكر \_\_ اور چرچار ركعت صلوة العاشقين ال طرح اداكر \_ \_ كر بيلي ركعت ميل فاتحه كے بعد تين مرتب آية الكرى برا معد اور دوسرى ركعت مين فاتحد كي بعد يا في مرتبه اخلاص - تيسرى ركعت مين المسوّل تين مرتبه اور چوهى رکعت میں اخلاص تین مرتبہ پھر سلام کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر بیدوعا پڑھے:

بسم الله الرحين الرحيم يا مسبب الاسباب و يا مفتح الابواب يا مقلب القلوب والابصار يا دليل المتحيرين ارشد ني و يا غيا ث المتغيثين اغثني تو كلت عليك يا رب افوض امرى اليك يا رب ارجوك ولا قوة الا با لله العلى العظيم واياك نستعين برحمتك يا ارحم الرّحمين

#### بیداری شب کے اوقات

پھر فر مایا کہ بیداری شب میں اختلاف ہے۔ بعض مشاکخ رات کے پہلے تھے میں بیدار رہتے ہیں۔ اور بعض پہلے تھے میں سوجاتے ہیں اور آدھی رات کو اٹھ کر یا دالہی میں مشغول ہوتے ہیں لیکن عمدہ طریقہ بھی یہی ہے۔ چنانچہ شخ المشاکخ نظام الحق والدين قدس الله سره العزيز كي بيه عادت تھي كه آدهي رات كو جا گتے۔مؤ ڏن موجو د ہوتا۔ اى وقت عشاء كي نماز ادا کرتے۔اور پھرضی صادق تک بیدار رہتے۔اور ساراوقت قر آن شریف کی تلاوت، نماز ، ذکراورفکر میں بسر کرتے۔ بعدازاں فرمایا کہ پہلے مشائخ نے ای طرح کام کیا ہے۔ تب کہیں قرب الہی حاصل کیا ہے۔ اگر چدفیض الهی نازل ہوتا ہے۔لیکن اپن طرف سے کماحقہ کوشش کرنی جائے۔

بالك را اجتهاد با يد كرد گرچه این و دمدمدایت دین بم ازنجا سوا د اید کر د نامهٔ کال بحشر خوابی خواند جب خواجہ صاحب بیرفوائدختم کر چکے۔ تو نماز میں مشغول ہوگئے۔اور میں اوراورلوگ واپس چلے آئے۔

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ-

مجلس ٢

# قرآن مجيد كي تلاوت اوراسے حفظ کرنے کے بیان میں

قرآن شریف کی تلاوت کے بارے مین ذکر ہور ہاتھا۔ جب قدمبوی کا شرف حاصل ہؤا۔ اس وقت اہل سلوک بھی حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درولیش! قرآن شریف کی تلاوت کرنا تمام عبادتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ دنیا اور آخرت اور جو کچھ بھی ان میں ہے۔سب سے بہتر قر آنی تلاوت ہے، جب صورت یہ ہے۔ تو انسان کو الی نعمت ے غافل نہیں رہنا چاہے اور اپنے آپ کومحروم نہیں رکھنا چاہے۔

پر فرمایا کہ میں نے مجے الاسلام میں لکھا دیکھا ہے کہ جس دل میں قرآن شریف آتا ہے۔ وہ گناہ اور حرص سے پاک

پھر قر مایا کہ میں نے سلطان المشاکخ شخ نظام الحق والدین قدس الشرمرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت میں دو فاکدے ہیں۔ایک حظ چٹم لیعنی آ تھے کی روشنائی کبھی کم نہیں ہوتی اور نہ آ تکھ وردکرتی ہے۔ دوسرے ہر وقت کی تلاوت سے ہزار سالہ عباوت کا ثواب اعمالناہے میں لکھا جاتا ہے۔اور اسی قدر بدیاں دور کی جاتی ہیں۔

www.maktabah.org

پھر فرمایا کہ مصباح الارواح میں میں نے لکھا دیکھا ہے کہ جب حافظ قرآن فوت ہو جاتا ہے۔ تو اس کی جان نوری قدیل میں ڈال کر ہزار بارانوارتحبی سے قرب الہی نصیب کرتے ہیں۔

ی رفر مایا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن (آمنا وصد قنا) بہشت میں جائیں گے۔اور ہرایک کو الگ الگ تحلّی ہوگ۔ چنانچہ کتے ہیں۔ کہ قیامت کے دن تمام انبیاءاور اولیاء کو یکبار گی تحلّی ہوگ۔ میں نے عرض کی کہ اگر یاد نہ ہو سکے۔ تو دیکھ کر پڑھنے کی بابت کیا تھم ہے؟ فرمایا۔اچھا ہے۔اس میں آٹھوں کو بھی حظ حاصل ہوتا ہے۔اور ہر حرف کے بدلے سوسال کی عبادت کا ثواب اسکے اعمال نامہ میں لکھا جاتا ہے۔

حفظ قرآن کے لئے سورہ کوسف پڑھنا

پھر فرمایا کہ میں نے دلیل السالکین میں لکھا دیکھا ہے کہ جو شخص میہ جاہے کہ مجھے حفظ نصیب ہو۔ تو اسے سور ہ یوسف ہمیشہ پر مھنی جا ہے۔اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حفظ اس کے نصیب کرتا ہے۔

پھر قرمایا کہ شخ الاسلام شخ معین الحق و الشرع والدّین قدس الله سرہ العزیز سے منقول ہے کہ شخ الاسلام خواجہ ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کوقر آن حفظ نہ تھا۔اس وجہ سے متر د دخاطر رہتے تھے۔ایک رات خواب میں پیغیبر خداصلی اللہ علیہ وسلّم نے بوچھا کشفکر کیوں رہتے ہو؟ عرض کی کہ قرآن شریف حفظ کرنے کی خاطر۔فرمایا۔سورہ یوسف پڑھا کروانشاً اللہ حفظ ہو جائے گا۔اورآ خرعم میں ہرروز پانچ مرتبہ قرآن شریف پڑھ کر پھرکسی کام میں مشخول ہوتے۔

پھر فر مایا۔ اے درولیش! شخ الاسلام قطب الحق والدین قدس الله سره لعزیز کو ابتداء میں قرآن شریف حفظ نہ تھا۔ اس وجہ سے آپ متر د د خاطر رہا کرتے تھے۔ ایک رات جناب رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کود کھ کر پائے مبارک پر سر رکھ دیا۔ اور عرض کی کہ میں کچھ التماس کرنا چاہتا ہوں۔ فر مایا۔ کہو! میں نے عرض کی کہ مجھے قرآن شریف حفظ ہوجائے۔ فر مایا: سور ہ یوسف یاد کر کے پڑھا کرو! آپ نے سور ہوسف کو پڑھنا شروع کیا۔ تو تھوڑے عرصے میں اس کی برکت سے قرآن شریف حفظ ہوگیا۔ پھر فر مایا کہ جو شخصی قرآن شریف حفظ کرنا چاہے۔ وہ سور ہ یوسف یاد کر کے پڑھا کرے۔ انشاء الله خدا تعالیٰ کی برکت سے باتی قرآن شریف حفظ ہوجائیگا۔ جب خواجہ صاحب یہ فوائد شم کر بھے۔ تو جرے میں جاکریا دالی میں مشغول ہو گئے اور میں اور اور اوگ واپس چلے آگے۔ آلے کہ اُد کہ اُدلیٰ یک خلک داور میں اور اور اوگ واپس چلے آگے۔ آلے کہ اُدر الله علی خلک ۔

مجلس ك:

## محبت وغیرہ کے بیان میں

محبت کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ اس وقت مولانا بدرالدین، مولانا منہاج الدین، مولانا مساوی اور میرال سیدمحمد وغیرہ سب حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیے اسے محبت

ہے۔اسے غیر کی محبت سے کیا واسطہ؟

#### إخلاص محبت

اس واسطے کہ جس دل میں اللہ تعالی کی محبت ہوتی ہے۔ اس میں غیر کی محبت نہیں رہتی۔ بعدازاں فر مایا کہ میں نے اغیس الارواح میں تکھا دیکھا ہے۔ کہ ایک مرتبہ کوئی بزرگ عالم شکر (بھہوثی) میں تھا۔ اس حالت میں اس نے کہا۔ لیس لمی سوا کے ولا قلبی بغیر کی داغب یعنی تیرے سواء میرے کچھ نصیب نہیں۔ اور نہ میرا دل تیرے غیر کی طرف راغب ہے۔ کی فرفر مایا کی محبت کا مقام تمام مقامات سے برتر ہے۔ اس مقام کے لائق وہی شخص ہوتا ہے۔ جو تمام مرادات سے فارغ ہو۔ اور جے اللہ تعالیٰ کی طلب سے سواکسی بات کا شعور ہی نہ ہو۔

#### محبت ذات اورمحبت صفات

پھر فر مایا کہ میں نے حضرت سلطان المشائخ شیخ نظام الحق والشرع والدین قدس اللہ سرہ کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ محبت کی دوستمیں ہیں۔ایک محبت فات۔دوسری محبت صفات حاصل کی جاتی ہے۔ جو مواہب سے ہے۔اور محبت صفات حاصل کی جاتی ہے۔ جو مواہب کے متعلق ہے۔اس کے لئے محبت کی جاسکتی ہے۔جو مواہب کے متعلق ہے۔اس کے لئے محبت کی جاسکتی

پھر فر مایا کہ میں نے اسرارالعارفین میں لکھا دیکھا ہے کہ مبتدی محبت کی مشق کرتا ہے۔تو جار چیزیں اسے پیش آتی ہیں۔ یعنی اے خلق ۲۰ و دنیا،۳ ۔نفس،۴ ۔اور شیطان۔

پی خلقت کے دور کرنے کا طریقہ گوشہ گیری ہے اور دنیا کو ترک کرنے کے لیے قناعت اور نفس اور شیطان کے وفعیے کے لئے دم بدم اللہ تعالیٰ سے التجاء کرنی چاہئے۔ چونکہ یہ دونوں قدیمی وشمن ہیں۔ اس لئے طالب کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے ورغلاء کرغیر کی محبت میں لا ڈالتے ہیں۔

#### مقام محبت

پر فر مایا کہ میں نے مونس الارواح میں کھا دیکھا ہے کہ ایک بزرگ نے خواجہ حسن بھری علیہ الرحمة سے بوچھا کہ آپ

کتنے عرصے میں مقام محبت پر پہنچے۔ فر مایا تین دن میں۔ پہلے روز دنیا کورک کیا۔ دوسرے روز آخرت کواور تیسرے روز مقام
محبت پر پہنچ گیا۔ جب سے بات رابعہ بھری علیہ الرحمة نے سی ۔ تو فرمایا۔ پہنچ تو گیا لیکن دیر بعد جب میں نے حق تعالیٰ کی محبت
طلب کی ۔ تو پہلے قدم میں اپنے تئیں گم کیا۔ دوسرے قدم میں آخرت کو۔ اور تیسرے قدم میں مقام محبت پر پہنچ گئی۔
کھر فر مایا کہ خاص محبت اس کا نام ہے کہ محبوب چیز کو دوست کی خاطر ایٹار کردے۔ جبیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر اپنے فرزند کو قربان کرنا چاہا۔ تو تھم ہوا کہ اے ابراہیم! تو ہماری دوتی میں ثابت قدم ہے۔ اپ جیئے
گور بان نہ کرہم اس کے عض بہشت سے ایک دنہ ہیجتے ہیں اس کی قربانی کراور بیٹے کو چھوڑ دے۔

پھرخواجہ زارزارروئے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا کہ محبت میں صادق وہ ہے۔ کہ اگر اسے ذرّہ ذرّہ کر دیا جائے۔ یا آگ میں جلا دیا جائے تو ثابت قدم رہے۔ جوان حالتوں میں ثابت قدم نہ ہوگا تو وہ محبت میں بھی ثابت قدم نہ ہوگا۔

پھر فرمایا کہ میں نے دلیل العاشقین میں لکھا دیکھا ہے کہ خواجہ منصور حلا ج کو بازار میں لاکر سولی چڑھانے کا تھم ہوا تو

آپ خود انسی خوشی سولی پر چڑھ گئے۔ اور خلقت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مجت اور عشق بازی کی دور کعتیں ہیں۔ جن کا وضوا پنے خون سے کیا جاتا ہے۔ سودہ بھی سولی پر چڑھ کر دکھتان فی العشق الوضوء لا بد منہ ۔ پھر جب خواجہ بلی علیہ الرحمة نے

آپ سے پوچھا کہ مجت میں کمالیت کس بات کا نام ہے۔ فرمایا۔ یہ کہ ہاتھ پاؤں کاٹ کرسولی پر چڑھا دیا جائے تو صدق سے

آپ نے خون سے محبوب کے لئے چرہ سرخ کر ے۔ پہلے روزا سے قبل کریں۔ دوسرے روز جلا کیں۔ اور تیسرے روز خاکشر کو

بہتے پانی میں پراگندہ کریں۔ جو شخص بیسب چھ ہر داشت کرے۔ اور دم نہ مارے۔ تو سمجھوکہ وہ مقام محبت کے لائق ہے۔ پھر

خواجہ صاحب بزار زاروئے اور نعرہ مار کر بے ہوش ہوگئے۔ ہوش میں آگر فرمایا کہ خواجہ منصور حلاج پر ہزار رحمت کہ وہ اس دنیا

سے عشق ومحبت میں ثابت قدم گیا۔

پر فرمایا کہ میں نے حسب ذیل رہاعی سلطان المشائخ شیخ نظام الحق والدین قدس الله سره لعزیز کی زبان مبارک سے تی

- 5

#### رباعی

آنرو ز مباد کر تو بیرا ر شوم یا با دگرے دریں جہاں یار شوم گر بر سوئے کوئے تو مرادارکنند خود رقص کنال بر سرآل دار شوم

پھر سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ مصر میں ایک ویوانہ تھا۔ جس کی گردن میں طوق اور زنجیرتھی۔ اور
بیڑیاں پاؤں میں۔ اس حالت میں وہ قبرستان میں بیٹا تھا کہ شخ الاسلام ابوعلی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ پاس سے گزر ہے۔ تو
فرمایا کہ مرو خدا! ذرااوھ آ نا جب آ گے بڑھا۔ تو پاس آ کر کہا۔ جب آج رات باوالہی میں مشغول ہو۔ تو دوست کومیرا یہ پیغام
دینا کہ میرا گناہ صرف یہی تھا کہ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا۔ کہ میں تجھے دوست رکھتا ہوں۔ سواس کے عوض تو نے مجھے طوق اور
زنجیر اور بیڑیاں پہنا کیں۔ مجھے تیرے عزوجلال کی قتم! کہ اگر تو ساتوں آ سانوں اور ساتوں زمینوں کی مصیبتوں کو طوق بنا کر
میرے گلے میں ڈال دے۔ اور تمام جہان کو بیڑیاں بنا کرمیرے پاؤں میں پہنا دے۔ تو بھی تیری محبت میرے دل سے ذرّہ
میرے گلے میں ڈال دے۔ اور تمام جہان کو بیڑیاں بنا کرمیرے پاؤں میں پہنا دے۔ تو بھی تیری محبت میرے دل سے ذرّہ

کھرید حکایت بیان فرمائی۔ کہ ایک مرتبہ کوئی بزرگ بیابان میں سے جار ہاتھا۔ وہاں پرگری کے موسم میں دو پہر کے وقت ایک شخص کو پھر پر ننگے یاؤں کھڑاد یکھا۔ جو آسان کی طرف محکمئی لگائے ہوئے جیران تھا۔ اس بزرگ نے اپنے دل میں کہا کہ بیاستغراق کیا ہی اعلیٰ درجے کا ہے۔ جب آ گے بڑھ کراپی آسکھیں اس مرد کے قدموں پر کھیں۔ تو اس نے ہوش میں آکر اس

www.makiabah.org

مناح العافقين من العابي كافي عبد الياند مهوكد مين تجھ سے گفتگو كرول - اور دوي كو غيرت آئے ـ اور تجھ مير ب پاس رہنے دے ـ يہ كہ كر پھر عالم تحير ميں محو فهو گيا ـ بعد از ال خواجہ صاحب نے فرد ميں محت العام تعير ميں موقع من دونت كا پھل ميں ـ جتنى محبت زيادہ مهوگا ـ اتنى عزت زيادہ موگا ـ

عالم تحير بہت اعلیٰ ہے

پھر عالم تجر کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ عالم تجیز بہت اعلیٰ ہے اس میں وہی محوہوتا ب جس کے نصیب میں ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس شخص کو عالم تجیر میں مبتلا کیا جلتا ہے۔ وہ ہر وقت متحیر، مدہوش اور قدرت حق کی آفرینش میں ہوتا ہے۔ اگر کھڑ ا ہے۔ تو بھی دوست کی یاد میں۔ اگر بیٹا ہے۔ تو بھی اس کی یاد میں اگر لیٹا ہوا ہے۔ تو بھی دوست کی قدرت وعظمت کا تماشہ کر رہا ہے۔ اگر بیدار ہے۔ تو بھی دوست کے تجابی عظمت کے گرد ہے۔ پھر خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہوکر رہا عی مناسب حال بیان فرمائی۔

رباعی

وزیاد محبت خویش بے ہوش بود نام تو درون در جوش بود

عاشق بہ ہوائے دوست مد ہوش بور فردا کہ ہمہ بحشر حیران باشند

بعدازاں فرمایا کہ جب اہل تخیر صبح کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو سورج نظنے تک وہیں تھیرے رہتے ہیں۔ اس سے ان کا

مقصود بيهوتا ہے كددوست كى نظر ميں مقبول موجائيں۔

پر فر مایا کہ دلیل العارفین میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی بزرگ آسان کی طرف آنکھیں جمائے عالم سکر میں کھڑا افعاراس حالت میں کیا دیکھا ہے کہ عرش ہے کری اور کری ہے عرش تک پوچھ رہا ہے۔ کہ تیری کیا حالت ہے؟ بزرگ یہ دیکھ کرنع وہ مار کر بے ہوش ہو کرگر پڑا۔ جب ہوش میں آیا تو پاس کھڑے ہوئے ایک مرید نے پوچھا۔ یا شخ ! یہ کیا حالت ہے؟ اور اننا خوف کس وجہ ہے ہو فرمایا۔ اے عزیز! جرانی معاملہ تخیر میں ہے۔ اس وقت میں عالم سکر میں تھا۔ کیا دیکھا ہول کہ عرش کری ہے اور کری عرش ہے یہ بیروال کرتی ہے تیرا کیا حال ہے؟ پس مجھے معلوم ہوگیا کہ عرش سے فرش تک جو چیز پیدا کی گئ ہے۔ وہ سب اوصاف اللی میں متحیر ہے۔ اور عالم تخیر میں ہے۔ اس واسطے میں مارے ڈرکے کانپ اٹھا۔ جب خواجہ صاحب ہے۔ وہ سب اوصاف اللی میں متحیر ہے۔ اور عالم تخیر میں ہے۔ اس واسطے میں مارے ڈرکے کانپ اٹھا۔ جب خواجہ صاحب سے فرطا کی گنجوی علیہ الرحمۃ کا حسب ذیل شعر زبان مبارک سے فرطا۔

نظاتی! ایں چہ انراد است کر خاطر عیاں کر دی کے دارس جنباند زباں درکش زباں درکش

جب خواجه صاحب نے بیشعر پڑھا۔ تو میں نے آداب بجالا کر التماس کی کہ مجھے شخ الاسلام حضرت خواجہ معین الدین

وُرّه وَرّه بستيم در پرده انوار او یک دره هم دیده نشداز پرتو رضار او ازدیده دل کن نظر تا بگری دیداراو باسرے خود مصل سرے ہم از أسرار او پیاست در ہر مظہر سے آل حن آل اظہار او بازش کند زیر و زبر جرانم اندر کار او موص ازو کافر از و درقید او زونار او زلفِ تو بر ہم تافتہ آل طقة زُنار او بشؤكلام لايزل دركسوت گفتاراه

از مطلع ول علم يك لمحه از رضار او با آنکه ذرّات تنم بر یک برارال دیده شد حنش چو آید جلوه گر طاقت ندارد چثم سر بگرار کو نے آب و رکل در آبقصر جان و دل اظبار حسن ولبرے معین زبرمہ پیکرے خواجه كنند ورفود نظر انديشه مازد ازبشر یر شدجهال میسر از و شد نیک و بد مظهر ازو رّ سا بمولش لشأ فته بو از چليما يا فته مسكين معين ويك غزل برخواند اسرارازل

جب میں (مصنف کتاب) نے بیغزل پڑھی۔ تو خواجہ صاحب زار زار روئے اور فرمایا کہ اے درولیش! مجھے اچھی طرح ياد إلى على خلاف كارانى جُهداور جارانى جُهداور جارتركى كلاه عنايت فرمائ - ألْحَدْدُولله عَلى خلك-

شكر انه بزار دينار وبند باشخ گليم بركرا بار دبند

پھر زبان مبارک سے فر مایا کہ اللہ تعالی دلوں کو بخو بی و مکھتا اور جانتا ہے۔ جو پچھ تو و مکھ رہا ہے۔ سب ای کا ظہور ہے۔ جب خواجه صاحب ان فوائد كوخم كر چكے ۔ تو نماز ميں مشغول ہو گئے ۔ ميں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ

مجلس ٨:

## سماع وغیرہ کے بیان میں

سماع وغیرہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ اس وقت مولانا محمد مساوی، مولانا محمد قیام الدین اور مولانابدرالدین صاحب حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ میں نے حضرت سلطان المشاکح شخ نظام ائن والشرع والدين قدى الله مره العزيز كى زبان مبارك سے سا ہے كدماع كى جارفتميں بيں۔ ايك حلال دوسرى حرام، تيسري مروه، چوتي مباح- پھر ہرايك كى شرح يوں بيان فرمائى-كەاگر صاحب وجد كا دل الله تعالى كى طرف زياده ہوتو مباح ہے۔اگر مجاز کی طرف ہوتو مکروہ ہے۔اگرول بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف ہےتو حلال ہے اگر بالکل مجاز کی طرف ہوتو حرام ہے۔

پھرفر مایا کہ جوآ واز موزوں ہے۔ وہ کس طرح حرام ہوسکتی ہے؟ شخ الاسلام خواجہ معین الحق والشرع والدین قدس اللہ سرو العزیز ساع کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ساع ایک سرحق ہے۔ چنا نچے فرماتے ہیں: الّذِیْنَ یَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَیَتَبِعُوْنَ اللهُ وَاُوْلِیَّكِ هُمْ اُولُو الْالْبَابِ ۔ جب حیوانی خصاتیں جو ذات عالم میں ہیں۔ اس کی ذات سے مبدل ہو جاتی ہیں۔ اور انسانی خصاتیں اس کے دل پر غالب آتی ہیں۔ تو عشق کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اور ہیبت ہے جنبش شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت باطنی اسرار کا کشف اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ جس کے ذوق سے وہ رقص کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں۔

لا جرم طاؤ س ول در رقص آيد

گر عروب سبز پوش مرا روئ بنماید اس کے مناسب ہندی زبان میں فرمایا۔

بھاگ نھا کی سا ساجن پیون ہو پایا رہی تا چوں سور چوں جب شہ گھر آیا

بعد ازاں فرمایا کے سیح بخاری میں لکھا ہے کہ ایک لونڈی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے روبرو دف بجارہی تھی۔اور گارہی تھی۔امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا۔ پیغیبر خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں منع نہ کرو۔اسی حالت میں رہنے دو۔ کیونکہ ہرقوم کی عید ہوا کرتی ہے۔

پھر فرمایا کہ عوارف میں لکھا دیکھا ہے کہ سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے روبروسرو دکیا جار ہاتھا۔ کہ اتنے میں رسول خِداصلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بغیر منع فرمائے بیٹھ گئے۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سرو دس رہے ہیں۔اور رورہے ہیں۔تو آپ بھی رونے گئے۔ پھر امیر المؤمنین عثان اورعلی رضی اللہ عنہا آئے جب سرود سنا تو وہ بھی رونے گئے۔ پھر جب نماز کا وقت ہوا۔تو ظہرکی نماز وضوکر کے اواکی۔

#### ماع طال ياحرام

بعد ازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی عالم نے حضرت سلطان المشائخ شیخ نظام الحق والدین قدس اللہ سروہ العزیز کی خدمت میں آکر کہا کہ یہ کب جائز ہے کہ مجمع میں دف اور بانسریاں بجائی جائیں۔ ساع سنا جائے اور صوفی رقص کریں۔ آپ نے فرمایا کہ ساع نہ تو مطلق حرام ہے۔ اور نہ مطلق حلال ہے۔ اللہ تعالی نے بعض کے لئے حلال کیا ہے۔ اور بعض کے لئے حرام ہے۔ انہیں نہیں سنی چاہیے۔ لیکن جن کے لئے حلال ہے۔ انہیں کوشش کرنی چاہیے۔ کیمن جن کے لئے حلال ہے۔ انہیں کوشش کرنی چاہیے۔ کہ مزامیر (بانسریاں) وغیرہ کے بارے میں احتیاط اور منع کا تھم بے شک ہے۔ لیکن جب کوئی شخص اپنے مقام سے گرے۔ تو شرع میں گرے۔ اور اگر شرع سے گر اور کھی نہیں۔

پھر فر مایا کہ سماع وردمندوں کے لئے بمنزلہ علاج ہے۔جس طرح ظاہری درد کے لئے علاج ہوتا ہے۔ اس طرح باطنی درد کے لئے سماع کے سوا اور کوئی علاج نہیں۔ امام اعظم کوئی رحمۃ الله علیہ کے قول کے مطابق شرع میں نفس کے ہلاک کرنے کا تحکم نہیں آیا اور نہ ہی جا کڑے۔ پس اس قتم کا سماع پرغم اور اہل درد کے لئے مباح ہے۔ اور بے دردوں اور اہل نفس وغیرہ کے

www.maktabah.org

لئے شریعت اور طریقت دونوں میں حرام ہے۔جیسا کہ شخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ وليكن چه بيند در آئينه نور جہاں برسائ است مستی وشور پر بیٹاں شود گل بیاد سحر نه بيزم كه نشط فدش برتر

مگینه خون بن گیا

بعدازاں مناسب موقعہ کے مید حکایت فرمائی۔ کہ اصفہان کے باوشاہ کا صرف ایک ہی لڑکا تھا۔ جس سے وہ بہت بیار کیا كرتا تھا۔ ہروت اس كونظر كے سامنے ركھتا ايك دم كے لئے بھى جداند كرتا۔ اتفاقا ايك روز باشاه كل سے كہيں گيا ہوا تھا۔ بادشاہ کے اڑے نے فرصت پاکرسیر کی شانی۔ راہ میں سرود کی جوآواز بنی تو نعرہ مارکر گھوڑے سے گر پڑا۔ خدمت گار ہاتھوں ہاتھ اے گھر لے آئے۔ اے بیاری لاحق ہوگئی۔ ملک بھر کے علیموں کو بلاکر تشخیص کرائی گئی لیکن کچھ معلوم نہ ہوا کہ مرض کیا ہے۔سب نے متفق ہو کر کہا کہ اس کی بیاری کا مچھ پہتے نہیں لگتا۔ اس بیاری کا اثر شنرادے پر بیہ ہوا کہ مچھ نہ کھا تا نہ پیتا نہ بولاً۔ بے ہوش اور متجبر رہتا۔ جب بھی ہوش سنجالیا۔ صرف اتنا کہتا۔ کداندر جلیا ہے۔ یہ کہد کر پھر بے ہوش ہوجا تا۔ آخر وہ ای مرض نے فوت ہوگیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کا پیٹ بھاڑ کر دیکھوکہ اے کیا بیاری تھی۔ کیونکہ وہ یہی کہتا تھا کہ میر ااندر جل گیا۔ ہے۔ آخر جب پیٹ بھارا گیا۔ تو اس میں سے ایک سرخ پھر نکلا، جب عکیموں اور طبیبوں کو دکھلا یا گیا۔ تو سب نے متفق موكر كہا۔ كه مارى سجھ ميں كچھنيں آتا كيونكه اس كا ذكر ہمارى طب كى كتابوں ميں كہيں نہيں آتا۔ چونكه بادشاہ كوشنرادے سے بڑی الفت تھی۔ کہا کہ اس پھر کے دو تکینے بناؤ۔ بنوا کر ایک پہن لیا۔ اور دوسرار کھ چھوڑا۔ جب چندروز بعد ماتم سے فارغ موا- تو ايك روز سرودس ربا تها كه وه مكينه پلهل كرخون بن كيا- بادشاه! بيد مكيه كرجيران ره كيا طبيبول اور هكيمول كو بلا كروجيه دریافت کی۔ انہوں نے کہا اے بادشاہ! تیرالرکا عاشق تھا۔ ہمیں معلوم ندتھا۔ ورندہم کہتے کہ اے راگ ساؤ۔ اگر سرود سایا ا جاتا۔ تو یہ پھراس کے شکم میں پکھل کرخون بن جاتا۔ اورا سے صحت ہو جاتی۔

خرم سے کہ جال بد ہداز برائے یار اقبال آل سرے کہ شود پائمال دوست

بادشاہ نے حکم دیا کہ دوسرا تکینے خزانے سے لایا جائے۔ جب لایا گیا تو ہاتھ میں پہن کرقوالوں کوسرود کا حکم دیا۔ جب سرودشروع موا تولوگوں کی نگا ہیں اس تکینے پر جی موئی تھیں۔ سرود کی آواز سے تکینہ بھلنے لگا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے خون بن گیا۔ بعدازان خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس حکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ماع دردمندوں کا علاج ہے۔

پھر قرمایا کہ اگرانسان صاحب ذوق و درد ہے۔ تو قوال کا ایک شعر بی اس کے لئے کافی ہے۔خواہ ساتھ بانسریاں وغیرہ مول یا نہ ہوں۔لیکن جے ڈوق و در د کی خبر ہی نہیں اس کے روبروخواہ کتنے چنگ، دف اور مزامیر بجائے جا کیں۔اس پر پچھاثر

پی معلوم ہوا کہ یہ کام درد کے متعلق ہے۔ نہ کہ ساز وسامان کے۔جب خواجہ صاحب یہ بیان کر چکے۔ تو ایک آ دی نے کہا (اور قوال کی طرف اشارہ کیا) کہ عزیز حاضر ہیں۔ کھے کہو۔ جب قوال نے ساع شروع کیا۔ تو مولانا محمد مساوی رحمة الله فصيره

عشق در پر دہ ہے نواز و ساز عاشق کو کہ بشنو آواز ہر نقل نغمهٔ دیگر ساز ہر زماں زخمهٔ کند آغاز ہمہ عالم صدائے نغمهٔ اوست که شنیدایی چنیں صدائے دراز راز اُو از جہاں برول اُفقاد خود صد ا کے لئگاہ دار دباز برت اُو ہر زماں ہر روز خو د تو بشنوکہ من نیم غماز

جب ساع ختم ہوا۔ تو عصر کا وقت تھا۔ وضو کر کے نماز ادا کی گئی۔ پھر خواجہ صاحب جماعت خانہ کے صحن میں بیٹھے۔ مولانا منہاج الدین رحمۃ اللہ علیہ مولانا قیام الدین رحمۃ اللہ علیہ اور اور عزیز صاحبان حاضر خدمت تھے۔ کمال نام قوال نے پھر سرود شروع کیا۔خواجہ صاحب رقص کرنے گئے اور رونے گئے جس کا اثر حاضرین پر بھی ہوا۔ جب ساع ختم ہوا۔ تو سارے عزیزوں نے خواجہ صاحب کی قدمہوی کی۔ قوالوں نے بیقصیدہ گایا تھا۔

فصده

یم دوائے دل درد مند ازکہ جو نیم بہ پیش کس ایں ماجرا را بگوئیم امیر تو باشم خلاص از کہ جوئیم نیم غے کز تو دارم بہ پیش کہ گوئیم

غم کز تو دارم به پیش که گوئیم اگر کشته کردم بشمشیر عشقت طبیم تو باشی علاج از که خو اہم زسعدی چه جو یم که گوئیم چه جو ئیم

عصر کی نمازے لے کر تبجد کی نماز تک خواجہ صاحب رقص کرتے رہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا۔ تو وضو کر کے ادا کر لیتے۔

اور پرمشغول موجاتے- ألْحَمْدُ للَّهِ عَلَى ذلك

### ایام بیض کے روزے

بعد ازاں ایام بیش کے بارے میں زبان مبارک ہے فرمایا کہ جب آ دم علیہ السلام کو بہشت ہے دنیا میں بھیجا گیا۔ تو جناب کا سارا وجود مبارک سیاہ ہوگیا۔ جب اللہ تعالی نے آپ کی دعاء قبول فرمائی۔ تو حکم ہوا کہ ہر مہینے کی تیر ھویں چودھویں اور پندرھویں کوروزہ رکھا کر۔ پہلے روز جب روزہ رکھا۔ تو تیسرا حصہ وجود کا سفید ہوگیا۔ دوسراروزہ رکھنے ہے دوسری تہائی بھی سفید ہوگئی۔ اور تیسرے روز سارا وجود سفید ہوگیا۔

بعدازاں ای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ میں نے ولیل العارفین میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ کی آ دمی نے رسول خدا صلی الله علیہ وسلم سے ایام بیض کے بارے میں پوچھا۔ تو فرمایا کہ ہر مہینے کی تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں کوروزہ رکھنا

www.makiabah.org

اياب-كە گوياساراسال روزە ركھتا ہے۔

ا الله من الله من الله من الله من الله المن المن المن المن الله المن الله من الله من

#### ----

# مجلس 9:

# کھانا کھلانے کی فضیلت کے بیان میں

کھانا کھلانے کی فضیلت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ جب قدمبوی کا شرف حاصل ہوا۔ تو اس وقت مولانا زین الدین ،مولانا بین اور مولانا منہاج الدین رحمۃ الله علیم اور اور عزیز حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فر مایا۔ بھوکوں کو کھوکوں کو سیر کیا جائے۔ اور انہیں آرام کھانا کھلانا ہرایک مذہب میں پیندیدہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کرکوئی سعادت نہیں۔ کہ بھوکوں کو سیر کیا جائے۔ اور انہیں آرام دے کران کے دل راضی کئے جائیں۔

پھر فرمایا کدایک مرتبہ کی شخص نے شخ الاسلام ابوسعید ابوالخیر رحمۃ الله علیہ سے سوال کیا۔ کہ مجھے دکھا کیں کہ حق تعالیٰ کی کتنی راہیں ہیں۔ فرمایا۔ موجودات کے ہرؤرہ کی تعداد کے برابر لیکن ان میں سب سے نزویک کی راہ لوگوں کے دلوں کو آرام پہنچانا ہے۔

#### راوسلوك مين كماليت

پھر فرمایا کہ دلیل السالکین میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ اور رابعہ بھری رحمۃ اللہ علیہا ایک ہی جگہ بیٹھے تھے۔ اور سلوک کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی۔ رابعہ بھری رحمۃ اللہ علیہانے پوچھا کہ اس راہ میں کمالیت کس بات کا نام ہے۔خواجہ صاحب نے پانی پرمصلی بچھا کر نماز اداکی۔ بعد از ان خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ رابعہ بیشل ہے کہ اگر تو پانی پر چلے گا۔ تو تکھ ہوگا۔ میں کہ اگر تو پانی پر چلے گا۔ تو تکھ ہوگا۔

پھر ای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ کچھ قلندر سلطان الشائخ شیخ نظام الحق والشرع والدین قدس الله سرہ العزیز کی خدمت میں آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا۔ یا شیخ ! براہ کرم جھے کوئی کرامت دکھائے گا۔خواجہ صاحب نے خادم کو کھانا لانے کا تھم دیا۔ جب کھانا لایا گیا۔ اور قلندروں کو دیا گیا۔ تو اس قلندر نے پھرکہا کہ یا شیخ ! میں کھانے کو کیا کروں؟ جھے کوئی مقاح العاققين مقاح العاققين مقاح العاققين (٢٥) مقاح العاققين مقاح العاققين مقاح العاققين مقاح العاقبين إلى المائن المائن المائن العاقبين المائن العاقبين العاقبين المائن العاقبين العاقبين المائن المائن العاقبين المائن العاقبين العاقبين المائن العاقبين الع

كرامت نہيں۔ جب قلندروں نے بيہ بات تن ۔ تو آ داب بجالائے اور كھانا كھا كر ملے گئے۔

پھر فرمایا کہ ججۃ الاسلام میں لکھا ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوتے۔ تو کچھ نہ کچھ کھا کر وہاں ہے جاتے۔

حاجت روائی نمازے افضل ہے

پھر فر مایا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کمی شخص نے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کہ خدا کی راہ میں روٹی دینا بہتر ہے۔ پھر پوچھا کہ مسلمانوں کی حاجت کا پورا کرنا بہتر ہے۔ یا سور کعت نماز ادا کرنی؟ فرمایا مسلمانوں کی حاجت کا پورا کرنا بہتر ہے۔

پھر فر مایا کہ کوئی چیز افضل اور بڑھ کر اس سے نہیں کہ کس کے دل کو راحت پہنچائی جائے۔ بیہ سب عبادتوں سے افضل ہے۔ جب خواجہ صاحب ان فوائد کوختم کر چکے۔ تو نماز میں مشغول ہو گئے۔ اور میں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔

الْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ

مجلس+1:

## دنیا وغیرہ کی ترک کے بیان میں

دنیا کوترک کرنے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔جب پائیوی کا شرف حاصل ہوا تو اورعزیز بھی حاضر خدمت تھے۔ مثلاً مولانا منہاج الدین،مولانا قیام الدین اورمولانا بدرالدین علیہ الرحمة ۔خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے قرمایا کہ اے درویش! اہل دنیا کے گھر میں کمی قتم کی راحت نہیں۔اگر راحت ہے تو درویش کے گھر میں ہے کیونکہ اہل دنیا پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔

پھر قرمایا کہ راہ سلوک میں جب تک درویش محبت کے وضقکہ سے دنیاوی زُنگار کو دِلی آئینے سے صاف نہ کرلیں۔اور ذکر البی سے مانوس نہ ہو جائیں اور غیر کی ہستی کو چھ میں سے نہ مٹادیں۔وہ بھی خدار سیدہ نہیں ہو سکتے۔اگر ایسا نہ کریں تو حق تعالیٰ سے بگانہ نہیں ہو سکتے۔

پھر فرمایا کہ پھر میں نے حضرت سلطان المشائخ شخ نظام الحق والشرع والدین قدس الله سره لعزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ رسول خداصلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ حب الدنیا رأس کل خطیئة و توك الدنیا رأس کل عبادة لينن ونيا كى دوسی تمام گناہوں كى جڑ ہے۔ اور دنیا كار كتمام نيكيوں كاسر ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ زادامحسنین میں لکھا ہے۔ کہ تمام بدیاں ایک مکان میں جمع کر کے اس کی جابی دنیاوی محبت کو بنایا

www.inaktabah.org

شاح العاشقين الدين جراغ دبلوي

ہے۔ اور تمام نیکیاں ایک مکان میں اکٹھی کر کے اس کی جابیاں دنیادی ترک کو بنایا سے۔

پھر فر مایا کہ شخ الاسلام عبد اللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالے میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان دنیا سے بڑھ کر اور کوئی تجاب نہیں۔اس واسطے کہ جس قدر دنیا ہے دل نگائے گا۔ای قدر حق تعالیٰ سے دور رہے گا۔

#### صحبت بادشاه سے اجتناب

پھر فرمایا کہ ایک محکیم چند روز بھوکار ہا۔ کچھ نہ کھایا پیا۔ جب پانی کے کنارے پہنچا تو وہاں انگور کے پتے تو ڈکر کھانے شروع کئے۔ای وقت اہل دنیا نے گھوڑے سے انز کراس کی بڑی تعظیم و تکریم کی۔اور کہا کہ آپ ہمارے بادشاہ کی ملازمت کریں تو پتے کھانے سے نی جا کیس کے کہا کہ اگر تو چوں پر قناعت کرے۔تو بادشاہ کی صحبت اور دنیا وی آرزوؤں سے تیری خلاصی ہوجائے۔

یرای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ راہ سلوک میں درویش وہی کہلاسکتا ہے۔ کہ جس کے دل میں یادی کے سواء اور کوئی کھرای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ راہ سلوک میں درویش وہی کہلاسکتا ہے۔ کہ جس کے دل میں یادی کتاب ) نے التماس خیال نہ آئے۔ اور نہ کسی چیز میں مشغول ہو و ہے۔ اور نہ ہی اہل دنیا ہے میل جول رکھے۔ میں (مصنف کتاب ) نے التماس کی کہ بندہ نے چندفوائد اپنے فائدہ کی جیلے کھے ہیں۔ ورنہ اس بچارے کی کیا مجال ہے کہ کوئی کتاب تالیف کر سکے۔ فرمایا۔ اس سے بہتر اور کیا ہوسکتا ہے؟ کہ جو کچھ اپنے شخ کی زبان سے سنے اسے قاممبند کر ے۔ خود بھی اس سے فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی پہنچا ئے۔ اس واسطے کہ میں نے اپنے شخ صاحب کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اخید العجید المجد المجد المجد المجد کے دوسروں کو بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ فقط

تمام شد

-----





www.maktabah.org





🏡 احادیث کی مخصوص اصطلاحی اقسام کی وصفاحت 🖈 صح مخاری کا ملیس روال بامحاوره اورآسان ترین ترجمه 🗯 صیح بخاری کے راویول میں سے مدنی بھبری کوفی راویوں کی بطورخاص نشاندی 🖈 احادیث کے مرکزی مضامین کا اجالی تعارف حت الفرم ملائي متعلق معتمف كات فكرك اختلافي نفرات كاسان 🖈 فَقِبَى مِالُ مِن مَرَابِ إليهِ كَمِتندُكَ بِي رَوْشَى مِن آمُهُ كَي آرانِقل كِزا. متقدين ومتاخرين كتفيقات كامغز اورنج ومفقر لفطول مي مودينا المنظم عديث من مبارت كيصول كيك بتري معاون 🖈 عصرعاضر کے معاشرتی و مذہبی مبال رفخ تقر گر لصبیرت افروز تبصرہ 🖈 مخضرُ عبامع مفيدا ورمعلومات افزار مقدمه 🖈 ایک این شرح جو وقت کی صرورت بے این شرح جاتب کی صرورت کے

🛬 سندمين موجود خوبيون كاتعارف 🖈 ترجمة الباب كى روتني مين امام بخارى كے موقف كى وضاحت 🕁 موقع وعمل کی مناسبہ ہر حدیث کے اندر ذکر شدہ فض مند کی وہ 🖈 اعتقادی سائل میرالمبذی می وقف کی مائید میں ولائل احناف موقف كى ائيدى ولاكر بيش كرنا 🕸 صیمح بخاری کی سے زیادہ فلم سینے اور عبارہ مخزت کا 🖈 فقادی احکام کی روح سے شناسانی کے حصول کا ذرایع السرمديث كيد دعوت فكردين والاسوال المراب نظاى كظلبا بخطبا علازعام مرص لكصافراد كيلية كميال مفيد

# المالية المرب كي طرورت من المنظمة

نبيوسنفرزو مع ماؤل باني سكول بهم النوبازار لا بور فضائف فضائف 042-7246006



#### Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.